



### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول سُلَقِیْمُ اور دیگر دی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فر ما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ

#### 4

(1010)

جاربية بوگا۔

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،



### جمله حقوق ملكيت تجق ناثر محفوظ ميں (



نام کتاب: مُصنّف ابن ابی ثیبیتر (جلدنمبره) مترجمبه:

مولانا محراوس سرفر ملإ

كمتثب بحانبه يعظ

مطبع ÷ خضرجاوید پرنظرز لا *جور* 

ناشر ÷



اِقْرأْ سَنِتْرِ غَزَنِ سَـَتْرِيثِ اَرُدُو بَازَادُ لَاهَورِ فون:37224228-37355743

## أجمالي فعرست

المحلد تبرا

صيفنبرا ابندا تَا صِينْ بر ٣٠,٣٩ باب: إذانسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَّرَوَهُورَاكِعٌ

المجلد أبه

صيفنبر ٨٠٣٧ باب: في كنس المسَاجِدِ تَا صيف بر١٩١٨ باب: في الكَلامِ في الصَّلاة

(جلدنمبر")

صين بر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرْتُقصرالصَّلاة

صيتنبر ١٢٢٤ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ

الإجلائبين إ

مين فبر١٢٢٤ كتاب الأينان والنُّن ور

تا

ميث بر ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجلدتمبره

صين بر١٦١٥١ كِتَابُ النِكَاحِ تَأْصِين بِ١٩٦٢٨ كِتَابُ الظَّلَ قِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

المجلد عبرا

صين نبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

Ü

ميضْ ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرّجل يَقول لِغُلَامِهِ مَا أَنْتَ إِلاَّ حُرّ

المجديميرك صيتنبر ٢٣٨٨٠ كِتَابُ الطِّبَ صيث فبر ٢٧٢٠ كِتَابُ الأدَب إب: مَنْ دَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ (جلدنمبر) ميث بر ۲۷۲۱ كِتَابُ الْهِ يَاتِ صيت فبر٣٩٨٨ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرْآنِ باب: في نَقطِ الْمَصَاحِفِ المعلنمبرة أ مدين بر ٣٠٩٨٥ كتاب الدينكان والرُّوْيًا مين فير ٧٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرِّجلِ يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَلُ أُمِلاً وَ المجدمين اله صيف نبر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّهِين صين فبر٣١٨٨٢ كِتاب الزُّهد باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِمِنْ خَشْيَةِ اللهِ المجلد عبراا مين بر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صِينَ بر٣٩٠٩ كِتَابُ الْجُهَالِ

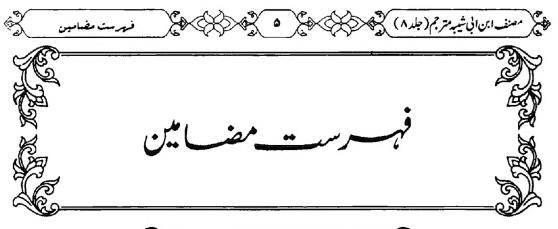

# البيات الماتيات

| ra | آ دمی پردیت واجب، وجائے اوروہ گائے یا بلر یوں کا ما لک ہو | 63  |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|
| r9 | قتل خطاء کی دیت نتنی ہے؟                                  | €   |
|    | شبه ممد کی دیت کتنی ہے؟ `                                 |     |
|    | قل شبرعمد کیا ہے؟                                         |     |
| ۳۳ | قتل خطا وکیا ہے؟                                          | 0   |
|    | جس زخم میں ہڈی نکل آئے اس کی دیت کتنی ہے؟                 |     |
|    | موضحه زخم كاحكم                                           |     |
|    | چېرے پرموضحه زخم کا حکم                                   |     |
| or | ناک کی دیت                                                | 3   |
| ra | ناک کے بانسے، نتصنے اور ناک کے پردے کی دیت                | 3   |
| ۵۷ | ناک توڑنے کی دیت                                          | (3) |
| ۵۸ | آ نکھ کی دیت                                              | 3   |
| ۵۸ | ابرووُل کی دیت                                            | 3   |
| ٧٠ | مرکے بالوں کی دیت                                         | 3   |
| ٧٠ | لپکوں کی دیت                                              | (3) |
| TI | لپکوں کی دیت                                              | 0   |

| معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) کچھ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس مضامین کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ا |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مو کچھول کی دیت                                                                                                 | €        |
| منه کی دیت                                                                                                      | <b>③</b> |
| ساعت اور بصارت ضائع کرنے کی دیت                                                                                 | €        |
| زوال ماعت كادعوى بياسيات                                                                                        | ⅌        |
| گونگا کرنے کی دیت                                                                                               |          |
| جبڑے کے ٹیٹر ھے بن کی دیت                                                                                       |          |
| بینائی متاثر ہونے کی دیت                                                                                        |          |
| ہوننوں کی دیت                                                                                                   |          |
| زبان کی دیت                                                                                                     | <b>①</b> |
| مخمور کی دیت                                                                                                    |          |
| باتھ کی دیت                                                                                                     |          |
| ېنلی کی مبری کی دیت<br>- سلی کی مبری کی دیت                                                                     | 3        |
| دانت کی دیت                                                                                                     | €}       |
| جن حفرات کے زور یک دانتوں کی دیت مختلف ہے                                                                       | €}       |
| جن کے نز دیک سب انگلیوں کی دیت برابر ہے                                                                         |          |
| انگليول کي ديت                                                                                                  |          |
| جن ئے نزدیک ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں                                                                  |          |
| کانے کی آئکھ پھوڑنے کا حکم                                                                                      |          |
| جن کے زویک اس میں نصف ویت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |          |
| اگر کاناکسی کی آنکھ پھوڑ دے                                                                                     |          |
| دانت اگرزخم کی وجہ سے سیاہ ہوجائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | <b>③</b> |
| دانت کے بارے میں کتنی مہلت دی جائے گی؟                                                                          |          |
| اگردانت کا کچھ حصة نوٹ جائے                                                                                     |          |
| کالے دانت کی دیت                                                                                                | €        |
| نامینا آ کھے کو پھوڑنے کی دیت :                                                                                 | €        |

| <b>&amp;</b> | فهرست مضامین               | _ <b>`{*</b>                        |                                        | شيبه مترجم (جلد۸)           | مصنف ابن الي        |     |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| 11A          |                            |                                     | نگم ہے؟                                | م کوزخمی کردے تو کیا تھ     | اگرغلام کمسی غلا    | (3) |
| íř•          | •••••                      |                                     | ردیں تو کیا تھم ہے؟                    | وزیاده لوگ مل کرفتل کر      | أكرايك أدى ك        | (3) |
| ırı          |                            |                                     | يت                                     | ه مين موجود بيچ كي و:       | باندی کے پییٹ       | 3   |
| ırr          | •••••                      |                                     |                                        | نع کرنے کا حکم              | جانور كابجهضارأ     | 3   |
| ۱۲۳          | •••••                      |                                     | لوضائع كرنے كابيان                     | کے پیٹ میں موجود بچہ        | آ زادعورت _         | ₩   |
| ۱۲۵          |                            | اپرکوئی چیز واجب ہوگی؟              | پُهُ وَتَكَلِيفَ بِهِ بَيْجِائِے كيااس | کے پیٹ میں موجود بج         | جو مخض عورت.        | €   |
| ırs          |                            |                                     | کی قیمت کیاہے؟                         | کے بارے میں کہاس            | غره کی قیمت ۔       | €   |
| IFY          |                            |                                     |                                        | ? و المار                   | غرهکس پرلاز•        | €   |
| _            | یں اورسر کا ایبا زخم جس ۔۔ | جس میں ہڑیاں ظاہر ہوجا <sup>ک</sup> | ، زخم لگنے اور سر کا ایبا زخم          | نے! پیٹ کے اندرتک           | جو خص يول <u>-</u>  | 3   |
|              |                            |                                     | کی وجدے قصاص نہیں لیا •                |                             |                     |     |
| IF9          |                            |                                     | ئوٹنے میں قصاص نہیں                    | جو محض <sub>ک</sub> ے ان کے | مڈیوں کا بیان       | 0   |
| IP+          |                            |                                     | ن پر بچھلازم ہے؟                       | رآ هے چلنے والا! کمیاان     | ہنگانے والا اور     | €   |
| اسرا         |                            |                                     | ?82                                    | سوار کوضامن بنایا جا۔       | سوار کے پیچھے       | 3   |
| ۱۳۲          |                            |                                     | •••••                                  | يس پرلازم ہوگى؟             | دیت کابیان کر       | 3   |
| ۳۲           |                            |                                     | ږ ہوگی؟                                | بیان اس کی سزانس ب          | مدير كے جرم كا      | 3   |
| ماسا         |                            |                                     | ليالازم ہوگا؟                          | م کابیان اوراس میں ک        | مکا <i>تب کے جر</i> | 3   |
| اته          | •••••                      |                                     |                                        | بت کیے جانے کا بیان         | مكاتب پرجنا:        | 3   |
| ira          |                            |                                     | •••••                                  | يت كرنے كابيان              |                     |     |
| IF4          |                            |                                     |                                        | ر دینے کا تھکم              |                     |     |
|              |                            | ہے کسی انسان کونقصان جیجے .         |                                        | •                           |                     |     |
|              |                            |                                     |                                        |                             |                     |     |
|              |                            |                                     |                                        | -                           |                     |     |
|              |                            |                                     |                                        | کان اور کنویں کا بیان       |                     |     |
|              |                            | كهاس نے نقصان پہنچادیا              | •                                      | •                           |                     |     |
| ice          |                            | ل انسان كونقصان يهنچايا             | نے اپنی لگام چیٹر الی پھر کسے          | آ زاد چھوڑا گيايا جس        | وه جا نورجس کو      | 0   |

| معنف این الی شیبه مترجم (جلد ۸) کی است مضامین این الی شیبه مترجم (جلد ۸)                                       | Y.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| س مسلمان کابیان جوذی کونلطی ہے تل کردے                                                                         |              |
| س آ دمی کابیان جس گوتل کردیا گیا بھراس کی بیوی نے اس کاخون معاف کردیا                                          | (3)          |
| چر بھٹھ اور کیے بھورت کومعاف کرنے کاحق نہیں                                                                    | <b>(3)</b>   |
| ہوی اپنے شو ہر سے قبل کے بدلے میں ملنے والی دیت کی وارث ہوگی                                                   | <b>&amp;</b> |
| جو یوں کہے: دیت تقسیم کی جائے گی ان لوگوں پر جن کے لیے میراث تقسیم ہو کی                                       | 3            |
| جوحضرات ماں شریک بھائی کوبھی دیت کا دارث بناتے ہیں                                                             | 3            |
| اس آ دمی کا بیان جس کوتل کر دیا گیا پس اس کے بعض اولیاء نے اس کا خون معاف کر دیا                               | (3)          |
| دیت کس پرلازم ہوگئ؟                                                                                            | (3)          |
| معالج، دوائی دینے والے اور ختنه کرنے والے کابیان                                                               |              |
| اس آ دی کابیان جس تولل کردیا جائے اوروہ اپنا خون معاف کردے                                                     |              |
| اس شخص کا بیان جس کوحرمت کے مہینوں میں اور حرم میں قتل کیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |              |
| جو یوں کہے جو مخص حدود حرم یا حرمت کے مہینوں میں قتل کرےاس کی دیت میں اضا فینہیں ہوگا                          | •            |
| اس آ دمی کا بیان جو گلا تھونٹ کر آ دمی گوتل کردے                                                               | 3            |
| اس آ دمی کا بیان جس نے آ دمی کوضرب لگائی ہیں وہ مخص مسلسل مریض رہ کروفات پا عمیا                               | 3            |
| اس آ دی کا بیان جس نے دوسرے آ دمی کودھکا دیا                                                                   |              |
| اس جھی ہوئی دیوار کا بیان کہ جس کے مالک کے خلاف اس کے جھکے ہونے کی گواہی دی گئی ہو                             |              |
| اس آ دمی کا بیان جوکسی پر گریڑے یا اس پر چھلا نگ ماردے                                                         |              |
| اس آدی کا بیان جس نے کسی آ دی کے ہاتھ کو کا ٹااوراس نے اپنے ہاتھ کو کھنچ کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |              |
| اس آدمی کا بیان جس نے آدمی کو مارا یہاں تک که اس کوحدث لاحق ہوگیا                                              |              |
| اس آدمی کابیان جس نے آدمی کا سرزخی کردیا پھراس سے قصاص لیا گیا تو اس کی موت واقع ہوگئی                         |              |
| جویوں کہے:اگروہ قصاص کی حالت میں مرگیا تو اس کوکوئی دیت نہیں ملے گ                                             |              |
| جو يوں كم عمدلو ہے مارنے كى صورت ميں ہوتا ہے                                                                   |              |
| جب پھرے مارا پھرود بارہ اے پھر مارا                                                                            |              |
| اس آ دمی کا بیان جس کو جماعت نے قبل کردیا ہو                                                                   | €            |
| جوان سب میں سے صرف ایک کوتل کرتا ہو                                                                            | €,           |

|                   | فهرست مضامين                            |                                         |                                                 | مِ (جلد ۸)                                                                                              | مصنف ابن البي شيبه متر                                                                                                        | (A)        |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   | . ,                                     |                                         |                                                 |                                                                                                         | اس آ د می کابیان جوخ                                                                                                          |            |
| r•a               | *************************************** | ••••••                                  | ی کرجائے                                        | رنا فذکرنے میں غلط                                                                                      | اس امام کابیان جوحه                                                                                                           | (3)        |
|                   | •                                       |                                         | قتل<br>ول کردے                                  | طی سےاپنے بیٹے ک                                                                                        | ند<br>اس آ دمی کابیان جو                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| F+1               | •••••••                                 | •••••                                   | ) کے سر کوزخی کردیں                             | میں ہے بعض بعض                                                                                          | ان افراد کابیان جن                                                                                                            | 0          |
| <b>t•∠</b>        | ••••••                                  | •••••                                   |                                                 | دی کو کا ٹ لے                                                                                           | اس کتے کا بیان جوآ                                                                                                            | 3          |
|                   | •••••                                   |                                         | کے ذریعیہ                                       | نبیں ہوگا مگر تلوار <u>۔</u>                                                                            | جو یوں کیے: قصاص                                                                                                              | (3)        |
|                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | •••••                                           | ابل سزاجرم كرتابهو                                                                                      | اس غلام كابيان جوقا                                                                                                           | (3)        |
|                   | ••••••                                  |                                         | کے لیے کوئی تو ہیں .                            | قتل کرنے والے۔                                                                                          | جو يوں كبے:مومن                                                                                                               | <b>(3)</b> |
|                   | ••••••••••••                            |                                         | کے لیے توبہے                                    | قبل کرنے والے۔                                                                                          | جو يوں کہے:مومن                                                                                                               | (3)        |
|                   |                                         | *************************************** | نے کا بیان                                      | مزت واحرّ ام کر_                                                                                        | مومن کے خون کے                                                                                                                | (3)        |
|                   |                                         | ******************************          |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                               |            |
| MA                | *************************               | *************************************** | ں میں شریک ہوں                                  | ن جود ونوں ایک قتل                                                                                      | اس بچهاورآ دمی کابیا                                                                                                          | (3)        |
| r19               | إجائے                                   | ا کہاں ہے اس کا قصاص لیا                | س کوقید کرلیاجائے گات                           | وعمدأقتل كرديايسا                                                                                       | آ دمی نے کسی آ دمی ک                                                                                                          | (3)        |
| · ***             | *******************                     | ہول                                     | وراس کے چھوٹے بچے                               | وقل کرد یا گیا ہوا                                                                                      | اس آ دمی کابیان جس                                                                                                            | (3)        |
| rri               | ******************                      | *****************                       | •••••                                           | نے کا بیان                                                                                              | ہاتھ کا گٹا ٹوٹ جا۔                                                                                                           | 3          |
| rrı               | *************************************** | ررست ہوجائے                             | ليتايبان تك كدوه تند                            | اس سے قصاص نہیر                                                                                         | زخی آ دمی کابیان جو                                                                                                           | 3          |
| rrm               | •••••                                   |                                         |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                               |            |
| FFC               |                                         | *************************************** |                                                 |                                                                                                         | اس آ دمی کابیان جو                                                                                                            |            |
| '''               |                                         | نے اس کو پکڑ لیا ہو                     |                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                               |            |
| rra               |                                         | •••••••••••                             | یں طور پر کہ دوسرے۔<br>ریں گے                   | اً دمی توقل کردے با<br>ن والے دیت ادا ک                                                                 | اس آ دمی کابیان جواً<br>کتنے زخم میں خانداا                                                                                   | (i)        |
| rra               |                                         |                                         | یں طور پر کہ دوسرے۔<br>ریں گے                   | اً دمی توقل کردے با<br>ن والے دیت ادا ک                                                                 | اس آ دمی کابیان جواً<br>کتنے زخم میں خانداا                                                                                   | (i)        |
| rrs<br>rrs        |                                         |                                         | یں طور پر کہ دوسرے۔<br>ریں گے<br>میں آئی میں    | آدمی کوتل کردے با<br>ن والے دیت ادا ک<br>جوقسامت کے بار<br>یان                                          | اس آدمی کابیان جواً<br>کتنے زخم میں خانداا<br>ان روایات کا بیان<br>قسامت میں قتم کا،                                          | 9 9 9      |
| rry<br>rry<br>rrr |                                         |                                         | یں طور پر کہ دوسرے۔<br>ریں گے<br>سے میں آئی میں | آدمی کوتل کردے با<br>ن والے دیت اوا کہ<br>جوقسامت کے بار<br>یان<br>شوائی جائے گی؟.                      | اس آدمی کابیان جوآ<br>کتنے زخم میں خانداا<br>ان روایات کا بیان<br>قسامت میں قسم کا بر<br>قسامة میں کیے قسم ا                  | 9 9 9 9    |
| rry<br>rry<br>rrr |                                         |                                         | یں طور پر کہ دوسرے۔<br>ریں گے<br>سے میں آئی میں | آدمی کوتل کردے با<br>ن والے دیت اوا کہ<br>جوقسامت کے بار<br>یان<br>شوائی جائے گی؟.                      | اس آدمی کابیان جوآ<br>کتنے زخم میں خانداا<br>ان روایات کا بیان<br>قسامت میں قسم کا بر<br>قسامة میں کیے قسم ا                  | 9 9 9 9    |
| rry rry rrr rrr   |                                         |                                         | یں طور پر کہ دوسرے۔<br>ریں گئے<br>میں آئی ہیں   | آدمی کوتل کردے با<br>نوالے دیت ادا کر<br>جوقسامت کے بار<br>یان<br>شوائی جائے گی؟ .<br>قصاص لینے کا بیان | اس آدمی کابیان جوآ<br>کتے زخم میں خانداا<br>ان روایات کا بیان<br>قسامت میں تشم کا بہ<br>قسامة میں کیے قسم ا<br>قسامت کے ذریعہ | 9 9 9 9 9  |

| فهرست مضامین | ها این الی شیبه متر جم (جلد ۸)                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 😚 اس مقتول کا بیان جود و محلوں کے درمیان پایا گیا ہو                                  |
|              | 😌 قسامت كابيان جواس كوجائز نهين تجهتا                                                 |
|              | 🟵 اس آ دی کابیان جس کورش میس قتل کر دیا جائے                                          |
| ′ſ°•         | ~ TF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                              |
| 'r'l         | 😌 ایک آدی نے آگ کھینک کر کسی قوم کا گھر جلادیا                                        |
|              | 😂 مسلمان اور ذمی کے درمیان قصاص ہوگا؟                                                 |
| ۳۴۳          | 😌 آ دی نے کسی آ دی کاسرزخی کر دیا جس ہے اس کی آئکھ کی بینائی ختم ہوگئی                |
| rr           | · // ·al. ·al                                                                         |
| ~Y           | 🟵 اس آدى كابيان جس نے اپنى بيوى كے ساتھ كى آدى كو پايا پس اس نے اسے قل كرديا          |
|              | 😌 اس آ دى كابيان جوا پى بيوى يا يا ندى كوكو كى چيز مارد 🚄                             |
|              | 😌 ان دوآ دمیوں کا بیان جوآ دمی کے خلاف صد کی گواہی دیں                                |
|              | 🕄 ای آ دمی کابیان جس گوتل کرنا ثابت ہو چکا پس ان کواولیاء کے حوالہ کر دیا جائے گا     |
|              | 🕄 اس آ دى كابيان جوابے بيٹے گونل كردے                                                 |
| ror          | 🕄 ای آ دمی کابیان جس کے خصیتین پھاڑ دیے گئے ہوں                                       |
| ror          | 😌 اس آدى كابيان جو تورت سے زبردى كرتا ہے اوراس كے دونوں راستوں كوايك كرديتا ہے.       |
|              | 🟵 اس آ دی کابیان جس نے پانی مانگا بس اے پانی نہیں پلایا گیا یہاں تک کہاس کی وفات ہوگئ |
|              | 🕾 جس وجه مسلمان كاخون طلال موجاتا ہے                                                  |
| raa          | 🕄 اس غلام کابیان جومر ده حالت میں پایا گیا                                            |
| raa          | 🕄 اس خون کابیان جس کے بارے میں امیر فیصلہ کریں گے                                     |
|              | 🕃 اس حلیف کابیان جس کوتل کردیا جائے                                                   |
| raz          | 🕾 جارآ دی جنہوں نے ایک آ دی کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی رجم کرنے کے لیے              |
| ran          | 😌 اس آدی کابیان جو چور کا ہاتھ کا ہے دے                                               |
| ran          | 🕄 اس آ دمی کابیان جوراسته میں پانی بھینک دے                                           |
| ro9          | 🕄 اس آ دمی کا بیان جس کے لیے قصاص لیا جار ہا ہے کیااس کوقید کیا جائے گا؟              |
|              | 🕏 تقل میں مثله کرنے کابیان                                                            |



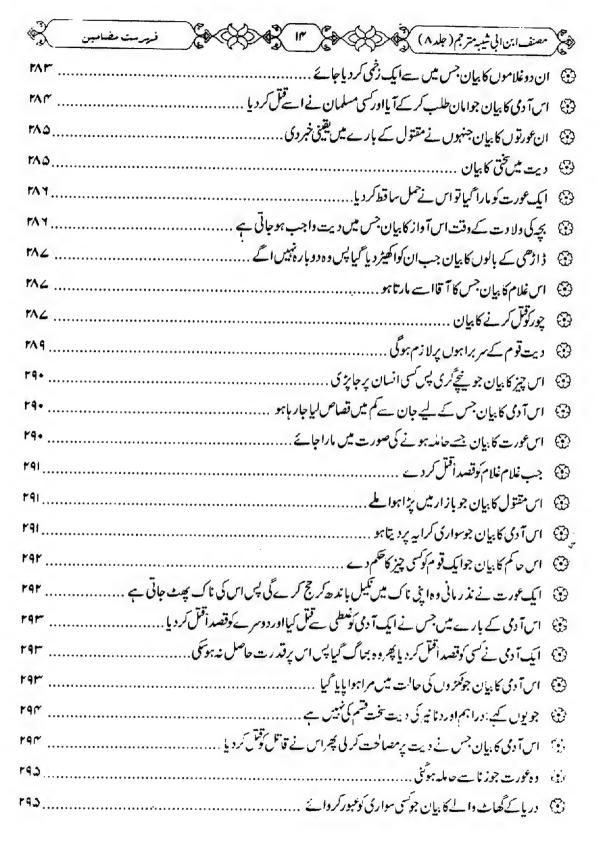



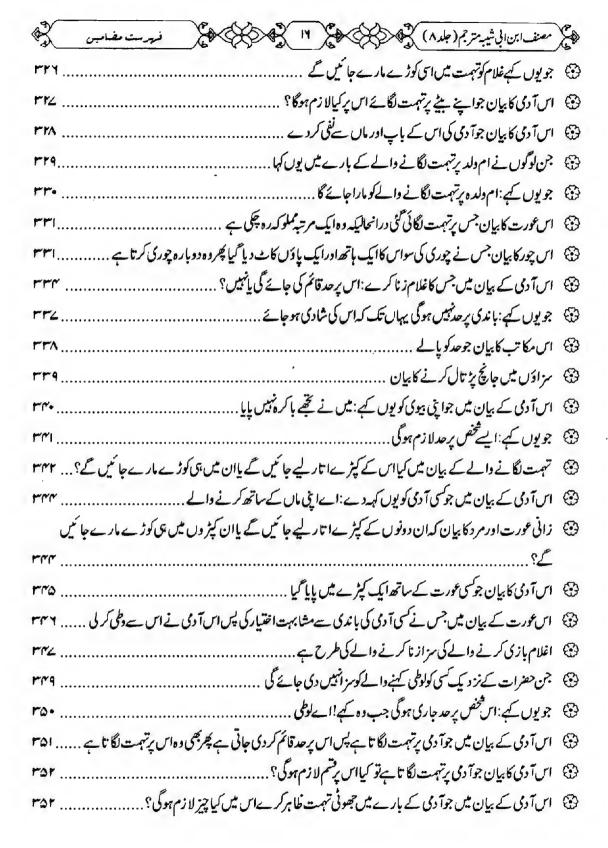

|                                                                                                                                                            |              | 57         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ابن الی شیر مترج ( جلد ۸ ) کی کی کی کا کی کی کا کی                                                                     | معنا         |            |
| م بات میں بھی سزادینے کی رائے رکھتا ہو                                                                                                                     | جوبه         | <b>⊕</b>   |
| إندى اورغلام كابيان جودونو ں زِنا كريں                                                                                                                     | اس؛          | <b>(:)</b> |
| ملام کا بیان جوشراب بیتا ہواس کو کتنی سز اوی جائے گی؟                                                                                                      |              |            |
| وی کا بیان جو بچه اور غلام چوری کرتا ہو ً                                                                                                                  |              |            |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                      |              |            |
| یا تھجور کی نچوڑی ہوئی شرابِ جواس میں حدلگائے کی رائے رکھے                                                                                                 | اتگور        | 3          |
| ب کی سزائے بیان میں کہ وہ کتنی ہے؟ اور اس کے پینے والے کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟                                                                         | شرابه        | (3)        |
| حالت میں واجب ہوجا تا ہے کہ آ دی پر حدقائم کر دی جائے؟                                                                                                     | سمس          | (3)        |
| سلمان کا بیان جوذ می کی شراب چوری کر لے کیااس کا ہاتھ کا نا جائے گا یانہیں؟<br>سلمان کا بیان جوذ می کی شراب چوری کر لے کیااس کا ہاتھ کا نا جائے گا یانہیں؟ |              |            |
| بعورت کو بدکاری پرمجبور کرنے کے بیان میں ہے۔<br>- عورت کو بدکاری پرمجبور کرنے کے بیان میں ہے۔                                                              |              |            |
| دایات کابیان جواس نشد میں مدہوش کے بارے یُس منقول میں جو قبل کردے                                                                                          |              |            |
| ب ہاں نشہ میں مدہوش آ دمی کے بیان میں جو چوری کرلے: اس کا باتھ کا ناجائے گایانبیں؟                                                                         | بديار        | (3)        |
|                                                                                                                                                            | ي.<br>چو بوا | <b>@</b>   |
|                                                                                                                                                            | ī, ri        | ~<br>(3)   |
|                                                                                                                                                            |              |            |
|                                                                                                                                                            |              |            |
|                                                                                                                                                            |              |            |
|                                                                                                                                                            |              |            |
| پرحد جاری ہوچکی تھی اٹ شخص کا پنی بیوی پرتہمت لگانے کا بیان                                                                                                | ٠ ل:         | ~~<br>~~   |
| ان کرنے والے کا بیان جولعان سے پہلے خود کو جیٹاا دے<br>گائی میں میں میں اور میں میں میں ایک میں میں ایک ا                                                  | اس لعر<br>-  | ಳ್ಳಾ       |
| لی گئی عورت یااس کے بیٹے پر تبہت لگانے کے بیان میں                                                                                                         | لعان         | €3         |
| ام کے بیان میں جس کے ماتحت آزادعورت ہویااس آزاد کے بیان میں جس کے ماتحت باندی ہو                                                                           | اس غلا<br>سه | €3         |
| دمی کے بیان میں جس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی پس وہ اس کے ساتھ جماع کرتا ہوا پایا گیااوراس کے خلاف<br>سر                                                    | ایکآ         | 63         |
| ) بھی دے دی گئی اور وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      | کوابح        |            |
| می کے بیان میں جود وسر شخص کو بوں کہے: فلاں کہتا ہے کہ بے شکتم زانی ہو                                                                                     | اس آ د       | 3          |
| ، وشبہات کی بنیاد پرسزا کیں ختم کرنے کے بیان میں                                                                                                           | شكوك         | 3          |
|                                                                                                                                                            |              |            |

|              | معنف ابن الجاشيب ترجم (جلد ٨) و المسلم المسل | S.             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>F</b> A • | ?ن <i>حفز</i> ات کے نزد کیک اس محفق پر حد جاری نہیں ہوگی جو جانور سے جماع کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •              |
| TAI          | جن حضرات کے زویک جانورہے جماع کرنے والے خص پرحد لگے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| TAT          | اس با ندی کے بیان میں جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہو پین ان میں سے ایک اس سے دطی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( <del>)</del> |
| TA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| MA           | اس آ دی کے بیان میں جواپی بیوی کی باندی سے جمائ کر لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>T</b> AA  | جو يول كمب: اپني بيوى كى باندى سے وظى كرنے ميں صدنبيں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>FA9</b>   | بریان ہے ہیان میں جوا بی عدت کے دوران شادی کر لے ، کیااس پر حد لگے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| rq.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| rq.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>791</b>   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| rar          | اس غلام کے بیان میں جوابے آتا کے مال میں سے چوری کر لے، اس پر کیاس اجاری ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| mam          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ٣٩٣          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>79</b> 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| T92          | ہاں اول ہے بیان میں ، جو یوں کہے: ایڑی چھوڑ دی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| ۳۹۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| m99.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩<br>W         |
| ۳۰۱          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w<br>M         |
|              | ا ک من پورہ بیان من کو چرکیا گیا ہونہ ک کی طراحیا ہے۔<br>اس روایات کا بیان جونشہ میں مدہوش کے بارے میں منقول ہیں کہاہے کب مارا جائے گا: جب وہ تھیک ہوجائے یااس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | መ<br>መ         |
| سو پهم       | ان روایات کابیان بولسد مال مد ہوں نے بار سے یا حول میں حدوث ہے جب مارہ جات کا بہت رہا ہوں ہے۔<br>گزشہ میں ہونے کی حالت میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W              |
| <b>L</b> + L | کے تشہیں ہونے کی حالت ہیں؟<br>} اس آ دی کے بیان میں جس کے منہ ہے شراب کی خوشہومحسوں ہوتو اس پر کیا سز اجاری ہو گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ረ</b> ን     |
| r.a          | ؟ ' اس ا دی نے بیان میں جوشراب کی نے کردے: کیااس پرسز اہو گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (t)<br>En      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|              | ﴾ جوہزامیں سرمنڈ وانے کوئکر وہ تمجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|              | ﴾ میس نے سرمنڈ وابے اور ہال توالے میں رحصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نون            |

| مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۸ ) کی مستقد ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۸ ) کی مستقد ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۸ )          | Z.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوم بحدول میں سزاؤں کے قائم کرنے کو مکروہ سمجھے                                                                        |            |
| جس نے مسجد میں حدود قائم کرنے کی رخصت دی                                                                               | @          |
| اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہددے: تو اپنی بیوی ہے وطی نہیں کرتا مگر حرام طریقہ ہے،اس پر کیاسز اہو گی؟ ۹ ۲۰۰۹ | ☺          |
| جھیٹی ہوئی چیز کے بیان میں کیااس میں کا شنے کی سزاہوگی یانہیں؟                                                         | (3)        |
| خیانت کے بیان میں کہاس میں کیا سزا جاری ہوگی؟                                                                          | <b>(i)</b> |
| ان روایات کابیان جوحد میں مارنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہیں                                                         | 8          |
| کوڑے کے بیان میں:جواس بات کا حکم دیتے تھے کہ اس کو باریک کرلیا جائے                                                    | 69         |
| اس آ دمی کے بیان میں جس کو پکزلیا گیا مودرانحالیکہ اس نے خیانت کی ہواس پر کیاسزا جاری ہوگی ؟ ۱۹۲۲                      | ₩          |
| اس آ دمی کے بیان میں جورمضان میں شراب پیتا ہوا پایا گیا ،اس کی سزا کیا ہے؟                                             | <b>₩</b>   |
| اس آدمی کے بیان میں جواسلام لے آئے اور اپنے شرک کے زمانے میں بھی شادی شدہ تھا:اس پر کیا سز اجاری ہوگی ؟. ٣١٦           |            |
| ان چارآ دمیوں کے بیان میں جنہوں نے ایک عورت کے خلاف زنا کی گوا ہی دی درانحالیکہ ان میں ہے ایک اس کا                    |            |
| خاوند تخفا                                                                                                             |            |
| اس آ دمی کے بیان میں جواپی بیوی کو چی دے یا آ زاد مخف اپنی بنی کو چی دے                                                | 3          |
| اس آزادآ دمی کے بیان میں جوآ زاد کوفروخت کردے                                                                          | <b>(3)</b> |
| جھوٹے گواہ کے بیان میں،اس کو کیا سزادی جائے گا؟                                                                        |            |
| حدود میں عور تو ل کی گواہی کا بیان                                                                                     |            |
| الله رب العزت كِ قول (وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمًا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) كَيْفْسِر كابيان                        | 0          |
| اس چھوٹے بچہ کا بیان جس پر جھوٹی تہمت لگا دی جائے                                                                      |            |
| اس آ دی کے بیان میں جوآ دمی کو بول کہے: تو فلال عورت کا میٹانہیں ہے                                                    |            |
| التدرب العزت كَ قُول ﴿ وَلاَ تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ كَتَفْسِر كابيان                         | €}         |
| اس آ دمی کے بیان میں جو ہاندی سے شاد کی کرے پھر ہد کاری کرے اس پر کیا سزا جاری ہوگی؟                                   | 3          |
| اس آ دمی کابیان جس نے اہل کتاب عورت سے شادی کی چراس نے بدکاری کی                                                       |            |
| جو لیول کہے: یہودی اور عیسائی عورت مسلمان کو پا کدامن بنادیتی ہے                                                       |            |
| اس عورت کے بیان میں جوا پنے غلام ہے شادی کرلے                                                                          |            |
| اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کیے:اے زانیہ کے مٹے ،اس کی مزا کیا ہوگی ؟                                          | $^{\odot}$ |

### کی معنف ازن الی شید متر جم (جلد ۸) کی کی کی از الی الی معنف ازن الی شید متر جم (جلد ۸) کی کی کی کار کی کار کی ک 🤔 زانی کے بیان میں:اس کوئتنی مرتبہ لوٹا یا جائے گا؟اوراس کےاقر ارکر لینے کے بعداس کے ساتھ کیا معاملہ کیا 😯 باکرہ اور شیبہ کے بیان میں کدان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جب وہ دونوں بدکاری کریں؟ 😌 جلاوطنی کابیان ، کہاں ہے کہاں تک ہوگی؟ ..... 😌 عورت کے بیان میں! جب اس کوسنگسار کیا جائے تو کیے کیا جائے ،اور کتنا بڑا گھر اکھودا حائے ؟ ..... 😌 جویوں کیے: جبعورت نے بدکاری کی درانحالیکہ وہ حاملے تھی تو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہوہ حمل وضع کرد ہے پھر اے سنگیار کر دیا جائے گا ..... 😥 ان لوگوں کے بیان میں جو پھر مارنے کی ابتدا کریں گئے ..... 😌 زنا کی گواہی دینے کے بیان میں کہوہ کیسے دی جائے گی؟ ......... 😁 اس آ دمی کے بیان میں جس کے ضلاف دو گواہ گواہی دیں چھروہ دونوں چلے جا کیں ..... 😌 اس آ دمی اورغورت کے بیان میں جود ونو ں حد کا اقر ارکرلیں پھروہ دونوں انکار کردیں .......... 😁 اس ذمی کے بیان میں جومسلمان عورت کو بدکاری برمجبور کرے ...... 😁 اس آ دمی کے بیان میں جو یوں کہدد ہے: میں نے فلال عورت سے زنا کیا ہے، اس پر کیا سز الا گوہوگی ؟ 🥰 اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی پرعورت کے ساتھ تبہت لگائے ..... 😁 اس آ دمی کے بیان میں جواین بیوی برکسی آ دمی کے ساتھ تہمت لگادے اور اس بندے کا نام بھی لے 😌 اس آ دمی کے بیان میں جواپی بیوی کو یوں کہدو ہے: میں نے تجھ سے شادی کرنے سے پہلے تجھے زنا کرتے ہوئے ويكهانتها 😥 ایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھراس نے اس پر تہت لگا دی،اس بر کیا سز الا گوہوگی؟.... 😌 اس آ دی کے بیان میں جوانی بیوی پر تہت لگائے چروہ اسے طلاق دے دے ،اس پر کیا سز الا گوہوگی ؟ ...... کام 😯 اس آ دی کے بیان میں جواینی باندی کوگروی رکھے پھروہ اس سے جماع کرلے 🟵 دشمن کے علاقہ میں آ دمی پر حدقائم کرنے کا بیان 😁 اس آ دمی کے بیان میں جوابی محرم ہے وطی کر لے ...... 😯 تعزیر کابیان کتنی سزا ہوگی؟ اور کتنی حد تک پہنچائے جا کتے ہیں؟ 🤃 باب ہےاں حاکم کے بیان میں جوآ دمی کوئس سزائے کام میں مبتلا دیکھےاں حال میں کہ حاکم تنہاتھا کیااں شخص برحد قائم کی جائے گی مانہیں؟ .....

|            | مصنف ابن الي شيبه مترجم (جد ۸) کي په سامين مصنف ابن الي شيبه مترجم (جد ۸) کي په سامين مصنف ابن الي شيبه مترجم |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MAT        | اس شخص کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہددے:اے مفعول بد                                                           | 65          |
| M          | اس شخص کے بیان میں جوآ دمی کو بوں کہددے:اے ججڑے!                                                              | €}          |
| Mr         | اس مخص کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہدد ہے:اے خبیث،اے فاس !                                                    | (3)         |
| <b>MAM</b> | اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہددے:اے لے پالک ہتواس پر کیاسز الا گوہوگی؟                              | 3           |
| M2.        | اں شخص کے بیان میں جو چھوٹی بچی ہے زنا کرے ،اس پر کیاسز الا گوہوگی ؟                                          | (3)         |
| M2.        | گردن میں ہاتھ لٹکا دینے کے بیان میں                                                                           |             |
| ſΆ,,       | جنہوں نے جادو ًرکے بارے میں کہا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟                                            | <b>(?</b> ) |
| ML.        | اسلام سے مرتد ہونے کے بیان میں اس شخص پر کیا سز الا گوہوگی ؟                                                  | (3)         |
| M4.        | مرقد وغورت كابيان ،اس كے ساتھ كيا معامله كيا جائے گا؟                                                         | 6           |
| ۲۹۱        | شخدا در گمرا ہوں کا بیان ،ان کی سزا کیا ہے؟                                                                   |             |
| rgr.       | اس میسائی کے بارے میں جوا ملام لائے کچرد ہ مرتد ہوجائے                                                        |             |
| mam.       | اس آ دمی کے بیان میں جو خانہ کعبہ سے چوری کرلے                                                                |             |
| ۳۹۳.       | اس جنگ کرنے وائے کے بیان میں جس کوامام کے پاس لایا گیا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |             |
| M92.       | اس عورت کے بیان میں عورت ہے بدفعلی کرے                                                                        |             |
| ۳۹۵ .      | ان سرئش کے بیان میں جب و ہتل کرد ہے اور مال چھین لے اور مسافروں کوخوف میں مبتلا کرے                           |             |
| m92.       |                                                                                                               |             |
|            | اس آ دمی کا بیان جس پر حدلگا ئی جار بی ہو کیاوہ بیٹھے گایا لیٹے گا؟                                           |             |
| MAY.       | اس بہودی ادرعیسائی کے بیان میں جودونوں زنا کرتے ہوں                                                           | (3)         |
|            | اس آ دمی کے بیان میں جوجمام میں داخل ہوکر کیڑے چوری کرلے                                                      |             |
|            | عورتول کے بیان میں کہ انہیں کیسے مارا جائے گا؟                                                                |             |
|            | سركے بيان ميں، كياس امير پر مارا جاسكتا ہے؟                                                                   |             |
|            | اس آ دمی کے بیان میں جو کسی کوتہمت لگاتے ہوئے من رباہو                                                        |             |
|            | اں آ دمی کے بیان میں جو تہمت لگائے اور غائب بینہ کا دعوے کرے                                                  |             |
| ۵+۱        | اس نشر میں مدہوش آ دی کے بیان میں جو تل کردے                                                                  | <b>(;)</b>  |

# وَ حَتَابُ أَقْضِيةِ رَسُولِ اللهِ عَالِيْ اللهِ عَالِيْ اللهِ عَالِيْ اللهِ عَالِيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَالِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي

# و الله الله عاء الله

| مختلف مواقع كي منقول دعاؤل كابيان                                | 633 |
|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                  |     |
| جود عانبی کریم مِنْ الْفَصْحَةُ فِي مصيب و پريشاني كروقت ما كل ب |     |
| آدمی کا غیر موجود محض کے حق میں دعا کرنے کابیان                  | 3   |
| دعاء ميں پخت يقين كاميان                                         | 3   |
| دعا کی فضیلت کے بیان میں                                         | 3   |
| جو خص با دشاہ ہے ڈرتا ہووہ کیا دعا کرے؟                          | (3) |
| عافیت کی دعا کرنے کابیان                                         | 3   |
| جو محص مالداري کي دعا کرنا ہو                                    | (3) |
| ال شخص كابيان جو يول دعا كرتا بو:ا ب دلول كو پھير نے وائے!       | (3) |
| جبآ دي ايخ گھرت نظير كياد عاكر ي                                 | (3) |
| نی کریم میران ایندا مجھ برف سے پاک فرمادے                        | (3) |
| بادلول كي كرج كوفت كياد عاما نكى جائع ؟                          | 3   |
| جب ہوا چلے تو کیا دعا کرے؟                                       | 3   |
| استقاءمين كيادعاما نكى جائع ؟                                    | ₩   |
| جو خص يول كهے: جبتم دعا كروتوا پيغ آپ ہى ہے ابتدا كرو            | (3) |
| آ دمی کو تجدے میں جن دعاؤل کی رخصت دی گئی ہے                     | (3) |
| جوآ دمی رات کونیند سے جاگ جائے تووہ کیا دعا کرے؟                 | 3   |
| وه گھزی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے                               | •   |
| وه دعاجواذان سنتے وقت مانگی جائے                                 | 3   |

| &X      | معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) کی کی کی کام کی این الی شیرمترجم (جلد ۸) کی  | 1        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۵۵۷     | ان کلمات کا بیان جوحضرت آدم علائلاً نے اپ رب سے سیکھے                                                          | •        |
| ۵۵۸     | نماز کے بعد جوکلمات کیے جاتے ہیں                                                                               | ٩        |
| "Tra    | بغیر نیت اور عمل کے دعا کرنا                                                                                   | <b>③</b> |
| SYY     | وہ دعا جود عاصبح کے وقت مانگنامت ہے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | <b>③</b> |
| 32m.    | جن لو ًوں نے کہا: جب آ دمی اپنے بستر پر جائے اور بستر پر لیٹ جائے تو وہ کیا دعا کرے؟                           | (3)      |
| 349     | بعض حضرات فرماتے میں ایسے آ دمی کے بارے میں جس کوکوئی فکریاغم مپنچ تو وہ یوں دعا کرے                           |          |
| ۵۸۰     | جوبات ضرورت کے ما نگنے میں کہی جائے اور جود عاما نگی جائے اس کا بیان                                           | \$       |
| ۵۸۱     | جود عاعوام کے لیے مانگی جاتی ہے؟ وہ کیسے مانگی جائے؟                                                           | €        |
| oar     | اس دعا کابیان جوآ دی الجی مجلس ہے اُٹھتے وقت ما نگے                                                            | €;       |
| ۵۸۳     | جود عا نی کریم مَنْرَثِینَ فَخْرِ نے وفات کے وقت ما نگی اس کابیان                                              | €        |
| ۵۸۵     | رات کی دعا کامیان : وه کیا ہے؟                                                                                 | (j)      |
| بی<br>ب | ر سول القد نَوْنَ عَنْ البند كرت تھے كہ جب وہ دعا كريں توبيكلمات پڑھيں۔''اے بمارے پر وردگار! بميں دنيا ميں خوا | 3        |
| ۵۸۷     | اور آخرت میں بھی خوبی دے ،اور ہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔''                                                      |          |
| ۵۸۸     | حفاظت کے لیے دعاجو ہی کریم مِنْ شِیعَةِ نے حضرت فاطمہ میں تینین تو تعلیم فرمائی                                | (3)      |
| ۵۸۹     | جود عا نبي كريم مَرْضَيْنَ فِي خضرت عا نَشه جالِتني كوسكها أي كه وه يون دعا كري                                | (1)      |
| ۵۹۰     | ج <sup>ھخ</sup> ص اپنی دعامیں یوں کہ ! تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے                           | (3)      |
| اود     | د خاکے شروع کرنے کا بیان                                                                                       | 0        |
| ۲۹۵     | الله کے اسم اعظم کے بیان میں                                                                                   | €}       |
| ۵۹۸     | جب آوی د عاکرے تواس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے                                                         | ₩        |
| ۵٩٨     | مظلوم کی دعا کا بیان                                                                                           | ⓒ        |
| Y++     | نبي داؤ دعليه السلام کی دعاء                                                                                   | 0        |
| Y+1     | وه دعاجوني كريم خِرْ عَيْنَ عِيْنَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ | (3)      |
|         | حضرت میسی ابن مریم نیلیدالسلام کی دعا کا بیان                                                                  |          |
| ۲۰۳     | اس جانور کے بارے میں جس کوکوئی مصیبت پہنچے: تو کس چیز کے ساتھ اس کے لیے بناہ ما نگی جائے                       | *        |
| 4+14    | ای دیا کا بیان جو ٹی کر پیم مُتَوَفِقَةَ فِيا انگا کر <u>تے تھے</u>                                            |          |

| معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد ۸) کی                                        | Z)         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جوآ دی ضرورت پوری کرنا جا ہتا ہوتو وہ یوں دعا کر ہے                                                           | 3          |
| آ دمی جب دعا کرے توا پی ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ سے کرے                                                        |            |
| آ دی کو تکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی منزل پراتر ہے تو بید عاپز ھے                                              |            |
| جو مخص د غامي <i>ن</i> زياد تي کو ناپيند سمجھے                                                                |            |
| الله کی پاک بیان کرنے کے ثواب میں الله                                                                        |            |
| استغفار کے بارے میں جونصیلت ذکر کی گئی ہے                                                                     | <b>(i)</b> |
| اللهُ عز وجل کے ذَیر کرنے کے ثواب کا بیان                                                                     |            |
| حالت استىقاء ميس ما نگى جانے والى دعا كابيان                                                                  |            |
| جب مریض پر داخل ہوا جائے تو یوں دعا پڑھی جائے                                                                 |            |
| جود عانبی کریم مِنْوَرِیْنَ فِی فِی این امت کے لیے مانگی جس کا پچھ حصہ عطابھی کرویا ٹیا                       |            |
| جود نعا حضرت ابو بکر نزائفند اور حضرت عمر نزائفند ہے منقول ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔          |            |
| حضرت على خذننو يسيم منقول دعاؤل كابيان                                                                        |            |
| حضرت عبدالله بن مسعود نزانغیهٔ ہے منقول دعاؤل کامیان                                                          |            |
| حضرت عبدالله بن عمر خلافعه ہے منقول دعاؤل کا بیان                                                             |            |
| جود ما نمي حضرت عبدالرحم <sup>ا</sup> ن بن عوف اورحصرت ابوالدرداء سے منقول <del>ب</del> یں                    |            |
| جب آ دی کوئی پُر اشگون نے تو میکلمات کے                                                                       |            |
| جب کوئی بُر اخواب د تکھے تو یوں دیما کرے                                                                      |            |
| شرک سے پناہ ما نگنے کے بیان میں کہ جب آ دمی شرک سے بری ہوتو پیکلمات پڑھے                                      |            |
| نی کریم این نظیم ہے منقول دعاؤں کا بیان جوآپ این نظیم نے ان لوگوں کے لیے مانگیں جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہایا |            |
| جنہوں نے آپ پرظم کیا ۔<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                 |            |
| جبُ وَنْ بَحِيبِ معاملہ دیجھے تو یوں دنیا کر ہے                                                               | (3)        |
| بندے کا پنے رب ہے سوال کرنے کا بیان وہ اے نامرادنہیں کرتا                                                     |            |
| ان د عاؤل کا بیان جوحضرت عبدالله بن رواحه منافعه کیا کرتے تھے<br>سرچن                                         |            |
| جب کوئی شخص کھانے ہے فارغ ہو جائے تو یوں دعاماتگے                                                             |            |
| جب بارش بهت زیاده ہوتی تو نبی کر میم میر فضی الایل کرتے تھے                                                   | ③          |

| ﴿ فهرست مضامین ﴿ ﴿ ﴾    | ابن ابی شیبهتر تم (جلد ۸) کی در این ابی شیبهتر تم (جلد ۸) کی در این ابی شیبهتر تم (جلد ۸) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141                     |                                                                                           |
|                         | 😥 ایک آ دی ظلم کرے پھرکوئی شخص اس ظلم کرنے والے کے لیے بددعا کرے                          |
| بے پروں کے نیچر کھتا ہے | 😚 ان کلمات کابیان که جب کوئی بنده ان کلمات کو پر هتا ہے تو فرشته ان کلمات کوا۔            |
| ا تَقْع ؟               | 🔂 اس آ دمی کے بارے میں جس کو بھوک گلی ہویا جس پررزق کی تنگی ہوتو وہ کیا دعا ما            |
| 44L                     | 🕙 جبآ دی کا غصه تیز ہوجائے تو یہ کمات کہ لیا کرے                                          |
| GPF                     | 😙 جود عانبی کریم مُرِنِفَقِی نے غزوہ بدراورغزوہ خنین کے موقع پر مانگی                     |
| 111                     | 😁 جب نبی کریم مِلْفَظِیْ کی کسی دشمن سے ملاقات ہوتی توبید عاما تکتے                       |
| YYY                     | 🤃 جب کوئی عظیم امر پیش آئے تو یہ کلمات پڑھے                                               |
| 77Z                     | 😚 اس فضیلت کابیان جودسله ما تگنے والے کے بارے میں ذکر کی گئی ہے                           |
| 442                     | ان اس آ دمی کابیان جس پر شیطان اس کی نماز کو مشتبه کردے                                   |
| 44V                     | 🕃 ان وعاؤل كابيان جومختلف اصحاب سے منقول بير                                              |
| 721                     | وزُ معوذ تین کے ساتھ پناہ ما تگنے کے بیان میں                                             |
| 141                     | 😚 جب سورج طلوع ہوتو آ دمی ان کلمات کے ساتھ دعاما کلے                                      |
| 147                     | جن اس آ دمی کا بیان جو سفر کااراده کرئے ویوں دعا کرے                                      |
| 124                     | 📆 آ دی جب سفر ہے اوٹے تو یوں دعا کرے                                                      |
| ۲۷۵                     | 👀 جوُخف رات ہے ڈرتا ہوتو وہ یول دعا کرے                                                   |
| 144                     |                                                                                           |
| 129                     | وَنَا جَبِ كُونَ فَخْصَ حجرا سود كااستام كرية بيركلمات براضح                              |
| 749                     | ن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                  |
|                         | ن جب کوئی شخص صفااور مروه پر چڑھے تو یوں دعا کرے                                          |
|                         | 🤃 جو کیج:صفااورمرده برگوئی د مامتعین نبیس                                                 |
|                         | 🍪 جوُّخص صفااور مروه كے درميان سعى كرے تووه يوں دعا مائگے                                 |
|                         | 🕄 جب شیطان کوکنگری مارے تو یول دعا کر ہے                                                  |
|                         | 😙 جو کے: کنگریاں مارتے وقت کوئی دعامتعین نہیں                                             |
| 1A2                     | 🥴 وقوف عرفه کی رات میں ایول دعا کرے                                                       |

| 18.00 | فهرست مضامين                            | ي معنف ابن الى شيبه متر مجم ( جلد ٨ ) كي المحالي المحا | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٨∠   |                                         | 🤌 دعاءکرتے ہوئے آواز بلند کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 144   |                                         | 🤌 جوخص ناپیند کرتا ہو کہ آ دمی دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ••••••                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ••••••••                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49r   |                                         | ۶ جواس بات کومکر وہ منجھے کہ آ دمی گھڑ اہو کر دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۹۳   |                                         | ﴾ جن لوگوں نے کھڑے ہو کر دعا کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ج آدی قنوت وتر میں یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | 2 20 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797   | •••••                                   | ﴾ آدمی وتر کے آخر میں یوں دعا کرے اور پہلمات کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | ﴾ جبآ دی کی کوئی چیز هم ہوجائے تو وہ یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۰۰   | ••••••                                  | ﴾ اس آ دمی کے بارے میں جوکسی چو پائے یااونٹ پرسوار ہووہ اس طرح دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠١   | بال دعا كرے                             | 🤌 جو خص مال میں بخل کرتا ہے یا دشمن ہے ڈرتا ہے اور رات کو قیام کرنے سے عاجز ہے تو وہ ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ·<br>·                                  | 🤌 جب آ دمی اپنی بیوی ہے ہمبستر ی کااراد ہ کر ہے توبید دعا پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٠۵   |                                         | 🤌 جب کوئی شخص اپنے کپڑے اتارنے کاارادہ کرے توبید عاری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                         | 🤌 آ دمی کسی کومصیبت میں مبتلا دیکھے تو یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٠٦   |                                         | ﴾ حضرت مویٰ علیه السلام کو حکم دیا گیا که وه یوں دعا مانگیں اور بیکلمات پڑھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷٠١   | •••••                                   | ج جن لوگوں نے کہا: بےشک دعا آ دمی کواوراس کے بچہ کو پہنچ جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4.  |                                         | 🤌 جب شیطان جن د کھائی و نے تو آ دمی یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷٠۸   |                                         | 🤌 آدمی جب نیاحیا ندد کھے تو بول دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷1+   |                                         | 🤌 آ دمی جب نئے کپڑے پہنے تواس دعائے پڑھنے کااسے حکم دیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بكرو  | این نمازاور نه بهت پست                  | 🤌 جو کے! بیآیت دعاکے بارے میں نازل ہوئی ہے: ترجمہ:اور نہ بلندآ واز ہے پڑھوتم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۷۱۲   | *******                                 | تما ني آواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (C)         | معنف ابن البشيه مترجم (جلد ۸) کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (A)        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>∠1</b> 1 | جب آ دی مسجد میں ہوتو یوں دعا کر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 63         |
| 410         | جب نماز کے لیے اقامت کمی جائے تو آدمی یوں وعاکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>   |
| 414         | جنازه کی نماز میں پول دعا کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| ۷r.         | جوُّخص پوں کے: نماز جناز ہ میں کوئی د عامتعین نہیں <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
| 211         | تنهائی میں دعا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (          |
| 411         | the second secon |            |
| <b>Z</b> Y! | آ دمی کو بول دعا کرنے کا حکم دیا گیاہے پس اس طرح بچھو کا ڈینااس کو پچھ نقصان نہیں پہنچائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €.         |
| 211         | حضرت ملاء بن الحضر می سے منقول دعا جوانہوں نے سمندر میں تھتے وات پڑھی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(3)</b> |
| 210         | جب مرغ كراآ وازسنا كي دي تويول دعاكي جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8          |
|             | جویوں ئے: جب کوئی بندہ چہنم سے پناہ ما نگتا ہے تو جہنم کہتی ہے: اے اللہ! تو اس کو پناہ دے اور جنت بھی ایسے ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)        |
| <b>Z</b> ra | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 44          | جوفض مجلس سے کھٹرے ہونے ہے قبل نبی کریم مُؤانی فائر درود بھیجاوراللہ کی حمدوثنا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| 41          | چھینک کے بارے میں جب چھینک آئے تو یوں کہ تواہے داڑھ کی درونہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(1)</b> |
| 414         | جس شخص کوشکر کی خبر بہنچنے میں دیر بمور ہی ہوتو وہ دعا کرے اور مدد مائکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          |
| 474         | جولعض لوگوں نے کہاہے کہ فجر کے بعد قل هوالقدا حدسورت بر هی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(3)</b> |
| ۷           | جوا حادیث سورۃ الم تنزیل اورسورۃ تبارک پڑھنے کے بارے میں وار دہوئی ہیں اوربعض حضرات نے جوان کے بارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| <u>۷۲۸</u>  | ميں فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>4</b> 59 | جب سفر میں اونٹ یا جا نور بدک جائے تو آ دی یوں دعا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| 459         | جویوں کیج مسلمان کی دعامقبول ہے جب تک کہ وہ ظلم یاقطع رحمی کی دعانہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63         |
| _ 19        | آ دی جب معجدے نظاتو یون دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩,         |
|             | عرفه کی رات یول دعا کی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 25          | نی کریم نیز فریخ نے حضرت عمر بن خطاب خالفو کو بول دعا کرنے کا حکم دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        |
| 4           | ان کلمات کا بیان جو نبی کریم مِنْوَنْتِیْنَا نے سکھائے اور تکم دیا کہان کے ذریعدا پی حاجت پوری کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
|             | ان کلمات کا بیان جواللہ نے اس کلام میں سے منتخب کیے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| امانے       | جب آ دمی میکلمات پڑھتا ہے تو مختلف باا ؤں اور مصیبتوں کواس سے دور کر دیا جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6)         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| هي مسنف ابن الې شيبرمتر جم (جلد ۸) کي په د او کې                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😯 🥫 دی کوچکم دیا گیا که وه به کلمات پڑھ کردعا مانگے اور سوال کرے                                          |
| 🥴 ایسے آدمی کابیان جوکسی آدمی سے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہے                                              |
| 😌 کسی شرک کے لیے دعا کرنے کا بیان                                                                         |
| 💝 مسلمان کانصرانی زاہد کی دعا پر آمین کہنے کا بیان                                                        |
| 😌 ساقط شدہ حمل اور نومولود بچہ کے لیے یوں دعاما نگی                                                       |
| 🟵 رمضان میں اللہ کی پا کی بیان کرنے کا تواب                                                               |
| 🤃 جب میت کوقبر میں رکھ دیا جائے تو یوں دعامائگے اور پہ کمیات پڑھے                                         |
| 🕀 میت کودفن نے کے بعداس کے لیے یوں دعا کی جائے                                                            |
| 🖰 ال شخص کا بیان جوموت کی دعا کرنے کو نابیند کرتا ہے اوراس سے رو کتا ہے                                   |
| 🟵 جن لوگوں نے شعبان کی پندر ہویں رات کے بارے میں کہا کہاس میں تمام گنا ہوں کومعاف کردیاجا تا ہے           |
| 😌 مجوی کے لیے دعا کرنے کا بیان                                                                            |
| اسم کے طواف کی دور کعتوں میں یوں دعا کی جائے 🥰 😌                                                          |
| 🕀 جِبِ آ دمی جمعہ کے دن متجد آئے تو یوں دعا کر ہے                                                         |
| 🟵 ممکین کے لیے دعا کی جائے ،اور کیسے ان کی دعامیں کیج                                                     |
| 😁 جانور کے کھرینں زخم گئنے کی صورت میں یوں دعا کر ہے                                                      |
| 😚 حضرت طاؤس رطیننمیذ کی دعا کابیان                                                                        |
| 😌 نی کریم مُنِرِ النظافی آن دعا کوشاندار طریقہ ہے کرتے تھے                                                |
| 😁 جو مخص یوں کہتا ہے: دعا تقدیر کور د کر دیتی ہے 💮 💮                                                      |
| 😁 ان روایات کابیان جواللہ کے محبوب ترین کلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔                                  |
| 😂 جوشخص دعا کرے اور قبولیت کوجان لے                                                                       |
| 😌 جب کوا کا ئیں کا ئیں کر سے تو آ دمی یوں دعا کر ہے                                                       |
| 🟵 دعا قِنُوت 💮                                                                                            |
| 🕄 کھڑے ہوکر دعا کرنے کا بیان                                                                              |
| 🕄 اس آ دمی کابیان جس نے اپنی بیوی کی رسول الله نیز النظافی کی کوشکایت کی تو آپ نیز النظافی اے بین عظم دیا |
| 🕄 ایک مرتبهٔ کبیر کہنے کا تواب کیا ہے؟                                                                    |

| ابن الي شيرم ترجم (جلد ٨) و المحاصل ال | المنافع المناف |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| مِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَلَّم مِهمان بن كر كُمَّ يول دعافر مائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| دى ستار والو شا ہواد كھے تو يوں دعا كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| وی کوئی غلام خرید _ تو بوں کیے اور جب بحلی دیکھے تو بوں کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| مؤ ذن کیے! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی معبور نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مَثَرِ فَضَعَ اللہ کے رسول ہیں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ج:             |
| کہاجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ن سے پتاہ ما ککنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| يم مَرْضَطَةً أِنْ حصرت عائشة عليه الله المواجعة في المان جب آب مِرْضَطَةً في أنبين دعامين اختصار كرنے كاعكم فرمايا ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ت<br>⊕ نی کر   |
| یں مبتلا تحض کو علم دیا گیا ہے کہ جب وہ شال کر ہے تو یوں دعا کر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عار!           |
| مات كابيان جوحضرت بوسف عالينًا أغرز يرمصركود كيصة وقت كبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| ت ایمان کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علاماً۔        |
| يم مَرْ اللَّهُ عَلَيْ مُعِد فَتَح مِين جس كومجد احزاب بهي كباجاتا بها يون دعاماً كلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ي رُيْ €       |
| اوُر غلالِتَلاً كَى دَمَا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| آ دی دضوے فارغ ہوتو یوں دعا کرے اور پے کلمات پڑھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| بيت الخلاء ميں داخل بيوتو يوں دعا كر ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| ، آ دی بیت الخلاءے نکلے تو یکلمات پڑھے اور یوں دعا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -              |
| ا دى كابيان جوغلام خريد تا ہے تو وہ يوں دعا كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| حِتَابُ فَضَائِلِ القُرآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ن کے اعراب کوواضح کر کے پڑھنے ہے متعلق روایات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 😌 قرة          |
| ن کی تعلیم کے بارے میں :کتنی آیات شیصی جائمیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ج ترآ          |
| ن كے حروف يڑھنے والے كا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🟵 قرآ          |
| ن کواچھی آ واز میں پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              |
| نے کے انداز میں پڑھنے کا بیان ، جولوگ اس کو ناپسند سمجھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -6 ⊕           |
| ئن پڑھنے والے کی فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 😌 قرآ          |

| عنف ابن الب شيرم تر جم (جلد ۸) کچھ کھی اس کھی گھا کہ اس کھی کھی تا میں اب کھی کھی تا ہے گھا کہ اس کے کھی تا اس |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ر آن کے بارے میں کہوہ کون می زبان میں اُترا؟                                                                   |                  |
| ن الفاظ كابيان جومبشه كي زبان مين نازل موئ ي                                                                   | n 😂              |
| ن الفاظ قرآنی کابیان جن کی رومی زبان میں وضاحت کی گئی                                                          | n 🕾              |
| ن الفاظ کی نبطی زبان میں وضاحت کی گنی                                                                          | · 💮              |
| ن الفاظ کا بیان جن کی فاری میں وضاحت کی گئی                                                                    | n 🟵              |
| ر آن کی جن آیات کی اشعار میں تغییر کی گئی                                                                      | <b>5</b> 🕀       |
| ر آن کی د کمچه بھال کرنے کا بیان                                                                               | , <sub>(3)</sub> |
| ر آن کو بھلادینے کا بیان                                                                                       |                  |
| و المحض المائن کے قرآن کے ذریعے ہے کھائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | ? ∰              |
| ر آن کومضوطی سے تھا منے کا بیان                                                                                |                  |
| ں گھر کا بیان جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو                                                                  |                  |
| لاوت میں تکلف کرنے کا بیان                                                                                     |                  |
| ر آن میں جب کوئی امر غیرواضح ہو                                                                                |                  |
| ر آن میں ماہر ہونے والے کی فضیلت کا بیان                                                                       |                  |
| نبآ دی قرآن ختم کر ہے تووہ کیا کرے؟                                                                            |                  |
| و کہے: قر آن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا                                                       | : <b>(3)</b>     |
| ما فظ سے کہا جائے گا: پڑھتا جواور بہشت کے درجوں پرچڑھتا جا                                                     | , 🚱              |
| تنہوں نے نبی کریم مَلِّنَظَةً کے زمانہ میں قرآن کی حلاوت کی                                                    | · ③              |
| غظ فضل کا بیان جس کواللہ نے قر آن میں ذکر فر مایا ہے                                                           | J 🚱              |
| س محض کے بارے میں جوقر آن سیکھے اور سکھائے                                                                     | 1 🟵              |
| ٹر آن اوراس کے پڑھنے کی وصیت کرنے کا بیان                                                                      |                  |
| وقرآن کی سوآیات یااس سے زیادہ پڑھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | : 3              |
| و بخض یوں کہ؛ قر آن کا پڑھناباتی تمام اعمال سے انصل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | <b>:</b>         |
| بوخض یوں کہنا ناپند کرے: میں نے سارا قر آن پڑھ لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |                  |
| وشخض ناپیند کرے قر آن کو بوں کہنا <sup>مفصل</sup>                                                              | · (3)            |

| (B)   | مسنف این الی ثیبه سترجم (جلد ۸) کی کی کی ۳۲ کی کی درست مضامین                |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۸**.  | جوُّخص کیے: قر آن اللہ کا کلام ہے                                            | •          |
| ۸٠٠.  | جونالبندكرےاس بات كوكةر آن كى تفسير بيان كى جائے                             | (3)        |
| A • r | جو خص قرآن پڑھے جانے کے وقت یوں کہنا تا پیند کرے! ایہ نہیں ہے                | 0          |
| ۸•۴   | جو خض نا پیند کرے کہ وہ کسی دنیاوی معاملہ پیش آ جانے کی صورت میں قر آن پکڑے  | (3)        |
| ۸+۳   | قرآن كتنحروف پرنازل هوا؟                                                     | (3)        |
| ۸.۷   | ان لوگوں کا بیان جن عقر آن لیا گیاہے                                         | (3)        |
| A+9   | قرآن کا جوحصه مکه اور مدینه میں نازل ہوا                                     | <b>(3)</b> |
| ΛII   | قراءت میں جلدی کرنے کا بیان                                                  | <b>③</b>   |
|       | جو خص کہے: قرآن پڑ <sup>عم</sup> ل کرو                                       |            |
|       | جو خض قر آن کے بارے میں جھٹڑا کرنے سے روکے                                   |            |
| ۸۱۵.  | مثال اس شخف کی جوا بمان اور قر آن کو جمع کر <u>ے</u>                         | 6          |
| AIY.  | جو خص نابیند کرنے آوازاو نچی کرنے کواور شور کرنے کوقر آن کے پڑھے جانے کے وقت | 8          |
|       | قرِ آن میں د کھنے کا بیان                                                    |            |
|       | ج <sup>ۇخض</sup> يوں كہنانا پىند كرے: فلاں كى قراءت                          | 3          |
| ۸۱۸   | قرآن کے بارے میں کد کب نازل ہوا                                              | (3)        |
| A19   | قرآن كرات ميں اٹھائے جانے كابيان                                             | <b>(F)</b> |
|       | ان لوگوں کا بیان جن کوقر آن کا پڑھنا نفی نہیں پہنچائے گا                     | (3)        |
| Arr . | معة وتمين كابيان                                                             | 3          |
|       | قرآن کے سب سے پہلے حصداور سب سے آخری حصد کے نازل ہونے کا بیان                |            |
|       | جوحضرات فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں   |            |
| Ary.  | جوحفزات فرماتے ہیں کہ قر آن کی تعظیم کرو                                     | 3          |
| Arz.  | قرآن کوسب سے پہلے جمع کرنے والے کا بیان                                      | ()         |
| ArA.  | قرآن کومزین کرنے کابیان                                                      | (1)        |
| ۸r٩   | جنہوں نے قر آن کومزین کرنے کی رخصت دی                                        | 0          |
| Arq   | قر آن میں اعشار کی نشانی لگانے کا بیان                                       | 69         |

| معنف این ابی ثیبه مترجم (جلد ۸) کی سخت مصاحبین کی سخت مضاحبین کی شخود کی ته به می کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| و من کیج: قرآن کو باعراب رکھو                                                                                             | · ③               |
| فخص ایول کیے: حامل قرآن کا عزاز واکرام کر ٹاللہ کے اگرام میں ہے ہے                                                        | : ©               |
| ر آن مجید کی ایک سورت کا کچھ حصداور دوسر فی سورت کا کچھ حصد تلاوت کرنے کابیان                                             | •                 |
| ومکروہ مجھے کہ آیت کا پچھ صدیرٌ هاجائے اور پچھ صدچھوڑ دیا جائے                                                            | ? ፡ ፡             |
| ل محض کابیان جس کے لیے قرآن کا پڑھنا ہو جھ ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | 1 🟵               |
| وقرآن کے وسلے سے مانگے                                                                                                    | ? ☺               |
| ہ روایات جوسورتوں کی تختی کے بارے میں آئی ہیں ۔                                                                           |                   |
| ر آن کے اس حصہ کا بیان جوتو رات اور انجیل کے مشابہ ہے                                                                     | <b>5</b> 💮        |
| ر آن میں جب یا ءاور تاءیش اختلاف ہوجائے                                                                                   |                   |
| وِل كُوْر آن كب سكها يا جائے                                                                                              |                   |
| مخص کہ قرآن کے پڑھنے میں حسد جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  | ? @               |
| ر آن کو یا د کرنے اور دور کرنے کابیان                                                                                     |                   |
| ن روایات کابیان جو مفصل سورتوں کی فضیات میں آئی ہیں                                                                       | ار 🟵              |
| رآن اور بادشاہت کابیان                                                                                                    |                   |
| عنرت ابن مسعود طالبنی ہے اسحاب میں ہے جو قرآن پڑ ھایا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | » ( <del>()</del> |
| المُنْ اللَّهُ            | i 🟵               |
| قِرآن کوالٹی طرف ہے پڑھنے کومکر وہ سمجھے                                                                                  | e. 🟵              |
| ں لوگوں کا بیان جوقر آن کو ہا ہم مل کر پڑھتے ہیں ۔<br>*                                                                   | ال 🟵              |
| ماحف میں نقطے لگانے کا بیان                                                                                               |                   |



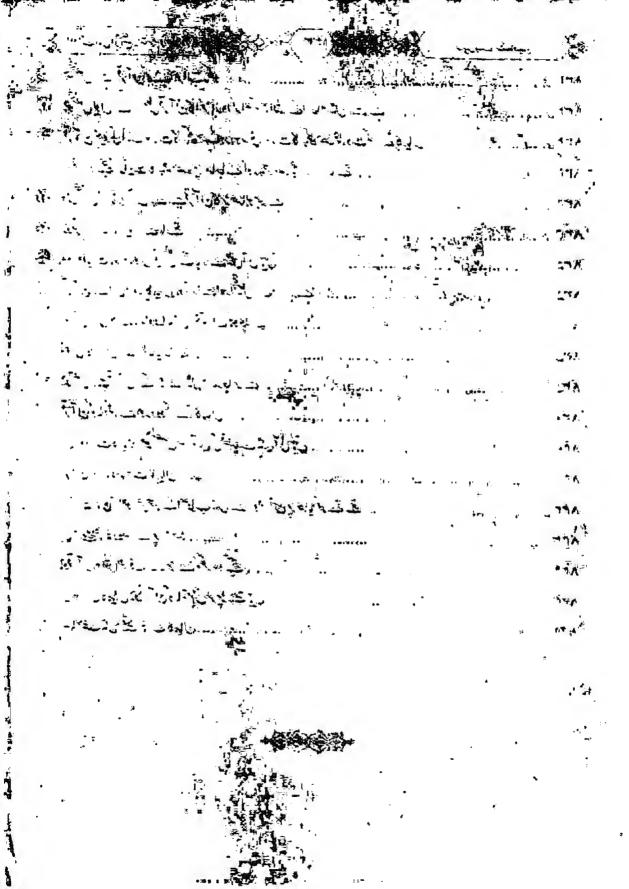

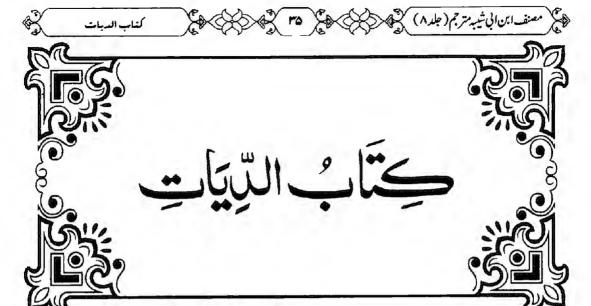

حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بُنُ مَخْلَدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ : ( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِى عَدِيِّ بِالدِّيَةِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَفِيهِمْ نَزَلَتُ : ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾. (ابوداؤد ٣٥٣٣ـ ترمذي ١٣٨٨)

(۲۲۲۱) حفرت عکرمہ رہ اٹھ نے فرمایا کہ رسول اللہ مِنَافِظَةَ نے انصار کے ایک آدمی کے بارے میں کہ جس نے '' بنی عدی'' کے غلام کوئل کردیا تھا بارہ براردیت کا فیصلہ فرمایا اور انہیں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی'' و ماہموا۔۔۔۔۔الخ'' اور انہوں نے کوئی عیب نہیں لگایا مگر اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل اور مہر بانی سے ان کوئن کردیا۔

( ٢٧٢٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولِ قَالَ : تُوُفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاللَّيَةُ ثَمَانُ مِنَةِ دِينَارٍ ، فَخَشِى عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَجَعَلَهَا اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ .
وَسَلَّمَ وَاللَّيَةُ ثَمَانُ مِنَةِ دِينَارٍ ، فَخَشِى عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَجَعَلَهَا اثْنَى عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ .
(٢٢٦٢) حضرت مَحول نَ فرمايا كرُسول الشَّرَ الْفَقَيَّةَ كا وصال بوا اور ديت آتُهُ مُو " دينار شي في عرم راي كوا في بعد فدشه بواتو انهول ني الركويا .

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ، فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهُلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الإبلِ مِنَة مِنَ الإبلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِنتَى بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَى شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِنتَى حُلَّةٍ.

(۲۷۲۲۳) حضرت عبیدة السلمانی ویشیلانے فرمایا که عمر واقت و بات کومقر رفر مایا۔ تو سونے والوں پر ہزار'' ۱۰۰۰' وینار، اور چاندی والوں پر دس ہزار'' ۲۰۰۰' اور اونٹ والوں پر سواونٹ، اور گائے والوں پر دوسو بڑی عمر والی گائے، اور بکری والوں پر دو ہزار

كريال، اوركيرے والول پر دوسوجوڑے مقرر كيے۔

( ٢٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِى أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتُ : عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِنَة بَعِيرٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَىٰ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِنتَىٰ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبُرُودِ مِنتَىٰ حُلَّةٍ ، قَالَ : وَقَدْ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ. (ابوداؤد ٣٥٣١)

(۲۷۲۱۳) حضرت عطاء مِلِیٹی نے فر مایا که رسول اللہ مِنَافِظِیئَۃ نے لوگوں پران کے اموال میں دیت مقرر کی جو کہ اونٹ والوں پر سو''•• ا'' اونٹ ، اور بکری والوں پر دو ہزار بکریاں اور گائے والوں پر دوسوگائے اور کپڑے والوں پر دوسو جوڑ کے تھی۔عطاء مِلِیٹین فرماتے ہیں کہ آپ نے اتاج والوں پر بھی کوئی چیزمقرر کی تھی جھے وہ یا ذہیں۔

( ٢٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : إِنَّ الدَّيَةَ كَانَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْةَ بَعِيرٍ.

(۲۷۲۹) محمد بن عمرو نے فر مایا کہ عمر بن عبدالعز برویشید نے امرائے اجناد کی طرف خط لکھا کہ:۔ رسول الله سَرِّ اَنْ اَلَّهِ عَلَى الله سَرِّ اَنْ اَلَّهِ عَلَى اَللهِ سَرِّ اللهِ سَرِّ اَنْ اَللهِ عَلَى اَللهِ سَرِّ اللهِ عَلَى اَللهِ مَلِّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

( ٢٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيَةُ الْخَطَأْ مِنَة بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(۲۷۲۲۲) قادہ طِیْن نے فر مایا که رسول الله مِنَافِقَ فَرَمایا که وقت کی دیت سواونٹ ہے، پس جس محفص نے ایک اونٹ زیادہ کیا تو وہ جاہلیت کے کام میں سے ہے۔

( ٢٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ اللَّيَةَ مِنَةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِنَة ، خَلَتُ ، أَوْ رَخُصَتُ ، فَأَحَذَ النَّاسُ بِهَا.

(۲۷۲۷) عمر بن عبدالعزیز ویشید سے مروی ہے کہ انہول نے سواونٹ دیت مقرر کی اور ہراونٹ کی قیمت سو'' ۱۰۰' مخمبرائی ،اونٹ چاہے گرال قیمت ہویا ستا پھرلوگوں نے اس کواپنالیا۔

( ٢٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ ؛ أَنَّهُمُ قَالُوا :الدِّيَةُ مِنَة بَعِيرٍ.

(۲۷۲۸۸)علی اورعبدالله اورزید تری کنتی سے مروی ہے کدانہوں نے فر مایا که ' ویت سواونٹ ہے'

( ٢٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرُهَ ، قَالَ : إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَى عَشْرَةَ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ ، قَدْرَ دِيَتِي ، أَوْ قَالَ :قَدْرَ دِيَتِهِ. (۲۷۲۹) ابو ہریرہ ڈیا ٹئو نے فرمایا کہ میں اپنی دیت کے بقدر ہارہ ہزار مرتبہ سیجے روز اندکر تاہوں یا فر مایا اس کی دیت کے بقدر۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِاللَّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِى، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا الْحُرْمَةِ، وَعَقُلُ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ ، لَا زِيَادَةَ فِيهِ.

(۲۷۲۷) عکرمہ جیشیو سے روایت ہے کہ عمر جلائی نے دیباتوں پر ہارہ ہزار دیت کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ زمانہ بدل رہا ہے اور مجھے اپ بعد تمہارے بارے میں حکام سے خدشہ ہے لیں دیبات والوں پر دیت کامغلظہ کرنے میں کوئی زیادتی نہیں۔اور نہ اشہر حرام اور نہ حرمت میں اور دیباتوں کی دیت میں تغلیظ ہے اس میں زیادتی نہیں ہے۔

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ قَتَادَةً رَجُلاً مِنْ يَنِى مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِنَةً مِنَ الإِبلِ :ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً.

(۱۲۷۷) حضرت عمرو بن شعیب براتیمینا سے مروی ہے کہ تحقیق قبادہ نے جو کہ بنی مدلج کا ایک آ دمی تھا اپنے بیٹے کوتل کردیا تو عمر زلانو نے سواونٹ لیے تمیں حقد (یعنی چو تھے سال میں چلنے والے ) اور تمیں جذعه (پانچویں سال میں چلنے والے ) اور جالیس حاملہ اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى أَسُنَانِ الإِبِلِ فِى الدِّيَةِ ، قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضِ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُون.

(۲۷۲۷۳) حفرت حسن طینی ہے دیت کے حکم میں اونٹ کی عمروں کے بار نے میں مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمیں حاملہ ،اور تمیں سال میں چلنے والے ،اور بیس دوسرے سال میں چلنے والے ،اور بیس تیسرے سال میں چلنے والے \_ ( ٢٧٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الزُّهْرِئُ يَقُولُ : مِنْتَى بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَى شَاقٍ.

(۲۷۱۷۳) حضرت زهری دایشی فرمایا کرتے تھے کددوسود ۲۰۰۰ کانے یادو ہزار بکریال "۲۰۰۰"

( ٢٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى رَجُلاً بِمِنَةٍ مِنَ الإِبلِ. (بخارى ١٨٩٨ ـ مسلم ١٢٩١)

( ٢٢٧٥) حضرت سبل بن ابي حشمه واليهيد فرمات بين كه تحقيق نبي كريم مَرَّ الفَقَعَةِ في ايك آ دى كوسواون " وخون بها " ديا-

## (١) الرَّجُلُ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيةُ وَهُوَ مِنْ أَهُلِ الْبَقَرِ ، أَوِ الْغَنَمِ آ دمی پردیت واجب ہوجائے اور وہ گائے یا بکر یوں کا ما لک ہو

( ٢٧٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مِنْهٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ.

(۲۷۲۷) حضرت ابن طاؤس ویشید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ سواونٹ یااس کی قبت ،اونٹ کے علاوہ کسی اور چیز ہے۔

( ٢٧٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلْيُمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يُعْطِى أَهُلُ الإِبِلِ الإِبِلَ ، وَأَهْلُ الْبَقَر الْبَقَرَ ، وَأَهْلُ الشَّاءِ الشَّاءَ ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ الْوَرِقِ.

(۲۷۲۷) حضرت صعبی اللیمی فر ماتے کہ اونٹ والے اونٹ، اور گائے والے گائے، اور بکری والے بکریاں اور جاندی والے علی والے علی میں ہے۔ جاندی دیں گے۔

( ٢٧٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الذَّيَةَ ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعُطِى ، إِنْ شَاءَ فَالإِيلُ ، وَإِنْ شَاءَ فَالْقِيمَةُ.

(۲۷۴۷۸) حضرت حسن ویشید ہے مروی ہے کہ عمر مالاتو اور عثمان دیا تھو نے دیت کی قیت لگائی اور اس کو دینے والے کی طرف سپر د کر دیا ، اگر چاہے تو اونٹ دے اور چاہے تو قیت دیدے۔

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِى أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَلاَ الْوَرِق، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِنَهُ مِنَ الْإِيلِ، لاَ يُكَلِّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَب، وَلاَ الْوَرِق، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ مِنَهُ مِنَ اللَّاءِ الْعَرَابِيُّ مِنَهُ مِنَ اللَّاءِ الْعَاقِلَةُ إِيلًا ، فَعَدُلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَى شَاةٍ.

(۶۷۲۵) حضر تعمر بن عبدالعزیز ویشید نے فرمایا که اگرفتل کا مرتکب اعرابی ہوتو اس کی دیت سواونٹ ہیں، دیہاتی کوسونے اور چاندی کا مکلف نہیں بنایا جائے گا اور دیہاتی کو جب دیہاتی قتل کر دیتو اس کی دیت سواونٹ ہیں، پس اگر رشتہ دار اونٹ ندر کھتے ہوں تو اس کی مثل بکریوں میں سے دو ہزار ہیں۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس قَالَ :قَالَ أَبِي :يُغْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ ،

بِقِيمَةِ الإِبِلِ يَوْمِئِذٍ مَا كَانَتُ ، إِنِ ارْتَفَعَتُ ، وَإِنِ انْخَفَضَتُ فَقِيمَتُهَا.

( • ٢٤ ٢٨) ابن طاؤس وينظ كا قول ہے كه ميرے والدصاحب نے فر مايا كدديت كواس دن كى اونۇں كى قيمت كے حماب سے اوا كريں گے چاہے جتنى بھى ہو، چاہے كى بھى نوع ( كمرى، گائے) وغيرہ سے اداكريں، اگر اونۇں كى قيمت زيادہ ہواور اگر كم ہوتو اس نوع كى قيمت اداكريں گے۔

( ٢٧٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ شَاءَ الْقرَوِيُّ أَعْطَى مِئَةٌ نَاقَةٍ ، أَوْ مِنَتَىٰ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَى شَاةٍ وَلَمْ يُغُطِّ ذَهَبًا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلاً وَلَمْ يُغْطِ ذَهَبًا.

قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ : كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الإِبلِ إِبلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءً.

(۲۷۲۸۱) این جرتج پیشین کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء پیشین سے عرض کیا کہ دیہاتی اگر چاہے تو سواونٹ یا دوسوگائے یا دو ہزار مجریاں دیدےاورسونا نیدے؟ توانہوں نے فرمایا کہ چاہے تو اونٹ دے دےاورسونا نیدے۔

ابن جریج کا ارشاد ہے کہ عطاء طِیشے؛ نے فر مایا کہ کہا جاتا تھا'' اونٹ والوں پر اونٹ، اور گائے والوں پر گائے اور بکری والوں پر بکریاں ہیں۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِى الْمُخَارِقِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبُقَرِ وَالشَّاءِ أَعْطَى الإِبِلَّ.

(۲۷۲۸۲) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ گائے اور بکریوں والے اگر چاہیں تو اونٹ بھی دے سکتے ہیں۔

( ٢٧٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ عَقَلُهُ فِى الشَّاءِ ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ الْبَقَرِ ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ.

(۱۷۲۸۳) ابو بکر ویشید نئے فرمایا کہ جس کی دیت بکر یوں کی صورت میں ہوتو ایک اُونٹ بیس بکر یوں کے برابر ، اور جس کی دیت گائے کی صورت میں ہوتو ہراونٹ دوگائے کے برابر ہوگا۔

### (٢) دِينَةُ الْخَطَأَ، كُمْهِ هِيَ؟ قَلَ خطاء كي ديت كُتني ہے؟

( ٢٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَن خِشْفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَن زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَن خِشْفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْخَطَّا أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاصٍ . (ترمذى ١٣٨٧ ـ دارقطنى ١٤٥٥) وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاصٍ . (ترمذى ١٣٨٧ ـ دارقطنى ١٤٥٥) عبدالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَل

میں چلنے والی اونٹنیاں، اور ہیں پانچویں سال میں چلنے والی اونٹنیاں، اور ہیں تمیسرے میں اور ہیں تمیسرے سال میں چلنے والے اونٹ، اور ہیں دوسرے سال میں چلنے والے اونٹ، اور ہیں دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٨٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حُلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ :فِي الْخَطَّأُ أَخْمَاسًا : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون.

(٢٢٨٥) عبدالله ولي نفر ايا كول خطايس ديت پانج حصول من بهوگ بين چو تصال مين چلنے والى اونٹنيال اور بين پانچوين اور بين دوسرے مين چلنے والى اونٹنيال اور بين دوسرے سال مين چلنے والے اونٹ ، اور بين تيسرے سال مين چلنے والى اونٹنيال -( ٢٧٢٨٦) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرًاهِبِهَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، مِثْلُهُ.

(۲۷۲۸۲) ابراہیم بیشید عبداللد دار اے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٢٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيَّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِي الْخَطَّأُ أَرْبَاعًا :خَمْسٌ وَعِشُرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ ابْنَةَ لَبُونِ ، وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ.

(۲۷۲۸۷) علی <sub>ٹڑاٹٹو</sub> فرمایا کرتے تھے کو تل خطامیں دیت جارحصوں میں ہوگ۔ پچپیں چو تھے سال والی ،اور پچپیں پانچویں سال والی ،اور پچپیں تیسرے سال والی اور پچپیں دوسرے سال والی۔

( ٢٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَن عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِاللهِ، أَنَّهُمَا قَالاً : دِيَةُ الْحَطَأُ أَحْمَاسًا. ( ٢٧٢٨ ) عمر حِين إله اورعبدالله فن فو في ما يا كُتَل فطاكى ويت يا في حصول ميں بوگ -

( ٢٧٢٨٩ ) حَذَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ عَنْ عَبْدِ رَبَّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، وَزَيْدٍ ، قَالَا :فِي الْخَطَأُ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنْكُ مَخَاضٍ.

(۲۷۲۸۹) حضرت عثمان وہائن اور حضرت زید دہائن نے فر مایا کہ تل خطا میں تمیں سال میں چلنے والے اونٹ ، اور بیس دوسرے میں چلنے والی اونشنیاں ہیں ۔

( ٣٧٢٩ ) حَلَّـَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي دِيَةِ الْخَطَأْ : ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونِ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.

(۲۷۲۹۰) زید روان سے مروی ہے کہ قبل خطا کی دیت میں تمیں پانچویں سال میں چلنے والی اونٹینیاں،اور تمیں چو تھے سال میں چینے والی،اور بیس تیسر سے سال میں چینے والے اونٹ،اور بیس دوسرے سال میں چلنے والی اونٹینیاں ہیں۔ ( ٢٧٢٩١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دِيَةُ الْخَطَأُ أَخْمَاسًا.

(۲۷۲۹) حسن مینامید سے مروی ہے کہ اُس خطاکی دیت یا نج حصول میں ہوگ۔

### (٣) دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، كُمْ هِيَ؟ شبعدكي ديت كتني ہے؟

( ٢٧٢٩٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: شِبُهُ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُون.

(۲۷۲۹۲)عبدالله ویشین نے فرمایا کوتل شبر عمد کی دیت کے جارتصص کیے جائیں گے، پچیس چو تھے سال میں چلنے والی اونٹنیاں،اور پچیس یا نچویں سال میں چلنے والی اور پچیس دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : فِى شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاض.

(۲۷۲۹۳) ابن مسعود و النفو فر ماتے تھے کو کم شبہ عمد میں دیت جارحصوں میں ہوگی۔ بچیس جذعے یعنی پانچویں سال میں چلنے والی اونٹنیاں،اور بچیس چوشے سال میں چلنے والی، بچیس تیسرےاور بچیس دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں ہوں گی۔

( ٢٧٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَّى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۲۷۲۹۵) علی دینٹو نے فرمایا کو قل شبه عمد میں تینتیس چو تھے سال والی اُونٹنیاں اور تینتیس پانچویں سال والی، اور چونتیس ایسی اونٹیال کہ جن کی عمر چھسات سال کے درمیان ہواورتمام کی تمام بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔

( ٢٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَا :فِي الْمُغَلَّظَةِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ

بَنَاتِ لَبُون.

(۲۷۲۹۲) عثان ولائد اور زید دلائد نے فرمایا کہ دیت مغلظہ میں چالیس پانچویں سال میں، اور تمیں چو تھے سال میں اور تمیں تیسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں دی جا کیں گی۔

( ٢٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مُوسَى ، وَالْمُفِيرَةُ بْنُ شُفْبَةَ ،يَقُولَانِ : فِي الْمُغَلَّظَةِ مِنَ الدِّيَةِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۲۷۲۹۷) ابوموی اورمغیرہ بن شعبہ ٹھکاؤنئ فر مایا کرتے تھے کہ ویت مغلظہ میں تین چوتھے سال والی ، اورتمیں پانچویں سال میں چلنے والی اور جالیس الی اونٹنیال کہ جن کی عمر چھ سے سات سال کے درمیان ہواور تمام کی تمام بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہوں دی جائیں گے۔

( ٢٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ :فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ نَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً ،

وَكَانَ عَلِنَّى يَقُولُ : فِي هِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثُ وَلَلاَثُونَ جَفَّةً ، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ تَنِيَّةٍ إِلَى بَاذِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۲۷۲۹۸) حضرت زید بن ابت و افز فرماتے ہیں کو آشہ عمد میں تمیں چو تھے سال والی ، اور تمیں پانچویں سال میں چلنے والی ، اور پالیس ایس ایس ایس کے درمیان ہواور ان میں سے ہرایک با نجھ نہ ہو، دی جا کیں گی۔ اور علی وافز و پالیس ایس اور نشیاں کہ جن کی عمر چھاور سات سال کے درمیان ہواور ان میں سے ہرایک با نجھ نہ ہو، دی جا کیں گی۔ اور علی میں ایس اور پوئیس ایس اور نشیاں کہ ان کی عمر چھاور سات سال کے درمیان ہواور ہرایک ان میں سے بانجھ نہ ہو، دی جا کیں گی۔

( ٢٧٢٩٩ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالُوا :شِبْهُ الْعَمْدِ تُغْلِظُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ فِي أَسْنَانِ الإِبلِ.

(۲۷۲۹۹) حضرت عمر، حسن ، ابن سیرین اور عمرو بن وینار میسینیم نے فر مایا کیل شبه عمد میں قاتل اور اس کے رشتہ داروں پر اونٹوں کی عمروں کےصورت میں دیت کو تخت کیا جائے گا۔

( ..٧٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : شِبُهُ الْعَمْدِ ؛ الطَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ ، أَوِ الْقَذْفَةُ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ ، وَالدِّيَةُ أَثْلَاثٌ :ثُلُثٌ حِقَاقٌ ، وَثُلُثٌ جِذَاعٌ ، وَثُلُثُ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةً.

(۳۷۳۰) حضرت علی وی وی در مایا که کنری کے ساتھ مارنایا کسی بڑے پھر کو پھینکنا قبل شبه عمد ہے اوراس کی دیت تین حصوں میں ہوگی ،ایک تہائی چو تھے سال میں چلنے والی اونٹنیاں ،اورا یک تہائی یا نچویں سال میں چلنے والی ،اورا یک تہائی ایسی عمر چھاورسات سال کے درمیان ہواورسب کی سب بچہ جننے کی صلاحیت رکھتی ہول۔

( ٢٧٣.١ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُفْتَلُ بِهِ.

(۲۷۳۰۱) حضرت عطاء وليُنظِ نفر مايا ب كقل شبه عمر مين ديت مغلظه جوگي اوراس كي وجد عصاص نهيس ليا جائے گا۔

( ٢٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَا تَغْلِيظُ الإِبِلِ ؟ قَالَ :أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً.

(۲۷۳۰۲) حضرت ابن جریج ویشین نے فرمایا ہے کہ عطاء ویشین سے دریافت کیا کہ دیت کامغلظہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ علی السرتا کی حضرت ابن جریج ویشین کے جواب دیا کہ علی اللہ من اللہ

( ٢٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي التَّغْلِيظِ :أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامهَا كُلَّهَا حَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بِنْتُ مَخَاضِ.

( ۲۷۳۰۳) حفرت حسن ولیٹی سے مروی ہے کہ دیت مغلظہ میں جالیس ایس اونٹنیاں کہ جن کی عمر چھاور سات سال کے درمیان ہو اور تمام قابل حمل ہوں دی جائیں گی اور تمیں چوتھے سال والی ،اور تمیں دوسرے سال والی دی جائیں گی۔

( ٢٧٣.٤ ) حَدَّثَنَا أبو خالد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ فِي أَسْنَانِ الإِبلِ.

(۲۷۳۰۴) حضرت عطاء پرهیلانے فر مایا ہے کیکل شبہ عمد میں تغلیظ ( یعنی بخق ) اونٹوں کی عمر وں کی صورت میں ہوگی ۔

#### (٤) شِبهُ الْعَمْدِ، مَا هُوَ؟

### فل شبه عمد کیا ہے؟

( ٢٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: شِبُهُ الْعَمْدِ بِالْحَجَرِ الْعَظِيمِ وَالْعَصَا. (٢٧٣٠٥) حفرت على ذائر كاارثاد ہے كة ل شبر بحد بڑے پھراور چھڑى كے ذريعة ل كرنا ہے۔

( ٢٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ عَمْدٍ. (أبو ذاؤد ٣٥٣٥ ـ احمد ١٦٣)

(٢٧٣.٧) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَحَكَمٍ ، وَحَمَّادٍ ، قَالُوا : مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ عَصًّا فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُعَلَّظَةٌ.

(۲۷۳۰۷) حضرت شعبی جکم اور حماد بیشتیم نے فر مایا کہ جوشخص پھر ،کوڑے یا چھٹری کے ذریعہ تکلیف دیا گیا پھروہ مرگیا تو تیل شبہ عمد

ہے اور اس میں دیت مغلظہ ہے۔

، ( ٢٧٣.٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، غَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ يُغُمدُ بِهِ بِغَيْرِ حَدِيدٍ ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ ، وَلَا يَكُونُ دُونَ النَّفْسِ.

(۲۷۳۰۸) حضرت ابراہیم پرچین کا ارشاد ہے کہ لوہے کہ علاوہ کسی بھی چیز سے مارنے کا قصد کیا جائے تو بیشبه عمد ہے، اور شبه عمد صرف نفس (لینی جان) میں ہی ہوتا ہے۔ مادون النفس میں شبہ عرنبیں ہوتا۔

( ٢٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۳۰۹) حضرت ابراہیم پرتینیز سے مردی ہے کہ بغیر اسلحہ کے جوتل ہووہ شبہ عمد میں داخل ہے، اور اس میں دیت رشتہ داروں پر لازم ہوتی ہے۔

( ٢٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَضُرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي النَّارِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَيَمْرَضُ مِنْ ذَلِكَ فَيَمُوتُ.

(۱۷۳۱۰) حضرت زہری پر پیٹیز نے فرمایا ہے کو آل شبه عمدیہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کواپنے درمیان ہونے والے کسی جرم کی پاداش میں مارے لیکن اس کے قبل کاارادہ ندر کھتا ہو، پھروہ آ دمی اسی ضرب کی وجہ سے بیار ہوجائے اور مرجائے۔

### (٥) فِي الْخَطَّأْ، مَا هُوَ؟

#### قتل خطاء کیاہے؟

( ٢٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى عَازِبٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُّ شَيْءٍ خَطَّا إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَّأ أَرْشُ.

(احمد ۲۷۵ بزار ۳۲۳۳)

(۳۷ ۳۱۱) حضرت نعمان بشیر تنایخه کاارشاد ہے کہ رسول اللہ میڑھنے نے فر مایا کہ آلوار کے علاوہ باتی تمام چیزیں خطامیں اور ہر خطا پر تاوان ہے۔

( ٢٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْخَطَأْ أَنْ تُوِيدَ الشَّىءَ ، فَتُصِيبُ غَيْرَهُ.

(۲۷۳۱۲)حضرت ابرا تیم بیٹینے نے فرمایا که' خطا''بیہ ہے کہ تو کسی ایک چیز کو مارنے کاارادہ رکھتا ہواور (غلطی ہے ) کسی دوسری چیز کو مارڈ الے۔ ( ۲۷۳۱۲ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مُغِيرَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْحَطَّأُ أَنْ تُصِيبَ الإِنْسَانَ، وَلَا تُرِيدُهُ، فَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ( ۲۷۳۱۳ ) حضرت ابراتيم طِيَّظِهُ كاارشاد ہے كه 'خطا''بيہے كه تو كسى انسان كو مار ڈالے حالانكه تيرااس كو مارنے كاارادہ نه ہو، پس بيتاوان رشته داروں پر ہوگا۔

#### (٦) فِي الْمُوضِحَةِ، كُمْ فِيهَا؟

( ٢٧٣١٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَسَدِى ، قَالَ : شَهِدُت شُرَيْحًا قَضَى فِي مُوضِحَةٍ بِحَمْسِ مِنَةِ دِرْهَمٍ. ( ٢٧٣١٣) حفرت ابوحزه اسدى ويُشِيدُ كاارشاد ہے كہ مِن شرح مِيشِيد ك پاس عاضر بواانبوں نے ایسے سرك زخم كے بارے مِس كه جس مِن بِدْى ظاہر بو، يا نِج سودر بم كافيصلہ كيا۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَهِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ اللَّيْلَمِ ، قَالَ : أَتَيْتُ شُرَيْحًا فِي مُوضِحَةٍ ، فَقَضَى فِيهَا بِخَمْس قَلَاثِصَ.

(۱۷۳۵) حضرت تکیم بن الدیلم کاار شاد ہے کہ میں شریح کے پاس سراور چبرہ کے ایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی نظرآ رہی ہومقدمہ لے کرآیا توانہوں نے اس میں یانچ جوان اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْمُوضِحَةِ بِحَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

(عبدالرزاق ١٣٣١٦)

(۱۷۳۱۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیفیا سے مروی ہے کہ آپ میلیفی آئے تیمرہ کے ایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی ظاہر ہو پانچ اونٹوں کا فیصلہ کیا ، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ فیصلہ نہیں کیا۔

( ٢٧٣١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا خَمْسًا. (ابوداؤد ٢٥٥٥- ترمذي ١٣٩٠)

(۱۷۳۷) حضرت عمرو بن شعیب ولیٹیوٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَٹِلِنٹیٹیٹی نے سر کے ایسے زخم کے بارے میں کہ جس میں ہڈی نظر آئے پانچ یانچ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْمُوضِحَةِ بِخَمْسِ مِنَ الإِبلِ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيمَا سِوَى ذَلِكُ..

(۲۷۳۱۸) حضرت کھول پر بیٹھیا سے مروی ہے کہ آپ میرافی کے آپ نے سراور چہرہ کے ایسے زخم میں کہ جس میں ہٹری نظر آئے پانچ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا ،اوراس کے سواکسی اور چیز میں بیر فیصلنہیں فر مایا۔ ( ٢٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ، فَجَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۱۹) حضرت کمحول پیشیئ سے مروی ہے آپ نیز الفظی کا ہے سراور چہرہ کے ہڈی ظاہر ہونے والے زخم اور اس سے زیادہ زخم کے بارے میں فیصلہ فر مایا تو ہڈی کے ظاہر ہونے والے زخم میں پانچے اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبُدِ اللهِ ، قَالاً : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبل.

(۲۷۳۲۰) حضرت علی اورعبدالله مین شنن نے فر مایا کہ سراور چہرہ کے ہڈی کے ظاہر ہونے والے زخم میں پانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبل.

(۲۷ ۳۲۱) حفزت علی منافق کاارشاد ہے کہ سراور چبرے کاالیازخم کہجس میں ہڈی ظاہر ہواس میں پانچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(٢٢٣٢) حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيد فرمايا كداس ميس بالي اونت بي-

( ٢٧٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ فَرَائِضَ.

(۲۷۳۲۳) حضرت حسن والميلا سے مروی ہے کہ ہڈی کے ظاہر ہونے والے سراور چیرے کے زخم میں پانچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.

(۲۷۳۲۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیلانے فرمایا که سراور چېره کے بڈی ظاہر ہونے والے زخم میں پانچ اونٹ یاان کے برابرسونا

( ٢٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۲۵) حضرت تھم اور حماد بیستیا کاارشاد ہے کہ سراور چہرہ کے ہڈی کے ظاہر ہونے والے زخم میں پانچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۲۷) حضرت طاؤس ویفیلا اپنے والدہے روایت کرتے ہیں کہ سراور چہرہ کے بٹری ظاہر ہونے والے زخم میں پانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٧ ) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُقَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. (ابوداؤد ٢٥٥- ترمذي ١٣٩٠) (٢٧٣٧) حضرت عمرو بن شعيب ويشيد اپنے والداوروہ اپنے داواہے آپ مِنْ النظافية كاارشادُ قل كرتے ہیں كه آپ مِنْ النظافیة نے ارشاد

فرمایا کہ سراور چبرہ کاوہ زخم کہ جس میں ہڈی ظاہر جوجائے یا نچے اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ.

(۲۷۳۲۸) آل عمر کے آومیوں میں سے کسی کا ارشاد ہے کہ آپ مِنْ النظائية نے فرمایا کدسراور چہرہ کے ایسے زخم کہ جس میں بڈی واضح ہوجائے یا نچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ خَالِلَّا : يُرِيدُ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ.

(۲۷۳۲۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ نے خطالکھا كه ہڑى نظر آنے والے زخم ميں بچإس دينارے زيادہ ديت ندر كھى جائے۔ غالد ولیفیونے فرمایا که عمر بن عبدالعزیز کی اس سے مراد چبرے میں ہٹری نظرآنے والا زخم تھا۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(٢٢٣٠) حفرت عطاء ويشي كارشاد بكايا چبرك اورسركا زخم كه حس مين بدى نظرة جائ يا في اونث بين-

#### (٧) إبلُ المُوضِحةِ، مَا هي ؟

( ٢٧٣١ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ أَرْبَاعًا :رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ ، وَرُبُعُ بَنَاتُ لَبُونِ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ.

(۲۷۳۳۱) حضرت علی وزایش کاارشاد ہے کہ ایساسراور چہرے کا زخم کہ جس میں بڈی واضح ہوجائے یا نجے اونٹ حیا رحصوں میں کرکے دیے جائیں،ایک چوتھائی پانچویں سال میں چلنے والے اورایک چوتھائی چوتھ سال میں چلنے والے اورایک چوتھائی تیسرے سال میں چلنے والے اورا کیک چوتھائی دوسرے سال میں چلنے والے اونٹ ہول گے۔

( ٢٧٢٢٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ :فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَخْمَاسًا. (۲۷۳۳۲) حضرت عبدالله مِرشِيدُ كاارشاد ہے كەسراور چېره كےاليے زخم مين كەجس ميں بثرى واضح ہوجائے بانچ اونٹ بانچ حصول

میں کر کے دیے جائیں گے۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، وَشُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالًا : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ : حِقَّةً ، وَجَذَعَةٌ ، وَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَبِنْتُ لَبُونِ ، وَأَبْنُ لَبُونِ .

(۲۷۳۳۳) حضرت مسروق وایشینه اور شرت محویشینهٔ کاارشاد ہے کہ سراور چہرہ کے آیسے زخم کہ جس میں ان کی بڈی واضح ہوجائے پانچ

اونٹ دیے جائیں گے ایک چو تھے سال والا ، اور ایک پانچویں سال والا ، اور دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنی ، اور ایک تیسرے سال میں چلنے والی ، اور ایک تیسرے سال میں چلنے والا اونٹ۔

( ٢٧٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ :ابْنَا مَحَاضِ ؛ أَنشَى وَذَكرِ ، وَابْنَةً كُون ، وَجَذَعَةٌ ، وَحِقَّةٌ.

(۲۷۳۳۳) حفرت ابرائيم مِيَّنِيْ سے دانت اور ايسازخم كه جسميں بدى ظاہر ہوجائے پانچ اونٹ ہيں، دو، دوسال ميں چلنے والے فد کراورمؤنث اور ايک تيسر سے سال ميں چلنے والى اور ايک پانچويں سال ميں چلنے والى اور ايک چو تضرال ميں چلنے والى اور ايک پانچويں سال ميں چلنے والى اور ايک چو تضرال ميں چلنے والى اور ايک پر درور تفریق الله موضوعة : بِنْتُ مَخَاصٍ ، وَ اَبْنُ لَبُونِ ، وَ اَبْنَهُ مِنْ اللهُ وَابِيَةُ اللهُ وَابِيْنَهُ مَنْ اللهُ وَابْنَهُ لَبُونِ ، وَ اَبْنَهُ لَبُونِ ، وَ اَبْنَهُ لَبُونِ ، وَ اِبْنَهُ لِبُونِ ، وَ جَذَعَةٌ ، وَ جَذَعَةٌ .

(۲۷۳۳۵) حضرت حسن ویٹیجیز ہے ایسے زخم کی دیت کے بارے میں کہ جس میں ہٹری واضح ہوجائے ایک دوسرے سال میں چلنے والی اوٹمنی اورا یک تیسر سے سال میں چلنے والا اونٹ اورا یک تیسر سے سال میں چلنے والی اوٹمنی ،مروی ہیں۔

#### ( ٨ ) فِي الآمَّةِ ، كُمْ فِيهَا ؟

( ٢٧٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الرَّهُ مِنْ مَكْحُولِ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الرَّهُ مِنْ مَكْحُولِ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الرَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الآمَّةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. (ابوداؤد ٢٥٧٠ـ نساني ٢٠١٠)

(٢٢٣٣١) حفرت اشعث مِنْ مِن مروى ہے كہ نبى كريم مِنْ الفَقَعَةَ دماغ كى جملى تك جانے والے زخم مِن ديت كے تيمر حصر كا

( ٢٧٣٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۲۷) حفزت علی دلانوز کارشاد ہے کہ د ماغ کی جھلی تک بہنچ جانے والے زخم میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا.

(۲۷۳۳۸) حفرت عبدالله بریشید نے قرمایا که د ماغ کی جھلی تک پہنچ جانے والے زخم میں تیسرا حصہ دیت کا پانچ حصوں میں منقسم بوگا۔

( ٢٧٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدُّيَةِ.

(۲۷۳۳۹) حضرت مجاہد مِیشید نے فر مایا که د ماغ کی جھلی کو پہنچنے وا کے زخم میں دیت کا تیسرا حصہ ہوگا۔

( ٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الآمَّةِ ثُلُكُ الدُّيَّةِ.

(۲۷۳۴۰) حضرت حسن میشید نے فرمایا که د ماغ کی جھلی کوئینچنے والے زخم میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَيُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو ، عن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيّةِ.

(۲۷۳۲۱) حضرت عمر بن عبدالعزيز والثيلانے فر مایا كه د ماغ كى جھلى كوجوزخم بننج جائے اس ميں ديت كا تيسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَن جُوَيْبِرِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : فِي الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيةِ.

(۲۷۳۴۲) حفرت ضحاك بلطيد كاارشاد ب كه د ماغ كى جعلى كو پنچنے والے زخم میں دیت كا تبسرا حصہ ب\_

( ٢٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ.

(۲۷۳۴۳) حضرت مطاء واليليلا كارشاد ہے كەد ماغ كى جھلى كوپنى جانے والے زخم میں تیسراحصہ ہے۔

( ٢٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي الآمَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ.

(۲۷۳۴۴) حفرت ابواسحاق ويشيد سے مروى ہے كمشر كے ويشيد نے د ماغ كى جھلى كو يہني جانے والے زخم ميں چار ہزار كافيصله فر مايا۔

#### (٩) فِي الْمُنْقَلَةِ، كُمْ فِيهَا؟

### جس زخم میں ہڑی نکل آئے اس کی دیت کتنی ہے؟

( ٢٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : فِي الْمُنقَلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ.

(۲۷۳۴۵) حضرت علی دانو کاارشاد ہے کہ جس زخم ہے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً

(٢٧٣٨) العمر الله كايك أدى مرفوعا منقول بكر جس زخم من مثرى نكل آئ اس ميس بندره اونث ميں -

( ٢٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عمرو ، عن عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبلِ ، أَوْ عَدُلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ.

(۲۷۳۷۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کاارشاد ہے کہ جس زخم سے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ یا اس کے برابرسونا یا جاندی ہے۔

( ٢٧٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً.

(٢٢٣٨) حفرت حسن ويطييز كاارشاد ب جس زخم سے مدی نكل آئے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٤٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمُسَ عَشُرَةً.

(٢٢٣٩٩) حضرت عطاء ويشير فرمات بين كه جس زخم سے ہدى نكل آئے اس ميں پندرہ اون بيں۔

( ٢٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَدِّكَةَ ، قَالَ :فِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ.

(۲۷۳۵۰) حفرت این الی ملیکه ویشید کاارشاد ہے کہاس میں پندرہ اونث ہیں۔

( ٢٧٣٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَخْمَاسًا.

(١٧٣٥١) حضرت عبدالله ويشيد فرمايا كه جس زخم ميس مدى فكل آئ اس ميس بندره اونث يا نج حصول ميس كرك ديه جائي سك-

( ٢٧٣٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبلِ أَرْبَاعًا :رُبُعٌ جِذَاعٌ ، وَرُبُعٌ حِقَاقٌ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ لَبُونِ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ.

(۲۷۳۵۲) حفرت علی و کارشاد که جس زخم سے ہڈی نکل آئے اس میں پندرہ اونٹ چارحصوں میں دیے جا کیں گے، ایک چوتھائی پانچویں سال میں چلنے والے اونٹ، اور ایک چوتھائی چوتھے سال والے، اور ایک چوتھائی تیسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں اور ایک چوتھائی دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں۔

( ٢٧٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ.

(٣٧٣٥) حصرت كمول كارشاد ب كدرسول الله مَرْالْفَيْحَةِ في السيرة ثم كدجس سے مثرى نكل آئے بندرہ اونث كا فيصله فرمايا۔

#### (١٠) فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

### موضحه زخم كاحكم

( ٢٧٢٥٤) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ فِي الَّتِي لَمْ تُوضِحُ وَقَدُ كَادَتُ أَرْبَعًا مِنَ الإبلِ.

(۲۷۳۵ هـ) حضرت على راين السيار في ميس كه جس مين ثمري واضح تو نه بوليكن قريب تها كه ظام بهوجاتي حياراونث مقرر كرتے تھے۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ في السَّمُحاق : أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَذُكِرَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلُ ذَلِكَ.

(۶۷۳۵۵) حفرَّت علی روان ہے ایے زخم کے بارے کہ جواس بار یک پردے کو پہنچ جائے کہ جس نے ہڈی کوڈ ھانپ رکھا ہے، جار اونٹ مردی ہیں،اور حکم نے بھی علی ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

( ٢٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمِلْطَاةِ ، وَهِيَ النَّسَمُحَاقُ نِصْفَ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ.

(۲۷۳۵۲) حضرت عمر والتي اورعثان والتي في في في في في ايسي زخم كي بار يين كدجس بيس بدى نكلف حرقريب توتفي ليكن نكل

نہیں،اس زخم کی کہ جس میں ہڑی واضح ہوجائے نصف ویت کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَفِيهِ الصُّلُّحُ.

(۲۷۳۵۷) حضرت ابراجیم ویشید کاارشاد ہے کہ جوسر یا چبرہ کا زخم ہونے ہے کم درجہ کا ہواس میں صلح ہے۔

( ٢٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ :مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجُرُ الطَّبِيبِ.

( ۲۷۳۵۸ ) حفزت عامر بیشید کاارشاد ہے کہ سراور چیرے کے جس زخم میں بڈی واضح نہ ہواس میں معالج کی اجرت ہے۔

( ٢٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ عَقْلٌ إِلَّا أَجْرَ الطَّبِيبِ.

(۲۷۳۵۹) حضرت عمر بن عبدالعزیز مانی نے لکھا کہ سراور چہرے کے جس زخم میں بڈی واضح نہ ہوتو اس میں ویت نہیں ہے مگر معالج کی اجرت ہے۔

( ٢٧٣٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُمٌ.

(۲۷۳۷۰) حضرت ابراجیم ویشید کاارشاد ہے کہ جس چہرے اور سر کے زخم میں بڈی واضح نہ ہواس میں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٣٦١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا أَجْرَ الطَّبِيبِ.

(۲۷۳۷) حضرت مسروق النظیلانے فرمایا ہے کہ چہرے اور سر کے جس زخم میں ہڈی واضح نہ ہواس میں محض معالج کی اجرت ہی دی جائےگ۔

( ٢٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَدْشِ ، أَوِ الشَّىءِ ؟ قَالَ :صُلْحٌ ، هَا لَهُ يَبْلُغُ فَوِيضَةً.

(۲۷۳۷۲) حضرت اعمش ویشید نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم ویشید سے فراش یا اس جیسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں صلح ہے جب تک کہ دیت کونہ پہنچ جائے۔

( ٢٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يُوَقِّتُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ شَيْئًا.

(۲۷۳۷۳) حضر ہے اضعف کاارشاد ہے کہ حسن ویشیڈ سراور چیرے کے جس زخم میں ہڈی واضح نہ ہوتی تو کچے بھی لازم نہ قرار دیتے۔

( ٢٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذًا ، وَعُمَرَ جَعَلَا فِيما دون الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ.

(۱۷۳۹۳) حضرت ابراہیم بن ابی عبلہ ولیٹی کے مروی ہے کہ حضرت معاذ جان اور عمر ڈاٹی نے سر اور چبرے کے ہڈی واضح نہ ہونے والے انہ ہونے والے دخم پرمعالج کی اجرت مقرر کی ہے۔

### ( ١١ ) الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مَا فِيهَا ؟

### چېرے پرموضحه زخم كاحكم

( ٢٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، قَالَا :الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَّاءٌ.

(۱۷۳۷۵) حضرت عمر و بن شعیب پریشید اپ باپ اور وہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ اتنو اور عمر وہ اتنو نے ارشاد فرمایا کہ جس زخم میں ہڈی واضح ہو جائے اس میں چہرہ اور سر برابر ہیں۔

( ٢٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ :أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۷۱) حضرت عمر و بن میمون ویشین سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ویشینا نے لکھا کہ بڈی واضح ہوجانے والے زخم میں سراور چېره برابر ہیں ،اس میں پانچ اونٹ ہیں۔

( ۲۷۳۷۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجُهِ كَالْمُوضِحَةِ فِي الْوَجُهِ شَيْنَ، فَعَلَى قَدْدِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبُكُغَ نِصْفَ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ. كَالْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجُهِ شَيْنَ، فَعَلَى قَدْدِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَبُكُغَ نِصْفَ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ. (٢٢٣٧٥) حفرت سليمان بن يبارطِيشِط كاارشاد ہے كہ نِيرہ كے جس زخم ميں بڑى واضح بوجائے بي هم بيس مركاس زخم كے برابر ہے كہ جس ميں بڑى واضح بوجائے البت اگر چرہ ميں كوئى عيب بن جائے تواس كے بقدرديت بوگى جب تك كروہ بڑى واضح بوجائے والے زخم كى نصف ديت تك ئي بي جائے ۔

( ٢٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ.

(۲۷۳۱۸) حضرت معنی ویشید کاارشاد ہے کہ ہڈی واضح ہونے والے زخم کاتعلق سراور چبرے سے ہے۔

( ٢٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :الْمُوضِحَةُ فِى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى الْوَجْهِ شَيْنٌ ، فَيَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الشَّيْنِ.

(۲۷۳۷۹) حفزت کھول پیشینہ کاارشاد ہے کہ ہڈی کو واضح کردینے والے زخم میں سراور چیرہ برابر ہیں،الا بیر کہ چیرے میں کوئی عیب ہوجائے تواس عیب کے بفدرزیا دتی ہوگی۔

( ٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْدِ وَالرَّأْسِ وَالْأَنْفِ سَوَاءً. (+٢٧٧ ) حفرت زيد بِلِيْنِ كارشاد ہے كہ ہُرى واضح كردينے والے زخم ميں چېره اور سراورناك برابر بيں۔

﴿ ٢٧٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجُهِ سَوَاءً.

(۲۷۳۷۱) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہڈی کوواضح کردینے والے زخم میں چیرہ اورسر برابر ہیں۔

( ۲۷۳۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. (۲۷۳۷) حضرت حسن وليُّين كارشاد م كه چېر بر بر ى كوداضح كردية والا زخم سر ميں بدى كوواضح كردية والے زخم كى بى طرح ہے۔

( ٢٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَبَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ.

(۲۷۳۷۳) حضرت شریح را بین اور حسن والیمین کاارشاد ہے کہ چبرے پر ہڈی واضح کردینے والا زخم سر میں ہڈی واضح کردینے والے زخم کے برابر ہے۔

( ٢٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حُمْرَانَ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : الْمُوضِحَةُ هُوْنا وهُوْنا سَوَاءٌ ، وَأَشَارَ مُعْتَمِرٌ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ.

(۳۷۳۷) حضرت ابن عباس ڈٹاٹن کا ارشاد ہے کہ ہڈی کو واضح کردینے والا زخم اس جگد اور اس جُلد برابر ہیں اور معتمر ولیٹین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے اور سرکی طرف اشارہ کیا۔

( ٢٧٣٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : خَمْسٌ خَمْسٌ .

(٢٧٣٧٥) حضرت قاده ويليليا سے مروى ہے كه عمر بن عبد العزيز ويليليا نے فرمايا كه پانچ، پانچ ـ

( ٢٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ خَمْسٌ ، وَفِي الْوَجْهِ عَشْرٌ.

(۲۷۳۷۱)حضرت سعید بن میتب بطیمی<sup>د</sup> کا ارشاد ہے کہ جوزخم سرمیں ہڈی کو داضح کر دے اس میں پانچ اور جو چ<sub>ار</sub>ے میں داضح کردےاس میں دیںاونٹ ہیں۔

( ٢٧٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن دَاوُد ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُوصِحَةُ فِي الْوَجْهِ لَهَا دِيتَانِ.

(۲۷۳۷۷) حضرت عامر ویشید کاارشاد ہے کہ جوزخم چہرے میں بڈی کوواضح کردیے واس کی دودیتی ہیں۔

#### (١٢) اللَّاذُكُ مَا فِيهَا مِنَ اللَّهَةِ ؟

( ۲۷۳۷۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فَالَ :فِى الْأَذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ. ( ۲۷۳۷۸ ) حضرت على ﴿ الْحُونَ فَر ما يا كه كان مِس آ دهى ديت ہے۔

( ٢٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا اصْطَلَمَتِ الْأَذُنُ فَفِيهَا دِيَتُهَا.

( 12 1/2) حفرت زید میر این نے فرمایا جب کان جڑ سے اکھڑ جائے تو اس میں اس کی دیت لازم ہوگی۔

( ٣٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ : فِي الْأَذُنِ خَمْسَ عَشَرَةَ مِنْ أَجُلِ أَنَّهُ لِيس يَضُرُّ سَمْعُهَا ، وَيُغَشِّيهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ.

(۲۷۳۸۰) حضرت طاوّس پرلینی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رواتیو نے ارشاد فرمایا کہ کان میں پندرہ اونٹ ہیں، کیونکہ اس سے سننے میں نقص نہیں ہوتا ،اوراس کو ہال اور پگڑی ڈھانپ لیتے ہیں۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الْأَذُن إِذَا السَّنُوْصِلَتُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۸۱) حفرت مجامع بیشین کہا کرتے تھے کہ کہ کان جب جڑ سے اکھڑ جائے تو اس میں بچاس اونٹ دیت ہوگی۔

(٢٧٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْأَذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۸۲) حفرت عطاء مِنتِين نے فر مايا كەكان جب جڑے اكھڑ جائے تواس ميں بچاس اونث ديت ہے۔

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ :فِي الْأَذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ.

(۲۷۳۸۳)حضرت ابن جرت کیلیمینه کاارشاد ہے کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر پیٹین نے بتایا کہ عمر بن عبدالعزیز براثینینه کی کتاب میں ہے کہ حضرت عمر دلی ٹینے نے فر مایا کہ کان میں آدھی دیت اوراس کے برابر سوتا ہے۔

( ٢٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ :فِى الْأَذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۸ مرت شرح میشد کاارشاد ہے کہ کان میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٣٨٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي الْأَذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقُصَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ.

(۲۷۳۸۵) حضرت عبدالله ویشینه کاارشاد ہے کہ کان جب جڑ ہے اکھڑ جائے تواس میں آدهی دیت پانچ میں ہوگی ، پھر جواس سے کم ہوتواس کے صاب سے دیت ہوگی۔

#### (١٣) الَّانْفُ كُمْ فِيهِ ؟

#### ناک کی ویت

( ٢٧٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الْأَنْفِ إِذَا السُّنُوْصِلَ مَارِنَّهُ الدِّيَةُ. (۲۷۳۸۲) العمر کے کسی آدمی سے روایت ہے کہ آپ مِالْفَقَعَةِ نے ارشاد فرمایا کہ ناک کی نرم ہڈی جب ٹوٹ جائے تو اس میں دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْرَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ. ( ٢٧٣٨٧ ) حَفْرت عَلَى شَاتُو كَارِشَاد ہے كہناك ميں ديت ہے۔

( ٢٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: فِي الْأَنْفِ الذِّيَةُ، وَمَا قُطِعَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابٍ.

(۲۷۳۸۸) حضرت علی وہا ہو کا ارشاد ہے کہ تاک میں دیت ہے اور جو ناک کاٹ دی گئی ہوتو پھراس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٨٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ فِى كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ :فِى الْأَنْفِ إِذَّا اسْتُوْعِبَ مَارِنُهُ الدُّيَةُ.

(۲۷۳۸۹) حضرت ابو بکر بن عمر و بن حزم بیلیلا کاارشاد ہے کہ آپ مِلِلْظَیَّظَ کی کتاب میں جوحضرت عمر و بن حزم وُڈاٹُوڈ کوکھی ارشاد تھا کہ جس ناک کانرم حصہ کا ٹاجاچکا ہوتو اس میں دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الْأَنْفِ الدَّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.

(۲۷۳۹۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشید نے فرمایا کہ ناک میں دیت ہے اور جو جنایت ناک ہے کم درجہ کی ہوتو اس کے حساب ہے اس کی دیت ہے۔

( ۲۷۲۹۱) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الأَنْفُ وَالْأَذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنِّ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ. (۲۷۳۹) حضرت ابراہیم پیشید کاارشاد ہے کہناک اور کان بمزلہ دانت کے بیں جو جنایت اس سے کم بوتو اس کے حماب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ ، أَوْ قُطِعَ الْمَارِنُ ، الذِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِالْحِسَابِ.

( ٢٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ:فِي الرَّوْتَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةٌ ، فَإِنْ أَصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمُ يَبُلُغَ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ.

(۲۷۳۹۳) حضرت مجامد مِیشٰلا نے فر مایا کہ ناک کی چونچ کے کئنے میں دیت کا تیسرا حصہ ہے پھرا گرزخم نرم ہڈی تک پہنچ جائے تو

دیت کامل ہوگی اور اگر ناک کی چونچ کی وجہ سے بانسے یا کسی اور ناک کے حصہ کوکوئی تکلیف آئی تو جب تک وہ ہڑی تک نہ پہنچ جائے اس میں چونچ کے حساب سے ہی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٣٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرًاءِ الْأَجْنَادِ :فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِ.

(۱۷۳۹۳) حضرت ابن جری جی این کا ارشاد ہے کہ سلیمان بن موی بیٹید نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز براٹید کے امرائے اجناد کی جانب علم جاری کیا کہ ناک جب جڑسے کاٹ دی جائے تو اس کے صاب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :فِي الْعِرْنِينِ الدِّيُّهُ.

(۲۷۳۹۵)حفرت عامر رہیٹیو کاارشاد ہے کہ ناک کی اوپر کی جانب کی ہڈی (جمال ابر واکھٹی ہوتی ہیں) میں دیت ہے۔

( ٢٧٣٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْمَارِنِ الذّيةُ.

(۲۷۳۹۲) تاک کے بانے میں دیت ہے۔

( ٢٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْأَنْفِ الدِّيةُ.

(۲۷۳۹۷) حضرت عمر والثود كارشاد بكرناك ميس ديت ب-

# ( ١٤ ) أُرْنَبَةُ الْأَنْفِ، وَالْوَتَرَةُ، وَجَائِفَةُ الْأَنْفِ

#### ناک کے بانسے، نتھنے اور ناک کے بردے کی دیت

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :فِي الْأَرْنَبَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ ، وَفِي الْوَتَرَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ.

(۲۷۳۹۸)حضرت زیدین اسلم میلیمیط کاارشاد ہے کہ ناک کے بانسے میں اور دونوں نتھنوں کے درمیان والے پردے میں ناک کی دین کا تیسر احصہ ہے۔

( ٢٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِى الْخَرَمَاتِ النَّلَاثِ فِى الْأَنْفِ الدِّيَةُ ، وَفِى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۹۹) حضرت زید بن ثابت رفایخه کاارشاد ہے کہناک کے متنول پردوں میں دیت ہےاورا یک میں دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ..٧٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الرَّوْثَةِ ثُلُثُ الدَّيَةِ ، وَإِنْ أَصِيبَ مِنَ الرَّوْثَةِ الْأَرْنَبَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغ الْعَظْمَ فَبِحِسَابٍ.

(۲۷۴۰۰) حضرت مجامد رایشید کاارشاد ہے کہ ناک کی چونج کے گئے میں دیت کا تیسرا حصہ ہے اور اگر چونج سے بانسہ کو یا کسی اور

حصہ کوبھی زخم بینی گیا توجب تک ہٹری تک زخم نہ بینی جائے تواس وقت تک اس کے حساب سے دیت ہوگ۔

( ٢٧٤.١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِي الْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۲۷۳۰۱) حضرت ابن جریج کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء طبیعیا ہے بوجھا کہ کیاناک کے اندرونی زخم کا بھی اعتبار ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔

( ٢٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيجٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فَإِنْ أَنْفَذَ فَالثَّلُثَانِ.

(۲۷٬۰۰۲) حضرت مجاہد ولیٹیلا سے منقول ہے کہ وہ ناک کے اندرونی زخم کے بارے میں دیت کے تیسر سے حصے کا کہا کرتے تھے۔ پھراگروہ بڑھ جائے تو دوتہائی کا کہا کرتے تھے۔

### ( ۱۵ ) فِی کُسْرِ الْأَنْفِ ناک توڑنے کی دیت

( ٢٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ أَنْفَ رَجُلٍ ، فَبَرِءَ عَلَى عَثَمِ؟ قَالَ :فِيهِ حُكْمٌ.

(۲۷۳۰۳) حضرت شعبی میرانین سے مروی ہے کہ کسی ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس نے ایک دوسرے آ دمی کی ناک تو ژ دی پھر ٹیز ھی جڑ ی توانہوں نے جواب دیا کہ اس میں فیصلہ ہوگا۔

( ٢٧٤.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ؟ أَنَّ مَمْلُوكًا لِجُبَيْرِ بْنِ أَجْبَرَنِي عُثْمَانُ بُنُ ابْنَ سُرَاقَةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِي سُلَيْمَانَ كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَى أَنْفِ مَوْلَى لِعَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ ، وَإِنَّ ابْنَ سُرَاقَةَ سَأَلَ عُمَرُ ، ثَمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمْرَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُسِرَتُ إِحْدَى الْقَصَبَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِا وَقَيَّنِ وَافِيَتَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُسِرَتُ إِحْدَى الْقَصَبَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا الْحِقَّيْنِ وَافِيَتَيْنِ ، فَأَبَى عُمَرُ الْقَصَبَيْنِ وَافِيَتَيْنِ وَافِيَتَيْنِ .

(۲۰۴۷) حَفرت ابن جرت کی پیشید کا ارشاد ہے کہ مجھ کوعثان بن ابی سلیمان پیشید نے یہ بات بتائی ہے کہ جبیر بن سلیمان پیشید کے ایک غلام نے عطاء بن بحت پیشید کے ایک غلام کی ناک کی ایک ہٹری تو ٹر دی، اور ابن سراقہ چیشید نے عمر بن عبدالعزیز چیشید ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے عمر بن خطاب جا پیشید کی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی ہٹری جب توٹ کردوبارہ اسی طرح جر جائے تو اس میں تو چو تھے سال والی اونٹریاں دین ہوں گی، پھر ابن سراقہ چیشید دوبارہ گویا ہوئے کہ اس کی تو کہ دوہ ٹریوں میں سے ایک ہی تھر بن عبدالعزیز نے پھر بھی اس میں دوکائل اونٹریاں جو چو تھے سال میں چل رہی

ہوں کاہی فیصلہ فر مایا۔

### ( ١٦ ) العينُ ، مَا فِيهَا ؟

#### آ نگھ کی دیت

( ٢٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :فِى كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ :وَفِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ.

(۲۷٬۰۵) حضرت ابوبکر بن عمرو بن حزم ویشینهٔ کاارشاد ہے کہ آپ مَلِفِظَةً نے جو کتاب عمرو بن حزم ویشینهٔ کوکھی تھی اس میں تھا کہ آنکھ میں بچاس اونٹ ہیں۔

( ٢٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷ ۴۰ ۲۷) حضرت علی وافور نے فر مایا که آنکھ میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، حَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ.

(٧٥-١٤) العمرككي آدى كاقول بكرآب فرافظة في ارشادفر ما ياكد الكهيس بجاس اون بير-

( ٢٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْعَيْنُ خَمْسُونَ.

(۲۷۳۰۸)حضرت عطاء والنفيذ كاارشاد بركة كهيم بجاس اونث ديت ب-

( ٢٧٤.٩ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَخْمَاسًا.

(۲۷٬۰۹) حضرت عبدالله بيشط كاارشاد ہے كه آنكه ميں آدهى ديت پانچ حصول ميں ہوگى۔

( ٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدَّيَةِ.

(۲۷۴۰) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئ كاارشاد بركة كهيس آدهي ديت بـ

### ( ١٧ ) الْحَاجِبَانِ، مَا فِيهِمَا ؟

#### اجرووُل کی دیت

( ٢٧٤١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا اجْتِيحَا الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .

(۲۷ ۳۱۱) حضرت معید بن میتب بریشید کاارشاد ہے کہ جب دونوں ابروئیں جڑسے اکھڑ جائیں تو اس میں دیت ہے اور اگر ایک اکھڑ جائے تو اس میں آ دھی دیت ہے۔ ( ٢٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۱۳) حضرت حسن ویشینے نے فر مایا کد دونوں ابروؤں میں دیت ( کاملہ )اورایک میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قضَى أَبُو بَكُرٍ فِى الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ ؛ عُشُرٌ مِنَ الإِبِلِ.

(۳۷۳۳) حضرت عمرو بن شعیب پیشیونے فرمایا ہے کہ ابو بکر جھاٹھ نئے اُبرو کے بارے میں جس کوزخم پہنچاحتیٰ کہ دونوں ہڈیاں واضح ہو گئیں تھیں دس اونٹوں کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الْحَاجِبَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ. (٢٢٨٥) حضرت زيد بن ثابت و فَيْ فِي نِهِ مايائِ كردونوں ابروؤل مِن ديت كا تيسرا حصر ہے۔

( ٢٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلُّ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَوْأَةِ الدِّيَةُ ؛ الْيَدَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ ، وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ اثْنَيْنِ الدِّيَةُ.

(۲۷۳۱۱) حضرت ابراہیم مِنتِین کا ارشاد ہے کہ آ دمی اورعورت کے ہر جوڑے جوڑے والے اعضا میں دیت ہوگی ، لینی ہاتھ اور ابرو کمیں وغیرہ اور شعبی مِنتِین نے فرمایا ہے کہ ہر جوڑے والے اعضاء میں دیت ہے۔

( ٢٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِى الْمُخَارِقِ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصْحَصُ شَغْرُهُ ؛ أَنَّ فِيهِ كُلَّهُ الرَّبُعُ ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ.

(۲۷،۷۷) حضرت ابن جرَّونَ کَولِیْتُونِ کاارشاد ہے کہ مجھے عبدالکریم بن البی المخارق ولِیٹینے نے بتایا ہے کہ ان کوآپ مِنْوَفِیْنِ کے کسی صحالی نے یہ بات بتائی ہے کہ ابرو کے بال جھڑ گئے ہوں تو اس پوری ابرو میں تو دیت کا چوتھائی ہے اور جس میں ابرو میں پچھے چھڑ چکے ہوں تو اسکے حساب سے دیت دینا ہوگی۔

( ٢٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مَا كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِنْسَان الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ

( ۲۷ ۳۱۸) حضرت ابراہیم پیٹیلائے نے فرمایا کہ یوں کہا جاتا تھا کہ انسان کے جواعضاء جوڑے والے میں ان میں دیت ہے اور ان میں ہے ایک میں آدھی دیت ہے اور جواعضاءا کیلے ہیں ان میں (پوری) دیت ہے۔

### ( ۱۸ ) شَعْرُ الرَّأْسِ إِذَا لَهُ يَنْبُتُ سركے بالوں كى ديت

( ٢٧٤١٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ خَلِيفَةَ الْمِجْلِيُّ، عَن سَلَمَةَ بُنِ تَمَّامِ الشَّقَرِیِّ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِقِدْرٍ، فَوَقَعَتُ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَخْرَقَتُ شَعْرَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِیٌّ فَأَجَّلَهُ سَنَةٌ ، فَلَمْ يَنَبُتُ ، فَقَضَى فِيهِ عَلِیٌ بِالدِّيةِ. فَوَقَعَتُ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَأَخْرَقَتُ شَعْرَهُ ، فَرُفعَ إِلَى عَلِیٌّ فَأَجَّلَهُ سَنَةٌ ، فَلَمْ يَنَبُتُ ، فَقَضَى فِيهِ عَلِیٌ بِالدِّيةِ. (٢٥٨٩) حضرت على مِن مُن مُقرى نَ فراي كرايك آدى به ثرياك پاس سے گزراتو وہ اس كر برگر كُن اور اس كر بال جل گئة بال جل گئة بات حضرت على مِن مُن وَبَهِ ول نَ اس كُوم ال كَي مبلت دى ليكن بال نذا كرتو انہوں نے اس مِن و يت كافيمل كيا۔ (٢٧٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الشَّعْوِ إِذَا لَهُ يَنْبُتُ فَالدِّيَةُ.

( ۲۷ ۲۲ ) حضرت زید بن ثابت وافق ہے مروی ہے کہ بال جب ندا کیں تواس میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٢١ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَن صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :فِيهِ الدِّيةُ.

(۲۲ ۲۲) حفرت معی سے مروی ہے کداس میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَلْدُ؟ يَعْنِي أَرْشًا، قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ. (٢٢٣٢) حضرت ابن جرَنَ بِيْنِيْ كارشاد بكريس نے عطاء بِيْنِيْ سے بِوچِها كركيا سركوموند سے بين بھى كوئى چي بتو انہوں نے جواب دیا كر جھے معلوم نہيں۔

### ( ١٩ ) الرَّشْفَارُ ، مَا قَالُوا فِيهَا ؟

### پلکوں کی دیت

( ٢٧٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الشَّفُرِ الْأَسْفَلِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۲۳) حفرت زید داین کارشاد ب کداو پر کی بلک میں آدھی اور نیچے کی بلک میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٢٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّانَنَا سُفْيَانُ ، عَن بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ ، عَنِ الشَّفِيِّ ، قَالَ : كَانُوا لَا يُوقَّتُونَ فِي الْأَشْفَارِ شَيْنًا.

( ٣٢٣ ) حفرت معنى ويشيؤ نے فر مايا كه وہ ليكوں كے المحارث ميں كوئى چيز لازمنبيں كيا كرتے تھے۔

( ٢٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:فِي الْأَشْفَارِ الذِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيّةِ.

(۲۷۳۲۵) حضرت حسن ویشین کارشاد ہے کہ پلکوں میں دیت کامل ہاور ہرایک بلک کے بدلد میں چوتھائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَن صَاعِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيّةِ.

(۲۲ ۲۲) حضرت معنی ویشین کاارشاد ہے کہ ہر بلک کے بدلددیت کا چوتھائی حصہ ہے۔

( ٢٧٤٢٧) حَدَّثَنَا شَبَابَةً، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شُبُرُمَةً، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ فِي الْأَشْفَادِ حُكُمُ ذُوى عَدْلِ. ( ٢٧٤٢٧) حفرت عبدالله بن شبرمه وليميز نفر مايا ب كه ابرا بيم وليميز كها كرت تنه كه بلك اكها رف مين دوعاول آدميول كا في المعتبر بهوكار

( ٢٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَذِيزِ بُنُ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمْوَاءِ الْآجْنَادِ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْآسُفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ. إِلَى أُمْوَاءِ الْآجْنَادِ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْآسُفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْآسُفَلِ ثُلُثُ دِيةِ الْعَيْنِ الْآعُلَى ؛ إِذَا نَتُعَلَى الْعَلَى عَبْدَ الْعَرْبِ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْعَلَى عَبْدُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَبْدُ الْعَلَى عَبْدَ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

### ( ٢٠ ) فِي الْأَجْفَاكِ

### پلکوں کی دیت

( ٢٧٤٢٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الْجَفْنِ الْآسُفَلِ الثَّلُثَانِ ، وَفِي الْآعُلَى النُّلُثُ.

(۲۷ ۲۷) حضرت معمی بایشین کاارشاد ہے کہاو پروالے ہوئے میں دوتہائی اور پنچوالے ہوئے میں آیک تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الْأَجْفَانِ ، فِي كُلِّ جَفُنٍ رُبْعُ الدِّيَةِ.

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت معمی نے پیوٹوں کے بارے میں فر مایا ہے کہ ہر پیو نے میں چوتھا کی دیت ہے۔

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : كَانُوا يَجْعَلُونَ فِى جَفْنَي الْعَيْنِ إِذَا نَدَرَا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا جَعَلُوا فِى الْاَسْفَلِ النَّلُثُ ، وَفِى الْأَعْلَى الثَّلُثَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَجْزَأُ عَنِ الْعَيْنِ مِنَ الْاسْفَلِ ، يَسْتَرُ وَيَكُفُّ عَنْهَا.

(۲۷۳۳) حضرت مکول ویشیوز نے فر مایا کہ لوگ آنکھ کے جب دونوں پوٹے آنکھ سے نکل جاتے تو کامل دیت مقرر کرتے تھے ادر پیاس لیے کرتے تھے کہ ان کے بعد آنکھ کا تحفظ نہیں رہتا اورا گرکوئی ایک نکل جاتا تو پنچ والے میں ایک تہائی اورا و پر والے میں دو تہائی مقرر کرتے تھے کیونکہ او پر والا بنسبت پنچ والے کے زیادہ کفایت کرتا ہے وہ آنکھ کو چھپا تا اور اس سے (بیروٹی اسی میں دو تہائی مقرر کرتے تھے کیونکہ او پر والا بنسبت پنچ والے کے زیادہ کفایت کرتا ہے وہ آنکھ کو چھپا تا اور اس سے (بیروٹی اسی میں کوروکتا ہے۔

### ( ۲۱ ) الشَّارِبُ، مَا فِيهِ إِذَا نُتِفَ؟ مُوجِهوں كى ديت

( ٢٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى

أُمَرًاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يَكُنْبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَانِهِمْ ، فَكَانَ مِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: وَإِنْ مُرِطَ الشَّارِبُ فَفِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا ، وَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِنَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.

(۲۷۳۲) حفرت عبدالعزیز بن عمر پیشیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیشیز نے امرائے اجناد کی جانب خط لکھا کہ میری طرف اپنے علاء کی رائے بھیجیں ، پس جس چیز پر علاءا جناد کا اتفاق تھا دہ بیتھی کہ اگر ایک مونچھ کونو چا جائے تو اس میں ساٹھ دیتار ہیں اور اگر دونوں اکٹھی نوچ دی گئیں تو ایک سومیں ''۱۲'' وینار ہیں۔

### ( ۲۲ ) فِی الْفَعِ مندکی دیت

( ٢٧٤٣٢) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي الْفَمِ إِذَا انْشَقَ الدِّيَةَ. ( ٢٢٣٣ ) حضرت كمول يَشِيْدُ كاارشاد م كرجب منه يهث جائة الله عن ويت ب-

### ( ۲۳ ) إذاً ذَهَبُ سَمِعَهُ وَيَصَرِهُ

#### ساعت اور بصارت ضا لُع کرنے کی دیت

( ٢٧٤٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

(٢٢٣٣) حضرت زيد بن ثابت وفائد نفر مايا ب كدجب آدى كوا تنامارا جائ اس كى شنوا كَنْ تَم بوجائ واس ميس ديت ب-(٢٧٤٣٥) حَذَّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ ضُرِبَ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَكَلَامُهُ ، قَالَ لَهُ : ثَلَاثُ دِيَاتٍ.

(۲۷ ۳۳۵) حضرت حسن پیشیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جس کو مارا گیا اوراس کی شنوائی ، کو یائی اور بینائی چلی گئی تواس میں تین دیتیں ہوں گی ۔

( ٢٧٤٣٦) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَنَعَتَ نَعْتَهُ ، قَالُوا : ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : رُمِى رَجُل بِحَجَرٍ فِى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ ، فَلَمْ الْمُهَا لَبُ عَمُّ أَبِى قِلَابَةَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرٌ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ.

(۲۷۳۳۲) حضرت عوف ویشید کارشاد ہے کہ میں نے ایک بوڑھے سے سنا ہے این الا شعث ویشید کے فتنہ سے قبل کہ کی آ دمی کو پھر لگاس کے سرمیں جس سے اس کی عقل، یا د داشت، شنوائی اور گویائی فتم ہوگی اور وہ عورتوں کے قابل ندر ہاتو عمرنے اس کے بارے میں جار دیتوں کا فیصلہ فرمایا۔ ( ٢٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :فِي السَّمْعِ الدِّيةُ.

(۲۲ ۲۲ ) حضرت سعید بن میتب والید نے فر مایا ہے کہ ساعت میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي ذَهَابِ السَّمْع خَمْسُونَ.

(۲۷۳۸) حفرت مجامد ریشین کاارشاد ہے کہ ماعت کے تم ہوجانے پر بچاس اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُضِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا قَدْرُهُ أَكْنَرُ مِنْ دِيَتِهِ ؟ وَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ .

یس ویور اس با سومت روز بسی و کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء ویا ی سے آدی کے متعلق سوال کیا کہ جس کے اطراف

وجوانب میں ایسے زخم آئے ہوں کہ ان کی مقداراس کی دیت ہے بھی زیادہ ہو؟ توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس بارے میں

کے پہیں سنا،اور میراخیال ہے کہ اس کے تمام اطراف کے زخموں کا بدلید دیا جائے اگر چداس کی دیت سے بڑھ جائے۔ یہ عزیبہ ویریو دو ریشر سے دورو یود کیا ہے گئے اور کا بدلید دیا جائے اگر چداس کی دیت ہے جو ایکٹر کیا تاہد

( ٢٧٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأَذُنَهُ ، قَالَ :يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ.

(۳۷۴۰) حضرت ابن جرت کیافیلا کاارشاد ہے کہ ابن شہاب ولیٹیلا نے فرمایا ہے ایسے مخص کے بارے میں کہ جس نے اپنے صاحب کی آنکھ کو پھوڑ ااوراس نے ناک اور کان کاٹ دیے کہ اس تمام کے تمام کا حساب لگایا جائے گا۔

(٢٧٤١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رُمِي بِحَجَرٍ ، أَوُ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ ، وَانْقَطَعَ كَلَامُهُ ؟ فَقَالَ : دِيَاتٌ ؛ فِي سَمْعِهِ دِيَةٌ ، وَفِي بَصَرِهِ دِيَةٌ ، وَفِي لِسَانِهِ دِيَةٌ ، فَقِيلَ لِلْحَسَنِ : رَبِحَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَبِحَ ، وَلاَ أَفْلَحَ

(۲۷ ۴۲۱) حفرت قادہ ویشین ہے مروی ہے کہ حسن ویشین سے ایسے خص کے بارے سوال کیا گیا کہ جس کو پھر مارا گیا یا اس کے سرکو مارا گیا پھراس کی قوت کو یائی ختم ہوگئی اور اس کی نظر اور شنوائی بھی چلی گئی؟ تو حسن پیشین نے فرمایا کہ اس میں گئی دیتیں لازم ہوں گ ایک اس کے کان کی ایک اس کی آنکھوں کی ، اور ایک اس کی زبان کی تو حسن پیشین سے کہا گیا کہ ''پھر تو وہ اچھا رہا'' تو آپ نے جواب دیا کہ نہ وہ اچھارہا ہے اور نداس نے فلاح پائی ہے۔

### ( ٢٤ ) إِذَا ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ

#### ز وال ساعت كا دعويٰ

( ٢٧٤٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

ضَرَيَنِي فُلَانٌ حَتَّى صُمَّتُ إِحْدَى أُذُنَى ، فَقَالَ : كَيْفَ نَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : ادْعُوا الْأَطِبَّاءَ ، فَدَعوهُمْ فَشَمُّوهَا ، فَقَالُوا :هَذِهِ الصَّمَّاءُ.

(۲۷۳۲) حفرت ابن جرت ولیے نے فر مایا ہے کہ مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ولیے لیے گئے پاس ایک آ دمی نے آ کر کہا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے یہاں تک کہ میراایک کان بہراہو گیا ہے تو حضرت عمر نے فر مایا ہمیں کیسے پتہ چلے گا تو اس نے جواب دیا کہ اطباء کو بلا لیجیے تو انہوں نے اطباء کو بلایا پھرانہوں نے سونگھ کرکہا کہ یہ بہرہ ہے۔

( ٢٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَطَاءِ بُنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الرَّبُحِلِ يَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ ، قَالَ : يُحَلِّفُ عَلَيْهِ.

(۲۷ ۳۲۳) حضرت زیدین ٹابت وہ ہے ایسے مخص کے بارے میں کہ جوابی ساعت کے زائل ہوجانے کا دعویٰ کرے ارشاد مردی ہے کہاس آ دمی ہے اس پوشم لی جائے گی۔

( ٢٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى ذِهَابَ سَمْعِهِ ؛ فَأَمَرَ أَنْ يُحَلَّفَ عَلَيْهِ.

( ۲۷ ۳۲۳) حفرت شریح ویشید سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی شنوائی کے جلے جانے کا دعوی کیا تو انہوں نے اس پراس کوشم اٹھانے کا حکم دیا۔

( ٢٧٤٤٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّ سَمْعَهُ قَدْ ذَهَبَ ؟ قَالَ :يَنْظُرُ إِلَيْهِ الدَّارُونَ ، يَغْنِى الْأَطِبَّاءَ.

(۳۷۵ معزت عامر پیٹیزے ایسے تحض کے بارے میں کہ جوا پی ساعت کے زائل ہوجانے کا دعوی کرےارشاد مروی ہے کہ اطباء کی رائے کودیکھا جائے گا۔

( ٢٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ فَغُشِي عَلَيْهِ فَفِيهِ الدِّيّةُ.

(۲۲ ۲۲) حفرت مجامد بیشید سے مروی ہے کہ جب اس نے کڑک دار آواز کو سنااور بے ہوش ہو گیا تو اسمیں دیت ہے۔

( ٢٧٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُفْتَفَلُ فَيْصَاحُ بِهِ.

(٢٢ ٣٨٧) حفرت ابرا جيم ويشيد في مروى بكداس كو بحالت غفلت بكاراجات كا-

( ٢٧٤٤٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ جُنَادَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلِ ضَرَبَ رَجُلاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَقَدْ كَانَ سَمِيعًا ؟ قَالَ : يُتْرَكُ ، فَإِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا أُجْلِبَ حَوْلَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَنْبِهُ كَانَتِ الذّيةُ، وَإِن اسْتَنْبَهَ كَانَتْ حُكُومَةٌ.

( ۲۷ ۳۷۸ ) حضرت زبیر بن جنادہ کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء پر شیخ سے ایسے خص کے بارے میں سوال کیا کہ جس نے دوسرے کو

مارا، پھراس کی قوت ساعت جلٰ گئی، حالانکہ قبل ازیں وہ سنتا تھا؟ تو عطاء نے جواب دیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، پھر جب وہ گہری نیند میں ہوتواس کےاردگر دشور وغل کیا جائے اگروہ نہ جاگے تو دیت ہوگی اوراگر جاگ جائے تو فیصلہ ہوگا۔

### ( ٢٥ ) إِذَا ذَهَبَ صُوتُهُ، مَا فِيهِ ؟

#### گونگا کرنے کی دیت

( ٢٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ حَنْجَرَةَ رَجُلِ ، فَذَهَبَ صَوْتُهُ ؟ فَقَالَ :فِيهَا الدِّيَةُ.

(۲۷۳۹) حفرت محمد بن اسحاق والنيط اليطخف سے روایت كرتے بین كدجس نے قاسم بن محمد والنيل سے سنا جبكدان سے اس مخف كے بارے میں سوال كيا گيا جس نے كسى دوسرے آدمى كے نرخرہ برضرب لگائى تھى جس سے اس كى آواز ختم ہو چكى تھى تو انہوں نے جواب ديا كداس ميں ديت ہے۔

رُ بِ اللَّهُ مِنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ فَحَدِبَ ، أَوْ غُنَّ ، أَوْ بُحَّ ، فَفِى كُلِّ وَاحِدةٍ الدِّيَةُ.

(۳۵۴۰) حضرت زید نے فرمایا که آدمی کو مارا گیا پھر وہ کھڑا ہوگیا یا آواز میں بھنبصنا ہٹ پیدا ہوگئ یااس کا گلا بیٹھ گیا تو اس میس نے ہرایک میں دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْحَنْجَرَةِ ، إِذَا انْكَسَرَتُ فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ مِنَ الرَّجُلِ ، الذِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷ ۳۵۱) حضرت عبدالعزیز بن عمر پرتشان سے مروی ہے کہ امرائے اجناد نے عمر بن عبدالعزیز پرتشانید کے واسطے زخرہ میں جب وہ توٹ جائے اور آ وازختم ہوجائے ، دیت کاملہ پراتفاق کیا ہے۔

( ٢٧٤٥٢ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : إِذَا ذَهَبَ كَلاَمُهُ فَالدِّيَةُ.

(۲۵۳۵۲) حضرت حسن برات سے مروی ہے کہ جب کلام پر قادر ندر ہے تو دیت ہے۔

( ٢٦ ) إِذَا أَصَابَهُ الصَّعْرُ، مَا فِيهِ ؟

### جڑے کے ٹیز ھے بن کی دیت

( ٢٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي الصَّعَرِ الدِّيَّةُ.

(۲۷۳۵۳) حضرت زيد ميني الصمروي م كرون يا چېرے كے كئ ايك جڑے كى جانب مير ھے بن ميں ديت ہے۔

( ٢٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ :أَنَّ أَمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا

لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ :خَمْسُونَ دِينَارًا.

(۲۷۳۵۳) حفرت ابن جرت ویشید نے فر مایا کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر نے بیخبر دی ہے کہا مرائے اجناد نے عمر بن عبدالعزیز ویشید کے لیے اتفاق کیا ہے اس بات میں کہ جب نیز ھا پن ایسا ہو کہ آ دمی دوسری جانب جس طرف سے چرہ مڑ چکا ہے توجہ نہ کر سکے تو پچاس دینار ہیں۔

# ( ۲۷ ) الرجل تُضرَبُ عَينه فيذهبُ بعض بَصَرِهِ

#### بینائی متاثر ہونے کی دیت

( ٣٧٤٥٥ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَذَهَبَ بَعُضُ بَصَرِهِ وَبَقِمَى بَعْضٌ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِمٌّ ، فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّوحِيحَةِ فَعُصِبَتُ ، وَأَمَرَ رَجُلاً بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُو يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ ، ثُمَّ خَطَّ عَندَ ذَلِكَ عَلَمًا ، قَالَ : ثُمَّ نَظَرَ فِى ذَلِكَ فَوَجَدُّوهُ سَوَاءً ، فَقَالَ : فَأَعُطوهُ بِقَدْرٍ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ.

(۶۵۳۵) حفزت سعید بن میتب بیشیز کے مروی ہے کہ ایک آدمی کے دوسر کے گآ تکھ کوزخی کردیا ،اس کی بینائی کا بچھ حصہ ختم ہو گیا۔ یہ مقدمہ حضرت علی شاہی کے پاس لایا گیا آپ اس کی ایک آئکھ کو باند ہنے کا حکم دیا اور ایک کوانڈ الے کر چئے کا حکم دیا اور آدمی و کھار ہا یہاں تک کہ اس کی نظر ختم ہوگئ پھر اس جگہ ایک نشان گاڑ دیا سعید بن میتب برایشیز کا ارشاد ہے کہ پھراس آدمی نے دوسری آئکھ میں سے دیکھا تو انہوں نے اس کو درست پایا تو علی جائے تھے کہا کہ اس کو دوسرے کے حال سے نظر میں نقصان کے بقدر حصہ

( ٢٧٤٥٦ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ فَقَا عَيْنَ رَجُلٍ ، وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا ، قَالَ :يَغُرَّمُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

(۲۷۳۵۲) حضرت حسن پرائیٹیز ہے ایسے مخص کے بارے میں کہ جس نے دوسرے کی آنکھ کو پھوڑ دیا ہوارشاد منقول ہے کہ جتنا نظر میں نقصان ہوا ہے اس کے بقدر تاوان لازم کیا جائے گا۔

( ٢٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : فِى الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ :فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِى بَغُضٌ ، قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ ، قَالَ : يَمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ ، فَيَنْظُرُ بِالْأَخْرَى ، ثُمَّ يَمْسِكُ عَلَى الْأَخْرَى ، فَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ ، فَيُحْسَبُ مَا ذَهَبَ مِنْهَا.

قُلْتُ : ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرِ فَأُصِيبَتْ ، قَالَ : نَذُرُهَا وَافِيًا.

( ٢٥ ٢٥ ) حضرت ابن جرت جايشيد كاارشاد بن كرعطاء ويشيد نے فرمايا كه آنكھ ميں بچياس اونث بيں اور فرمايا كه بچھنظر چلى جائے

اور کچھ باتی ہوتو جتنی چلی گئی اس کے حساب سے دیت ہوگی چرفر مایا کہ سچے آ تھے کو باندھ کر دوسری سے دیکھے گا چردوسری کو باندھ کر صحیح سے دیتے ہوگی میں نے یو چھا کدا گرآ نکھ بڑھا ہے کی وجہ سے کمزور ہوچکی ہواوراس کوکوئی زخم آ جائے؟ تو جواب دیا کداس کی دیت کامل ہوگی۔

( ٢٧٤٥٨ ) حَلَّاتُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنِ ، عَن بَيَانِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذُكِرَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِى الَّذِى أُصِيبَتُ عَيْنُهُ حَيْثُ أَرَاهُ الْبَيْصَةَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنَّهُ إِنْ شَاَّءَ زَادَ فِى عَيْنِهِ الَّتِى يُبْصِرُ بِهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ نَقَصَ مِنْ عَيْنِهِ الَّتِى أُصِيبَتُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُبْصِرُ بِهَا وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا ، وَلَكِنَّ أَمْثَلَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ طَبِيبٌ مَا يَرَى ، فَيَنْظُرُ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

( ۴۵۸ ) حضرت فتعی پر پیلیو کا ارشاد ہے کہ جم محض کی آنکھ زخمی ہوجائے اس کے بارے میں علی دائٹو کا قول ندکور ہے کہ انہوں نے اس کو انڈہ دکھایا فتعمی پر پیلیو نے سوال کیا کہ اگروہ اپنی بینائی والی آنکھ ہے دیکھنے میں زیادتی کرئے وانہوں نے جواب دیا کہ وہ اس سے جتناد کیج سکتا ہے دیکھے میں نے سوال کیا کہ اگر زخم خوردہ آنکھ ہے دیکھنے میں کی کرے تو انہوں نے جواب دیا کہ جتنا دیکھ سکتا ہے اتناہی نددیکھے بلکہ بہتر ہے کہ جتنا آسانی ہے دیکھ سکتا ہودیکھے پھر نقصان کو دیکھ لیا جائے گا (اندازہ لگالیا جائے گا)

### ( ٢٨ ) الشَّفَتَانِ، مَا فِيهِمَا ؟

#### ہونٹوں کی دیت

( ٢٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي الشَّفَةِ السُّفُلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، لَأَنَهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۵۹) حضرت زید پیشیند ہے مروی ہے کہ نچلے ہونٹ میں دوتہائی دیت ہے کیونکہ وہ کھانے اور پانی کوروک کرر کھتا ہے،اوراو پر والے ہونٹ میں تہائی دیت ہے۔

( ٣٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُّتُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۷۰) حضرت معید بن میتب وایشید سے روایت ہے کہ نچلے ہونٹ میں دو تہائی اوراو پروالے میں ایک تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الشَّفَتَيُنِ الدِّيَةُ ؛ فِي السُّفُلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْقُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(٢٧٣٦) حضرت محر بن آخل ويفيد كارشاد بكدونول بونول مين ديت بن نجل مين دوتها لَى اوراو پروالے مين ايك تها لَى۔ (٢٧٤٦٢) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ . (۲۲ ۲۲) حضرت حسن واليعيد فرمات بيل كدونول بونول ميل ديت باوران ميل سامك ميل آدهي ديت بـ

( ٢٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكِّمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيّةُ.

( ٢٢ ٣ ٢٢) حضرت شرح كويشيد سے روايت بكدونوں موشوں ميں پورى ديت ب-

( ٢٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكْرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ.

( ۲۷ ۲۷ ۲۲) حضرت عامر ولینیو کاارشاد ہے کہ دونوں ہونٹوں میں کامل دیت ہےاوران میں سے ایک میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَا كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ فِي الإِنْسَان فَفِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصُفُّ الدِّيَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

(۲۷۳۷۵) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ انسان کے جوڑے جوڑے والے اعضاء میں کامل دیت ہے، اور ان میں سے ایک میں آدھی دیت ہے اور جواعضہ واکیلے اکیلے ہیں ان میں دیت کا ملہ ہے۔

( ٢٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى أَبُو بَكُرٍ فِى الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۲ ۲۲) حضرت عمرو بن شعیب برایشید نے فرمایا که ابو بکر جانشد نے دونوں ہونٹوں کے بدلہ میں سوانٹوں کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ ، قُلْتُ :أَيْفُضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ :السُّفْلَى تُفَضَّلُ ، زَعَمُوا ، قُلْتُ :بِكُمْ ؟ قَالَ :لَا أَذْرِى.

(۲۷۳۷۷) حضرت ابن جرت کیٹیو کا کہنا ہے کہ میں نے عطاء پیٹیو سے پوچھا کہ ہونٹوں میں کتنی دیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پچاس پچاس اونٹ ہر ہونٹ کے بدلد میں، میں نے پوچھا کہ ان میں سے کونسا افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں کا خیال ہے نچلا افضل ہے میں نے سوال کیا کہ وہ کتنا افضل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کومعلوم نہیں ہے۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدَ ، أَنَّهُ قَالَ :فِى الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَتَفَطَّلُ الشَّفْلَى عَلَى الْعُلْيَا مِنَ الرَّجُلِ وَٱلْمَوْأَةِ بِالتَّفْلِيظِ ، وَلَا تُفَطَّلُ بِالزِّيَادَةِ فِى عَدَدٍ ، وَلَكِنَّ الْخَمْسِينَ فِيهَا تَغْلِيظٌ فِى أَسْنَانِ الإِبِلِ.

(۳۷۸۸) حصرت مجاہد میلین نے فرمایا کہ دونوں ہونٹوں میں پیچاس بیچاس اونٹ ہیں اور مرد اور عورت کے نیچلے ہونٹ کو دیت مغلظہ کی صورت میں فوقیت دی جائے گی لیکن عدد میں زیادتی کے ذریعہ فوقیت نہیں جائے گی ،اور نیچلے ہونٹ میک تغلیظ اونٹوں کی عمروں کی صورت میں ہوگی۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ ؛

النصف والنصف.

(۲۷ ۲۹) حضرت مجاہد میلینگیز کاارشاد ہے کہ دونوں ہونٹ برابر ہیںان میں آدھی آدھی دیت ہے۔

( ٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: فِي الشَّفَتِيْنِ الدِّيَةُ، فِي السُّفُلَى الثَّلْثَانِ، وَفِي الْعُلْيَا النَّلُثُ.

( ۲۷ ۳۷ ) حضرت فعی مرتبطینه کاارشاد ہے کہ دونوں ہونٹوں میں دیت ہے نچلے میں دونہائی اوراو پروالے میں ایک تہائی۔

### ( ٢٩ ) اللَّسَانُ، مَا فِيهِ إِذَا أُصِيبَ ؟

### زبان کی دیت

( ٢٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي اللَّسَانِ الذِّيّةُ كَامِلَةً.

(۲۷٬۷۷۱) ال عمر ك ايك آدى سے مروى ہے كدآپ مَالِفَقَافَةَ نے فر مايا كه زبان ميں كامل ويت ہے۔

( ٢٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِى اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۲٬۷۲۲) حضرت زمری بایشید سے آپ مِرَافِظَةَ كارشادمروى ہے كدزبان كوجب جڑ سے اكھاڑ دیاجائے تواس میں دیت كالمدے۔

( ٢٧٤٧٣ ) حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، رَفَعَهُ ، مِثْلَهُ.

(۲۷۴۷۳)حضرت ککول مِیشیز ہے بھی مرفوعاً ای طرح مردی ہے۔

( ٢٧٤٧٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : فِي الْلَسَانِ الدِّيَةُ.

( ۲۷ ۴۷ ۴۷ )حضرت علی ژانشو کاارشاد ہے کہ زبان میں دیت ہے۔

( ٢٧٤٧٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ أَخْمَاسًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِالْحِسَابِ.

( ۲۷ ۲۷ ) حضرت عبدالله دیشید سے مردی ہے کہ زبان جب جڑ ہے اکھاڑ لی جائے تو دیت پانچ حصوں میں ہوگی ،اور جواس سے کم ہو( بینی جڑ سے ندا کھڑی ہو) تو اس میں اس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فِى اللِّسَانِ الذِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(۲۷٬۷۷۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید نے فر مایا ہے کہ زبان میں دیت کا ملہ ہے اور جب زبان کا زخم اتنا بڑھ جائے کہ بات نہ ہو سکے تو اس میں بھی کامل دیت ہوگی۔ ( ٢٧٤٧٧ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي عُكَدَةِ اللَّسَانِ.

(١٢٥ ١٥ ) حضرت ابراتيم ويفيل كارشاد بكرزبان كى برديس (ديت كالمهب)

( ٢٧٤٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلُهُ.

(۲۷۲۸) حفرت حسن پیشیا ہے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ٢٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي اللِّسَانِ إِذَا انْشَقَ ، ثُمَّ الْتَأَمَّ عِشْرُونَ بَعِيرًا.

( ۲۷ ۴۷ ) حضرت زید بن ثابت روز نو نے فرمایا ہے کہ زبان جب چرجائے پھراس کا زخم بھر جائے تو ہیں اونٹ ہیں۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اللِّسَانُ يُقُطَعُ كُلُّهُ ؟ قَالَ : الدِّيَّةُ .

( ۴۷ ۴۷) حضرت ابن جریج بریشید کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء بیشید سے سوال کیا کہ زبان ساری کائی جائے تو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، قَالَ : قضَى أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ فِى اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ بِالدَّيَةِ ، إِذًا أُوْعِبَ مِنْ أَصْلِهِ ، وَإِذَا قُطِعَتُ أَسَلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ ، فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(بيهقى ۸۹)

(۲۷ ۴۸۱) حضرت عمرو بن شعیب و این کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر جوانئو نے زبان جب جڑے کٹ جائے تو ویت کاملہ کا اوراگر کٹ جائے اورصا حب لسان بات کر سکے تو آ دھی دیت کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٤٨٢ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى :فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ فَبَلَغَ أَنَّ يَمْنَعَ الْكَلَامَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ ، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ.

(۲۷ ۴۸۲) حضرت جریج بیشید نے فر مایا کہ سلیمان بن موئی بیشید کاارشاد ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیشید کی کتاب میں ہے کہ جوزبان اتنی کٹ جائے کہ بات کرنے سے عاجز ہوتو اس میں پوری دیت ہے اور جواس سے کم کٹی ہوتو آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أُخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ ، أَنَّ فِى كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فِى الْلُسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللَّسَانِ فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِى لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنْ لِسَانِهَا فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلَامَ فَفِيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. (ابوداؤد ٢٢١)

(۲۷۳۸۳) حضرت ابن جرت کیونیمیا کا ارشاد ہے کہ مجھ کوعبدالعزیز بن عمر والٹیمائے نہ بات بتائی کہ عمر بن عبدالعزیز والله یا کہ کتاب میں لکھا ہے کہ عمر دی ہے کہ زبان جب جڑ سے نگل جائے تو اس میں پوری دیت ہے اور زبان کا جوزخم بڑھ جائے کہ بات هي مصنف ابن الي شيب مثر مجمَّةً جلد ٨) في حال الديات الديات

کرنے سے مانع ہوتواس میں بھی کامل دیت ہے اور عورت کی زبان میں بھی دیت کا ملہ ہے اور عورت کی زبان کا جوزخم بڑھ جائے اور بات کرنے سے مانع ہوتواس میں بھی دیت کا ملہ ہے اور زخم اس سے کم درجہ کا ہوتواس میں اس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٨٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :فِي اللِّسَانِ اللَّيَةُ.

(۲۷۸۸) حضرت على والنون في في النون مين ويت ٢٠

( ٢٧٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلاَّمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِيهِ الدِّيَّةُ.

(۲۷ ۲۸ ۵) حضرت ابرائيم ويشيد كاارشاد بكرزبان يس ديت ب-

# ( ٣٠ ) الذَّقَنِ وَاللَّهُ مِيَانِ ، مَا فِيهِمَا ؟

تفوري کې ديت

( ٢٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَمَرَاءَ الأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۸۱) حضرت ابن جرت کی بیشید کاارشاد ہے کہ مجھے عبدالعزیز بن عمر بیشید نے بتایا کدامرائے اجناد نے عمر بن عبدالعزیز بیشید کے زمانہ میں اس بات پراتفاق کرلیا تھا کہ ٹھوڑی میں دیت کا تہائی ہے۔

( ٢٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي اللَّحْي إِذَا كُسِرَ أَدْنَعُه زَ دِمِنَارًا.

(٢٧٨٨) حضرت ابن جرت كم بينيد نے فرمايا ہے كہ مجھ كوشعى ولينيد نے كہا ہے كہ ڈاڑھى جب كاث دى جائے تو اس ميں جاليس

( ٢٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :حُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ :فِي فَقَمِي الإِنْسَانِ أَنْ يَثْنِيَ إِبْهَامَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلَ قَصَبَتُهُ السُّفُلَى ، وَيَفْتَحَ فَاهُ فَيَجْعَلَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَنْجِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفُلَى كَانَ بِحِسَابِهِ.

(۲۷۸۸) حفرت این جرتج بیشینه کارشاد کے بھی کوسعید بن میتب بیشین نے کہا ہے کہ جبڑ نے ٹو شنے کی دیت کا نداز ہانگو تھے سے لگایا جائے گا۔

### ( ٣١ ) الْيَكُ، كُمْ فِيهَا ؟

### ہاتھ کی دیت

( ٢٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْيَدِ خَمْسُونَ. (ابودارْد ٢٥٥٣ ـ احمد ٢١٧)

(۲۷٬۸۹۹) حضرت عکر مدین خالد پرتینگیزال عمر کے ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِیَائِشْفِیَّاقِ کا ارشاد ہے کہ ہاتھ میں پچپاس اونٹ ہیں۔

( ٢٧٤٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ فِى كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ :فِى الْيَدِ خَمْسُونَ. (نسانى ٥٥٥-)

(۳۷۰) حطرت ابو بکر بن عمر و بن حزم مِیشِید کاارشاد ہے کہ آپ مِیٹِیفِیْفِیْ نے عمر و بن حزم مِیْنِیْ کوخط لکھااس میں تھا کہ ہاتھ میں پیاس اونٹ میں۔

( ٢٧٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي الْبَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ. (٢٧٣٩ ) حضرت على ولي في خ مايا كه ما تحد مين آدهي ويت ہے۔

( ٢٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَاعًا ، رُبُعٌ جِذًا عٌ ، وَرُبُعْ حِقَاقٌ ، وَرُبُعْ بَنَاتُ لَبُونِ ، وَرُبُعٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ.

(۳۹۳) حضرت علی خاتئے کا ارشاد ہے کہ ہاتھ میں آدھی دیت ہے یعنی بچاس اونٹ چارحصوں میں ہوں گے ایک چوتھائی پانچویں سال میں چلنے والے اور چوتھائی جو تھے سال میں چلنے والے اورا یک چوتھائی تیسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں اورا یک چوتھائی دوسرے سال میں چلنے والی اونٹنیاں ہوں گی۔

( ٢٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۹۳) حفزت علی وان و کاارشاد ہے کہ ہاتھ میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي الْكِيدِ نِصْفُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا.

(۲۷٬۹۹۳) حضرت عبدالله حیل نور مایا که باتھ کی دیت یا نیج حصوں میں ہوگ ۔

( ٢٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَن حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ فِى الْجِرَاحَةِ : الْيَدُ إِذَا لَمْ يَأْكُلُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمُّ يَأْتَزِرُ ، وَلَمْ يَسْتَطِبْ بِهَا ، فَقَدْ تُمَّ عَقْلُهَا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ.

(۲۷۳۹۵) حفرت عمرو بن شعیب بیشید کاار شاد ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر بڑی دینن نے زخم کے بارے میں جو فیصلہ فر مایا تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ سے جب نا تو صاحب الید کھا سکے اور نا تبد بند باندھ سکے اور استنجاء کر سکے تو اس کی دیت پوری ہوگی اور جوزخم اس سے کم ہوتو اس کے حساب سے دیت ہوگی۔

( ٢٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، غَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ ، قُلْتُ : أَمِنَ

الْمَنْكِبِ ، أَوْ مِنَ الْكَتِفِ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ.

(۲۷۳۹۲)حفرت ابن جرتنج مِیشید کاارشاد ہے کہ عطاء میشید نے فرمایا ہے کہ ہاتھ کو جب جڑے اکھاڑ دیا جائے تو اس میں بچاس

اونٹ دیت ہے میں نے بوچھا کہ ثنانے ہے کٹ جائے یا مونٹر ھے ہے؟ توانہوں نے جواب دیانہیں بلکہ مونڈ ھے ہے۔

( ٢٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ قُطِعَتِ الْأَصَابِعُ فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۳۹۷) حضرت مجامع بیشینه کاارشاد ہے کہ اگر انگلیاں کٹ جا کیں تو دیت کاملہ ہوگی اور اگر ہفتیلی کٹ جائے تو پچاس اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا فُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصُفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا قُطِعَتُ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصُفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۳۹۸) حضرت عامر میشید کارشاد ہے کہ ہاتھ کواگر جوڑ ہے کا ٹاگیا تو آدھی دیت ہےاوراگر باز و سے کا ٹاگیا تو اس میں آدھی ویٹ ہے۔

( ٢٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّفْيِيّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْيَدَانِ سَوَاءٌ.

( ۲۹۹ ۲۷ ) حضرت عبدالله والله الشوالية كارشاد بردونون ما تحد برابر بين -

#### ( ٣٢ ) الْيَدُ يُقَطَّعُ مِنْهَا بَعْدَ مَا قُطِعَتُ

( ٢٧٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُطِعَتِ الْكُفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتُهَا ، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةً عَدْلٍ ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ ، أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتُهَا.

(۷۵۰۰) حضرت ابراہیم ہلیٹلیز کااشاد ہے کہ جب جھیلی کو جوڑ ہے کا ناگیا تو اس میں دیت ہے پھراگراس کے بعد پچھ ہاتھ کا ٹاگیا تو اس میں عادل آ دمی کا فیصلہ ہوگا اوراگر ہاز ویا ہاز و کے پچھے نیچ ہے کٹ گئی تو اس میں بھی دیت کا ملہ ہے۔

( ٢٧٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذَّرَاعِ ؛ قَالَ : خَمْسُونَ ، قُلْتُ :فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ : جُرْحٌ ، لَا أَخْسِبُ إِلَّا ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ.

(۲۷۵۰۱) حضرت ابن جرت وليفيد كاارشاد ب كه ميس في عطاء وليفيد سے بوجها كه آپ كاكيا خيال ب كه اگر باته كوكلائى ك درميان سے كاث ديا جائے؟ توانبول في جواب ديا كه بچاس اونث ديت ہوگى، ميس في سوال كيا كه بعد ميس اگر باقى ہاتھ كا بچه حصد

#### ( ٣٣ ) التَّرقُوةُ مَا فِيهَا ؟

#### ہنىلى كى بڑى كى ديت

( ٢٧٥.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عَن مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ :فِي التَّرْفُوَةِ جَمَلٌ.

(۳۷۵۰۳) حضرت عمر من تنزی کے غلام اسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر ٹرکاٹنو کومنبر پر ریہ کہتے ہوئے سنا کہ ہنٹی کی ہٹری میں ایک اونٹ ہے۔

( ٢٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَن جُندُبِ الْقَاصِّ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ؛ أَنَّهُ فَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِيَعِير. (٢٧٥٠٣) حضرت عمر وَلَيْ يُحَمِّدُ كَعْلام اسلم كاارشاد ب كرعمر وَلَيْ فَن فِهْ لِي مِن ايك اونث كافيصله كيا-

( ٢٧٥.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :فِي التَّـ ثُمَّةَ نَعَـ .

(۲۷۵۰۵) حفرت معید بن مستب براثین کاارشاد ب کونسلی کی بڈی میں ایک اونث ہے۔

( ٢٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو ٰ حَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :فِي التَّرْقُوَةِ بَعِيرَانِ.

(۲۷۵۰۲) حضرت معید بن جیر واثاف نے فرمایا کہ بنسل کی ہڈی میں دواونٹ دیت ہیں۔

( ٢٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : فِي التَّرْقُوَةِ حُكُمٌ. (٢٥٠٤ ) حفرت مروق بِشِين نے فرمایا ہے کہ ہنسلی کی ہڑی میں فیصلہ ہے۔ ( ٢٧٥.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَالشَّعَبِيِّ ؛ قَالاً : إِنْ كُسِرَتُ فَأَدْنَعُهِ نَ دِينَارًا.

(٢٥٥٨) حضرت مجامد وليفيذ اوشعهى ويشيد فرمات بين كدا كرمنسلى كى مذى توث جائے تواس ميں جاليس دينار ميں۔

( ٢٧٥.٩ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشُ فَلَهُ الدَّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۵۰۹)حضرت عمرو بن شعیب رایشینه کاارشاد ہے کہ اگر ہنسلی کی مڈی ٹوٹ جائے اور آ دمی زندہ ندر ہے تو پوری دیت ہے اور اگر

زندہ پچ جائے تو اس میں بچاس اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : إِذَا انْجَبَرَتِ التَّرْقُوةُ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ ، يَعْنِى مَثْلَ بالوَجُورِ.

(۲۷۵۱۰) حضرت ابوقیا و دویشید کاارشاد ہے کہ جب بسلی کی ہٹری ٹوٹ جائے تواس میں جلداونٹ ہیں۔

#### ( ٣٤ ) كُمْ فِي كُلُّ سِنٌّ ؟

#### دانت کی دیت

( ٢٧٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنِ بخَمْس مِنَ الإبل.

بِنَحُمْسِ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ: وَقَالَ أَبِي: يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض، بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأَي وَالْمَشُورَةِ. (ابو داؤد ٢٦١ عبدالرزاق ١٥٣٩٠) (٢٤٥١) حضرت ابن طاوَس إِنِيْنِ احِنِ والدكاارِ شَادِّ مَلْ كرتے ہِن كرسول الله مِنْ فَضَفَحَةَ نِهِ وانت مِن بانِجَ اونوْل كافيصله كيا۔

( ٢٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

(ابوداؤد ۳۵۵۳ اجمد ۱۸۲)

(۲۷۵۱۲) حضرت عمرو بن شعیب بیشید اپنو والد اور وہ اپنو دادا نے قل کرتے ہیں کہ رسول الله میزافظیکی کا ارشاد ہے کہ دانتوں میں پانچ پانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥١٣ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي السِّنِّ خَمْسٌ. (ابوداؤد ٣٥٥٣ نسائي ٣٥٠٥)

(۲۷۵۱۳) حضرت عمرو بن شعیب بریشید اپ والداوروه اپ دادا نقل کرتے ہیں کدرسول الله مِیَالْفَظِیَّةَ نے فرمایا که دانت میں

؛ ٢٧٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَّرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِى السِّنِّ حَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ.

ر ٢٧٥١٥) حفرت عمر بن عبد العزريز طِينْ كاارشاد م كدوانت من بالح اونث ياس كر برابرسونا يا جا ندى ويت م-( ٢٧٥١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرَّى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ؛ اعْتَبرهَا بِالْأَصَابِعِ.

(۲۷۵۱۵) حضرت ابن عباس بناٹی کاارشاد ہے کہ سارے دانت دیت میں برابر ہیں ان کواٹگلیوں پر ہی قیاس کرلو۔ ۔۔۔ "

( ٢٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ شُرَّيْحٍ ، قَالَ :الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۱۲) حفرت شری میلید نے فرمایا که تمام دانت برابر ہیں۔

( ٢٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : أَتَانِي عُرُوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ : أَنَّ الأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الذِّيَةِ سَوَاءٌ.

(١٤٥١٤) حضرت شريح بينين كاارشاد ب كدمير ب پاس عروة البارتي عمر تفائن سي بيغام لائ كددانت اورانگليال ديت ميس

( ٢٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لِلقَّنِيَّةِ جَمَالٌ فَإِنَّ لِلصَّرُسِ مَنْفَعَةً. ( ٢٧ ١٨) حضرت بشام بينفيذا ب والد كاارشا دُقل كرتے بين كهمام دانت برابر بين اور فرمايا كدان سامنے والے دانوں كوحسن

کی دجہ سے فضیلت ہے تو ڈاڑھوں کو نفع رسانی کی دجہ سے فضیلت ہے۔

( ٢٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : هِي سَوَاءً.

(۲۷۵۱۹) حفزت ہشام مِشِيدا ہے والد نے قل كرتے ہيں كديدتمام ديت ميں برابر ہيں۔

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هي فِي الدِّيَةِ سَوَاءً.

(۲۷۵۲۰) حضرت ابراہیم ہوتھیز کاارشاد ہے کہ بیددیت میں برابر ہیں۔

( ٢٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى شُويْحٍ ،وَمَسْرُوقٍ أَنْهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءً.

(۲۷۵۲) حضرت معمی بیشید کا ارشاد ہے کہ میں شرت میلید اور مسروق بیشید کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے انگلیوں اوردانتوں کودیت میں برابرر کھاہے۔

( ٢٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، قَالَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(٢٧٥٢٢) حضرت عاصم بن ضمر ة برينيد نے فر مايا كددانت ميں اونث ميں \_

( ٢٧٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكُوِمَةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ؛ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ.

(۲۷۵۲۳) حضرت عکرمہ بن خالد مِی شیدال عمر کے ایک آ دمی ئے روایت کرتے ہیں که رسول الله مِیلِفِی نے ایک دانت میں پانچ مرون سرون و میں ا

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ فِى كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : وَفِى الْأَسْنَان خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۵۲۳) حفرت ابن جرتج مِیشِید کاارشاد ہے کہ مجھ کوسلمان بن مویٰ مِیشید نے بتایا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیشید کے امرااجناد کی طرف بھیجے ہوئے خط میں ہے کہ دانتوں میں یانچ اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي السِّنَّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَخْمَاسًا.

(٢٧٥٢٥) حضرت عبدالله بينيلي كارشاد ہے كەدانت ميں پانچ ادنٹ پانچ حصوں ميں ہوں گے۔

( ٢٧٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۲۷) حفرت عبدالله در الله علي فرمايا م كرتمام دانت برابر جين -

( ٢٧٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ.

(٢٧٥٢٧) حضرت حسن بيتيميز كاارشاد ب كه دانتول ميں پانچ پانچ اونث ديت ہيں۔

# ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ تُفَضَّلُ بَعْضُ الْأَسْنَانِ عَلَى بَعْضٍ

#### جن حضرات کے نز دیک دانتوں کی دیت مختلف ہے

( ٢٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَطَاءٌ : فِى الْأَسْنَانِ النَّنِيَّتِيْنِ ، والرَّباعِيَّتِيْن ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ ، وَفِيمَا بَقِى بَعِيرَان بَعِيرَان ، أَعْلَى الْفَيْمِ مِنْ ذَلِكَ وَأَسْفَلَهُ سَوَاءٌ ، ثَنِيَّنَا ، وَرَبَاعِيَّنَا ، وَنَابَا أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ سَوَاءٌ ، وَأَضْرَاسُ أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَضْرَاسُ أَسْفَلِ الْفَمِ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۲۸) حضرت ابن جرتئ پرتینی کاارشاد ہے کہ مجھےعطاء پرتین نے کہا ہے کہ اوپر نیچے کے سامنے والے دودودانق ،اوران کے ساتھ والے دودودانق ،اوران کے ساتھ والے چاروں اوپر نیچے کے دانتوں میں اور پکل کے دانتوں میں پانچ پانچ اونٹ ہیں اور ہاقی دانتوں میں دودواونٹ ہیں،اس میں اوپرکا منہ کا حصد لور نیچے کے دانتوں میں اوپراور نیچے کے سامنے والے چاروں دانت اوران کے ساتھ والے چاراور کیکل والے دانت ،اورای طرح منہ کی اوپروالی ڈاڑھیں اور نیچے والی سب کے سب برابر ہیں دیت میں۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخَبَرَنِى ابْنُ أَبِى نُجَيِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ هِثْلَ قُوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْأَسْنَانُ مِنْ أَعْلَى الْفُمِ وَأَسْفَلِهِ ، وَالْأَضْرَاسُ مِنْ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ ، سَوَاءً.

(۳۷۵۲۹) حضرت مجاہد وایشیا سے بھی عطاء وایشیا جیسا ہی تول مردی ہے کہ منہ کے اوپر والے دانت اور پنیچے والے دانت ،ای طرح منہ کی اوپر والی ڈاڑھیں اور پنیچے والی ڈاڑھیں سب برابر ہیں -

( ٢٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ:قَالَ أَبِي: يُفَصَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأِي وَالْمَشُورَةِ. (٢٧٥٣ ) حضرت طاوَس بِلِشِيدُ فرمات بين كه ميرے والد نے فرمايا كه بعض كوبعض پررائے اور مشورہ كى رائے كے اعتبارے فضلت دى جائے گی۔

( ٢٧٥٣١) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا ، يَقُولُ : تُفَضَّلُ السَّتُّ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ ، وَأَنَّهُ قَالَ :فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الإِبلِ.

(٣٤٥٣) حفرت ابن جربح نے فرمایا ہے کہ جھے کو عمر و بن مسلم ویکی نے بتایا کہ انہوں نے طاوک ویٹ کیتے ہوئے سا ہے کہ اوپر نیچے کے چھ دانتوں کو ڈاڑھوں پر فضیلت ہوگی اور انہوں نے فرمایا کہ ڈاڑھوں پیس چھوٹی عمر کے اونٹ دیے جا کیں گے۔ (۲۷۵۳) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْر ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ؛ أَنَّ عُمَر بْنَ الْحَطَّابِ قَضَی فِیمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَرِ بِحَمْسِ فَرَائِضَ حَمْسٍ ، وَ ذَلِكَ حَمْسُونَ دِینَارًا ، قِیمَةً کُلٌ فَرِیضَةٍ عَشَرَةً دَنَانِیر ، وَفِی الْاَضْرَاسَ بَعِیرٌ بَعِیرٌ بَعِیرٌ .

وَذَكَرَ يَخْيَى : أَنَّ مَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَهِ ؛ الثَّنَايَا ، وَالرَّبَاعِيَاتُ ، وَالْأَنْيَابُ.

قَالَ سَعِيدٌ : حتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِّيةُ فَأُصِيبَتُ أَضُرَاسُهُ ، قَالَ : أَنَا أَعُلَمُ بِالْأَضُرَاسِ مِنْ عُمَرَ ، فَقَضَى فِيهِ خَمُسَ فَرَائِضَ . قَالَ سَعِيدٌ : لَوُ أُصِيبَ الْفَمُ كُلَّهُ فِى قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ اللَّيَةُ ، وَلَوْ أُصِيبَ فِى قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتِ الدِّيَةُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِى الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ

(۲۷۵۳۲) حفرت سعید بن سینب ویشید سروایت ہے کہ عمر بن خطاب وی اٹو نے منہ کے سامنے والے وانتوں میں پانچ اونٹول میں سے ایک کا فیصلہ کیا اور بحلی ہیں ہے۔ کہ عمر بیٹید فرماتے ہیں کہ ساتھ اور پر نیچ کے چاردانت اور پھر پچلی والے واردانت اور اس کے ساتھ اور پر نیچ کے چاردانت اور پھر پچلی والے وانت ہیں ۔ حضرت سعید ویشید فرماتے ہیں کہ یوں ہی معاملہ چاتا رہا یہاں تک کہ حضرت معاویہ وی فران کی کو اڑھیں ذمی ہو میں تو انہوں نے رہایا کہ میں ڈاڑھوں کے بارے میں عمر وی ٹوٹو کے نیادہ جاتا ہوں تو انہوں نے اس میں پانچ اونٹول کا فیصلہ کیا حضرت سعید ویشید کے مطابق اگر تمام دانت ٹوٹ جائیں تو قیمت کم بنتی ہے۔ اور حضرت معاویہ وی فیصلہ کے مطابق اگر تمام دانت ٹوٹ جائیں تو قیمت کم بنتی ہے۔ اور حضرت معاویہ وی فیصلہ کے مطابق ویت مقرر کرتا۔

#### ( ٣٦ ) اللصابعُ مَنْ سَوَّى بَيْنَهَا

#### جن کے نزد کی سب انگلیوں کی دیت برابر ہے

( ٢٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ، يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. (بخارى ١٨٩٥ـ ابوداؤد ٣٥٣٢)

(٣٤٥٣٣) حضرت ابن عباس والتو كارشاد ب كدرسول الله مَؤْفِظَةَ نه فرمايا كه بيادريي يعنى جِهن كليااوراتكو ثها برابر بين ـ

( ٢٧٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : أَتَانِى عُرُوَةُ الْبَارِقِيَّ مِنْ عِندَ عُمَرَ : أَنَّ الْأَصَابِعَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.

(۱۷۵۳۳) حفرت شری ویشید نے فرمایا کہ میرے پاس عروۃ البارتی ویشید حضرت عمر وہاتی کی طرف سے یہ پیغام لائے کہ تمام الگلیاں دیت میں برابر ہیں۔

( ٢٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ.

(٢٤٥٣٥) حفرت زيد بن ثابت وي و كارشاد ب كرتمام الكليال برابريس

( ٢٧٥٣٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :هِيَ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۳۱) حفرت بشام مِلينظيذاب والديروايت كرتے بيل كه يدتمام برابر بيل-

( ٢٧٥٣٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الذِّيَةُ فِي الأصابِعِ سَوَاءٌ.

(٢٢٥٣٧) حفرت ابراجيم وينفيذ كاارشاد بكدديت تمام الكليول مين برابرب

( ٢٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَن حُمَيْدٍ ، عَن بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَا : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ.

(۲۷۵۳۸) حضرت ابن عدی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں ہشام بن عروہ ویشید سے یہ روایت دیکھی ہے کہ حضرت ابن عمر وٹاٹھ اورا بن عباس وٹاٹھ کاارشاد ہے کہ میداور میہ یا انہوں نے فرمایا کہ تمام انگلیاں برابر ہیں۔

( ٢٧٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشُهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ ، وَمَسُرُوقٍ ، أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ سَوَاءً.

(۲۷۵۳۹) حفرت شعب بریشینه کارشاد ہے کہ میں شرخ بریشین اور مسروق بریشینه کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے انگلیوں اور دانتوں کی دیت کو برابر قرار دیا ہے۔

( ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالا : الأصابِعُ سَوَاءٌ ، عَشْرٌ عَشْرٌ .

# هي معنف ابن ابي شيبر متر جم (جلد ٨) کي استان ابي الديات کي استان ابي الديات کي الديات کي الديات کي الديات کي ا

( ۲۷۵۴ ) حضرت حسن مِیشِین اور محمد مِیشِین فرماتے ہیں کہ تمام انگلیاں برابر ہیں یعنی سب میں دس در اونٹ دیت ہے۔

# ( ٣٧ ) كَمْ فِي كُلِّ إِصْبِعٍ ؟

#### انگلیوں کی دیت

( ٢٧٥٤١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ ، عَن غَالِبِ التَّمَّارِ ، عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنُ أَبِى مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. (ابوداؤد ٣٥٣٥ـ احمد ٣٩٧)

(۱۷۵۸) حضرت ابوموی چانی آپ مِنْ الله کارشانقل کرتے ہیں کہتمام انگلیوں میں دس دس اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن غَالِبِ التَّمَّارِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ. (ابوداؤد ٣٥٣٣ـ ابن ماجه ٢٦٥٣)

(۲۷۵۴۲) حضرت ابوموی مخاتف ہے روایت ہے کہ آب مِلَفِظَةُ نے انگلیوں کے بارے میں دی اونت دیت کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ :عَشَّرٌ عَشْرٌ. (ابوداؤد ٣٥٥١- احمد ٢١٥)

(۲۷۵۳۳) حفرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مَوْفَقَعَةَ نے انگیوں کی دیت کے بارے میں دیں دی اونٹوں کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي كُلِّ إِصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۵۳۳) آل عمر پیانٹو کے ایک شخص ہے بھی اسی طرح مردی ہے۔

( ٢٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :فِي الأَصَابِعِ ، فِي كُلِّ إِصْبَعِ عُشُرُ الدِّيَةِ.

(٢٧٥٣٥) حضرت على والنو الله والله والنو والمار الله والكليول ميس مرانگل كے بدله ميس ديت كاوسوال حصه بـ

( ٢٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ فِي الإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيّةِ.

(٢٥٥١) حضرت على ووفية في في مايا بكد الكليول من ديت كادسوال حصرب

( ٢٧٥٤٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوُ عَدُلُ ذَلِكَ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ. (٢٧٥٣٤) حضرت عمر بن عبدالعزيز بالينيلا سے روايت ہے كه ہرانگل كے بدله ميں دئ اونٹ يااس كے برابرسونا يا چاندى ديت ہے۔

( ٢٧٥٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي كُلِّ إِصْبَعِ خُمْسُ الدَّيَةِ أَخْمَاسًا.

(۲۷۵۲۸) حفرت ابراہیم ویشیز سے مروی ہے کہ ہرانگلی کے بدلہ میں دیت کا حصہ یا نج حصوں میں کر کے دیا جائے گا۔

( ٢٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، فِيهَا الْعُشُرُ.

(۲۷۵۳۹) حفرت معنی ہے روایت ہے کہ برانگلی کے دیت برابر ہاوراس میں دیت کا دسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي كُلِّ إِصْبَعِ عَشْرِ فَرَ النِضَ.

(۲۷۵۵۰)حفرت حسن رخی تخوارشاد ہے کہ ہرانگل کے بدلہ میں دی اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى كُلِّ إِصْبَعِ مِمَّا هُنَالِكَ عُشُرُ الدِّيَةِ.

(۱۷۵۵۱) حضرت زہری ہیٹینے سے مروی ہے کہ آپ مَلِفَظَةَ نے ہرانگل کے بارے میں (ویت میں ) دی اونوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا بِكُفِكَ نِصُفُ الْكُفُّ، وَفِي الْوِبْهَامِ بِعَشْرِ فَرَائِضَ، وَالَّتِي تَلِيهَا بِتِسْعِ فَرَائِضَ، وَفِي الْمُوسَطَى بِعَشْرِ فَرَائِضَ، وَالْتِي تَلِيهَا بِتِسْعِ فَرَائِضَ، وَفِي الْمُؤسَّطَى بِعَشْرِ فَرَائِضَ، وَالْتِي تَلِيهَا بِتِسْعِ فَرَائِضَ، وَفِي الْمُؤسَّطَى بِعَشْرِ فَرَائِضَ، وَالْتِي تَلِيهَا بِتِسْعِ فَرَائِضَ، وَفِي الْمُؤسَّدِ بِسِتَّ فَرَائِضَ.

(۲۷۵۵۲) حضرت سعید بن مسیّب بیشید سے روایت ہے کہ حضرت عمر جہا ٹیٹو نے انگوشمے اوراس کے ساتھ والی انگلی کے بارے میں متھلی کی آ دھی دیت کا ،اور درمیان والی انگلی میں دس اونٹوں کا ،اوراس کے ساتھ والی انگلی میں نو اونٹوں کا ،اور چھنگلیا کے بارے میں حیماونٹوں کا فیصلہ فرمایا ہے۔

( ٢٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالاً : الأصابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ.

( ۲۷۵۵۳ ) حضرت حسن مِیتَنید اورمحمد مِیتَنید کا ارشاد ہے کہ انگلیوں کی دیت میں دس دس اونٹ ہیں۔

( ٢٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنِ ، كَانُوا يَقُولُونَ :فِي الْأَصَابِعِ كُلِّهَا عَشْرٌ عَشْرٌ.

(۲۷۵۵۳) حصرت علی مزاین و اوراین مسعود مزاین اور حسن جهانهٔ فر مایا کرتے تصفیمام کی تمام انگلیوں میں دس دس اونٹ دیت ہیں۔

( ٢٧٥٥٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوَانَ ، وَنَحْنُ مَعَ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ الْأَصَابِعَ ٱثْلَاثًا ، وَقَرَنَ خَالِدٌ بَيْنَ الْحِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ ، وَبَيْنَ الْوُسُطَى وَالَّتِى تَلِيهَا ، وَالإِبْهَامُ عَلَى حِدَةٍ

(7200) حضرت عمر بن سلمہ بیتینہ کاارشاد ہے کہ جب ہم خالد بن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو عبدالملک بن مروان نے ہمیں ایک خط بھیجا کہانگیوں کو تین جگہ پرتقسیم کریں گے اور خالد نے چھنگلیا اور اس کے ساتھ کی انگلی کو ملایا ( یعنی شار کیا ) اور درمیان

والی ادراس کے ساتھ والی کو ملایا اور انگو ٹھے کوعلیحدہ رکھا۔

( ٢٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى كُلِّ مِفْصَلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، إِلَّا الإِبْهَامَ فَإِنَّ فِى كُلِّ مِفْصَلٍ نِصْفَ دِيَتِهَا.

(۲۷۵۵۱) حفرت ابراہیم پریٹی کا ارشاد ہے کہ انگیوں کے ہر جوڑ کے بدلہ میں انگیوں کی دیت کا تیسرا حصہ ہے سوائے انگو تھے کے اس کے ہر جوڑ کے بدلہ میں انگو تھے کی دیت کا نصف ہے۔

( ٢٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشُرَةَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشُرٌ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشُرٌ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٌ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا سَبُعٌ.

( ۲۷۵۵۷) حضرت مجاہد پر پیلیائے فرمایا کہ انگو تھے میں پندرہ اونٹ، اور اس کے متصل انگلی کے بدلہ میں دس اونٹ، اور اس کے متصل انگلی کے بدلہ میں آٹھ اونٹ، اور سب سے آخروالی میں سات اونٹ بطور دیت دیے جائیں گے۔

( ٢٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلُّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ ، إِلَّا الإِبْهَامَ ، فَإِنَّ فِيهَا نِصُفَ دِيَتِهَا إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمِفْصَلِ ، لأَنَّ فِيهَا مِفْصَلَيْنِ.

ر ۲۷۵۵۸) حفرت زید پریشین کاارشاد ہے کہ انگلی کے ہر جوڑ کے بدلہ میں انگلی کی دیت کا تہائی حصد دیت ہوگی سوائے انگو تھے کے کیونکہ اس میں انگو تھے کا جوڑ کٹ جانے میں انگو تھے کی دیت کا نصف دینا ہوگا اس لیے کہ اس میں دو ہی جوڑ ہوتے ہیں۔

( ٣٨ ) مَنْ قَالَ أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءُ

جن کے نز دیک ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں برابر ہیں

( ٢٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الْأَصَابِعِ فِي الْيَكِيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ صَارَ إِلَى عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ.

(٢٧٥٩) حفرت معيد بن ميتب وينظ فرمات بي كه باته اور پاؤل كى انگيول مين دس اونؤل كافيصله كيا كيا ہے-( ٢٧٥٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ ،

.٢٧٥٦) حَدَثْنَا عَلِي بن مسهِرٍ ، عَنِ السَّيبَائِي ، عَنِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ أَصَابِعَ الرَّجُلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ سَوَاءٌ.

فَكُتُبُ إِلَيْهِ : إِنَّ اصَابِعِ الرَّ جلينِ والبدينِ سواء. (٢٧٥١٠) حضرت تحص سے روایت ہے کہ شام بن هبیر وہائی نے شرت کہائی کوسوالیہ خط لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھ کر بھیجا

كه باتهداور باؤل كى انگليال برابر بين-

( ٢٧٥٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَصَابِعُ الْيَكَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ سَوَاءٌ. (٢٤٥٦١) حفرت فعي مِيْتُطِ فرماتے بين كه ہاتھ اور پاؤل كى انگلياں (ديت مِيں) برابر ہيں۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) کي محمد الله ١٠٠٠ کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨)

( ٢٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ سَوَاءً.

(۲۷۵۹۲) حفزت ابراتیم مِراثیم نیشید نے فرمایا ہے کہ ہاتھ اور یاؤں کی اٹکلیاں (ویت میں )برابر ہیں۔

#### روووره روووره ( ۲۹ ) الاعور تفقاً عينه

#### كانے كى آ نكھ پھوڑنے كا حكم

( ٢٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَعُورِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ صَفُوانَ : فَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ.

(۳۷۵۰ تا ۲۷۵ محرت ابوکجلز سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے کانے کی آ تکھ کے پھوڑنے کی دیت کے بارے میں حضرت ابن عمر ولائو سے سوال کیا۔اس پرعبداللہ بن صفوان نے کہا کہ عمر ولائو نے اس میں پوری دیت کا فیصلہ کیا۔

( ٢٧٥٦٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ أَبِى عِيَاضٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي أَعُورَ أُصِيبَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(۲۷۵۲۳) حفرت ابوعیاض ویشید سے مروی ہے عثان ویشؤ نے کانے آدمی کے بارے میں کہ جب اس کی سیح آ کھ کوزخم پنچے پوری دیت کا فیصلہ فر مایا ہے۔

( ٢٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ الْأَعُورِ إِذَا أُصِيبَتُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تُفْقَأْ عَيْنٌ مَكَانَ عَيْنِ ، وَيَأْخُذُ النَّصْفَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(۲۷۵۷۵) حفرت علی و اُنْ عَلَیْ کا کانے آدمی کے بارے میں کہ جب اس کی سیح آئکھ دخی ہوجائے ارشاد ہے کہ اگر جا ہے تو آئکھ کے بدلہ میں آئکھ بھوڑ لے اور دیت آدھی لے لے اور اگر جا ہے تو پوری دیت ہی صرف لے۔

( ٢٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِكِّ ، عَن سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا فُقِنَتْ عَيْنُ الْأَعُورِ فَفِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةً.

(٢٢٥٦١) حصرت ابن عمر و الله نظر مايا ب كه جب كانے كى آئكھ كو چھوڑ اجائے تواس ميں پورى ديت ب-

( ٢٧٥٦٧) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلْ عَنِ الْأَعْورِ تُفْقَا عَيْنَهُ الصَّحِيحَةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ صَفُوانَ ، وَهُو عَندَ ابْنِ عُمَرَ : قَضَى فِيهَا عُمَرُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، كَامِلَةً ، فَقَالَ : تَسَأَلُنِي ؟ هَذَا يُحَدِّثُكَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِيهَا بِالدِّيَةِ كَامِلَةً . (بيهقى ٩٣) فَقَالَ : إِنَّمَ أَسُأَلُنِي ؟ هَذَا يُحَدِّثُكَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِيهَا بِالدِّيةِ كَامِلَةً . (بيهقى ٩٣) فَقَالَ : إِنَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَ

پوری دیت کا فیصلہ فر مایا ہے، پھراس سائل نے کہا کہ اے ابن عمر رہی تو میں آپ سے بدِ چھتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ تو نے مجھ سے سوال کردیا؟ جب کہ ہدی تجھے عمر دی تاثیر کی حدیث بیان کررہاہے کہ انہوں نے اس میں پوری دیت کا فیصلہ کیا ہے۔

( ٢٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَقُولُونَ فِي الْأَعُورِ إِذَا فُقِنَتُ عَيْنَهُ الصَّحِيحَةُ ، وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ لِلْأُخُوى أَرْشًا ، فَقَالُوا : الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : زَعَمَ أَنَاسٌ مِنْ يَنِي كَاهِلٍ الصَّحِيحَةُ ، وَلَمْ يَكُنْ أَخَذَ لِلْأُخُوى أَرْشًا ، فَقَالُوا : الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَقَالُ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَصَى فِيهَا عُنْمَانُ دِيَةَ الْعَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ غَوْر ذَلِكَ ، فَطَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدُ لَهُ نَفَاذًا ، فَدَ ذَ

(۲۷۵۲۸) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کی رائے بیتھی کہ اگر کسی کانے کی سیحے آئھ کھی نے چھوڑ دی اوراس نے پہلی آٹکھ کا تاوان وصول نہیں کیا تھا تو اب اسے پوری دیت ملے گی۔ بنو کا ال کے بچھلوگ میہ مقدمہ لے کر حضرت عثمان جی ٹیو کے پاس آئے تھے تو انہوں نے دونوں آٹکھوں کی دیت دلوائی تھی۔

( ٢٧٥٦٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فِى الْعَيْنِ إِذَا لَمُ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا ، ثُمَّ أُصِيبَتُ ، الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(٢٧٥٧٦) عمر بن عبدالعزيز بيني؛ كاارشاد ہے كه جب ايك بى آنكه ره گئى بوپھراس كوكوئى زخم آجائے تواس ميں پورى ديت بوگ۔ ( ٢٧٥٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي أَعُورٍ فُقِتَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً. ( ٢٧٥٧٠) حضرت سعيد بن مستب بايشي كاارشاد ہے كه كانے شخص كى آنكه كوجب پھوڑا جائے تواس ميں پورى ديت ہے۔

### (٤٠) مَنْ قَالَ فِيهَا نِصْفُ الدِّيةِ

#### جن کے زویک اس میں نصف دیت ہے

( ٢٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي الرَّجُلِ تَفْقَأُ عَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَيْنٌ غَيْرُهَا ، قَالَ :الْقِصَاصُ ، وَإِنْ فُقِنَتْ خَطَأَ فَنِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۵۷۱) حضرت شریح بیشید نے فر مایا ہے کہ جس شخص کی آنکھ کو پھوڑ دیا گیا جب کہ اس کی بہی ایک آنکھ تھی تو اس کے بدلہ میں قصاص ہےاورا گرفلطی ہے پھوٹ گئی تو اس میں آدھی دیت ہے۔

( ٢٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِي الْأَعْوَرِ تُفْقَأْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفٌ ، أَنَا أُدِى قَتِيلَ اللهِ؟.

(۲۷۵۷۲) حضرت مسروق طینیز سے روایت ہے کہ کانے شخص کی آنکھ کو پھوڑنے میں آدھی دیت ہے کیا میں اللہ کی بھوڑی ہوئی آنکھ کی بھی دیت بھروں گا؟ ﴿ ٢٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ؛ فِي الْأَعْوَرِ تُفْقَأُ

عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ عَمْدًا ۖ ، قَالَ :الْعَیْنُ بِالْعَیْنِ. (۲۷۵۷۳)حفرت شعمی طِینْیْز کاارشاد ہے کہ کانے شخص کی صحح آئلہ کو جب جان بو جھ کر پھوڑا جائے تو پھراس آئلہ کے بدلہ میں آ نکھ ہوگی ( یعنی قصاص لیا جائے گا )

( ٢٧٥٧٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ؛ فِي الْأَعُورِ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا ، قَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الْأُولَى.

( ۷۷۵۷ ) حضرَت عبدالله بن مغفل زلان کاارشاد ہے کہ کا نے شخص کی صحیح آنکھ کو پھوڑنے کے بدلہ میں آنکھ ہے ( یعنی قصاص ) اس کی پہلی آ کھے کومیں نے تونہیں پھوڑ اہے۔

( ٢٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(٢٧٥٧٥) حضرت عطاء بن البي رباح والثيلة نے فر مايا كداس ميں آ دهى ديت ہے۔

( ٢٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفُ الدِّيّةِ.

(۲۷۵۷۱) حفرت ابراہیم دیشیز کاارشاد ہے کہ اس میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَن فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ أَعُورَ فُقِنَتْ غَيْنُهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَدِى قَتِيلَ اللهِ ، إِنَّمَا عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا دِيَةُ عَيْنِ وَاحِدَةٍ

(٢٥٥٧) حضرت مسروق مِلِينْين سے مروی ہے كدان سے كانے كى آ كھ كو بھوڑ ہے جانے كے بارے ميں سوال كيا گيا؟ تو انہوں

نے جواب دیا کہ میں اللہ کی چھوڑی ہوئی آ نکھ کی دیت نہیں ادا کروں گا زخم لگانے والے پرمحض ایک آئھ کی ہی دیت لازم ہوگی۔

# ( ٤١ ) الرُّعُورُ يَفَقاً عَيْنَ إِنسَانٍ

### آگر کا ناکسی کی آئکھ پھوڑ د ہے

( ٢٧٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن دَاوُد ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَالَ :الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

( ٢٧٥٧٨) حضرت عامر مِيشِيد سے كانے شخص كے بارے ميں جوكى دوسرے كى آئكھ كو پھوڑ دے روايت ہے كه آئكھ كے بدلے

( ٢٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْأَعُورِ إِذَا فَقَأْ عَيْنَ إِنْسَانٍ ، فُقِئَتْ عَيْنُهُ.

(۲۷۵۷۹) حضرت ابراہیم چیشنانے سے کانے شخص کے بارے میں کہ جب وہ سی کی آئکھ کو پھوڑ دے مروی ہے وہ فریاتے ہیں کہ اس

کی بھی آئکھ پھوڑ دی جائے گی۔

( ٢٧٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ.

(۲۷۵۸۰) حضرت محمد مِلْتِيْلَة كاارشاد بكرة نكه كے بدله مِن آنكه ديت موگ -

# ( ٤٢ ) السُّنَّ إِذَا أُصِيبَتُ فَالْوَدَّتُ

#### دانت اگرزخم کی وجہے سیاہ ہوجائے

( ٢٧٥٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْلٍ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّهْيِّى ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّى (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنَّ تَمَّ عَقْلُهَا.

(۲۷۵۸۱) حضرت ابراہیم پیشین کاارشاد ہے کہ جب دانت سیاہ ہوجائے ( کسی کے زخمی کرنے کی وجہ سے ) تواس میں کامل دیت ہوگی۔

( ٢٧٥٨٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَن زَيْدٍ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيًّ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(٢٧٥٨٢) حفرت ابراتيم ويشيئ ساى طرح مردى --

( ٢٧٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُ فَعَقْلُهَا تَامُّ.

(۲۷۵۸۳) حضرت سعید بن میتب وانسید فرماتے میں کہ جب دانت سیاہ ہوجائے تواس کی دیت پوری ہوگی۔

( ٢٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : إِذَا اسْوَذَّتُ فَعَقْلُهَا تَامُّ.

( ۲۷۵۸۴) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويطيلة كاارشاد ہے كہ جب دانت سياہ ہوجائے تواس كى كامل ديت لازم ہوگى۔

( ٢٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسُوَذَتِ السِّنَّ قَضَى فِيهَا بِدِيَتِهَا.

(٢٥٨٥) حفرت شريح ميشيز يروايت بكرانهول في جب دانت سياه موجائة واس كى كامل ديت كافيصله فرمايا-

( ٢٧٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي السَّنِّ إِذَا اسُوَذَّتُ ، أَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ رَحَدًّكَ ، أَوْ تَحَرَّكَتُ ، أَوْ مَحَرَّكَتُ ، أَوْ مَحَرَّكَتُ ، أَوْ مَحَرَّكَتُ ، أَوْ مَحَرَّكَتُ ، أَوْ

(۲۷۵۸۲) حفرت عطاء پرتیجیز کاارشاد ہے کہ جب دانت سیاہ ہوجائے یا حرکت کرنے گئے یا دہ گر جائے تو اس میں پوری دیت ہوگی۔۔

( ٢٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَّا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي السِّنِّ تَرْجُفُ ، قَالَ : عَقُلُهَا تَامُّ.

( ۲۷۵۸۷ ) حفرت قاسم مِیشی ہے دانت کے بارے میں جب وہ ملنے لگے بیارشاد منقول ہے کداس کی دیت کامل ہوگی۔

( ٢٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ ، أَوِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا.

( 840۸ ) حضرت معمی رفیعید کاارشاد ہے جب دانت سیاہ ہوجائے یازر دہوجائے تواس میں اس کی کامل دیت ہوگی۔

( ٢٧٥٨٩ ) حَدَّثْنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا.

(٢٤٥٨٩) حفرت ز ہری میشید نے فر مایا کہ جب دانت سیاہ ہوجائے تواس کی دیت کامل ہوگی۔

( .٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنَ اسْوَذَّتْ فَالْعَقْلُ تَامٌّ.

(۱۷۵۹۰) حضرت ابراہیم بیشین سے ایسے دانت کے بارے میں کہ جس کی مہلت طے شدہ ہومروی ہے کہ اگروہ سیاہ ہوجائے تو اس کی کامل دیت ہوگی۔

# ( ٤٣ ) السُّنُّ إِذَا أُصِيبَتُ كُمْ يُتَرَّبَّصُ بِهَا

#### دانت کے بارے میں کتنی مہلت دی جائے گی؟

( ٢٧٥٩١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يُتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا.

(۲۷۵۹۱) حضرت علی و افزه کاارشاد ہے کہ اس کوایک سال مہلت دی جائے گی۔

( ٢٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۷۵۹۲)حفرت زید ڈاٹٹو سے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢٧٥٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(٣٤٥٩٣) حفرت ابراتيم يشفيذ ع بقى اى طرح مروى بـ

( ٢٧٥٩٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي السِّنُّ يُسْتَأْنَي بِهَا سَنةً.

(۲۷۵۹۳) حفرت ابراہیم ویشید سے مروی ہے کہ دانت کے بارے میں ایک سال مہلت دی جائے گی۔

( ٢٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَن حَسَنٍ، عَن فِرَاسٍ، عَنِ الشُّغْبِيِّ؛ فِي السِّنِّ، قَالَ: يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً.

(٢٤٥٩٥) حضرت معمى ويشيد كادانت كى بار ارشاد كي كدايك سال مهلت دى جائى ـ

( ٢٧٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ السُّنَّ أَجَّلَهُ سَنَةً.

(٢٤٥٩١) حفرت شرح ويشيد كارشاد بجب دانت نوث جائة وس كمهلت أيكسال بـ

( ٢٧٥٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُنْتَظُرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتُ ، أَوِ اصْفَرَّتُ فَفِيهَا الْعَقُلُ.

# هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلام) في محمد المعالم المعا

( ٢٤ ٥٩٤ ) حضرت عامر ويشيّن نے فر مايا كه ايك سال انظار كيا جائے گا چراگر سياه يازرد ہو گيا تواس ميں كامل ديت ہوگ۔

# ( ٤٤ ) السَّنُّ يُكُسِّرُ مِنْهَا الشَّيءُ

#### اگردانت کا کچھ حصہ ٹوٹ جائے

( ٢٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَّيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا ، أُعْطَى صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا.

(۲۷۵۹۸) حضرت علی و انت کے بارے میں مروی ہے جب کچھ دانت اوٹ گیا تو صاحب دانت کو اس دانت کو اس دانت کے نقصان کے بقدر حصہ دےگا۔

( ٢٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَن زَيْدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ. (٢٤٥٩٩) حفرت ابرائيم بيفيز ساى طرح مروى بـ

( ٢٧٦. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصِّيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۷۱۰۰) حفرت ابراہیم میشید سے ای طرح مردی ہے۔

(٢٧٦.١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمٌ ، قَالَ : الْأَنْفُ وَالْأَذُنُ بِمَنْزِلَةِ السِّنْ ، مَا نَقَصَ مِنْهُ فَبِحِسَابٍ. (٢٤٦٠) حفرت ابراجيم بِيَّيْنِ نِفر مايا كهان تاك بمز لدانت كے بي اور جواس سے مهوتو اسكے حماب ديت بموگ ۔ (٢٧٦.٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبلِ ، فَمَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسُودَ فَبِحِسَابٍ.

(۲۷۱۰۲) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشير عمروي ب كددانت مي پانچ اونث بي اورجودانت او شكرسياه بين بواتواس ك

( ٢٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فِيهَا قَدْرَ

( ۲۷ ۱۰۳ ) حفزت شرح پیشید ہے روایت ہے کہ وہ اس میں نقصان کے بقدر دیت مقرر کرتے تھے۔

( ٢٧٦.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

( ۲۷۱۰ ۲۲) حضرت عطاء جایشید کاارشاد ہے کہ جودانت أوٹ كرسیاه نه ہوا ہوتواس میں اس كے حساب سے ديت ہوگا۔

( ٢٧٦.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى

السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّ بَفُضُهَا فَبِحِسَابِ مَنْزِلَةِ الْكُسُوِ.

(100 عدم تسعید بن جیر واقع سے دانت کے بارے میں مردی ہے کہ جب اس کا بعض حصر سیاہ ہو جائے تو تو نے ہوئے کے بقدردیت ہوگا۔

( ٢٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِنْ كُسرَ مِنْهَا نِصفْ ، أَوْ تُلُثُّ وَهِيَ بَيْضَاءُ، فَبِحِسَابِ مَا كُسرَ مِنْهَا.

(۲۷۲۰۲) حضرت عامر پریتین کا ارشاد ہے کہ اگر آ دھایا تہائی دانت ٹوٹ جائے اور وہ سفید ہی رہے تو ٹوٹے ہوئے کے حساب سے دیت ہوگی۔

# ( ٤٥ ) السِّنَّ السُّودَاءُ تُصَابُ

#### کالے دانت کی دیت

( ٢٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّغْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي السِّنَّ السَّوْدَاءِ إِذَا أُصِيبَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ ذَوِيْ عَدْلٍ.

( ۲۷۹۰۷) حضرت ابراہیم پریٹیجیز سے سیاہ دانت کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ زخی ہوجائے تو اس میں دوعادل آ دمیوں کا فیصلہ ہے۔

( ٢٧٦٠٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي السِّنَّ السَّوْدَاءِ حُكُومَةٌ.

(۲۷۹۰۸) حضرت ابراہیم میشید کاارشاد ہے کہ سیاہ دانت میں فیصلہ ہوگا۔

( ٢٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :فِيهَا ثُلُثُ الدِّيّة.

(٢٧٩٩) حفرت معيد بن ميتب بيتيد كارشاد ہے كداس ميں ديت كا تيسر احصہ ہے۔

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِيهَا ثُلُثُ دِينِهَا.

(۲۷۱۰) حفرت حسن مِنتَ فِي نفر ما يا كداس مين تباني ديت لازم بوگي

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى هِلَالٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۱۱) حفرت ابن عماِ س زانتُو كاارشاد ہے كداس ميں ديت كا تيسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي السِّنَّ السَّوْدَاءِ ثُلُّكُ دِيَتِهَا ( ۲۲ ۲۱۲ ) حفزت عمر دی الله سے مروی ہے کہ سیاہ دانت میں اس کی دیت کا تیسرا حصہ ہے۔

( ٢٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيُدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ وَكَانَتْ ثَابِتَةً ثُلُثُ دِيَتِهَا. ( ٢٢ ٢١٢ ) حفرت عمر بن خُطَّاب رِبِي شِي سروايت م كرجب إه دانت كوميني وياجائ جبكده جرابوا تفاتواس مِس اس كي ديت

# ( ٤٦ ) فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تَبْخُص

#### نابینا آ نکھ کو پھوڑنے کی دیت

( ٢٧٦١٤ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَضَى فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِنَتُ :مِنَةَ دِينَارٍ.

(۲۷۲۳) حضرت زید بن ثابت زایش سے روایت ہے کہ جب نابینا آنکھ نکال دی جائے تو اس میں سو'' ۱۰۰' وینار ہیں۔

( ٢٧٦١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِيهَا ثُلُثُ الدِّيةِ.

(١٤ ١١٥) حضرت سعيد بن ميتب ويتفيز في فرمايا كداس مين تهالى ديت بهوگ -

( ٢٧٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِيهَا ثُلُثُ دِيَتِهَا.

(١١٦ ٢٤) حفرت حسن ويطيخ كارشاد بكراس مين تباكى ديت موكى ـ

كاتبسراحصه

( ٢٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِى عَيْنِ قَالِمَةٍ بُخِصَتُ بِمِنَةِ دِينَارٍ.

(۲۷۱۷) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط مِیشین سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مِیشین نے نابینا آ کھے کے بارے میں جس کونکال دیا گیا ہوسودینار کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٦١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالُوا: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ حُكْمُ ذَوِي عَدْلِ.

( ٢٧٦٨) حفرت عمى مهماد، اورابرا بيم رُئِيَهِ كاارشاد بك منابينا آكه (ك يهورُ نے )كے بارے ميں عادل آدميوں كافيصلہ بـ -( ٢٧٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا بُرِحِصَتُ ثُلُكُ دِيَتِهَا.

(٢١٩) حضرت ابن عباس جي ه کاارشاد ہے کہ نابينا آئکھ کو جب نکال ديا جائے تواس ميں تهائی ديت ہے۔

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكُمٌّ.

(۲۲ ۲۲۰) حضرت مسروق والتين كاارشاد بكرة شوبزده آنكه مين فيصله ب

( ٢٧٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ إِذَا بُخِصَتْ وَكَانَتْ قَائِمَةً :ثُلُثُ دِيَتِهَا.

(۲۷ ۱۲۱) معنرت عمر والتی ہے مروی ہے کہ آشوب زدہ آنکھ کو جب پھوڑا جائے جب کہ اس سے قبل وہ اپنی جگد پر کھڑی ہوئی تھی تو اس میں تہائی دیت ہے۔

#### ( ٤٧ ) بَأَبُّ الرِّجُل كُمُّ فِيهَا ؟

#### پاوُل کی دیت کابیان

( ٢٧٦٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَن حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا وَضَعَ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ مِنَ الْقَضِيَّةِ : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضُهَا ، أَوْ قَبَضَّهَا فَلَمْ يَبُسُطُهَا ، أَوْ قُلُصَتْ عَنِ الْأَرْضِ فَلَمْ تَبُلُغُهَا ، فَمَا نَقَصَ فَيوحسَابِ.

(۱۲۲ ۲۲) حفرت عمرو بن شعیب ویشینه کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو بکر مٹی ٹی اور عمر مٹی ٹی کے وضع کیے گئے فیصلہ میں یہ بات ہے کہ جب صاحب پاؤں اور کو کھول کراس کو لبیٹ نہ سکے یا لبیٹ کران کو کھول نہ سکے یاز مین سے اٹھا کر دوبارہ نہ رکھ سکے (تواس میں نصف دیت ہوگی) اور جو جنایت اس سے کم درجہ کی ہوتواس کی چٹی اس کے حساب سے ہوگی۔

( ٢٧٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ نِصْفُ الدّيةِ.

(٢٢ ١٢٣) حضرت على والنون فرمايا بكه يا دَن مين آدهي ديت بـ

( ٢٧٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷ ۲۲۳) حضرت عمر بن عبدالعزيز برايشيذ كاارشاد ہے كه پاؤں ميں آ دهى ديت ہے۔

( ٢٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :فِى الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ ، أَوِ الرِّجْلِ ، أَوِ الْعَيْنِ لِمِذَّا ذَهَبَ بَصَرُهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ ، فَقَدُ تَمَّ عَقْلُهَا.

(۲۷۲۵) حضرت تھم اورحمادابراہیم بیشتیم ہے روایت کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کو جب کوئی زخم آئے تو وہ شل ہوجا کیں یا آنکھ کو پر کر شدید

کوئی زخم آئے اوراس کی بصارت ختم ہو جائے اوراپی جگہ پرگڑی رہے توان صورتوں میں کامل دیت ہوگ۔

( ٢٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فِي الرِّجُلِ خَمْسُونَ. (۲۷۲۲) حضرت عکرمہ بن خالد میلیٹیلا ال عمر کے ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نیٹیٹٹیٹیٹیٹ نے فر مایا ہے کہ پاؤں میں پھاس اونٹ دیت ہے۔

( ١٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَخْمَاسًا. ( ١٢٢ ٢٢ ) حضرت عبدالله بِإِثْيَةِ كاارشاد ہے كہ پاؤل ميں پچإس اونٹ ديت ہے جو پانچ حصوں ميں ہوگا۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :فِى كِتَابٍ كَتَبَهُ مَرُوانُ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :إِذَا قَرَلَتِ الرِّجُلُ ، فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۲۸) حضرت زید بن ثابت رہ کافوے مروی ہے کہ جب پاؤل کنگڑ ابوجائے تواس میں آ دھی دیت ہے۔

#### ( ٤٨ ) الْجَائِفَةُ كُمْ فِيهَا ؟

### پیٹ تک سرایت کر جانے والے زخم کا حکم

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:فِي الْجَائِفَةِ تُلُثُ الدُّيَةِ.

(۲۲ ۲۲) حضرت علی دائش کارشاد ہے کہ پیٹ یاد ماغ کے اندرتک جوزخم بنج جائے تو اس میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ ثُلُكُ الدِّيَّةِ.

(١٣٠ ٢٤) حضرت عمر بن عبد العزيز عِيشِيدُ نے فرمايا ہے كہ بيٹ يا د ماغ كے اندروني زخم ميں تہا كى ديت ہے۔

( ٢٧٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ أَخْمَاسًا.

(٢٧ ٦٣١) حضرت حسن ولينيز كاارشاد ہے كه پيٺ ياد ماغ كے اندرتك بينج جانے والے زخم ميں تہائى ديت پانچ حصوں ميں ہوگي۔

( ٢٧٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيّةِ.

( ۲۷ ۲۳۲ ) حضرت حسن بیشین کاارشاد ہے کیٹ یاد ماغ کےاندرتک پینچ جانے والے زخم میں تبائی دیت ہے۔

( ٢٧٦٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مَكْحُولٍ ، (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُث الدَّيَةِ.

(١٣٣) حضرت زبري ويشي سروايت بكرآب مِرْفَظَة في بيث ياد ماغ كاندروني زخم مين تهالي ديت كافيصله فرمايا ب\_

( ٢٧٦٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْجَائِفَةُ فِي الْبَطْنِ وَالْفَخْذِ ، دِيَتُهَا تُلُثُ الدِّيَةِ.

( ۲۲ ۱۳۴ ) حضرت ابراہیم بیشین کاارشاد ہے کہ پیٹ اور ران کے اندرونی زخم میں تہائی دیت ہے۔

! ٢٧٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَرْمُونَ ، فَرَمَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ خَطَأً ، فَأَصَابَ بَطْنَ رَجُلٍ ، فَأَنْفَذَهُ إِلَى ظَهْرِهِ ، فَدُووِى فَبَرَأَ ،

فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى فِيهِ بِجَائِفَتَيْنِ.

( ۲۷ ۱۳۵ ) حضرت سعید بن میتب دلینیز سے مروی ہے کہلوگ تیرا ندازی کرر ہے تھے تو ایک آ دی نے تیرغلط نشانہ لگادیا جو کسی آ دمی کے پیٹ پرلگااور کمرتک چھیلتا ہوانکل گیا پھراس کاعلاج کیا گیا تو وہ ٹھیک ہوگیا یہ معاملہ ابو بکر ڈٹاٹٹو تک پہنچا تو انہوں نے اس میں اس کے دواندرونی زخموں کے برابردیت کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي النَّافِذَةِ فِي الْجَوْفِ ثُلُّثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأَخُوكِي مِنْةُ دِينَارٍ.

(٢٧٣٧) حضرت زيد ويشيد مروى بكر بيد ياد ماغ كاندرونى زخم بن تهائى ديت باوردوس ين سوديناريس. (٢٧٩٣٧) حضرت زيد ويشيد مروى بكريد ياريس. (٢٧٦٧٧) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَن بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : الْجَائِفَةُ فِي الْجَوْفِ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الآخُرِ جَائِفَتَان.

(٢٢ ١٣٧) حفرت مکول وي الله عمروي م كه پيك كاندروني زخم ميس كه جودوسري جانب سے نكل آئے دو پيت كے زخموں كے

( ۲۷۹۲۸ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ عَمْرٍ و، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ رَمَّى رَجُلًا فَأَنْفَذَهُ قَالَ : فِيهِ جَانِفَتَانِ. (۲۷۹۲۸ ) حفرت صن بليني الله الراك آدى في دوسر كوتير مارا اوروه دوسرى جانب ئل كيا تواس ميس بيد

کے دوزخمول کے برابردیت ہوگی۔

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدَّيَة. ( ٢٧٦٢٩ ) حَفْرت عَمر جَالِخُو مِ مِن تَبَالَى ويت بـ \_ \_

#### ( ٤٩ ) الْجَائِفَةُ فِي الْأَعْضَاءِ

# اعضاء میں سرایت کرجانے والے زخم کا حکم

( ٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْيَدِ وَالرِّجُلِ ، مِنَة دِينَارٍ.

(۲۷۲۴) حضرت زید بن ثابت بڑا تھ کا ارشاد ہے کہ ہراس زخم میں کہ جو ہاتھ یا پاؤں سے پارٹکل جائے اس میں سودینار میں۔

( ٢٧٦٤١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْجَائِفَةُ فِي الْفُخْدِ دِيَتُهَا ثُلُثُ الدِّيةِ.

(۲۷ ۱۳۱) حفرت ابراہیم طِیٹیو نے فرمایا ہے کہ ران کے اندرونی زخم میں ( یعنی جو گہرا ہونے کی وجہ سے اندر تک چلا گیا ہو ) ران کی دیت کا تیبراحصہ ہے۔ ( ٢٧٦٤٢ ) حَلَّاتَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضُو ٍ فَدِيَتُهَا ثُلُكُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضُوِ.

۔ (۲۷ ۱۳۲) حفرت سعید بن میتب میشید کاارشاد ہے کہ ہراس زخم میں کہ کسی عضو کے پار ہوجائے تو اس میں اس عضو کی دیت کا تیسرا حصہ دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :لِكُلِّ عَظْمٍ جَانِفَةٌ ، فَكُلُّ عَظْمٍ أُجِيفَ فَجَائِفَتُهُ مِنْ حِسَابِ فَلِكَ الْعَظْمِ.

(۱۲۳ م) حضرت عمر و بن شعیب ویشید فرماتے میں کہ ہر ہڈی کے لیے اندرونی (عمرا) زخم ہے پس جس ہڈی کوبھی اندرونی زخم آیااس کی دیت اس ہڈی کے حساب سے ہوگا۔

( ٢٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :كُلُّ رَمُيَةٍ نَافِذَةٍ فِي عُضُو ِ ، فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةٍ ذَلِكَ الْمُضُوِ .

( ۲۷ ۱۳۴ ) حضرت عمر مثانی کاارشاد ہے کہ اگر تیر بھی مسی عضو سے نکل جائے تو اس میں اس عضو کی دیت کا تیسر احصہ دیت ہوگی۔

#### ( ٥٠ ) الذُّكُّرُ مَا فِيهِ ؟

#### عضو تناسل کی دیت

( ٢٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَن عِكْوِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الذَّكُو الدِّيَةُ. (عبدالرزاق ١٤٧٣١)

( ۲۷ ۱۳۵ ) حفزت عکرمہ بن خالد ویشید ال عمر کے آ دی ہے روایت کرتے ہیں کہ آب مِلْفَظِیْقَ کا ارشاد ہے کہ عضو تناسل میں

( ٢٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِتٌى ، قَالَ : فِي الذَّكُو الدِّيَةُ. (٢٧٦٢) حضرت على إليُّون نِهُ ما يا بِ كعضوتنا سل مين ديت ہے۔

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ أَخْمَاسًا.

(٢٧٢٥) حضرت عبدالله ويشيك كاارشاد ہے كه عضو تناسل ميں ديت يانچ حصول ميں ہوگى۔

﴿ ٢٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :فِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ.

( ۲۲ ۱۴۸ ) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشي فرمات بي كه عضو تناسل مين ويت ہے۔

٢٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :فِي الذَّكْرِ الدِّيةُ.

(۲۲ ۱۲۹) حضرت عمر جان کارشاد ہے کہ عضو تناسل میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الدَّكَرِ الدِّيّةُ.

( ١٥٠ ) حفرت حسن ميطيد نے فر مايا ہے كه عضو تناسل ميس ديت ہے۔

( ٢٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ. (ابوداؤد ٢٢٥)

(۲۵۱) حضرت ز ہری وی ایک سے مروی ہے کدرسول الله مَا الله عَلَافِظَةَ فَا عَضُوتَا سل میں دیت كافیصله فرمایا ہے۔

( ٢٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : السَّنُوْصِلَ الذَّكُرُ ؟ قَالَ : الذِّيَةُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أُصِيبَ الْحَشَفَةُ ، ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ ؟ قَالَ :جُرْحٌ.

(۲۷۹۵۳) حفرت ابن جری پیشید ،عطاء پیتید نظل کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر عضو تناسل جڑ سے اکھڑ جائے تو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں دیت ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کی کیارائے ہے کہ اگر حثفہ کٹ کیا پھراس کے بقیہ حصہ سے پچھ کٹ گیا؟ تو انہوں نے جواب دیازخم کی دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ:فِي الذَّيَّةُ. (٢٢ ٢٥٣) حضرت مجاهِر طِيْنِيا فرمات بين كرعضوتنا سل مين ديت ہے۔

( ٢٧٦٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قضَى أَبُو بَكْرٍ فِى ذَكْرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ ، مِنَةٍ مِنَ الإِبلِ.

( ۱۷۷۵۳) حفرت عمرو بن شعیب ویشید ارشادفر ماتے ہیں کہ ابو بکر دوائی نے آدی کے عضو تناسل میں دیت بعنی سواونٹ کا فیصلہ فرمایا ہے۔

#### (٥١) الْحَشَفَةُ تُصَابُ، كُوْ فِيهَا؟

#### عضوتناسل کے کنارے کی دیت

( ٢٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَان ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكِرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ :الدِّيَةُ كَامِلَةٌ مِنَةٌ مِنَ الإِبِلِ.

(12100) حفرت زہری پیٹین کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ میڑ الفیکی آئے عضو تناسل میں جب جڑے کٹ جائے یا حثفہ کٹ جائے تو پوری دیت بینی سواونٹ کا فیصلہ فر مایا ہے۔

( ٢٧٦٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا :فِي الْحَشَفَةِ إِذَا قُطِعَتِ

الدِّيَّةُ ، فَمَا نَقَصَ مِنْهَا فَبِحِسَابٍ.

(۲۵ ۱۵۱) حفرت علی و افزو اور عبدالله و النفود کا ارشاد ہے کہ حشفہ میں پوری دیت ہوگی اور جواس سے کم ہوتو اس کے حماب سے دیت دیناہوگی (یعنی پوراحشفہ نہ کٹاہو)

( ٢٧٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيَّا ، أَوْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : فِي الْحَشْفَةِ الدِّيَةُ.

( ١٥٤ ٢٥ ) حفرت على في الله في في أن في الما ي كه حشفه من بورى ويت بـ

( ٢٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ الدِّيّةُ.

(۲۷۱۵۸) حفرت حسن بالله فرماتے میں که حشفه میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَّامٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ الذّيّةُ.

(۲۷۱۵۹) حفرت ابراہیم ہینے فرماتے ہیں کہ حشفہ میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ الذَّيّةُ.

( ۲۷ ۲۷۰ ) حضرت عامر جائیز کاارشاد ہے کہ حشفہ میں دیت ہے۔

( ٢٧٦٦ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الْحَشَفَةِ وَخُدَهَا الدِّيَةُ.

(۲۷ ۱۶۱) حضرت ابن جرتج میشینه کا ارشاد ہے کہ مجھ کو ابن الی تیجے میشینے نے مجاہد سے بیہ بات نقل کی ہے کہ اسکیے حشفہ میں پوری دیت ہے۔

( ٢٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَرَأَيْتَ إِنْ أُصِيبَتِ الْحَشَفَةُ ؟ قَالَ :الذَّيَةُ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَنْبُتُ ؟ قَالَ :قَدْ قَالُوا ذَلِكَ.

( ۲۷ ۱۱۲) حضرت ابن جرت کی طینی کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء ولیٹی ہے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر حثفہ کٹ جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں دیت ہوگی میں نے سوال کیا کہ کیا پوری دیت ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ای طرح کہاہے۔

( ٢٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ

( ۲۷ ۱۷۳ ) حضرت علی ویشونے فر مایا ہے کہ حشفہ میں پوری دیت ہوگ۔

# (٥٢) الْيَدُ الشَّلَاءُ تُصَابُ

#### مفلوج ہاتھ کو کا شنے کی دیت

( ٢٧٦٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِي الْيَلِهِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ حُكْمٌ ، وَفِي الضَّرْسِ حُكْمٌ ، يَقْنِي الْمَأْكُولَ.

(۲۷۲۲) حفرت مسروق بریشیز سے مردی ہے کہشل ہاتھ اگر کٹ جائے تواس میں فیصلہ ہےا در کھو کھلی ڈاڑھ میں بھی فیصلہ ہے۔

( ٢٧٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتُ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷ ۲۲۵) حضرت سعید بن میتب پیشین کاارشاد ہے کہ شل ہاتھ میں جب کٹ جائے تو تہائی دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(٢٢ ٢٧٦) حفرت ابراجيم ويشيد فرمايا جبش التهركث جائة واس ميس تهائى ديت ب

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتُ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۲۷) حفزت عمر بن خطاب ڈٹاٹو سے مروی ہے کہشل ہاتھ جب کٹ جائے تواس میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْيَلِدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُكُ الدِّيَةِ.

(۲۷۲۸)حضرت ابن عباس ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ شل ہاتھ جب کٹ جائے تواس میں تہا گی دیت ہے۔

( ٢٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ ، قَالُوا :فِيهَا حُكُمُ ذَوِى عَدْلِ.

(٢٧٦٩) حضرت علم ،حماد ،اورابرا ہیم بریسا ہم فر ماتے ہیں کہٹل ہاتھ میں دوعادل آ دمیوں کا فیصلہ ہوگا۔

(٥٣) الْيَكُ، أَوِ الرِّجِلُ تُكْسَرُ ثُمَّ تَبْرِأً

## ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ کرٹھیک ہوجا ئیں توان کی دیت

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ ، أَوِ الرِّجُلُ ، ثُمَّ بَرَأَثُ وَلَمْ يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ :أَرْشُهَا مِئَةٌ وَتَمَانُونَ دِرْهَمًا. (۲۷۶۷) حفزت ابراہیم میشید کاارشاد ہے کہ کہاجا تا تھا کہ جب ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ کر دوبارہ ٹھیک ہوجائے اوراس میں کوئی نقص م

بَعَىٰ پيدانه بولُواس مِن ' ٠ ١٥' وربم ويت ہے۔ ( ٢٧٦٧١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْيدِ ، أَوِ الرِّجُلِ إِذَا كُسِرَتُ صُلْح.

(۱۷۲۷) حضرت ابراہیم بیٹی سے سروی ہے کہ ہاتھ پاؤں جب کٹ جا کیں تواس میں صلح ہے۔

( ٢٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِى رَجُلٍ كُسِرَتْ سَاقُهُ فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ ، فَقَضَى فِيهَا بِعِشْرِينَ دِينَارًا.

قَالَ: قيلَ لَهُ : إِنَّهَا وَهَنَتُ.

(۲۷۲۲) حفزت عبدالله بن ذکوان برتیفیلا سے مروی ہے کہ حضرت عمر چاہٹو نے ایک آ دمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جس کی

( ٢٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن ابن سيرين ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَلَا رَجُلٍ فَجُبِرَتْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :عَلَى الْكَاسِرِ أَجُرُ الْجَابِرِ ، أَمَا يَحْمَدُ اللَّهَ حَيْثُ رَدَّ عَلَيْهِ يَدَهُ.

(۲۷۹۷۳) حضرت شرق کی ایسے آدی کے بارے میں کہ جس نے دوسرے کا ہاتھ تو ڑ دیا تھا پھر وہ صحیح ہو گیا فر مایا ہے کہ تو ڑنے والے پرصرف جوڑنے والے کی اجرت ہے، کیاوہ یعنی جس کا ہاتھ ٹو ٹا تھااس پرشکرادانہیں کرتا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ ٹھیک ک

( ٢٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الْأَعْضَاءِ كُلُّهَا حُكُومَةٌ.

(۲۷۷۴) حضرت سعید بن مستب باشید کاارشاد ہے کہ تمام اعضاء میں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فِي السَّاقِ تُكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَإِذَا بَرَأْتُ عَلَى عَنْمِ فَفِيهَا خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَفِي الْعَثْمِ مَا فِيهِ.

(۲۷۹۷۵) حضرت زیدین ثابت دلی ایستی سے مروی ہے کہ جب پنڈلی ٹوٹ جائے تو اس میں بچپاس دینار ہیں اور جب وہ میزھی جڑ

جائے تو اس میں بچاس دینار ہیں اور ٹیڑ ھے میں وہ دیت ہے جوٹو نئے میں ہے۔ میں میں بھاس دینار ہیں اور ٹیڑ ھے میں وہ دیت ہے جوٹو نئے میں ہے۔

( ٢٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :فِى الذِّرَاعِ ، وَالسَّاقِ ، وَالْعَضُّدِ ، وَالْفَخُذِ إِذَا كُسِرَتْ ، ثُمَّ جُبِرَتْ :قَلُوصَانِ ، قَلُوصَانِ.

(۲۷۲۷۱) حضرت سلیمان بیار پرهیمینهٔ فر ماتے ہیں کہ کلائی، پنڈلی، باز دادر ران جب ٹوٹ جائیں اور جڑ جائیں تو اس میں دو، دوجوان اونٹنیاں دیت ہیں۔

( ٢٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ :كُسرَتِ الْيَدُ ، أَوِ الرِّجُلُ ، أَوِ التَّوْقُوةُ

فَجُبِرَتُ فَاسْتَوَتُ ، قَالَ :فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَمَا بَلَقَنِي مَا هُوَ.

(٧٤٦ ٢٤) حضرت ابن جرت حِلِينيا ،عطاء حِلينيا سفقل كرتے ہيں كەميس نے ان سے سوال كيا كه اگر ہاتھ يا ياؤں يا ہنسلي كي مثري

توٹ کر پھرٹیزھی ہوجائے؟انہوں نے جواب دیا کہ اس میں بچھتاوان ہے کیکن مجھ تک نہیں پہنچے تکی یہ بات کہ وہ کتنایا کیا ہے۔

( ٢٧٦٧٨ ) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ أَبِى حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ كُسِرَتْ يَدُهُ ، قَالَ :يُعَوَّضُ مِنْ يَلِدِهِ . قَالَ :وَقَالَ مُحَمَّدٌ :قَالَ شُرَيْحٌ :يُعْطَى أَجُرَ الطَّبِيبِ.

(۲۷۱۷۸) حضرت حسن ویشید سے اس شخص کے بارے میں کہ جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہومردی ہے کہ اس کو اس کے ہاتھ کا بدلہ دیا

جائے گا حضرت حسن بایٹین کاارشاد ہے کہ میں بیٹینے نے فر مایا ہے کہ شریح نے فر مایا کہاس کومعالج کی اجرت دی جائے گی۔

( ٢٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّذِي يُكْسَرُ ذِرَاعُهُ، ثُمَّ يُجْبَرُ، قَالَ: يُرْضَخُ لَهُ شَيْءٌ.

بر ۱۷۷۱) حفرت حسن بیٹینیڈ اس مخص کے بارے میں کہ جس کی کلائی ٹوٹ گئی پھر چڑ گئی ہوفر ماتے ہیں کہ اس کو پیچیقوڑ ابہت دے دیا جائے گا۔

#### و دو رو رو رو ردو و ( ۵۶ ) الظفر يسود ويفسر

#### ناخن سیاه ہو کرخراب ہوجائے تواس کی دیت

( ٢٧٦٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَضَى فِي الظَّفْرِ إِذَا سَقَطَ فَلَمْ يَنْبُتُ ، أَوْ نَبَتَ مُتَغَيِّرًا :عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيدٍ خَمْسَ دَنَانِيرَ.

(۱۸۰ ۲۷) حضرت زید بن ثابت رہ تُوٹ ہے مروی ہے کہ انہوں نے ناخن میں جب وہ گر جائے اور نہ نکلے یا متغیر ہوکر نکلے وس ویل کافصا فی اللہ اگریش تاخر دنگا ہے بہتر ایخی والکونی افرال میں

دینار کا فیصله فرمایا اورا گرسفید ناخن نکل آئے تو پانچ دینار کا فیصله فرمایا ہے۔ در دین ور پر تائیک بینے گئے تاریخ و بیان ہے تیزوں اور تائیں سے دین در در میں میں در میں در میں در میں در میر ت

( ٢٧٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِم ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ فِى الظُّفْرِ إِذَا أَعُورَ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ.

(۲۷ ۱۸۱) حضرت ابن عباس ولي نيز سے مردي ہے كه ناخن جب كھوكھلا ہوجائے تواس ميں انگل كى ديت كا پانچواں حصہ ہے۔

( ٢٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَضَى فِى ظُفْرِ رَجُلٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَأَعُورَ ، بِعُشْرِ دِيَةِ الإِصْبَعِ.

( ۲۷ ۱۸۲ ) حصرت ابن عباس مخاتفو نے ایک آ دمی کے ناخن کے بارے میں کہ جس کو دوسرے آ دمی نے خراب کر دیا بھر وہ کھوکھلا ہو گیاانگلی کی دیت کے دسویں حصہ کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :فِي الظُّفُرِ إِذَا نَبَتَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَيْبٌ فَيَعِيرٌ.

- (۲۷۶۸۳) حضرت حسن ویشید کا ناخن کے بارے میں کہ جب وہ اگ جائے ارشاد منقول ہے کہ اگر اس میں کوئی عیب ہوتو ایک اونٹ تاوان ہوگا۔
- ( ٢٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ وَفَسَدَ بِقُلُوصٍ.
- (٣٤٦٨ ) حضرت عمر و بن شعيب ويشيئ يَ مروى به كه عمر بن خطاب وتأثير نے ناخن ميں جب وہ مير هااور به كار بوجائے تو ايك جوان اونٹني كافيصله فر مايا ہے۔
- ( ٢٧٦٨٥ ) حَلَّاثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ ؛ فِي الظُّفْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتُ فَفِيهِ نَاقَتَانِ ، فَإِنْ نَبَنَتُ عَمْيَاءَ لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ ، فَفِيهَا نَاقَةٌ.
- (۱۸۵ میر) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ جب ناخن تو ڑا گیا اور دوبارہ نہ نکلا تو اس میں دواونٹنیاں لازم ہیں اورا گرخرا بی کے ساتھ نکلا تو اس میں ایک اور نی ہے۔ ساتھ نکلا تو اس میں ایک اور نی ہے۔
- ( ٢٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا الْضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ فِى الظُّفُو إِذَا لَمُ يَنْبُتُ، فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ فَفِيهِ بِنْتُ لَبُونِ.
- (٢٧٦٨٦) حفرت مجاہد ویشید ئے مروی ہے کہ ناخن جب ندا کے تو اس میں ایک دوسرے سال والی اونٹنی ہے اور اگر وہ نہ ہوتو تیرے سال والی اونٹنی ہے۔
- (٢٧٦٨٧) حَدَّثَنَا الطَّنْحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ ﴿سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الظُّفْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتُ ؟ فَقَالَ ؛ قَدْ سَمِعْت فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَدْرِى مَا هُوَ.
- (٢٧٦٨) حضرتُ ابن جَرِيَ كَوَلِيْفِيدُ كَارشاد ہے كہ مِن نے عطاء وليٹيد سے ناخن كے بارے مِن سوال كيا (جب وہ ندا كَية كيا موكا) انہوں نے جواب دیا كہ مِن نے اس مِن كِهمنا ہے كيكن مِن نبين جانتا كدوه كيا ہے۔
- ( ٢٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَمَرَاءَ الْأَجْنَادِ ، وَأَهْلَ الرَّأْيِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الظَّفْرِ إِذَا نُزِعَ فَعَنِتَ ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسُوَدَّ: الْعُشُرُ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعِ، عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
- (۲۷ ۱۸۸) حضرت ابن جرتی بیشین کا ارشاد ہے کہ جھ کوعبدالعزیز بن عمر بیشین نے یہ بات بتائی ہے کہ اجناد کے امراءاور اہل رائے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز بیشین کے اس بات پر اجماع کر لیا ہے کہ ناخن کو جب کھینچا جائے پھر وہ خراب ہوجائے یا گرجائے یا سیاہ ہوجائے تواس میں انگلی کی دیت کا دسواں حصہ یعنی دس دینار تاوان ہوگا۔
- ( ٢٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الظُّفْرِ إِذَا

أَعْوَرَ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ.

(٢٧٩٨٩) حضرت ابن عباس ولي أفور سے مروى ہے كه ناخن جب كھوكھلا ہوجائے تواس ميں انگلى كى ديت كا يانچواں حصہ ہے۔

# ( ٥٥ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ سِنَّ الرَّجُلِ

#### اگر کوئی آ دمی دوسرے کا دانت توڑ دے

( ٢٧٦٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقِصَاصِ فِى سِنَّ ، وَقَالَ :كِتَابَ اللهِ الْقِصَاصَ. (بخارى ١٨٩٣ـ ابُوداؤد ٣٥٨٥)

(۱۷۲۹) حضرت انس و الله صمروی ہے کہ رسول الله مُرَافِقَةَ نے دانت میں قصاص کا حکم دیا ہے اور قر مایا کہ 'کتاب الله .....'' یعنی الله کا فرض کردہ وہ قصاص ہے۔

( ٢٧٦٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَزْهَرَ ، عَن مُحَارِبِ بُنِ دِثار ، قَالَ :جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى شُرَيْحٍ قَدْ كَسَرَ هَذَا ضِرْسَ هَذَا ، وَهَذَا ضِرْسَ هَذَا ، قَالَ :هَذِهِ ثَنِيَّةٌ بِضِرْسِ ، قُومَا.

(۲۷ ۲۹۱) حضرت محارب ابن د ٹار کا ارشاد ہے کہ دوآ دمی شریح پیشین کے پاس آئے ایک نے دوسرے کی ڈاڑھ نکال دی تھی اور ندما کی تابید

دوسرے نے اول کی توانہوں نے فرمایا بیدا مت بھی داڑھ کے بدلے ہوتا ہے للبذاتم دونوں چلے جاؤ۔ ( ۲۷۶۹۲ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خَلَا السَّنِّ ،

٢٧٦٩٢ ) حَدَثنا حَفُص ، عَن أَشْفَتْ ، عَنِ الشَّعِبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَيسٌ فِي الْعِظَامِ قِصَاص مَا خَلَا السَّنِ ، أَوِ الرَّأْسِ.

(۲۷۹۲) حضرت محتمی ولطین اورحسن ولیطینه کاارشاد ہے کہ کسی بٹری میں بھی سراور دانت کے قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُقَادُ مِنَ السِّنّ

(۲۷۹۹۳) حضرت عامر براینمیز کاارشاد ہے کہ دانت کی وجہ سے قصاص لیاجائے گا۔ بریزی ویری و و رینے سے دوروں سے دیروں کے بروج و رین سے دروو ویروں دیرے کے بریسے دوروں

( ٢٧٦٩٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَيْنُ يُفَادُ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالسِّنُّ. ( ٢٧٦٩٣) حفرت ابن جرَنَ كِيشِيْزُ كاارشاد ہے كہ میں نے عطاء پیشیز سے پوچھا كه آنكھ كا قصاص لیا جائے گا تو انہوں نے جواب دیا كہ ہاں اور دانت كابھی قصاص ہوگا۔

### ( ٥٦ ) الصِّلَعُ إِذَا كُسِرَتُ

#### پېلى كى دىت كابيان

( ٢٧٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عَن مُسْلِمِ بُنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ،

قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ :فِي الصَّلَع جَمَلٌ.

(۲۷ ۲۹۵) حضرت اسلم جوعمر ڈاٹٹو کے غلام ہیں ان کا ارشاد ہے کہ میں نے عمر بڑٹاٹو سے منبر پریہ بات کی کہ وہ فر ماہے تھے کہ پہلی کے بدلہ میں ایک اونٹ ہے۔

( ٢٧٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الضَّلَعِ إِذَا كُسِرَتُ بَعِيرَانِ ، فَإِذَا انْجَبَرَتُ فَبَعِيرٌ.

(٢٧٦٩) حضرت حسن ويشيد سے مروى ہے كہ پسلى جب تو نے تو دواونٹ بيں چرا گروه درست ہوجائے تو ايك اونٹ ہے۔

( ٢٧٦٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الضَّلَعِ بَعِيرٌ.

( ۲۷ ۲۹۷ ) حفزت سعید بن میتب باشید سے مروی ہے کہ پہلی میں ایک اونٹ دیت ہے۔

( ٢٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسُرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :فِي الضَّلَعِ وَنَحُوهَا إِذَا كُسِرَتُ فَجُبِرَتُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ ، قَالَا :فِيهِ أَجُرُ الطَّبِيبِ.

(۲۷۹۸) حضرت شریح بایشین اورمسروق بایشینه کاارشاد ہے کہ پہلی اوراس جیسی کوئی اور ہڈی جب ٹوٹ کر دوبارہ سیدھی صحیح سالم جڑ جائے تواس میں معالج کی اجرت دیت ہوگی۔

( ٢٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّهْبِيُّ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

( ۲۷ ۲۹۹ ) حضرت زید بن ثابت و این نے فر مایا ہے کہ اس میں دس ویتار دیت ہے۔

( ٢٧٧٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: فِي الضَّلَعِ بَعِيرٌ، وَفِي الضَّرْسِ بَعِيرٌ.

(۲۷۷۰) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ پہلی میں ایک اونٹ اور ڈاڑھ میں بھی ایک اونٹ دیت ہے۔

#### ( ٥٧ ) الْبَيْضَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟

#### خصیتین کی دیت کابیان

( ٢٧٧٠١ ) حَذَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِى إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ يَصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۱) حضرت على وزائن كاارشاد بكدا يك حصد من آدهي ديت ب

(٢٧٧.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ بَحَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيّ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۷۷۰۲) حضرت عاصم مراتشيد بھي حضرت على مين نفي سے ای طرح روایت كرتے ہيں۔

( ٢٧٧.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيٍّ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ.

(٣٤٤٠٣) حضرت زيد بن ثابت خافظ اورحضرت على مثافظة اورحضرت عروه بن زبير هافظة اورحضرت عمرو بن شعيب مثافظة ان تمام كا ارشادہے کہ دونوں نصبے برابر ہیں۔

( ٢٧٧.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَافِيَةً ، خَمْسُونَ خَمْسُونَ.

(۲۷۷۰۸) حَضْرت مجامِد بِاللَّيْلِ كاارشاد ہے كہ خصيتين ميں ديت پورى ہوگى يعنى بچاس بچاس اونٹ ہوں گے۔ (۲۷۷۰۵) حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ الْبَيْضَتَانِ سَوَاءٌ ، خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَكُمْ أَسْمَعْهُ مِنْ تُبْتٍ.

(٢٧٤٠٥) حفرت مجابد ويشيد سے مروى ہے كه دونول خصيے ديت ميں برابر بين يعنى بچپاس بچپاس اونٹ بين اور ميں نے اس كوكسى مضبوط ( ثقته )راوی ہے نہیں سا۔

( ٢٧٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْبَيْضَتَانِ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ ، وَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ ثَبْتٍ.

(٢٧٤٠١) حضرت ابن جريج ويشيد ،حضرت عطاء ويشيد كالكرت بين كهيس ني ان مصنتين كي بار من من سوال كيا؟ تو انہوں نے کہا کہ بچاس بچاس اونٹ دیت ہیں لیکن میں نے میسی مضبوط ( ثقه )راوی سے نہیں سا۔

( ٢٧٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْبَيْضَتَانِ سَوَاءً.

(۷۷۷۰۷) حفزت عبدالله ویشیلا سے مروی ہے کہ خصیتین برابر ہیں ( یعنی دیت میں )۔

( ٢٧٧٠٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْأَنْتَيَانِ سَوَاءً.

(۲۷۷۰۸) حضرت عبدالله وایشید کاارشاد ہے که خصیتین دیت میں برابر ہیں۔

( ٢٧٧.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى تُلُثَا الدِّيّةِ، وَفِي الْيُمْنَى الثُّلُثُ ، قُلْتُ :لِمَهُ ؟ قَالَ : لَأَنَّ الْيُسْرَى إِذَا ذَهَبَتْ لَمْ يُولَدُلَهُ ، وَإِذَا ذَهَبَتِ الْيُمْنَى وُلِدَ لَهُ.

(۲۷۷۰۹) حضرت سعید بن میتب پریشید کا ارشاد ہے کہ با ئیں خصیہ میں دو تہائی دیت ہے اور دائیں میں ایک تہائی دیت ہے حضرت داؤ و مِيتِين فرماتے ہيں كديس نے سوال كيا كدايما كيوں ہے؟ انہوں نے جواب ديا كديداس ليے ہے كہ جب باياں خصيد ضائع ہوجائے تو اولا ذہیں ہوتی اورا گر دایاں جلا جائے تو اولا دہو عکتی ہے۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، قَالَ :ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :هُمَا سَوَاءٌ.

(۲۷۷۱۰) حضرت منصور چیتین کا ارشاد ہے کہ میں نے یہ بات ابراہیم چیتینے سے بیان کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دونوں

يرايرين-

# ( ٥٨ ) فِي لِسَانِ اللَّهُوسِ وَذَكْرِ الْعِنِّينِ

گونگے کی زبان اور نامرد کے آلہُ تناسل کی دیت کابیان

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِر، عَنِ الشَّفِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، قَالَ: فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُمْ.

(۲۷۷۱) حفرت مسروق وطفید کاارشادمروی ہے کہ کو سکے کی زبان میں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَاثِيّ، عَن حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي لِسَانِ الْأَخُوسِ الدِّيّةُ كَامِلَةً.

(۲۷۵۱۲) حضرت ابراہیم بیشیلائے مروی ہے کہ کو تکے کی زبان میں پوری دیت ہوگی۔

(٢٧٧١٣) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُمٌ ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.

(۲۷۷۱۳) حفرت ابراہیم ویٹیمیز ہے مردی ہے کہ گو نگے کی زبان کے بدلہ میں فیصلہ اورخصی آ دی کے عضو تناسل کے بدلہ میں بھی فعل سر

( ٢٧٧١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي لِسَانِ الْأَخُرَسِ النَّلُثُ مِمَّا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ. (٣٤٤١) حضرت قاده ولِيَّيْرُ كاارشاد ہے كہ گوئے گئ زبان میں صحح زبان كى دیت كاتہائى حصہ ہے۔

( ٢٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَمْرو ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ :فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.

(١٧٤١٥) حضرت حسن مِيشِيد ئے مروی ہے کہ کو نگے کی زبان کے بدلہ میں پوری دیت ہوگی۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِي ذَكِرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ، مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَقَالَ لِي :أَرَأَيْتَ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَلَيْسَ يُوفَى نَذُرُهُ.

ر ۲۷۷۱۱) حفرت ابن جریج بیشید کاارشاد ہے کہ میں نے عطاء بیشید سے سوال کیا کدا یہ خفس کے عضو تناسل کے بدلہ میں کہ جو عورتوں کے پاس نہ آسکتا ہو؟ تو انہوں نے عورتوں کے پاس نہ آسکتا ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں اور فرمایا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس خص کاعضو تناسل ضائع چکا ہوتو کیا اس کی نذرکو پورانہیں کیا جا تا؟

(٥٩) الْمُنْكِبُ يَكُسُرُ ثُمَّ يُجْبِرُ

#### كندهاا كرثو ليح كے بعدج اعات تواس كاحكم

( ٢٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ ، وَأَهْلَ

الرَّأَى مِنْهُمُ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَنْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا.
(۲۷۷۱) حضرت ابن جر تَجَيِنْ كاارشاد ہے كہ جھ كوعبدالعزيز بن عمر نے يہ بات بتائى ہے كہ اجناد كے امراء اور اہل رائ حضرات نے عمر بن عبدالعزيز بينيْن كى خلافت ميں اتفاق كرليا ہے اس بات ميں كہ جب مونڈ ھا تو ث جائے پھر (سيدھا) جڑ جائے تواس ميں چاليس دينارلازم ہوں گے۔

( ٢٧٧١٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الشَّغْيِيِّ؛ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. (٢٧١٨) حضرت ابن جرتج بِينْظِيَّ كاارشاد ہے كہ جُھے تعلی بِينِظِيْ سے يہ بات بَيْجی ہے كہ جب موندُ ها نُوٹ جائے تو اس میں چالیس دینار ہیں۔

#### (٦٠) مَنْ فَتَقَ الْمَثَانَةَ

#### مثانه کی دیت

( ٢٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَزْهَرِ الْعَطَّارِ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :فِي الْفَتْق ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۱۹) حفرت شرع ولیط کارشاد ہے کہ مثانہ کے پھٹ جانے میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ:فِي فَتْقِ الْمَثَانَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۲۰) حفرت الی مجلز کا ارشاد ہے کہ مثانہ کے بھٹ جانے میں تہائی دیت ہے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :فِى الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتُ ، فَلَمْ يَسْتَمْسِكِ الْبَوُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۲) حضرت ابن جرتی میشید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت تعلق میشید سے میہ بات پینچی ہے کہ جب مثانہ پھٹ جائے اور آ دمی بیشاب رو کئے پر قادر ندر ہے تواس میں تہائی دیت لازم ہوگی۔

بِينَ بِرَوْتَ يِهُ وَرَدِرَ رَجُونَ مِن مِن مَن وَ مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَنْ مَكُمُولٍ، عَنْ زَيْدٍ؛ فِي الْفَتْقِ الذّينةُ. ( ٢٧٧٢٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ؛ فِي الْفَتْقِ الذّينةُ.

(٢٧٢٢) حضرت زبرى إينية كاارشاد بكرسول الله صَلِفَظَةَ في مثافي مين بورى ديت كافيصله فرمايا

#### (٦١) الصُّلُبُ كُمْ فِيهِ ؟

#### ریژه کی ہڈی کی دیت کابیان

( ٢٧٧٢٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الصُّلُبِ اللَّيَّةَ. (ابوداؤد ٢٦٣- بيهقى ٩٥)

(۲۷۷۲۳) حضرت زہری بیٹینہ کاارشاد ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله عَنْ اللہ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَل

( ٢٧٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :فِي الصُّلُبِ الدِّيَةُ.

(۲۷۷۲۳) حفرت زید و فاٹوز سے مروی ہے کدریڑھ کی مڈی میں کامل دیت ہے۔

( ٢٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ

(٢٧٤٢٥) حفرت حسن راتيمية كافرمان ب كدريره كى مِلْ ي مِس بورى ديت بـ

( ٢٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ فِي الصَّلْبِ الدِّيَّةَ.

(۲۷۷۲) حفرت زہری بیشید کاارشاد ہے کہ علماء کااتفاق ہے کہ دیڑھ کی بڈی میں پوری دیت ہے۔

( ٢٧٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ.

(٢٧٤/٢٤) حفرت سعيد بن جبير ولينيوذ فرمات بن كدر يؤه كى بدى مين پورى ديت ہے۔

( ٢٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :قضَى أَبُو بَكُرٍ فِى صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً ، إِذَا كَانَ لاَ يُحْمَلُ لَهُ ، وَيِنِصْفِ الدِّيَةِ إِذَا كَانَ يُحْمَلُ لَهُ.

(۲۷۷۲۸) حفزت عمرو بن شعیب بیشید کاارشاد ہے کہ ابو بکر شائو نے آ دمی کی ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں فر مایا کہ جب وہ ٹوٹ

جائے اور بوجھ ندا تھا سکے تو پوری دیت ہاورا گر بوجھ اتھا سکے تو آ دھی دیت کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ:إِنْ أُصِيبَ الصُّلُبُ، أَوْ كُسِرَ فَجُبِرَ وَانْقَطَعَ مَنِيَّهُ ، فَالدَّيَةُ وَافِيَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعُ الْمَنِيُّ وَكَانَ فِي الظَّهْرِ مَيْلٌ ، فَإِنَّهُ يُرَى فِيهِ.

(۲۷۷۲۹) حضرت مجاہد مریشید کاار شاد ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈک ٹوٹ جائے پھر جڑ جائے اوراس کی منگی منقطع ہو جائے ( یعنی کوئی ایسا نقصانِ ہوجائے کہ اس کی نسل آ گے نہ چل سکے ) تو اس کی دیت کامل ہوگی اور منی منقطع نہ ہواوراس کی محرمیں کچھٹیڑھا پن ہوتو اس

میں دیکھا جائے گا ( یعنی بقدرنقصان دیت ہوگی )

( ۲۷۷۳ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلْبِ يُكْسَرُ ؟ قَالَ :الذَّيَةُ. ( ۲۷۷۳ ) حضرت این جرت کیشید کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء سے کمر کے بارے میں سوال کیا جب وہ ٹوٹ جائے ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں دیت ہے۔

( ٢٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ قَالَ :حَضَّرْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ ، فَاحْدَوْدَبَ ، وَلَمْ يَقْعُدُ وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ مُحْدَوْدِبٌ ، فَقَالَ :امْشِ ، فَمَشَى ، فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۳) حضرت محمد بن عبدالله ولیشینه کاارشاد ہے کہ میں ابن زبیر ولیٹی کے پاس ایسے آدمی کے مقدمہ کے بارے میں حاضر ہوا کہ جس کی کمرٹوٹ گئتھی پھروہ کھڑا ہو گیااور بیٹھٹییں سکتا تھاوہ کھڑا ہوکر چلتا تھا تو ابن زبیر پیٹٹیٹیا نے کہا کہ(اس آ دمی کو ) پھروہ چلاتو

ابن زبیر ویشید نے اس کے لیے دو تہائی دیت کا فیصلہ فر مایا۔ ( ٢٧٧٣٢ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الضَّخْمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

إِذَا كُسِرَ الصُّلُبُ ، وَمَنَعَ الْحِمَاعَ فَفِيهِ الدِّيَّةُ.

(۲۷۷۳۲) حضرت علی زنافخهٔ کاارشاد ہے کہ جب کمرٹوٹ جائے اور وہ جماع نہ کر سکے تو اس میں پوری دیت ہوگی۔

#### ( ٦٢ ) التُّدريانِ مَا فِيهِمَا ؟

# حِماتی کی دیت کابیان

( ٢٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَدُ قَضَى فِي حَلَمَةِ ثَذِّي الْمَوْأَةِ رُبُعَ دِيَتِهَا ، وَفِي حَلَمَةِ ثُدِّي الرَّجُلِ ثُمْنَ دِيَتِهِ.

(۲۷۷۳۳) حضرت زید بن ثابت ولیشید نے عورت کے سر پیتان میں اس کے چوتھائی دیت کا ،اور آ دمی کے سر پیتان میں اس کی ويت كي تفوال حصد كافيصله فرمايا .

( ٢٧٧٣٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي النَّدْيَيْنِ الدِّيَةُ.

(۲۷۷۳۴)حضرت معمی دیشینه کاارشاد ہے کہ دونوں بیتان کے بدلہ میں کامل دیت ہے۔

( ٢٧٧٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : في تُذْيِ الْمَرْأَةِ فَمَا فَوْقَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَيْنِي أُحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۳۵) حضرت صحی ولیٹیلیز کاارشاد ہے کہ عورت کے بہتان یااس سے زیادہ میں پوری دیت ہےاوران میں سے ایک میں آدھی

( ٢٧٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي النَّذْيَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(۲۷۷۳۱) حضرت حسن مختاتنے کاارشاد ہے کہ دونوں پہتا نوں میں کامل دیت ہےاوران میں سے ایک میں آ دھی دیت ہے۔

( ٢٧٧٣٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ عَن تَدْي الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ :فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِذَا أُصِيبَ بَعْضُهُ فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدُلِ الْمُجْتَهِدِ.

( ۲۷۷۳۷) حضرت زہری میلیٹنیڈ کا ارشاد ہے کہ عورت کے بہتان کے بارے میں سوال کیا گیا تو جواب دیا کہ اس میں آ دھی دیت

ہے،اور جب بیتان کے پچھ حصہ کونقصان بی جائے تواس میں ایک عادل مجتمد کا فیصلہ ہوگا۔

( ٢٧٧٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ :قَضَى أَبُو بَكُرٍ فِى ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَقَضَى فِى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصِبُ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَةُ عَشْرٍ مِنَ الإِبلِ.

(۲۷۷۳۸) حَفْرت عمر و بن شعیب ویشید کارشاد بی کمالوبگر می گئونے آدمی کے سرپتان اگر ضائع ہوجا کیں تواس میں پانچ اونٹ کا فیصلہ فر مایا اورعورت کے بپتان میں دس اونٹوں کا فیصلہ فر مایا جب کہ صرف اس کے سرے کو نقصان پنچے اور جب جڑسے بپتان کٹ جائے تو بندر ہ اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٧٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِنَةَ دِينَارٍ ، وَجَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۷۷۳۹) حفزت عکرمہ رہیں ہے مروی ہے کہ حفزت ابو بکر جن ٹئو نے عورت کے سرپیتان میں سودینار مقرر فرمائے ہیں اور مرد کے سرپیتان کے بدلہ میں بچاس دینار مقرر کیے ہیں۔

( ٢٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى دَاوُد بْنُ أَبِى عَاصِمٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوَانَ فَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ وَأَصَّابُوا النِّسَاءَ ، فِي التَّذِي بِخَمْسِينَ دِينَارًا.

(۲۷۷ / ۲۷۷) حضرت ابن جرتن کریشنا کاارشاد ہے کہ مجھ کو داؤ دین الی عاصم پایشنا نے خبر دی ہے کہ عبدالملک بن مروان نے فیصلہ فر مایا منی سب بیتا مصر میں نہ برویت کی نتی اور سندی تاریخ اور سب سات میں طرح

غسان کے قبال میں اورانہوں عورتوں کونقصان پنجایا تھا پہتان کے بدلہ میں بچاس دینارکا۔

( ٢٧٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِى ثَذْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدُّيَةِ ، وَفِى ثَذْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ.

(۳۷۷۳) حضرت ابراہیم پرٹیٹینۂ کا ارشاد ہے کہ عورت کے پیتان میں آ دھی دیت ہے اور مرد کے بیتان میں عادل آ دمیوں کا فصلہ سر

( ۲۷۷٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَکْحُولٍ، فَالَ: ثَدْیُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا، وَإِنْ کَانَتُ عَاقِرًا. ( ۲۷۷۲) حضرت کمول ولِنْمِلا کاارشاد ہے ورت کے پتان میں اس کی دیت کانصف ہے اگر چدوہ عورت بانجھ ہو۔

#### (٦٣) الْعَبْدُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ

#### غلام کی جنایت کا حکم

( ٢٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عِنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : مَا

جَنَّى الْعَبْدُ : فَفِي رَقَيْتِهِ ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ ، إِنْ شَاءَ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ.

(۲۷۷ ۳۷۳) حضرت علی جاننو کاارشاد ہے کہ جوغلام جنایت کرے وہ اس کی گردن پر ہوگی اوراس کے آتا کواختیار ہوگا اگر چاہے تو

اس كافدىيدىد دى ياغلام كوبى بدله ميس ديدى ( ٢٧٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَيَتِهِ ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ ،

إِنْ شَاءَ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ.

( ۲۷۷ مرت صعرت صعری والطیل کارشاد ہے کہ غلام کی جنایت اس کی گردن پر ہوگی اوراس کے آقا کواختیار ہوگا اگر چہ جا ہے تو فدید دے دے اور چاہے تو غلام دے دے۔

( ٢٧٧٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَجْنِى الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَيَةِ . ( ٢٧٤٥) حَفْرت مِن أَكُثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَيَةِ . ( ٢٧٤٥) حَفْرت مِن زَيْرُ كَارِشَاوَ بَ كُمْلام اليَّهِ مُولا يراس كي قيت سن زياده تاوان بيس وال سكتار ( ٢٧٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَيَةٍ ، أَوْ الرَّبِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَيَةٍ ، أَوْ

(۲۷۷ ۲۷۷) حضرت شرح کیشید کاارشاد ہے کہ غلام جو جنایت کرے تو وہ اس کی گردن پر ہوگی یا پھراس کی مولا اس کی طرف ہے ادا

( ٢٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :عَبُدٌ جَنَى جِنَايَةً ، قَالَ :فِي رَقَيَتِهِ.

(۲۷۷۴۷) حفرت محمر والنفلا كاارشاد ہے كہ میں نے افعث ہے سوال كیا كہ جب غلام كو كی جنایت كرے تو؟ انہوں نے جواب دیا کہاس ہی کی گردن بر ہوگی۔

( ٢٧٧٤٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : خُبِّرْتُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقُلِ جُرْحِ الْجارِحِ ، وَإِنْ شَاوُوا أَسْلَمُوهُ.

( ٢٧ ٢٧٧) حفرت سالم بن عبدالله ويشير كا أرشاد كي كا اگر غلامول كي ما لك جا بي تو زخمي كي اجرت فديه ميل د ي ر اورا گرچا ہیں تو غلام کو ہی سپر دکریں۔

( ٢٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ قَتَلَ حَطَّأَ: إِنْ شَاءَ سَيْدُهُ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ. (٢٧٤٩ ) حضرت زهري يَشِيدِ كارشاد م كما گراس نفطي في آل كرديا موتواس كا آقا اگر چا بتو فديد در اورا اگر

جاہے تو اس غلام کوہی سپر دکردے۔

( . ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، وَإِنْ شَاءَ أَغُطَى الْجِنَايَةَ ، وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ . وَإِنْ شَاءَ أَغُطَى الْجِنَايَةَ ، وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ .

(۲۷۷۵۰) حضرت ہشام بن عروہ ویوٹید اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ غلام جب کوئی جنابت کرے تو اس کے مالک کو اختیار ہے اگر چاہے تو غلام کو جنایت کے بدلہ میں دیدے اور چاہے تو جنایت اپنی طرف سے دیکر غلام کو اپنے پاس رکھ لے۔

# ( ٦٤ ) العَبْلُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ فَيُعْتِقَهُ مُولَامًا

## اگرکوئی غلام جنایت کرے اور پھراس کا آقااے آزاد کردے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٧٧٥١ ) حَدَّثُنَا شَرِيكٌ، عَنُ مُغِيْرَة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا جَنَى جِنَايَةً فَعَلِمَ بِجِنَايَتِه، فَأَعْتَقَهُ؛ فَهُوَ صَامِن لِجِنَايَتِهِ. (٢٧٧٥١ ) حضرت ابرائيم بِينِيْنِ كارشاد ب كه جب غلام نے وئی جنایت کی پھر مالک کواس کی جنایت کاعلم ہوگیا اور اس نے اسے آزاد کردیا تو وہ اس جنایت کا ضامن ہوگا۔

- ( ٢٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، مِثْلَهُ.
- (۲۷۵۲) حفرت عامر واثنيذ يجي اس طرح مروى ب-
- ( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيْدُهُ ، أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْقُهُ ، وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ
- (۲۷۷۵۳) حضرت زہری پرچینے سے مروی ہے کہ غلام جب کوئی گناہ کرے اور اس کا مالک اس کو آزاد کردے تو اس کا آزاد کرنا جائز ہوگا اوروہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔
- ( ٢٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عن مُحَمَّدٍ ؛ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، قَالَ :فِي رَقَيَتِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ أَغْتَقَهُ مَوْلَاهُ؟ قَالَ :عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ.
- (۲۷۵۵ ) حفرت محمد ويشيئ سے خلام كے بارے ميں مروى ہے كہ جب وہ جنايت كرے تواس كى كردن پر بوكا حضرت اشعث كہتے ہيں كہ ميں نے يو چھا كه اگراس كاما لك اس كوآزادكرد نے توانہوں نے جواب ديا كه پھراس براس كى تيمت لازم بوگ ۔ ( ۲۷۷۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْفَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ جَنَى جِنايَةً ، فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جَنَايتِهِ.
- (۱۷۷۵۵) حضرت حسن میتید کاارشاد مردی ہے غلام کے بارے میں کہ جب اس نے کوئی جنایت کی پھراس کے آقا کوعلم ہو گیااور اس نے اے آزاد کردیا، تو غلام اپنی جنایت کی ادائیگی میں خود کوشش کرے گا۔
- ( ٢٧٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الوارث ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِم ، عَن حَمَّادٍ؛ سُنِلَ عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الْجِنَايَةَ؟ قَالَ :سَيَّدُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ

(۲۷۵۹) حضرت حماد پیشین سے مروی ہے کہ ان سے اس غلام کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے جنایت کا ارتکاب کیا ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا آقا مختار ہے اگر چاہے تو غلام دیدے اوراگر چاہے تو اس کوروک لے اوراگر اس نے اسے آزاد کردیا تداہر برغلام کی قب باز میں گیاں نام کے میں کا میں بند سے

تواس پرغلام کی قیمت لازم ہوگی اورغلام کو جب آزاد کر دیا تواس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔ د مرمورہ پر برگزار کرے گئے مقال کے آئیک اور مراح اور فوج کی سیاں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں میں م

( ٢٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَن طَارِقٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلاً حُرَّا، فَبَلَغَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ :عِنْقُهُ جَائِزٌ ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ.

(٤٤٥٥) حضرت شعمی پیشیلا کا لیے غلام کے بارے میں ارشاد مروی ہے کہ جس نے آزاد آ دی کوفل کردیا پھراس کے آ قا کوخیر ملی تو اس نے آزاد کردیا وہ فرماتے ہیں کہ اس کا آزاد کرنا جائز ہوگااوراس کے آ قایر دیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِنْ كَانَ مُوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ ، فَهُو ضَامِنْ لِلْجِنَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ.

مبامن ہوگااورا گروہ آقاجنایت سے ناواقف تھا تو اس کے او پر غلام کی قیمت لازم ہوگی۔ ضامن ہوگااورا گروہ آقاجنایت سے ناواقف تھا تو اس کے او پر غلام کی قیمت لازم ہوگی۔

( ٦٥ ) الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْحُرَّ فَيُدْفَعُ إِلَى أُولِيَانِهِ

# اگرغلام کسی آزاد کوتل کردے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٧٧٥٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ

(۲۷۷۵۹) حَصْرَتُ عَلَى ثِنْ تَحْدُ كَارِشَادِ ہے كَہ جب غلام آزاد كُولْل كرے تو اس كومقول كے اولياء كے سپر دكر ديا جائے اگروہ چاہيں تو اس كُولْل كرديں اورا گرچاہيں تو زندہ رہنے دیں۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئًى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الدَّمَ إِلَّا لَأَهْلِهِ ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا وَهَبُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَقَادُواً.

(۲۷۷۱) حضرت محمد ویشید کاارشاد ہے کہ میں قصاص کومقتول کے اولیاء کے لیے ہی جانتا ہوں اگر جا ہیں تو غلام کو چھ دیں اور اگر

چاہیں تواس کوھبہ کردیں اورا گرچاہیں تواس سے قصاص طلب کرلیں۔ ( cours) حَدَّیْنَا جَارِیُ دُوْمِ مِنْ ذَانِ رِیجَہ اُنْ کُرِی مِی اِنْ کُرِی مِی مِنْ اِنْ کِی رِیمُورِ اِنْ رِیمُورِ اِنْ اِنْ کُرِی مِی اِنْ کُرِی مِی مِنْ اِنْ کُرِی مِی مِنْ اِنْ کُرِی مِی مِنْ اِنْ کُرِی مِی اِنْ کُرِی مِی اِنْ کُرِی مِی اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی مِنْ اِنْ کُری مِی مِنْ کُری مِی ک

( ٢٧٧٦١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ فَتَلَ حُرَّا فَأَعْطِى وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اسْتَرَقُّوهُ. ه مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی مساف

(۲۷۷۱) حضرت حسن طبیع سے غلام کے بارے مروی ہے کہ جس نے آ زاد کوفل کر دیا پھروہ مقتول کے ورثاء کے سپر دکر دیا گیا کہ منظمات کوفل کر دین فیا ااگر جامیں بقائی کوفلام منالیس

ورثاءاس ُوْلَلَ كَرد ين فرمايا اَكرچا بين نُواس ُوغلام بناليس ـ ( ٢٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مِنْحُلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُدُفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثُنَا الضَّحَّاكَ بُنُ مَخَلَدٍ ، عَنِ ابُنِ جَرَيَجٍ ، عَنَ عَطَاءٍ ، قال : يَدَفِ قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا.

(۲۷۷۱۲) حفزت عطاء ویشید کاارشاد ہے کہ غلام کومقتول کے اولیاء کے سپر دکر دیا جائے پھروہ جامیں تو اس کوتل کر دیں اوراگر

عامين تو اس كوغلام بناليس\_

( ٢٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَا :إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا.

(۲۷۷ ۱۳) حضرت ابن جرتج ویشیز اورعطاء ویشیز فرمانے ہیں کہ مقتول کے در ٹاءاگر چاہیں تو اس کوتل کردیں اوراگر چاہیں تو اس کو غلام بنالیں۔

( ٢٧٧٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرَّا مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يُعْطَى هَؤُلَاءِ :أَهْلُ الْمَفْتُولِ ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ.

یعظی معوم یو ایش مصطوع ، این مصاور ، عموم ، وین مصور ، استرسوم ، اور ، استرسوم ، اور کار دیا ہو کہ بیانام مقتول کے اربے میں مروی ہے کہ جس نے آزاد کو جان بوجھ کرفل کردیا ہو کہ بیانام مقتول کے است کی سیار ہوئے کہ است کی سیار تا ہو کہ بیانام مقتول کے است کی سیار تا ہوئے کہ است کی سیار تا ہوئے کہ است کی سیار تا ہوئے کہ ہوئے کہ است کی سیار تا ہوئے کہ است کی سیار تا ہوئے کہ اس کی سیار کی سی

ورثاء كوسير دكرديا جائة الرجابين تواس كول كردين اوراكر جاجين قواس كوغلام بنالين -( ٢٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَقْتِلُ الْحُرَّ عَمْدًا ، قَالَ : لَيْسَ

لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ ، إِنَّمَا لَهُمْ ذَمُهُ ، إِنْ شَاؤُوا قَتْلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفُوا عَنْهُ.

(۲۷۷۱۵) حضرت ابراہیم ولیٹی سے غلام کے بارے میں کہ جو کس آ زاد آ دمی کوجان بو جھ کرفتل کردے مروی ہے کہ ور ٹاء کے لیے جا ئزنہیں کہاس سے ضدمت لیس ان کے لیے صرف اتن گنجائش ہے کہ اگر چا ہیں تو اس کوفل کر دیں اور اگر چا ہیں تو معاف کر دیں۔

# ( ٦٦ ) إِذَا عُفِي عَنِ الْمَمْلُوكِ، مَا يَكُونُ حَالَهُ ؟

## غلام کی معافی کی صورتیں

( ٢٧٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ يَعْفُو وَلِيُّ الدَّمِ عَنِ الدَّمِ ، قَالَ :يَرْجِعُ إِلَى مَوْلَاهُ.

ما مستر رہی ہے ہا ہے۔ (۲۷ ۲۲۷) حضرت ابراہیم ویشید سے غلام کے بارے میں کہ جس نے آزادآ دمی کوجان بوجھ کرفل کردیا ہومروی ہے کہ پیمر جب اس

کے در ٹاءقصاص کومعاف کردیں تو وہ غلام اپنے مالک کی طرف لوٹ جائے گا۔

( ٢٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ عبدًا إِلَى سَيِّدِهِ.

(۲۷ ۲۷) حضرت حسن ویشید کاارشاد ہے کہ اگرور ثا معاف کردیں تواس کواس کے آتا کی طرف اوٹادیں گے۔

( ٢٧٧٦٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَدُفِعَ إِلَى أُوْلِيَانِهِ ، قَالَ : إِنْ عَفَوُا عَنْهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ.

(۲۷۷۱۸) حفزت حماد میشین سے غلام کے بارے میں مروی ہے کہ نلام نے جب آزاد کو جان ہو جھ کر قبل کیا پھراس کواس کے در ٹاء کے سپر دکر دیا گیا مگرانہوں نے اس کومعاف کر دیا تو بیغلام اپنے آتا کی طرف لوٹ جائے گا اور ان ور ٹاء کو بید قل صاصل نہیں کہ وہ اس سے خدمت لیس۔

# ( ٦٧ ) الْحَرِّ يَقْتَلُ الْعَبِلَ خَطَأً

## اگرغلام كسى كوخطاء قتل كردي تو كياتكم ہے؟

( ٢٧٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَلِنَّى ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ.

(١٤٤ ١٩) حفرت سعيد بن ميتب ويشيئ كاارشاد ہے كهاس كى قيمت ديني ہوگى جتنى بھى ہو۔

( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، وَسِوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قيمَّتُهُ يَوْهُمَ يُصَابُ.

( ۲۷۷۷) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيد كالرشاد ب كه غلام نے جس دن اس كومارا باس دن كى اس كى قيمت ديمهى جائے گا۔

( ٢٧٧١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، قَالُوا :قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ.

(۲۷۷۱) حضرت عطاء پریشیز اور کھول پریشیز اور ابن شہاب پریشیز فرماتے ہیں کہ اس کی اس دن کہ جس دن مراہے کی قیت لگائی جائے گی۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ أَشْفَتُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالاً:قيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ . بَالِغَةً مَا بَلَغَتُ.

(٢٧٧٢) حضرت حسن ميتيد اورابن سيرين ميتيد فرمات بيل كدوفات كدن كي قيمت لكا في جائك بي جبال تك بهي بينجيد

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ.

(۲۷۷۲) حضرت محول ويشيد فرمات ميل كداس كى وفات كدن كى قيمت لكا كى جائے گى۔

، ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : قيمَتُهُ يَوْهَ يُصَابُ ، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.

(۲۷۷۷۳) حضرت سعید بن مستب برتیند اور حضرت حسن برتیند فرمات بین کداس ناام کی وفات کے دن کی قیت لگائی جائے گی حاہب جتنی بھی ہو۔

( ٢٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَنْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : ثَمَنْدُ، وَإِنْ خَلَفَ دِيَةَ الْحُرِّ.

(۲۷۷۷) حضرت علی بڑی اور حضرت عبدالقد جائے اور حضرت شرح کمیٹی فر ماتے ہیں کداس کی قیمت ہی اوا کرنی ہوگی اگر چیآ زاد کی قیمت کے برابر ہی کیوں ند ہوجائے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هُوَ مَالٌ مَا بَلَغَ.

(١٤٤٤٦) حضرت محمر ميشيز كاارشاد ب كراس كى ديت مال ب حياب جتنا بھى موجائے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَبُلُغُ مَا بَلَغَ.

(٢٧٧٧) حضرت مطاء بيتني فرماتے ہيں كہ جہاں تك بھى قيمت پينچى ہے بيني جائے۔

( ٦٨ ) مَنْ قَالَ لاَ يُبْلَغُ بِدِ دِيَّةُ الْحُرِّ

#### جن حضرات کے نز دیک غلام ہے آ زاد کی دیت نہیں لی جائے گی

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ جَعَلَ دِيَةَ عَبْدٍ قُتِلَ خَطَأَ أَرْبَعَةَ آلافٍ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ :أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ.

(۲۷۷۸) حسنرت علمی میتنید: ہے مروی ہے کہ سعید بن عاص میتنید نے غلام کی دیت کو جس کو کہ تلطی ہے قبل کر دیا گیا ہو جار ہزار'' ۴۰۰۰، مقرر کیا ہے صلائکہ اس کی قیمت اس ہے زیادہ تھی اور فرمایا کہ مجھے یہ پہندنہیں کہ میں اس کی دیت کوآزاد کی دیت ہے مجھی زیادہ مقرر کروں۔

( ٢٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبْلَغُ بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ.

(٢٧٧٧) حفرت ابرابيم بيني كارشاد بكراس كي ديت آزاد كي ديت تكنبيس بينيا في جائ گير

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا يُزَادُ السَّيْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ. (عبدالرزاق ١١٨١٩

(٢٧٨٠) حضرت عطاء وليتيد سے مردی ہے كه مالك سے آزاد كى ديت سے زيادہ نبيس لياجائے گا۔

( ٢٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، قَالًا : لَا يُبْلَغُ بِدِيَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرُّ

فِي الْخَطَأُ.

(۲۷۷۱) حضرت ابرا تیم میشیز اور تعمی میشیز کاارشاد ہے کہ تل خطامیں غلام کی دیت کوآ زاد کی دیت کے برابرنہیں کیا جائے گا۔

( ٢٧٧٨٢) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دِيَّةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَّةِ الْحُرِّ.

(۲۷۸۲) حفزت ابراہیم بیشیز ہے مروی ہے کے غلام کی دیت آزاد کی دیت ہے کم ہے۔

#### ( ٦٩ ) العبد تفقأ عيناة جَمِيعًا

#### غلام کی دونوں آئکھیں پھوڑنے کی دیت

( ٢٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُصِيبَتْ أَذُنُ الْعَبْدِ ، أَوْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ . وَإِذَا أُصِيبَتْ أَذُنَاهُ ، أَوْ عَيْنَاهُ فَفِيهَا ثَمَنُهُ كُلَّهُ ، وَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِى أَصَابَهُ.

(٢٧٨٣) حضرت ابرائيم بليتيز كاارشاد بكه جب غلام كاليك كان يا آنكه ضائع بوجائة تواس مي اس كي آدش قيمت اداك جائ گي اور جب دونول كان يا آنكهي ضائع بوجائيس تو پھر پورى قيمت اداكر ني بوگي اوريه قيمت اس غلام كوى دى جائ گي-( ٢٧٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : إِذَا فُقِنَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ رِجُلُهُ ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ ، وَإِذَا فُقِنَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ ، أَوْ رِجُلَاهُ ؛ دَهَعَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

(۲۷۷۸) حضرت شعبی ولیٹیز کاارشاد ہے کہ جب غلام کی ایک آنکھ بھوڑی گئی یا اس کا ایک ہاتھ یا پاؤں کا تا گیا تو اس کا ئے والے پراس کی آدھی قیمت لازم ہوگی اور جب دونوں آنکھیں بھوڑ دی گئیں یا دونوں ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیے گئے تو اس پر پوری قیمت دینالازم ہوگی۔

( ٢٧٧٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِنتُ عَيْنُهُ ، فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ.

(۷۷۷۸۵) حضرت حسن جیشیز سے مروی ہے کہ جب نملام کی ایک آنکھ پھوٹ جائے تواس میں اس کی آ دھی قیمت ہوگی۔

( ٢٧٧٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا ، أَوُ فَقَأَ عَيْنَهُ ، قَالَ :هُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.

(۲۷۷۸) حضرت ایاس بن معاویه برتیمیز کاارشاد ہے کہ جب کسی نے غلام کا ہاتھ جان بو جھ کر کاٹ دیایا آنکھ بھوڑ دی تو اس پر اس کی قیمت ہوگی جوغلام ہی کی ہوگی۔

( ۲۷۷۸۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالْاَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِى، فِي الْحُرِّ يَجْوَحُ الْعَبْدَ، قَالَ: إِنْ فَقَاً عَيْنَهُ فَفِيهَا مِصْفُ تَسَيِهِ. ( ۲۷۷۸۷ ) حضرت زہری پیٹینے سے اس آزاد کے بارے میں جس نے علام کوزخی کیا ہوارشادفر ماتے ہیں کہ اگر اس نے اس بَی آگھ پھوڑ دی ہے تو اس کی قیمت کانصف دینا ہوگا۔

# (٧٠) فِي سِنَّ الْعَبْدِ وَجِرَاحِهِ

#### غلام کے دانت اور زخم کی دیت

( ٢٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بْنِ قَهْمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ ، نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

(۲۷۷۸) حضرت عطاء ہے مروی ہے کہ غلام کے سریا چبرہ پرالیا زخم جو ہڈی کو واضح کردی تو اس میں اس کی قیت کا بیسوال حصد دیت ہوگی۔

( ٢٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ ، نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

(٢٧٨٩) حضرت معنى ويشيخ فرمات مين كه غلام كـ" موضحه "مين اس كى قيمت كابيسوال حصد ديت بهوگى ـ

( .٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : قضَى فِي سِنِّ الْعَبْدِ وَمُوضِحَتِهِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ؛ نِصُفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، كَنَحُو مِنْ دِيَةِ الْحُرُّ فِي السَّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

( ٢٥٤٩٠) حضرت معنی ميتنيد عروى ہے كه قاضى شرح ميتنيد نے غلام كے دانت اورسريا چبرے كے زخم ميں اس غلام كى قيمت

کے بقدر دیت کا فیصلہ فر مایا یعنی اس کی قیمت کا ہمیںواں حصہ جبیبا کہ آزاد آ دمی کے دانتوںاورسریا چہرہ کے زخم میں کیا جاتا ہے۔

( ٢٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عن شُرَّيْحٍ ؛ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۲۷۷۹) حضرت معنمی جینید حضرت قاضی شر ت کیلینید سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

( ٢٧٧٩٢ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ ، كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

(۲۷۷۹۲) حفزت ابراہیم طِنٹیز کاارشاد ہے کہ غلام کے زخم کا بدلہ اس کی قیمت کے حساب سے بیہ بعینہ ای طرح ہے کہ جیسے آزاد آدمی کے زخم کا بدلہ اس کی دیت کا حساب سے ہوتا ہے بینی دسواں اور بیسواں حصہ۔

( ٢٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : عَقُلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ.

( ۲۷۷۹۳ ) حضرت سعید بن میتب بیشینه کاارشاد ہے کہ غلام کی دیت اس کے تمن کے حساب سے ہوگی۔

( ٢٧٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ ' أُنُّ مِن مَن الْمُعَنِّذِ مِن مَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِئِي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ج

مِثْلُ جِرَاحَةِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ ، وَقَالَ الزَّهْرِيُّ :قَالَ أَنَاسٌ : إِنَّمَا هُوَ مَالٌ ، فَعَلَى قَدْرِ مَا انْتَقَصَ مِنْ تَمَنِهِ.

(۱۷۷۹۳) حفرت سعید بن میتب ویشید کاارشاد ہے کہ فلام کے زخم کابدلداس کی قیت کے حساب سے یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آزاد آ دمی کا بدلداس کی دیت کے حساب سے اور زہری ویشید فرماتے ہیں کہ لوگوں کا قول ہے کہ یہ فلام تو ایک مال ہے لہذااس کی قیمت میں جتنی کمی واقع ہوگ اس کے حساب سے دیت ہوگ ۔ قیمت میں جتنی کمی واقع ہوگ اس کے حساب سے دیت ہوگ ۔ ﴿ ٢٧٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تَجُرِى جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجُرِى عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَادِ.

(۲۷۷۹۵) حفزت ابن سیرین ولیٹیا: کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے زخموں کے احکام ای بنیاد پر جاری ہوتے ہیں کہ جس بنیاد پر آزاد آدمیوں کے زخموں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

( ٢٧٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي حُرُّ أَصَابَ مِنْ عَبْدٍ شَيْئًا ، قَالَ :يُردَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا نَقَصَ مِـ: ثَمَنه

(۲۷۷۹۲) حضرت حسن ٹڑاٹنئہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آزاد کسی غلام کونقصان پہنچائے تو مالک کواتنا مال ادا کرے گا جتنا اکی قیمت میں ہےکم ہوا ہے۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ ، مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ.

(۲۷۷۹۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشینه کاارشاد ہے کہ غلام کی دیت اس کی قیمت میں بیای طرح ہے کہ جیسے آزاد کا بدلیاس کی

( ٢٧٧٩٨ ) حَلَّثْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ حُلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَادِ. الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيُّهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَادِ.

(۲۷۷۹۸) حضرت علی بڑھنے کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے زخموں کے احکام ای بنیاد پر جاری ہوں گے کہ جس بنیاد پر آزاد آدی کے زخموں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

#### دوي روي دردر برد رورود ( ٧١ ) الحريشة العبد، أو يجرحه

# اگر کوئی آ زاد کسی غلام کوزخمی کردے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٧٧٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِى عَبْدٍ جَرَحَ حُرًّا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِخُمَاشتهِ أَرْشًا.

(۲۷۷۹۹) حضرت قاضی شرح میشید ہے اس غلام کے بارے میں کہ جو کسی آ زاد کوزخی کردے ارشادمروی ہے کہ اگروہ چاہتو

قصاص لے لے اور اگر چا ہے واپنے زخم کے بدلد میں تاوان لے لے۔ ( ۲۷۸۰ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّمَا هِيَ دِينَةٌ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ قَود.

( ۴۷۸۰۰ ) حضرت ابراہیم پیٹینے کاارشاد ہے کہ جب آزادآ دی کو جان بو جھ کرزخمی کردے تواس کے بدلہ میں صرف دیت ہوگی اور

اس کے او پر قصاص نبیں ہوگا۔

( ٢٧٨.١ ) خَذَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لاَ يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ.

(۲۵۸۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز بإيشيد كاارشاد بكرآزاد سے غلام كے بدل ميں قصاص نبيس ليا جائے گا۔

( ٢٧٨.٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ وَالْأَخْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

(۲۷۸۰۲) حضرت ابراہیم طِیٹینے کا ارشاد ہے کہ غلاموں اور آزادلوگوں کے درمیان ''فِیسَا دُونَ النَّفْسِ'' میں قصاص نہیں ہے( یعنی آل کے علاوہ قصاص نہیں ہے )

( ٢٧٨.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ يَشُخُ الْحُرَّ ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ ، فَيُرِيدُ

الْحُرُّ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنَ الْعَبْدِ ، قَالَ : لا يَسْتَقِيدُ حُرٌّ مِنْ عَبْدٍ ، وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مُجَاهِدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.

(۲۷۸۰۳) حضرت ابن جرج جیٹی کا ارشاد ہے کہ میں نے عطاء ویٹی ہے سوال کیا کہ غلام جب آزاد آ دی کو بھی کرد ہے یا اس کی آ نکھ پھوڑ دے پھر آزاداس سے قصاص لینا چاہے تو ، تو انہوں نے جواب دیا کہ آزاد غلام سے قصاص نہیں لے سکتا اورا تی طرح

حضرت مجامِد بريشْنِ اورسليمان بن موكى بيشْنِ نے بھى فرمايا ہے۔ ( ٢٧٨.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبِرُتُ عَن سَالِمٍ ، قَالَ : لاَ يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ.

( ۲۷۸۰۴ ) حضرت ابن جریج جیشینه کاارشاد ہے کہ مجھ کوسالم جیشیز نے بیخبر کی ہے کہ غلام آ زاد ہے قصاص نہیں لے گا۔

( ٢٧٨٠٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لاَ قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، إِلَّا أَنَّ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ قُتِلَ بِهِ.

(۵۰ ۴۷۸) حضرت زہری بیٹیئے کا ارشاد ہے کہ آزاداورغلام کے درمیان اس کے علاوہ اور کوئی قصاص نبیں کہ غلام آزاد کوتل کرد ہے تو غلام کوبھی بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

#### ( ۷۲ ) العبل يجرح العبل

## اگرغلام کسی غلام کوزخمی کردے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٧٨٠٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ.

(۲۷۸۰۱) حضرت تھم برچین اور حضرت حماد بریشید فرماتے ہیں کہ غلاموں کے درمیان کوئی قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٨.٧ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

- ( ٢٥٨٠ ) حضرت علم جلیٹریز اور حضرت حماد جلیٹریز اور حضرت ابراہیم جلیٹریز بیافر ماتے ہیں غلاموں کے درمیان قبل نفس کے علاوہ جنایت میں کوئی قصاص نہیں ہے۔
- ( ٢٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانُ قِصَاصٌ.
- (۲۷۸۰۸) حضرت ابراہیم جیشید اور حضرت شععی جیشید فرماتے ہیں کہ نہ تو غلاموں کے درمیان قصاص ہے اور نہ ہی بچوں کے ریت ہے
- ( ٢٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرُتُ عَن سَالِمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ ، أَوْ جَرَحَهُ ، فَهُوَّ بِهِ فَوَدٌ.
- (۲۷۸۰۹) حضرت ابن جریج بیتین فر ماتے ہیں کہ مجھ کوسالم سے می فبر پینجی ہے کہ جب کوئی غلام کسی دوسرے غلام کواراد ۃ قتل یا زخمی کردی تو اس کو بدلہ میں قصاص دے گا۔
- ( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ قِيمَةَ نَفْسِهِ ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ.
- (۱۷۸۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز جايني كاارشاد ب كه غلام كے بدله ميں غلام سے قصاص ليا جائے گا۔ براس عد ميں جواس ك قيت كو پينچ اوراس سے كم زخموں ميں بھى۔
- ( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابِ لِضْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ
- (۶۷۸۱) حضرت عبدالعزیز بن عمر برتیجیزے مروی کے نمر بن عبدالعزیز ماتین کی کتاب میں حضرت عمر بن خطاب بزائوزے منقوال یہ بات درج ہے کہ غلام سے غلام کا بدلہ ہراس عمر میں لیا جائے گا جواس کی قیمت کو ہنچے اور جواس کی قیمت کونہ پہنچے۔
- ( ٢٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِرَاحَةِ عَمْدٍ ، وَلَا خَطَأْ ، إِلَّا فِي قَتْلِ عَمْدٍ.
- (۳۷۸۱۳) حضرت عبداللہ بن مسعود خلی کا ارشاد ہے کہ تحقیق غلام ہے غلام کے بدلہ میں نہ تو اراد ڈو زخم کرنے میں اور نہ ہی سہوا کرنے ہے قصاص لیا جائے گا سوائے قبل عمد کے ( کہ اس میں قصاص ہوگا )
  - ( ٢٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ.
    - (۲۷۸۱۳) حفزت حسن بيتيز عروى بكره وغامول كه درميان قصاص كى رائ ركعتے تھے۔
- ، ٢٧٨١٤) حَدَّثَنَا شَابَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ : رَأَيْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ يفتص لِلْعَبِيد

بُغْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ.

( ٢٧٨١٣) حضرت حارث بيتيلا كاارشاد ہے كہ میں نے نوفل بن مساحق كود يكھا كدوہ غلاموں كاغلاموں سے قصاص ليتے تھے۔

# ( ٧٣ ) الرَّجُلُ يَقْتَلُهُ النَّفَرُ ، فَيُدُفَعُونَ إِلَى أُولِيَائِهِ

# اگرایک آ دمی کوزیادہ لوگ مل کر قتل کردیں تو کیا تھم ہے؟

( ٢٧٨١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يُفْتَلَ أَحَدُهُمَا ، وَتُؤْخَذ الدُّيَةُ مِنَ الآخَرِ.

(۳۷۸۱۵) حضرت ابن سیرین میشید کاارشاد ہے کہ وہ اس آ دمی کے بارے میں کوئی حرج نہیں دیکھتے کہ جس کو دو آ دمیوں نے قل کردیا ہو کہ ان دونوں میں ہے ایک وقل اور دوسرے ہے دیت لے لی جائے۔

( ٢٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْمِىّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ :يُدْفَعُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاؤُوا ، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاؤُوا .

(۲۷۸۱۲) حضرت شعبی مِیشِیْدا ہے تخص کے ہارے میں کہ جھے ایک جماعت نے قتل کردیا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ سارے مقتول کے ور ثاء کے سپر دکردیے جائیں گے وہ جھے چاہیں قتل کردیں اور جس کو چاہیں معاف کردیں۔

( ٢٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمْ، فَلْيَعْفُ عَنهُمْ جَمِيعًا.

(۲۷۸۱۷) حضرت عطاء بیشیز سے مروی ہے کہ اگر اس کے ورثاء نے ایک کومعاف کردیا تو ان کو جا ہیے کہ کہ دوسرے کو بھی معاف

( ٢٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثُهُ نَفَوٍ ، فَأَرَادَ وَلِيَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَن بَعْضِ وَيَفْتُلَ بَعْضًا ، وَيَأْخُذَ مِنْ بَغْضِ الدِّيَةَ ، قَالَ :لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۶۷۸۸) حضرت حسن مِیٹیوٹے نے ایسے خیص کے بارے میں کہ جس کو تمین آ دمیوں نے قبل کر دیا ہوادلیاء نے ارادہ کر لیا ہوبعض کو معاف کرنے اوربعض کوقل کرنے کااور دیت لینے کا فر ماتے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے جائز نہیں ہے۔

( ٢٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ :يَغْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَفْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءَ.

(۲۷۸۱۹) حضرت معید بن میتب برتیمیز ایسشخص کے بارے میں کہ جس کوایک جماعت نے قتل کردیا ہوفر ماتے ہیں کہ اس کے ورٹاء جس کو چاہیں معاف کردیں اور جس کو چاہیں قتل کردیں اور جس سے چاہیں دیت وصول کرلیں۔

٠ ٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ،

قَالَ : يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ ، وَيَأْخُذَ اللَّيَّةَ مِمَّنْ شَاءَ.

( ۲۷۸۲۰) حضرت ابراہیم ہیشیدا کیے شخص کے بارے میں کہ جس کوایک جماعت نے قبل کردیا ہوفر ماتے ہیں کہ اس کے ور ٹا ،جس کو چاہیں قبل کردیں اور جس کو چاہیں معاف کریں اور جس سے چاہیں دیت وصول کرلیں۔

( ٧٤ ) فِي جَنِينِ الأُمَةِ

#### باندی کے پیٹ میں موجود بیچے کی دیت

( ٢٧٨٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَالَ : جَنِينُ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.

(۲۷۸۲۱) حضرت سعیداین میتب پرتیمیز کاارشاد ہے کہ باندی کے جمین (یعنی اس بچہ میں جوابھی بیٹ میں ہو کو ضالع کرنے پر) دس دینار میں۔

( ٢٧٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : فِي جَنِينِ الْأَمَةِ حُكُمْ.

(۲۷۸۲۲) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ باندی کے پیٹ میں موجود بچدمیں فیصلہ ہے۔

( ٢٧٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَنِيلُ الْأَمَةِ إِذَا اسْتَهَلَّ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهَلَّ.

( ۲۷۸۲۳) حفزت حسن برتیمیر فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدائش کے وقت چلائے تو اس کے اس چلانے کے دن کی قیمت کا دیاں میں ملک

( ٢٧٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ.

(۲۷۸۲۴) حفرت علم مِلِينيز كارشاد ب كدلوگ باندي كے بچد كوآزاد عورت كے بچد كے تكم ميں ليتے تنے۔

( ٢٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي جَنِيلِ الْأَمَةِ مِنْ ثَمَنِهَا ، كَنَحُو مِنْ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهَا ؛ الْعُشْرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ .

(۲۷۸۲۵) حضرت ابراہیم ویشید کا ارشاد ہے کہ باندی کے پیٹ میں موجود بچے کا اعتبار باندی کی قیت ہے ہاور آزادعورت

کے بیچ کا عتباراس کی دیت ہے ہینی عشر اور نصف عشر۔

( ٢٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : إِنْ وَقَعَ حَيًّا فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَن أُمِّهِ.

(۲۷۸۲۷) حضرت قبادہ پیشینڈ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوجائے تواس میں اس کی قیمت ہےاورا گرمردہ پیدا ہوا تواس میس اس کی مال کی قیمت کا دسوال حصہ ہے۔ ( ٢٧٨٢٧ ) حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

(٢٧٨١٧) حضرت حسن ميشيز سے مروى ہے كه باندى كے بيث كے بچه ميں اس كى ماں كى قيمت كادسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عُشُرٌ ثَمَنِهَا.

(٢٧٨٢٨) حضرت حسن ويشيذ عمروى بكداس كى مال كى قيمت كادسوال حصد ب-

( ٢٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ وَكِيعًا ، يَقُولُ :قَالَ سُفْيَانُ :وَنَحْنُ نَقُولُ :إِنْ كَانَ غُلَامًا فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً.

(۲۷۸۲۹) حضرت سفیان مِیتید کاارشاد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہا گرجنین غلام ہو( بعنی لڑ کا پیدا ہو ) تواس کی قیمت کا ہیسواں حصد دینا ہوگا اورا گر باندی ( بعنی چکی پیدا ہو ) تواس کی قیمت کا دسواں حصد بنا ہوگا۔

#### ( ٧٥ ) جنِينُ الْبَهِيمَةِ، مَا فِيهِ ؟

# جانور کا بچہضا ئع کرنے کا حکم

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي جَنِينِ الدَّاتَة قِيمَتُهُ.

(۲۷۸۳۰) حفزت ابراہیم مراتیج ہے مروی ہے کہ جانور کے پیٹ کے بچیس اس کی قیمت دیناہوگی۔

، ۲۷۸۳۱) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَأْخُذُونَ جَنِينِ الذَابَّةِ مِنْ جَنِينِ الأَمَةِ. (۲۷۸۳) حضرتَ مَم كارشاد ہے كەلوگ جانور كے بيث كو بچەكو باندى كے پيث كَ بچه مَن برابر رَحَة تص( يعنی اس كے برابر اس كى بچى ديت بوتى تقى)

( ٢٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جَنِينِ الدَّابَّةِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ

( ۲۷۸۳۲) حفزت حسن بڑا ٹیوے مروی ہے کہ جانور کے بیٹ کے بچد میں اس کی مال کی قیمت کا دسوال حصہ ہے۔

( ٢٧٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ ، قَالَ : نَرَى الْبَهِيمَةِ سِلْعَةٌ ، بُقَيِّمُ جَسِيهَا الْحَاكِمُ ، مَا رَأْى بِرَأْبِهِ.

( ۲۷۸۳۳) حضرت زبری مبیتینه کاارشاد ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور بھی ایک سامان ہے کہ جس کے بچیائی قیت حاکم لگائے گاوہ سند میں سیدیں

: ٢٧٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي وَلَدِ الْبَهِيمَةِ حُكُومَةٌ.

( ۲۷۸۳۴) حضرت عامر مراشية عمروى بكرجانوركے بچدمين فيصله بوگا۔

#### ( ٧٦ ) فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ

#### آ زادعورت کے پیٹ میں موجود بچیکوضائع کرنے کابیان

( ٢٧٨٢٥ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ الْرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَشْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ ؛ عَبْدًا ، أَوْ أَمَّةٌ ، فَقَالَ :الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ :أَيَّعْقَل مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ ، وَلَا صَاحَ ، فَاسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرِ ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ. (ابو داؤ د ٢٥٦٨ ـ تر مذى ١٣١٠)

(۲۷۸۳۵) حفرت ابو ہریرہ ن فو فرماتے ہیں کدرمول القد مِنْ النَّافِيْةِ نَـ عُورت کے پید میں موجود بچکو ما قط کرنے کی صورت میں ایک خلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا: آپ مِنْ وَفَقَانَ نَے جَسُخُص کے خلاف فیصلہ فرمایا تھاوہ کہنے لگا: کیا اس کی دیت دی جائے گی جس نے نہ کچھ بیا اور نہ ہی کچھ کھایا اور نہ کی وہ زور سے چینا؟ اس جیسا خون تو رائیگاں جا تا ہے؟ اس پر رمول القد مِنْ وَفَقَانَ نے ارشا وفرمایا: یقینا میشی موجود بچہ ہلاک کرنے کی صورت میں فرہ یعنی ایک خلام یاباندی و ینالازم ہے۔ میشی موجود بچہ ہلاک کرنے کی صورت میں فرہ یعنی ایک خلام یاباندی و ینالازم ہے۔ المنظم و میں میں موجود بچہ ہلاک کرنے کی صورت میں فرہ کھی آئے گئی استنشار عُمَرُ انْ فَمَرُ انْ السَّسَشَارُ عُمَرُ انْ فَمَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَطَى فِيهِ الْحَطَّابِ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَقِ ، فَقَالَ : الْمُفِيرَةُ اِنْ شُعْبَةً : شَهِدُتُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَطَی فِیهِ الْحُطَّابِ فِی اِمْلَاصِ الْمَرْأَقِ ، فَقَالَ : الْمُفِيرَةُ اِنْ شُعْبَة : شَهِدُتُ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَطَی فِیهِ اِعْرَقَ ، عَنْ الْمُسْتِ الْمُفَعِيرَةُ اللَّهِ مُعَلَّدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ انْ مُسْلَمَةً ، فَلَا وَ الْمُعَالِ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ الْمُورِقِ ، عَنْ هُ اللَّهُ عُمَدُ ، فَشَهِدَ مُعَكَ ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ انْ مُسْلَمَةً ،

(بخاری ۱۹۰۷ ابوداود ۲۵۵۹

(۱۷۸۳۱) حضرت مسور بن مخرمہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بڑی ٹی لوگوں ہے مورت کے پیٹ میں موجود بچہ کو وادت سے پہلے ہلاک کردینے کے بارے میں مشورہ کردہ ہے کہ اس صورت میں کیا دیت ہوگی؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑی کو اورت سے پہلے ہلاک کردیے کے بارے میں مشورہ کردہ سے کہ اس صورت میں کیا دیت ہوگی ؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑی کو ایا تھا، فرمانے گئے: میں نبی کریم کی فوضی کے پاس حاضر تھا تو آپ فیزی کے اس محالمہ میں خرہ بین کریم کی ایسا تھا کہ کو تر مسلمہ بڑی کے اس محالمہ کی گوابی دے تو حصرت محمد بن مسلمہ بڑی کو نا ایسا تھا اس فیصلہ کی گوابی دے تو حصرت محمد بن مسلمہ بڑی کو نے ان کے حق میں گوابی دی۔

( ٢٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · فِى الْجَنِينِ غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ بَغُلٌ. (ابوداؤد ٣٥٢٨)

(۲۷۸۳۷) حضرت عطا، مِلِتَظِ فرماتے ہیں که رسول الله سِرُنظِ نے ارشاد فرمایا:عورت کے پیٹ میں موجود بچہ بلاک کردیے ک صورت میں غرہ یعنی ایک غلام یا باندی یا خچر ہوگا۔

( ٢٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِيهِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسُّ.

(۲۷۸۳۸) حضرت ہشام ہیٹیلی فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروہ ویٹیلیٹے نے ارشاد فرمایا عورت کے بیٹ میں موجود بچہ ہلاک کردینے کی صورت میں ایک غلام یا باندی یا گھوڑ ااوا کرنا ہوگا۔

( ٢٧٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : عُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ لِأُمِّهِ ، أَوْ لَأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْهُ.

(۲۷۸۳۹) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ امام شعبی ویشید نے ارشاد فرمایا کہ غرہ سے مراد ایک غلام یا باندی ہے جواس بلاک ہونے والے بچہ کی ماں یااس کے قریبی رشتہ دار کو ملے گی۔

( ٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ؛ قَالَا :جَنِينُ الْحُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.

آزادعورت کے بیٹ میں موجود بچہ ہلاک کردینے کی صورت میں ایک غلام یاباندی دینا ہوگی۔

( ٢٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بَطُنَ امْرَأَتِهِ فَأَسْقَطَتْ ، قَالَ : عَلَيْهِ عُرَّةٌ يَرثُهَا وَتَرثَهُ.

(۲۷۸۳۱) حضرت محمد بن قیس براتید فرماتے ہیں کہ امام شعبی براتید نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے کسی عورت کے پیٹ پر ضرب لگا کراس کے ممل کوسا قط کردیا ہو۔ آپ براتیمید نے یوں ارشا وفر مایا: اس شخص پرغرہ بعنی ایک غلام یا باندی لازم ہوگی۔

( ٢٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن طَاوُوسِ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالَا :فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ.

(۲۷۸ ۳۲) حضرت لیٹ بیٹیویز فر ماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مِیٹیوز اور حضرت مجاہد مِیٹیوز ان دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا! غرہ سے مراد غلام یا باندی یا گھوڑا ہے۔

( ٢٧٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ.

(۳۷۸۳۳)حضرت لیث میلینیز فرماتے میں کہ حضرت طاؤس میلینیز اور حضرت مجامد برلینیز ان دونوں حضرات نے ارشادفر مایا! غرہ ہے مراد غلام یا باندی یا گھوڑ اہے۔

( ٢٧٨٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ ، قَالَ : تُغْتِقُ رَقَبَةً ، وَتُغْطِي أَبَاهُ غُرَّةً.

(۲۷۸۳۳) حضرت مغیرہ برایٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برایٹین نے الی عورت کے بارے میں جس نے دوا پی کرا پناحمل ساقط کر دیا۔ آپ برایٹین نے یوں فرمایا! کہ وہ عورت نلام آزاد کرے گی اوراس بچہ کے والد کوغرہ یعنی غلام یا باندی دے گی۔

( ٢٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّفِيِّي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي الْغُرَّةِ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ. (مسند ١٩٠١)

(٢٥٨ ٢٥) حضرت جابر بن عبدالله طالته في فرمات بي كه ني كريم مُرافظة في ارشا وفر ما يا غره مين ايك غلام يا باندى اواكرت بين -

ه ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ ) في مستف ابن الي شير متر جم ( جلد ۸ )

( ٢٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي أَصْلِ كُلِّ حَبَلٍ غُرَّةٌ ، قَالَ : وَقَالَ الْحَكُمُ : فِيهِ صُلْحٌ حَتَّى يَسُتَمِنَ خَلْقُهُ.

قَالَ وَكِيعٌ : وَقُولُ الْحَكَمِ أَخْسَنُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

#### ( ٧٧ ) الَّذِي يُصِيبُ الْجَنِينَ ، يَكُونُ عَلَيْهِ شَيَّءٌ ؟

جو محض عورت کے پیٹ میں موجود بچہ کو تکلیف پہنچائے کیااس پر کوئی چیز واجب ہوگی؟ مستوری پیش فوق '' میں موجود بچہ کو تکلیف کی جنوبی کے کیا اس پر کوئی چیز واجب ہوگی؟

( ٢٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ.

علو ہو چیک است جیبیں اور حصرت این سے بیٹی دہیم مع العرو . (۲۵۸۴۷) حضرت ابراہیم برانیمیز اور حضرت ابن سیرین برانیمیز اور حضرت عطاء برانیمیز ان سب حضرات نے اس شخص کے بارے میں

جو ورت کے پیٹ میں موجود بچہ کو تکلیف پہنچائے یوں ارشاد فرمایا: یقینا اس شخص پرغرہ کے ساتھ غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ ( ۲۷۸٤۸ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَٱلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِمَهُ الْمُواَةُ فَٱلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِمَهُ اللّهِ اللّهُ الل

صَاحِبَهُ يُفْقِقُ. صَاحِبَهُ يُفْقِقُ. (٢٤٨٥٨) حفرت شعبه رفيظية فرمات بين كه مين في حضرت تكم والثينة كويون ارشاد فرمات بوئ سناكه جب كوني كسي عورت كو

ضرب لكَّائِ جَسَ سَاسَ كَا بَحِيمَ اقط مُوجَائِ وَلَكَانَ والاعْلامِ آزادكر فِي اللهِ عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ الْمُرَأَةُ مَسَحَتْ بَطُنَ الْمُرَأَةِ إِلَى الْمُرَأَةِ مَسَحَتْ بَطُنَ الْمُرَأَةِ إِلَى الْمُرَأَةِ إِلَى الْمُرَأَةِ إِلَى الْمُرَأَةِ الْمُرَأَةِ الْمُرَأَةِ الْمُرَأَةِ الْمُرَأَةِ الْمُرَاقِ الْمُرَاقِ الْمُرَأَةِ الْمُرَاقِ الْمُراقِقِ الْمُراقِقِ الْمُراقِقُ الْمُرَاقِقُ الْمُراقِقُ الْمُراقَقُ الْمُراقَقُ الْمُراقِقُ الْمُراقِقُ الْمُراقِقُ الْمُراقِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُراقَقُ الْمُراقَقُ الْمُراقَقُ الْمُراقَقُ الْمُراقَقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُراقِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُراقَقُ الْمُراقَقُ الْمُولِقُ الْمُولِقِ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

٢٧٨٤٩ ) حَدَثنا ابن عَيينه ، وو كِيع ، فالا :حَدَثنا عَمَر بن دَرْ ، عَن مَجَاهِدٍ ؛ أَنْ آمَرَاةً مُسْحَت بَطَنَ آمَرَاةٍ فَأَسْقَطَتُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ.

(۲۷۸۴۹) حضرت عمر بن ذر ہیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ہیٹید نے ارشافر مایا: کہ جب ایک عورت نے کسی عورت کے پیٹ پر ضرب لگا کراس کا حمل ساقط کر دیا تو اس عورت کو حضرت عمر بڑھٹیز نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔

#### ( ٧٨ ) فِي قِيمَةِ الْغُرَّةِ، مَا هِيَ ؟

غرہ کی قیمت کے بارے میں کہاس کی قیمت کیا ہے؟

( ٢٧٨٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، قَالَ :الْغُرَّةُ خَمْسُ مِنْةٍ.

(۲۷۸۵۰) طارق بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت مجعمی میشینے نے ارشاد فر مایا غرہ کی قیمت یا کچے سودرہم ہیں۔

( ٢٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : فَيمَةُ الْغُرَّةِ أَرْبَعُ مِنَةِ دِرْهَمِ.

(٢٥٨٥١) حضرت ليث ولينيو فرمات بين حضرت حبيب بن اني ثابت ولينيون في ارشاد فرما ماغره كي قيمت جار سودر بهم ب-

( ٢٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دِينَارًا.

(٢٧٨٥٢) حصرت زيد بن اسلم مريشيد فرمات بين كه حضرت عمر بن خطاب ميشيد نے غره كى قيمت بجياس دينارلگائى۔

#### ( ٧٩ ) الْغُرَّةُ ، عَلَى مَنْ هَى ؟

#### غرەكس يرلازم ہوگا؟

( ٢٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. (۲۷۸۵۳) حضرت ابن سيرين بليتي فرمات بين كهرسول الله مُؤْفِظَةُ نے غره كابو جيم عصبي رشته داروں پر دالا۔

( ٢٧٨٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ مَهْدِئً، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْفُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(٢٥٨٥٣) حضرت مغيره مينين فرمات بيل كه حضرت ابراتيم مينين فيارشا دفرما يا غره آدمي كعصبي رشته دارول پرلازم بوگا-

( ٢٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيُّ ، قَالَ : في مَالِهِ.

( 82 ٨٥٥) حضرت ابن سالم يشيخ فرمات بين كهاما شعبي ويشيلا نے ارشاد فر مايا غرہ اس آ دمي كے مال ميں لا زم ہوگا۔

( ٢٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا.

(بخاری ۱۷۴۰ مسلم ۱۳۰۹)

(۲۷۸۵۲) حضرت جابر من النو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوَفِيْ اَتَجَابَ عَورت کے پیٹ میں موجود بچہ ہلاک کرنے کی صورت میں غرہ کا بو چونل کرنے والی عورت کے عصبی رشتہ داروں برڈ الا اوراس عورت کے خاونداوراس کے لڑ کے کو بری کردیا۔

( ٢٧٨٥٧ ) حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُّور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْلِه بْنِ نُضِيلَةَ ، عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ :قَصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ ، وَفِي الْحَمْلِ غُرَّةٌ.

(مسلم ١٣١٠ ابوداؤد ٣٥٥٧)

(٢٥٨٥٤) حضرت مغيره بن شعبه رفيانو فرمات بين رسول الله مُؤْفِظَةً نے فيصله فرمايا كدديت عصبي رشته دارول برلازم ہوگي اور

حمل ساقط کرنے کی صورت میں غرہ ہوگا۔

( ٢٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْسُسَيَّبِ ؛ أَنَّ

عُمَرَ جَعَلَ الْغُرَّةَ عَلَى أَهُلِ الْقَرْيَةِ ، وَالْفَرَائِضَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ.

(۲۷۸۵۸) حفرت سعید بن میتب برتیمیه فر مات بین که حضرت عمر دی تند نے بستی والوں پرغر دمقرر فر مایا اور جنگل میں رہے والول براونٹ مقرر فرمائ ۔

. ( ٢٧٨٥٩ ) حَذَّثَنَا عَبْدٌ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دِيَةُ الْجَنِينِ عَلَى الَّذِى أَصَابَهُ فِي مَالِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى قَوْمِهِ شَيْءٌ.

( ۲۷۸۵۹ ) حضرت قبادہ ہوئید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہوئید نے ارشاد فرمایا:عورت کے پیٹ میں موجود بچہ بلاک کر نے کی دیت اس شخص کے مال سے اوا کی ج نے گئی جس نے اسے موت کے گھاٹ اتارااور اس کی قوم پرکوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

### ( ٨٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقَادُ مِنْ جَائِفَةٍ ، وَلاَ مَأْمُومَةٍ ، وَلاَ مُنَقَّلَةٍ

جو خص یوں کہے! پیٹ کے اندر تک زخم لگنے اور سر کا ایسازخم جس میں بڈیاں ظاہر ہوجا کیں اور

سركا ايسازخم جس سے بڑيول كريز برآ مد بول ان زخمول كى وجه سے قصاص نہيں لياجائے گا ( ٢٧٨٦ ) حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيْ بْنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَائِفَةِ ، وَلَا الْمَأْمُومَةِ ، وَلَا الْمُنْقَلَةِ قِصَاصٌ .

(۲۷۸۲۰) حضرت ضحاک جیئید فر ماتے ہیں حضرت ملی نزائز نے ارشاد فر مایا پہیٹ کے اندر تک پینچنے والے زخم میں اور سر کے ایسے زخم میں جود ماٹ کی جھی تک پہنچ جائے اور سر کے ایسے زخم میں جس میں بڈیاں ظاہر ہوجا کیں ان میں قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٨٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الآمَّةِ ، وَالْمُنَقَّلَةِ ، وَالْجَائِفَةِ قَوَدٌ ، إِنَّمَا عَمْدُهَا الدِّيَةُ فِي مَالِ الرَّجُلِ.

(۲۷۸۱) حضرت مغیرہ بیٹین فرماتے ہیں کے حضرت ابراہیم بیٹین نے ارشاد فرمایا: سرکے ایسے زخم میں جود ماغ کی جھی تک پہنچ جات

اورا یسے زخم میں جس میں بٹریاں ظاہر ہوجا تھی اور پیٹ کے اندر تک لگنے والے زخم میں قصاص نہیں ہے بے شک جان ہو جھ کر زخم لگانے کی صورت میں آ دمی کے مال پرویت لازم ہوگی۔

( ٢٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَا يُقَادُ مِنَ الْجَانِفَةِ ، وَلَا مِنَ الْمَأْمُومَةِ ، وَلَا مِنَ الْسُنَقَّلَةِ ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ يُحَافُ فِيهِ عَلَى النَّفْسِ ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ لَا يَأْتِي كَمَا أَصَابَ صَاحِبَهُ.

(۲۷۸۷۲) حفرت ابن جریج باتین فرمات میں کد حفرت عطا و باتین نے ارشاد فرمایا: قصاص نہیں لیا جائے گا پیٹ کے اندر تک زخم لگانے کی صورت میں اور نہ ہی ایسے زخم کی صورت میں جود ماغ کی جھلی تک پہنچ گیا ہوا در نہ ہی ایسے زخم کی صورت میں سر کی بڈیاں

خابر ہوگئی ہوں اور نہ بی ایسے زخم کے بدلہ میں قصاص لیا جائے گا جس ہے آ دمی کی جان کا خوف ہواور نہ بی ایسے زخم کے بدلہ میں

كدوه زخم ويمانبين لكسكتا جيما كدمارنے والے نے زخى كيا تھا۔

( ٢٧٨٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِتَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا يُقَادُ مِنَ الْجَائِفَةِ ، وَالْمَأْمُومَةِ ، وَالْمُنَقَّلَةِ ، وَالنَّاحِرَةِ.

(۲۷۸۱۳) حضرت عبیداللہ بن عبید کلای بیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت مکول بیٹید نے ارشاد فرمایا قصاص نہیں لیا جائے گا بیٹ کے اندر تک زخم لگانے کی صورت میں اور نہ ہی ایسے زخم کے بدلہ میں جود ماغ کی جھٹی تک پہنچ جائے اور نہ ہی ایسے زخم کے بدلہ میں جس سے سرکی بڑیاں ظاہر ہوجا کیں اور نہ ہی ناک کا گلاحصہ ٹوشنے کی وجہ ہے۔

( ٢٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الآمَّةِ ، وَلَا فِي الْجَائِفَةِ ، وَلَا فِي كُسُرِ الْعِظَامِ قِصَاصٌ.

( ۱۷۸ ۹۲ ) حضرت معمر مِلِیمید فرماتے میں کدامام زہری مِلیمید نے ارشاد فرمایا: د ماغ کی جھلی تک پہنچ جانے والے زخم میں اور مڈیوں کے ٹو منے میں قصاص نہیں ہے۔

( ٢٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَن عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي جَائِفَةٍ ، وَلَا مُأْمُومَةٍ ، وَلَا مُنَفَّلَةٍ فِصَاصٌ ، وَلَا فِي الْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ.

(۲۷۸۷۵) حضرت میسی میتین فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی میتین نے ارشاد فرمایا پیٹ کے اندر تک پینینے و لے زخم میں اور د ماغ کی جھلی تک پہنینے والے زخم میں اور د ماغ کی صورت میں جھلی تک پہنینے والے زخم میں اور ایسے زخم میں جس سے سر کی بڈیا ظاہر ہوجائی قصاص نہیں ہے اور نہ ہی ران ثو منے کی صورت میں قصاص سے

( ٢٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَفَادَ مِنْ مَأْمُومَةٍ . قَالَ : فَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَفَادَ مِنْ مَأْمُومَةٍ . قَالَ : فَرَأَيْتُهُمَا يَمْشِيَانِ مَأْمُومَيْنِ جَمِيعًا.

(۲۷۸۷۱) حضرت ابو بگر بن حفص مِلِیَّین نے فرمایا میں نے حضرت ابن زبیر جینی کودیکھا کہ آپ جینی نئو نے دیاغ کی جھلی تک جینیخ والے زخم کے بدلہ میں قصاص لیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کودیکھا کہ وہ دونوں انتھے اپنے سرکے زخم میں چل رت نتھ۔

( ٢٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ مُنَقَّلَةٍ.

( 12 14/ ) مفرت کچی بن سعید میزشید نے فرمایا کہ مفرت ابن زبیر بڑا تھو نے ایسے دخم کے بدلہ میں جس میں سر کی بغریاں طاہر بوگئیں تھیں آپ جڑٹونے نے تصاص لیا۔

، ٢٧٨٦٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ مُنَقَّلَةٍ ، قَالَ : فَأَعْجِبَ النَّاسُ ، أَوْ جَعَلَ النَّاسَ يَعجَبُونَ. (۲۷۸۱۸) حفزت عمرو بن دینار میشید نے فرمایا که حفزت ابن زبیر ڈٹاٹوز نے ایسے زخم کے بدلہ میں جس میں سر کی ہڈیاں ظاہر ہوگئیں تھی آپ جڑاٹو نے قصاص لیاراوی کہتے ہیں لوگوں کواس پر تعجب ہوایا یوں فرمایا کہلوگ اس پر تعجب کرنے لگے۔

#### ( ٨١ ) الْعِظَامُ مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا قِصَاصٌ

#### ہڈیوں کابیان جو تحض بیے ان کے ٹوٹے میں قصاص نہیں

( ٢٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّا لَا نُقِيدُ مِنَ الْعِظَامِ.

(٢٧٨٦٩) حضرت عطاء وليتنظ فرمات بين كه حضرت عمر تفاتف نے ارشاد فرمایا: بم مدّریوں كا قصاص نبيس كيتے\_

( ٢٧٨٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ.

( ۲۷۸۷ ) حضرت ابن ابی ملیکه مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس مِن فو نے ارشاد فر مایا بڈیوں میں قصاص نہیں۔

(٢٧٨٧١) حَلَّاثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَا كَانَ مِنْ كَسْرٍ فِي عَظْمٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ.

(١٢٨٤١) حفرت حصين وينفيذ في ما يا كه حضرت عمر بن عبد العزيز في خط لكها بدى كون جان مين قصاص نبيس ب-

( ٢٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالاً : لا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ.

(۲۷۸۷۲) حضرت ابراہیم مِلِیُفیۂ اور حضرت عام تعلی مِلیٹیۂ ان دونوں حضرت نے ارشادفر مایا ہڈی میں قصاص نہیں ہوتا۔

( ٢٧٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِظَامِ فِصَاصٌ، إِلَّا الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ. (٢٧٨٧ ) حضرت شيبانى طِيشِيد فرمات بين كما ما صفحى طِيثِيد نے ارشاد فرمايا سى بھى بدى ميں كوئى قصاص نبيس بوتا سوائے چېر \_\_

اورم کے۔

( ٢٧٨٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي كُسْرِ الْعِظَامِ قِصَاصٌ.

(۲۷۸۷۳) حضرت معمر مِلَّتِيز عروى بكهام زبرى مِلْتِيز نے ارشاد فرمایا: بدیوں كو شنے میں كوئى قصاص نہيں۔

( ٢٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :لَيْسَ فِي عَظْمٍ فِصَاصٌ .

(۲۷۸۷۵) حضرت اشعث فرمات بین کدامام شعمی جایتیمیشد نے حضرت حسن بھری جیتییدان دونوں حضرات نے ارشادفر مایا: ہڈی میس قصاص نہیں جوتا۔

( ٢٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ وَالسَّاقُ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا فَوَدٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

(۲۷۸۷۲) حضرت عبدالملک مِشِیْن فرمائے ہیں کہ حضرت عطاء مِیشِین نے ارشاد فرمایا: جب ہاتھ اور پنڈلی ٹوٹ جائے تو ان کے تو ژنے والے پر قصاص نہیں ہوگالیکن اس پر دیت لازم ہوگی۔

# ( ٨٢ ) السَّائِقُ وَالْقَائِدُ، مَا عَلَيْهِ ؟

مِنكانے والا اور آ كے چلنے والا! كياان پر پجھلا زم ہے؟ ( ٢٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن حِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يضَمَّنُ الْقَائِدَ، وَالسَّائِقَ،

(٢٧٨٧٤) حضرت خلاس مِلِيني فرمات مين كه حضرت على جهافي آمے جلنے والے كو منكانے والے كواورسوارى پرسواركوضامن

( ٢٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصَيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، (ح) وَعَنْ طَارِقِ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالُوا :يضَمُّنُ الْقَائِدَ ، وَالسَّائِقَ ، وَالرَّاكِكِ.

(٢٧٨٧) حضرت شریح بیشید اور حضرت ابرا جيم پيشيد اور حضرت شعمی پيشید ان سب حضرات نے ارشاد فر مایا: آ گے چلنے والے کو ہنکانے والے اور سوار کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ : إِذَا سَاقَ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ سَوْقًا رَفِيقًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَعَنْفَ فِي سَوْقِهَا فَأَصَابَتْ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(١٧٨٧٩) حضرت اساعيل بن سالم ميشيد فرماتے ميں كه ميں نے امام شعبی ميشيد كو يوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه آدمی اپن سواری کونرم انداز میں ہنکار ہاہوتو اس پرکوئی صان نہیں ہوگا اور جب وہ جانوروں کو ہنکانے میں بختی برت رہاتھا اورکوئی نقصان ہوگیا تو

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَضْمَنُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ.

(۲۷۸۸۰) حفرت المعدف والنفية فرمات بين كه حضرت حسن بصرى والنفية نے ارشاد فرمایا: منكانے والے كواور آعے چلنے والے كو ضامن بنايا جائے گا۔

( ٢٧٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۶۷۸۸۱) حضرت خلاس ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی مذافقہ نے ارشا دفر مایا: جب راستہ کشاد ہ ہوتو ہنکانے والے پر کو کی صغان

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :يَغْرَمُ الْقَانِدُ ، قُلْتُ : وَالسَّائِقُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَلِدِ وَالرِّجْلِ؟ قَالَ :زَعْمُوا أَنَّهُ يَغْرَمُ عَنِ الْيَلِدِ ، فَرَادَدْتُهُ ، فَقَالَ :يَقُولُ :الطَّرِيقَ الطَّرِيقَ.

(۲۷۸۸۲) حفرت ابن جرت کیلیفید فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء پیٹید نے ارشاد فرمایا قائد یعنی آگے چلنے والے کوجر ماند کیا جائے گا۔ میں نے پوچھا! کیا ہنکانے والے کو بھی ہاتھ اور پاؤں پر چوٹ لکنے کی وجہ سے جرماند کیا جائے گا؟ آپ پیٹید نے فرمایا: وہ ''راستہ،راستہ'' کی آ واز لگائے گا۔

( ٢٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنَّ السَّائِقَ ، وَالْقَانِدَ ، وَالرَّاكِبَ يَغْرَمُ مَا أَصَابَتُ دَابَّنَهُ بِيَدٍ ، أَوْ رِجُلِ ، وَطِئتُ ، أَوْ ضَرَبَتْ.

(۲۷۸۸۳) حضرت حسن بن حرمیشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم میشید نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہنکانے والا آگے چلنے والا اورسوار جرمانہ ادا کریں گے جب ان کی سواری ہاتھ یا یاؤں سے تکلیف پہنچائے اور کچل دے یا کسی کو ماردے۔

( ٢٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْقَائِدُ ، وَالسَّائِقُ ، وَالرَّاكِبُ مَا أَصَابَتْ بِمُقَدَّمِهَا.

(۳۷۸۸۳) حضرت لیٹ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس میشید نے ارشاد فرمایا: آگے چلنے والے کو، ہنکانے والے کو اور سوار کو ضامن بنایا جائے گا جب ان کی سواری اگلی ٹانگوں ہے کسی کو تکلیف پہنچائے۔

#### ( ٨٣ ) الرِّدُفُ، هَلُ يَضْمَنُ ؟

#### سوار کے پیچھے سوار کوضامن بنایا جائے گا؟

( ٢٧٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن حِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يُضَمِّنُ الرَّدِيفَان.

(٢٧٨٥) حضرت خلاس ويشيد سے مروى ہے كہ حضرت على زائند نے دو پیچھے بیٹھنے والوں كوضامن بنایا۔

( ٢٧٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّدُفِ ضَمَانٌ.

(٢٧٨٨) حفزت معنى ريشيد فرمات ميں كه حفزت شرح كيشيد نے ارشاد فر مايا: سوار كے پيچھيے بيٹھنے والے سوار پر صفان نہيں۔

( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ فِي الرَّدُفِ ، قَالَ :هُمَا شَرِيكَانِ.

(۲۷۸۷۷) حضرت شیبانی طِیشید فرمات میں کہ حضرت معنی طِیشید نے سوار کے پیچھے بیٹھنے والے سوار کے بارے میں یوں ارشا دفر مایا کہ وہ دونوں شریک ہوں گے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّاكِبُ وَالرِّدْفُ سَوَاءٌ ، مَا أَوْطَاا ، فَهُو بَيْنَهُمَا نِصْفَان.

(۲۷۸۸۸) حضرت اشعث مریقیلیز فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریٹیلیز نے ارشاد فر مایا سوار اور اس کے جیجیے بیٹھنے والا ہرا ہر ہوں گے جوسواری نے کچلا ہےاور جومنعان ہوگا و ہ ان دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٨ ) و المسلم المسل

( ٢٧٨٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةً، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا : يَضْمَنُ الرَّدُفُ مَا يَضْمَنُ الْمُقَدَّمُ.

(٢٧٨٩) حضرت ابوالعلاء مِيشَيْدُ فرمات مين كه حضرت قمّاه ه راينيدُ اور حضرت ابو ہاشم جيشيدُ ان دونوں حضرات نے يوں ارشاد فر مايا

سوار کے چیچیے بیٹھنے والا بھی اتناہی ضامن ہوگا جتنا آ گے بیٹھنے والا ہوگا۔

( ٢٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَضْمَنُ الرَّدُفُ.

(٢٧٨٩٠) حضرت شيباني بيشيذ فرمات بيل كه حضرت شعبي بيشيد نے ارشاد فرمايا: سوار كے بيچي بيشيند والے كوبھي ضامن بنايا جائے گا۔

#### ( ٨٤ ) الْعَقْلُ، عَلَى مَن هُو ؟

# دیت کابیان که کس پرلازم ہوگی؟

( ٢٧٨٩١ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُمٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْعَقْلُ عَلَى أَهْلِ الدّيوَانِ.

(۲۷۸۹۱) حضرت مغیره ویشینه فرمات بین که حضرت ابرامیم ویشیئر نے ارشاد فرمایا: دیت دیوان والوں پر ہوگی۔

( ٢٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَقْلُ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ.

( ۲۷۸۹۲ ) حضرت ابوحرہ مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِیشید نے ارشادفر مایا: دیت دیوان والوں پر ہوگی۔

( ٢٧٨٩٢ ) حَدَّثَنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنِ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدُّيَّةَ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي أَعْطِيَاتِ الْمُقَاتَلَةِ دُونَ النَّاسِ.

(٢٧٨٩٣) حفرت حكم بينيز فرمات بيل كدحفرت عمر دينينو وه ببلة خفس تقي جنبول نے ديت كودى دس جھے سيابيوں كے روزيند میں مقرر فرمائے لوگوں کے علاوہ۔

## ( ٨٥ ) جِنَايَةُ الْمُكَبَّرِ، عَلَى مَنْ تَكُونُ ؟

# مدبر کے جرم کابیان اس کی سز اکس پر ہوگی؟

( ٢٧٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ ابْنِ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ السَّلُولِيّ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلاً هُ.

(۲۷۸۹۴) حضرت معاذ بن جبل شاخو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح جناتی نے ارشاد فرمایا! مدیر غلام کے جرم کا تاوان

اس کے آقارہوگا۔

( ٢٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلاًهُ.

( ۲۷۸۹۵) حضرت مغیرہ طِیٹھید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِیٹھید نے ارشاد فرمایا: مد برغلام کے جرم کا تاوان اس کے آتا پر لازم ہوگا۔

( ٢٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ : حَدَّثِنِي يُسَيْرٌ الْمُكْتِبُ ، أَنَّ امْرَأَةً دَبَّرَتُ جَارِيَةً لَهَا فَجَنَتُ جِنَايَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجِنَّايَتِهَا عَلَى مَوْلَاتِهَا فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ.

(۲۷۸۹۲) حضرت انی ذئب براتیجیزے مروی ہے کہ حضرت کیسر کمتب براتیجیز نے ارشاد فر مایا کہ کسی عورت نے اپنی باندی کو مد برہ ینادیا۔ پھراس باندی سے کوئی قابل سز اجرم سرز د ہوگیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز براتیجیز نے فیصلہ فر مایا کہ اس کی جنایت کا تاوان اس کی مالکہ پر ہوگا اس باندی کی قیمت کے مطابق۔

( ٢٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ ، قَالَ :هُوَ عَبْدٌ ، إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَسْلَمَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَذَاهُ.

(۲۷۸۹۷) حضرت بونس پرائینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پرائیلانے مد برغلام کے جرم کرنے کے بارے میں ارشا وفر مایا: کہ وہ تو غلام ہے اگر اس کا آقا چاہے تو اس کوسپر دکر دے اور اگر چاہے تو اس کوفدید دے کر چھڑا لے۔

( ٢٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ قَتِيلًا ، أَوْ فَقَأَ عَيْنًا ، قِيلَ لِمَوْلَاهُ :ادْفَعُهُ ، أَو افْدِهِ .

(۲۷۹۸) حضرت تھم مِلِیْنِین اور حضرت حماد مِلِینین ان دونوں حضرات سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بِلیٹین نے ارشاد فر مایا: جب مدبرغلام کی شخص کو تل کے بیاس کی آگھ چھوڑ دیے تو اس کے آتا کو کہا جائے گا اس غلام کو ان کے سپر دکر دیے یا اس کی طرف سے فعد میدادا کرے۔

( ۲۷۸۹۹) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جِنايَةُ الْمُدَبَّرِ، وَأَمْ الُولَدِ عَلَى عَاقِلَةِ مَوَ الِيهَا. (۲۷۸۹۹) حضرت محمد بن سالم بِلِيْمِيْ ہے مروی ہے کہ حضرت عامر شعبی بِلِیْمِیْ نے ارشاد فرمایا مد برغلام اورام ولد کی جنایت کا تاوان ان کے آتا کے عصبی رشتہ داروں برلازم ہوگا۔

( ٢٧٩٠٠ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :عَلَى مَوَالِيهِمُ الدِّيَّةُ إِذَا قَتَلُوا ، وَإِنْ قَتَلُوا فَدِيَّتُهُمْ دِيَّةُ الْمَمْلُوكِ.

(۲۷۹۰۰) حضرت شعبہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد میشید نے ارشاد فرمایا: مد برغلاموں کے آق پر لازم ہوگی جب یہ سی کوتل کے میں باری کا تقل کے درمان کا اس میں میں میں میں میں ایک میں اور انسان کی میں اور انسان کی میں اور انسان کی س

کردیں اوران کو آل کردیا جائے تو ان کی دیت وی ہو گی جو غلاموں کی دیت ہو تی ہے۔ در دیوری حَدَّثَا وَکُرُو یَا جَاءَ \* مُر هُمُ کُنَّ مِنْ مَنْ اللّٰهِ مِنْ أَنْ مِنْ مُوْمَ مِنْ مِنْ الْرَاح

( ٢٧٩٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : جِنايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى سَيْدِهِ. (٢٤٩٠١) حضرت ابومعشر طِيْنِيْ فرمات بي كه حضرت ابرابيم مِيشِيْ ن أرشاد فرمايا: مد برغلام كرجرم كا تاوان اس كا آتا پرلازم

-650

( ٢٧٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : جِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلَاهُ ، يَضْمَنُ قِيمَتَهُ . قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى فِي الْمُدَبِّرِ : عَلَيْهِ جَمِيعُ الْجِنَايَةِ.

(۲۷۹۰۲) حضرت وكيع ويشيد فرمات بي كه ميس في حضرت سفيان ويشيد كوفر مات بوئ سنامد برغلام كے جرم كا تاوان اس ك آ قاپر ہوگا جوغلام کی قیمت کے بقدر صفان اداکرے گا جبکہ حضرت ابن الی لیلی وظید نے مدبر غلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: آقاپر ہی مکمل تا وان لا زم ہوگا۔

# ( ٨٦ ) جنايَةُ الْمُكَاتَب، مَا فِيهَا ؟

#### م کا تب کے جرم کا بیان اور اس میں کیالا زم ہوگا؟

( ٢٧٩.٣) حَدَّنَنَا هُشَيْم ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَيَتِهِ ، يَبُدُأُ بِهَا. ( ٢٤٩٠٣) حضرت يونس بيشيخ فرمات جي كه حضرت حسن يصرى بيشيد نے ارشاد فرمايا: مكاتب كے جرم كا تاوان اى كے ذمه بوگا اس ہے آغاز کیاجائے گا۔

ر ۲۷۹.٤) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : يَسُعَى فِيهَا وَفِي الْمُكَاتِيةِ بِالْوحصِ. (۲۷۹.٤) حضرت شيباني يشيئ فرمات مين كه حضرت حماد يشيئ نے ارشاد فرمايا: مكاتب تاوان اور مال كتابت مين حصول كے استبار

( ٢٧٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَيَتِهِ. ( ٢٤٩٠٥ ) حضرت ابن الى ذئب وليني فرمات من كه حضرت زهرى وليني نے ارشاد فرمایا: مكاتب كے جرم كا تاوان اى كے ذمه

١٥٩.٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ. (٢٧٩٠٦) حضرت ابومعشر مِلِيَّيِ فرمات بين كه حضرت ابراجيم ولِيَّيِ نَهْ ارشاد فرماياً: مكاتب كرم كا تاوان اس كآتا پرلازم

( ٢٧٩.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَوْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ فَهُوَ فِي رَفَيَتِهِ ، يُؤَدِّي جِنَايَتُهُ وَمُكَاتَبَتُهُ جَمِيعًا.

(۲۷۹۰۷) حضرت مغیره ورشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ورشید نے ارشاد فرمایا: مکاتب جوجرم کرے گا تو اس کا تا دان اور بدل کتابت دونول ادا کرے گا۔

( ٢٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، سَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَفَيَتِهِ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كل معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كل معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨)

( ۲۷۹۰۸ ) حضرت وکیچ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ویشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ مکا تب کے جرم کا تاوان اس کے ذمہ ہوگا۔

#### ( ٨٧ ) الْمُكَاتَبُ يُجْنَى عَلَيْهِ

#### مکا تب پر جنایت کیے جانے کا بیان

( ٢٧٩.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ لَهُ ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَايَنِهِ ، كُذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمُّ.

(٢٧٩٠٩) حضرت ابن جرت جوالين فرمات مين كه حضرت عطاء بينية نے ارشاد فرمایا: مكا تب كونقصان بينجنے كى صورت ميں جو تاوان ملا ہے وہ اس کے ذریعیا ہے بدل کتابت میں مدد لے گائم سے پہلے لوگوں نے ایبا ہی فرمایا تھا۔

( ٢٧٩١ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، فَهُوَ لَهُ.

(٢٤٩١٠) حضرت مغيره ويشفيه فرمات بيل كه حضرت ابراجيم ويشفيه نے ارشاد فرمايا: مكاتب كونقصان بينجنے كى صورت ميں جوتاوان كا مال ملا ہے تو وہ ہی اس کا حقد ارہوگا۔

( ٢٧٩١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : إِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ، دُونَ مَوْلَاهُ.

(٢٤٩١١) حضرت وكيع ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سفيان ويشيد كو يوں فرماتے ہوئے سنا جب مكاتب كونقصان يہنجنے كي صورت میں تاوان کا مال ملے گا تواس کے آقا کے بچائے اس کا ہوگا۔

#### ( ٨٨ ) فِي أُمِّ الْوَكِيرِ تُجْنِي

#### ام ولد کے جنایت کرنے کا بیان

( ٢٧٩١٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أَمَّ الْوَلَدِ : لاَ تَعُدُّو قِيمَتَهَا . وَقَالَ حَمَّادٌ : دِيَةُ مَا جَنَتُ.

(۲۷۹۱۲) حضرت سفیان بن حسین برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حکم بیشید، ام ولد کی جنایت کے تاوان کے بارے میں فرمایا کرتے

تھے: وہ اس کی قیمت سے تجاوز نہ کرتا ہواور حضرت حماد پریشیائے فرمایا: جواس نے جنایت کی ہے اس کی دیت ہوگ۔

( ٢٧٩١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : جِنَايَةُ أَمْ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا.

(۱۷۹۱۳) حضرت ابومعشر مِلِیُظیدُ فرماتے میں کہ حضرت ابراہیم پریٹیدیا نے ارشاد فرمایا: ام ولد کے جرم کا تاوان اس کے آتا پر لازم -82 ( ٢٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ، فَعَلَى سَيَّدِهَا جِنَايَتُهَا.

(۳۷۹۱۳) حضرت معمر میشید فرماتے ہیں کہ حضّرت زہری میشید نے ام ولد کی جنایت کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا : جب وہ کوئی قابل مز اجرم کرے تو اس کے آتا پراس جرم کا تاوان لازم ہوگا۔

( ٢٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَن يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَجْنِي ، قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا.

(۲۷۹۱۵) حضرت یونس دیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بقسری دیشیز نے ام دلد کے بارے میں یوں ارشاد فر مایا! جب وہ قابل سزا میں سے تبدیر سے تاہیں میں میں میں تاہی تھیں کہ حضرت حسن بقسری دیشین نے ام دلد کے بارے میں یوں ارشاد فر مایا! جب وہ قابل سزا

وَلَدَتُ لَهُ ؟ قَالَ :هِي أَمَةٌ ، إِنْ شَاءَ مَوْلاَهَا أَدَّى عَنْهَا ، وَإِنْ شَاءُ أَسْلَمَهَا بِرُمَّتِهَا. (٢٤٩١٦) حفرت زكر يابِشِين فرمات ميں كه حفرت عامر شعى بيشِيزے پوچها گيااس باندى كے متعلق جس نے كى عورت كوئل كرديا اوراس كا آ قازندہ ہاس نے اے آزاد نبيس كيا درانحاليكہ وہ اس كى ام ولد ہے؟ آپ بيشيز نے فرمايا! بيتو باندى ہے اگراس كا آ قا چاہے تو اس كى طرف ہے ديت اداكر دے اوراگر چاہے تو اس كام كے سبب سے اس كوان لوگول كے بير دكر دے۔

#### ( ٨٩ ) فِي الْعَقْل

# عقل كوضائع كردينے كاحكم

( ٢٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :فِي الْعَقُلِ الذِّيةُ.

( ٢٤٩١٤ ) حضرت كمحول ويسيد فرمات بين كرزيد في أرشاد فرمايا عقل علي جان كي صورت مين ويت بوكل -

( ٢٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ

( ۲۷۹۱۸ ) حضرت ابن البی تیجی مرفیفید فرمات میں کہ حضرت مجاہد میشید نے ارشاد فرمایا! عقل چلے جانے کی صورت میں ویت ہوگ۔

( ٢٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلًا فَذَهَبَ عَفْلُهُ ، قَالَ : لَدْ أَذْرَكَهُ عُمَّدُ لَضَمَّنَهُ.

(۱۷۹۹) حضرت اضعت بریشین فرماتے تیں کہ حضرت حسن بصری بیٹینہ ہے سوال کیا گیا کدا گرکسی نے ایک آ دمی کوخوفز وہ کیااوراس کی عقل زائل ہوگئی تو کیا تھم ہے؟ آپ بیٹئیڈ نے فر مایا گر حضرت عمر جھٹھ اس کو پالیتے تو ضروراس سے صفان لیتے۔

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَنَعَتَ نَعْتَهُ ، قَالُوا ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : رَمَى رَجُلٌّ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ بِحَجَرٍ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانَهُ وَعَقْلُهُ

قَرِّتُ أَبُو السَّهَاتِ عَلَمْ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرٌ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ. وَذَكُرُهُ ، فَكُمْ يَقُرَبِ النِّسَاءَ ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرٌ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ. (۲۷۹۲۰) حضرت عوف والینیز فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شیخ ہے ابن اضعت کے فتنہ ہے بل سنا کہ انہوں نے اس کی صفات بیان کیں۔ان لوگوں نے فرمایا: یہ ابوالمحملب ولیٹیڈ ہیں جوحضرت ابوقلا بہ ولیٹیز کے چچاہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے کسی آدمی کے سرمیں پھر مارا تو اس کی قوت ساعت گویائی ،عقل اور اس کے آلہ تناسل کی طاقت زائل ہوگئی اور وہ محض عورتوں کے قریب نہیں جاسکتا تھا۔ تو حضرت عمر والیٹونے نے اس کے بارے میں جیار دیتوں کا فیصلہ فرمایا۔

# ( ٩٠ ) الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِنْ حَدِّهِ شَيْنًا ، فَيُصِيبُ إِنْسَانًا

جس شخص نے اپنی زمین کی حدود ہے باہر کوئی چیزر کھی پھراس ہے کسی انسان کونقصان پہنچ

#### جانے کا بیان

( ٢٧٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَخْرَجَ حَجَرًا ، أَوْ مِرْزَابًا ، أَوْ زَادَ فِي سَاحِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

(۲۷۹۲۱) حضرت حارث ہیٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی تاثیو نے ارشاد فرمایا جس مخص نے بچھری پرنالہ با ہرنکالا یا جس کا اسے حق نہیں تھا توو د صامن ہوگا۔

( ٢٧٩٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَنَّى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

( ۲۷۹۲۲ ) حضرت مغیرہ پڑٹینے فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہوٹینیئے نے ارشادفر مایا: جس شخص نے اپنے سائمبان کے علاوہ کو فی تعمیر کی تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَ يُضَمَّنُ أَصْحَابَ الْبَلَالِيعِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا فِي الْطَرِيقِ ، وبوارى الْبِغَالِ ، وَالْخَشَبِ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْجِيطَانِ ، وَكَانَ لَا يُضَمَّنُ الآبَارَ الْخَارِجَةَ الَّتِي

أَمَامَ الْكُوفَةِ فِي الْحَبَّانَةِ ، وَالَّتِبِي فِي الْمَقَابِرِ ، وَمَا جُعِلَ مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ. (٢٤٩٢٣) حفرت ثرت رح راستوں میں بنائے جانے والے گڑھوں اور کنووں کے نقصان کا ضان دلواتے تھے ای طرح دیواروں پر

پڑی لکڑی کی وجہ ہے ہونے والے نقصان کا صان بھی دلواتے تھے۔البتہ کوفہ شہرے باہر قبرستانوں اور مسلمانوں کے فائدے ک لیے بنوائے گئے کنووں کا صان نہ دلواتے ہتھے۔

( ٢٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْتَد وَتِدًا فِي غَيْرِ أَرْضِهِ ، وَلاَ سَمَائِهِ ضَمِنَ مَا أَصَابَ ، وَمَنَ احْتَفَرَ بِنْرًا فِي غَيْرِ أَرْضِهِ ، وَلاَ سَمَائِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ مَا وَقَعَ فِيهَا.

( ۲۷۹۲۳ ) حضرت لیٹ جیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی زمین اور سائمان کے علاوہ جگہ میں کھونٹی گاڑی تو وہ اس سے پہنچنے والے نقصان کا ذیر دار ہوگا اور جس شخص نے اپنی زمین کے علاوہ کنواں کھووا تو اس میں گرنے والے

كاوه ضامن ہوگا به

- ١ ( ٢٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ أَخْرَجَ مِنْ دَارِهِ شَيْنًا إِلَى طَرِيقِ فَأَصَابَ شَيْنًا ، فَهُو لَهُ ضَامِنْ ؛ مِنْ حَجَرٍ ، أَوْ عُودٍ ، أَوْ حَفَرَ بِنُوا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، تُؤْخَذُ دِيَتُهُ ، وَلَاَّ يُفَادُ مِنْهُ.
- . ( ۲۷۹۲٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ شَيْنًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُو ضَامِنْ. (۲۷۹۲۹ ) حفرت بشام بِينِين فرمات بيل كرحفرت حسن بصرى بِينين نے ارشاوفر مایا: جس محض نے مسلمانوں کے راستہ میں كوئى آڑ بيداكى تووہ نقصان كاضام ن بوگا۔
- ( ٢٧٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، رَفَعَهُ، قَالَ:مَنْ أَخُرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ شَيْئًا، فَهُوَ ضَامِنٌ. (بزار ٣٢٦٣)
- (۲۷۹۴۷) حضرت عمر ویرایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بیشید نے مرفوعاً ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی زمینی حدود سے باہر کوئی چیز نکالی پھراس سے کسی کوفقصان پہنچا تو وہ شخص ضامن ہوگا۔
- ( ٢٧٩٢٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الصَّلَايَةَ أَوِ الْخَشَبَةَ فِي حَانِطِهِ ضَمِنَ.
- ( ۶۷ ۹۲۸ ) حضرت منصور ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے دیوار میں دوائی کو شنے والی بیل یا لکڑی کونکالاتو نقصان کی صورت میں وہ ضامن گا۔
- ( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ الْأَسَدِى ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُطعُ الْكُنْفَ ، أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا.
- (۲۷۹۲۹) حضرت شعبی برایشین فر مائتے ہیں کہ حضرت علی من اپنی محرے دروازوں پر لگی ڈھالوں کو کاٹ دیتے تھے یا یوں فر مایا: آپ ان کے کاشنے کا حکم دیتے تھے۔
- ( ٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُضَمَّنُ بارتَّ السُّوقِتِّ وَغُمُودَهُ ، وَيَقُولُ :أَخُرَجَهُ فِي غَيْرٍ مِلْكِهِ.
- ( ۲۷۹۳۰) حضرت عطاء بن سائب بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کی پیٹید دکا ندارکور کاوٹ اورستون کی وجہ سے ضامن بناتے تھے

اور فرماتے کداس نے بیر کاوٹ دوسرے کی ملک میں کھڑی کی ہے۔

( ٢٧٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ حَفَرَ بِنُرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ فَانْكَسَرَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.

(۲۷۹۳۱) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہمرو بن حارث بن مصطلق نے مسلمانوں کے راستہ میں ایک کنوال کھودا تو اس میں

ایک خچرگراادراس کی بڈیاں ٹوٹ گئیں تو حضرت شریح ویشید نے اس کوضامن بنایا۔

( ٢٧٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ حَفَرَ بِنُوا فِي طَرِيقِ

الْمُسْلِمِينَ ، فَمَرَّ بَغُلٌ ، فَوَقَعَ فِيهَا ، فَانْكَسَرَ ؛ فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ قِيمَةَ الْبُغُلِ ، مِنْتَى دِرْهَمِ ، وَأَعُطَاهُ الْبُغُلَ. (۲۷۹۳۲) حضرت دینار پایتی فرماتے ہیں کہ عمرو بن حارث بن مصطلق نے مسلمانوں کے راستہ میں کنواں کھوداو ہاں سے ایک خچر گزرر ہاتھا وہ اس کنویں میں گرااوراس کی ہڑیاں ٹوٹ گئیں تو حضرت شرح پریٹیٹ نے اس کو خچر کی قیمت کا ضامن بنایا جودوسودر ہم تھی

اورآپ پینین نے دہ خچر عمر وکودے دیا۔ ۔ ریست سے میں کا بات کیا ہے گئے گئے گئے گئے ہے۔ اور ایک میں کا بات کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں ک

( ٢٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي مُسَافِرٍ ؛ أَنَّ كَنِيفًا لِجَارٍ لَهُ وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ، أَوْ جَرَحَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَضَمَّنْته.

(۲۷۹۳۳) حفرت شریک برایشید فرماتے ہیں کہ حفرت حسن ابومسافر برائشید کے ایک پڑوی کی ڈھال کسی بچہ برگری اور وہ بچہ مرگیا یا زخمی ہوگیا اس پرحفزت شریح برجید نے ارشا دفر مایا:اگراہے میرے پاس لایا جاتا تو میں ضرورا س شخص کوضامن بناتا۔

( ٢٧٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَآ يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمْجِهِ ، وَيَقُولُ : بَنَيْتُمْ عَلَى رُمْحِ الْفَارِسِ.

(۲۷۹۳۴) حفرت حارث بلیٹیا فرماتے ہیں کہ حفرت شریکی بیٹیا کسی ایسے سائبان کونہیں چھوڑتے تھے کہ جس کے پنچے سے گھز سوارا پنے نیزے کے ساتھ نہ گزرسکتا ہواور فرماتے کہتم اسے گھڑسوار کے نیز کے مطابق بناؤ۔

#### ( ٩١ ) الدَّالَّةُ تَنْفَحُ برجُلِهَا

# اس سواری کابیان جواینے کھر سے کسی کو مارے

( ٢٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانُوا يُغَرِّمُونَ مِنَ الْوَطْءِ، وَلَا يَغْرَمُونَ مِنَ النَّفْحَةِ.

( ۲۷ ۹۳۵ ) حضرت ابن عون مِرْشِيدٌ فرمات بين كه حضرت ابن سيرين مِرْشِيدٌ نے ارشاد فرمايا: صحابه رُقَامَتُمْ روندنے كى صورت ميں تو

ضامن بناتے تھے اور جانور کے کھر کے ساتھ مارنے کی صورت میں ضامن نہیں بناتے تھے۔

( ٢٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا يُضْمَنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مِنَ النَّفُحَةِ.

(۲۷۹۳۲) حفرت منصور جیٹین فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم چیٹینے نے ادشاد فرمایا: جانور کے مالک کو کھرے مارنے کی صورت میں ضامن نہیں بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِمٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ بَرَّأَ مِنَ النَّفُحَةِ.

(۲۲۹۳۷) حضرت ابن سیرین میرین مینید فرماتے ہیں کہ حضرت شریح پیٹید نے جانور کے کھر کے ساتھ مارنے کی صورت میں اس کے مالک کو بےقصور قرار دیا۔

#### ( ٩٢ ) الدَّالَّةُ تَضُربُ برجُلِهَا

# اس سواری کابیان جواپی ٹا نگ ہے سے سی کو مارے

( ۲۷۹۲۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَن هُزَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرِّجُلُ جُبَارٌ ، يَعْنِى هَدَرًا. (عبدالرزاق ۱۸۳۷، دارقطنی ۲۱۳)

( ٢٧ ٩٣٨ ) حضرت بزيل من فأفر مات بين كدر سول القد مَوْفَقَافِيمَ في ارشاد فرمايا: جانور كى نا مگ سے لگنے والا زخم را يكال بـ

( ٢٧٩٣٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ :صَاحِبُ الدَّابَّةِ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ، أَوْ بِرِجُلِهَا ، حَتَّى يَنْزِلَ عَنهَا.

(۲۷۹۳۹) حضرت اشعث مایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: جانور کاما لک ضامن ہوگا اس نقصان کا جوجانور کی اگلی یا پھیلی ٹائگوں سے ہواہویبال تک کہ وہ جانور سے اتر آئے۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَاتَتِهِ ، فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا ؟ قَالَ حَمَّادٌ :لاَ يَضْمَنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :يَضْمَنُ.

( ۲۷۹۴۰) حضرت شعبہ مریشینہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم مریشینہ اور حضرت حماد مریشینہ سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا

جوا پی سواری کے پاس کھڑا تھا اوراس کی سواری نے کسی کواپی ٹا نگ مار دی تو حضرت حماد نے فر مایا: اس شخص کو ضامن نہیں بنایا جائے گا۔اور حضرت تھم مِیشیز نے فر مایا: اس شخص کو ضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا كَانُوا يُضَمَّنُونَ مِنَ الرِّجْلِ إلَّا مَا رَذَّ الْعِنَانَ.

(۲۷۹۴۱) حصرت عاصم مِلِیْنی فرمات بین که حضرت ابن سیرین بیٹی نے ارشاد فرمایا: که صحابہ بنگائی جانور کی نا نگ سے مارے جانے کی صورت میں ضامن نہیں بناتے تھے مگر جبکہ لگام کوچھوڑ ویا ہو۔

( ٢٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إِذَا ضَرَبَتِ الدَّابَّةُ أَوْ كَبَحْتِهَا ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

هي مصنف ابن ابي شيدمتر جم (جلد ۸) کي کي ۱۳۱ کي کي ۱۳۱ کي کي د انديات کي کي د انديات کي کي د انديات کي کي د انديات کي کي د انديات کي کي د انديات کي کي د انديات کي د اندي

( ۲۷۹۴۲) حضرت مغیرہ طبیعید فرماتے ہیں کہ حضرت حارث طبیعید نے ارشاد فرمایا: جبتم نے جانورکو مارایاتم نے اِس کورو کئے کے لیے لگا م کھینچی پھراس نے کسی کونقصان پہنچادیا تو تم ضامن ہوگے۔

#### ( ٩٣ ) الْفَحْلُ، وَالدَّابَّةُ، وَالْمَعْدِنُ، وَالْبِنْرُ

#### سانڈ،سواری،کان اور کنویں کا بیان

( ٢٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِنُرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخارى ١٣٩٩ ـ مسلم ١٩١٢)

( ٣٤٩٨٣٣) حضرت ابو بريره و وفي غور وايت كرتے بيل كه ني كريم مِنْ في ارشاد فرمايا: جانور ك ينجي وب كرم في والے كا خون رائيگال ہےاور كان ميل دب كرمرنے والے كاخون بھي رائيگال ہےاور فرزانے ميش خس لازم ہوگا۔

( ٢٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى . اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ جَرْحَهَا. (بحارى ١٩١٣ـ مسلم ١٣٣٥)

(۲۷۹۳۳) حضرت ابو ہریرہ بڑاٹی ہے نبی کریم مَلِ اَنْ اَنْ کُورہ ارشاداس سند ہے بھی مروی ہے مگراس سند میں جرحھا کے الفاظ نہیں ہیں۔

( ٢٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الْبَهِيمَةُ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ عَقْلُهُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (احمد ٢٢٨ـ طحاوى ٢٠٠٣)

(۲۷۹۴۵) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ زناتی نے ارشاد فرمایا: جانور کے ینچے دب کرم نے والے کی دیت رائیگاں ہاور کنویں میں گر کرم نے والے کی دیت رائیگاں ہاور کنویں میں گر کرم نے والے کی دیت رائیگاں ہاور کنویں میں گر کرم نے والے کی دیت رائیگاں ہاور کنویں میں گر کرم نے والے کی دیت رائیگاں ہاور کنویں میں خمس لازم ہوگا۔

( ٢٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ أَبِى الْحُرِّ ؛ أَنَّ بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُويُحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَضَمَّنَ الرَّجُلَ ثَمَنَ الْبَعِيرِ .

(۴۷۹۳۲) حضرت وکیع مرتشید فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن ابوالحر مرتشید نے ارشاد فر مایا: ایک اونٹ نے کسی آ دمی پرحملہ کیا اور اسے ماردیا استے میں ایک آ دمی آیا اور اس آ دمی و اونٹ کی ماردیا استے میں ایک آ دمی آیا اور اس آ دمی و اونٹ کی ماردیا استے میں ایک آدمی آیا در اس آدمی و اونٹ کی قبیت کا ضامن بنایا۔

( ٢٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ بَعِيرًا افْتَرَسَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ

رَجُلٌ فَقَتَلَ الْبَعِيرَ ، فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَضَمَّنَ الرَّجُلَ قِيمَةَ الْبَعِيرِ.
(۲۷۹۴۷) حفرت مغيره يوليني فرمات بين كه حفرت ابراجيم وليني نے ارشاد فرمايا: ايك اونٹ نے كسى آدى يرحمله كيا اورا سے مارديا

ا تنے میں کوئی آ دمی آیا اور اس نے اونٹ کو ماردیا تو حضرت شریح پیٹیلا نے آ دمی کی دیت کولغوقر اردیا اور اس آ دمی کواونٹ کی قیمت کا مذاصر ما ا

( ٢٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَغْرَمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ ، وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ.

( ۲۷۹۴۸) حضرت معمم طِیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت زہری طِیٹینے نے ارشاد فرمایا: جانور کے مارنے والے کوضامن بنایا جائے گا اور

غُوْمٌ عَلَیْکُمْ. (۲۷۹۳۹) حضرت ابن طاؤس مِلیُّنیٔ فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت طاوَس مِلیٹی نے ارشاد فرمایا: جب سانڈتم پرحملہ کرو ہے تو تم

(۱۳۹۲) عفرت ابن طاق ک وقتیجۂ سر مانے ہیں کہ ان نے والد مقرت طاق ک وقتیجۂ نے ارشاد فر مایا: جب ساتد م پر ممکہ کرد اسے قبل کردواور تم پر کوئی ضان نہیں ہوگا۔

( ٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِيسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ؛ أَنَّ فَحُلَّا عَدَا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكُرٍ فَأَغُرَمُهُ ، وَقَالَ : بَهِيمَةٌ لَا تُعْقَلُ.

(۷۵۹۰) حضرت این جرت کیوشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالکر یم پیشید نے ارشاد فرمایا: ایک سانڈ نے کسی آ دمی پرحملہ کردیا تو اس آ دمی نے اسے ماردیا چربیہ معاملہ حضرت ابو بکر مٹائیڈ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ مٹائیڈ نے اس آ دمی کوضان ادا کرنے کا ذمہ دارینایا اور فرمایا جانور تو دیت ادانہیں کرے گا۔

( ٢٧٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَيِّ ؛ أَنَّ غُلَامًا مِنْ قَوْمِهِ دَحَلَ عَلَى نَجِيهَةٍ لِزَيْدِ بُنِ صُوحَانَ فِي دَارِهِ ، فَخَبَطَتْهُ فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَبُّوهُ بِالسَّيْفِ فَعَقَرَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَهْدَرَ دَمَ الْغُلامِ ، وَضَمَّنَ أَبَاهُ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ.

(۲۷۹۵۱) حضرت اسود بن قیس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت می بیشید نے فرمایا کہ میری قوم کا ایک لڑکا زید بن صوحان کے گھر میں اس کی طاقتوراؤٹنی کے پاس گیاوہ اوٹنی بدحواس ہوگئی اور اس نے اس لڑکے کو ماردیا اسنے بیس اس لڑکے کا والد آیا اور اس نے اوٹنی کو فرک کردیا بید معاملہ حضرت عمر رہی تو کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ جی تھی نے بچہ کے خون کورائیگاں قرار دیا اور اس کے والد کو اوٹنی کی قیمت کا ضامن بنایا۔

( ٢٧٩٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ فَيَخَافُهَا عَلَى نَفُسِهِ ، قَالَ :

يَقْتُلُهَا ، وَتُمَنَّهَا عَلَيْهِ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

(۲۷۹۵۲) حضرت اشعث پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریشینے نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جوکسی جانور کے پاس آیا اور پھراس کواپنی جان کا خوف ہوااوراس نے اس کوتل کر دیا تو اس کی قیمت اس پرلازم ہوگی۔

( ٣٧٩٥٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ عَدَا عَلَيْهِ فَحُلَّ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ، أَيُضَمَّنُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرِ قَالَ :يُضَمَّنُ.

(۳۷۹۵۳) حضرت عبدالملک ویشید فرمات میں کہ حضرت عطاء ویشید سے سوال کیا گیا ایے آدمی کے بارے میں جس پر ایک سانڈ نے حملہ کر دیا بھراس نے تلوارے اس کو مار دیا کیا میخص ضامن ہوگا؟ آپ دیشید نے فر مایا: بی ہاں۔اورا بن نمیر دیشید نے یہ الفاظ فل کے ہیں دہ شخص ضامن ہوگا۔

#### دودو ردرو ميورو ( ٩٤ ) المهريتبع أمه فيصيب

گھوڑے کے بچھڑے کا بیان جواپنی مال کے ساتھ چل رہاتھا کہ اس نے نقصان پہنچاویا ( ۲۷۹۵٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمُهْرِ يَتَبُعُ أُمَّهُ ؟ قَالَ : هُوَ صَامِنٌ ، لأَنَهُ أَرْسَلَهُ.

( ٢٧٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُهْرِيتَبِعُ أَمَّهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ. (٢٧٩٥٥) حفرت عَلَم بِيَثِيرُ فرماتِ بِين كه حضرت ابرا بيم بِيثِيرُ نے اس گھوڑے کے پچھڑے کے بارے بیں ارشاد فرمایا جواپی ماں

کے ساتھ چل رہاتھا کہاں کے مالک کوضامن بنایا جائے گا۔ ریب دبر دم دو ویود پر دم دریا ہے جاتے ہے۔

( ٢٧٩٥٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ سَأَلْتِهِمَا عَنِ الْمُهْرِ يَنَبَعُ أُمَّةُ فَيُصِيبُ ؟ قَالَا :يَضْمَنُ.

(۲۷۹۵۲) حفزت شعبہ وایٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت حکم واٹینے اور حفزت حماد طِیٹینے ان دونوں حضرات سے بو چھااس گھوڑے کے بچے کے بارے میں جواپی مال کے ساتھ چل رہاتھا بھراس نے نقصان پہنچادیا؟ توان دونوں حضرات نے فر مایا:اس کے مالک کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٧٩٥٧ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِتُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ.

(٢٢٩٥٤) حضرت اطعت والثين فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى وليثين في ارشاد فرمايا: اس كوضامن نبيس بنايا جائ گا-

# ( 90 ) الدَّالَةُ الْمُرْسَلَةُ ، أَو الْمُنْفَلِتَةُ تُصِيبُ إِنْسَانًا

وہ جانورجس کوآ زاد حچھوڑا گیایا جس نے اپنی لگام حچٹرالی پھرکسی انسان کونقصان پہنچایا

( ٢٧٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَا أَصَابَ الْمُنْفَلِتُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَمَنْ أَصَابَ الْمُنْفَلِتَ ضَمِنَ.

(٢٧٩٥٨) حفرت قاسم بن نافع بيشين فرمات بين كه حضرت عمر واللون في ارشاد فرمايا: لكام جيزائ بوئ جانور في جونقصان پنچايا تواس كے مالك پركوئى ضمان نبيس بوگا اور جس شخص في لكام چيزا في والے جانوركوكوئى نقصان پنچايا تو و شخص ضامن بوگا۔ ( ٢٧٩٥٩) حَذَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الدَّابَيَةِ الْمُرْسَلَةِ تُصِيبُ ؟ فَالَا : لَيْسَ عَلَيْه ضَمَانٌ.

(۱۷۹۵۹) حضرت عمر وہولیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہولیئیز اور حضرت ابن سیرین ہولیٹیز ان دونوں حضرات سے آزاد چھوڑے ہوئے جانور کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی کونقصان پہنچادیا ہو؟ تو آپ دونوں حضرات نے جواب دیااس کے مالک پرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

( ٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ مُرْسَلَةٍ فَصَاحِبُهَا ضَامِنْ.

(۲۷۹۲۰) حضرت اشعث برتین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی برتینیز نے ارشاد فرمایا برآ زاد چھوڑے ہوئے جانور کے نقصان بینچنے کی صورت میں اس کاما لک ضامن ہوگا۔

نَّ (٢٧٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ انْفَلَتَتْ دَائِتُهُ وَهُوَ فِي أَثَرِهَا ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۷۹۷۱) حضرت شعبہ بریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بریشیز نے ایسے آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کا جانو راس سے لگام حجیر اگر کا کا در سے سال میں کہ پیشوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس پر کوئی صان میں کہ پیشوں کے بعد میں انسان کو نقصان بہنچایا اس حال میں کہ پیشوں کی تعان میں کہ بیس ہوگا اور حضرت تھی جیسی نے بھی یمی ارشاد فرمایا۔

# ( ٩٦ ) فِي عَيْنِ النَّالَبَةِ

#### جانورکی آنکھ کا بیان

( ٢٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُّعُ ثَمَنِهَا.

( 917 ) حضرت الي المصلب طيفيذ فرمات بين كه حضرت عمر طيفيؤ نے ارشاد فرمايا: جانور كي آ كھوضائع كرنے كي صورت ميں اس كي

قيت كاچوتھائى حصدلا زم ہوگا۔

( ٢٧٩٦٣ ) حَدَّثَنَّا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۷۳) حضرت اطعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قعمی ویشید نے ارشاد فرمایا: جانور کی آنکھ ضائع کرنے کی صورت میں اس کی قیمت کا چوتھائی حصہ صان بھرنا ہوگا۔

( ٢٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْرَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :قضَى عُمَرُ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۲۳) حضرت عامر صعبی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے جانور کی آنکھ کے بارے میں اس کی قیمت کے چوتھا کی حصہ کا فیصلہ دیا۔

( ٢٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضِى الْبَصْرَةِ إِلَى شُرَيْحِ يَسْأَلَّهُ عَنْ عَيْنِ الدَّابَّةِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ :إِنَّ فِى عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ نَمَنِهَا.

( 74 9 ۲۵) امام تعمی میشید فرماتے ہیں کہ بصرہ کے قاضی حضرت ہشام بن هیر ہویشید نے قاضی شرح کریشید کو خط لکھا اور ان سے جانور کی آ نکھ ضائع کرنے کی صورت میں لازم ہونے والے عمان کے متعلق سوال کیا؟ آپ پیشید نے جواب لکھا بے شک جانور کی آنکھ میں اس کی قیمت کا چوٹھائی حصہ ہے۔

( ٢٧٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :حَبِيبٌ ، عَنْ شُرَيْعٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُّعُ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۲۲) حضرت حبیب مِیشِی فرماتے ہیں کہ حضرت شریح مِیشِیا نے ارشا دفر مایا: جانور کی آنکھ ضائع ہونے کی صورت میں اس کی قیت کا چوتھائی حصہ لا زم ہوگا۔

( ٢٧٩٦٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن حَمَّادٍ ، أَوْ عَن يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفُقَأُ عَيْنَ الذَّابَّةِ. الْعَوْرَاءِ ، قَالَ :يُؤَدِّى قِيمَتَهَا عَوْرَاءَ ، وَيَأْخُذُ الدَّابَّةَ.

(۲۷۹۷۷) حضرت بزید بن ولید میشید یا حضرت مغیره میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد میشید نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے کانے جانور کی آنکھ چھوڑ دی ہو، آپ میشید نے بوں ارشا دفر مایا کہ وہ مخص کانے جانور کی قیمت اداکرے گا اور بیہ جانور لے لے گا۔

( ٢٧٩٦٨ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ قَالَ :أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِي مِنْ عَندِ عُمَرَ :أَنَّ فِي

عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا.

(۲۷۹۷۸) حضرت ابراہیم مِراتِینید فر ماتے ہیں کہ حضرت نثر آگر بیٹید نے ارشاد فر مایا کہ حصرت عمر جوانٹو کے پاس سے عروہ البار تی مِراتِین میرے پاس تشریف لائے اور پیغام دیا کہ بے شک جانور کی آنکھ ضائع کرنے کی صورت میں اس کی قیمت کا چوتھائی حصہ صان :وگا۔

#### ( ٩٧ ) فِي الدَّالَةِ يُقْطَعُ ذَنْبُهَا

## اس جانور کابیان جس کی دم کاٹ دی گئی

( ٢٧٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُوْصِلَ رَبُعُ نَسَيَهَا. ( ٢٧٩٩٩ ) حضرت محمد والنبية فرمات مي كحضرت شرح والنبية نے فرمايا: جب جانور كى دم جزّے كاف دك كئي موتو اس صورت ميں اس کی قیمت کا چوتھا کی حصہ صان ہوگا۔

( ٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الدَّابَّةِ يُقُطَعُ ذَنَبُهَا ، أَوْ أَذُنْهَا ؟ قَالَ : مَا نَقَصَهَا، فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهَا ، أَوْ رِجُلُهَا فَالْقِيمَةُ.

( 12920) حضرت اشعف ولینیج فرماتے ہیں کہ حضرت عامر فعمی ویشج سے ایسے جانور کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی دم یا کان

کاف دیا گیا ہو؟ آپ بر اللہ نے فر مایا: اس طرح کوئی نقصان نہیں ہوا، جب اس کا ہاتھ یا اس کی ٹا تک کاف دی جائے تو اس صورت میں قیت لازم ہوگی۔

( ٢٧٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ذَنَبَ دَابَّةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ ، ثَمَنْهَا ، وَتُدُفَعُ إِلَيْهِ الدَّابَّةُ.

(۲۷ ۹۷۱) حضرت سعید ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ ویشیخ نے ایسے آ دمی کے بارے میں جس نے کسی جانور کی دم کاٹ دی ہو یوں ارشاد فرمایا: اس شخص پراس جانور کی قیمت لا زم ہوگی اور وہ جانو راس کو دے دیا جائے گا۔

( ٩٨ ) الرَّجُلُ يَسْتَعِينُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِةِ

اس آدمی کابیان جوغلام سے اس کے آقا کی اجازت کے بغیر کام لیتا ہو

( ٢٧٩٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ:مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا ، أَوْ كَبِيرًا،

(۲۷۹۷۲) حضرت تھم مِلیٹے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹٹو نے ارشا وفر مایا: جس شخص نے کسی قوم کے جیمو نے یا بڑے غلام سے کام لياتو و فخص ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا فَعَنِتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ.

(۲۷۹۷۳) حضرت عامر شعبی والیجیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی والیجیز نے ارشاد فرمایا: جس محض نے کسی حجوثے آزاد بچے سے یا

( ٢٧٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ ، فَأَنْتَ ضَامِنْ لِمَا أَصَابَهُ.

(۳۷۹۷۳) حضرت حکم ویشین اور حضرت حماد مولیشین دونوں جمنزات فرماتے ہیں کد حضرت ابراہیم مولیشین نے ارشادفر مایا: جب تو نے کسی قوم کے غلام سے مدد طلب کی تو اس کو پہنچنے والی مصیبت کا تو ضامن ہوگا۔

( ٢٧٩٧٥) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُو الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلَهُ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثُلُّ ذَلِكَ. أَهْلِهُ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ ، وَفِي الْعَبْدِ مِثُلُّ ذَلِكَ. (٢٤٩٤٥) حضرت عروطِ فَي فرمات بِي كرحضرت من بعرى طِيعِ ن السِحْص كے بارے ميں جس نے بچه كوكى كام كاتكم ديا اور بچه نے اپنے گھر والوں كى اجازت كربغيراس كے تهم بركل كيا اور اس وجه سے وہ بلاك ہوگيا۔ آپ نے بول فرمايا: الصحف بي حفان ہوگا اور اگر اس نے اپنے گھر والوں سے اجازت طلب كي تھى تو اس خف بركوئى حان نہيں ہوگا اور غلام كے بارے ميں يمى

( ٢٧٩٧٦) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ :إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَاتَّتِهِ عُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِى حَمَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدُ بَلَغَ فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ صَامِنْ ، وَفِى الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۷۹۷۲) حضرت اساعیل بن سالم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معھی پیشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دی نے کسی نابالغ بیچ کواپی سواری پرسوار کیا پھراس بچے نے کوئی نقصان کردیا تو پینقصان سواری پر بٹھانے والے شخص کے ذرمہ دوگا اورا گر بچہ بالغ تھا پھر کی تسم کانقصان کردیا توہ بچہ ہی ضامن ہوگا اورغلام کے بارے میں بھی بہی تھم ہے۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ.

(۲۷۹۷۷) حضرت ابن جرت کیونیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیٹیز نے ارشاد فرمایا: اگراس کو بغیرا جازت کے اجرت پررکھااوروہ مرگیا تواس صورت میں بیضامن ہوگا۔

( ٩٩ ) الْمَرْأَةُ تَجْنِي الْجِنَايَةَ

اس عورت كابيان جوقابل سزاجرم كى مرتكب موئى

( ٢٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْأَةُ تَعْقِلُ عَنهَا عَصَبَتُهَا ، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا.

- (۲۷۹۷۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُٹھ فرماتے ہیں اور رسول الله مَرَّافِقَعَ آنے ارشاد فرمایا :عورت کی طرف سے اس کے باپ کے رشتہ داردیت اداکریں گے ادراس کے بیٹے اس کے وارث بنیں گے۔
- ( ٢٧٩٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سَمِعْته يَقُولُ :وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكُرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَيَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ عَقَلً عَصَبَتُهَا.
- (۱۷۹۷۹) حضرت اساعیل بن سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر شعبی واٹیلا کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ عورت کی نراولا د زیادہ حقدار ہوگی عورت کے غلاموں کی وراثت کی اس کے خاندانی رشتہ داروں سے اوراگراس نے کوئی جنایت کی تو اس کے خاندانی رشتہ داراس کی طرف سے دیت اداکریں گے۔
- ( ٢٧٩٨ ) حَلَّانَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الْمُرَأَةِ أَغْنَقَتْ رَجُلًا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ. قَالَ : وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ.
- ( ۲۷۹۸ ) حضرت عامر شعبی پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت شرح پریشین نے ایسی عورت کے بارے میں جس نے کسی آ دمی کو آزاد کیا پھر وہ مرگئی آپ پریشین نے بول ارشاد فرمایا: اولا داس کے بچوں کے لیے ہوگی اور دیت اس کے خاندانی رشتہ داروں پر لازم کہتے ہیں: حضرت عامر شعبی پریشین فرمایا کرتے تھے ولاء اس عورت کے بچوں کو ملے گی اور دیت کے خاندانی رشتہ داروں پر لازم ہوگی۔
- ( ٢٧٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدُّ ذُكُورٌ .
- (۱۷۹۸۱) حضرت ابن جرت جیشیط فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشیلا نے ارشاد فرمایا:عورت کی طرف سے دیت اس کے خاند انی رشتہ دارا داکریں گےاگر چداس عورت کے لڑ کے بھی ہوں۔

# (١٠٠) الْعَمْدُ الَّذِي لاَ يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ

اس قتل عمد كابيان جس ميں قصاص ليناممكن نه ہو

- ( ٢٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ مِنَ الْعَمْدِ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْفِصَاصُ ، فَهُوَ عَلَى الْجَارِحِ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ.
- (٢٤٩٨٢) حضرت مغيرة ويضيز فرماتے بين كه حضرت ابراہيم ويشيز نے ارشاد فرمايا: جوزخم قصد الكايا بواوراس ميں قصاص ليناممكن نه

ہوتو اس کا صان زخم لگانے والے کے مال میں لا زم ہوگا نہ کداس کے خاندان والوں پر۔

( ٢٧٩٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، غَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ : فِي مَالِهِ.

( ۲۲ ۹۸۳) حضرت شعبه وليفي فرمات تي كه ين سن حضرت تلم ولفيد ساني قصداً لكائ موت زخم كے بارے ميں سوال كيا

جس میں قصاص لیناممکن نہ ہو؟ آپ پرچینا نے فرمایا اس کی دیت خاندان والوں پر لازم ہوگی اور میں نے حضرت حماد پرچینا سے

یو چھا؟ آپ بیٹیزنے فرمایا: اس مخف کے مال میں لازم ہوگی۔ ( ٢٧٩٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَا يُقَادُ مِنْهُ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ

( ۴۷۹۸۴ ) حضرت ابوب ابوالعلاء ويشينه فرمات بين كه حضرت قنّاره وبينيوا نے ارشاد فرمایا: ہروہ زخم جس ميں قصاص ليزاممكن نه ہو

تواس كاصان خائدان والول يربوگا يه

( ٢٧٩٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي هِشَاهٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌّ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ ، إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا ، وكَانَتُ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدُّ

يُسْرَى لَمْ يُقَدُّ مِنْهَا ، وَالْعَقُلُ كَذَلِكَ ، وَالْأَعْضَاءِ كُنُّهَا كَذَلِكَ. (۶۷۹۸۵) حضرت ہشام بن عروہ پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ پیشید نے ارشاد فر مایا: ہروہ عمد جس میں قصاص ممکن نہ ہوتو اس کی

ویت زخم لگانے والے کے مال میں لا زم ہوگی اوراگراس کے پاس مال نہ ہوتو زخم لگانے والے کے خاندان پر لا زم ہوگی \_ یعنی اگر اس نے کسی کا داہنا ہاتھ قصد ا کاٹ دیا اور کا شنے والے کا داہنا ہاتھ اس سے پہلے ہی کٹا ہوا تھا تو اس کی دیت کا شنے والے کے مال میں لازم ہوگی اور اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو اس کے خاندان والوں پر لازم ہوگی اگر چہ اس کا بایاں ہاتھ موجود ہو پھر بھی قصاصاً نہیں کا ٹاجائے گااور دیت کا بھی یہی معاملہ ہوگا اور سارے کے سارے اعضاء کا بھی یہی معاملہ ہے۔

#### ( ١٠١ ) شِبُّهُ الْعَمْدِ، عَلَى مَنْ يَكُونُ ؟

من من شبه عمد کابیان:اس کی دیت کس پرلازم ہوگی؟

( ٢٧٩٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

( ۲۷۹۸ ) حضرت مغیره دلیتید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دلیٹید نے ارشا دفر مایا: جوتل بغیر ہتھیار کے کیا گیا ہووہ شبہ تعد ہےاوراس میں دیت خاندان والوں پر لازم ہے۔ ( ٢٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن قَتْلِ الْخَطَأُ شِبْهِ الْعَمْدِ ؟ فَقَالَ : فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَقَالَ الْحَكُمُ :هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۹۸۷) حضرت شعبہ بریٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد برایٹیلا سے قتل خطاء کے متعلق سوال کیا جو بغیر ہتھیار کے کیا ہو؟ آپ برایٹیلا نے فرمایا: اس کی دیت قاتل کے مال میں لازم ہوگی اور حضرت تھم برایٹیلا سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: اس کی دیت خاندان والوں پرلازم ہوگی۔

( ٢٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَا :هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.

(۲۷۹۸۸) حضرت اساعیل ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بیشین اور ابن شبر مد بیشین ان دونو ں حضرات نے ارشاد فرمایا ؟ آل شبہ عمد کی دیت قاتل کے مال میں اوا مرم ہوگی۔

( ٢٧٩٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَهُ.

(۲۷۹۸۹) حفرت معید مریضینے نے ندکورہ ارشاد حضرت قادہ دیشین ہے تھی نقل کیا ہے۔

( ٢٧٩٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكْمِ ، وَحَمَّادًا ، قَالُوا :مَا أُصِيبَ بِهِ مِنُ سَوُطٍ ، أَوْ حَجَرٍ ، أَوْ عَصًّا فَاتَى عَلَى النَّفُسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُفَلَّظَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۱۷۹۹۰) حضرت شیبانی ویشید فرماتے ہیں که حضرت معنی ویشید حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید ان سب حضرات نے ارشاد فرمایا جس کسی کوکوڑے یا پھر یا لکڑی سے تکلیف پہنچائی گئی اور وہ مرعمیا تو بیش شبه عمد ہوگا اور اس میں دیت مغلظ ہوگی خاندان والوں بر۔

( ٢٧٩٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَى شِبْهُ الْعَمْدِ ، فِيهَا مِنَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِى بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

(۲۷۹۹۱) حفرت حسن بصری ویشید فرماتے ہیں رسول الله مَرْاَفِقَا آئے ارشاد فرمایا: کوڑے اور لاٹھی ہے قل کیا گیا مقتول شبر عمد شار ہوگا اس میں سواونٹ دیت کے طور پر لازم ہول کے جن میں جیالیس کے پیٹ میں بچے ہول یعنی حاملہ ہوں۔

#### (١٠٢) الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبِدُ خَطَأً

#### اس آ دمی کابیان جوغلام کفلطی سے قل کرد ہے

( ٢٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَغْقِلُ الْعَبْدُ ، وَلاَ يُعْقَلُ عَنْهُ.

( ۲۷ ۹۹۲ ) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ غلام دیت ادائیس کرے گا اور نہ ہی اس سے دیت وصول کی جائے گی۔

( ٢٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ، مَنْ يَعْقِلُهُ؟

الله عَلَمُهُ مُورَ ، أَمْ قَوْمُهُ ؟ قَالَ : قَوْمُهُ .

(۲۷۹۹۳) حضرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے پو چھا: اس شخص کے متعلق جوغلام کوتل کردے اس کی دیت کون ادا کرے گا؟ وہی مخض یااس کی قوم؟ آپ پراٹیمیز نے فرمایا:اس کی قوم۔

( ٢٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً حَطَأً ، قَالَا :فِي مَالِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۷۹۹۴) حفرت شعبہ بریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بریشین اور حضرت حکم جریشین ان دونوں حضرات نے ایسے آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے کسی سواری کفلطی ہے ماردیا تو اس کا صان اس کے مال میں لا زم ہوگا اور اگر اس نے کسی غلام کوقش کیا تو اس کی دیت خاندان والوں پرہوگی۔

( ۲۷۹۵ ) حَدَّنَنَا عُمَرٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ؛ فِي حُرِّ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأَ ، قَالَ : قَيمَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. ( ۲۷۹۵ ) حفرت يونس ريطية فرمات بين كه حفرت زهرى بيطية نهاس آزاد فخص كه بارے ميں جس نے كسى غلام كفلطى سے قل كرديا مويون فرماياس غلام كى قبت اس كے خاندان والوں پرلازم موگ \_

( ٢٧٩٩٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن زَيْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأٌ ، يُفْتِقُ رَفَّهُ وَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ.

(٢٤٩٩٢) حضرت زيد بن ابرائيم ويشيد فرمات بي كد حضرت حسن بصرى ويشيد نے ارشادفر مايا: جب آزاد مخص كے غلام كونلطى سے فل كرديا توه وايك غلام كوآ زادكر علااوراس يرديت لازم موكى

( ٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقَبِيلَةِ مِنْ دِيَةِ

لازم نہیں ہے۔

## (١٠٢) الْعَمْدُ، وَالصَّلْمُ، وَالإِعْتِرَافُ

جان بوجه كرنقصان يبني الله على كرن اورجرم تسليم كرن كابيان ( ٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، قَالَ : لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلاَ عَمْدًا ، وَلاَ عَبْدًا ،

( ۱۷ ۹۹۸ ) حضرت مطرف بیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی بیشیز نے ارشاد فرمایا: خاندان والے دیت ادانہیں کریں سے صلح کی صورت میں فقل عمد کی صورت میں اور نہ ہی غلام کی صورت میں ۔

- ( ٢٧٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَغْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلاَ عَمْدًا ، وَلاَ اعْتِرَافًا ، وَلاَ عَبْدًا.
- (۶۷۹۹۹) حضرت عبیدہ دوشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشینے نے ارشاد فرمایا: خاندان دالے دیت ادائنیں کریں گے سلح ک صورت میں نہ قبل عمد کی صورت میں ، نهاعتراف کرنے کی صورت میں اور نہ ہی غلام ہونے کی صورت میں۔
- ( ٢٨.٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّغِيِّ ، قَالَا : الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْعَمْدُ وَالصَّلْحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ.
- (۲۸۰۰۰) حضرت اشعث مِلِیَّیْد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیٹید اور حضرت شعبی مِلیٹید ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: خطا کی صورت میں دیت خاندان پر ہوگی اور عمداور صلح کی صورت میں دیت نقصان پہنچانے والے کے مال میں لازم ہوگی۔
- ( ٢٨..١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَشِيرَةُ الْخَطَا.
- (۲۸۰۰۱) حضرت بشام بن عروہ بیٹید فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروہ بیٹید فرمایا کرتے بیٹے تل عمد کی صورت میں خاندان والے دیت ادانہیں کریں گے مگراپی چاہت ہے اس لیے کہ قبیلہ غلطی کی صورت میں دیت ادا کرتا ہے۔
- ( ٢٨..٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا ، وَلَا عَمْدًا ، وَلَا اغْتِرَافًا.
- (۲۸۰۰۲) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کی اصطلاح تھی کہ خاندان والے دیت اوانہیں کریں مے صلح کی صورت میں نہ ہی عمد کی صورت میں اور نہ ہی اعتراف کی صورت میں۔
- ( ٢٨.٠٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَن مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَافِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ ، إِلَّا عَن طِيبِ نَفْسٍ.
- (۲۸۰۰۳) حضرت ما لک بن انس بریشید فر ماتے ہیں کہ امام زہری بریشید نے ارشاد فر مایا: سنت گز رچکی ہے اس میں کہ خاندان والے سمی عمد کی دیت اوانہیں کریں گے مگراپنی خوشنو دی ہے۔

# ( ١٠٤ ) جِنَايَةُ الصَّبِيِّ الْعَمْدِ وَالْخَطَأَ

# بچہ کا جان یو جھ کر یا غلطی ہے جرم کرنے کا بیان

٢٨.١٤) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَاجِدَةً ، قَالَ : قاتَلْتُ غُلامًا فَجَدَعْتُ أَنْفَهُ ، فَأْتِيَ بِي أَبُو بَكُرٍ فَقَاسَنِي ، فَلَمْ يَجِدُ فِي قِصَاصًا ، فَجَعَلَ عَلَى عَاقِلَتِي الدَّيَةَ.

(۲۸۰۰۳) حضرت تاہم بن نافع بلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ماجد وہلیٹیڈنے فرمایا: میں نے کسی بچہ کو مارااور میں نے اس کی ناک کاٹ دی چھر مجھے حضرت ابو بکر چھاٹیو کے پاس لایا گیا۔انہوں نے مجھ سے قصاص نہیں لیااور آپ چھاٹیو میرے خاندان والوں پرویت کولازم فرمایا۔

( ٢٨٠٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَوُهُمَا وَعَمْدُهُمَا سَوَاءٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا.

(۲۸۰۰۵) حضرت بشام پریٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریٹیلا نے بچہ اور مجنون دونوں کے بارے میں ارشاد فر مایا: ان

وونوں کا ملطی ہے یا جان ہو جھ کر کسی کونقصان پہنچا ناان کے خاندان والوں کے حق میں برابر ہے۔

( ٢٨.٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عن عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِبِمَ ، قَالَ : عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَوُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۰۰۷) حضرت عبیدہ ویشیئه فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم ویشین نے ارثاد فرمایا: بچه کا جان بوجھ کراور ملطی سے نقصان بہنچانا خاندان والوں کے حق میں برابر ہے۔

( ٢٨٠.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءً.

(۷۰۰۷) حضرت شعمی پریشیز حضرت تھم پرائیٹیز اور حضرت حماد پرائیز یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ حضرات ابرا ہیم پرائیز نے ارشاد فرمایا: یچدکا جان بو جھ کراور تعلقی سے نقصان پہنچا نا خاندان والوں کے حق میں برابر ہے۔

#### ( ١٠٥ ) الدِّيَةُ، فِي كُمْ تُؤَدِّي؟

#### ویت کتنے عرصہ میں اداکی جائے گی؟

( ٢٨٠٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَا : أَوَّلُ مَنْ فَوَضَ الْعَطَاءَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً فِى ثَلَاثِ سِينَ ، ثُلُثَا الدَّيَةِ فِى سَنَتْيْنِ ، وَالنَّصْفَ فِى سَنَتَيْنِ ، وَالثَّلُث فِى سَنَهٍ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ فِى عَامِه.

(۲۸۰۰۹) حضرت مغیرہ پریٹیئ فرماتے ہیں کہ حضرت ایراہیم پریٹیئ نے ارشاد فرمایا: دیت کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی اس کا پہلا حصہ اس سال میں اداکرے گا جس میں تکلیف پہنچائی اور دوتہائی خصے دوسالوں میں اورا یک تہائی ایک سال میں۔

حصرا ك سال ين ادا كر عام من من تعليف بهج في الوردومها في منطق وسالول عن اورايك مهاف ايك سال ين . ( ٢٨٠١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يزيد ، عَنِ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالَا : اللَّيَةُ فِي قَلَاثِ سِنِينَ :

ثُلُثَاهَا وَيَصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنَّلُثُ فِي سَنَةٍ. ثُلُثَاهَا وَيَصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ ، وَالنَّلُثُ فِي سَنَةٍ.

(۱۰-۲۸) حضرت ابوب ابوالعلاء وليطيئه فرماتے ہيں كەحضرت قاده وليشيئه اور حضرت ہاشم وليٹيميز ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا:

دیت کی ادائیگی تین سالوں میں ہوگی: دیت کے دوتہائی اور آ دھا حصہ دوسالوں میں اور ایک تہائی حصہ ایک سال میں۔

( ٢٨٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فِي كُلُّ ثُلُثْ.

(۱۱۰ ۴۸) حضرت حریث بیشید فرمات بین که حضرت صعبی بیشید نے ارشاد فرمایا: دیت کی ادئیگی تین سالوں میں ہوگی اس طرح کہ ہر سال میں ایک تہائی دینا ہوگا۔

# ( ١٠٦ ) فِي اعْتِرَافِ الصَّبِيِّ

## بچە كے اعتراف جرم كرنے كابيان

( ٢٨.١٢ ) حَلَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّبِيِّ ، فَإِنْ قَامَتُ عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ بِقَتْلٍ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۰۱۲) حَفرتُ عبیدہ پراٹیجا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹیجا نے ارشاد فر مایا: بچہ کے اعتر اف جرم کرنے کونبیس مانا جائے گا اور اگر اس کے قل کرنے پر دلیل قائم ہوگئ تو اس کی دیت عاقلہ پر ہوگی۔

( ٢٨٠١٣ ) حَلَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعِيزُ إِفُوَارَ الصَّبِيِّ وَالْعَبُدِ فِي الْحِرَاحَاتِ.

(۳۸۰۱۳) حضرت عیسیٰ بن ابُوعز ہولیٹھیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت شعبی ولیٹھیز نے ارشاد فر مایا: بچیاورغلام کے زخموں ہیں اقر ارکو نا فذنہیں کیا جائے گا۔

# ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ دِينَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيةِ الْمُسْلِمِ

جو تحض بوں کہے! یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے

( ٢٨٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ :دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. (۱۸۰۱۴) حضرت مجامد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رقیا ٹو فرمایا کرتے تھے اہل کتاب کی دیت مسلمان کی دیت حد

( ٢٨.١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ كَانَ لَهُ عَهُدٌ ، أَوْ ذِمَّةٌ فَلِيَتُهُ وِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

قَالَ سُفْيَانُ :ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ بَعْدُ ذَلِكَ :لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ.

(۱۵۰۱۵) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ویشیط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹنٹو نے ارشاد فرمایا جس کا معاہدہ ہویا ذمی ہوتو اس کی رہے تین درمنیل ان کی رہے کے براہ میر حضرت میزان افلوند فی استراک کی اس کے استراک کی میزانش نے اور قارفی

اس کی دیت آزاد مشلمان کی دیت کے برابر ہے حضرت سفیان پاٹیلا فرماتے ہیں: پھراس کے بعد حضرت علی بڑٹیؤ نے ارشاد فرمایا: میں بھی یہی بات جانتا ہوں۔

( ٢٨.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيًّ الْمُسْلِمِ. عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَهُدٌ ، أَوْ ذِمَّةٌ فَدِيَّتُهُ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

(۲۸ ۰۱۲) حفرت قاسم بن عبدالرحمٰن ولیٹھیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹھؤنے نے ارشاد فر مایا: حلیف یا ذ می کی دیت آزاد

مسلمان كى ديت كربرابر ب-( ٢٨.١٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ

دِیمَة الْمُسْلِمِ. (۱۸۰۱۷) حضرت ابراہیم پرشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشیخ نے ارشاد فرمایا: حلیف کی دیت مسلمان کی دیت کی مانند ہے۔

( ٢٨.١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاً: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. ( ١٨.٥ هـ ٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاً: دِينَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِينَةِ الْمُسْلِمِ.

(۱۸۰۱۸) حفرت ابن ابی جی پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رکشیز اور حضرت عطاء پیشیز ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: حلیف کی دیت مسلمان کی دیت کی مانند ہے۔

( ٢٨.١٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :دِيَةُ الْيُهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ وَالْمُجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ ، وَكَانَ عَامِرٌ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾.

ر سان معربر میں معربر اللہ اور حضرت مها دیا ہے۔ اور ان کی میں کوم بیست میں کہ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا: یہودی،عیسانی، مجوی اور مطرت حکم پریشیلا اور حضرت مهادی کی دیت سے آدمی اور حلیف جس سے معاہدہ کیا گیا ہواس کی دیت مسلمان کی دیت کی مانند ہے، اور ان کی عورتوں کی دیت آدمیوں کی دیت ہے آدھی

۔ ہےاور حضرت عامر شعبی ویشین میہ تایت تلاوت کرتے تھے ترجمہ:۔اوراگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہار ہےاور اُن کے درمیان معاہدہ ہوتو خون بہاادا کیا جائے اس کے دار تو ل کو۔ ( ٢٨٠٢ ) حَلَّشًا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾.

(۲۸۰۲۰) حضرت الیوب ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے امام زہری دیشین کو پول فرماتے ہوئے سنا: حلیف کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے اورا گرمقتول ہوائ توم میں سے کہتمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔ الیٰ آ خو الایدة.

( ٢٨-٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دِيَةً أَهْلِ الْعَهْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ.

(۲۸۰۲۱) حضرت منصور جیٹیئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جیٹیئے نے ارشاد فر دایا :مشرکین میں سے معاہدہ والے لوگوں کی دیت مسلمانوں کی دیت کےمثل ہے۔

# ( ۱۰۸ ) مَنْ قَالَ دِينَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى النَّصْفِ، أَوْ أَقَلَّ جِوْحُصْ يُول كَهِ: ذَى كَى دِيت نصف ہے مااس ہے كم

( ٢٨٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: دِيَةُ الْكَافِرِ نِصُفُ دِيَةِ الْمُؤُمِنِ. (ابو داؤ د ٣٥٧٣ ـ تر مذى ١٣١٣) (٢٨٠٢٢) حضرت عبدالله بن عمر و رَنْ عَوْ فرمات بي كه بي كه بي كريم مِيْ النَّيْجَ فِي ارشاد فرمايا: كافركي ديت مومن كي ديت كانصف بـ

( ٢٨٠٢٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ أَبِى الزُّنَادِ ، عَنْ عُمْرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

(۲۸۰۲۳) حضرت ابوالزناد مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیشید کے ارشاد فرمایا حلیف کی ویت مسلمان کی دیت رہز .

( ٢٨٠٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : قرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ عَلَى الثَّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

(۲۸۰۲۴) حضرت ہشام جلیٹھیڈنے فر مایا میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جلیٹھیڈ کا خط پڑھا: کہ یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کا ایک تہائی حصہ ہے۔

( ٢٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ :دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِنَةٍ.

(۲۸۰۲۵) حضرت سعید بن میتب میتید فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب مین شونے ارشاد فرمایا یمبودی اور عیسانی کی دیت حیار ہزار

درہم میں اور مجوی کی دیت آتھ سودرہم ہیں۔ درجہ میں ریجی بردیہ دو پر سے د

( ٢٨٠٢٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ غُنْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِنَةٍ.

(۲۸۰۲۶) حضرت عثمان بن غیاث بیشیل فر ماتے ہیں کہ حضرت عکر مدیل اور حضرت حسن بھری پیشیلا ان دونوں حضرات نے ارشاد .

فرمایا: یمودی اور میسائی کی دیت چار ہزار درہم ہے اور مجوی کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔ ( ۲۸۰۲۷) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقُضُونَ فِي

الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فِى دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِئَةٍ ، وَيَقُضُونَ فِى دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِالَّذِى كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَتِ الدِّيَةُ إِلَى سِتَّةِ آلَافِ دِرُهَم.

رِ رید ۱۸۰۱ کا بار معدم ایش فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار میشید نے ارشاد فرمایا: پہلے زمانے میں قاضی آتش

(۲۸۰۴۷) مطرت میں بن سعید میتی فرمائے ہیں کہ مطرت سیمان بن بیار میتی ہے ارتباد قرمایا: پہلے زمائے ہیں قاسی اس پرست کی دیت میں آٹھ سودرہم کا فیصلہ کرتے تھے یہودی اور عیسائی کی دیت میں اتنی دیت کا فیصلہ فرماتے جتنی قبیلہ والے اپنے

درميان آپس مين ل كراداكر كتے پھرديت كامعاملہ چھ ہزار درہم كى طرف لوٹ آيا۔ ( ٢٨٠٢٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةً

الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُ مِنَةٍ. (۲۸۰۲۸) حضرت عبدالملک بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فرمایا: یمبودی اور عیسائی کی دیت جار ہزار درہم ہے،

اور آتش پرست کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔ ( ۲۸.۲۹ ) حَدَّثُنَا کَ مِدُ نُهُ هَارُهِ مَنْ عَنْ أَشْعَتَ ، عَن الله ، مَاعَيْنَ مِنْ مِنْ أَنْهُ مِنَا مَدُ

( ٢٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَن نَافِعٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ.

(۲۸۰۲۹) حضرت اشعث بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت نافع پیشید اور حضرت عمر و بن دینار پیشید بید دونوں حضرات فر مایا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی کی دیت چار ہزار درہم ہے۔

( ٢٨٠٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَدَقَة بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي دِيَةِ الْتُهُ دِيِّ وَالنَّصْيَانِ ۗ أَنْ يَعَةَ آلَافِ

الْيَهُودِي وَالنَّصُوانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ. ٢٠٠٣) حد - سعد مردوست عاليه في الرابع ) حد - عثول عناه في المرابع الأرك من على المرابع المرابع المرابع المرابع

(۳۸۰۳۰) حضرت سعید بن میتب براتین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان زناتی نے یہودی اور عیسائی کی ویت میں چار ہزار درہم کا فیصلہ فرمایا۔

# ( ١٠٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا قَتَلَ الذِّمِّيَّ الْمُسْلِمُ ، قُتِلَ بِهِ

جو شخص یوں کہے: جب مسلمان نے ذمی کوٹل کر دیا تواس کوبھی قصاصاً فلّ کیا جائے گا

( ٢٨.٣١ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن عبد الرحمن بْنِ الْبِيْلُمَانِيِّي ، قَالَ : قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَقَى بِذِمَّتِهِ. (دار قطني ١٣٥)

(٢٨٠٣١) حضرت عبد الرحمٰن بن بيلما ني ويشين فرمات جي كدرسول الله مَلِينَ فَيَا فَي قصاصاً الله قبله مين عدا يك آدى كول كياجس نے ایک ذمی خص کول کیا تھا اور آپ مُؤسِّفَعَ نے فرمایا: میں زیادہ حقد ار بول اپ وعدہ کو پورا کرنے کا۔

( ٢٨.٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَ انِيًّا قُتِلَ بِهِ.

(۲۸۰۳۲) حضرت حکم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزایقہ حضرت عبداللہ بن مسعود چاہیے ان دونوں حضرات نے ارشادفرمایا: جب مسلمان کسی یہودی یاعیسائی تولل کرد ہے تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٣٢ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ ادْفَعُوهُ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَدَفَعْناهُ إِلَى أُمِّهِ ، فَشَدَخَتُ رَأْسَهُ بِصَخْرَةٍ ، أَوْ بِصَلَايَةٍ ، لاَ أَدْرِى قَامَتُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ ، أَوِ اعْتَرَفَ.

(۲۸۰۳۳) حضرت حميد ويشيد فرمات بيل كه حضرت ميمون بن مهران ويطيد نے ارشاد فرمايا: مسلمانوں كاايك آدى يبود ك آدى کے پاس سے گزراتواس یہودی کی بیوی اس کو بیند آجمی اس نے اس کوٹل کر کے اس کی بیوی کو قبضہ میں لے لیا اور پھراس بارے میں گورنر نے حضرت عمرعبدالعز پر والیجین کو خط لکھا تو حضرت عمر والیجینے نے جواب لکھا: کداس مسلمان کواس کے سر پرست کے سپر دکر دو راوی کہتے ہیں: ہم نے اس کواس کی مال کے سپرد کردیا اس کی مال نے اس کا سر پھر یا کونے والی سیل سے توڑ دیاراوی کہتے

ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اس کے خلاف بینہ قائم ہوگیا تھایا اس نے اعتراف کیا تھا۔ ( ٢٨.٣٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : قَتَلَ

رَّجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْعِيرَةِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ أقِيدوا أَخَاهُ مِنْهُ ، فَكَفَعُوا الرَّجُلَ

إِلَى أَخِي الْعِبادِيِّ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ :أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ وَقَدُ قَتَلُهُ.

(۲۸۰۳۴) حضرت عبد الملك بن ميسره ويشيخ فرمات بي كه حضرت نزال بن سبره ويشيخ نے ارشاد فرمايا: كوفد كے شہسواروں ميں سے ا کیا آدمی نے مقام جرہ کے باشندوں میں سے ایک عیسائی کونل کردیا تو حضرت عمر ویشید نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس قاتل کو ه معنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٨) كي المحالي المعالم المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٨)

پکڑ کے اس عیسائی کے بھائی کے حوالے کردوپس لوگوں نے اس آ دمی کوعیسائی کے بھائی کے حوالے کردیا پس اس نے اسے تل کردیا پھر حضرت عمر جھاٹھ کا دوبارہ خط آیا: کہتم اس کوقل نہ کرنالیکن اس نے اسے قبل کردیا تھا۔

> ( ٢٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقَتُلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهِدِ. ( ٢٨٠٣٥ ) حضر والحمش بالطراف التربير كرحض والراجم بالطراف الدراف الناحلة من المعراف

(٢٨٠٣٥) حفرت أعمش والنيط فرمات بين كه حفرت ابرابيم والنيط في المُسْلِم على: حليف ك بدل مين مسلمان تولَّل كياجائكا ـ ( ٢٨٠٣٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ؟ فِي الْمُسْلِمِ يَفَتَلَ الذَّمِّيَّ عَمْدًا ، قَالَ : يَفْتَلُ بِهِ.

( ٢٨٠٣٦) حُدَّثنا سَفَيَانَ ، عَن مُنصُورٍ ، عَن إِبراهِيم؟ فِي المُسَلِمِ يقتل الدَّمَى عَمدًا ، قال : يقتل بِهِ. (٢٨٠٣٦) حضرت منصور ولينظي فرمات بين كه حضرت ابراجيم ولينظي نے اس مسلمان كے بارے ميں جس نے ذمي كوعمد أقتل كرديا ہو

يوں ارشاد فرمايا: كراس كوقصاصا تمل كياجائے گا۔ ( ٢٨٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضِرَةَ ، قَالَ : حُدِّثُنَا أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَقَادَ رَجُلاً مِذَ الْمُسُلِمِ: وَ رَجُوا مِنْ أَهُا الذِّمَّة

مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. (۲۸۰۳۷) حضرت ابونظر ورشِيْن فرماتے ہيں كہ مجھ سے بيان كيا كيا كم حضرت عمر بن خطاب رفاتھ نے مسلمانوں ہيں سے ايك آدى

كُواكِ وَى كَ بِدِلَ قَصَاصاً لَلَ كُرُويا ـ ( ٢٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ \* قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ أَقَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْوِيرَةِ.

مِن المسلِمِين بِرجلٍ مِن اهلِ العِيورِهِ. (۲۸۰۳۸) حضرت ابراہیم پیشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا ٹئو نے مسلمانوں کے ایک آ دمی کومقام حیرہ کے باشندے کے بدلے میں قصاصاً قتل کیا۔

( ٢٨٠٣٩) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْمُسَاوِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنِ اغْتَرَضَ ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ بِقَتْلِهِمْ ، فَاقْتُلُوهُ. (٢٨٠٣٩) حفرت حفص بِيشِيدُ فرماتے ہيں كه بين نے حضرت مساور بيشِيدُ كويوں فرماتے ہوئے سَاكہ جُوفِض حُمر مَلِلَسَفَحَةِ كَوْمدى

خالفت كرے ذميوں كُوْل كرے تو تم اس كُوْل كردو۔ ( ٢٨٠٤ ) حَدَّثَنَا مَعُن ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ النَّبُطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، فَأَمِّرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي أَمُانُ بُنَ عُنْمَانَ ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي يَتَى مِنْهُ اللهِ عَنْمَانَ ، وَهُوَ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ اللّذِي اللّهُ مِنْ عَنْمَانَ ، وَهُو إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِالْمُسْلِمِ الّذِي

قَتَلَ اللَّمْنَّ أَنْ يَفْتَلَ. (۲۸۰۴۰) حضرت ابن الى ذئب بِلِيْظِيْرُ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن عبدالرحمٰن بِلِیْظِیْرِ نے ارشاد فر مایا کے قبیلہ نبط کے آ دی نے

( ٢٨٠٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ الْأَسَدِئُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ ، عَد النَّآاا، بْن

سَبْرَةً ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ غُمَرُ أَنْ وَأُنَّلُهُ ، قَالَ :حَتَّى يَجِىءَ الْغَضَبُ ، قَالَ :فَبَلَغَ عُمَرَ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ عُمَرٌ : فَكُتَبَ عُمَرٌ :أَنْ لَا تُقِيدُوهُ بِهِ ، قَالَ :فَجَانَهُ الْكِتَابُ وَقَدْ قُتِلَ. (طحاوى ١٩٢)

(۲۸۰۲۱) حفزت عبدالملک بن میسر و بیشیئ نے ارشاد فر مایا مسلمانوں کے ایک آدی نے مقام حجرہ کے ایک عیسائی باشند کوئنل کردیا۔ پھراس بارے میں حفزت عمر بن خطاب و انٹی کوخط لکھا: تم اس کواس کے قصاص میں قبل کردو پس اس مقتول کے بھائی حنین کو کہا گیا کہ اس کوقل کردورادی کہتے ہیں یباں تک اس کوخصہ آگیا اور اس نے قبل کردیا۔ پھر حضزت عمر شائن کو یہ جربیٹی کہ قاتل مسلمانوں کے شہمواروں میں سے ہے حضرت عمر بخائد نے پھر خط کھا کہ تم اسے قصاصاً قبل مت کروراوی کہتے ہیں: آپ جوائد کا خط ان کے یاس آیاس صال میں کہ اس کوقل کردیا گیا تھا۔

# (١١٠) مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

# جو خص یوں کے!مسلمان کوئسی کا فرکے بدلے کی اجائے گا

( ٢٨.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبَى ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْنَا لِعَلِمَّى : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَىْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، إِلَّا أَنْ يُعْطِى اللَّهُ رَجُلًا فَهُمَّا فِى كِتَابِ اللهِ ، وَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقُلُ ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . (بخارى الله ، ترمذى ١٣١٢)

(۲۸۰۳۲) حفرت ابو جیفہ برجیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی دولتی ہے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس قر آن مجید کے سوارسول التہ میں کہ ہم نے حضرت الورجی اللہ میں استم ہاں ذات کی جس نے دانے کو وجود بجشا اور ہر جنشا اور ہر جاندار کو پیدا کیا مگر جو بچھا لتہ نے کس آ دمی کو قر آن مجید میں فہم عطا کی ہا اور جو بچھا س صحیفہ میں ہے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اس صحیفہ میں کیا ہے؟ آپ دی تئی نے فر مایا: ویت کے احکام قیدی کو چھڑ انا اور میہ کہ کس مسلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہیں کی صلمان کو کا فر کے بدلے قبل نہیں کی حاصلہ کیا۔

( ٢٨.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُفْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ . (ابوداؤد ٢٧٣٥ـ ترمذًى ١٣١٣)

(۲۸۰۳۳) حضرت عبداللہ بن عمرو ہو گھڑ فرماتے ہیں کہ نبی گریم میلِ کھنے نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو کا فر کے بدلہ قبل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَعْقِلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا بُقْتَلُ مُسْلِمٌ

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد ۸) کي په المال کې د الم

بِگَافِرٍ ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. (ابوداؤد ۲۵۱۹ نسانی ۲۹۳۷)

(۲۸۰ ۳۲۷) حضرت عطاء بریشین سے مروی ہے کہ رسول الله مُؤلِفَقِیَّ فی ارشاد فر مایا بکسی مسلمان کو کا فر کے بدیے قل نہیں کیا جائے گا اور نہ بی کسی عہدوالے کواسکے معاہدے کے دوران۔

( ٢٨٠٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ رَمَى رَجُلاً نَهُ دِنَّا سَهُم فَقَتَلَهُ ، فَ ُ فَعَ الْهِ عُمَ نُنِ الْخَطَّابِ ، فَأَغُ مَهُ أَدْنَعَةَ آلَافٍ ، وَلَهُ نُقِدُ مِنْهُ

يَهُودِيًّا بِسَهُم فَقَتَلَهُ ، فَرُفع إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَأَغُرَمهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَلَمْ يُقِدُ مِنهُ. (١٨٠٥٥) حضرت قاده ويشيد فرمات بين كدحضرت الواليكي ويشيد نارشاد فرمايا: كدميري قوم مين سايك خفس نايك يبودي

ر میں ہوئی ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ اس میں کیا گیا تو آپ رہے ہوئے ہے۔ اس محص پر چار ہزار در ہم کا آ دمی کو تیر مار کرقل کر دیا۔ پس میں معاملہ حضرت عمر رہی ٹو بن خطاب کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ رہی ٹو نے اس محص پر چار ہزار در ہم کا تا دان ڈالا ادر اس کوقصاصاً قتل نہیں کیا۔

( ٢٨.٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سُئِلَ عَمَّنْ يَقُتُلُ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا ؟ قَالَ :لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا.

سسیم بع چور وان محمد محمد اور است میں کہ حصرت حسن بھری ایشید ہے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے کسی یہودی یا عیسائی کولل کردیا ہو؟ آپ ایشید نے فرمایا: کسی موکن کوکا فر کے بدلے آل نہیں کیا جائے گا اگر چہوکن نے اے عمد اقتل کیا ہو۔ عیسائی کولل کردیا ہو؟ آپ ایشید نے فرمایا: کسی موکن کوکا فر کے بدلے آل نہیں کیا جائے گا اگر چہوکن نے اے عمد اقتل کیا ہو۔ دری جائے کا کردیا ہو کا میں جائے ہوں اور است کے دیکھیلی کیا گا کہ کا کہ کا میں اور دائی ہو گا کہ اور دائی کا م

( ٢٨٠٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُفْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ ، وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ ، وَلَكِنْ يُغْرَمُ الدِّيَةَ.

بِ التصوريني ، وليون يعوم الديه . (٢٨٠١٤) حضرت عبدالملك ويشير فرمات بي كه حضرت عطاء ويشيد نے ارشاد فرمايا: مسلمان آ دى كو يہودى اور عيسائى كے بدله قصاصاً قتل نہيں كياجائے گاليكن اس كوديت كى اوائيكى كاؤ مه دار بناياجائے گا۔

( ٢٨.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا خُرٌّ بِعَبْدٍ.

بِعلیم مور بِعبیم ، (۲۸۰۴۸) حضرت عامر براتیم فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹن نے ارشاد فرمایا! سنت میں ہے کہ کسی مومن کو کا فر کے بدلے قبل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی آزاد کو غلام کے بدلے ہیں۔

#### ( ١١١ ) فِي الرَّجُل يَقْتُلُ الْمَرَأَةَ عَمْلًا

# اس آ دمی کابیان جس نےعورت کوعمداً ( جان بو جھ کر )قتل کر دیا ہو

حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَقِيٌّ بُنُ مَخْلَدٍ ، حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ : ( ٢٨٠٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ،

كناب الديات ه مصنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ٨ ) كي المحالي المحالي

فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. (بخارى ١٨٨٥- احمد ١٤٠) (۲۸۰۴۹)حضرت قیادہ پیٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت انس ڈلٹھ نے ارشاد فرمایا: ایک یہودی نے کسی عورت کا سرپھر ہے کچل کرا ہے

ماردیا تو نبی کریم مِیلِفِی فَیْ نے بدلے میں اس یہودی کودو پھروں کے درمیان کچل دیا۔

( ٢٨.٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَادً

نَفَرِ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءً بِالْمُوأَةِ. (عبدالرزاق ١٨٠٧٣) ( ۲۸۰۵۰) حضرت سعید بن مسیّب طِیْتُی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ولیُٹو نے صنعاء کے نیمن باشندوں کوایک عورت کے بدلے میر

قصاصأقتل كمايه ( ٢٨.٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّي ، قَالَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا فَعَلَهَا عَمْدًا.

(۲۸۰۵۱) حضرت ابرا ہیم پایٹینا اور حضرت عامر شعبی پرایٹینا ان دونو ل حضرات نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی عورت کوعمرا فتل کرد ہے: اس عورت كے بدلے ميں آدى كوقصاصاً قتل كيا جائے گا۔

( ٢٨.٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالَا : إِذَا قَتَلَ الرَّجُا

الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ. (۲۸۰۵۲) حضرت حکم پیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت علی مزاشی اور حضرت عبداللہ بن مسعود دیاشی ان دونوں حضرات نے ارشاد فر، ا

جب آ دمی عورت کو جان ہو جھ کر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں آ دمی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٥٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُفْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ.

(۲۸۰۵۳) حضرت ابن جریج میشید فرمائے حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: اسے قبل کیا جائے گا آ دمی اورعورت کے درمیان کو فرق نبيں۔

### ( ١١٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ حَتَّى يُؤْدِّى نِصْف الدِّية

جو خص یوں کے:اس آ دمی کو آنہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ آ دمی ویت ادا کردے

( ٢٨.٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى علِلَّى رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِم لْأُولِكَائِهَا : إِنْ شِنْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيةِ وَاقْتُلُوهُ.

(۲۸۰۵۴) حفرت فعمی مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانش کے سامنے ایک آ دمی کو پیش کیا گیا جس نے ایک عورت کو قل کیا اس پر حضرت علی جنی تند نے اس عورت کے سر پرستوں ہے فر مایا: اگرتم چا ہوتو قاتل کے خاندان والوں کوآ دھی دیت ادا کر دواد

#### - FF

( ٢٨٠٥٥) حَدَّثَنَا غُندَرٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ يُقْتَلُ الذَّكُرُ بِالْأَنْثَى حَتَّى يُؤَدِّى نِصْفَ الدَّيَة إِلَى أَهْلِهِ. (٢٨٠٥٥) حفرت عوف ويَيْعِيدُ فرماتِ بين كد حفرت حن بعرى ويَشْعِد في ارشاد فرمايا: مردكوعورت كي بدلے تصاصاً قتل نبين كيا

جائے گایہاں تک کردہ قاتل کے اہل کوآ دھی دیت ادا کردیں۔ مائے گایہاں تک کردہ قاتل کے اہل کوآ دھی دیت ادا کردیں۔

( ٢٨.٥٦ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوُا نِصْفَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبَلُوا الدِّيَةَ .

(۲۸۰۵۲) حضرت عبدالملک پرشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پرشیخ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے عورت کوقل کر دیا ہو، آپ پرشیز نے بوں ارشاد فرمایا: اگر وہ اس کوقصاصاً قتل کر دیں تو وہ آ دھی دیت ادا کریں اور اگر عورت کے خاندان والے چاہیں تو دیت قبول کرلیں۔

#### ( ١١٣ ) الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

#### آ دمیوں اور عور توں کے درمیان قصاص کا بیان

( ٢٨.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :الْقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّفْسِ.

(۲۸۰۵۷) حضرت جعفرین برقان پرتیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرتیلائے نے ارشادفر مایا کہ عمد کی صورت مرداورعورت کے باہم ہے بقداع سے جب نفسر نفسر نفسر کے اسان

کے مامین وہی قصاص ہے جوالک نفس سے دوسر نے فس کے بدلے ہوتا ہے۔

( ٢٨.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَا : الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ ، فِي كُلِّ شَيْءٍ.

(۵۸- ۴۸) حضرت ابراہیم پریٹیجۂ اور حضرت عامر شعبی پریٹیمۂ ان دونوں حضرات نے ارشاد فر مایا: قصاص آ دمی اور عورت کے درمیان عمد کی صورت میں ہر چیز میں ہوگا۔

( ٢٨.٥٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن حَمَّادٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفُسِ. وَقَالَ الْحَكُمُ :مَا سَمِعُنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ.

(۲۸۰۵۹) حضرت ثیبانی پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت حماد پرٹیٹیز آ دمیوں اور عورتوں کے درمیان جان ہے کم زخم کی صورت میں قصاص لینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے،اور حضرت تھم پرٹیٹیز نے ارشاد فرمایا: ہم نے ان دونوں کے بارے میں اس کے متعلق کوئی صدیث نہیں منی اوریقینا ان دونوں کے درمیان قصاص بہتر ہے۔ ( ٢٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ اهْرَأْتَهُ فَيَجُرَحُهَا أَنْ لَا تَقْتَصُّ مِنْهُ ، وَيَعْقِلَ لَهَا.

(۲۸۰۷۰) حضرت اوزاعی پیشید فرماتے ہیں کہ امام زہری پیشید نے ارشاد فرمایا: سنت اس بارے میں گزر چکی ہے کہ آ دمی نے عورت

کو مارکرزخی کردیا تواس آ دمی ہے قصاصاً بدله لیا جائے گااوروہ آ دمی عورت کودیت ادا کرے گا۔

( ٢٨.٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا.

(۲۸ - ۲۸) حضرت اساعیل بن امیه وایشید فرمات میں امام ز بری ایشید نے ارشاد فرمایا! کسی بیوی کے لیے اس کے شوہرے قصاص

( ٢٨.٦٢ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَبْوَكَ الْمُرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا ، قَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۸۰۷۲) حضرت عیسیٰ بن ابوعز ہ پر پیٹی فرماتے ہیں ک حضرت معمی پر پیٹیانے ایسے آ دمی کے بارے میں جس نے عورت کوسینہ کے بل لنایا تا کداس سے جماع کرے اور اس طرح سے اس کا دانت تو ژویا آپ پراٹیوٹی نے فرمایا! وہ مخص صفان اداکرے گا۔

( ٢٨.٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفُسِ فِي الْعَمْدِ.

(۲۸۰۷۳) حضرت سفیان بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بایشید نے ارشاد فرمایا: آ دمی اور عورت کے درمیان قتل عمدے کم میں

( ٢٨.٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ لَطَمَ امْرَأَتَهُ، فَأَتَتْ تَطْلُبُ الْقِصَاصَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا الْقِصَاصَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْك وَحُيُّهُ ﴾ وَنَزَلَتُ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾.

(۲۸۰۷۳) حفرت جریر بن حازم طیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: کدایک آ دی نے اپنی بیوی کے منہ برتھیٹر مارا تو وہ عورت قصاص طلب کرنے کے لیے آگئی اس پر نبی کریم مِثْرِ فَضَائِظَ نے ان دونوں کے درمیان قصاص کا فیصلہ فر ما

دیاس پراللہ رب العزت نے بیآیت نازل فر مائی۔ (ترجمہ) اور قرآن پڑھنے میں جلدی مت کرواس سے پہلے کہ پوری پہنچے تم تک اس کی دحی اور یہ آیت اتری مردسر پرست و تگہبان ہیں عورتوں کے اس بنا پر کہ اللہ نے فضیلت دی ہے انسانوں میں

( ٢٨.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ الْحُدَّانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَانَتُ جَدَّتِي أُمَّ وَلَدٍ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ جَرَحَهَا ابْنُ عُثْمَانَ جُرْحًا ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،

فَقَالَ لَهُ عُمَر :أَعْطِهَا أَرْشًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهَا.

(۲۸۰۱۵) حضرت قاسم بن فضل والینیمیز حدانی فرمائے ہیں کہ حضرت محمد بن زیاد والینیمیز نے ارشاد فرمایا میری دادی حضرت عثان بن مظعون ولیٹیمیز کی ام ولدہ تھیں۔ جب حضرت عثان ولیٹیل کی وفات ہوگئی تو حضرت عثان وٹائٹیز کے بیٹے نے ان کوزخم لگایا، پس انہوں نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب وٹائٹوز کے سامنے ذکر کردی حضرت عمر وٹائٹوز نے ان سے فرمایا: جوتم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کی دیت ان کوادا کرو۔

# ( ۱۱۶ ) فِی جِراحاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ آدمیوں اور عور توں کے زخموں کا بیان

( ٢٨٠٦٦) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَسْتَوِى جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

(۲۸۰۷۷) حضرت ابراہیم پیلیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود زبائی نے ارشاد فرمایا: دانت اور سر کے زخم کی چوٹ میں آ دمیوں ادرعور توں کے زخم برابر ہیں۔

. (٢٨٠٦٧) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :أَتَانِى عُرُوَةُ الْبَارِقِتَى مِنْ عِندِ عُمَوَ ؛ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِى فِى السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

(۲۸۰۱۷) حضرت شرکے پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ البار تی پیٹیئے حضرت عمر ڈٹاٹٹنے کے پاس سے میری طرف تشریف لائے اور کہا کہ حضرت عمر بڑٹاٹئے نے فرمایا ہے دانت اور سرکی چوٹ میں آ دمیوں اورعورتوں کے زخم برابر ہیں اور جوزخم اس سے بڑا ہوتو عورت کی دیت آ دمی کی دیت سے نصف ہوگی۔

( ٢٨.٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ هِشَامَ بُنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلا فِي السُّنِّ وَالْمُوضِحَةِ.

(۲۸۰۷۸) حضرت معنی واقعیل فرماتے ہیں کہ ہشام بن هبیر ہ نے حضرت شریح بیٹھیڈ کوخط لکھ کرسوال کیا تو حضرت شریح بیٹھیڈ نے ان کوجواب لکھاعورت کی دیت آ دمی کی دیت سے نصف ہے مگر دانت اور سر کے زخم میں۔

( ٢٨٠٦٩ ) حَدَّثُنَا وَٰكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا زَكَرِيَا ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ.

وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا

ليه سُواء.

وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأُ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ نُلُكَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النَّصْفِ.

(۲۸۰۲۹) حضرت شعبی پرتیجیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہوائیڈ فرمایا کرتے تھے عورت کی دیت آ دمی کی دیت ہے ( خطاء کی صورت میں )نصف ان اعضاء میں جو بالکل ٹوٹ گئے اور کممل ختم ہو گئے۔

اور حفزت ابن مسعود والنور فرمایا کرتے تھے عورت کی دیت خطاء کی صورت میں آ دمی کی دیت سے نصف ہوگی گر دانت اور گہرے زخم میں پس ان دونوں کی دیت اس میں برابرہوگی اور حضرت زید بن ثابت رہائٹو فر مایا کرتے تھے عورت کی دیت خطاء کی صورت میں آ دمی کی دیت کی مانند ہوگی یہاں تک کہ وہ دیت کے تہائی حصہ تک پہنچے پس جوزخم اس سے زائد ہوتو اس کی نصف دیت ہوگی۔

( ٢٨.٧. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ :يَسْتَوُونَ إِلَى النَّلُثِ.

( ۵ - ۷ - ۲۸ )حضرت ابوقلا بہ ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیٹیمیز نے ارشاد فرمایا: مردوں اورعورتوں کے زخم نصف دیت تک برابر ہیں اور جب نصف سے بڑھ جا کیس تواس میں بھی نصف دیت ہوگی۔

( ٢٨.٧١ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَسْتَوِى جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ النَّصْفَ فَهِى عَلَى النَّصْفِ.

(۲۸ •۷۱) حفرت حسن بھری ہیں گئیڈنے ارشا دفر مایا: آ ومیوں اورعورتوں کے زخم نصف دیت تک برابر ہیں اور جب نصف سے بڑھ جا کیں تواس میں بھی نصف دیت ہوگی ۔

( ٢٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى النَّلُثِ ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنَّهَا كَسِنَّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنقَّلَتِهِ.

(۲۸۰۷۲) حضرت کیچیٰ بن سعید دلیفید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیّب دلیفید نے ارشادفر مایا عورت آ دمی کوتہائی تک دیت ادا کرے گی ہورت کی انگل آ دمی کی انگلی کی طرح ہوگی اوراس کا دانت آ دمی کے دانت کی طرح اوراس کا گہرازخم اس کے گہرے زخم کی طرح اوراس کے سرکا زخم آ دمی کے سرکے زخم کی طرح ہوگا۔

( ٢٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :تَسْتَوِى جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

(٢٨٠٤٣) حَفَرت معى إين فرمات بيل كه حضرت على والتوفر الما والما عورتول اورآ دميول ك زخم برعضويل برابر بيل-( ٢٨٠٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوَانَ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ

: فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَمُنَقَلَتِهَا ، وَسِنَهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ. ٣ ١٨٠٧ كنف - عدالة بين كوان الوازيا والله ، في تربي كنف و عن العزيز والله ، في النزور الله ، في العرب عن مركم

(۲۸۰۷۳) حضرت عبداللہ بن ذکوان ابوالزنا دیالٹینڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹٹیؤ نے ارشادفر مایا:عورت کے گہرے زخم اورسر کے زخم میں جس سے ہڈیوں کے ریز ہے برآ مدہوں اور دانت میں آ دمی کے مثل ہے دیت میں۔

( ٢٨.٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :مُنْقَلَتُهَا ، وَمُوَضِحَتُهَا ، وَسِنَّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ.

ر رست رست میں سوبی مصنی ہوتا۔ (۲۸۰۷) حضرت مفیان ویشید کسی آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر ویشید نے ارشاد فرمایا:عورت کے سر کا زخم، مجبرا

ر عاص ۱۹۰۰) سرت ملیان روید بین سازی کے مارے ہیں کہ سرت مردہ من ربیر رویو بینے ارسادمر مایا. ورت سے سرہ رس، ہرا زخم اور اس کے دانت کا لو شادیت میں آدمی کے مثل ہے۔

( ٢٨.٧٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن رَبِيعَةَ بُنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : كُمْ فِي هَذِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْحِنْصَرِ ، فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الإبلِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي هَذَيْنِ ؟ يَعْنِي الْحِنْصَرِ وَ الْجِنْصَرَ وَ الْجِنْصَرَ وَ الْجَنْصَرِ وَ الْجَنْصَرِ وَ الْجَنْمَ وَ الْجَنْمَ وَ الْجَنْمَ وَ الْجَنْمَ وَ الْجَنْمَ وَ الْجَنْمَ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

(مالك ٨٦٠ عبدالرزاق ١٤٤٣٩)

(۲۷ - ۲۸) حضرت ربیعہ بن ابوعبد الرحمٰن بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیتب بیشید سے دریافت کیا عورت کی چھنگلی افورت کی چھنگلی اور اس کے ساتھ ملی ہوئی تو مینے میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: دس اونٹ، میں نے پوچھا! اور ان دونوں میں لیعنی چھنگلی اور اس کے ساتھ ملی ہوئی میں؟ آپ بیشید نے فرمایا: ہمیں اونٹ انگلیوں میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: ہمیں اونٹ راوی کہتے ہیں: میں نے چاروں انگلیوں کی طرف اشارہ کرکے پوچھا! ان میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: ہیں اونٹ راوی کہتے ہیں: میں میں کیالازم ہوتا ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: ہیں اونٹ راوی کہتے ہیں:

یں سے عرض کی؟ جب اس کا در د بڑھ گیا اور تکلیف زیادہ ہو گئ تو اس کی دیت کم کیوں ہوئی؟ آپ پریٹیز نے فرمایا: کیاتم عراق کے میں نے عرض کی؟ جب اس کا در د بڑھ گیا اور تکلیف زیادہ ہو گئ تو اس کی دیت کم کیوں ہوئی؟ آپ پریٹیز نے فرمایا: کیاتم عراق کے رہنے والے ہو؟ میں نے عرض کی تحقق عالم بہتر ہے یا جاہل طالبعلم! آپ پریٹیز نے جواب دیا: اے میرے بھیتیج بیسنت ہے۔

٢٨٠٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بُنِ هُبَيْرَةَ:أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصُفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ.

ر ۷۷۰ ۴۸) حضرت تھم بن عتبیہ ویٹیلیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت شرح کرتیلیڈ نے ہشام بن همیر ہویٹیلیڈ کوخط لکھا:عورت کی دیت آ دمی کی بیت سے نصف ہے مگر دانت اور سر کے زخم میں۔

، ٢٨.٧٨ كَذَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ مَكُحُولٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ. معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۸) کی است اللہ بات کی اللہ اللہ بات کی اللہ اللہ بات کی اللہ اللہ بات کی اللہ کی اللہ بات کی اللہ کی اللہ کی اللہ بات کی اللہ ک

دیت کا تاوان دے گا۔

## ( ١١٥ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْلُهُ

# اس آ دمی کابیان جوایے غلام کول کردے

( ٢٨.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْناهُ.

(ابوداؤد ۱۳۵۰، ترمذی ۱۳۱۳)

(٢٨٠٧٩) حضرت سمره بن جندب و وقد فرماتے بین كه میں نے رسول الله مَلِفَظَةَ كو يوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا! جس تخص نے اپنے غلام كوئل كيا بم بدلے میں اسے قبل كريں گے اور جس نے اپنے غلام كى ناك كاٹ دى تو بم اس كى ناك كاٹ ديں گے۔ ( ٢٨٠٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ عَبْدُهُ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ.

( ۱۸ ۰ ۸۰ ) حضرت ابو ہاشم مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹینڈ نے ارشاد فرمایا: جب کی شخص نے اپنے غلام کوعمدا قتل کردیا تو

بدلے میں اس مخص کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْتَلُ بِهِ.

(۲۸ ۰۸۱) حضرت مغیرہ بیشینے سے مروی ہے حضرت ابراہیم بیشینے نے ارشادفر مایا: اس قاتل کوبھی بدلے میں قبل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا ؟ قَالَ :أَرَاهُ يُقْتُلُ بِهِ.

(۲۸۰۸۲) حضرت شعبہ رایٹیلا فرماتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت حکم بالیٹیا ہے ایسے آ دمی کے متعلق پوچھا جو اپنے غلام کوعمدا قتل فریس

كردے؟ آب بِيشينے نے فرمايا! ميرى رائے ميں اس مخص كوبدلے ميں قتل كيا جائے گا۔

# ( ١١٦ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَبْنَهُ ، مَنْ قَالَ لاَ يُقْتَلُ بِهِ

جو خص اپنے غلام کوتل کردے جو یوں کہے! اس کوبدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا

( ٢٨.٨٢ ) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِى فَرُوَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُنَيْنِ ، عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ،فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُقِدُه مِنْهُ.

(ابن ماجه ۲۷۲۳ دار قطنی ۱۳۳

(۲۸۰۸۳) حضرت عبدالله بن حنین ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ولیٹو نے ارشاد فرمایا: نبی کریم مِنْوَفِقَیْقِ کے پاس ایک شخص کولایا گیا جس نے اپنے غلام کو جان بو جھ کرفل کردیا تھا ہی رسول الله مِنْوَفِقَیْقَ نے اسے سوکوڑے مارے اوراس کو ایک سال کے لیے جلاوطن کردیا اور مسلمانوں میں سے اس کا حصد مثادیا آپ مِنْرِفَقِیْقَ نے اسے قصاصاً قمل نہیں کیا۔

( ٢٨٠٨٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي فَرُوَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُفَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ؛ مِثْلَهُ. (بيهني ٣٠

(۲۸۰۸۴) حضرت عبدالله بن عمرو دی شی سے نبی کریم مِلِفَقِینَ کا مذکور عمل اس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلُ بِهِ.

(۸۵ • ۲۸) حضرت مغیره ویشید فرمات بین که حضرت عامر شعبی ویشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی اینے غلام کوعمد اقتل کردی تو اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٨٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا :عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتِلَ ، وَلَكِنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ.

(۲۸۰۸۲) حضرت خالد بن ابوعمران دلیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم دلیٹیز اور حضرت قاسم پیٹیز سے ایسے محص کے متعلق دریافت کیا جس نے اپنے غلام کوتل کردیا ہو؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا: اس کی سزا تو یہ ہے کہ اسے قبل کردیا جائے کیکن پھر بھی اسے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٠٨٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ : لَا يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ.

(۲۸۰۸۷) حفرت عمرو بن شعیب بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دوائی اور حضرت عمر دوائی فرمایا کرتے تھے: آتا کواس کے غلام کے بدلے قل نہیں کیا جائے گالیکن اے مارا جائے گااوراس کولمبی قید میں ڈالا جائے گااوراسے اس کے حصہ سے محروم کردیا جائے گا۔

# ( ١١٧ ) الحرّ يُقتلُ عَبْدُ غَيرِهِ

# اس آزاد مخص کابیان جوکسی دوسرے کے غلام کولل کردے

( ٢٨٠٨٨ ) حَلَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتِلِ الْعَبْد.

(۲۸۰۸۸) حضرت عبدالله بن عمر من الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بھر مزائے اور حضرت عمر جوہ ٹی اس آ زاد آ دمی کو تل نہیں کرتے ہے جس

نے غلام کونل کردیا ہو۔

( ٢٨.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَهُوَ بِهِ قَود.

(۲۸۰۸۹) حضرت تھم چیشے فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ نے ارشاد فرمایا: جب آزاد آ دمی غلام کو قتل کردی تو اس کوقصاصا قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

(۴۸۰۹۰) حضرت مغیرہ بیشینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشیئے نے ارشاد فرمایا: غلام کوآ زاد کے بدلے اورآ زاد کوغلام کے بدلے قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨.٩١) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرُّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُفْتَلُ بِهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يُفْتَلُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ لَقَتَلُتهُمْ بِهِ .

(۶۸۰۹) حضرت سہیل بن ابی صالح پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب پریٹیلا ہے ایسے آ دی کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی غلام کوتل کردیا ہو؟ آپ پریٹیلا نے فر مایا: ایس غلام کے بدلے میں اسے قل کیا جائے گاراوی کہتے ہیں: میں پھر دو بارہ آپ پریٹیلا کے پاس آیا آپ پریٹیلا نے فر مایا: اس غلام کے بدلے میں اسے قل کیا جائے گا پھر آپ پریٹیلا نے فر مایا: اللہ کی قسم!اگراس غلام کے قل پرسارے یمن والے بھی جمع ہوجا کمیں تو اس غلام کے بدلے میں میں ان سب کوتل کر دوں گا۔

( ٢٨.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحُرِّ يَقَتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ قَالَ :اقْتُلُهُ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْيَمَنِ.

(۲۸۰۹۲)حضرت سہیل بن الی صالح نوائز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مستب بیٹیڈ ہے اس آ زاد آ دی کے متعلق پوچھا جس نے غلام کوعمدا فتل کردیا ہو؟ آپ بیٹیڈ نے فرمایا اس کوبھی قتل کرد داگر چہ بمن والے بھی اس کے خون پرجمع ہوجا کیں۔

( ٢٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْوَضِينِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ؟ قَالَ : اقْتُلُهُ بِهِ صَاغِرًا لَئِيمًا.

(۳۸۰۹۳) حضرت ابوالوضین مِلِیْمُو فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعمی مِلیٹیز ہے اس آ زاد آ دمی کے متعلق دریا فت کیا جس نے غلام کو عمد اقتل کر دیا؟ آپ مِلیٹیز نے فر مایا!اس غلام کے بدلے اس ذکیل اور کمینہ کوقل کر دو۔

( ٢٨.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يُقَادُ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ.

(۴۸۰۹۳) حضرت محد بن عمر وطِیْن فرماتے بین که حضرت عمر بن عبدالعزیز طِینیا نے ارشادفر مایا: آزادآ دمی کوغلام کے بدلے قصاص

تَلَّ نِينَ كِياجَائِكَا۔ ( ٢٨.٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، يَقُولُ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَ

ابنکہ کم یقتل بید. ۲۸۰۹۵) حضرت وکیج بیشیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیلن بیشیل کو بوں فرماتے ہوئے سنا آ دی کوکسی دوسرے کے غلام کو

(۲۸۰۹۵) حضرت وکی بیشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیلن بیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا آدی کو کسی دوسرے کے غلام کو قبل کرنے کی وجہ سے وقبل کیا جائے گالیکن اپنے غلام کی وجہ سے قبل نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اگر اس نے اپنے بیٹے کوتل کیا تو بدلے

مين استِ لَنْ بَين كياجائكا. ( ٢٨.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : وَسَمِعْت سُفْيَانَ ، يَقُولُ : لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِعَبْدِهِ ، وَيُعَزَّرُ.

(۲۸۰۹۱) حضرت و کی پیتیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان پیتیلا کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آدمی کو اپنے غلام کے بدلے تقن نہیں کیا جائے گا البت سزادی جائے گی۔

# ( ١١٨ ) الْجَنِينُ إِذَا سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ تَحَرَّكَ ، أَوِ اخْتَلَجَ

مال کے پیٹ میں موجود بچہ کابیان جوزندہ ساقط ہو پھروہ مرگیایااس نے حرکت کی تھی یاوہ کا ناتھا دہ میں حَدَّنَیْنَا عَالَا عَوْنَہُ مَا حَدَّاتِ مِی مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللّٰهِ فَعَلَمْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ

( ٢٨.٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ فِي السِّقْطِ يَقَعُ فَيَتَحَرَّكُ ، قَالَ : كَمُلَتْ دِيَتُهُ ؛ اسْتَهَلَّ ، أَوْ لِمْ يَسْتَهِلَّ.

(۲۸۰۹۷) حفرت کمحول بریشید فرماتے بیں کہ حضرت زید بریشید نے اس ناتمام بچہ کے بارے میں جوساقط ہو گیا پھراس نے حرکت بھی کی۔آپ بریشید نے یوں ارشادفر مایا:اس کی دیت کمل ہوگی وہ چینا ہویا نہ چینا ہو۔

( ٢٨٠٩٨ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدُّيَةُ ، وَإِنْ

سَفَطَ مَیْتًا فَفِیهِ غُرَّةً. (۲۸۰۹۸) حضرت ہشام بنعروہ والیمین فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ والیمین نے ارشاد فرمایا: مال کے پیٹ میں موجود بچہ جب زندہ

ماقط موجائة والم من ديت لازم موكى اوراكر مردارسا قط مواتواس من غره يعنى ايك غلام ياباندى لازم موكى ـ ( ٢٨-٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْيِيِّ ، قَالَ : إِذَا صَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْحَامِلِ فَأَسْقَطَتْ

٢٨.٩٩ ) حَدَّثُنَا ابْو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا ضَرَّبَ الرَّجَل بَطَنَ الحَامِلِ فَاسَقَطَتَ مَيِّنَاً فَفِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ حَيَّا فَالدِّيَةُ.

(۲۸۰۹۹) حضرت ابن سالم مِراثِينَ فرماتے ہيں كه معترت شعبى مِراثِين نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے حاملہ عورت کے بیٹ پرضرب لگائی پھراس نے مردہ بچہ ساقط كرديا تواس بيس غره لازم ہوگا يعنى اس آ دمی كے مال ميس ایک غلام يا باندى لازم ہوگی اورا گروہ بچہ

زنده ساقط ہوا تو دیت لا زم ہوگ۔

مستف اتن الي شيدمتر جم (جلد ۸) في مستف اتن الي شيدمتر جم (جلد ۸) في مستف اتن الي شيدمتر جم (جلد ۸)

( ٢٨١٠ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؟ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَّةُ.

(۲۸۱۰۰) حضرت ابن الى ذئب ويشين فريات بين كه امام زهرى ويشيئ في ارشاد فرمايا: جب مال كے بييث سے ساقط ہونے والا يجه

چلایا بھروہ مرگیا تواس میں دیت لازم ہوگ ۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَذَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا ، فَشَهِدَ نِسُوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيَّا ، وَلَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى الإِسْتِهْلَالِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدُنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ .

(۲۸۱۰۱) حضرت ابراہیم مِیشیو نے فر مایا: کسی عورت نے بچہ جنا پس عورتوں نے گواہی دی کہ بے شک وہ کانا تھا اور زندہ بیدا ہواتھا

اور انہوں نے اس بچہ کے جلانے پر گواہی نہیں دی اس پر حصرت شرح کیا پیلیا نے فرمایا: وہ زندہ شار ہوگا میت کا وارث ہے گا پھر آپ پر پیلیا نے اس کی وراثت کو باطل قر اردے دیا اس لیے کہ ان عورتوں نے اس کے رونے اور چلانے پر گواہی نہیں دی۔

( ١١٩ ) الصّبِيّ الصّغِيرُ تُصَابُ سِنّهُ

#### اس چھوٹے بچہ کا بیان جس کا دانت تو ڑویا جائے

( ٢٨١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن جُنْدُبٍ الْقَاصِ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَضَى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا سَقَطَتْ قَبْلَ أَنْ يُنْغِرُّ بَعِيرًا.

ایک اونٹ کافیصلہ فر مایا جب کہ وہ پوری طرح نگلنے سے پہلے ہی تو ڑ دیا جائے۔

( ٢٨١.٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي سِنَّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يُثْغِرُ إِلَّا الْأَلَمُ.

(۲۸۱۰۳) حضرت جابر ولیفید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی ولیفید نے ارشاد فرمایا: بچد کے دانت میں جب کہ وہ نکلنے سے پہلے ہی توڑ دیا گیا درد کے سوا بچھلاز منہیں۔

( ٢٨١.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يُثْغِرُ فَفِيهِ حُكْمٍ.

(۲۸۱۰۳) حضرت ابن سالم مِي أَيْدِ فرماً تع مَين كَهُ مُعنى مِن يَعْمِينَ في ارشاد فَر مايا: جب بي كادانت تو رُ ديا جائے اس حال ميں كدوه .

فكانبين تفاتواس مين قاضى كافيصله موكا \_

( ٢٨١.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي غُلَامٍ صَفِيرٍ لَمْ يُثْفِوْ كَسَرَ سِنَّ غُلَامٍ آخَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْغُوْمُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَكَّمُ.

ر ۲۸۱۰۵) حضرت ابن جرت جیشید فرمات میں که حضرت ابن شہاب جیشید نے ایسے جھوٹے بچد کے بارے میں جس کا دانت نه نکلا

ہواوراس نے کسی دوسرے بچہ کا دانت تو ڑ دیا۔ آپ ویشیئے نے یوں ارشا دفر مایا: اس پرتا وان لازم ہوگا جو فیصلہ کنندہ مناسب سمجھے۔

( ٢٨١٠٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي سِنَّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يُثْغِرُ ، قَالَ :يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدُلٍ ، فَإِنْ نَبَتَتْ جُعِلَ لَهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كَانَ كَسِنَّ الرَّجُلِ.

(۲۸۱۰ ۲) حفرت عمر و ولیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ایٹیا نے بچہ کے دانت کے بارے میں جبکہ وہ نکلا ہو یوں ارشا دفر مایا:

اس بارے میں دوعا دل دیکھیں گے اگر دانت نکل آیا تو اس کے لیے کوئی چیز مقرر کردیں گےاورا گر دانت نه نکلاتو و ہآ دمی کے دانت کی مانند ہوگا۔

# ( ١٢٠ ) الْمَجْنُونُ يَجْنِي الْجِنَايَةُ

## اس مجنوں کابیان جوقابل سزاجرم کرے

( ٢٨١.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَا أَصَابَ فِي حَالِ إِفَاقِتِهِ أَقِيدَ مِنْهُ.

(١٨١٠) حضرت افعف ويشيلا فرماتے ہيں كه امام شعبی ويشيلانے ارشاد فرمايا: مجنون جو جنايت جنون كى حالت ميں كرے تو اس كا

تا وان اس کے خاندان والوں پر لازم ہوگا اور جو جنایت اس نے افاقہ کی حالت میں کی تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ پریت ہوئی مرتب پر و سرت سروں کے بعد اور میں میموی پر سروں کو میں دروں کے بیاد ہوئے کا میں میں میں میں میں میں

( ٢٨١.٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغُلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَعْتُوهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَغْتُوهِ ، وَالْمَغْتُومِ اللَّهُ فَي الشَّهُو الْمَوْتَةُ وَالْمَعْرَامُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

(۲۸۱۰۸) حضرت ہشام پر پینے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پر پینے نے مجنون ،مغلوب العقل ، نامجھاور وہ محض جس کومہینہ میں ایک دومرتبد دورہ پڑتا ہو یوں ارشاد فرمایا: جب اس کی عقل جلی جائے پھر بھی وہ روزہ رکھے نماز پڑھے ، بات کو سمجھے اور کسی کونقصان

﴾ پنچائة اسكا تاوان اى پرلازم موگا۔ ( ٢٨١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُون عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۱۰۹) حفرت کیلی بن سعید ویشید فرماتے بین که حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے مجنون کی جنایت اس کے خاندان والوں

يُفِيقُ أَحْيَانًا ، فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسًا ، وَيَعُودُ بِهِ وَجَعُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ نَالِمٌ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ إِذَ دَخَلَ الْبَيْتَ بِخُنْجَرٍ فَطَعَنَ ابْنَ عَمِّهِ إِلَى أَهُلِ الْمَقْتُولِ. ابْنَ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ يُخْلَعَ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ إِلَى أَهُلِ الْمَقْتُولِ.

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ٨) کي مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ٨) کي کان اب الديات

(۲۸۱۱) حضرت صحر بن جور بدفر ماتے ہیں کہ حضرت نافع ویٹھیا نے ارشاد فرمایا: کہ حضرت ابن زبیر وہ اُٹھ کے زمانے میں ایک مجنون شخص تھا بھی اس کوافاقہ ہوجاتا کہ کوئی تکلیف نہ ہوتی اور بھی اس کی تکلیف واپس لوٹ آتی اس دوران کہ دہ اپنے چیازاد کے

ساتھ سویا ہواتھا کہ وہ کمرے میں خنجر لے کر داخل ہوا اور اپنے چیاز اد کے پیٹ میں گھونپ کرائے قبل کر دیا۔ اس پرحضرت عبداللہ بن زبیر مین فی نے بطور فیصلہ کے اس سے سارا مال چھین کرمقتول کے گھر والوں کو دلوادیا۔

#### ( ١٢١ ) الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذَّمِّيِّ خَطَأً

# اس مسلمان کابیان جوذمی کفلطی سے آل کردے

( ٢٨١١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ اللَّمْنَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً.

(٢٨١١) حضرت اصعف ويطيع فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ويفيئ في ارشاد فرمايا: جب مسلمان ذي كولل كردي واس بركوكي كفاره لا زمنبيل \_

( ٢٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطّاً ، قَالَ :

(۲۸۱۱۲) حضرت قیس بن مسلم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیشید نے اس مسلمان کے بارے میں جوذ می کوفلطی ہے آل کردے آپ نے یوں ارشا دفر مایا: ان دونوں کا کفارہ برابر ہے۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۲۸۱۱۳) حضرت منصور ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابراتيم ويشيد في ارشا دفرمايا: ان دونو ل كا كفاره برابر ب-

#### ( ۱۲۲ ) الرَّجُلُ يقتلُ فتعفو امراته

## اس آ دمی کابیان جس گفتل کر دیا گیا بھراس کی بیوی نے اس کا خون معاف کر دیا

( ٢٨١١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْجُعفى ، عَنِ الشَّفْبِيّ ؛ فِي الرَّجُلِ يقْتُلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ

، قَالَ : يُؤَدِّى الْقَاتِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدِّيَةِ.

(۲۸۱۱۴) حصرت یزید بعثی ولیٹید فرماتے میں کداما صعبی ولیٹید نے اس مخص کے بارے میں جس کول کردیا گیا، پس اس کی بیوی نے

ا پے خاوند کا خون معاف کردیا آپ ویشین نے یوں ارشادفر مایا: قاتل دیت کے سات تمن دے گا۔

( ٢٨١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَن دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ :صَارَتُ دِيَةً ، وَيُرْفَعُ

معنف ابن الی شیبه مترجم (جدم) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جدم) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جدم) کی معنف کردے تو بھی (۲۸۱۱۵) حضرت مجان والنظیم فرمات علاء والنظیم نے ارشاد فرمایا: عورت اپنے خاوند کے خون کومعاف کردے تو بھی

لازم ہوگی اور دیت ہے آٹھوال حصد معاف ہوگا۔ در میں ساتھیں سے '' سیاس نے اسٹان ساتھی ساتھیں میں میں ان کا زم ہوگی اور دیوں برز و ساتھیں میں دولوں

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفُوهَا جَائِزٌ ، وَيُرْفَعُ نَصِيبُهَا مِنَ الدِّيَةِ.

(۲۸۱۱۲) حضرت کیٹ پراٹٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس پراٹٹیلا نے ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کا خاوند قتل کر دیا گیا ہولیس اس نے خاوند کے قاتل کومعاف کر دیا، آپ پراٹٹیلا نے ارشاد فرمایا: اس کا معاف کرنا جائز ہے اورعورت کا حصہ دیت میں سے ختم معمد المرابع

ہوجائےگا۔ ( ۲۸۱۷ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِكُلِّ ذِي سَهُمٍ عَفُوٌّ.

(۱۸۱۷) حفرت شیبانی طلیعاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طلیعائے ارشاد فرمایا: ہر حصہ والے کومعافی کاحق حاصل ہے۔ ساتین بریریش سر دیم درتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طلیعات سے استاد فرمایا: ہر حصہ والے کومعافی کاحق حاصل ہے۔

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَا: مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنَّهُ يَدْرَأَ عَنْهُ الْقَتْل.

من عقامِن رجل ، او المراؤ فإله بدراعنه الفتل. (۱۸۱۸)حضرت شعبه مِن في ارب بين جم يضي اورحضرت حماد مِن في نه ايسة آدى كه بارب بين جس نه آدى وَلَّل مَالاً الم كرديا پهراس كى بيوى نه است معاف كرديا ـ ان دونوں حضرات نه فرمايا جس نه ايسة دمى ياعورت كومعاف كيا تواس نه اس سق كر كاناه كومعانى كه زريودوركرديا ـ

#### ( ١٢٣ ) مَنْ قَالَ لاَ عَفُو لَهَا

# جو خص یوں کہے:عورت کومعاف کرنے کاحق نہیں

( ٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الزَّوْجُ وَالْمَوْأَةُ لَا عَفُو لَهُمَا. (٢٨١٩) حضرت فعي إليَّلِيَّ فرمات بين كدهفرت عمر رَقَ تَعَوْ في ارشادفر ما يا: خاونداور يوى ان دونو ل ومعاف كرت كاحق نبيس بـــ

ر منه المستخدم من المستخدم عن إلى من من المن من أبي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ

عَفُوْ فِي الدَّمِ ، إِنَّمَا الْعَفُرُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. عَفُوْ فِي الدَّمِ ، إِنَّمَا الْعَفُرُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ. (١٨١٢) حفر مع الامعشر والله في المراجع عن من المراجع الله في النشر المدين كي في الله المائة المائة المائة الم

( ۲۸۱۲۰) حضرت ابومعشر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: شو ہراور بیوی کوخون میں معاف کرنے کا اختیار نہیں اس لیے کہ معاف کرنے کا اختیار نہیں اس لیے کہ معاف کرنے کا اختیار مقتول کے اولیاء کو حاصل ہے۔

( ٢٨١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ ، وَلَا لِلْمَوْأَةِ عَفُوٌ فِي الدَّمِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفُوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ. (۲۸۱۲۱) حضرت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: شوہراور بیوی کوخون میں معاف کرنے کا .

اختیار نبیں اور اگرور ندمیں ہے کوئی معاف کردیتواس کامعاف کردینا جائز ہے اور دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَن صَاعِدِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الشَّفِيِّ، فِي رَجُلٍ قَٰتِلَ وَتَرَكَ ابَنَتَهُ وَأَخْتَهُ وَامْرَأَتَيْه، فَعَفَتُ إِخْدَى الْمَرْأَتَيْن ، قَالَ الشَّغْبِيُّ : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفُوْ ، إِلاَّ امْرَأَةٌ لَهَا رَجِّمْ مَاسَّةٌ ، وَسَهُمْ فِي الْمِيرَاثِ.

نے اپنے پیچھے ایک بٹی ایک بہن اور دو بیویاں چھوڑیں اور اس کی دونوں بیویوں میں سے ایک نے شوہر کاخون معاف کر دیا۔ اس پر امام شعبی طبیعیز نے ارشاد فرمایا:عورت کومعاف کرنے کا اختیار نہیں ہے گر اس عورت کو جومقتول کی ذی رحم محرم ہواور اس کا میراث میں حصہ بنتا ہو۔

# ( ١٢٤ ) الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا

# بیوی اینے شوہر کے تل کے بدلے میں ملنے والی دیت کی وارث ہوگی

( ٢٨١٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْنًا ، حَتَى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. (ابوداؤد ٢٩١٩ـ ترمذى ١٣١٥)

(۲۸۱۲۳) حفرت سعید ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جہانی فرمایا کرتے تھے، دیت خاندان والوں کاحق ہے بیوی کواپنے خاوند کی دیت میں سے درا ثت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملے گا یہاں تک کہ حضرت ضحاک بن سفیان کلا بی ولیٹی نے آپ وٹیا ٹھو کو خط لکھا کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰ

( ٢٨١٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَامَ عُمَرُ بِمِنَّى ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَنْ عِندَهُ عِلْمٌ مِنْ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا ؟ فَقَامَ الضَّجَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ : ادْخُلْ قُبْتَكَ حَتَّى أُخْبِرَك ، فدخل فَأْتَاهُ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا. (نسانى ١٣٧٥)

(۲۸۱۲۷) حضرت سعید بن میتب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دی ٹو نے منی میں کھڑے ہو کرلوگوں سے سوال کیا! کون شخص ہے جس کے پاس اس بارے میں علم ہو کہ کیا عورت اپنے خاوند کی دیت کی وارث بنے گی؟ اس پر حضرت ضحاک بن سفیان کلا بی جی ٹی کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا آپ جی ٹی ڈیمہ میں داخل ہوجا کیں یہاں تک کہ میں آپ جی ٹی کواس بارے میں خبر دوں آپ جی ٹیو داخل ہو گئے ہیں حضرت ضحاک جی ٹی ٹیو آپ جی ٹیو کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ رسول اللہ مِراَفِی آپ جھے خط لکھاتھا کہ بیں اشیم ضبانی کی بیوی کواس کے خاوند کی دیت کاوارث بناؤں۔

( ٢٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، قَالَ : لامْرَأَتِهِ مِيرَاثُهَا مِنَ الدِّيَّةِ.

(۱۸۱۲۵) حضرت مغیرہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ایسے آ دمی کے بارے میں جس کوتل کردیا گیا ہو پھر بعض ور شد

نے اس کا خون معاف کردیا۔ آپ میٹیلیز نے اس مقتول کی بیوی کے بارے میں ارشاد فرمایا: اس کودیت میں سے وراثت ملے گ

( ٢٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا.

(۲۸۱۲۷) حضرت ہشام میلینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری میلید نے ارشاد فرمایا: بیوی اپنے خاوند کی دیت کی وراث بے گی۔ ( ٢٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابُنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَبِلَ الْعَقْلَ فِي الْعَمْدِ ، كَانَ مِيرَاثًا تَرِثُهُ الزَّوْجَهُ وَغَيْرُهَا.

(٢٨١٢٧) حضرت ابن اني ذئب ويشيد فرمات مي كدامام زهرى ويشيد نے ارشادفر مايا: جب قتل عمدى صورت ميس ديت قبول كي كن تو

وہ وراثت شار ہوگی اور خاوند کی بیوی اور اس کے علاوہ لوگ اس کے وارث بنیں گے۔ ( ٢٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَرِثُ مِنَ

الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ ، وَالزَّوْمُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْخَطَّأُ وَالْعَمْدِ. (۲۸۱۲۸) حضرت معملی پیشینه قرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تین نے ارشاد فر مایا: ہروارث کوادر شو ہریوی کوتل خطاءاور عمد کی صورت میں

ویت میں وراثت ملے گی۔

# ( ١٢٥ ) مَنْ قَالَ تُقْسَمُ الدِّيةُ عَلَى مَنْ يُقسَم لَهُ الْمِيرَاث

جو یوں کہے: دیت تقسیم کی جائے گی ان لوگوں پر جن کے لیے میراث تقسیم ہوئی

( ٢٨١٢٩ ) حَدَّثْنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الْعَبْدِئِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تُقْسَمُ الدِّيَّةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاكَ.

(۲۸۱۲۹) حضرت ابوعمر وعبدی پینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جن فنو نے ارشاد فرمایا: دیت تقسیم کی جائے گا ان لوگوں کے لیے جو

وراثت کے حقدار ہوں۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الذِّيّةُ لِلّمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصْبَةِ. (عبدالرزاق ١٧٧١)

( ٢٨١٣٠) حفرت ابرائيم بيتين فرمات بين كدرسول الله فيؤفين في ارشادفر مايا: ديت ك حفد اروارث مول كاورديت خاندان والول برلازم ہوگی۔ ؛ ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَدَّثُ : أَنَّ الدَّيَةَ سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ.

(raimi) حضرت ابوب بیتید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلابہ میتید بیان فرمایا کرتے تھے دیت کی تقسیم کاطریقہ وہی ہے جومیراٹ کی

( ٢٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ (ح) وَجَهُم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : الدِّيمَةُ لِلْمِيرَاثِ.

( ۲۸۱۳۲ ) حضرت صعبی میشید اور حضرت ابرا ہیم بیشید نے ارشاد فرمایا: دیت در شد کو ملے گ۔

( ٢٨١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَى كِتَابِ اللهِ كَسَائِرِ مَالِهِ.

( ١٨١٣٣) حفرت مشام بيليني فرمات بين كدحفرت حسن بصرى ويتين في ارشاد فرمايا: اس كوبھى كتاب الله بربيش كري سياس کے تمام مال کی طرح۔

( ٢٨١٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَيَقْضِى : بِأَنَّ الْوُرَّاتُ \_ أَجُمَعِينَ يَوِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مِثْلَ الْمِيرَاثِ.

(۲۸۱۳۳) حضرت ابن طاؤس مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس مِیشینهٔ فرماتے تصاور یوں فیصلہ کرتے تھے کہ تمام کے تمام ور شدورا ثت کے مال کی طرح دیت کے وارث بنیں گے۔

( ٢٨١٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَقُلُ كَهَيْنَةِ الْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَيَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فِيْهِ ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(۲۸۱۳۵) حضرت ابن جریج بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشینہ سے پوچھا: کیا ویت میراث کے طریقہ سے ہی تقسیم ہوگی؟ آپ میشید نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کیا: کیا مال شریک بھائی بھی اس میں وارث بنے گا؟ آپ میشید نے

فرمایا:چی ہاں۔

# ( ١٢٦ ) مَنْ كَانَ يُورِّتُ الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيةِ

جوحضرات ماں شریک بھائی کوبھی دیت کا دارث بناتے ہیں

( ٢٨١٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :قَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُورَّثِ \* الإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.

رِ ۲۸۱۳۷) حضرت عبدالله بن محمد بن على جيشية فرمات بي كه حضرت على جن تؤرية ارشاد فرمايا: جس شخص نے مال شريك بھائى كوديت

كاوارث نه بنايا تحقيق اس فظلم كيا-

( ٢٨١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوَرَّثُ الإِخْوَةَ مِنَ

الْأُمُّ مِنَ الدِّيَةِ.

ر ٢٨١٣٧) حفرت عمر ين في مان شرك بها ئيول كوديت مين وارث قراردية تقير. ( ٢٨١٣٨) حَدَّنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الإِخُوةُ مِنَ الأُمِّ مِرْتُونَ مِنَ الدُّيَةِ،

و من و يو المرات المراقي المراق المرا

وارث كى . ( ٢٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : كَتَبَ فِي الإِخُووَةِ مِنَ الْأُمُّ : يَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ.

(۲۸۱۳۹) حفرت حمید بینی فرمات بین که حضرت عمر بن عبدالعزیز براتین نے مال شریک بھائیوں کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ وہ ۔

دیت کے دارث بنیں محے۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمَّ ؟ يَعْنِي مِنَ الْعَقْلِ ،

(۲۸۱۴۰) حضرت ابن جرت جيشين فرمات بين كه مين في حضرت عطاء جيشين سے بوچھا: كيامان شركك بھائى وارث بنے گا؟ يعنى دیت کا؟ آب بیتمیز نے فرمایا: جی ہاں۔

ريت ١٤ اب بيَتِيز عـ برمايا . ١٥ من الله عن الأعْمَشِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيْرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمْ مِنَ الدَّيّةِ ؟ ( ٢٨١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيْرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الْأُمْ مِنَ الدَّيّةِ ؟

(۲۸۱۳۱) حضرت اعمش ویشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشین سے دریافت کیا کہ کیا مال شریک بھائی دیت کا وارث

ہے گا؟ آپ جیشر نے فرمایا: جی ہاں۔

( ٢٨١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَى ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُولِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ :لَهُمْ كتاب الله.

(۲۸۱۴۲) حفرت عاصم احول طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن بھری طِیشید سے اس بارے میں دریافت کیا؟ آپ طِیشید

نے فرمایا: ان کے لیے کتاب اللہ فیصلہ ہے۔

( ٢٨١٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :لَقَدُ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُورِّثِ الإِخُوَةَ مِنَ الْأُمُّ مِنَ الدِّيَةِ.

رِ المعالمة المعارب المعاربية المعاربية المعاربية المعاربية المعاربية المعاربية المعاربية المعاربية المعالم المعاربية المعاربية المعالم المعاربية المعاربية

كاوارث نبيل بنايا تحقيق اس نے ظلم كيا۔

# ( ١٢٧ ) الرَّجُلُ يَقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ الأَولِيَاءِ

اس آدمی کا بیان جس کونل کردیا گیا پس اس کے بعض اولیاء نے اس کا خون معاف کردیا

( ٢٨١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ :رَأَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَوَهَبَ بَعْضُ إِخْوَتِهَا نَصِيبَهُ لَهُ ، فَأَمَرَ عُمَرُ سَائِرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيةَ.

(۲۸۱۳۳) حضرت اعمش ويشيد فرمات بين كه جفرت زيدبن وهب ويشيد ن ارشاد فرمايا: ايك آدى في اين بيوى كے ساتھ كى مرد کود یکھا تو اس نے اپنی بیوی کو آل کر دیا۔اس آ دمی کو حضرت عمر شاہو کے سامنے پیش کیا گیا تو اس عورت کے چند بھائیوں نے دیت میں ہے اپنا حصد اس مخص کوهبہ کردیا تو حضرت عمر جن شخ نے ان سب کودیت لینے کا حکم دیا۔

( ٢٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَكَمِّدًا ، فَعَفَا بَعْضُ الْأُولِيَاءِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : قُلُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَنْتَ أَحَقُ أَنْ تَقُولَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا عَفَا بَغُضُ الْأُولِيَاءِ فَلَا قَوَدَ ، يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّةِ الَّذِي عَفَا ، وَلَهُمْ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَاكَ الرَّأَيُّ ، وَوَافَقُتَ مَا فِي نَفُهِي.

(٢٨١٣٥) حضرت ابومعشر مِيشِيدُ فرمات مين كه حضرت ابرائيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: ايك آدمي نے كسي مخص كوعمر أقتل كرديا تو مقتول ك يعض سريرستوں نے قاتل كومعاف كرديا بھريد معاملہ حضرت عمر والله كاس منے بيش كيا كيا آپ والله نے حضرت عبدالله بن مسعود والثير ہے کہا،آپ اس بارے میں کچھ فرمائے حضرت عبداللہ نے فرمایا:اے امیرالمومنین!ویسے آپ دہائیر مجھے کہنے کے زیادہ حقدار ہیں بھر حضرت عبدالله و الله خالي بيا جب بعض سريستوں نے قاتل كومعاف كرديا تو قصاص نہيں ہوگا اور مقتول ك ذمه ے معاف کرنے والوں کا حصر ختم کر دیا جائے گا۔اوران لوگوں کو بقایا دیت ملے گی اوراس پر حضرت عمر دہاؤنو نے فر مایا: بید درست رائے ہے: اورتم نے میرے دل میں موجود بات کی موافقت کی۔

( ٢٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِيسَى ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتَبُّعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ.

(۲۸۱۳۲) حضرت عيسى ويشيد فرمات بين كهام م معنى ويشيد في ارشاد فرمايا: جب بعض ورشد في معاف كرديا تواس معافى كى اتباع

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :هَنْ عَفَا فَلَا نَصِيتَ لَهُ.

(٢٨١٨٧) حفرت قاده واليُّية فرمات بي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز زايُّة نه ارشاد فرمايا: جس شخص في معاف كرديا تواسي كجمه

حدثهم مريح

( ٢٨١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِياءِ الدَّمِ فَهِي الدِّيَةُ. (٢٨١٤٨ ) حضرت ابن طاوَس بيشير فرمات عن المرابع عن المرابع عن المرابع عن المرابع عن المرابع عن المرابع المرا

معاف كرديا توديت لازم موگى ـ ( ٢٨١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزَّهُورِيِّ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعَفُوِ أَوْلَى بِالدَّمِ.

(٢٨١٣٩) حضرت افعت ويتيد فرمات بي كدامام زبري ويثين نے ارشاد فرمايا: معاف كرنے والاخون كازياده حقد ارب\_

#### ( ١٢٨ ) الْعَقْلُ ، عَلَى مَنْ يَكُونُ ؟

#### دیت کس پرلازم ہوگی؟

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ : أَنْ يَغْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (احمد ٢٥١٠ ابويعلى ٢٣٧٩)

و ہم صاری ہیں المصوبومین المحمد الم الماہ الویعلی ۱۹۷۸) (۲۸۱۵۰) حضرت ابن عباس ڈیٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مؤسفے نئے نے انصار اور مہا جرین کے درمیان ایک دستاویز لکھی ووان کی زیاد داملہ کی میں دارکی میں گار اور سے ترین کے چود و کم سے نمان میں میں میں میں میں میں میں گئے کی میں دارہ ک

زمانہ جاہلیت کی دیت اداکریں گے اوران کے قیدیوں کو چھڑا کیں گے نیکی اور سلمانوں کے درمیان اصلاح ودر تیکی کی نیت ہے۔ ( ۲۸۱۵۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْلَ وَمُورِ مِی اَلْهُ مِی اَلْهُ مِی اِنْدَا اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَمَ

عَقْلَ قُرِيْشِ عَلَى قُرَيْشِ ، وَعَقْلَ الْأَنْصَادِ عَلَى الْأَنْصَادِ. (ابن حزم ٢١٣٠) (٢٨١٥١) حفرت معلى يشِيْدِ فرماً تي بين كدرسول الله مَلِينَ فَيْنَ أَنْ لِيش كي ديت قريش پراورانصار كي ديت انصار پر دُالي \_

( ٢٨١٥٢ ) حَلَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَيَةِ.

(۲۸۱۵۲) حضرت ابراہیم میشید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ شِزُفِفِکَافِی نے دیت کی ادا کیگی عصبی رشنہ داروں پرمقرر فر مائی۔ میں میں کا بھی ایس کا سے بیٹر کو جس میں ایس کے در حساس کی ادا کیگی عصبی رشنہ داروں پرمقرر فر مائی۔

( ٢٨١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ فِي وَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَضَى عُمَرُ بِالْمِيرَاثِ لِلزَّبَيْرِ ، وَبِالْفَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ.

(۱۸۱۵۳) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹی اور حضرت زبیر جانٹی حضرت صفیہ جی مذین کے آزاد کردہ غلاموں کی ولاء کامعاملہ لے کر حضرت عمر جانٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر جانٹی نے وراثت کا فیصلہ حضرت زبیر جانٹی کے حق میں

کیااوردیت حضرت علی <sub>تشاق</sub>یز پرلا زم کی۔

( ٢٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ:حَدَّثَنَى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ:كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى رَجُلٍ قَالَ مَوَالِيهِ : لَا نَعْقِلُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَى الْقَاضِى: أَنْ أَلْزِمْهُمُ الْعَقْلَ ، فَمَا أَشُكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا آخذى مِيرَاثِهِ.

(۲۸۱۵۳) حضرت عبدالعزیز بن عمر میشید فرمائے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید کوایک ایسے آ دمی کے بارے میں خطاکھا گیا کہ جس کے آقاؤں نے یوں کہاتھا کہ ہم اس کی طرف سے دیت ادائییں کریں گے پس آپ میشید نے قاضی کو خطاکھا کہ وہ ان لوگوں پر دیت لازم کرے اس لیے کہ مجھے یفین ہے کہ وہ اس کی وراثت لینے والے ہیں۔

( ٢٨٠٥٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هَشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : لَوْ لَمْ يَدَعْ قَرَابَةً إِلَّا مَوَالِيهِ ، كَانُوا أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، فَاحْمِلْ عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ كَمَا يَرِثُونَهُ.

(۲۸۱۵۵) حضرت جعفر بن برقان طینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طینی نے خطالکھا: قرابت ورشتہ داری کونییں چھوڑا مگر اس کےموالی نے وہ ہی لوگوں میں اس کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں لبذاان ہی پراس کی دیت کا بوجھ ڈالوجیسا کہ وہ اس ک وارث بنتے ہیں۔

( ٢٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِّيلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِلرَّحِمِ ، وَالْجَرَائِرُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ.

(۲۸۱۵۲) حضرت مغیرہ بیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت اُبراہیم بیٹیل نے ارشاد فرمایا : دراشت رشتہ داروں کے لیے ہوگی اور جنایت کے صان آزاد کرنے والے پرلازم ہوں گے۔

( ٢٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ أَعْنَقَهُ قَوْمٌ ، وَأَعْنَقَ أَبَاهُ آخَرُونَ ، قَالَ :يَتَوَارَثَانِ بِالْأَرْحَامِ ، وَجِنَايَتُهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِمَا.

(۱۸۱۵۷) حفرت مغیرہ ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹینے نے ایسے خص کے بارے میں کہ جس کواس کی قوم نے اوراس کے باپ کو دوسر بے لوگوں نے آزاد کیا۔ آپ بیٹین نے یوں فرمایا: وہ دونوں رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث بنیں گے اور ان کی جنایت کا صان ان کے آقاؤں کے خاندان پر لازم ہوگا۔

( ٢٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : جِنَايَةُ الْمَوْلَى عَلَى عَاقِلَةٍ مَوَالِيهِ.

(۲۸۱۵۸) حضرت مغیرہ دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد میشید نے ارشاد فرمایا: آزاد کردہ غلام کی جنایت کا صان اس کے آقا کے خاندان پرلازم ہوگا۔

( ٢٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرُب ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى يَدَىَّ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرُهُم ، فَتَحَرَّجُتُ مِنْهَا وَرَفَعْتِهَا إِلَيْك ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً ، عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ ؟ قَالَ : عَلَى ، قَالَ : فَمِيرَاثُهُ لَكَ.

(١٨١٥٩) حفرت نصيف واليفيذ فرمات بي كدحفرت مجامد وينفيذ في ارشاد فرمايا: ايك آدمي حفرت عمر والنفذ ك باس آكر كهنه لكا:

ا یک آ دمی نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا پھراس کی وفات ہوگئی اور اس نے ایک ہزار درہم چھوڑے پس میں اس کی پریشانی ہے

بچنے کے لیے بیمعاملہ آپ واٹن کے سامنے پیش کررہا ہوں۔اس پر حضرت عمر دائن نے لوچھا جمہاری کیارائے ہے کہ اگر وہ خض کوئی جنایت کرتا تواس کا ضان کس پرلازم ہوتا؟اس آ دمی نے کہا: مجھ پر آپ رہا ہے فرمایا:اس کی وراثت بھی تمہیں ملے گی۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْعَقْلُ عَلَى مَنْ لَهُ الْمِيرَاثُ.

(۲۸۱۷۰) حضرت جابر پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عام شعبی پرتینی نے ارشا دفر مایا: دیت ان لوگوں پر لا زم ہوگی جن کوورا ثت

( ٢٨١٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَبَى الْقَوْمُ أَنْ يَعْقِلُوا عَن مَوْلَاهُمْ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ أَبِي أَهْلُهُ وَالنَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ ، فَهُو مَوْلَى الْمُصَابِ. (۲۸۱۷۱) حضرت ابن جرتی بیتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیٹیز ہے دریافت کیا: اگر لوگ اپنے آزاد کردہ غلام کی دیت

ادا کرنے ہے انکارکردیں؟ حضرت عطاء چیشیڈنے جواب دیا:اگراس غلام کے گھر والے اورلوگ اس کی دیت ادا کرنے ہے انکار كردي تووه ال تخف كا آزاد كرده غلام ثار بوگا جس كومصيب پېنجي تھي ۔ ( ٢٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ فِيهِ : إِذَا وَالَى الرَّجُلُ رَجُلاً فَلَهُ مِيرَاثُهُ،

وَعَلَى عَاقِلَتِه عَقَلُهُ. (۲۸۱۷۲)امام زہری پیشید فرماتے ہیں کہ اس بارے میں حضرت عمر زاتھ نے یوں ارشاد فرمایا: جب آ دی نے کسی آ دی کی مدو کی تو

مد د کرنے والا تو اس کی وراثت کا حقد ارہوگا اور اس کے خاندان والوں پر اس کی دیت لا زم ہوگی۔ ( ٢٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلِ تَوَلَّى قَوْمًا ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ عَنهُمْ ، فَهُوَ مِنْهُمْ. (۲۸۱۷۳) حفرت شعبہ راہی فرماتے ہیں کہ حضرت تھم براٹیز نے ایسے آدمی کے بارے میں کہ جس نے کسی قوم سے تعلق جوڑ لیا ہو۔

آپ بیشید نے یوں ارشادفر مایا: جب بیان لوگوں کی طرف ہے دیت بھی ادا کرے تو بیانہیں میں سے شار ہوگا۔

# ( ١٢٩ ) الطَّبيبُ، وَالْمُدَاوى، وَالْخَاتِنُ

# معالج، دوائی دینے والے اور ختنہ کرنے والے کا بیان

( ٢٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :حدَّثَنِي بَعْضُ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى أَبِي ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا طَبِيبِ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ ، وَلَمْ يُعْرَفُ بِالطُّبِّ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ :أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنَّفْتِ ، وَلَكِنَّهُ قَطْعُ الْعُرُوقِ وَالْبَطَ. (ابوداؤد ٢٥٧٥ـ مسند ٩٨٣)

(۱۸۱۷) حضرت عبدالعزيز بن عمر ميتيد فرمات بيل كه مجھے ان لوگوں نے بيہ بات بيان كى جوميرے والد كے پاس تشريف لا أ

تھے کہ نبی کریم مُرِافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: ہروہ معالج جس نے کسی قوم کا علاج کیا در انحالیکہ کدوہ اس سے قبل علاج سے بالکل واقف نہ تھا ہیں اس نے مرض بگاڑ دیا تو وہ مخص ضامن ہوگا۔عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بیضان مرض کی تشخیص ضربیس بلکدر کوں کو کا شنے اور جیر

( ٢٨١٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِنَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَاوَزَ الطَّبِيبُ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَهُو صَامِنْ. (٢٨١٦٥) حضرت بشام بيشي فرمات بين كُرحضرت حن بعرى بيشيرُ نے ارشاد فرمایا : جس بات كا حكم دیا گیا تھا جب معالج نے اس ہے تجاوز کیا تو وہ ضامن ہوگا۔

( ٢٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الطَّبِيبِ يَبُطُ فَيَمُوتُ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ.

(۲۸۱۷۲) حضرت ابن جرتج بیشین فرماتے میں کہ حضرت عطاء بیشین نے اس معالج کے بارے میں کہ جس نے پھوڑے میں شگاف والا پس مریض مرکیا،آپ بیشیزنے یوں ارشادفر مایا:اس پرویت لازم نمیں ہوگی۔

( ٢٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْفَازِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَمَّنَ الْحَاتِنَ.

(٢٨١٧) حضرت ابوقره وبيتيلية فرمات بين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز وليثين نے ختنه كرنے والے كوضامن بنايا۔

( ٢٨١٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً خَفَضَتْ جَارِيَةً فَأَعَنتتهَا فَمَاتَتُ ، فَضَمّنهَا عَلِي الدّيةَ.

(٢٨١٨) حفرت سعيد بن يوسف ويشيخ فرمات بيل كه حضرت يحلي بن اني كثير ويشيخ في ارشادفر مايا: ايك عورت في كل كاختنه کیا تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جس ہے اس کی وفات ہوگئی تو حضرت علی وہاٹھ نے اس عورت کو یت کا ضامن بنایا۔

( ٢٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَن غَيْلاَنَ بُنِ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِى ضَمَانٌ.

(١٨١٧٩) حصرت ابوعون تقفي بيشيد فرمات ميس كه حضرت شريح بيشيد نے ارشاد فرمايا: دواكر نے دالے برضان لازمنبيس ہوگا-

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى مُدَاوِ ضَمَانٌ.

( ١٨١٧ ) حضرت جابر جيشيد فرمات جي كه حضرت تعمل جيشيد نے ارشا دفر مايا: دوائی دینے والے برضان لا زمنہيں ہوگا۔

( ٢٨١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بن أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى حَجَّامٍ ، وَلَا بَيْطَارِ ، وَلَا مُدَاوِ ضَمَانٌ.

(١٨١٧) حصرت يونس بن أبوا تحق ميشيد فرمات بين كدمين في امام شعمي ميشيد كويون فرمات موسة سنا: تيجيني لكاف والع برا

جانوروں کا علاج کرنے والے اور دوائی دینے والے پرضان لا زمنہیں ہوگا۔

( ٢٨١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي بَيْطَارٍ نَزَعَ ظُفْرَةً مِنْ عَيْنِ فَرَسٍ فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، قَالَ : يَضْمَنُ.

(۲۸۱۷۲) حضرت جابر دایشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی وایشیز نے اس جانور کے معالج کے بارے میں جس نے گھوڑ ن کی آگھ ہے مہے کو کھینچا جس ہے وہ گھوڑ اہلاک ہو گیا: آپ دایشیز نے یوں ارشاد فرمایا: اس کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ؛ أَنَّ خَتَّانَةً بِالْمَدِينَةِ خَتَنَتُ جَارِيَةً فَمَاتَتُ، فَقَالَ لَهَا عُمَرٌ : أَلَا أَبْقَيْتِ كَذَا ، وَجَعَلَ دِيَتَهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا.

(۳۸۱۷۳) حضرت ابوانملیح فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک ختنہ کرنے والی عورت نے کسی بچی کا ختنہ کیا پس وہ بچی مرگنی حضرت عمر جڑا ٹیونے اس سے کہا، تو نے اتنا بھی رحم نہیں کیا اور آپ بڑا ٹیونے نے اس بچی کی ویت اس ختنہ کرنے والی عورت ک خاندان برڈ الی۔

( ٢٨١٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْفِضُ جَوَارٍ فَأَعَنتَتْ ، فَضَمَّنَهَا عُمَرُ ، وَقَالَ :أَلَا أَبْقَيْتِ كُذَا.

(۲۸۱۷ ) حضرت ابوب برایشید فرماتے ہیں که حضرت ابوقلا بد برایشید نے ارشاد فرمایا: ایک عورت نے چند بچیوں کا ختنہ کیا ہی اس نے ان کو تکلیف و بیاری میں مبتلا کردیا تو حضرت عمر جن نونے اس عورت کوضامن بنایا اور فرمایا کہ تو نے اتناسا بھی رقم نہیں کیا۔

# ( ١٣٠ ) الرَّجُلُ يَقْتَلُ فَيَعْفُو عَن دَمِهِ

### اس آ دمی کابیان جس گوتل کردیا جائے اوروہ اپنا خون معاف کرد ہے

( ٢٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَابِي : الرَّجُلُ يُفْتَلُ فَيَعْفُو عَن دَمِهِ ، قَالَ : جَائِزٌ ، قَالَ : قُلْتُ : خَطَأٌ ، أَمْ عَمْدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۲۸۱۷۵) حضرت ابن طاؤس میشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدحضرت طاؤس میشید سے دریافت کیا: آ دمی وَتَلَ کردیا گیا پُس اس نے ابنا خون معاف کردیا؟ آپ میشید نے فرمایا: جائز ہے۔ میں نے دریافت کیا: چاہے قبل خطاء یا عمد ہو؟ آپ میشید نے فرمایا: جی ہاں۔

( ٢٨١٧٦ ) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا عَفَا الرَّجُلُ عَن قَاتِلِهِ فِي الْعَمْدِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَهُوَ جَائِزٌ .

(۱۸۱۷) حضرت یونس پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہوئیز فرمایا کرتے تھے: جب آ دی اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے قاتل کو جو جان ہو جھرائے قبل کرتا ہے اس کومعاف کردے توبیہ جانز ہے۔

( ٢٨١٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُرُوَةَ بُنَ مَسْعُودٍ النَّقَفِيَّ دَعَا قَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَمَاتَ فَعَفَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَ عَفُوهُ ، وَقَالَ :هُوَ كَصَاحِبِ يَاسِينَ. (طَبراني ١٢١٥١)

(۱۸۱۷) حفرت قادہ پریٹین فرمائے ہیں کہ حضرت عروہ بن مسعود تقفی وی نونے نے اپنی قوم کو القد اور اس کے رسول میز فضیج کی طرف دعوت وی تو ان میں سے ایک آدمی نے ان کو تیر مارا جس سے ان کی وفات ہوگئی۔ انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ پھریہ معالمہ نبی کریم میز فوق نے کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ میز فوق کے ان کی معافی کونا قذ کیا اور فرمایا: میسورہ کیسین میں فدکور محض کی طرح ہیں۔

( ٢٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِنْ وَهَبَ الَّذِى يُقْتَلُ خَطَأَ دِيَتَهُ لِمَنْ قَتَلَهُ ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا النَّلُثُ ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِى بِهِ.

(۲۸۱۷) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے بیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا: کہ جس مخص کو ملطی سے قل کیا گیاا گراس نے اپنی دیت قاتل کو هبه کردی تو اس کی طرف سے مید ہوتا تل کے لیے تبائی دیت میں ہوگا اس لیے کہ میسی مال ہے جس کی اس نے وصیت کی ہے۔

( ٢٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :مِنَ الثَّلُثِ.

(۲۸۱۷۹) حضرت عاک بن فضل طِیْنِیْ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جِیْنِیْ نے ارشاد فر مایا: تہائی دیت میں ہوگا۔

# ( ١٣١ ) الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحُرُم

## اس خص کابیان جس کوحرمت کے مہینوں میں اور حرم میں قبل کیا گیا

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى زَيْد ، عَن نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَهُ آلَافٍ ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْحَرَمِ يُزَادُ فِي دِيَتِهِ أَرْبَعَهُ آلَافٍ ، قِيمَةُ دِيَةِ الْحرمِيِّ عِشْرِينَ أَلْفًا.

( ۲۸۱۸ ) حضرت نافع بن جبیر میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جن فی نے ارشاد فر مایا حرمت کے مہینوں میں قبل کیے گئے محض کی دیت میں چار ہزار درہم کا اضافہ ہوگا اور حرم کی حدود میں قبل کیے گئے مخص کی دیت میں بھی چار ہزار درہم کا ضافہ ہوگا۔اور حرم کی حدود میں رہنے والے محض کی دیت میں ہیں ہزار درہم کا اضافہ ہوگا۔

( ٢٨١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ قَضَى

بِالدِّيَةِ عَلَى أَهُلِ الْقُرَى اثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا ، وَقَالَ :إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِى ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِى تَغْلِيظِ عَقْلٍ ، وَلَا فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَلَا الْحُرْمَةِ ، وَعَقُلِ أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ لَا زِيَادَةَ فِيهِ.

(۲۸۱۸۱) حضرت عکرمہ دینین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب واٹنو نے بستی والوں پر بارہ بزار درہم دیت کا فیصلہ کیا۔اور ارشاد فرمایا: میرے بعد تم پرمقرر ہونے والے حکام کے بارے میں جھے ڈر ہے۔ پس بستی والوں پر دیت کومغلظ بنانے میں اضافہ بی ہوگا اور نہ ہی حرمت کے مہینوں میں اور نہ ہی حرم کی صدود میں۔اور بستی والوں کی دیت مغلظہ ہے اس میں اضافہ بیس ہوگا۔

( ٢٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثِ دِيَةٍ.

( ۲۸۱۸۲ ) حضرت ابونچے میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان جھٹو نے حرم کی حدود میں قتل ہونے والی عورت کے بارے میں ایک مکمسل دیت اور مزید تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٨١٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَتُلُثُ دِيَةٍ ، وَإِذَا قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فَدِيَةٌ مُعْلَظَةٌ.

( ۱۸۱۸۳) حفرت معید بن میتب برشید حفرت سلیمان بن بیار بریشید اور حفرت عطاء بریشید نے ارشادفر مایا: جب کسی نے صدود حرم میں قبل کیا تو دیت اور تہائی دیت ہوگی اور حرمت والے مہینوں میں احرام کی حالت میں قبل کیا تو دیت مغلظہ لا زم ہوگی یعنی بخت قتم کا خون بہا۔

( ٢٨١٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَن قَيْسٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ فَالُوا: فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحرمِ دِيَةٌ وَتُلُثُ دِيَةٍ. وَقَالَ أَحَدُّهُمْ ، أَحْسِبُهُ قَالَ : سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ : وَالَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحرمِ دِيَةٌ وَتُلُثُ دِيَةٍ.

(۲۸۱۸۳) حفرت عطاء ولیسی حفرت سعید بن جبیر ولیشید اور حفرت مجابد ولیسید نے اس خف کے بارے میں جس نے حرمت کے مبینوں میں قبل کردیا انہوں نے یوں فر مایا: دیت اور تہائی دیت لازم ہوگی اور ان میں سے کی آیک نے یوں فر مایا: (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے حضرت سعید بن جبیر ولیشید نے فر مایا) جس نے صدود حرم میں قبل کیا تو ایک دیت اور تہائی دیت لازم ہوگ ۔ میراخیال ہے حضرت سعید بن جبیر ولیشید نے فر مایا) جس نے صدود حرم میں قبل کیا تو ایک دیت اور تہائی دیت لازم ہوگ ۔ ( ۲۸۱۸ ) حَدِّنَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۸۱۸۵) حضرت معمر میشید فرماتے بین کدامام زبری پیشید نے اس محف کے بارے میں فرمایا جس نے عدودحرم میں یاحرمت کے

مہینوں میں قبل کیا، دیت اور تہائی دیت لا زم ہوگی۔

والے کی دیت برابر ہے۔

# ( ١٣٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُزَادُ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ

جو بول کیے جو خص حدود حرم یا حرمت کے مہینوں میں قتل کرے اس کی ویت میں اضافہ نہیں ہوگا ( ۲۸۱۸۶) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُیَیْنَةَ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ: دِیَهُ الَّذِی یَقُتُلُ فِی الْحَرَمِ وَعَیْرِ الْحَرَمِ سَوَاءٌ. (۲۸۱۸۲) حضرت مغیرہ بیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹیلانے ارشاد فرمایا: حدود حرم اور حدود حرم کے علاوہ میں قتل کرنے

( ٢٨١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ.

(۲۸۱۸۷) حضرت جابر ہائے اور ماتے ہیں کہ حضرت عامر ہائے اسٹادفر مایا: ان دونوں کی دیت برابر ہے۔

( ٢٨١٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيد بن أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قُتِلَ فِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِى غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ.

(۲۸۱۸۸) حضرت معید بن ابومعشر ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیشید نے ارشاد فرمایا: جو حدود حرم اور غیر حدود حرم میں قتل کرے تواس کی دیت ایک ہی ہوگی۔

( ٢٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ ، مِثْلَ قَوْل إِبْرَاهِيمَ.

(۱۸۱۸۹) حفرت قماً وویافید فرمات میں کہ حضرت حسن بصری ویشید نے ارشاد فرمایا: ایک دیت پراضافہ نبیس کیا جائے گا حضرت ابراہیم ویشید کے قول کی طرح۔

( ٢٨١٩ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَالْحُرْمَةِ ، وَالْمُحْرِمِ ، وَفِي الْجَارِ .

( ۲۸۱۹۰) حضرت ابن طاؤس بیشیز فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت طاؤس بیشیز نے ارشادفر مایا بخت خون بہالیا جائے گاحرمت کے مہینوں میں قبل کرنے والے ہے، حدود حرم میں ،احرام کی حالت میں اور پڑوی کے بارے میں۔

( ٢٨١٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الْجَارِ وَفِي الشَّهُّرِ الْمَحَرَامِ تَغْلِيظٌ .

(۲۸۱۹) حضرت طاو کس بیشید فرمائتے ہیں کہ نبی کریم مُرافِظَة نے ارشاد فرمایا: پڑوی کولل کرنے میں اور حرمت کے مہینوں میں قتل کرنے میں بخت خون بہاہے۔ ( ٢٨١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ الْأَخْوَلُ ؛ أَنَهُمَا سَمِعَا طَاوُوسًا يَقُولُ :فِي الْحَرَمِ ، وَالشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ، وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ.

(۲۸۱۹۲) حفرت عمرو بن دینار پریشین اور حفرت سلیمان احول پریشین فرمانتے ہیں که حضرت طاوس پریشینے نے ارشاد فرمایا: حدود حرم میں، حرمت کے مبینوں میں، اور بیز وی کے قبل کرنے میں سخت خون بہا ہوگا۔

( ٢٨١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَالَ.

(۲۸۱۹۳) حفرت ہشام ہیٹیلی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پیٹیلیز نے ارشاد فرمایا: حدود حرم میں قبل کرنے والے کی دیت میں مقام حل میں قبل کرنے والے کی دیت سے اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

# ( ١٣٣ ) الرَّجُلُ يَخْنُقُ الرَّجُلُ

### اس آ دمی کابیان جو گلا گھونٹ کر آ دمی کوتل کرد ہے

( ٢٨١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ ؛ أَنَّ رَجُلاً خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقْتَلَ.

(۲۸۱۹۳) حضرت ماک بن نفل این فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی بچہ کااس کی پازیب سے گلا گھونٹ کراہے ماردیا راوی کہتے

ہیں: اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیلا کو خط لکھا گیا تو آپ ویشیلانے جواب لکھا: اس مخص کوتل کر دیا جائے۔

( ٢٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَنَقَهُ حَتَّى يَقُتُلُهُ قُتِلَ بِهِ.

(۲۸۱۹۵) حضرت ہاشم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ریشید نے ارشاد فرمایا: جب سی کو گلا گھونٹ کر قبل کر دیا تو قاتل کو بھی قصاصاً قبل کیا جائے گا۔

( ٢٨١٩٦) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعُ

عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلُهُ فَهُو قَودٌ ، وَإِذَا رَفَعَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ فَدِيَّةٌ مُعَلَّظَةً. عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلُهُ فَهُو قَودٌ ، وَإِذَا رَفَعَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ فَدِينَةً مُعَلَّظَةً. (٢٨١٩٢) حضرت جابر وَالتَّذِ فرمات بين كرحضرت عامر شعى ويشيد ني ارشاد فرمايا: جب آدى ني دوسرت آدى كا گلا گھونااوراس كو

ر میں چھوڑا یہاں تک کہاہے قل کردیا تو اس صورت میں قصاص ہوگا۔اگراس نے اسے چھوڑ دیااس کے بعدوہ مراتو اس پر دیت مغلظہ ہے۔

( ٢٨١٩٧) حَلَّنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَجُلاً خَنَقَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُعَلَّظَةً. ( ٢٨١٩٧) حضرت اشعث فرماتے ہیں كه ايك آدمی نے جس نے كسى آدمى كو گلا گھونٹ كر مارديا تو حضرت علم مِيشِيد نے فرماياس پر

سخت خون بہالا زم کیا جائے گا۔

( ٢٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو فَتَيْبَةَ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : هُوَ خَطَأٌ. ( ٢٨١٩٨ ) حضرت شعبه ويشي فرمات بين كه حضرت حماد ويشي نے ارشا وفر مايا: يتل خطا ب-

# ( ١٣٤ ) الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ ، فَلاَ يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ

اس آدمى كابيان جس نے آدمى كو ضرب لگائى پس و الله خص مسلسل مريض ره كروفات پاكيا ( ٢٨١٩٩) حَدَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُو دُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلُ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ ٱلْزَمْنَهُ الدِّيَةَ ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالْقُودُ ، وَإِنْ كَانَ حَطَا فَالدِّيةُ

(۱۹۹۹) حضرت مغیرہ بیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بیٹید نے اس آدمی کے بارے میں جس نے کسی آدمی کو مارا۔ آپ بیٹید نے فرمایا: جب گواہ گواہ ہی وے دیں اس بات کی کہ اس مخص نے اسے مارااوراس کی مارکی وجہ ہے وہ مسلسل بیمارر ہا پھراس کی موت ہوگئی فرمایا: ہیں اس پر دیت لازم کروں گا لیس اگر تو اس نے جان ہو جھ کر مارا تھا تو قصاص ہوگا اور اَ کر خلطی ہوا تو اس صورت میں خاندان والوں پر دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ ، فَلَا يَزَالُ مُضْنَّى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ ، قَالَ :فِيهِ الْقَودُ.

(۲۸۲۰۰) حضرت ہشام ہوئیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہوئیلے نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نے جب دوسرے آ دمی کو مارا بس وہ سلسل بستر پر بیار پڑار ہا بیباں تک کہ اس کی وفات ہوگئی تو اس میں قصاص لازم ہوگا۔

( ٢٨٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَن تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : شَهِدَ رَجُلَانِ عَندَ شُرَيْحِ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا صَرَعَ هَذَا ، فَلَمْ يَزَلُ يَعْصِرُهُ بِمِرْفَقِهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : تَشْهَدُان أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ فَقَالَ : نَشْهَدُ أَنَّهُ صَرَعَهُ ، فَلَمْ يَزَلُ يَعْصِرُهُ بِمِرْفَقِهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ : تَشْهَدَان أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟.

(عبدالرزاق ۱۸۳۰۰ بیهقی ۱۳۳)

(۲۸۴۰) حضرت تمیم بن سلمہ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے حضرت شریح پیٹینڈ کے سامنے ایک آ دمی کے خلاف گوا ہی دی پس ان دونوں نے کہا ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ اس محض نے اس کو بچھاڑا لہس مسلسل اے اپنی کہنی ہے اسے دیا تار ہا پہاں تک کہ دو شخص مرکیا حضرت شریح پیٹینڈ نے پوچھا: کیا تم دونوں اس بات کی گوا ہی دیتے ہو کہ اس نے اسے قبل کیا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہم دونوں گوا ہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے اسے بچھاڑا اور مسلسل اپنی کہنی ہے اسے دہا تار ہا یہاں تک کہ وہ مرکیا آپ جیٹینڈ نے پوچھا: کیاتم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اس نے اسے تل کیا ہے؟ دیوروں میں تاہیکی میں تام دو رہے ہیں دوروں تاہیا ہے؟

( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْطَأَ فِى زَمَانِهِ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِى غِفَارٍ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ بَنِى غِفَارٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَاذَعَى أَهُلُهُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ . فَأَخْلَفَهُمْ عُمَرٌ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ مِنَ الْمُذَعِينَ فَأَبُواْ أَنْ يَخْلِفُوا ، وَأَبَى الْمُذَعَى عَلَيْهِمْ أَنْ

يَحْلِفُوا ، فَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِشَطْرِ الدِّيَةِ. (عبدالرزاق ١٨٢٩ مالك ٣)

(۲۸۲۰۲) حضرت ابن شہاب ہوشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ہوڈ ٹو کے زمانے میں قبیلہ تھینہ کے ایک آدی نے قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کوروند ڈالا تو اس آدی کے غفار کے ایک شخص کوروند ڈالا تو اس آدی کے غفار کے ایک شخص کوروند ڈالا یا راوی نے یوں فرمایا: کہ قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص نے قبیلہ جہینہ کے آدمی کوروند ڈالا تو اس آدمیوں کے بچاس آدمیوں کو تسم اٹھانے کے لیے کہا۔ ان گھر والوں نے بید دعوی کردیا کہ اور جن لوگوں کے خلاف دعوی کیا گیا تھا ان لوگوں نے بھی تسم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت لوگوں نے تھی تسم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت

لِيَنِي زَيْدٍ ، فَطُسِرَ فِيهَا فَمَاتَ ، فَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضَّتِهَا إِيَّاهُ ، فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يُحَلَّفَ بَنُو زَيْدٍ حَمْسِينَ يَمِينًا ، تُرَدَّدُ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ ، لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِهَا ، ثُمَّ الْأَمَةُ لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُمْ ، فَلَيُوْا أَنْ يَحْلِفُوا.

(۲۸۲۰۳) حضرت حسن بن مسلم میشید فرماتے ہیں کہ ایک باندی نے بنوزید کے آزاد کردہ غلام کی انگلی کو کا ٹاجس ہے وہ ورم آلود ہوگئی پھراس شخص کی وفات ہوگئی اور باندی نے بھی اس کی انگلی کے کا بٹنے کااعتراف کیا اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیشید نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بنوزید والے پچاس قسمیں اٹھا کیں گے اس طور پر کہ ان پرتسم کولوٹایا جائے گاوہ شخص ان باندی کے کاشنے کی وجہ سے مراہے پھر باندی ان کول جائے گی ورنہ ان کوکوئی حق نہیں ملے گاپس ان لوگوں نے تسم اٹھانے ہے انکار کردیا۔

#### ( ١٣٥ ) الرَّجُلُ يَصْدِمُ الرَّجُلَ

#### اس آ دمی کابیان جس نے دوسرے آ دمی کودھکادیا

( ٢٨٢.٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا بِكُرْسِتِي فَصَدَمَهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :ضَمِنَ الصَّادِمُ لِلْمَصْدُومِ

(۲۸۲۰۴) حضرت ابوعون مرشید فرماتے میں کہ ایک آ دمی نے کسی کوکری ماری اور دھکا دیا پس وہ آ دمی مرگیا اس پر حضرت شرح کے پیشید نے فرمایا: دھکا دینے والا دوسرے آ دمی کے لیے ضامن ہوگا۔ ( ٢٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقَ ؛ فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمِنَ الْحَيُّ الْمَيِّتَ.

(۲۸۲۰۵) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ دوشہسوار آپس میں فکڑا گئے اور ان میں ایک مرعمیا تو حضرت علی دی ٹی نے زندہ کومردہ

كأضافتن بنايا\_

( ٢٨٢.٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَن سَفِينَتَيْنِ اصْطَدَمَتَا ، فَغَرِقَتْ إِخْدَاهُمَا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الآخِرين ضَمَان ، وَلَكِنْ أَيُّمَا رَجُلٍ أَوْثَقَ سَفِينَةٌ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَاصَابَتْ ، فَهُو ضَامِنٌ.

(۲۸۲۰۷) حضرت اساعیل بن سالم ویشید فرماتے ہیں کہ اما شعبی ویشید ہے دریافت کیا گیا دوالی کشتیوں کے بارے میں جوآپی میں فکڑا گئی تھیں پس ان دونوں میں سے ایک غرق ہوگئی؟ آپ دیشید نے جواب دیا: دوسری کشتی والوں پرکوئی صان نہیں لیکن ہروہ مخص جس نے مسلمان کے طریقہ پر مضبوط کشتی بنائی پھر بھی وہ ڈوب گئی تو وہ مخص ضامن ہوگا۔

(٢٨٢٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ فِي الْفَارِسَيْنِ يَصُطَدِمَانِ ، قَالَ : يَضْمَنُ الْحَقُّ

(۲۸۲۰۷) حضرت علم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی داشنو نے دوشہسواروں کے بارے میں جوآ پس میں مکڑا گئے تھے آپ مزاہنو نے

یوں ارشادفر مایا: زنده مرده کی دیت کا ضامن ہوگا۔

" ( ٢٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن كَعْبِ بْنِ سُورٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ عَلَى حِمَارٍ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ فِى زُقَاقٍ ، فَنَفَرَ الْحِمَارُ ، فَصُرعَ الرَّجُلُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَضَمَّنُ كَعْبُ بُنُ سُورٍ صَاحِبَ الْبَعِيرِ شَيْنًا.

معور کے معرب مبریبر مسیمہ (۲۸۲۰۸) حضرت قیادہ دیا تیج فرماتے میں کہ ایک آ دی گدھے پر سوارتھا کہ اس کے سامنے سے گلی میں اونٹ پر سوارا یک شخص آیا پس

ر میں میں اور آ دمی کو نیچ گرادیا جس ہے وہ آ دی زخمی ہو گیا تو حضرت کعب بن سور بریٹیز نے اونٹ پرسوار کو کسی چیز کا بھی منامن نہیں بنایا۔

( ٢٨٢.٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ السَّائِبِ السَّهُمِى ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُقْتَتِلَيْنِ اقْتَلَا ضُّمِنَا مَا بَيْنَهُمَا.

(۲۸۲۰۹) حضرت سعید بن مستب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان اواتین نے فیصلہ فرمایا کہ دوآ بس میں لڑنے والے ایک دوسرے سر زیر سر سر میں ساتھ

کے نقصان کے ضامن ہوں گے۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في ١٩٣ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨)

( ١٣٦ ) الْحَانِطُ مَائِلٌ يُشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهِ

اس جھی ہوئی دیوار کابیان کہ جس کے مالک کے خلاف اس کے جھکے ہونے کی گواہی دی گئی ہو ( ٢٨٢١ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِ الْحَانِطِ الْمَائِلِ فَوَقَعَ

(۲۸۲۱۰) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب جھی ہوئی و بوار کے مالک کے خلاف

گوابی دی گئی پھروہ دیوار کسی پر گر پڑی اور وہ مخص مر گیا تو وہ مالک ضامن ہوگا۔ ( ٢٨٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ

مَائِلاً فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ، ضَمِنَ.

(۲۸۲۱) حضرت عامر راتین فرماتے ہیں کہ حضرت شرت میں لیے ارشادفر مایا: جب آ دمی کی دیوار جھکی ہوئی ہواوراس کے بارے میں اس کےخلاف گواہی دے دی گئی تو وہ مخص ضامن ہوگا۔

( ٢٨٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۸۲۱۲) حفزت مغیره ویشید سے حضرت ابراہیم ویشید کا ندکوره ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔ ( ٢٨٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى صَاحِيهِ فَقَتَلَ إِنْسَانًا ، فَهُوَ صَامِنٌ.

(۲۸۲۱۳) حضرت سعید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قنادہ ویشید جھی ہوئی دیوار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ اس کے مالک کےخلاف گوائی دے دیں پھراس ہے کوئی انسان مرگیا تو و پھخض ضامن ہوگا۔

( ١٣٧ ) الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ، أَوْ يَثِبُ عَلَيْهِ

اس آ دمی کا بیان جوکسی پرگر پڑے یا اس پر چھلا نگ مار دے

( ٢٨٢١٤ ) حَلََّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ غُلَامًا وَثَبَ عَلَى آخَرَ ، فَتَنَحَّى الْأَسْفَلُ وَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى ، فَضَمَّنَّ الْأَعْلَى ، وَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ.

(۲۸۲۱۳) حفرت ابوعون ولینی فرماتے ہیں کہ ایک بچہ نے دوسرے پر چھلانگ ماری پنچ والا وہاں سے بٹ گیا اور او پر والے کا دانت اُوٹ گیا تو حضرت شریح نے او پروالے کوضامن قرار دیا نہ کرینچے والے کو۔

( ٢٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لَوْ صَرَعَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ

كتاب الديات كثاب هي منف ابن ابي شيبه متر جم ( جلد ٨ ) رفي حري ١٩١٧ منف ابن ابي شيبه متر جم ( جلد ٨ )

أَحَدُهُمَا ضمن الْبَاقِي ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لَأَنَّهُ لَا يُطَلُّ دَمُ مُسْلِمٍ.

(٢٨٢١٥) حضرت عمران بن حدرير ويشيد فرمات بي كه حضرت ابوكبلز ويشيد في ارشاد فرمايا: أكرابك آدى كسي يركر كميا پيران دونو ل

میں ہے ایک کی موت واقع ہوگئ تو بچنے والا صان دے گا راوی کہتے ہیں میں نے بوجھا: کیوں؟ آپ میشید نے فرمایا:اس لیے کہ مسلمان کاخون رائیگال قرارنبیس دیا جائے گا۔

( ٢٨٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مُنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُلاَمَيْنِ كَانَا يَلْعَبَانِ التَّحِيَةَ ، فَصَرَعَ أَخَدُهُمَا الآخِرَ ، فَشُخَ أَحَدُهُمَا وَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الآخِرِ ، فَضَمَّنَ الْأَعْلَى الْأَسْفَلَ ، وَلَمْ يُضَمَنُ الْأَسْفَلُ

۔ (۲۸۲۱۲) حضرت منصور ویشی؛ فرماتے ہیں کہ دو بچ کھیل رہے تھے کہ ایک نے دوسرے کو پچھاڑا جس سے ایک کے سرمیں چوٹ لگ گئی اور دوسرے کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت ابراہیم نے او پرگرنے والے کو نیچے والے کا ضامن بنایا اور نیچے والے کو او پر والے کا

( ٢٨٢١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصيْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ ، فَمَاتَ الْأَعْلَى ، قَالَ شُرَيْحٌ :أُضَمُّنُ الْأَرْضَ.

(۲۸۲۱۷) حفرت ابو حمین برتینی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی گھر کے اوپر سے کسی آ دمی پر گرا تو او بر سے گرنے والا مرگیا اس پر حضرت

شريح بيني نفر مايا كيام بن زمين كوضامن بناؤل؟ ( ٢٨٢٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَ إنِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ صَمِنَ الْأَعْلَى. ( ٢٨٢١٨) حضرت جابر ويشيد فرمات بين كه حضرت عامر ويشيد في ارشاد فرماياً: أكر فيج والا مرجائ تو او پر ع كرف والے كو مناص على الله عل

ضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٢١٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِب ، قَالَ : كَانَ غُلامَانِ يَلْعَبَانِ ، فَوَثَبَ أَحَدُهُمَا عَلَى ظَهْرِ صَاحِبِهِ ، فَانْكَسَرَتُ ثَنِيَّةُ الْأَعْلَى ، وَشُجَّ الْأَسُفَلُ ، فَصَمَّنَ

(۲۸۲۱۹) حضرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیان نے ارشاد فرمایا وو بچے کھیل رہے تھان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کے کمر پر چھلانگ ماری تو او پر والے کے دانت ٹوٹ مجھے اور نیچے والے کے سر پر چوٹ آئی تو آپ جیان نے ان میں سے

بعض كوبعض كاضامن بنايا\_

( . ٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِن فَوْق بَيْتٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَالَ: يَضْمَنُ الْحَيِّ مِنْهُمًا.

(۲۸۲۲۰) حفرت شعبہ پر پیٹیز فرماتے ہیں کہ حفزت تھکم پر پیٹیز نے ایسے مخص کے بارے میں جو گھر کی حجیت ہے کسی پر گرا تو ان میں سے ایک مرگیا۔ آپ پر پیٹیز نے یول فر مایا: ان دونوں میں سے زندہ کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى رَجُلٍ ، فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّةُ الْوَاثِبِ وَشُجَّ الْمَوْثُوبُ عَلَيْهِ ، فَأَبْطَلَ ثَنِيَّةَ الْوَاثِبِ ، وَضَمَّنَهُ شَجَّةَ الْمَوْثُوبِ عَلَيْهِ .

(۲۸۲۲۱) حضرت مغیرہ میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی پر چھلا نگ ماری تو چھلا نگ مارنے والے ئے سامنے کے دانت ٹوٹ مجئے اور جس پر چھلا نگ ماری تھی اس کے سر پر چوٹ آئی تو حضرت ایرا ہیم میشید نے چھلا نگ مارنے والے کے دانتوں کو باطل قرار دیا اور جس پر چھلا نگ ماری گئی تھی اس کے زخم کا ضامن بنایا۔

# ( ١٣٨ ) الرَّجُلُ يَعَضُّ الرَّجُلَ، فَيَنْتَزَعُ يَكَهُ

# اس آدمی کابیان جس نے کسی آدمی کے ہاتھ کو کا ٹااوراس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا

( ٢٨٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُّهُمَا يَدَ الآخِرِ ، قَالَ عَطَاءٌ :لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفُوانُ أَيَّهُمَا عَضَّ الآخَوَ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضُ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتِهِ ، فَأَتَيَا إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ. (بخارى ١٨٩٣\_ مسلم ١٣٠١)

(۲۸۲۲۲) حضرت صفوان بن یعلی بن امیه پریشیز فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت یعلی بن امیه چھٹی نے ارشاد فرمایا: میراایک ملازم تھا جس نے کسی سے لڑائی کی، پس ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کودانتوں سے پکڑلیا۔

حضرت عطاء طِیٹیونے یوں فرمایا کر حضرت صفوان نے مجھے خبر دی کہ ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے پکڑلیا تو اس شخص نے اپنا ہاتھ کا شنے والے کے منہ سے تھینچا تو اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا پھروہ دونوں نبی کریم مِنْ الطاق کے

دانتوں سے پکڑلیا تو اس مخص نے اپنا ہاتھ کا شے والے کے منہ سے تھینچا تو اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا پھروہ دونوں نہی کریم مِنْرافظة کی خدمت میں آئے تو آپ مِنْرِفَظَةُ ہے اس کے دانت کو باطل قرار دے دیا۔ ۔

( ٢٨٢٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن زُرَارَةً ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٨٩٢ ـ طبراسي ٥٣٣)

(۲۸۲۲۳) حضرت عمران بن حصین جل فرماتے میں کدرسول الله مِنْ فضح فی اس دانت کورائیگال قرار دیا۔

( ٢٨٢٢٤ ) حُذَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتُزَعَ ثَنِيْتَهُ ، فَأَهْدَرَهَا رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۸۲۲۳) حضرت عطاء ويشيخ فرمات بين كدايك آدى في نبي كريم مِلْفَقِيَّةً كيزمان بيس كسى كاباته كانا تواس محض في اس ك

وانت اکھیرویے پس رسول الله مِزْافِقَة فِ اس کے دانت کورائيگال قرارديا۔

( ٢٨٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ : نُبُثْتُ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَأَسْقَطَ ثَنِيَّةً ، أَوْ ثَنِيَّتَيْنِ مِنْ فِيهِ ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ لَهُ: أَفَيدَ عُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟ إِنْ شِنْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَشُّهَا ، ثُمَّ انْتَزَعْهَا. (مسلم ١٣٠١- احمد ٣٢٥)

(۲۸۲۲۵) حفرت ایوب ویشین فرماتے ہیں کہ حفرت ابن سیرین ویشین نے ارشاد فرمایا: کہ مجھے فبر دی گئی ہے ایک آدمی نے کسی کے مہاتھ کو دانتوں میں چبایا تو اس مخف نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے تھینج لیا اور اس کے منہ سے ایک یا دورانت گرادیے پھریہ آدمی نبی کریم میز فیضی کے کہ منہ سے ایک یا دورانت گرادیے پھریہ آدمی نبی کریم میز فیضی کے کہ ایس کی اس میز اس میز میں بیان کے ایس کے ایس کے ایس کے لیے آیا اس پر آپ میز فیضی کے ایس منہ میں جبور دیتا تا کہ تم اے کھیا جاتے ؟ اگر تم چا ہوتو اپنا ہاتھ اس کی طرف بھیلا وُدو اسے اپنے دانت میں چبائے گاتم اسے تھینے لینا۔

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ اَبُنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى ابْنُ أَبِى مُلَيْكُةَ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكُرٍ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَنَدَرَتُ تَنِيَّتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :بَعِدتُ ثَنِيَّتُهُ.

(۲۸۲۲) حفرت ابن انی ملیکہ ویشید اپند دادائے اللہ کا کیے مخص حضرت ابو بکر وہائی کے پاس آیا اس حال میں کہ کسی نے نے اس کو کا ٹا تھا پس اس نے اپناہاتھ اس کے مند سے تھینج لیا تو اس کے سامنے کے دانت گر گئے اس پر حضرت ابو بکر وہاٹھ نے فر مایا: اس کے دانت ہلاک ہو گئے۔

( ٢٨٢٢٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ أَبَّا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا.

(۲۸۲۲۷) حفرت ابن جرت کیلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو اور حضرت عمر بڑاٹو نے اس کے دانتوں کے گرنے کورائیگاں و باطل قرار دیا۔

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلاَّ فَنَزَعَ يَدَهُ، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا شُرَيْحٌ.

۔ (۲۸۲۲۸) حضرت محمد بن عبیداللہ دیشیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے جس نے کسی کا ہاتھ دانت میں چبایا تو اس مخص نے اپناہاتھ تھیجے لیا جس ہے اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے حضرت شر تحریشیلا نے اس کے دانتوں کورائیگاں قرار دیا۔

# ( ١٣٩ ) الرَّجُلُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ حَتَّى يُحْدِثَ

#### اس آ دمی کابیان جس نے آ دمی کو مارایہاں تک کہاس کوحدث لاحق ہوگیا

( ٢٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَعْرَابِ اخْتَصَمَا بِالْمَدِينَةِ فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِيهِ :ضَرَبْتُهُ وَاللَّهِ حَتَّى سَلَحَ ، فَقَالَ :اشْهَدُوا ، فَقَدُ وَاللَّهِ صَدَقَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً حَتَّى سَلَحَ ، هَلْ فِى ذَلِكَ أَمْرِ مَضَى ، أَوْ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سَعِيدٌ :قَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.

(۲۸۲۲۹) حفرت یکی بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعز یز بیشید کے زمانہ میں دودیباتی آ دمیوں کامدینہ میں جھڑا ہوجاؤ ہوگاتوان میں سے ایک اپنے مائقی کو کہنے لگا: اللہ کی قسم میں نے اسے مارایباں تک کداس کا پا خانہ نکل گیا۔ اس نے کہا گواہ ہوجاؤ کہ اللہ کو قسم اس نے بچ کہا پھر حفرت عمر بن عبدالعزیز براٹھید نے حضرت سعید بن میتب براٹید کے پاس قاصد بھیج کر سوال کیا کہا گر اگر ایک آ دمی نے کسی کو مارایباں تک کداس کا پا خانہ نکل گیا کیا اس کے بارے میں کوئی حکم گزرا ہے یا کوئی سنت طریقہ موجود ہے؟ حضرت سعید براٹھید نے فرمایا۔

# ( ١٤٠ ) الرَّجُلُ يَشُجُّ الرَّجُلَ، فَيُقْتَصُّ لَهُ، فَيَمُوتُ

اس آ دمى كابيان جس نے آ دمى كاسرزخمى كر ذيا پھراس سے قصاص ليا گيا تواس كى موت واقع ہوگئ ( ٢٨٢٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ بِجِرَاحَةٍ فَافْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ، قَالَ : يُدُفَع مِنْ دِيَةِ الْمَيْتِ جِرَاحَةَ الأَوَّلِ. قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ ذَكُوانَ : لَيْسَ لَهُ مِنْ دِيَةِ الْمَيْتِ شَيْءٌ.

(۲۸۲۳) حضرت شیبانی پیشید فرمائے ہیں کدایک آدمی نے جب کسی کوزخم لگایا تو اس کے بدلہ میں اس سے قصاص لیا گیا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی اس بارے میں حضرت صعبی پیشید نے ارشاوفر مایا: میت کی دیت میں سے پہلے زخم کا تاوان اوا کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن ذکوان ویشید نے فرمایا: میت کی دیت میں سے اس کو پھینیں ملے گا۔

( ٢٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ.

(۲۸۲۳) حضرت مغیرہ وبیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: اس سے زخم کے بقدر دیت کی تخفیف کردی جائے گی۔

( ٢٨٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْجِرَاحَةِ ، وَيَكُونُ صَامِنًا لِيَقِيَّةِ الدِّيَةِ.

(۲۸۲۳۲) حصرت ابراہیم پیٹیو فرماتے ہیں کہ حصرت عبداللہ بن مسعود دی فونے ارشاد فرمایا: اس سے زخم کے بفتر رویت کی تخفیف کر دی جائے گی اور وہ باقی ویت کا ضامن ہوگا۔

( ۲۸۲۲۲) حَلَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ ، فَالُمُقْتَصُّ صَامِنٌ لِللَّهِيَةِ. (۲۸۲۳۳) حضرت معمر ولِيَّيْ فرمات بي كه امام زهرى ولِيَّيْ نے ارشاد فرمايا: جس مخص سے قصاص ليا جار ما تقااس كي وفات ہوگئي تواس صورت ميں قصاص لينے والا ديت كاضامن ہوگا۔ ( ٢٨٢٣٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُقْتَصِّ مِنْهُ :

(۲۸۲۳۳) حضرت ابراہیم پیٹیئے فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویتھیئے نے اس مخص کے بارے میں جس سے قصاص لیا جار ہا تھا یول فرمایا:ان دونوں میں سے جوبھی مرگیا تو اس کوخون بہاا دا کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٥ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِى الْحَجِّ ، فَسَأَلَنِى عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً فَاقْتَصَّ لَهُ مِنْهُ ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ؟ فَقُلْتُ :عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ ، ثُمَّ هِبْتُ ذَلِكَ فَحَاءَ إِبْرَاهِيمُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ :عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

(۲۸۲۳۵) حضرت تھم ہی ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہی ہیں ہے جے کے بارے میں اجازت دریافت کی تو آپ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں جس نے کسی کا سرزخی کردیا بھراس سے اس شخص کے لیے تصاص نیاجا رہا تھا کہ اس کی وفات ہوگئ ؟ آپ ہو ہیں ایس نے بین ایس نے عرض کی: قصاص لینے والے پر دیت لازم ہوگی اور اس سے زخم کے بین دریت کی تخفیف کردی جائے گی اور اس سے زخم کے بین موال بین میں ہیں گئی ہور سے کی اور پھر میں کسی کام کے لیے اٹھ گیا اور حضرت ابرا ہیم ہو ہیں تشریف لائے تو میں نے یہی سوال ان سے کیا؟ تو آپ ہو ہیں نے جواب دیا: اس پر دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَا :عَلَيْهِ اللَّيَةُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ.

(۲۸۲۳۷) حفرت شعبہ ولیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حکم ولیٹین اور حفرت حماد ولیٹینے سے اس بارے میں دریافت کیا؟ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قصاص لینے والے پردیت لازم ہوگی اور حضرت حماد ولیٹینے نے بیٹھی فرمایا: اس زخم کے بقدر دیت کی تخفیف کردی جائے گ

( ٢٨٢٣٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا شَرِىكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :عَلَيْهِ الدُّيَةُ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ.

(۲۸۲۳۷) حفرت مغیرہ بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید اور حضرت معمی بیشید نے ارشاد فرمایا: قصاص لینے والے پر دیت لازم ہوگی اوراس کے زخم کے بفتر ردیت میں تخفیف کردی جائے گی۔

( ٢٨٢٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَا :عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَلَا يُرْفَعُ عَنْهُ شَيْءٌ.

(۲۸۲۳۸) حفرت طاؤس مِراثِیما: اور حفرت عطاء مِراثِیما: ان دونول حفرات نے ارشاد فرمایا: بدله لینے والے پر دیت لازم ہوگی اوراس سے کسی بھی قتم کی تخفیف نہیں کی جائے گی۔

# ( ١٤١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ دِيَةٌ إِذَا مَاتَ فِي قِصَاصِ

جو یوں کہے:اگروہ قصاص کی حالت میں مرگیا تواس کوکوئی دیت نہیں ملے گی

( ٢٨٢٣٩ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ :مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَّةَ لَهُ.

(۲۸۲۳۹) مفرت خلاس ویشیو فر ماتے ہیں کہ حفزت علی والٹو نے ارشاد فر مایا: جو مخص کتاب اللہ کے حکم سے قصاص میں مرگیا تو اس

( ٢٨٢٤ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَاكَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۸۲۴۰) حفرت سعید دایشید نے حضرت عمر شاہند سے ندکورہ ارشاداس سند ہے بھی نقل کیا ہے۔

( ٢٨٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ: لَا دِيَةً لَهُ ، قَتَلَهُ كِتَابُ اللهِ. (۲۸۲۴) حضرت بشام بریشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دی سے قصاص لیا جار ہاتھا کہ اس کی موت واقع بوگنی اس پر حضرت حسن

بصرى يريشين نارشادفر مايا: اس كوديت نبيس ملے گي-اس كوكتاب الله في كيا-

( ٢٨٢٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَسُوتُ فِي الْقِصَاصِ ، قَالَ : لا دِيَةَ لَهُ (۲۸۲۴۲) جضرت یونس بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بیشینا نے اس شخص کے بارے میں جس کی قصاص کے دوران موت واقع ہوگئی۔آپ بیٹیلانے یول فرمایا:اس کودیت نہیں ملے گی۔

( ٢٨٢٤٣ ) حَلَّانَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ،

وَعُمَرَ ، قَالَا : مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَفُلَ لَهُ. \*

( ۲۸۲۳۳) حصرت ابوسعيد طيني فرمات بيل كه حصرت ابو بكر والنفي اور حضرت عمر جانو في في ارشاد فرمايا: جس شخص كوحد كے جاري ہونے نے تل کردیا تواس کی کوئی دیت نہیں ہے۔

( ٢٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ ، قَالَا : لاَ

( ۲۸۲۳۴ ) حضرت ہشام میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی پر حد قائم کی جار ہی تھی کہ اس کی اس دوران موت واقع ہوگئی تو اس بارے

میں حضرت حسن بھری میشید اور حضرت محمد ویشید نے فر مایا: اس کودیت نہیں ملے گی۔

( ٢٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزَّبِي، أَوْ سَرِقَةٍ ، أَوْ قَذُفٍ فَمَاتَ ، فَلا دِيَةَ لَهُ.

(۲۸۲۴۵) حضرت عمیر بن سعید را بین فی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹھ نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی پر صدر نایا حدسرقد یا حد قذف لگائی گئی اور اس حالت میں اس کی وفات ہوگئی تو اس کودیت نہیں ملے گی۔

( ٢٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيد النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

وَاللَّهُ عَلِيٌّ : مَا كُنْتُ لِإِقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَلَّا فَيَمُوتَ فَأَجِدً فِى نَفْسِى مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. وَزَادَ سُفْيَانُ :وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.

( ٢٨٢٤٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، قَالَ: حَلَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَوٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَ عُمَوَ، قَالَ : مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ.

و ۲۸۲۴۷) حضرت عبید بن عمیر برایشید فرماتے بین که حضرت علی وزائدہ اور حضرت عمر وزائد نے ارشاد فرمایا: جو محض قصاص میں قبل ہو گیا تواس کودیت نہیں ملے گی۔

# ( ١٤٢ ) مَنْ قَالَ الْعَمْدُ بِالْحَدِيدِ

جو بول کے:عمدلوہے سے مارنے کی صورت میں ہوتا ہے

( ٢٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاً : الْعَمْدُ السّلاحُ. ( ٢٨٢٨ ) حضرت عبدالكريم ويشيد فر مات بيل كه حضرت على ولا في اور حضرت عبدالله بن مسعود ولا في في ارشاد فر ما يا جَلَّ عمد الله ي

مارنے کی صورت میں ہوگا۔

( ٢٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۲۸۲۴۹) حضرت ابن جرت جيشي حضرت عطاء مِيتَني كاندكوره ارشاداس سند يجمى منقول ب-

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْعَمْدُ بِالإِبْرَةِ فَمَا فَوْقَهَا.

( ١٨٢٥ ) حضرت سعيد بن ميتب ويشيئ في ارشاد فرمايا قبل عدسوني ياس سے برس چيز كي صورت ميں موگا۔

( ٢٨٢٥١ ) حَدَّثَنَّا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْعَمْدُ بِالْحَدِيدَةِ.

(۲۸۲۵) حضرت معمی واینی فرماتے بین که حضرت مسروق والیم نے ارشادفر مایا:عمدلوب کے مکڑے سے مارنے کی صورت میں ہوگا۔

( ٢٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ بِحَدِيدَةٍ ، فَهُو عَمْدٌ.

(۲۸۲۵۲) حضرت ابن فضیل مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بریشید نے ارشاد فرمایا: ہروہ زخم جولو ہے کے لکڑے سے لگا ہووہ عمد شار ہوگا۔

( ٢٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يُفَادُ مِنْ ضَارِبٍ ، إِلَّا أَنْ يَضُرِبَ بِحَدِيدَةٍ.

(۲۸۲۵۳) حضرت ہشام پر بیٹیون فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پر بیٹیونے نے ارشاد فر مایا: مارنے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا مگریہ کروہ کسی لو ہے کی چیز سے مارے۔

( ٢٨٢٥٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ، عَنِ النَّفُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ شَيْءٍ خَطَا ۚ إِلَّا السَّيْفَ ، وَلِكُلِّ خَطَا أَرْشٌ.

(۲۸۲۵۴) حضرت نعمان بن بشیر رفاین فرماتے ہیں که رسول الله سَرَائِفَتَکَا آن ارشاد فرمایا: ہر چیز کے ذریعہ زخم دینا خطاء ہوسکتا ہے مگر تکوار کے ساتھ اور ہر خطا کی صورت میں دیت ہوگی۔

( ٢٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعَمْدُ بِالسِّلاحِ.

(٢٨٢٥٥) حضرت مغيره ويطيع فرمات جي كدحفرت ابراجيم ويشيد في ارشادفر مايا:عمد اسلحد ك ذريع موتا ب-

# ( ١٤٣ ) إذا ضَرَبَهُ بِصَخْرَةٍ فَأَعَادَ عَلَيْهِ

#### جب پھرے مارا پھردوبارہ اسے پھر مارا

( ٢٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنُ رَجُلٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِجُلْمُودٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَفَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٩٠٣ـ بيهغى ٣٣)

(۲۸۲۵۲) حضرت زید بن علاقہ ویشید کسی آ دمی سے نقل کرتے ہیں کہ کسی آ دمی نے کسی کو پھر مارا اور اسے قل کردیا تو رسول الله مِنْفِضَةَ بِنَاسِ سے قصاص لیا۔

( ٢٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الضَّرْبُ بِالصَّخْرَةِ عَمْدٌ ، وَفِيهَا الْقَوَدُ.

(۲۸۲۵۷) حضرت مغیرہ پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: پھر سے مارنے کی صورت میں عمد شار ہوگا اوراس میں قصاص لا زم ہوگا۔

( ٢٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يَغْمِدُ الرَّجُلُ الْآيْدُ ، يَغْنِى الشَّدِيدَ ، إِلَى الصَّخْرَةِ ، أَوْ إِلَى الْخَشْيَةِ فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَ الرَّجُلِ ، وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ هَذَا ؟.

(۲۸۲۵۸) حضرت ابوالزبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر ویشید نے ارشادفر کایا: طاقتورآ دی نے پھر یالکڑی اٹھائی اور

اس كے ساتھ آ دى كاسرتو ژديا،آپ رايشيز نے فرمايا:كون ساعمداس سے زيادہ سخت ہوگا؟

( ٢٨٢٥٩ ) حَدَّقَنَا شَرِيكٌ ، عَن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ جَرُوَةَ بْنِ حُميلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ، لَا أُو تَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَتَلَ ، إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ.

(۲۸۲۵۹) حضرت حميل وليکين فرماتے تين كه حضرت عمر والفن أنے ارشاد فرمایا: تم میں كوكى اپنے بھائى كاارادہ كرتا ہے پس اس كوچسرى

سے مار دیتا ہے، آپ رہے ہوئے فرمایا: میرے پاس ایسا آ دمی لایا جائے جس نے ایسا کام کیا اور قبل کر دیا ہوتو میں ضروراس سے قصاص لوں گا۔

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَيَضُرِ بُهُ بِالْعَصَا عَمْدًا؟ إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا قَبُلَ الصَّارِبُ.

(۲۸۲۱۰) حضرت معمر ولیٹین فرماتے ہیں گہ حضرت زبری ولیٹین سے بوچھا گیا: کیا عمد شار ہوگا جب کسی نے لاٹھی سے مارا ہو؟ آپ ولیٹین نے فرمایا: جب تومیں اسے مارنے والے کی طرح قتل کروں گا۔

( ٢٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :شِبْهُ الْعَمْدِ ؛ بِالْعَصَا ، وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ.

(۲۸۲۷) حصرت عاصم بن ضمر و بیٹید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی وہا تھو نے ارشاد فر مایا جمل شبہ عمد لاتھی اور بوے پھر سے مارنے کی صورت میں بوتا ہے۔

( ٢٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا ضَرَبَ بِالْعَصَا فَأَعَادَ وَأَبْدَأَ ، قُتِلَ.

(۲۸۲۷۲) حضرت محد بن قیس طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت معنی طینی نے ارشاد فرمایا: جَب لاٹھی نے مارا پس جھوڑ دیا اور پھر مارنا شروع کردیا تو اس شخص کوتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَضُوبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا

فَيَقْتُلُ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَودٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَقْتَلُ. (۲۸۲۷) حفرت شعبه مِلِيْهِ فرمات بي كريس نے حضرت تهم مِلِيَّهِ اور حضرت مها و مِلِيَّمَةِ سے ایسے آوی کے بارے میں وریافت

کیا جس نے لاٹھی ہے کی کو مار کرفتل کرویا ہو؟ حضرت تھم ہیٹیائیے نے فر مایا اس پر قصاص نہیں ہوگا اور حضرت حماد ہیٹیائیا نے فر مایا: اسے قتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٦٤ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :إِذَا عَلَا بِالْعَصَا ، فَهُوَ قَوَدٌ.

( ۲۸۲۷۳ ) حضرت جابر طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مِینی نے ارشاد فرمایا، جب قاتل نے لائھی ماردی تو قصاص ہوگا۔

( ٢٨٢٦٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

(۲۸۲۷۵) حضرت قیادہ بیشینے فرماتے ہیں کہ حضرت انس جھٹٹھ نے ارشاد فرمایا: ایک یمبودی نے کسی عورت کا سر پھر ہے کچل دیا تو

نی کریم مُلِفِیْکَ فَہِ نے بھی اس کا سردو پھروں کے درمیان کچلا۔

#### " و م ردووو "رو ( ۱٤٤ ) الرّجل يقتله النفر

# اس آ دمی کابیان جس کو جماعت نے تل کر دیا ہو

( ٢٨٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ نُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ ، وَأَنَّ عُمْرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ ، وَقَالٌ : لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ أَهُلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا. (مالك ١٨٥)

(۲۸۲۹۲) حضرت سعید بن مسیّب براتیمیا فر ماتے ہیں کہ صنعاء شہر میں ایک آ دمی وقتل کردیا گیا تو حضرت عمر برنا تنونے اس کے بدلے

میں سات آ دمیوں کولل کیااورارشادفر مایا: اگر صنعاء شہر کے تمام باشندے اس کے لل پراتفاق کر لیتے تو میں ان سب کولل کردیتا۔

( ٢٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوِ اسْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.

(۲۸۲۷۷) حفزت سعید بن میتب پیشید فرماتے ہیں کہ حفزت عمر رفاقی نے ارشاد فرمایا: اگر صنعاء شہر کے تمام باشندے اس میں شریک ہوتے تو میں ان سب کوقل کردیتا۔

( ٢٨٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَنَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلِ ، وَقَالَ :لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءً لَقَتَلْتُهُمْ.

(۲۸۲۷۸) حضرت ناقع طِیتُینِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹونے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ٹنٹٹونے ایک آ دمی کے بدلے میں صنعا شہر کے سات باشند وں کوقصاصاً قتل کیااور فرمایا: اگرصنعا وشہر کے تمام باشند ہے بھی اس کے قتل میں شرکے بوت ، میں ان سے قتل کردیتا۔ میں ان سے قتل کردیتا۔

( ٢٨٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْب ، قَالَ خَرَجَ رِجَالٌ سَفَرٌ فَصَحِتَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ ، قَالَ فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : شُهُودٌ كُمْ انَّهُمْ قَتَلُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِلَّا حَلَفُوا مِاللَّهِ مَا قَتَلُوهُ ، فَأَتُوا بِهِمْ عَلِيًّا وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فَاعْتَرَفُوا ، فَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَرْمَ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا.

(۲۸۲۹) حضرت ابوا سحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن وہب پریشید نے ارشاد فرماید: چند آ دی سفر میں نظرتو ان کے ساتھد ایک آ دمی بھی ہولیا جب وہ وہ انوں نے ان مسافروں پر ایک آ دمی بھی ہولیا جب وہ وہ انوں نے ان مسافروں پر ایک آ دمی بھی ہولیا جب وہ وہ انوں نے ان مسافروں کے ساتھ بین اس آ دمی کے گھر والوں نے ان مسافروں پر کے انہوں نے تمہارے ساتھی کو آل کیا ہے ور نہ بیلوگ اللہ کی تسم الزام لگا دیا اس پر حضرت شرح کھی ہیں ہوگئی ہے جس کے کہ انہوں نے تمہارے ساتھی کو آبیس کیا پس لوگ انہیں لے کر حضرت علی ڈوائٹو کے پاس آ گئے اور میں بھی آپ وہ تاہوں کے پاس تھا

آپ ڈٹاٹن نے ان کے درمیان جدائیگی کی تو انہوں نے اعتراف کرلیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ڈٹاٹنو کو یوں فر ماتے ہوئے سنا، میں ابوالحسن تجر بہکار ہوں پھرآپے ڈٹاٹنو کے حکم سے ان کوتل کردیا گیا۔

'دَے عَامِینَ بِنِ مِنْ رَجِهُ دَاوَلَ مِنْ وَکُو ہِ کُولُو ہُو ہِ اَیْنِ جُرَیْجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَیْمَانَ بْنَ مُوسَى ، قَالَ : فِی الْقَوْمِ یُدُلُونَ ( ۲۸۲۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَیْمَانَ بْنَ مُوسَى ، قَالَ : فِی الْقَوْمِ یُدُلُونَ

جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ ، يَقْتُلُهُمْ جَمِيعًا بِهِ.

کے بارے میں سفارش کررہے تھے آپ پیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنااس کے بدلے ان سب تو آل کردو۔

( ٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَمْدًا ؟ قَالَ :هُوَ بِهِمَا قَوَدٌّ. (عبدالرزاق ١٨٠٨٤)

(۲۸۲۷) حفرت ابن جرتج ولیٹھیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیٹھیز سے ایک آ دمی کے بارے میں دریافت کیا: جس نے دو آزاد آ دمیوں کوعمد افعل کر دیا ہمو' کا پ ولیٹھیز نے فر مایا: اس کوان دونوں کے بدلے قصاصاً قتل کریں گے۔

( ٢٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةً ؛ أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلِ.

(۲۸۲۷۲) حضرت معنی وایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وایشیا نے ایک آ دمی کے بدلے سات کوقصاصاً قتل کیا۔

#### ( ١٤٥ ) مَنْ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا

# جوان سب میں سے صرف ایک کولل کرتا ہو

( ٢٨٢٧٢ ) حَلَّاثَنَا مُعُتَمِورٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ ، لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلِ.

(۲۸۲۷ m) حضرت اساعیل بن خالد دیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن ابی ثابت دیشید نے ارشادفر مایا: ایک آ دمی کے بدلے دو بیت :

بوللنبيس كياجائے گا۔

﴿ ٢٨٢٧٤ ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ لَا يَفْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا.

(۲۸۲۷ ) ٔ حفرت عمرو بن دینار طِیشُطِهٔ فرماتے ہیں حضرت عبدالملک طِیشْطِ اور حضرت ابن زبیر طِیشْطِ ان سب میں ہےصرف ایک کو تاتاب

- (٢٨٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ يُقْتَلُ مِنْهُمُ إِلَّا وَاحِد.

(٢٨٢٧٥) حضرت بشام طِيشْد فرمات بي كُرحضرت محمد طِيشْد ن ارشادفر مايا: ان من عصرف ايك كُولْل كياجائ كا-

( ٢٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن ذُهْلِ بْنِ كَفْسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ لِعُمَرٌ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْتُلَ نَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ.

(۲۸۲۷) حضرت ذهل بن کعب پریشین فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذر پیشین نے حضرت عمر مزباشی سے فر مایا: آپ زبائیؤ کے لیے جا ترنہیں ہے کہ آپ میشی؛ دونفوں کوایک نفس کے بدلہ میں قبل کریں۔

# ( ١٤٦ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْمِ

## اس آ دمی کابیان جوخودکوزخم پہنچا لے

( ٢٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَكَانَ رَاكِبًا عَلَيْهِ، فَضَرَّبَهُ بِعَصًّا مَعَهُ ، فَطَارَتْ مِنْهَا شَظِيَّةٌ فَأَصَابَتْ عَيْنَهُ فَفَقَأْتُهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ: هِي يَدُّ مِنْ أَيْدِى الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يُصِبْهَا اعْتِدَاءٌ عَلَى أَحْدٍ، فَجَعَلَ دِيَّةَ عَيْنِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ

(٢٨٢٧) حفرت عبدالله بن عمرو تؤرَّقُو فرمات بين كدايك آ دمي كديه كو به كار با تقااس حال ميس كدوه اس يرسوار تحالي اس نے ا پنے پاس موجود لائھی اس کو ماری تو اس کا ریزہ اڑتا ہوا اس کی آگھ میں لگا اور اس کی آگھ بھوڑ دی۔ پھرییہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹن کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ وٹاٹنو نے فر مایا: یہ سلمانوں کے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ ہے کسی نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی اور آپ دوائٹونے اس کی آنکھ کی دیت اس کے خاندان والوں پرڈالی۔

( ٢٨٢٧٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُصِيبُ نَفْسَهُ بِالْجُرْحِ خَطَأٌ ، عَلَيْهِ

بَيُّنَةُ ؟ قَالَ : تَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهُ. (٢٨٢٧) حضرت ابن جرت اليطان فرمات ميں كه ميں نے حضرت عطاء ويشين سے دريافت كيا اس آدمي كے متعلق جوخود كوزخم

پہنچا لے کیااس پرشہادت لازم ہوگی؟ آپ ریشیز نے فرمایا:اس کے خاندان والے دیت اوا کریں گے۔

#### ( ١٤٧ ) الإمَامُ يُخْطِءُ فِي الْحَدِّ

### اس امام کابیان جوحد نا فذکرنے میں غلطی کرجائے

( ٢٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن رَجُلِينِ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَبْدٌ ؟ قَالَا : يَضْمَنُ الإمَامُ.

(٢٨١٧٩) حضرت شعبه بطینا فرماتے ہیں كه میں نے حضرت حكم بلطیا اور حضرت حماد بلطیا سے ایسے دوآ دمیوں کے بارے میں

مصنف ابن البي شيبرمتر جم (جلد ٨) كي المستقل ال

، ریافت کیا جنہوں نے ایک آ دی کے خلاف گواہی دی پس اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھرلوگوں نے غور کیا تو ان دونوں گواہوں میں ے ایک غلام تفااس صورت میں کیا تھم ہوگا؟ ان دونوں حضرات نے ارشا دفر مایا: امام کوضامن بنایا جائے گا۔

# ( ١٤٨ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابنهُ خَطَّاً

# اس آدمی کابیان جونلطی ہےائے بیٹے کول کردے

ر ٢٨٢٨. ) حَدَّتَنَا انْنُ فُصَيْلٍ . عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : حَملَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ ، فَنَحَسَ به وَصَدَّتَ به فَقَنَلَهُ ، فَجَعَلَ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَلَهْ يُورَّتِ الْأَبَ شَيْنًا.

یه و صَوَّتَ بِهِ فَقَعَلَهُ ، فَجَعَلَ دِیَتَهُ عَلَی عَاقِلَتِهِ ، وَلَمْ بُوَرِّثِ الْأَبَ شَیْنًا . ( • ٢٨٢٨ ) حضرت اشعث ویشید فرمات مین که حضرت محمد بن سیرین ویشید نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نے اپنے جیٹے کو گھوڑے پر سوار

کیا تا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہر کر کے دکھائے پس اس نے اس کی سرین میں کیل چیھو یا اور آ واز لگائی پس اس نے اس طرح اس کو مصرورت تاریخ سے نامیر کی مصرورت کے ان اور مداروں نوالم اور اس کیسے جزیکا دار شہمیں وال

ماردياتو آپ بينيز نے اس كى ديت اس كے خاندان والوں پر ڈالى اوراس باپ كوكسى چيز كا وارث نبيس بنايا۔ ( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ : الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأٌ ؟ قَالَ : تَعْقِلُهُ عَاقِلُتُهُ.

(۲۸۲۸۱) حضرت ابن جریج بیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیٹھیزے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جوانی بینے کو فلطی

ئے لَّلَ مُردے؟ آپ بِلِیَّیِ نے فرمایا: اس کے خاندان والے اس کی دیت اوا کریں گے۔ ( ۲۸۲۸۲) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ

جَانَهُ رَجُلٌ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ ، فَقَالَ :فِي مَالِكُ خَاصَّةً.

( ۲۸۲۸۲)حضرت عمرو بن دینار طبیعین فر ماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کے پاس ایک آ دمی آیا جس نے اپنے باپ اور بھالی گوتل کردیا تھا تو آپ نے فر مایا · تیرے مال میں خاص طور پ<sub>ی</sub>ر۔

#### ورو و روم رد و و د رد کا ( ۱٤۹ ) القوم يشج بعضهم بعضا

# ان افراد کابیان جن میں ہے بعض بعض کے سرکوزخمی کردیں

﴿ ٢٨٢٨٣ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ . عَن سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَفْقَاعِ ، قَالَ :دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِى قَوْمًا فَطَعِمُوا

وَشَرِبُوا، فَسَكِرُوا وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينَ الْبَيْتِ، فَاضْطَرَبُوا بِهَا، فَجَرَحَ بَغْضُهُمْ بَغْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَيَقِيَ اثْنَانِ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جرَاحَاتِهِمَا.

اثنان وَيَقِي اثنان، فَجَعَلَ عَلِيُّ الدِّيَةَ عَلَى الأَرْبَعَةِ جَمِيعًا، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحِينَ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَاتِهِمَا.
( ٢٨٢٨٣) حَفرت اكْ بِيثِينِ فرمات مِبدالرحل بن قعقاع بِيثِينِ نَه ارشاد فرما يا كه مِن في چندلوگول كواپي گھر

دعوت پر بلایا:ان لوگوں نے کھانا کھایااورشراب بی کرنشہ میں آگئے اور گھر کے چھری، جا تواٹھا لیے پھران کے ذریعہ ہنگامہ کر کے ان میں ہے بعض نے بعض کوزخمی کردیا۔وہ لوگ کُل جا را فراد تھے پس دومر گئے اور دو پچ گئے پس حضرت علی دی ڈھے نے ان جاروں ہم دیت لا زم قر اردی اورزخیوں ہےان کو پہنچنے والے زخموں کے بقد رخحفیف کر دی۔

( ٢٨٢٨٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِمٌّ أَتِى بِرَجُلَيْنِ قَتَلَا ثَلَاثَةً ، وَقَدْ جُرِحَ الرَّجُلانِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ :عَلَى الرَّجُلَيْنِ دِيَةُ الثَّلاَئَةِ ، وَيُرْفَعُ عَنهُمَا جِرَاحَةُ الرَّجُلَيْنِ.

ر بعدی مصن مصنی بی حوی مسلی مورسی بید معین بید معین بید مسار کار میں میں اور مساب ہو ہمیں اور مسین افراد کوتل کر دیا تھا (۲۸۲۸ ) حضرت عامر ویشیل فرماتے ہیں کہ حضرت من بن ملی جان کا کے پاس دوآ دی لائے گئے جنہوں نے تین افراد کوتل کر دیا تھا

درانحالیکہ وہ دونوں بھی زخمی تھے اس بارے میں حضرت حسن بن علی رقائظ نے فرمایا: ان دونوں آ دمیوں پر تینوں مقتولوں کی دیت

لازم ہوگی اوران دونوں ہے دوآ دمیوں کے زخم کے بقدر تخفیف کردی جائے گی۔

( ٢٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَا :لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ الْقَاتِلَ جُرْحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ جُرْحَ الْقَاتِلِ.

( ٢٨٢٨ ) حضرت ابن جرت جرافيع فر ماتے ہيں كه حضرت عطاء ولين اور حضرت ابن الى مليك نے ارشاد فر مايا: اگر كس آدى نے كسى كولل كرديا اور مقتول نے قاتل كوزخى كرديا تو قاتل كوقصاصاً قتل كيا جائے گااور مقتول كے كھروالے قاتل كے زخم كى ديت اوا

كريں كے۔ ( ٢٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وُجِدَ فِي بَيْتٍ قَتْلَى وَشِجَاجٌ ، فَجُعِلَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ.

(۲۸۲۸ ) حضرت مغیرہ پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر شیلانے ارشادفر مایا: ایک گھر میں کچھ مقتول اورزخمی پائے گئے تو ان میں سے بعض پر بعض کی دیت ڈال گئی۔

( ٢٨٢٨٧) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَرَجَ قَوْمٌ مِنْ زُرَارَةَ فَاقْتَتَلُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَضَمَّنَ عَلِيٌّ دِيَةَ الْمَقْتُولِينَ ، وَرَفَعَ عَنِ الْمَجْرُوجِينَ بِقَدْرِ جِرَاحَتِهِمْ.

(۲۸۲۸۷) حفرت شیبانی روشید فرماتے میں کہ حضرت شعمی روشید نے ارشاد فرمایا: چندلوگ قبیلہ زرارہ سے نکلے بس انہوں نے آپس میں قبال کیا تو ان میں سے بعض نے بعض کوقتل کردیا حضرت علی روائی نے مقتولین کی دیت کا ضامن بنایا اور زخمیوں سے ان کے زخموں کے بقذر تخفیف کردی۔

# (١٥٠) الْكُلْبُ يَعْقِرُ الرَّجُلَ

#### اس کتے کابیان جوآ دمی کوکاٹ لے

( ٢٨٢٨٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْكَلْبُ فِي الدَّارِ ، فَأَذِنَ أَهْلُ الدَّارِ لِلرَّجُلِ فَدَخَلَ فَعَقَرَهُ ضَمِنُوا ، وَإِنْ دَحَلَ بِغَيْرِ إِذْن ، فَعَقَرَهُ لَمْ يَضْمَنُوا.

(٢٨٢٨٨) حضرت حصين ويطيح فرمات بي كه حضرت تعلى ويطيخ نے ارشاد فرمايا: جب كھريس كماموجود ہو پھر كھروالوں نے آدي كو

داخل ہونے کی اجازت دی پس کتے نے اس مخص کو کاٹ لیا تو وہ گھر والے ضامن ہوں گے ادرا گر وہ مخص بغیرا جازت کے داخل ہوگیا پھراس کتے نے اسے کاٹا تووہ لوگ ضامن نہیں ہوں گے۔

( ٢٨٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:إِنْ عَقَرَ كَلْبُهُمْ خَارِجًا مِنْ دَارِهِمْ شِبْرًا فَمَا فَوْقَهُ ضَمِنُوا.

(۲۸۲۸ ) حضرت ذکریا بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشین نے ارشاد فرمایا: اگران کے کئے نے گھرے باہرایک بالشت یا اس

ے زیادہ کے فاصلہ برکاٹ لیاتو گھروالے ضامن ہوں گے۔

( ٢٨٢٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّد بْن قَيْسٍ ، سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ ، إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ذَارَهُ، فَهُوَ ضَامِنْ لَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ كَمَا أَدْخَلَهُ.

(٢٨٢٩٠)حضرت محمد بن قيس بيشيد فرماتے ہيں كه انہوں نے امام تعلى بيشيد كويد بات فرماتے ہوئے سنا كه جب ايك فخص نے

دوسرتے خص کوایے گھر میں داخل کیا تووہ اس کے لیے ضامن ہوگا یہاں تک کدا ہے ایسے بی نکا لے جیسا کدا ہے داخل کیا تھا۔

( ٢٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ ضَمِنُوا ، وَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ لَمْ يَضْمَنُوا.

(۲۸۲۹۱) حصرت ابومعشر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: جب وہ محص گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل ہوا پھر کتے نے اسے کا ٹاتو وہ ضامن نہیں ہول گے۔

( ٢٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن طَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ عندَ شُرَيْحٍ ، فَجَاثَهُ سَائِلٌ قَدْ خُرِقَ جِرَابُهُ وَخُمِشَتْ سَاقُهُ ، فَقَالَ : إِنِّي دَخَلْتُ ذَارَ قَوْمٍ فَعَقَرَنِي كَلْبُهُمْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ كَانَ أَذِنُوا لَكَ فَهُمُ ضَامِنُونَ ، وَإِلَّا فَلاَ ضَمَّانَ عَلَيْهِمْ.

(۲۸۲۹۲) حضرت طارق بن عبدالرحمٰن والثيلائ ارشادفر مايا كه مين قاضى شرك والثيلاك ماس تفاكدا يك ساكل آب والثيلاك باس آیااس حال میں کہاس کا تھیلا پھٹا ہوا تھااوراس کی پنڈلی زخی تھی پس وہ کہنے لگا: میں فلاں لوگوں کے گھر میں داخل ہوا تو ان کے کتے

نے مجھے کاٹ لیا۔اس پر حضرت شرح کے پیٹیوز نے فرمایا:اگر تو انہوں نے مجھے اجازت دی تھی پھر تو وہ ضامن ہوں مے در ندان پر کوئی صان تبیں ہوگا۔

( ٢٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْكُلُبِ الْعَقُورِ ، قَالَ : لاَ يُضْمَنُ.

(۱۸۲۹۳) حفرت شعبہ بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت حکم جیٹیلا نے بہت زیادہ کا شنے والے کتے کے بارے میں ارشاد فرمایا: ضمان ادا

( ٢٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الْكِلَابِ إِذَا غَشِيَهَا الرَّجُلُ وَهِي مَعَ الْغَنَمِ فَعَقَرَتُهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، وَإِنْ تَعَرَّضَتُ لِلنَّاسِ فِي الطَّرِيقِ فَأَصَابَتُ أَحَدًا ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ.

(۴۸۲۹۴)حفرت حمین پایٹی فرماتے ہیں کہ حفرت عامر پایٹی کوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: جب آ دی نے کوں کو گھیر لیااس حال میں کہ دہ کتے ریوڑ کے ساتھ تھے پھرانہوں نے اس کوکاٹ لیا تو کوں کے مالک پرکوئی صنان نہیں ہوگا اورا گرکتے راستہ

( ١٥١ ) مَنْ قَالَ لاَ قَوْدَ إلَّا بالسَّيْفِ

میں لوگوں کے سامنے آ جائیں اور کسی ایک کو کاٹ لیس تو اس صورت میں اس بر صان لا زم ہوگا۔

(١٥١) من قال لا قود إلا بالسيف

جو یوں کہے: قصاص نہیں ہو گا مگر تکوار کے ذریعیہ

( ٢٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، وَعَمْرٌو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ.

وَ سَلَّمَ : لاَ قَوَ دَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ. (٢٨٢٩٥) حضرت حسن بصرى ويشيؤ فرماتے ہيں كەرسول الله مَرْفَظَةَ نے ارشادفر مايا: قصاص نہيں ہوگا مگر تلوار كے ذريعه۔

(٢٨٢٩٥) حضرت حسن بصرى يريشي فرمات بين كدرسول الله مُؤْفِظَة في ارشادفر مايا: قصاص بيس بوكا مُرتلوار كي ذريعه \_ ( ٢٨٢٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفُتُلُ الرَّجُلِ بِالْحَصَى ، أَوْ يُمَثِّلُ بِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا

٢٨٢) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلُ بِالْحَصَى ، أَوْ يُمَثَلُ بِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِهِمُ الْمُثْلَةُ.

(۲۸۲۹۲) حضرت مغیرہ پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین نے اس آ دمی کے بارے میں جوکسی کوئنگریاں مار کرفتل کردے یا اس کومثلہ کردے۔ آپ پیشین نے فرمایا: بے شک قصاص تو تلوار کے ذریعہ ہوگا کیونکہ مثلہ کرناصحا بہ کاطریقہ نہیں تھا۔ ( ۲۸۲۹۷ ) حَدَّثْنَا وَ کِینَعٌ ، عَنْ مُحَمَّلِهِ بْنِ قَیْسِ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ : لَا قَوَ دَ إِلاَّ بِحَدِیدَةٍ .

۱۸۲۹۷) حفزت محمد بن قیس پرلینی فرماتے ہیں کہ حضزت معنی پرلینی نے ارشاد قرمایا: قصاص نہیں ہوگا مگرلوہے کے آلہ کے ساتھ۔ (۲۸۲۹۷) حَلَّتُنَا عَلْمُدَةً ثُنَّ سُلِنْهَانَ، عَنِهِ اِنْهِ أَلِهِ عَنْ أَمْهِ مَعْفَ عَنْ اَنْهَ اللهِ مَنَا عَلَا اَنْهَ کَهِ مِنَا عَنْهُ مِنْ أَلِّهِ عَنْ أَمْهِ مَعْفَ عَنْ أَنْهِ مَنْ مَنْ اَنْهَ عَنْ اَنْهَ عَنِهِ اللّٰهِ عَنْهُ مِنَا عَنْهِ مَنْهُ عَنْهُ أَمْهِ مَنْهُ عَنْهُ اِنْهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ مِنْهُ عَنْهُ أَمِنَا وَمِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللّٰهِ مِنْهُ مِنْهُ عَنْهُ مِنْ مِنْهُ مِنْهُ عَنْهُ اللّٰهِ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْ

( ۲۸۲۹۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ. (۲۸۲۹۸) حفرت الومعشر بِيشِيدُ فرماتے بين كه حضرت ابراہيم بِيشِيد نے ارشا دفر مايا: قصاص نبيس ہوگا مگرلو ہے كہ آلہ كے ساتھ۔

> ( ٢٨٢٩٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ. ( ٢٨٢٩٩ ) حضرت قاده مِلِيُّهُ فرمات مِن كه حضرت حسن بصرى مِلِیَّدِ سے بھی مُدکوره ارشاد منقول ہے۔

( ١٥٢ ) الْعَبْدُ يَجْنِي الْجِنَايَاتِ

( ۱۵۱ ) العبد يجرنبي الجناياتِ اس غلام كابيان جوقا بل سزاجرم كرتا ہو

( ٢٨٣٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَاتِ ، قَالَ : يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ

عَلَى فَدُرِ الْجِنَايَاتِ. (۲۸۳۰۰) حضرت المعت بيني فرماتے ہيں كەحضرت حسن بھرى بيليم نے اس غلام كے بارے ميں فرمايا جس نے متعدد جنايات

کی ہوں ، وہ غلام ان لوگوں کودے دیا جائے گا ہیں وہ لوگ اسے آپس میں جرموں کے بقد رتقتیم کرلیں گے۔ . ( ٢٨٣٠١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا ، ثُمَّ شَجَّ آخَرَ ، فَقَضَى بِهِ لِلآخَرِ . ثُمَّ شَجَّ آخَرَ ، فَقَضَى بِهِ لِلآخَرِ .

(۲۸۳۰۱) حفرت عبدالملک ویشید فرماتے ہیں کہ امام معنی ویشید نے ایسے غلام کے بارے میں جو کسی آ دمی کا سرزخی کردے پھراس نے دوسرے کاسرزخی کردیا پھرکسی دوسرے کاسرزخی کردیا۔ تو آپ ویشید نے اس غلام کا آخری والے کے حق میں فیصلہ فرمایا۔

ك دوسر كا سرر في مرديا چر في دوسر ك مرد في مرد في مرد البوتين المام المام الم مرف المرف المن الم يسلم ما يا ال ( ٢٨٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَن حَمَّادٍ ، وَرَبِيعَة ، فَالاَ : يَقُتَسِمُونَهُ بِالْحِصصِ.

(۲۸۳۰۲) حفرت حماد بن سلمہ والطین فرماتے ہیں کہ حضرت حماد والطین اور حضرت ربیعہ والطین نے ارشاد فرمایا: وہ کوگ اے اپنے حصول کے اعتبار سے تقسیم کرلیں گے۔

# ( ١٥٣ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةً

جو یوں کے: مومن کوتل کرنے والے کے لیے کوئی تو بہیں

( ٣٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن كَرَدُمِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَكُلِّهُمْ قَالَ : يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْيِيَهُ ؟ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَغِى نَفَقًا فِي الأَرْض ، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ ؟ يَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَمُوتَ ؟.

۱۸۳۰۳) حضرت کردم پیشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباس داشیر ،حضرت ابو ہریرہ رٹی اُٹی اور حضرت ابن عمر جانٹی

ے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی مومن کوتل کر دیا ہو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ان سب حضرات نے فر مایا: کیاوہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسے زندہ کرد ہے؟ کیاوہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرلے یا آسان میں سٹرھی؟ کیاوہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کوموت ندآئے؟

( ٢٨٣.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، وَيَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، مَا جَزَاؤُهُ ؟ قَالَ : ﴿جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الآيَة ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَ ، وَآمَنَ ، وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ، ثُمَّ اهْتَدَى ؟ فَقَالَ : وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ ، ثَكِلَتُك أُمِّك ؟ إِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آخِذًا بِرَأْسِهِ ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ حَتَّى يَقِفَ بِهِ عَندَ الْعَرْشِ ،

فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي. (ترمذي ٣٠٢٩ـ احمد ٢٢٢)

(۲۸۳۰ ) حفرت سالم بن ابوالجعد والليمية فرماتے ہيں كه ايك آ دمى حضرت ابن عباس الخافيّة كے پاس آيا اور كہنے لگا: اے ابو عباس الخافيّة! آپ الخافيّة كى كيا رائے ہاں شخص كے بارے ميں جس نے جان بوجھ كرقل كرديا ہواس كى سزا كيا ہے؟ آپ وال نے بيآيت تلاوت فرمائى: ترجمہ: اس كابدلہ جہنم ہے بميشہ رہے گااس ميں اوراس پراللّه كاغصہ ہےاس آ دمى نے بوچھا؟ آپ واللّهٰ کی کیا دائے ہے اگر وہ تو برکے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھراس کو ہدایت ال جائے؟ آپ پیشین نے فر مایا: اس کی توب

( ٢٨٣٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِى السَّفَرِ ، عَن نَاجِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُمَا الْمُنْهَمَتَان :الشِّرْكُ ، وَالْقَتْلُ.

(٢٨٣٠٥) حضرت تاجيه يرفيط فرمات بين كرحضرت ابن عباس وفي فرايا: يدونون تقين كناه بين شرك اورقل من المسترك الله عكيه (٢٨٣٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُريثُ بُنُ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَازَلْتُ وَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَازَلْتُ وَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَازَلْتُ وَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَازَلْتُهُ فِي قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ ، فَلَمْ يُجِينِي.

ر سلم با معاوت وبی رہی ملی ہوں ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظُ نَے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے پروردگار ہے کسی چیز کے بارے میں بارباز بیں پوچھا: جتنامیں نے اس سے مومن کوتل کرنے والے کے بارے میں پوچھا: پس اس نے میری بات کا جواب

مهيں ديا۔ ( ٢٨٣.٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن هَارُونَ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ف فُ وَ كَامِهِ مِ فَ ٱلْكُورَةُ ۚ كُنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ف فُ وَكَامِهِ مِنْ اللّهِ مُونَّ مِنْ اللّهِ عَنْ هَارُونَ بُنِ سَغْدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :كُنْتُ

فِی فُسُطَاطِهِ ، فَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ : فَقَرَا عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ : ﴿ وَمَنْ يَقَتُلُ مَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَهَرَا فَكُو ابْنُ عُمَرَ : ﴿ وَمَنْ يَقَتُلُ مَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوَا وَ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ الآية ، فَانْظُو مَنْ فَتَلْتَ. (١٨٣٠٤) حضرت ابواضحي جِيْتِيْ فرمات بِن كمين حضرت ابن عمر في فَيْ كساتهان كے فيمه بين تھا كه ايك آدمى نے آپ وَنَهُوْ

ے ایے آ دی کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی موئن کو جان ہو جھ کر قبل کردیا ہو؟ تو حضرت ابن عمر جرافؤ نے اس پریہ آیت تلاوت فرمائی: جو کسی موئن کو جان ہو جھ کر قبل کرد ہے تو اس کی سز اجہنم ہے رہے گا اس میں ہمیشہ پس تم غور کروجو تم نے قبل کیا ہو! ( ۲۸۲۰۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَيْسَ لِقَاتِلِ الْمُوْمِنِ تَوْبَةٌ. ( ۲۸۳۰۸ ) حفرت سلمہ بن نبیط ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک ویشی نے ارشاد فرمایا: موئن کو آل کرنے والے کیلئے تو بنہیں ہے۔

( ٢٨٣.٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :مَا مِنْ خَصْمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبُغَضُ إِلَىَّ مِنْ رَجُلِ قَتَلْتُهُ ، تَشْخِبُ أَوْدَاجُهُ دَمًّا ، يَقُولُ :يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا عَلاَمَ قَتَلَنِي ؟.

(۲۸۳۰۹) حضرت حسن بھری ویٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دی ٹیٹی نے ارشاد فرمایا میرے نزد یک قیامت کے دن سب سے مبغوض جھڑ الودہ آ دی ہوگا جس کومیں نے تل کیا ہوگا اس کی رگوں سے خون نکل رہا ہوگا دہ کہے گا:اے پرورد گاراس سے پوچھو کہ ک

مبعو ک بسرانودہ دی ہوہ ، ل بو یک نے ک کیا ہوگا اس کار لول سے حون نفس رہا ہوگا دہ کہے گا:اے پر ورد کاراس سے پوپھو کہ س وجہ سےاس نے مجھے تل کیا؟

- ( ٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :لَأَنْ أَتُوبَ مِنَ الشَّرْكِ ، أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتُوبَ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ.
- (۲۸۳۱) حفرت سلمہ بن نبیط برائین فرماتے ہیں کہ حفرت ضحاک بن مزاحم برائین نے ارشاد فرمایا: میرے نز و کیک شرک سے توبہ کرنے سے زیادہ پہندیدہ یہ ہے کہ میں مومن کے قل سے قبہ کروں
- ( ٢٨٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ (وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) قَالَ :مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ مُنْذُ نَزَلَتْ.
- (۱۸۳۱) حضرت سلمہ بن نبیط ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن مزاحم ویشید بنے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ترجمہ:۔اور جس نے جان ہو جھ کرموس کوفل کر دیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے رہے گا اس میں ہمیشہ۔ جب سے بیآیت اتری ہے اس کا پچھ حصہ بھی منسور خنہیں ہوا۔
- ( ٢٨٣١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَائِدٍ ، عَن عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَقِىَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(ابن ماجه ۲۷۱۸ - حاکم ۳۵۱)

- (۲۸۳۱۲) حضرت عقبہ بن عامر جہنی جی ٹیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَانِطَقِیکَا نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ سے ملااس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر کیک نہیں تھہرایا اور حرام خون نہیں بہایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
- ( ٢٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنُ وَبِهِ مَا نَقِيَتُ كَفَّهُ مِنَ الدَّمِ ، فَإِذَا خَمَسَ يَدَهُ فِي دَمِ حَرَامٍ نُزِعَ حَيَاؤُهُ.
- (۲۸۳۱۳) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانونے نے ارشادفر مایا: آدی مسلسل دین کی کشادگی میں رہتا
  - ہے جب تک کراس کا ہاتھ خون سے صاف ہو۔ پس جب وہ اپتا ہاتھ حرام خون میں ڈبولیتا ہے تواس کی حیاسلب کرلی جاتی ہے۔
- ( ٢٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شِمْرٍ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْلِسُ عَلَى الْجَادَّةِ ، فَإِذًا مَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ قَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُّ ، سَلْ
- هَذَا فِيهَ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : أَمَرَنِي فُلَان ، قَالَ : فَيُوْ خَذُ الْقَاتِلُ وَالآمِرُ فَيُلْقَيَانِ فِي النَّارِ. (١٨٣١٣) حضرت هم بن حوشب ويطين فرمات بين كه حضرت الوالدرداء والتؤثر في ارشاد فرمايا: مقتول شخص قيامت كه دن آئ گا
- اور داستہ کے پچ میں بیٹھ جائے گا جب قاتل اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ کھڑا ہوکراس کے گریبان کو پکڑ لے گا اور کہے گا: اے
- پروردگار!اس سے پوچھ کہ کس وجہ سے اس نے مجھے تل کیا! تو وہ مخص کیے گا کہ مجھے فلاں نے حکم دیا تھا۔ آپ دائو نے فرمایا: قاتل اور حکم دینے والے دونوں کو پکڑلیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

( ٢٨٣١٥) حَدِّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشُهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُزَاحِمًا الطَّبِّيَ يُحَدِّثُ الْحَسَنَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلْ قَدْ سَقَى فِى حَوْضِ لَهُ ، يَنْتَظِرُ دُوْدًا تَوِدُ عَلَيْهِ ، إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ رَاكِبٌ ظَمْآنُ مُطْمَئِنٌ ، قَالَ : أَوِدُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَخَى ، فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَاءَ دَنَتُ مِنَ الْحَوْضِ ، فَقَجَرَتِ مُطْمَئِنٌ ، قَالَ : فَقَامَ صَاحِبُ الْحَوْضِ فَأَحَذَ سَيْفًا مِنْ عنقِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَه بِهِ حَتَى قَتَلَهُ ، قَالَ : فَعَرَجَ يَسْتَفْتِي ، الْحَوْضَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلُ الْحَوْضَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَلُ فَسَأَلَ رِجَالًا مِنُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ، لَسُتُ أُسَمِّيهِمْ ، وَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ ، حَتَى أَتَى رَجُلاً مِنُهُمْ ، فَقَالَ : هَلُ فَسَأَلَ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ، لَسُتُ أُسَمِّيهِمْ ، وَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ ، حَتَى أَتَى رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَقَالَ : هَلُ فَسَأَلَ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ، لَسُتُ أُسَمِّيهِمْ ، وَكُلُّهُمْ يُؤَيِّسُهُ ، حَتَى أَتَى رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَقَالَ : هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِى الْأَرْضِ ، أَوْ سُلَمًا فِى تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِى الْأَرْضِ ، أَوْ سُلَمًا فِى السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِى الْرُضِ ، أَوْ سُلَمًا فِى السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَقَلَ اللَّهُ مَنْ أَبْعَدَهُ مَنْ أَبْعَدَهُ . فَقَالَ : هَلُ اللَّهُ مَنْ أَبْعَدَهُ اللَّهُ مَنْ أَبْعَدَهُ .

(۲۸۳۱۵) حضرت ابوالا صحب بیشید فرمات ہیں کہ حضرت مزام ضی بیشید نے حضرت حسن بھری بیشید کو بیان کیا کہ حضرت ابن عباس شانٹو نے ارشاد فرمایا: ایک آدئی اپنے حوض میں سیراب کرنے کے لیے اپنے اونٹول کا انظار کرر ہاتھا جو اس حوض پر اتر نے والے تھے کہ اس کے پاس آجا وَل؟ اس نے جواب دیا: والے تھے کہ اس کے پاس آبک پیاسا سوار خض اطمینان کے ساتھ آیا اور کہنے لگا: کیا میں پانی کے پاس آجا وَل؟ اس نے جواب دیا: نہیں ۔ پس وہ شخص دور ہوگیا۔ اس نے اپنی سواری کو باندھا جب اس کی سواری نے پانی دیکھا تو وہ حوض کے قریب ہوگئی اور حوض میں گئی چھروہ حوض کا مالاک اٹھا اس نے اپنی تلوار پکڑی اور اس آدی کو مارڈ الا ۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ شخص فتو کی لینے کے لیے میں گئی پھروہ حوض کا مالاک اٹھا اس نے اپنی تلوار پکڑی اور اس آدی کو مارڈ الا ۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ شخص فتو کی لینے کے لیے نکلا پس اس نے حضرت محمد میں ہوگئی ہ

( ٢٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ ، حَدَّثِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدرى ، قَالَ :قِيلَ لَهُ فِي هَذِهِ الآيةِ : ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ، أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، أهِى لنا كَمَا كَانَتُ لِيَنِي إِسُوَائِيلَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِي ، وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ.

(۲۸۳۱۲) حضرت سلیمان بن علی براتیمی فرماتے میں کہ حضرت ابوسعید ضدری بڑا ٹیز سے بوچھا گیااس آیت کے بارے میں۔ ترجمہ:۔ جس نے تل کیا کئی انسان کو بغیراس کے کہاس نے کئی کی جان کی ہویا فساد مجایا ہوز مین میں تو گویااس نے تل کرڈ الاسب انسانوں کو کیااس آیت کا حکم ہمارے لیے بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے تھا؟ آپ زائٹنو نے فرمایا: ہاں قسم ہے! اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔

# ( ١٥٤ ) مَنْ قَالَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ

# جویوں کے: مومن کول کرنے والے کے لیے توبہ

( ٢٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قِالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لِقَاتِلِ الْمُؤُمِنِ تَوْبَةٌ. (۲۸۳۱۷) حضرت ابن الی جی ویشد فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ریشید نے ارشا دفرمایا: مومن کوتل کرنے کی توبہ قبول ہے۔

( ٢٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :تَوْبَةُ الْقَاتِلِ إِذَا نَدِمَ.

(۲۸۳۱۸) حضرت منصور والليد فرماتے ہيں كه حضرت مجامد ولينيون نے فرمايا كه يوں كہاجاتا تھا: قاتل كى توبداس صورت ميں ہے جب

( ٢٨٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ لِفَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةً ، إِلاَّ الإسْيَفْفَارُ.

(۲۸ ۳۱۹) حضرت ابو حصین مایشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میشید نے ارشادفر مایا: میں مومن کے قاتل کی توبہ کو استغفار کے سواکسی میں تبیس جانتا۔

( ٢٨٣٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ زِلِلْقَاتِلِ تَوْبَهُ

(۲۸۳۲۰) حضرت صباح بن ثابت ويشيد فرمات مين كه حضرت عكرمه ويشيد نے ارشاد فرمایا: قاتل كى توبةول ہے۔

( ٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى فَتَلْتُ ، فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَا تَيْأُسُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ حم الْمُؤْمِنِ : ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾.

(۲۸۳۲۱) حضرت ابواسحاق مرفظ فرماتے ہیں کدایک آدمی حضرت عمر دیا فئے کیا س آیا اور کہنے لگا: میں نے قبل کیا تھا کیا میری تو بہ

قبول ہو عتی ہے؟ آپ وہ این نے فرمایا: ہال تم مایوس مت ہوا ورآپ وہ این نے اس پر سور قائم مومن کی بیآیت الماوت فرمائی۔

( ٢٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾، قَالَ :هِيَ جَزَاؤُهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ.

(۲۸۳۲۲) حضرت تیمی بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز بیٹیلانے ﴿ فَجَوْ اَوْ هُ جَهَنَّمُ ﴾ کے بارے میں ارشاد فرمایا: جہنم اس ک سزاہے پس اگروہ اس کی سزاہے تجاوز کرنا جا ہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔

( ٢٨٣٢٣ ) حَلَّتُنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ؛ نَحْوَهُ.

(۲۸۳۲۳) حفرت سار مرتبط نے حفرت ابوصالے سے مذکورہ ارشاداس سند سے قل کیا ہے۔

( ٢٨٣٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ لَهُ : أَسَمِعْتَ أَبَالَ

يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : التَّوْبَةُ نَدَمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(ابن ماجه ۲۵۲م احمد ۲۲۲)

(۲۸۳۲۳) حفرت زیاد بن ابومریم بیشید فرماتے بیں کہ میں نے حضرت ابن معقل بیشید سے پوچھا: کیا تم نے اپنے والد کو یول فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ کو سنا اور انہوں نے نبی کریم مِنْ النظیمَ ہم کو کہا آپ مِنْ النظیمَ نے فرمایا: توبدندامت کا نام

ہے؟ انہوں نے جواب دیاہاں۔

( ٢٨٣٢٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيُّ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ : أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : التَّوْبُةُ نَدَمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (احمد ٣٣٣)

تُفْتِينًا ، كُنْتَ تُفْتِينَا أَنَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ مَقْبُولَةٌ ، فَمَا بَالُ الْيَوْمِ ؟ قَالَ : إِنِّي أَحْسِبُهُ رَجُلًا مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ

یفتگ مُوْمِنا ، قَالَ : فَبَعَنُوا فِی أَخْرِهِ فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ. (۲۸۳۲۲) حفرت سعد بن عبیده پر این فرماتے میں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس ڈاٹٹو کے پاس آیا اور کہنے لگا: کیا مومن کوقل کرنے والے کے لیے تو بہ کا دروازہ کھلا ہے؟ آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا نہیں ،سوائے جہنم کے پس جب وہ خض چلا گیا۔ آپ ڈٹاٹو کے

کرنے والے کے لیے بوب کا دروازہ کھلا ہے؟ آپ بھی تئے نے فر مایا بھی سوائے بہم کے بس جب وہ حص چلا کیا۔آپ بھی کے م منتعبد اس نے آپ دواقت سے کہا: آپ وہائے نئے جمیں ایسے تو فتو کی نہیں دیتے تھے۔آپ وہائے نہ تھیں یوں فتو کی نہیں دیتے تھے کہ یقینا مومن کوئل کرنے والے کی تو بہ قبول ہوتی ہے تو آج اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا میرا خیال ہے میش خصہ میں ہے اور کسی مومن کوئل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے راوی نے کہا: پس وہ لوگ اس آدمی کے چھے گئے انہوں نے اسے ایسابی پایا۔

( ١٥٥ ) فِي تَعْظِيمِ دَمِ الْمؤمِنِ

# مومن کےخون کےعزت واحترام کرنے کابیان

( ٢٨٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْكُعْبَةِ ، فَقَالَ :مَا أَعْظَمَ حُرْمَتَكَ ، وَمَا أَعْظَمَ حَقَّك ، وَلَلْمُسْلِمُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ ، حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ ، وَحَرَّمَ دَمَّهُ ، وَحَرَّمَ عِرْضَهُ وَأَذَاهُ ، وَأَنْ يُظَنَّ بِهِ ظَنَّ سوءٍ. معنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ٨) كل ١٩٦٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٩٨٨ كل ١٨٨٨ كل ١٨٨٨

(۲۸۳۲۷) حضرت شعبی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹھئو نے کعبۃ اللہ کی طرف نظر دوڑائی اورارشاد فرمایا: تیری عزت و

حرمت بہت زیادہ ہےاور تیراحق بہت زیادہ اور یقیناً مسلمان حرمت وعزت میں تجھ سے بڑھا ہوا ہےاللّٰہ رب العزت نے اس کا مال حرام کردیا اوراس کو تکلیف بہنچا ناحرام کردیا اور یہ کہا سکے متعلق براخیال رکھا جائے۔

( ٢٨٣٢٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرٍو ، قَالَ :قَتْلُ

الْمُؤْمِنِ أَغْظُمُ عِنْدُ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. (ترمذي ١٣٩٥ نسائي ٣٣٣٩)

مستوریق مستام بر میں وروپی ( ۲۸۳۲۸ ) حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں شونے ارشاد فرمایا: مومن کوفل کرنا اللہ کے نز دکیک دنیا کے فتم

> ہونے ہےزیادہ بڑا گناہ ہے۔ سبہ تھیں ہے۔

( ٢٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيَّعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، قَالَ :مَنْ أَوْبَقَهَا ، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، قَالَ :مَنْ كَفَّ عَن قَتْلِهَا.

بویک پاکستان بین رہی اور میں کہ مفرت ابن عباس والی نے ﴿ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ترجمہ: گویا کہ اس نے پری انسانیت کو آپ کہ اس نے پری انسانیت کو آپ کہ اس نے اس کو ہلاک کردیا۔ ﴿ وَمَنْ أَخْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَخْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ﴾ اور

جِس نے اسے زندہ رکھا گویاوہ پوری انسانیت کو آل کرنے سے رک گیا۔ ( ۲۸۳۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَمَنْ أَخْیَاهَا﴾ ، قَالَ : مَنْ أَنْجَاهَا مِنْ

غَرَقٍ ، أَوْ حَرُقٍ فَقَدْ أَحْيَاهَا.

(۲۸۳۳۰) حفزت منصور چیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جیٹی نے ﴿ وَ مَنْ أَحْیاهَا ﴾ کابوں معنی بیان کیا کہ جس نے اس کوڈو بنے یا جلنے سے بچایا تحقیق اس نے اسے زندہ کیا۔

(٢٨٣٢١) خَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : ﴿وَمَنْ أَخْيَاهَا

فَكَأَنَّكُما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ . قَالَ : مَنْ كَفَّ عَن قَتْلِهَا فَقَدْ أَحْيَاهَا.

(۲۸۳۳۱) حضرت علاء بن عبدالكريم ويشيئ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت مجاہد ويشيئه كواس آيت كامعنی يوں بيان فرماتے ہوئے - دين ميرور علاء بن عبد الكريم ويشيئه فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت مجاہد ويشيئه كواس آيت كامعنی يوں بيان فرماتے ہوئ

سنا؟ ﴿ وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكُنَّتُمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ترجمہ:۔اورجس نے اسے زندگی بخشی گویاس نے بوری انسانیت کوزندگر بخشی یعنی جوفض اس کے آل سے رک گیا تحقیق اس نے اسے زندہ کیا۔

( ٢٨٣٢٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَن حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنِ الْحَضْرَهِيِّي ، عَنْ عَلِيٍّى . ( وَيَدَ ذَا سَرَةُ وَ فَا رَبِّي مِنْ أَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَن حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنِ الْحَضْرَهِيِّي ، عَنْ عَلِيٍّى .

﴿ رَبُّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ﴾ ، أَبْنَ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ ، وَإِيْلِيسُ الْآبَالِسِ.

(۲۸۳۲۲) حفرت حبہ بن جوین حضری جِنْتِیْ فرمائتے ہیں کہ حضرت علی جِنْتُوْ نے آیت!اے ہمارے رب! وکھا تو ہمیں وہ دونوں گروہ جنہوں نے گمراہ کیا ہے ہمیں جنوں ادرانسانوں کو کامعنی یوں بیان کیا کہ مراد آ دم کا بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کوتل کردیا اور

شیطانوں کاسردارمراد ہے۔

( ٢٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَخَاهُ وَإِيْلِيسُ.

(۲۸۳۳۳) حضرت حصین ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹو نے ارشاد فرمایا: مراد آ دم کا بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کوٹل کیا اور شیطان ہے۔

( ٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا ، لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. (بخارى ٢٨٧٤ مسلم ٢٥)

(۲۸۳۳۳) حفرت عبدالله بن مسعود و التأثير فرمات بين كه رسول الله مَرَّافِقَةَ في ارشاد فرمايا: كسى بھى نفس كوظلما قتل نبيس كيا جاتا مگر آدم كے پہلے بيٹے پراس كے خون كے گناه كابو جھ ہوتا ہے اس ليے كه اس نے سب سے پہلے تل كاطريقه جارى كيا۔

( ٢٨٣٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ وَالسَّيْطَانِ كِفُلَّ مِنْهَا.

(۲۸۳۳۵) حضرت ابراہیم بن مہاجر طِیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویٹی نے ارشاد فرمایا کسی بھی نفس کوظلما قتل نہیں کیا جا تا مگر یہ کہ آ دم کے پہلے بیٹے اور شیطان پراس کے گناہ کا بوجھ ہوتا ہے۔

( ٢٨٣٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبُرِّ وَالْبُحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ ﴾ ، قَالَ : فِي الْبُرِّ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَحَاهُ ، وَفِي الْبُحْرِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا. كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ ، قَالَ : فِي الْبُرِّ ابْنُ آدَمَ الَّذِي قَتَلَ أَحَاهُ ، وَفِي الْبُحْرِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبًا. (٢٨٣٣٢) عَرْت لِيك عَرِيلَ بِيان فرمانى : ترجمه: فساد بريا بوليا فَتَكُى مِن آدم عَلِيلِيلًا كَابِينًا مراد بِجس بوليا فَتَكَى اورترى مِين بسبب اس كے جو كماتے بين باتھ انسانوں كة يوليا في الله في مين آدم عليا في الله كابينا مراد بجس

نے اپنے بھائی کوئل کردیا اور سمندر میں مرادو دبادشاہ ہے جو ہرکتی کوغصب کر لیتا تھا۔
( ۲۸۳۲۷) حَلَّاثَنَا بَزِیدٌ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ فَهُو جَبَّارٌ ، وَتَلاَ: ﴿ أَنُ تَقْتَلُنِي كُمَا قَتَلُت نَفْسًا بِالأَمْسِ، إِنْ تُویدٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا ﴾ الآیة .
( ۲۸۳۳۷) حضرت اساعیل بن سالم مِلِیْمِ فرماتے ہیں کہ حضرت معلی مِلِیْمِیْ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دوآ دمیوں کوئل کردیا تو وہ جبارہ اور آپ مِلِیْمِین نے بہارے اور آپ مِلِیْمِین کے بہور ہوجبار۔ الح

## ( ١٥٦ ) مَنْ قَالَ الْعَمِدُ قَوَدُ

## جو یوں کہے قبل عمد کی صورت میں قصاص ہوگا

( ٢٨٣٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِسِلاَحٍ عَمْدٍ ، فَفِيهِ الْقَوَدُ. ( ٢٨٣٣٨) حضرت مغيره ويشيد فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جَوْلَ ارادے سے اسلحہ كے ساتھ ہوتو اس ميں

( ٢٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : الْعَمْدُ كُلُّهُ فَوَدٌّ.

(۲۸۳۳۹) حضرت معنی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے ارشا دفر مایا: ہرعمد کی صورت میں قصاص ہوگا۔

( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا: الْعَمْدُ قَوَدٌ.

(۲۸۳۴۰) حضرت افعد والفيل فرماتے ہيں كه حضرت عامر ضعى ،حضرت حسن بھرى،حضرت ابن سيرين اور حضرت عمرو بن وینار بی شام نے ارشادفر مایا:عدمیں قصاص ہوگا۔

( ٢٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَمْدُ قَوَدٌ ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُو وَلِيٌّ الْمَقْتُولِ. (ابوداؤد ٣٥٢٧ نسأتي ١٩٩٢)

(۲۸۳۸) حضرت ابن عباس و الثور فرمات بين كدرسول الله مَلِّفظَةُ في ارشاد فرمايا: عمد كي صورت ميں قصاص مو كا مكريه كدمقتول كا

( ٢٨٣٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ ، أَوْ عَصًّا ، أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ ، فَهُوَ عَمْدٌ ، وَفِيهِ الْقَوَدُ.

(٢٨٣٨٢) حضرت شيباً في ويشية فرمات بين كه حضرت شععي ويشية ،حضرت تقلم ويشيه اورحضرت حماد ويشية نے ارشاد فرمايا: جوكو كي ضرب کوڑے یا لاکھی یا پتھر کے ساتھ ہواور جان ہے کم بھی ہوتو وہ عمد ہوگا اور اس میں قصاص ہوگا۔

## ( ١٥٧ ) الصَّبِيُّ وَالرَّجُلُ يَجْتَمِعَانِ فِي قَتْلٍ

### اس بچەادرآ دمى كابيان جود دنوں ايك قتل ميں شريك ہوں

( ٢٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ، قُتِلَ الرَّجُلُ ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَّةُ كَامِلَةً.

(۲۸۳۴۳) حضرت معمر ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت زہری ویشینانے ارشاد فرمایا: جب کوئی آ دمی اورلز کا کسی آ دمی کے قبل میں شریک

موجا کیں تو اس آ دمی توقل کیا جائے گا اورلڑ کے کے خاندان والوں پر کامل دیت لا زم ہوگ ۔

( ٢٨٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ ، سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ وَصَبِّى قَتَلَا رَجُلًا عَمْدًا ؟ فَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ يُقْتَلُ ، وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَعَلَى أَوْلِيَائِهِ حِصَّنَةً مِنَ الدِّيَةِ.

(۲۸۳۳۳) حضرت جرير بن حازم ويشي فرمات بي كدحفرت حماد ويشيد سايسة دى اور يحد كم معلق دريافت كيا كياجس في كسى آ دمی کو جان بو جھ کر قتل کر دیا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ رہ طین نے فر مایا: آ دمی کوقتل کیا جائے گا اور بچہ کے اولیاء پر اس کے حصہ کی

دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَعَانَهُ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ ، فَإِنَّمَا

(۲۸۳۲۵) حفرت حاد ولیفید فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم ولیفید نے ارشادفر مایا: جب قبل میں ایسے تحف نے مدد کی جس سے قصاص نبیں لیا جاسکتا تواس صورت میں دیت ہوگی۔

( ٢٨٣٤٦ كَذَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلِ فَهِيَ دِيَةٌ ، فَإِذَا اجْتَمَعًا ، فَضَرَبَ هَذَا بِسَيْفٍ وَهَذَا بِعَصًّا ، فَهِيَ دِيَّةً.

(٢٨٣٨١) حضرت عمر و والطيط فرمات بي كه حضرت حسن بصرى والطيط نے ارشاد فرمايا: جب بحداور غلام كسى قتل ميں شريك ہو گئے تو

دیت ہوگی اور جب دونوں جمع ہوئے بایں طور کہاس نے تلوار سے مارااوراس نے لاکھی سے تو بھی دیت ہوگی۔

( ٢٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَحْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ عَمْدًا ، وَفِيهِمُ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ ، قَالَ ، هِيَ دِيَةٌ خَطَّأٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۳۴۷) حضرت ہشام پیٹھیے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیٹھیانے الیمی قوم کے بارے میں میں جنہوں نے جان بوجھ کرقتل کردیا تھا بایں طور پر کہان میں بچہاور مجنون بھی تھے۔ آپ پراٹیوٹے نے فرمایا: اس صورت میں خاندان والوں پرقتل خطا کی دیت ہوگی۔

## ( ١٥٨ ) رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيقَادَ مِنهُ

آ دمی نے کسی آ دمی کوعمداً فل کردیا پس اس کوقید کرلیا جائے گا تا کہ اس سے اس کا قصاص لیا جائے ( ٢٨٣٤٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا فِي رَجُلِ قُتِلَ عَمْدًا ۚ ، فَحُبِسَ الْقَاتِلُ لِيُقَادَ بِالْمَقْتُولِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ خَطَأً ، فقَالا : دِيَتُهُ لَأَهْلِ الْمَحْبُوسِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لأَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ.

(۲۸۳۴۸) حضرت ابراہیم ویشید اور حضرت حسن بھری ویشید نے ارشاد فر مایا: ایسے آ دمی کے بارے میں کہ جس کوعمد أقتل کر دیا گیا تھا

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کي که ۱۳۰ کي کتاب الديات کي کتاب الديات

پس قاتل کوقید کرلیا گیاتا کہ مقول کے بدلدائے تل کردیاجائے۔ پس ایک آدمی آیااس نے اس قاتل و ملطی ہے تل کردیا کہ اس کی

ویت قیدی کے گھروالوں کے لیے ہوگی اور حضرت عطاء طافیا نے فرمایا: پہلے مقتول کے گھروالوں کواس کی دیت ملے گی۔

( ٢٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، هَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : الدِّيةُ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ.

(٢٨٣٨٩) حضرت قماده ويطيعية فرمات مين كدحضرت حسن بصرى ويطيع نے ارشادفر مايا: ديت مقتول كے محروالوں كے ليے ہے۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

(۲۸۳۵۰) حفرت حماد مِلْشِيد ، جمي حفرت حسن بصري بيشيد جيسا قول منقول ،

### ( ١٥٩ ) الرَّجُلُ يُقْتَلُ، وَلَهُ وَلَكُ صِغَارٌ

### اس آ دمی کا بیان جس کونل کر دیا گیا ہواوراس کے جھوٹے بیچے ہوں

( ٢٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ ، قَالَ :ذَاكَ إِلَى أَوْلِيَانِهِ.

(۲۸۳۵) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ویشید نے ایسے آ دمی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس کوقتل کردیا گیا تھااوراس کے چھوٹے بیچے تھے کہ وہ اس کے سریرستوں کے سیر دہوں گے۔

( ٢٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِنَّى ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ فِى رَجُلٍ قَتِلَ ، وَبَعْضُ أَوْلِيَائِهِ صِغَارٌ ، قَالَ :يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ الْكِبَارُ إِنْ شَاؤُوا ، وَلَا يَنْتَظِرُوا.

(۲۸۳۵۲) حضرت جریر بن حازم ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ویشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا ایسے آ دمی کے بارے میں جس کوتل کردیا گیا تھا اور اس کے بعض اولیاء چھوٹے تھے: آپ ویشید نے فرمایا: اس کے بڑے سر ژپرست قبل کردیں اگروہ چاہیں اور (انتظار مت کریں) انہوں نے انتظار نہیں کیا۔

( ٢٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ بَغْضِ أَهْلِهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ قَتَلَ ابْنَ مُلْجِمٍ الَّذِي قَتَلَ عَلِيًّا ، وَلَهُ وَلَدُّ صِغَارٌ.

(۲۸۳۵۳) حضرت زید رہی ہے اپنے گھر والول نے قال کیا ہے کہ حضرت حسن بن علی میں ہو نے ابن ملجم کو قبل کیا جس نے حضرت علی دوں تنز کو قبل کیا تھااوران کے چھوٹے بچے تھے۔

( ۲۸۲۵۱ ) حَلَّاتُنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَكُبُرُوا . (۲۸۳۵ ) حضرت خالد مِلِيمِيْ فرماتے ہیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز براٹیمیا نے ارشادفر مایا:ان کومہلت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ برے ہوجا ئیں۔



#### ( ١٦٠ ) الزَّنْكُ يَكْسَرُ

#### ہاتھ کا گٹاٹوٹ جانے کا بیان

( ٢٨٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَن نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ اللهِ يَقْتَيْنِ بَكُرَتَيْنِ. عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ أَحَدُ زَنْدَيُّهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ : أَنَّ فِيهِ حِقْتَيْنِ بَكُرَتَيْنِ.

(۲۸۳۵۵) حفرت نافع بن عبدالحارث ولينظيز فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت عمر دالتئ كو خط لكھ كرميں نے ان سے ايسے آدمی كے متعلق دريافت كيا جس كے دوميں سے ايك گٹا ثوث گيا تھا؟ تو حضرت عمر التاثق نے مجھے خط لكھا: اس ميں دوچارچارسال كى اونٹنياں لازم ہوں گی۔

( ٢٨٣٥٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي السَّاعِدَيْنِ ، وَهُمَا الزَّنُهَان خَمْسُونَ دِينَارًا.

(٢٨٣٥١) حَضرت فعمى يرتيطية فرمات بين كدحضرت زيد بن ثابت ديا في مايا: باز و كے گؤں ميں بچاس دينارلازم ہوں گے۔

## ( ١٦١ ) الرَّجُلُ يُجْرَحُ، مَنْ كَانَ لاَ يُقْتَصُّ بِهِ حَتَّى يَبْراً

## زخی آ دمی کابیان جواس سے قصاص نہیں لیتا یہاں تک کہوہ تندرست ہوجائے

زِثْمَ بِحَرِجَائَ۔ ( ٢٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُقْتَصُّ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبُرَأَ صَاحِبُ الْجُرْحِ.

(۲۸۳۵۸) حفرت ہشام ریشین فرمائے ہیں کہ حفرت حسن بھری ریشینے نے ارشاد فرمایا: زخم پہنچانے والے سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ زخم والے کا زخم بھر جائے۔

( ٢٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُنتَظَرُ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ.

(۲۸۳۵۹) حضرت این جرتے میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: قصاص لینے کا انتظار کیا جائے گا کہ اس کا زخم م

نجرچائے۔ د سیار بیکن دو واکئے یاد بچٹے سے دیا د دار سے ایک روز کا میں میں ایک روز کا میں میں ایک میں میں ایک کا میں میں

( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوْبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْن فِي رُكْيَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ ، فَقِيلَ لَهُ :حَنَّى تَبْرَأَ ، فَأَبَى وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ ، قَالَ :فُعنِتَتْ رِ خُلُهُ وَبَرِنَتْ رِجُلُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، أَبَيْتَ.

(دار قطنی ۸۹۔ احمد ۲۱۷)

(۲۸۳۱۰) حضرت عمر و بن دینار پایلین فرماتے جی حضرت جابر پایلین نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی نے کی آدمی کے گھٹے میں نیزے کا سینگ ماردیا ہیں وہ نی کریم مِنْ اَنْ اَنْ کِی اِس قصاص طلب کرنے کے لیے آگیا اس کو کہا گیا یہاں تک کو تندرست ہوجائے اس نے انکارکیا اور جلدی قصاص طلب کرلیا راوی کہتے ہیں: پس اِس کی ٹانگ بھرٹوٹ گئی اور جس سے قصاص لیا عمیا تھا اس کی ٹانگ صحتند ہوگئی ہیں وہ نی کریم مِنْ اِنْ اَنْ کِی پاس آیا آپ مِنْ اِنْ اَنْ اِنْ کِی کِی بیس ملاتونے انکارکردیا۔

#### ( ١٦٢ ) الرَّجُلُ يَأْمُو الرَّجُلُ فِيقَتُلُ آخُرُ

( ٢٨٣٦١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَفْتُلُ الرَّجُلَ؟ فَالَا :يُفْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَلَيْسَ عَلَى الآمِرِ فَوَدٌ.

(۲۸۳۱) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت تھم اور حفرت حماد ویشید سے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے دوسرے آمی کوکسی کے قبل کا تھم دیا ہو؟ ان دونوں حضرات نے ارشادفر مایا: قاتل کوقل کیا جائے گا اور تھم دینے والے پر تصاص نہیں ہوگا۔

( ٢٨٣٦٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا؟ قَالَ: يُفْتَلُ الْعَبْدُ.

(۲۸۳۹۲) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو حکم دیا تو اس نے ایک آ دمی کوعمد اقتل کردیا حضرت عامر ویشید نے ارشاد فر مایا:اس غلام کوتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٣٦٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُو الرَّجُلَ فَيَقْتُلُ ، قَالَ : هُمَا شَ بِكَان.

قَالَ وَكِيعٌ : هَذَا عَندَنَا فِي الإِثْمِ ، فَأَمَّا الْقَودُ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَاتِلِ.

(۱۸۳۱۳) حفرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم ویشید نے ایسے آدی کے بارے میں ارشاد فرمایا: جس نے ایک آدی کو حکم دیا پس اس نے قبل کردیا کہ وہ دونوں شریک ہوں گے حضرت وکیج ویشید نے فرمایا: یہ ہمارے نزدیک گناہ میں شریک ہوں مے باقی رہا قصاص تو وہ قاتل پر ہوگا۔

( ٢٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن أَمِيرٍ أَمَرَ رَجُلاً فَقَتَلَ رَجُلاً فَقَتَلَ رَجُلاً فَقَتَلَ رَجُلاً فَقَتَلَ رَجُلاً فَقَتَلَ رَجُلاً ؟ قَالَ :هُمَا شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ.

(۲۸۳۷۳) حضرت منصور ولیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹینے سے ایک امیر کے متعلق سوال کیا جس نے ایک آ دمی کو تھم دیا پس اس نے کسی کولل کردیا؟ آپ ولیٹیائے نے فر مایا: وہ دونوں گناہ میں شریک ہیں۔

( ٢٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ؛ فِي السُّلُطَانِ يَأْمُرُ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ :كُنْ أَنْتَ الْمَقْتُولُ.

(۲۸۳۷۵) حضرت سلمہ بن نبیط میشید فرماتے ہیں کہ حاکم نے ایک آدی کو خاص آدمی کے قتل کا حکم دیا تو حضرت ضحاک بن مزاہم پیشید نے فرمایا: تو بھی مقتول ہوجا۔

( ٢٨٣٦٦ ) حَلَّقَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْمُو عَبْدَهُ يَفَتُلُ الرَّجُلَ؟ قَالَ: يَفْتَلُ الرَّجُلُ. (٢٨٣٦١) حفرت المعن ولِيلِيدُ فرمات بى كه ايك آ دى نے اپنے غلام كوتكم ديا اس نے آ دى كوتل كرديا حفرت حسن بھرى بِيلِيْد نے ارشاد فرمایا: اس آ دى كوتل كيا جائے گا۔

( ٢٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ؟ قَالَ :إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ ، أَوْ سَيْفِهِ.

(۲۸۳۷۷) حفرت خلاس بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ فلاں آ دی کو تل کردے۔ حضرت علی ڈی ٹیڈنے نے فرمایا: یقیناً وہ تو اس کے کوڑے یا اس کی تلوار کے درجہ میں ہے۔

( ٢٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيَقْتُلُ رَجُلًا ، قَالَ : يُقْتَلُ الْمَوْلَى.

(۲۸۳۱۸) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو حکم دیا پس اس نے کسی آ دمی کولل کردیا تو حضرت ابو ہریرہ دی کھٹے نے فرمایا: آ قاکول کیا جائے گا۔

### ( ١٦٣ ) الرَّجُلُ يُرِيدُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا

#### اس آ دمی کابیان جوعورت سے غلط کام کاارادہ کرلے

( ٢٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَاكَ إِنْسَانًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَذَهَبَتُ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ : ذَلِكَ قَتِيلُ اللهِ ، لَا يُودَى أَبَدًا.

(۲۸۳۱۹) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ آ دمی نے قبیلہ مذیل کے ایک شخص کی دعوت کی پس ان میں ہے ایک باندی لکڑیاں کا شنے جار ہی تھی۔ پس اس شخص نے اس باندی سے غلط کام کا ارادہ کیا تو اس باندی نے پیٹر مارکرائے تل کردیا پھریہ معاملہ حضرت عمر بن خطاب و الله كسامت پيش كيا كيا تو آپ و الله فرمايا: وه الله كامقول باس كى بھى ديت ادائيس كى جائى گ-( ٢٨٣٧ ) حَدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ السَّانِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ الْمَرَأَةُ عَلَى نَفْسِهَا ، فَرَفَعَتُ حَجَرًا فَقَتَلَتُهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : ذَاكَ قَتِيلُ اللهِ.

(• ٢٨٣٧) حضرت سائب بن يزيد وليثية فرمائت بين كدايك آدمى نے كسى عورت ئلط كام كااراده كيا تواس نے اسے پھرا تھا كر مارااورائے قبل كرديا پس بيدمعا لمد حضرت عمر دائين كے سامنے پیش كيا گيا تو آپ زائين نے فرمايا: وہ اللّٰد كامقتول ہے۔

( ٢٨٣٧) حَدَّثَنَا عَانِذُ بْنُ حَبِيبِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً بِالشَّامِ أَتَتِ الضَّخَاكَ بْنَ قَيْسٍ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَفْتَحَ عَلَيْهَا بَابَهَا ، وَأَنَّهَا اسْتَغَاثُتُ فَلَمْ يُغِثْهَا أَحَدٌ ، وَكَانَ الشِّنَاءُ ، فَفَتَحَتُّ لَهُ الْبَابِ ، وَأَخَذَتْ رَحَّى فَرَمَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَبَعَثَ مَعَهَا ، وَإِذَا لِصٌّ مِنَ اللَّصُوصِ ، وَإِذَا مَعَهُ مَنَا عُ فَأَنْكَا دَمَهُ

(۲۸۳۷) حضرت سلیمان بن بیار ویشید فرماتے ہیں کہ شام کی ایک عورت حضرت ضحاک بن قبیس ویشید کے پاس آئی اوران کے سامنے ذکر کرنے لگی کہ ایک شخص نے اس کا دروازہ کھلوایا اس عورت نے مدد مانگی پس کس نے اس کی مدنہیں کی اوروہ ہر دیوں کے دن تھے پس اس نے اس کے دروازہ کھول دیا اور چکی اٹھا کراہے ماردی پس وہ آدمی مرکبا پھر حضرت ضحاک میشید نے اس عورت کے ساتھ کسی کھیا ہیں آپ ویشید نے اس کا خون عورت کے ساتھ کسی کھیا ہیں آپ ویشید نے اس کا خون باطل قراردیا۔

# ( ١٦٤ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَيُمْسِكُهُ آخَرُ

## اس آ دمی کا بیان جو آ دمی کونل کردے بایں طور پر کہ دوسرے نے اس کو پکڑ لیا ہو

( ۲۸۳۷۲) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلاً وَقَتَلَهُ آخَوُ ، أَنْ يُقُتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ. (دار قطنى ١٣٠- بيهقى ٥٠) ( ٢٨٣٢٢) حفرت اساعيل بن اميه بِيشِي فرماتے بي كدرسول الله مَالِيَسَعَجَ فِي الصَّحْص كے بارے ميں جس نے ايك آدى كو پكرليا اور دوسرے نے اسے قل كرديا، يوں فيصله فرمايا كدقاتل كول كرديا جائے گا اور پكڑنے والے كوقيد كرديا جائے گا۔

( ٢٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ قَضَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ ، وَبِحَبْسِ الْمُمْسِكِ. (عبدالرزاق ١٨٠٨٩)

(۲۸۳۷۳) حضرت عامر وليني فرمات بين كه حضرت على ولين في قاتل تولل كرنے اور بكڑنے والے كوقيد كرنے كا فيصله فرمايا۔ ( ٢٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ ، وَيَفْتُلُهُ

معنف ابن الى شيبه متر قبم ( جلد ٨ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ كتاب الديبات آخُرُ ؟ قَالَا : يُفْتَلُ الْقَاتِلُ.

(۲۸۳۷ ) حفزت شعبه ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پیشید اور حضرت حماد پایشید سے اس محض کے متعلق دریافت کیا جس نے آ دمی کو پکڑلیا ہوا دردوسرے نے اس کوتل کردیا؟ ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: قاتل کوتل کردیا جائے گا۔

( ٢٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : الإجْتِمَاعُ فِينَا عَلَى الْمَقْتُولِ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلَ ، وَيَضْرِبَهُ الآخَرُ ، فَهُمَا شَرِيكَانِ عَندَنَا فِي دَمِهِ ، يُقْتَلَان جَمِيعًا.

(۲۸۳۷۵) حضرت ابن جریج پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن موٹ پیشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا: ہمارے میں مقتول پرشریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ: وہ آ دمی کو پکڑ لے اور دوسرا مخص اس کو مارے پس وہ دونوں مخص اس کے خون میں

ہمار سے نزد یک شریک ہوئے ان دونوں کواکٹھاقتل کیا جائے گا۔

( ٢٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا، وَأَمْسَكَ الآخَرُ ، فَقَتَلَ الَّذِى قَتَلَ ، وَقَالَ لِلَّذِى أَمْسَكَ : أَمْسَكُتَهُ لِلْمَوْتِ ، فَأَنَا أَحْبِسُكَ فِي السَّجْنِ حَتَّى

تُمُوتَ. (۲۸۳۷۱) حفرت کیچیٰ بن ابوکشر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جڑا تھؤ کے پاس دوآ دمی لائے گئے ان میں سے ایک نے قتل کیا تھا

اور دوسرے نے پکڑا تھا پس آپ واٹھ نے قبل کرنے والے کو تو قبل کر دیا اور جس نے پکڑا تھا اس ہے آپ وہ اٹھ نے فرمایا: تو نے

اے موت کے لیے بکڑا تھا پس میں تختے جیل میں قید کروں گا یہاں تک کہ تو بھی مرجائے۔

## ( ١٦٥ ) فِيمَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ

## کتنے زخم میں خاندان والے دیت اوا کریں گے

( ٢٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ أَنْ تُعْقَلَ الْمُوضِحَةً.

(۲۸۳۷۷) حضرت ابن ابوذ نمب طِیشیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز طِیشید نے سرمیں زخم لگانے والے کودیت ا دا کرنے كأحكم ديا\_

( ٢٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عن رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،

قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ ، إِلَّا الثَّلُثُ فَمَا زَادَ.

(۲۸۳۷۸) حضرت ابن ابوذ ئب مِیشِید کسی آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب مِیشِید نے ارشادفر مایا:عا قلہ دیت ادا نہیں کرے گی گر تہائی یااس سے زائد۔ ﴿ مِهِ مِنْ ابْنَ ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمِرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهُمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ ( ٢٨٧٩ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهُمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ

٢٨٣٧٩) حدثنا ابن مهدِي ، عن سفيان ، عن عمر بنِ عبدِ الرحمنِ السهمِي ، عن رجلٍ ؟ أن رجار الى عمر بْنَ الْحَطَّابِ فِي مُوضِحَةٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَتَعَاقَلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا.

(۲۸۳۷۹) حضرت عمر بن عبدالرحمٰن سبمی پیشیدا کی آ دمی نیقل کرتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر بن خطاب واٹو کے پاس سرکے زخم کے بارے بیس آیا تو آپ وٹاٹوز نے فر مایا، ہم اپنے درمیان باہم طور پر گوشت کے چیتھڑوں کی دیت ادانہیں کرتے۔

رَمِ عَ بِارْكِينَ اللَّهُ وَ بَهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِعَةِ عَقُلُّ. ( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِعَةِ عَقُلْ.

(٢٨٣٨) حفرت عيلى بيطيد فرمات بين كه حضرت معنى بيشيد في ارشادفر مايا: سرك زخم سي كم مين ويت نبين ب-

( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَبُلُغُ الْعَقُلُ أَنْ تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ عَامَّةً

أَجْمَعُونَ، إِذَا بَلَغَ النُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِخَالُ، وَلاَ أَشُكَّ أَنَهُ قَالَ: وَمَا لَمْ يَبُلُغِ النَّلُثَ فَعَلَى قَوْمِ الرَّجُلِ خَاصَّةً. (٢٨٣٨) حضرت ابن جر تَحْ ويشِيْ فرمات بي كميس في حضرت عطاء ويشين سدريافت كيا كرديت اتى مقداركوكب يَنِيق بِكه

عا قلہ والے سب اس دیت کواوا کریں جب ثلت کو پہنچ جائے اس وقت؟ آپ ویشیلا نے فرمایا: ہاں میرا خیال ہے اور مجھے شک نہیں سرز میں میں میں سر سر میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس

كەانبول نے يوں بھى كہااور جب تك وەثلت كونە پنچے ليس اس وقت اس آ دى كى خاص قوم پرلازم ہوگى۔ ( ٢٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلِ ، قَالَ : حدَّثِنِي عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّهُمِيُّ ، عَنْ

﴿ ١٨٠٨) حَدَّلُنَا رَبِيْدَ بَنْ حَبِّبِ ﴾ ﴿ مَنْ حَبِيْ اللهِ بَلِ هُولُنِ ؟ فَانَ ؟ حَدَّلِينَ طَفِرَ بَنِ طَبِي الرَّحْسُ السَّهِينِي ﴾ عَنْ أَبِي أَمَيَّةَ الْأَخْسَىِ ، قَالَ : كُنْتُ عِندَ عُمَرَ بَنِ الْخُطَّابِ جَالِسًا ، فَجَاءَ رَجُلٌّ مِنْ يَنَعَاقُلُهَا أَهْلُ الْقُرَى. يَنِي غِفَارٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْبِنِي شُخَّ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْمُضَغَ لَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى.

(۲۸۳۸۲) حفر ت ابوامیۃ افنس میٹیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب بڑاٹھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ قبیلہ بنوغفارے ایک آدمی آیا اور کہنے لگایقینا میرے بیٹے کے سر میں چوٹ لگ گئی ہے تو آپ بڑاٹھ نے فرمایا، بے شک ان گوشت کے نکڑوں کے لیے لہتی والے دیت ادانہیں کرتے۔

#### ( ١٦٦ ) مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

## ان روایات کابیان جوقسامت کے بارے میں آئی ہیں

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، قَالَ: ( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِى جُبِّ لِلْيَهُودِ ، قَالَ: فَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَلَّفَهُمْ قَسَامَةً خَمْسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنُ نَحْلِفَ، فَلَا وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَآبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَآبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَآبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَآبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَغْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ فَآبَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَعْرَمَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِينَهُ ، لَانَّهُ قُتِلَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. (مسلم ١٣٩٥ نسائي ١٩١١)

(۲۸۳۸) حضرت زہری پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب پیٹین نے ارشاد فرمایا: قسامت کا جاہلیت میں رواج تھا پس نبی کریم مِلِّنظِیْنَ نے انصار کے ایک مقتول کے بارے میں پیطریقتہ برقر اررکھا جو یہود کے کنویں میں پڑا ہوا پایا گیا تھا آپ پیٹین نے فرمایا: پس رسول الله مِلِّنظِیْنَ نے یہود سے ابتداکی آپ مِلِّنظِیْنَ نے انہیں بچاس قسموں کے اٹھانے کا مکلف بنایا تو یہود نے کہا: ہم گروتر نہ میں میں کیا تھا تھا ہے ابتداکی آپ مِلِنظِیْنَ نے انہیں بچاس قسموں کے اٹھانے کا مکلف بنایا تو یہود نے کہا: ہم

ہرگردشم نہیں اٹھائیں گے تو رسول اللہ مُؤَنِّفَظَةً نے انصارے کہا: کیاتم لوگ تنم اٹھاؤ گے؟ انصار نے بھی قتم اٹھانے ہے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ مُؤِنِّفَظَةً نے اس کی دیت کا تاوان یہودیوں پرڈالا اس لیے کہ دہ ان کے علاقہ میں قبل کیا گیا تھا۔

( ٢٨٢٨٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ : دَعَانِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَاكَنِى عَنِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ:قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَرُدَهَا ، إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْغَانِبُ يَجِىءُ فَيَشْهَدُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْعُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، فَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

(۲۸۳۸۳) حفزت معمر ویشین فرماتے ہیں کہ حفزت زہری ویشین نے ارشاد فرمایا: کہ حفزت عمر بن عبدالعزیز ویشین نے مجھے بلا کر مجھ سے قسامت کے شرقی حکم کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ ویشین نے فرمایا بتحقیق میرے لیے بیہ بات فلاہر ہوئی کہ میں اس کورد کر دوں اس لیے کہ دیہاتی گواہی دیتا ہے اور غائب آ دمی آتا ہے لیں گواہی دے دیتا ہے میں نے کہا: اے امیر المومنین! آپ ویشین کر سکتے اس لیے کہ رسول اللہ اور آپ میکونیٹریٹے کے بعد خلفاء راشدین ہے پیٹر نے اس کا فیصلہ فریا ہے ہیں۔

كركة الله حدّ الله صَدِّدُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَوَحَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالُوا : وَسَلَمَ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِيهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالُوا : وَسَلَمَ ، فَإذَا هُمْ بِصَاحِيهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالُوا : وَسَمَّوا رَجُلًا مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عِنْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ عِنْدِهِ (اليهِ عَلَى عَلْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنَ عِنْهِ وَ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلْهُ

كے لوگ رسول الله مِنْزِفْفَغَةَ كے ياس بيٹے ہوئے تھے كه اچا تك ان ميں سے ايك آ دى چلا گيا پھروہ سب رسول الله مِنْزِفْفَغَةَ مَ كے ياس ے چلے گئے پس ان لوگوں نے اپنے ساتھی کوخون میں ات پت پایا۔ وہ رسول الله مِنْلِقَقَعَ آج پاس واپس لوٹے اور کہنے لگے، یہود نے ہمیں ماردیا اور انہوں نے بہود میں سے ایک آ دی کا تام لیا حالانکدان کے پاس شہادت نہیں تھی ہی رسول الله مِلْفَظَيْقَةَ نے ان ے فرمایا: تمہارے علاوہ دو گواہ گواہی دے دیں تو میں اس شخص کو کمسل تمہارے حوالہ کردوں گا پس ان کے یاس شہاد ہے ہیں تھی۔ آپ مِلْطَنَعَيَّةً نے فرمایا: تم بچاس قسموں کے ذریعہ حقدار بن جاؤ۔ میں اس مخص کو کمل تمہارے حوالے کردوں گا،ان لوگوں نے عرض کیا یارسول الله مَرْاَفْتُواَقِیا جم نالیند کرتے ہیں کہ ان دیکھی بات رقتم اٹھا کیں پھر اللہ کے نبی مَرَافِفَقَاقِ نے یہود کے بچاس افراد سے تسم لينے كااراده كيا۔ توانصار كہنے لگے: يارسول الله مَؤْفِظَةَ بهودتم كى يروانبيل كرتے ہم كب يه بات ان سے قبول كر يحتے ہيں ايسے تووه ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گےتو رسول الله مُؤَفِّقَةَ نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا قرمائی۔

( ٢٨٣٨٦ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ؛ أَنَّ حُويَّصَةَ ، وَمُحَيِّصَةَ ابْنَى مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللهِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن ابْنَى فُلَان خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ ، فَعُدِى عَلَى عَبْدِاللهِ ، فَقُتِلَ، قَالَ : فَذُكِر ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقُالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقُسِمُونَ بخَمْسِين فَتَسْتَحِقُّونَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ : فَتُبَرِّنُكُمْ يَهُودُ ، يَعْنِي يَحْلِفُونَ ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذًا تَقْتُلُنَا الْيَهُودُ ، قَالَ : فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِندِهِ.

(این ماجه ۲۷۵۸ نسائی ۲۹۲۲)

(۲۸۳۸ ۲) حفرت عبدالله بنعمر وفائله فرماتے ہیں کہ حویصہ بن مسعود ،محیصہ بن مسعود ،عبدالتداور عبدالرحمٰن بیرچاروں سفر میں نکلے توان کا گز رخیبر کے پاس سے ہوا تو عبداللہ پرحملہ ہوااوراسے ماردیا گیاراوی کہتے ہیں پس یہ بات نبی کریم میزانشے چ کے سامنے ذکر کی گی تو نبی کریم مِئِرِ شَقِیَعَ نے ارشاد فر مایا:تم بچیاس قشمیں اٹھا ؤ گے تو تم حقدارین جاؤ گے۔انہوں نے کہا: یارسول الله مِئِر شَقِیعَ ہم کیسے قتم اٹھا کتے ہیں حالانکہ ہم لوگ وہال موجوز نہیں تھے؟ آپ مِن الشَّفَةَ نے فرمایا: تم لوگ ببودکو بری کردولین ببودتم اٹھا لیتے ہیں انہوں نے کہا: یارسول الله مَرَّافِظَیَّا بَاتو يبود جمين قبل كردي كے ،تونى كريم مَرَّافِظَیَّا نِے اس كى ديت اسے ياس سے ادافر مائی۔ ( ٢٨٣٨٦ م ) قَالَ أبو خالد : أُخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ يَسَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ نَحْوَ

هَذَا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ يَتَكَّلَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبْرَ

الْكُبْرَ ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ الْكُبُر ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُقْسِمُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ، أَوْ تُقْسِمُ لَكُمْ بِخَمْسِينَ ؟ قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ قَالَ : فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِندِهِ.

(۲۸۳۸ م) حضرت ابن بیار و التي نے بھی نبي كريم مَظِيفَكَة اسا اي نقل كيا ہے مگر يول فرمايا: عبدالرحمٰن مقتول كا بھائي بات كرنے كيا تو نبى كريم مِنْ فَضَعَةً نے فرمايا: بلاؤ، بزے كو بلاؤ پس ان كے بزے نے بات كى تورسول الله مِنْ فَضَعَةً نے ارشاد فرمايا: تم

بچاں قسمیں اٹھالوتم حقدار بن جاؤیا وہ تہارے لیے بچاس قسمیں اٹھالیں؟ راوی کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا ،یارسول اللہ مَلِّفِیْکَیْکَیْ

ہم کیے کفارلوگوں کی تسمیں قبول کر سکتے ہیں؟ پس نبی کریم مَالْفَقَاقِ نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا فرمائی۔

( ٢٨٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ عَامِدًا إِلَى مِنَّى ، فَطَافَا بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَاهُ فَقَصًّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالًا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمِّ لَنَا قُتِلَ ، نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعْ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنهُمَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا شَيْئًا ، حَتَّى نَاشَدَاهُ اللَّهَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ ذَكِّرَاهُ اللَّهَ فَكَفَّ عَنهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : وَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نُذَكَّرُ بِاللَّهِ ، وَوَيْلٌ لَنَا إِذَا لَمْ نَذْكُرِ اللَّهَ ، فِيكُمْ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدُلٍ تَجِينَانِ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَتَلَهُ فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ ، وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ يَكْرَوْكُمْ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمُنَا قَاتِلًا ، فَإِنَّ نَكُلُوا حَلَفَ مِنْكُمْ خَمْسُونَ ، ثُمَّ كَانَتْ لَكُمُ الدِّيَةُ.

(۲۸۳۸۷) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن ویشید فر ماتے ہیں کہ دوآ دمی کوفیہ سے حضرت عمر بن خطاب وُٹاٹھُو کے پاس چل کرآئے انہوں نے آپ دیاٹو کو بیت اللہ سے منی کی طرف لوشا ہوا پایاان دونوں نے بیت اللہ کا طواف کیا پھرانہوں نے آپ دیاٹو کو پالیا تو انہوں نے آپ دی ای اواقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ اے امیر الموشین! مارا بھتیجاقتل ہوگیا ہے۔ حضرت عمر دوائن نے پہلے تو ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی پھران سے فرمایا کہ دوعادل آ دمی اس کے قاتل کے خلاف گواہی دے دیں۔اگر وہ گواہی نہ دیں تو پچاس آ دی گواہی دیں کہ نہ ہم نے اس تول کیاا در نہاس کے قاتل کو جانتے ہیں پھر تمہیں دیت ملے گی۔

( ٢٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي يَنِي سَلُولَ ، فَجَاءَ الْأُولِيَاءُ فَأَبْرَؤُوا يَنِي سَلُولَ، وَاذَّعُوا عَلَى حَيِّ آخَرَ، وَأَتَوُا شُرَيْحًا بِيَنِي سَلُولَ، فَسَأَلَهُمُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ.

(٢٨٣٨٨) حضرت سفيان وليشيط فرمات بين كه حضرت ابواسحاق ويشيط نے ارشاد فرمايا: ايك مقتول قبيله بنوسلول كے محلّه ميں پايا گيا اس کے سر پرست آئے اورانہوں نے بنوسلول والوں کوسبکدوش کر دیا اور دوسرے محلّہ والوں کے خلاف دعوی کر دیاوہ قبیلہ والے بنو

سلول کوکیکر حضرت شرخ جایشیو کے پاس آئے تو آپ جیشی نے ان سے مدعی سیھم کے خلاف گواہی کے متعلق سوال کیا۔ ( ٢٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي حَتَّى ، أَخِذَ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي السيات الديات

مِنْهُم خَمْسُونَ رَجُلاً فِيهِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدَّتُ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. (٢٨٣٨٩) حضرت مغيره ويشيئ فرمات بيل كه حضرت ابراجيم ويشيئ نے ارشاد فرمايا: جب سمى محلّم ميل كوئى مقتول پايا حمياتوان ميس پچاس لوگوں ہے قتم کی جائے گی جس میں مدعی علیہم شامل ہوں گے اورا گروہ لوگ پچاس ہے کم ہوں تو ان پر دو بار ہتم کولوٹا یا جائے

گااول فالاول کےاعتبار ہے۔

( ٢٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَوُ : أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ، فَإِلَى أَيُّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَخُذُهُمْ بِهِ ، قَالَ :فَقَاسُوا ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى وَادِعَةَ ، قَالَ :فَأَخَذْنَا، وَأَغْرَمْنَا ، وَأَحْلَفْنَا ، فَقُلْنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتُحَلِّفُنَا وَتُغَرِّمُنَا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَأَحْلَفَ مِنَّا خَمْسِينَ

رَجُلاً بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً. (۲۸۳۹۰) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن أزمع والليط نے ارشاد فرمایا: یمن میں قبیلہ وادعہ اور ارحب کے

ورمیان ایک مخص مردہ حال میں پایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب وہ اٹھ کے گورنر نے آپ دہاؤہ کواس بارے میں خط لکھا: حضرت عمر تواٹنو نے اس کو جواب میں لکھا کہتم دونوں قبیلہ والوں کے درمیان پیائش کروکہ بیمقتول دونوں میں سے کس قبیلہ کے زیادہ

نز دیک ہےان کو پکڑلوراوی کہتے ہیں:انہوں نے پیائش کی اوراس میں مقتول کوقبیلہ دادعہ کے زیادہ قریب پایا۔راوی کہتے ہیں پس اس گورنر نے ہمار ہے قبیلہ دالوں کو پکڑلیا اور ہمیں ادائیگی کا ذمہ بنایا ادر ہم سے تتم اٹھوائی ہم نے عرض کی اے امیر الموشین! کیا آپ ہم ہے قتم اٹھوائیں گےاورہمیں جر مانہ کی ادائیٹی کاذ مہدار بنائیں گے؟ آپ داٹٹو نے فر مایا: جی ہاں؟ راوی کہتے ہیں: پس ہم میں

ے بچاس آ دمیوں نے اللہ کی شم اٹھائی: نہ ہم نے قبل کیا اور نہ ہی ہم قاتل کو جانتے ہیں۔

(٢٨٣٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بِالْيَمَنِ بَيْنَ حَيَّيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ

عُمَرُ :انْظُرُوا أَقْرَبَ الْحَيَّيْنِ إِلَيْهِ ، فَأَخْلِفُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ.

(۲۸۳۹۱) حضرت ابن الی کیلی پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی ویشید نے ارشاد فرمایا: یمن میں دومحلوں کے درمیان ایک مخص مردہ عالت میں پایا گیا تو حضرت عمر والتو نے ارشاد فر مایا:غور کرو کہ بیمقتول دونوں محلوں میں سے کس کے زیادہ قریب ہے پس تم ان میں سے پچاس آمیوں سے اللہ کی قتم اٹھوا وَ اس طرح کہ وہ کہیں ہم نے قبل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں قاتل معلوم ہے پھران پر دیت

( ٢٨٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَن قَتِيلٍ وُجِدَ فِي دَارِ رَجُلٍ ، فَقَالَ رَبُّ الدَّارِ : إِنَّهُ طَرَقَنِي لِيَسُرِقَنِي فَقَتَلْته ، وَقَالَ أَهْلُ الْقَتِيلِ : إِنَّهُ دَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَقْسَمَ مِنْ أَهْلِ الْقَتِيلِ

حَمْسُونَ أَنَّهُ دَعَاهُ فَقَتَلَهُ ، أُقِيدَ بِهِ ، وَإِنْ نَكَلُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ ، قَالَ الزَّهْرِيُّ : فَقَضَى ابْنُ عَفَّانَ فِي قَتِيلٍ مِنْ يَنِي بَاقِرِةِ أَبَى أُوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَغْرَمَهُم عُثْمَانُ الدِّيَةَ.

(۲۸۳۹۲) حضرت معمر پر پیلی فرماتے ہیں کہ امام زہری پر پیلی ہے ایسے خفس کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ اور گھر کے مالک نے یوں کہا کہ بے شک بیرات کومیرے پاس آیا تا کہ میرا مال چوری کر لے پس میں نے اسے قل کردیا اور مقتول کے گھر والوں نے کہا کہ بے شک اس شخف نے ہی اسے اپنے فیر ملایا تھا اور اسے قل کردیا اس پر آپ پر پیلی نے فرمایا: اگر مقتول کے اہلی نہ میں سے پچاس افراداس بات پر شم اٹھا لیے کہ گھر کے مالک نے اسے بلا کر قل کردیا ہے تو میں اس سے قصاص لوں گا اور اگر بیلوگ قتم اٹھا نے سے انکار کردیں تو بید دیت کے ذمہ دار ہوں گے۔ امام زہری پر پیلی نے فرمایا: حضرت ابن عفان وہا ٹور فرمایا تھا جب اس کے اولیاء نے تم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان وہا تھونے نے انہیں دیت کی اور ایک بیلی دیت کی اولیاء نے تم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان وہا تھونے نے انہیں دیت کی اولیاء نے تم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان وہا تھونے نے انہیں دیت کی اور ایک کے بارے میں بہی فیصلہ فرمایا تھا جب اس کے اولیاء نے تم اٹھانے سے انکار کردیا تو حضرت عثان وہا تھونے نے انہیں دیت کی اور ایک کی کو مہدار بنادیا۔

( ٢٨٣٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَتِيلِ يُؤْخَذُ غِيلَةً ، قَالَ : يُقْسِمُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمُنَا قَاتِلاً ، فَإِنْ حَلَفُوا فَقَدْ بَرِنُوا ، وَإِنْ نَكُلُوا أَقْسَمَ مِنَ الْمُدَّعِينَ خَمْسُونَ :أَنَّ دَمَنَا قِبَلَكُمْ ، ثُمَّ يُو دَى.

(۲۸۳۹۳) حضرت یونس پریٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریٹیونے نے دھوکہ سے قبل ہونے والے مقتول کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ مدعی ملیھم میں سے پچاس آ دمی یوں بچاس قسمیں اٹھا کیں گے کہ نہ ہم نے قبل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل معلوم ہے پس اگر انہوں نے قسم اٹھالی تو وہ بری ہوجا کیں گے اور اگر انہوں نے قسم اٹھانے سے انکار کردیا تو مدعیوں میں سے پچاس لوگ قسم اٹھا کیں گے کہ ہماراخون تمہاری طرف سے ہوا ہے بھر دیت اداکی جائے گی۔

( ٢٨٣٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِى الْقَسَامَةِ :لَمْ يَزَلُ يُعْمَلُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(۲۸۳۹۳) حفزت ہشام پریٹیویز فرماتے ہیں کہان کے والدحضرت عروہ پریٹیویز نے قسامت کے بارے میں یوں ارشاوفر مایا کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں مسلسل اس پڑل کیا جاتار ہاہے۔

( ٢٨٣٩٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَن بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ ؛ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنصَارِ يَقَالُ اللهُ سَهُلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَيِيلاً ، فَقَالُوا لِلّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : فَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا : مَا فَتَلْنَا ، وَلا عَلِمُنَا ، فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِي اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِي اللهِ ، انْطَلَقُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِي اللهِ مَ الْكَبُونَ لِللّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ، فَهَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةٌ ، قَالَ : فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ، قَالُوا:

مصنف ابن الي شيبمتر جم (جلد ٨) كي مصنف ابن الي شيبمتر جم (جلد ٨)

لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكُرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ ، فَوَدَاهُ بِمِنَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. (۲۸۳۹۵) حضرت بشیر بن بیار بیشید ایک انصاری مخص جس کا نام مهل بن ابو همه ردانته تھا وہ قرماتے ہیں کہ ان کی قوم کی ایک جماعت خیبر کی طرف گئی،وہ دہاں جا کرمنتشر ہو گئے پھرانہوں نے اپنے ایک ساتھی کومردہ حالت میں پایا۔انہوں نے جن کے پاس ا ہے مردہ حالت میں پایا تھاان ہے وہ کہنے لگےتم نے ہمارے ساتھی گوتل کردیا انہوں نے کہا: ہم نے قل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں قاتل كاعلم ہے پھر پہلوگ اللہ كے نبی مِنْلِفَقِيَقِ کے پاس آ گئے اور كہنے لگے، يا نبی اللہ! ہم خيبر گئے تتھے تو وہاں ہم نے اپنے ايک ساتھی کومرا ہوا پایا۔رسول الله مِرَّافِظَ فَحَرِّمایا: برے کو بلا و برے کو بلا و پھرآپ مِلِفَظَةَ نے ان سے فرمایا: تم لوگ اس مخص کے خلاف کواہی لاؤجس نے قبل کیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس گواہ تو نہیں ہیں آپ مِراَفِقَةَ نے فرمایا: پھریہودی تمہارے لیے تتم اٹھا کیں گے انہوں نے کہا: ہم یہود کی قتم سے راضی نہیں ہوں سے پس اللہ کے نبی نے اس کے خون کے رائیگاں جانے کو ناپند سمجھا اور آپ مِزْفَظَةُ إِنْ اس كى ديت سواونث ادا كى صدقد كے اونوں ميں سے۔

#### ( ١٦٧ ) الْيَمِينُ فِي الْقَسَامَةِ

#### قسامت میں قتم کابیان

( ٢٨٣٩٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْقُسَامَةِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. (بخارَى ١٨٩٨)

(٢٨ ٣٩٦) امام زهرى ويشيد فرمات بي كه نبي كريم مَ إِنْفَقَاقِهَا ف قسامت ميں يوں فيصله فرمايا كوشم مدع عليهم يرلازم جوگ \_

( ٢٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابًا لَهُمْ

يُحَدِّثُونَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَدَّأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ.

(١٨٣٩٤) حفرت عبيدالله بن عمر تلافي فرمات بين كدانهول في است اصحاب كويول بيان كرت موع سنا كدحفرت عمر بن

عبدالعزيز والثينة نے اس بات كى ابتداءكى مدع عليهم كے ذماقتم جوگى پھرآپ وليٹيؤ نے ان كوديت كا ضامن بنايا۔

( ٢٨٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن مُطِيعٍ ، عَن فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى

(۲۸۳۹۸) حفزت نفیل بن عمر وراتیجا فرماتے ہیں کہ حفزت ابن عباس مزایش نے مدی علیهم رقتم کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٨٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَسَامَةَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِمْ.

(١٨٣٩٩) حفرت زبرى بينين فرمات بين كه حفرت سعيد بن ميتب ويشيئ بيدائ ركھتے تھے كوشم مدعى عليهم پرلازم ہے۔

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی مستقد ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی مستقد ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸)

( ٢٨٤٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمُ.

(۲۸۴۰) حفرت زبری بیشد فرماتے میں کدرسول الله میرافظی نے مدعی میم رقتم کا فیصله فرمایا۔

## ( ١٦٨ ) كَيْفَ يُسْتَحْلُفُونَ فِي الْقَسَامَةِ

## قسامة میں کیے قتم اٹھوائی جائے گی؟

( ٢٨٤٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْعِلْمِ ، أَمْ عَلَى الْبُتَّةِ ؟ قَالَ : عَلَى الْبَتَّةِ .

(۲۸ ۴۰۱) حضرت ابن جرت کی میلید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن شھاب براٹیمیز سے دریافت کیا کہ خون میں قتم اٹھا ناعلم کی بنیاد پر ہوتا ہے یاقطعی طور پر؟ آپ براٹیلید نے فرمایا تطعی طور پر۔

( ٢٨٤٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَسَامَةِ : أَوَّتُمهُمْ وَأَنَا أَعْلَى الْقَسَامَةِ : أَوَّتُمهُمْ وَأَنَا وَكَا عُلَيْنَا وَلاَ عُلَيْنَا وَلَا عُلَيْنَا وَلَا عُلَيْنَا وَلَا عُلَيْنَا وَلَا عُلْمَا مُو عَنْ عُلْ شُرِيعِ وَاللَّهُ عَلَى الْعُسَامَةِ وَلَا عُلْمُ وَاللَّهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَكُولُونَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَكُولُونَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَكُولُونَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَكُولُونَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَكُولُنَا وَلَا عُولَا عُنْ فَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عُلْمُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عُلْمُ عَلَيْنَا وَلَا عُلْمُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عُلَالًا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا عُلْمُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّالِي عَلَيْنَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْنَا وَاللّلَالِي عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْكُونُونَا وَاللَّهُ عَلَالًا عَلَيْكُونُونَا وَاللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْلُكُونُونَا وَاللَّهُ عَلَالَالِقُونَا وَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالَاعُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَاللَّهُ عَلَالَا عَلَالِكُونَا عَلَالَالِكُونَا عَلَالَاعُونَا ع

اُعْلَمُ ، یَعْنِی اُسْتَحْلِفُهُمْ : مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً . (۲۸۴۰۲) حضرت ابن سیرین مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت شرح مِیشِیْ نے قسامت کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ میں آنہیں مجرم

ردانول كا حالانكه بين جانتا مول يعنى مين ان سي من القواؤل كاكه نديم في آل كيا ب اورن بمين قاتل كالم ب- ( ٢٨٤٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُسْتَحْلَفُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ: مَا

قَتُلُتُ ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً ، ثُمَّ يَدِيدِ. قَتَلْتُ ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً ، ثُمَّ يَدِيدِ.

(۲۸٬۳۰۳) حضرت حسن بن عبدالله وليشيز فرماتے ہيں كەحضرت ابرا ہيم وليٹيز نے ارشاد فرمايا: ان ميں سے ہرآ دى سے يوں قتم اٹھوائی جائے گی:الله کی قتم میں نے قبل نہیں کیااور نہ میں قاتل کو جانتا ہوں۔ پھراس کی دیت ادا ہوگی۔

( ٢٨٤٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : وُجِدَ قَتِيلٌ بِالْيَمَنِ فِي وَادِعَةَ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَخْلَفَهُمْ بِخَمْسِينَ :مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ، ثُمَّ وَدَاهُ.

عمر فاحلفهم بِحميسين : ما فتلنا ، و لا علمنا فاتبلا ، تم و داه. (۲۸۴۰ مضرت شيباني بيفيد فرمات بين كه حضرت شعى بيليد ن ارشاد فرمايا: كه يمن كي علاقه وادعه من ايك شخص مرده حالت

میں پایا گیا لی سیمعاملہ حضرت عمر والتی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ والتی نے ان میں سے بچاس آ دمیوں سے بول تشم التھوائی جم نے قبل نہیں کیا اور نہ ہمیں قاتل معلوم ہے چرآپ والتی نے اس مقتول کی دیت اداکی۔

( ٢٨٤٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُسْتَحْلفُ عَنِ الْقَسَامَةِ بِاللَّهِ: مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمُنَا فَاتِلاً. ( ٢٨٣٠٥ ) حضرت بشام ويشيخ فرمات بين كه حضريت حسن بصرى يشيخ نے ارشاد فرمايا: قسامت ميں يوں الله كي فتم اللهوائي جائے گي،

ہم نے قتل نہیں کیا اور نہمیں قاتل معلوم ہے۔

( ٢٨٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحُلَفَهُمْ بِاللَّهِ : مَا قَتَلْنَا ، وَلَا عَلَمُنَا قَاتِلًا.

(۲۸ % ۲۸) حضرت حسن بصری والینی اور حضرت محمد بن سیرین والینی بید دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت شریح والینی نے ان لوگوں سے یوں قسم اٹھوائی: اللہ کی قسم ہم نے قل نہیں کیا اور نہ ہمیں قاتل کاعلم ہے۔

#### ( ١٦٩ ) الْقُودُ بِالْقَسَامَةِ

#### تسامت کے ذریعہ قصاص کینے کابیان

( ٢٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ أَقَادَا بالْقَسَامَةِ.

(۷۸٬۷۰۷) حضرت ابن ابوملیکہ ویشینے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیئے اور حضرت ابن زبیر وٹاٹٹونے قسامت کے ذریعہ قصاص الما

( ٢٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعَلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزهرى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْقَسَامَة يُقَادُ بِهَا.

(۲۸۴۰۸)حضرت معمر پیشیئه سے مروی ہے کہ حضرت زہری پیشیئه فر مایا کرتے تھے کہ بے شک قسامت کے ذریعہ بھی قصاص لیا جا

سکتاہ۔

( ٢٨٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلاَ تُشِيطُ الدَّمَ.

(۲۸ ۴۰۹) حضرت قاسم بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زائنی نے ارشاد فرمایا: بے شک قسامت دیت کولازم کردیتا ہے اور خون کو باطل نہیں کرتا۔

. ( ٢٨٤١. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَالْجَمَاعَةَ الْأُولَى لَمْ يَكُونُوا يَقْتُلُونَ بِالْقَسَامَةِ.

(۲۸۴۱۰) حفزت حسن بھری دیشیۂ فرماتے ہیں کہ حفزت ابو بکر دہائٹۂ ،حفزت عمر دہاٹٹۂ اور پہلی جماعت پیسب حضرات قسامت کے ذریعے تل نہیں کرتے تھے۔

( ٢٨٤١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ جَوْرٌ . ( ٢٨٣١ ) حضرت فضيل ويشين فرمات بين كه حضرت ابرا بيم ويشين نے ارشاد فرما يا قسامة ك ذريعة قصاص لين ظلم ہے۔ ( ٢٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْقَسَامَةُ يَسْتَحِقُونَ بِهَا الدِّيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِهَا المَّيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِهَا المَّيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِهَا المَّيَةَ، وَلَا يُقَادُ بِهَا المُعَالِيَةِ فَرَاتُ مِنْ فَعَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قصاص نہیں لیا جاسکتا۔ مصرف مربقان مربعان دور نی بھار ہوگئی مربع کا ایک مربعان کو مربعات کے انگریک کا انگریک کا کا کا انگریک کا کا ک

( ٢٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَوٍ ، عَنِ النَّخَعِتَى ، قَالَ : الْقَسَامَةُ يُسْتَحَقُّ بِهَا الدِّيَةُ ، وَلَا يُقَادُ بِهَا.

(۱۸۳۱۳) حضرت ابومعشر مِلِیْنِ فرماتے ہیں کہ نحقی مِلینی نے ارشاد فرمایا: قسامت کے ذریعے دیت کا حقدار ہوتا ہے اس کے ذریعے قصاص نہیں لیا جاسکتا۔

( ٢٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، قَالَ : لاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ( ٢٨٣١ ٢٨) حضر قد اين الي ذير عطيه في التربين حضر عن ما يعني في قال ذات إن ها و النقيام على معرب سق تنهم ) ا

(۲۸۳۱۳) حضرت ابن ابی ذئب ولیٹید فرماتے ہیں حضرت زہری ولیٹید نے ارشادفر مایا: قسامت کی وجہ سے قل نہیں کیا جا سکتا مگر یں محفہ ک

ر ٢٨٤١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حدَّثِنِي أَبُو رَجَاء مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةً، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَةً يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَلَاحَلُوا عَلَيْه، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَةً يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَلَاحَلُوا عَلَيْه، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةُ الْقُولُ بِهَا حَقَّ، وَقَدُ أَفَادَتُ بِهَا الْحُلْفَاءُ. (بخارى ١٨٩٩ - ابوداؤد ٢٢٣) فَأَضَبُ النَّاسُ، فَقَالُوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقُولُ بِهَا حَقَّ، وَقَدُ أَفَادَتُ بِهَا الْحُلْفَاءُ. (بخارى ١٨٩٩ - ابوداؤد ٢٢٣) حضرت ابوقل به ويشيخ فرات عبي كه معرت عربن عبدالعزيز ويشي في الله عن الله على الله عنه عنه الله عنه

( ١٧٠ ) الدُّمُّ ، كُمْ يَجُوزُ فِيهِ مِنَ الشَّهَادَةِ ؟

خون کابیان: اس میں کتنے گواہ ہونے حامیس؟

( ٢٨٤١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ. (ابوداؤد ٣٥١٣)

(٢٨٣١٢) حضرت سليمان بن يبار و في فرمات بين كرسول الله مِنْ النَّهُ الْمُنْ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ النَّهُ عَنْ النَّهُ النَّهُ عَنْ النَّهُ النَّهُ وَيَ مَنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ (٢٨٤١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : انْطَلَقَ رَجُلَانِ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُمَرَ

بُنِ الْخَطَّابِ ، فَوَجَدَاهُ قَدْ صَدَرَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالَا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمَّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ عَنِ الْبَيْتِ ، فَقَالاً : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ. سَوَا ۚ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتْ عَنهُمَا ، قَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ تَجِيئَانِ بِهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ، فَنُقِيدُكُمْ مِنْهُ. (۲۸۳۱۷) حضرت مسعودی پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم پریشید نے ارشاد فرمایا: دوآ دمی کوفدے حضرت عمر بن خطاب رہی تھی کے

پاس آئے ان دونوں نے آپ وٹاٹٹو کو بیت اللہ سے جاتے ہوئے پایا۔ وہ دونوں کہنے لگے، اے امیر المونین ابھارے چپا کے بیٹے کونٹل کردیا گیا ہے اس حال میں کہ ہم اس کے خون میں بالکل برابر میں اور آپ ڈٹاٹٹو ان دونوں سے خاموش رہے اور فرمایا: تم

تو ل تردیا گیا ہے اس عال میں کہ ہم اس سے تون میں بائٹس برابر ہیں اور اپ ہی ہو ان دووں سے حا دونوں دوعادل گواہ لا وُاس شخص کے خلاف جس نے استقل کیا ایس میں تمہیں اس سے قصاص دلوادوں گا۔

( ٢٨٤١٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :شَاهِدَانِ عَلَى الدَّمِ.

(۲۸۳۱۸) حضرت فضيل ميشيد فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم پيشيد نے ارشادفر مايا: خون بردوگواہوں كاہونا ضروري ہے۔

( ٢٨٤١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي الْقَوْدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ.

(٢٨٣١٩) حفرت اشعث ويشيد فرمات بي كه حفرت حسن بصرى ويشيد في ارشاد فرمايا: قصاص ميس جائز نهيس مكر جارلوكوں كى كوابى \_

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدَان.

(۲۸٬۲۲۰) حضرت مطرف ولیٹیا فر ماتے ہیں کہ حضرت فعمی ولیٹیائے ارشادفر مایا: دو گواہ ہیں۔

### ( ١٧١ ) الْقَسَامَةُ إِذَا كَانُوا أَقَلَ مِنْ خَمْسِينَ

## اس قسامة كابيان كه جب بجياس سے كم افراد ہوں

( ٢٨٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ تَبُلُغِ الْقَسَامَةُ ، كَرَّرُوا حَتَّى يَخُلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا.

(۲۸ ۳۲۱) حضرت حماد مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مِیشید نے ارشاد فرمایا: جب تک قسم انتہاء کونہ پنج جائے توتم تکرار کرویہاں تک کہ و دبچاں قسمیں اٹھالیں۔

(٢٨٤٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَانَتْ قَسَامَةٌ فَلَمْ يُوفُوا خَمْسِينَ ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِم الْقَسَامَةَ حَتَّى أَوْفَوْا.

(۲۸۳۲۲) حضرت محمد بن سیرین پیشیو؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت شرح پیشیو نے ارشاد فر مایا: قسامت کا موقع آیا اورلوگوں نے پچاس قشریں برنہو کر ہتر میں میں من فتر میں اس بھر میں سے سی مذہب نہ پر کھر

قشمیں بوری نہیں کیس تو آپ ویٹی نے ان پر قشمیں لوٹا کیں یہاں تک کدانہوں نے بوری کیں۔ ( ۲۸٤۲۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِیوِینَ ، عَنْ شُریْحٍ ، قَالَ : إِذَا كَانُوا أَقَلَ مِنْ

خَمْسِينَ ، رُدُّدَتُ عَلَيْهِم الْأَيْمَانُ.

(۲۸۳۲۳) حضرت ابن سیرین بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت شریح بریشید نے ارشاد فرمایا: جنب وہ لوگ پیچاس سے کم ہوں تو ان پر قسمیں لوٹائی جائیں گی۔ معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۸ ) و المستخط المستخد المستخط المستخدم المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخد المستخدم

( ٢٨٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَدَّدَ عَلَيْهِم الْأَيْمَانُ.

(۲۸۳۲۳) حفر ت ابولیج بیشید فرماتے بیں که حضرت عمر بن خطاب والتی نے ان لوگوں پرقسموں کودوبار دلوٹایا۔ ( ۲۸۴۲۵) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا کَانُوا أَقَلَّ مِنْ حَمْسِینَ رُدِّدَتُ

عَلَيْهِم الْأَيْمَانُ ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ. (۲۸۴۲۵) حضرت مغیرہ پر پیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر پیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: جب وہ لوگ بچاس ہے کم ہوں تو ان پرقتمیں

لوٹائی جائیں گی اول فالاول کے اعتبار ہے۔ ( ٢٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عَلَى

سَبْعَةِ نَفُرِ فِي الْقَسَامَةِ ، أَحَدُهُمْ خَالِي.

(۲۸۴۲۲) حضرت ابوالزناد فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ولٹینے نے قسامۃ کے معالمہ میں سات آ دمیوں کے گروہ پرقشمیں لوٹائیں ،ان میں ایک میرے ماموں بھی تھے۔

( ٢٨٤٢٧) حَلَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا نَقَصَ مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةِ رَجُلَّ، لَمْ نُجِزْهَا. ( ٢٨٣٢٤) حضرت معمر يشير فرماتے بين كه حضرت زبرى يشير نے ارشاد فرمايا: جب قسامة ميں پچاس افراد ميں سے ايك آدى بھى کم ہوتو ہم اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔

( ٢٨٤٢٨ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيُومَ فَتَرُ دِيدُ الْأَيْمَانِ. ( ٢٨٤٢٨ ) حَفرت ابن جَر كَيْ عِنْ ابْنِ شِهَابِ عِلْيُهِيْ فِي النَّاسُ الْيُومَ فَتَرُ دِيدُ الْأَيْمَانِ. ( ٢٨٣٨ ) حضرت ابن جر كَيْ عِنْ فَر مات بين كه حضرت ابن شهاب عِلْيُهِيْ فِي ارشاد فرمايا: بهر حال آج وه صورت حال جس پرلوگ قائم ہیں تو اس میں توقعموں کودوبارہ لوٹایا جائے گا۔

# ( ١٧٢ ) الْقَتِيلُ يُوجَدُّ بَيْنَ الْحَيَّنِ

# اس مقتول کابیان جودومحلوں کے درمیان پایا گیا ہو

( ٢٨٤٢٩ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلِ بَيْنَ ِ الْقُرِيْتَيْنِ ، قَاسَ مَا بَيْنَهُمَا.

. (۲۸۳۲۹) حفرت ابوجعفر بیشید فرماتے ہیں کہ جب مقتق المجنص دومحلوں کے درمیان مراہوا پایا جاتا تو حضرت علی دہائی ان دونوں کے درمیان پیائش کرتے۔

( ٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قُتِلَ قَتِيلٌ بَيْنَ حَيَّنِ مِنْ هَمْدَانَ ، بَيْنَ وَادِعَةَ

وَخَيْوَانَ ، فَبَعَثَ مَعَهُمْ عُمَرُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ، فَقَالَ : انْطَلِقُ مَعَهُمْ فَقِسْ مَا بَيْنَ الْقُرْيَتَيْنِ ، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتُ

أَقُرَبُ فَأَلْحِقْ مِهِمُ الْفَتِيلَ. (۲۸۴۳۰) حضرت افعف وليني فرماتے ہيں كەحضرت فعمى ولينيا نے ارشاد فرمايا: ايك مقتول فخص جس كاتعلق همدان سے تھا وہ

وادعه اور خیوان کے درمیان مردہ حالت میں پایا گیا تو حضرت عمر وزائن نے ان لوگول کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ وزائن کو بھیجااور فرمایا: تم ان کے ساتھ جاؤاور دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ کی پیائش کرو۔ پس ان دونوں میں سے مقتول کے جو بھی قریب ہوتو

اس مقتول کوان بہتی والوں سے ملا دو۔ اس مقتول کوان بہتی والوں سے ملا دو۔

( ٢٨٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :وُجِدَ قَتِيلٌ

بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَادِعَةَ وَأَرْحَبَ ، فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :أَنْ قِسْ مَا بَيْنَ الْحَيَّيْنِ ، فَإِلَى أَيْهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَخُذْهُمْ بهِ.

(۲۸۳۳) حضرت ابواسحاق پریشیئه فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ازمع پیشیئه نے فرمایا: یمن کے علاقہ وادعہ اور ارحب کے درمیان ایک مقتول پایا گیا تو حضرت عمر تزایش کے گورنر نے آپ بیٹنو کواس بارے میں خط لکھا؟ حضرت عمر رہا تی نے اس گورنر کو جواب ککھا کہتم ان دونو س محلوں کے درمیان پیاکش کروپس ان دونوں سے وہ مقتول جس کے قریب ہوتو اس کے بدلہ ان کو پکڑلو۔

#### ( ١٧٣ ) الْقَسَامَةُ ، مَنْ لَمْ يَرَهَا

#### قسامت كابيان جواس كوجائز نهيس سمحصا

( ٢٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ : وَقَدْ تَيَسَّرَ قَوْمُ مِنْ بَنِي لَيْثٍ لِيَحْلِفُوا الْغَدَ فِي الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : يَالِعِبَادَ اللهِ ، لَقَوْمٌ يَحْلِفُونَ عَلَى مَا لَمْ يَرَوْهُ ، وَلَمْ يَحْضُرُوهُ ، وَلَمْ يَشْهَدُوهُ ، وَلَوْ كَانَ لِي ، أَوْ إِلَىَّ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَعَاقَبْتُهُمْ ، أَوْ لَنَكَلْتُهُمْ ، أَوْ لَجَعَلْتُهُمْ نَكَالاً ،

وَمَا قَبِلْتُ لَهُمْ شَهَادَةً.

(۲۸۳۳) حفرت کی بن ابواسحاق پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللّٰہ پیشین کو بول فرماتے ہوئے سنا: جبکہ بنو لیٹ کی ایک توم اس بات کے لیے تیار ہوگئ تھی کہ وہ اگلے دن قسامیۃ کے معاملہ میں قتم اٹھائے گی اس پر آپ پیشین نے فرمایا: اے اللّٰہ کے ہندو! قوم کے لوگ قتم اٹھا کیں گے ایسی بات پر جوانہوں نے نہیں دیکھی اور نہ وہ موجود تتھے اور نہ وہ اس پر گواہ تتھے۔ اور اگر

الله كے بندو! قوم كےلوگ قتم اٹھائيں گےالى بات پر جوانہوں نے نہيں ديکھى اور نہ وہ موجود تصاور نہ وہ اس پر گواہ تھے۔اورا کر مجھے اس معاملہ میں اختیار ہوتا تو میں ان كوخر ورسزا دیتا یا یوں فر مایا: كه میں ان كوعبر تناك سزادیتا یا میں ان كوقا بل عبرت بنا دیتا اور میں ان كی گواہی قبول نہ کرتا۔ ( ۲۸٤۷۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ: حدَّثَنَى أَبُو رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةً ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَلَ خَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ فَأَضَبَ النَّاسُ ، فَقَالُوا : نَقُولُ : الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقَّ ، وَقَلْ أَقَادَتُ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا فَلَابَةَ ؟ وَنَصَيْنِي لِلنَّاسِ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَكَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَرُوُوسُ الأَجْنَادِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ فَلَابَةَ ؟ وَنَصَيْنِي لِلنَّاسِ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِنْدَكَ أَشْرَافُ الْعَرَبِ وَرُوُوسُ الأَجْنَادِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصِ أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَرَوُهُ ، أَكُنَت تَقَطَعُهُ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًّا قَطُّ ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ ، قَلَ بَجِرِيرَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ رَجُلٍ جَويرَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَةُ وَارْتَلَا عَنِ الإِشْلَامِ.

(۲۸۳۳۳) معزے ابوقلاً بہ ویشی فرماتے ہیں گہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیو نے ایک دن لوگوں کے سامنے اپنا تخت ظاہر کیا پھر
آپ ویشیو نے ان سب کواجازت دی اور وہ آپ کے پاس آگئے آپ ویشیو نے پوچھا! تم لوگ قسامہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
لوگ غور وفکر کرنے گلے اور کہنے گلے قسامت کے ذریعہ قصاص لیمنا برحق ہاور تحقیق ظلفاء نے اس کے ذریعہ قصاص لیا ہے۔ اس پر
آپ ویشیو نے فرمایا اے ابوقلا بہ ویشیو! تم کیا کہتے ہو؟ اور انہوں نے ہی مجھے لوگوں کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے کہاا ہے امیر الموشین!
آپ ویشیو کے پاس عرب کے معزز لوگ اور لشکروں کے سردار موجود ہیں آپ ویشیو کی کیا رائے ہے کہ اگر ان میں سے بچاس آ دی
حمص کے ایک آ دی کے ظلف گوائی دیں کہ اس نے چوری کی ہے حالا تکہ انہوں نے اس تونیس دیکھا تو کیا آپ ویشیو اس کا ہاتھ
کان دیں گے؟ آپ ویشیو نے فرمایا : نہیں میں نے کہارسول اللہ مَوافِقَوَقَ نے کی کو بھی قبل نہیں کیا مگر ان تین باتوں میں ہے ایک کو جب ایک وہ ہے تقل کیا گیا یا وہ آ دی تو جوا ہے کھن مونے کے باوجود زیا کرے یا وہ آ دی جو

### ( ١٧٤ ) الرَّجُلُ يُقُتَلُ فِي الزِّحَامِ

#### اس آدی کابیان جس کورش میں قتل کردیا جائے

( ٢٨٤٣٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّاسَ أُجُلُوا عَن قَتِيلٍ فِي الطَّوَافِ ، فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۳۳۳) حفزت ابن الى كى يا يى يا قى ماتے بىل كەحفرت عطاء يا يى الى الى الى دى دوران طواف كىلا كى اتو حاكم نے اس كى دىت بىت المال سے اداكى \_

( ٢٨٤٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ عُقْبَةَ ، وَمُسْلِمُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ مَذُكُورٍ ، سَمِعَاهُ مِنْ يَزِيدَ بُنِ مَذُكُورٍ ؛ أَنِي النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَفْرَجُوا عَن قَتِيلٍ ، فَوَدَاهُ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

پھر حضرت علی جن افز بن ابوطالب نے بیت المال سے اس کی دیت اداکی۔

( ٢٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الطَّوَافِ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۳۳۱) حضرت تھم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فرمایا: کہ ایک شخص کوطوا ف کے دوران قبل کر دیا گیا تو حضرت عمر وزایش نے اس بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا اس پر حضرت علی ڈواٹٹو نے فرمایا: اس کی دیت مسلمانوں پریابیت

عظرت عمر دفاتی ہے اس بارے میں تو تول سے مصورہ هلب کیا اس پر حظرت می دفاتی نے قرمایا: اس می دیت مسلمانوں پر یا بیت المال میں لازم ہوگی۔

( ٢٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَتَى حَجَرٌ عَانِرٌ فِي إِمْرَةٍ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسُطَاسِ بن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، لَا يُعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ فَقَتَلَهُ ، فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ.

(۲۸۳۳۷) حُفرت ابنَ جریّن بیشید فرمات بین که حفرت عطاء بیشید نے ارشاد فرمایا: مروان کی حکومت میں ایک نامعلوم پھر آیا اور ابن نسطاس بن عامر بن عبداللہ بن نسطاس کو جا لگااس کا بھینکنے والامعلوم نہیں تھا پس اس پھر نے اسے ماردیا تو مروان نے اس کی

ابن نسطاس بن عامر بن عبدالله بن نسطاس کو جالگااس کا بھینکنے والامعلوم نہیں تھا پس اس پھر نے اسے ماردیا تو مروان نے اس کی دیت لوگوں پر ڈال دی۔ دیت لوگوں پر ڈال دی۔

( ٢٨٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْمٍ تَنَاضَلُوا ، فَأَصَابُوا إِنْسَانًا لَا يُدُرَى أَيُّهُمْ أَصَابَهُ ، قَالَ : الذِّيَةُ عَلَيْهِمُ كُلِّهِمْ.

(۲۸ ۳۳۸) حفرت اشعث ویشید فرمائے بیں کہ بچھلوگ تیراندازی کامقابلہ کررہے تھے کہ انہوں نے ایک فخض کو تیر مار دیا بیمعلوم نہیں تھا کہ ان میں ہے کس نے اس کو تیر ماراہے حضرت حسن بھری ویشید نے ارشاد فرمایا: اس کی دیت ان سب پر لازم ہوگی۔

### ( ١٧٥ ) المُكَاتَبُ يُقْتَلُ ، أَوْ يَقْتِل

### اس مکا تب غلام کا بیان جس گوتل کر دیا جائے یاو قتل کر دے

( ٢٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

(ابوداؤد ۲۵۵ احمد ۲۲۰)

(۲۸۳۳۹) حفرت ابن عباس چاپنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: مکا تب کوادا کی جائے گی آ زاد کی دیت جتنا حصداس کا آزاد ہوگااور غلام کی دیت جتنا حصداس کا غلام ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مستف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۸)

( ٢٨٤٤ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَيُّوبَ، عَن عِكْرِمَةَ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: يُو دَى مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَذَّاهُ. (۲۸۲۴۰) حضرت عکرمه میشید فرمات بین که حضرت علی من شی نے ارشاد فرمایا: مکا تب کواس کی ادائیگی کے بقدر آزاد کی دیت اداکی

( ٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَمَرْوَانَ كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمُكَاتَبِ : يُودَى مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ بِقَدْرِ مَا أَذَّى ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ.

(۲۸ ۴۸۱) حضرت یجی بن ابوکشر ویشی فر ماتے ہیں کہ حضرت علی وی اور حضرت مروان ویشید مکا تب کے بارے میں فر مایا کرتے تھے:اس کو آزاد کی دیت ادا کی جائے گی بفتر راس ادائیگی کے جواس نے کر دی ہے اور جتنا حصہ اس کا غلام ہے اتنی غلام کی دیت

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ.

( ۴۸ ۴۴۲ ) حضرت قیاده پایشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پایشینے نے ارشاد فر کایا: مکا تب کے زخم کی دیت وہی ہے جوغلام

( ۲۸٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُودَى جِرَاحَتُهُ بِحِسَابِ مَا أَذَى. ( ۲۸۴۳۳ ) حفزت عَلَم بِيشِيدُ فرماتے ہِن كه حفزت ابراہيم بيشيد نے ارشادفر مايا:اس كے زخم كى ديت اس كى ادائيكَ كرماب ہے

( ٢٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ.

(۲۸۳۳۳) حفرت ابراہیم پایٹید فر ماتے ہیں کہ حضرت شرح کم پیٹید نے ارشاد فر مایا: مکاتب کے زخم کی دیت وہی ہے جوغلام کے زخم

## ( ١٧٦ ) رَجُلٌ رَمَى بِنَارٍ ، فَأَخْرَقَ دَارَ قَوْمٍ ایک آ دمی نے آگ بھینگ کرکسی قوم کا گھر جلا دیا

... ٢٨٤٤٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِنَارٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقُوا ؟ قَالاً : لَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ ، لاَ يُفْتَلُ

· ۲۸۳۵ ) حفزت شعبہ طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عظم طِیشید اور حضرت حماد طِیشید ان دونوں حضرات ہے ایسے آ دمی کے

معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ٨ ) و المسان الي شيبر مترجم ( جلد ٨ ) و المسان الي السيان الي السيان الي السيان الي السيان الي السيان الي السيان الي المسان المسان الي المسان المسان الي المسان الي المسان الي المسان المسان الي المسان الي المسان المسان

متعلق دریافت کیا جس نے چندلوگوں کے گھر میں آ گے چینکی پس وہ لوگ جل گئے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ان دونو ں حضرات نے فرمایا اس پر قصاص نہیں ہوگا اسے آل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْفَسَّانِيِّ ، قَالَ :أَحْرَقَ رَجُلٌ يَبْنًا فِي قَرَاح لَهُ ، فَخَرَجَتُ شَرَارَةٌ مِنْ نَارٍ ، حَتَّى أَحْرَقَتُ شَيْنًا لِجَارِهِ ، قَالَ :فَكَتَبُتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

فَكَنَبِّ إِلَىَّ :إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَأَرَى أَنَّ النَّارَ جُبَارٌ.

(ابوداؤد ۳۵۸۲ ابن ماجه ۲۲۷۲)

(٢٨٣٨١) حضرت عبدالعزيز بن حصين ويشير فرمات بيل كه حضرت يجي بن يجي غساني يشير نه ارشاد فرمايا كدايك آوى في افي

تھلی زمین میں بھوسا جلایا پس آگ کا شعلہ نکلا یہاں تک کہ اسنے پڑوی کی کوئی چیز جلا دی آپ میٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مِر شیخ کو خط لکھا تو آپ براتھ نانے مجھے جواب لکھارسول الله مِنْفِظَةَ نے ارشادفر مایا: جو پایہ کے زخم

یرکوئی تاوان نبیں اور میری رائے ہیہے کہ آگ کے نقصان پر بھی کوئی تاوان نبیں ہوگا۔

( ٢٨٤٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ دَارًا ، فَأَحْرَقَ فِيهَا قَوْمًا؟

(٢٨ ٢٨٧) حفرت شعبه والله فرمات مي كه ميس في حضرت حكم والله اور حفرت حماد والله الله ١٥٠ اليدة وي كم متعلق دريافت كيا جس نے گھر کوآ گ لگائی اوراس میں موجو دلوگوں کوجلا دیا؟ان دونوں حضرات نے ارشادفر مایا:اس مخص کو آئییں کیا جائے گا۔

( ١٧٧ ) بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذَّمِّيِّ قِصَاصٌ ؟

مسلمان اور ذمی کے درمیان قصاص ہوگا؟

( ٢٨٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَكْحُولٌ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَعْطَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دَابَّتَهُ يُمْسِكُهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَشَجَّهُ مُوضِحَةً ،

ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَلَمَّا خَرَجَ عُمَرُ صَاحَ النَّبَطِيُّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ صَاحِبُ هَذَا ؟ قَالَ عُبَادَةُ :أَنَا صَاحِبُ هَذَا ، قَالَ :مَا أَرَدُتَ إِلَى هَذَا ؟ قَالَ :ٱعْطَيْتُهُ دَائَتِي يُمُسِكُهَا فَأَبَى ، وَكُنْتُ امْرَنَّا فِي حَدٍّ ، قَالَ .

إِمَّا لَا ، فَاقْعُدُ لِلْقَوَدِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ :مَا كُنْتَ لِتَقِيدَ عَبْدَك مِنْ أَخِيك ، قَالَ :أَمَا وَاللَّهِ لَيَنْ تَجَافَيْتُ لَكَ عَنِ الْقَوَدِ لَأُعْنِتَنَّكَ فِي الدِّيَةِ ، أَعْطِهِ عَقْلَهَا مَرَّتَيْنِ.

( ۲۸ ۴۴۸ ) حضرت مکحول دیشینه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر دہانتی ہمارے پاس بیت المقدس تشریف لائے تو حضرت عبادہ بن صامت دی تئونے نے اپنی سواری ایک ذمی تحض کو دی تا کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھے پس اس نے اٹکار کر دیا تو آپ وہائٹو نے اس کو گہراز ثم مصنف ابن الي شيدستر يم (جلد ٨) كو السيات كتاب السيات

پہنچادیا پھروہ مبحد میں داخل ہو گئے جب حضرت عمر وہاٹھ کو چیخ کی آواز سنائی دی تو حضرت عمر دہاٹھ کہنے گئے:اس کو تعکیف پہنچانے والا کون ہے؟ حضرت عبادہ جل و نے کہا: میں اس کا مطلوب ہوں۔ آپ شاشئو نے یو چھا:تم نے اس سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فر مایا: میں نے اسے اپنی سواری دی کہ بیا ہے پکڑ لے تو اس نے انکار کر دیا اور میں ایسا آ دمی ہوں کہ مجھ میں صد جاری ہوگئ آپ مٹائنو نے فرمایا: ایسانہیں ہے پس تم قصاص کے لیے بیٹھ جاؤاس پر حضرت زید بن ٹابت زی شئے نے ان سے فرمایا: نہیں اپنے غلام کواپنے

بھائی سے قصاص نہیں دلوا سکتے۔آپ ڈٹاٹھ نے فرمایا: بہرحال اللہ کی شم! اگر میں نے تیرے قصاص کو چھوڑ دیا تو میں ضرور بہضرور ویت کے بارے میں تخفیے مشقت میں ڈالوں گائم اسے دومر تبداس کی دیت ادا کرو۔

( ٢٨٤١٩ ) حَلَّانَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لاَ قَوَدَ بَيْنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَا بَيْنَ النَّصْرَانِيُّ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ.

(٢٨ ٣٣٩) حضرت ابن ابي و سب ويطيد فرمات بي كم حضرت زبري ويطيد في ارشاد فرمايا: قصاص نبيس موكا عيسائي اورآزاد مسلمان کے درمیان اور غلام سلمان کے درمیان۔

## ( ۱۷۸ ) رَجُلُ شَجَّ رَجُلًا فَنَهَبَتْ عَينه

## آ دمی نے کسی آ دمی کا سرزحمی کردیا جس سے اس کی آئکھ کی بینائی ختم ہوگئی

( ٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ النِّيلِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُل شَجَّ رَجُلًا فَذَهَبَتْ عَيْنُهُ ، فَقَالَ الْحَكُمُ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهَا ذَهَبَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبُهُ يَوْمَ ضَرَبَهُ وَهِي صَحِيحَةٌ ، فَهُوَ جَائِزٌ.

(۲۸۵۵) حضرت خالدالنیلی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید نے ایسے آ دی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے ایک آ دمی کے سرکوزخی کردیا تو اس کی بینائی ختم ہوگئی اس پر حصرت حماد مراثین نے فر مایا: اگر لوگ گوا ہی دیں کہ اس کے

مارنے کی وجہ سے اس کی بینائی گئی تو ہہ جائز ہے اور حصرت حماد پراٹھیڑ نے فر مایا: اگر لوگ گوا ہی دیں کہ اس نے جس دن اے مارا تو اس کی آنکھیے تھی تو اس صورت میں جائز ہے۔

# ( ١٧٩ ) القوم يَدُفَع بَعضَهُم بَعضًا فِي الْبِنْرِ ، أَو الْمَاءِ

## ان لوگون کا بیان جن میں ہے بعض نے بعض کو کنویں یا پائی میں دھ کا دیا

( ٢٨٤٥١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن حَنشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : حُفِرَتْ زُبْيَةٌ بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِشْرِ ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الآخَرُ بِآخَرَ ،

فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ كَيْفُ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمُ فَهَوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ كَيْفُ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمْ فَطَيْدُ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ جَانِزًا بَيْنَكُمْ ، حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنِّى أَبُعُولُ الدِّيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةِ ، وَالنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِيْرِ ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِى هُوى فِي الْبِيْرِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَالتَّالِي ثُلُكُ مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِينِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ يَعْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرُوهُ

بِقَضَاءِ عَلِیٌّ ، فَأَجَازَ الْقَصَاءَ. (احمد ۷۷- طبالسی ۱۱۳) (۲۸ ۲۵) حضرت عاک بِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت صنش بن معتمر بیشِید نے فرمایا: یمن میں شیر کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا پس

شیراس میں گر گیااورلوگ کنویں کے کنارےا یک دوسرے کودھکم بیل کررہے تھے کہ اچا تک ایک آ دمی اس میں گرنے لگا تواس نے دوسرے کو پکڑ لیااور دوسرے نے تیسرے کواپیے کل چارافراواس گھڑے میں گر گئے اورسب کے سب مرگئے۔لوگوں کو بجھ نہیں تھی سے میں سب سال کا میں بیری تا میں جونہ میں خلیدہ افتریقٹ نے بینے اس زیادہ فریان اگر تھے ماساتہ میں تھی اس میں مارسال فرجا

کہ کہ وہ اس معاملہ کا کیا کریں؟ اتنے میں حضرت علی بڑا تھو تشریف لائے اور فرمایا: اگرتم چاہوتو میں تمہارے درمیان ایک فیصلہ کروں جو تمہارے درمیان اس صورت میں جائز ہو کہ تم لوگ نبی کریم میرافظائے کے پاس جاؤاور فرمایا کہ بے شک میں ویت کا بار ڈالوں گا ان لوگوں پر جو کنویں میں گرا تھا دیت کا چوتھائی حصہ لازم قرار دیا اور دوسر شے خص کے لیے تہائی دیت اور تیسرے کے لیے نصف دیت اور چوتھ کے لیے کمل دیت لازم قرار دیا اور دوسر شے خص کے لیے تہائی دیت اور تیسرے کے لیے نصف دیت اور چوتھ کے لیے کمل دیت لازم قرار دی پس وہ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے یہاں تک کہ وہ لوگ نبی کریم مِرَافظائِ کی خدمت میں آئے اور آپ مِرَافظائِ کے خصرے علی جائے گئے گئے خاص فیصلہ کونا فذکر دیا۔

( ٢٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَن مَسُرُوقِ ؛ أَنَّ سِتَّةَ غِلْمَةٍ ذَهَبُوا يَسْبَحُونَ ، فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَائَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا أَغْرَقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانٍ عَلَى ثَلاَثَةٍ أَنَّهُمْ أَغَرِقُوهُ ، فَقَضَى عَلِيٌّ أَنَّ عَلَى الثَّلاَثَةِ خُمُسَيِ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الاِثْنَيْنِ ثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ.

(۲۸۳۵۲) حضرت عامر مِلِیْنِیْ فر ماتے ہیں کہ حضرت مسروق ہیٹین نے فر مایا: چھ بچے تیرنے کے لیے گئے تو ان میں سے ایک پانی میں ڈوب گیا۔ پھر تین بچوں نے دو کےخلاف گوائی دی کہ ان دونوں نے اسے ڈیویا ہےادردو نے تین بچوں کےخلاف گوائی دی کہ ان خیوں نے اسے ڈیویا ہے۔اس پر حضرت علی بڑا تئونے یوں فیصلہ فر مایا کہ ان تین لڑکوں پر دیت کے دوخمس لازم ہول گے اور اُن دولڑکوں پر دیت کے تین خمس لازم ہوں گے۔

(۱۸۳۵۳) حفرت حصه جاریر- ( ٢٨٤٥٤ ) حَلَّثُنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن خِلاسٍ ، قَالَ : اسْتُأْجَرَ رَجُلْ أَرْبَعَةً رِجَالِ لِيَحْفِرُوا لَهُ بِنْرًا ، فَحَفَرُوهَا فَانْخَسَفَتْ بِهِمُ الْبِنْرُ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، فَرُّفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَضَمَّنَ النَّلَائَةُ ثَلَاثَةً أَرْبَاعِ

اللَّهِ يَوْ ، وَطَوَّحَ عَنهُمْ وَمُعَ الدَّيَةِ . (۲۸۳۵ ) حضرت قماده مِرْتَعْ فرمات مِين كه حضرت خلاس مِرْتُطِيْ نے ارشاد فرمایا: ایک آدی نے چارآ دمیوں کو اجرت پررکھا تا كه وہ اس كے ليے كنوال كھود ميں انہول نے كنوال كھود اتو كنو ميں ميں وہ لوگ رهنس گئے اور ان ميں ہے ایک كی موت واقع ہوگئی بيہ معاملہ حضرت علی مُراثِ في خدمت ميں پيش كيا گيا تو آپ رُورُتُون نے ان مَنیوں كود بيت كے تين چوتھا كی حصوں كا ضام من بنا يا اور ان سے دبيت

كَ جُوتِنَ حَمَى كَنْفِفَ مَردى \_ ( ٢٨٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَفْمَرِ ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ ثَلَاثَةً يَخْفِرُونَ لَهُ حَانِطًا، فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، فَاخْتَصِمُوا الْهِ شُرَّنُهِ ، فَقَضَ عَلَمُ الْمَاقَتُ

فَضَرَبُوا فِي أَصْلِهِ جَمِيعًا ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمُ فَمَاتَ أَحَدُهُمُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى عَلَى الْبَاقِيَيْنِ بِيثُلُثْنِ الدِّيَةِ.

بِثُلُثْنِ الدِّيَةِ.

(٢٨٣٥٥) حضرت ابوما لك بِيْنِيْ فرمات بين كرهنرت على بن اقر بِينَيْنِ نے ارشاد فر مایا: ایک آدی نے تین آدمیوں کواجرت پر رکھا

تاكده اس كى ديوار كھودي ان سب نے اس كى بنياد ميں ضرب لگائى تو وه ديواران پر گر كئى اوران ميں سے ايك مركياوه اوگ يہ جھڑا ليكر حضرت شرت كروتهائى حصول كافيصلافر مايا۔ ليكر حضرت شرت كريشن كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو آب بيشن نے باتى دوآ دميوں پر ديت كے دوتهائى حصول كافيصلافر مايا۔ ( ٢٨٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَن أُجَواءً اسْتُوْجِرُوا يَهْدِمُونَ حَانِطًا ، فَحَرَّ عَلَيْهِمْ ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ؟ أَنَّهُ يَغْرَمُ بَعْضُ لِبَعْضٍ ، وَالدِّيَةَ عَلَى مَنْ بَقِيى .

صیبی است بست بست بست به معام است بین کرامام زهری میشید سے ایسے مزدوروں کے متعلق پوچھا گیا جن کو دیوار گرانے کے لیے (۲۸۳۵۲) حضرت معمر میشید فرماتے ہیں کہامام زہری میشید سے ایسے مزدوروں کے متعلق پوچھا گیا جن کو دیوار گرانے کے لیے اجرت پر کھا گیا تھا بس وہ دیواران ہی پر گرگئی اوران میں ہے بعض کی موت واقع ہوگئی؟ حضرت زہری میشید نے بعض کو بعض کے لیے ضامن بنایا کہ دیت باقی نیچنے والوں پر لازم ہوگی۔

( ٢٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُلَىٌّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْمَى يَنْشُدُ النَّاسَ فِى زَمَانِ عُمَرَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيت مُنْكَرًا خَرًّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرًا؟

قَالَ وَكِيعٌ : كَانُوا يَرَوُنَ أَنَّ رَجُلًا صَحِيحًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى ، فَوَقَعَا فِي بِنْرٍ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا قَتَلَهُ ، وَإِمَّا جَرَحَهُ ، فَضَمَّنَ الْأَعْمَى.

جُوْحَهُ ، فَصَمَّنَ الْأَعْمَى. (۲۸٬۵۵۷) حفرت موی بن ملی بینی فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت علی جینی نے ارشاد فرمایا: که حضرت عمر جی تو کے زمانے میں ایک اند صالوگوں کو بیشعر سنار باتھا: ترجمہ:۔

معنف ابن الي شيدمترجم (جلد ٨) كي السيات السي ا بےلوگو! مجھےایک نامعقول بات کا سامنا ہے۔ کیااندھابھی صحیح اور دیکھنے والے کو دیت ادا کرے گا؟ حالانکہ وہ دونوں ا کٹھے گرے تھےان دونوں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی؟ حضرت وکیج پریشے: فرماتے ہیں لوگوں کی بیرائے تھی کدایک بینا آ دمی نابینا کو لے کر حار ہاتھا کہ وہ دونوں کنویں میں گر گئے تھے اور بیاندھااس برگر گیا تھایا تواس نے اسے ماردیا تھایا اسے ذخی کر دیا تھا تواس اندھے کو ضامن بنايا گيا تفار

## ( ١٨٠ ) الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلاً فيقتلها

اس آ دمی کابیان جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کو یا یا پس اس نے اسے قل کر دیا

( ٢٨٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ :ابْنُ خَيْبَرِتَّى وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، أَوْ قَتَلَهُمَا ، فَرُفِعَ إِلَى مُعَاوِيَةً ، فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ سَلُ عَلِيًّا عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيًّا ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِنَا، عَزَمْتُ عَلَيْك لِتُخْبِرَنِي ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ ، إِنْ لَمْ يَجِءُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَلِيَدُفَعُوهُ بِرُّمَّتِهِ. (عبدالرزاق ١٤٩١٥)

(۲۸۳۵۸) حفرت کی بن سعید ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن میتب ویشید نے ارشاد فرمایا: شام کے باشندوں میں سے ایک شخص جس کانام ابن خیبری تھااس نے اپنی بیوی کے پاس ایک آ دمی کو پایا تو اس نے بیوی کو یا ان دونوں کونل کردیا بیدمعالمله حضرت معاویہ مزانٹو کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ دہائٹو پراس بارے میں فیصلہ کرنامشکل ہوگیا۔ آپ دہائٹو نے حضرت ابوموکی دہائٹو کو خط لکھا کہ وہ اس کے بارے میں حضرت علی بڑا تھ یہ پھیں۔ پھر حضرت ابوموی وٹاٹھ نے حضرت علی بڑا تھ سے دریافت کیا؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: بےشک بیرمعاملہ ہماری زمین میں پیش نہیں آیا میں تمہمیں شم دیتا ہوں کہتم ضرور مجھےاس بارے میں بتلا ؤ۔ تو حضرت ابوموی جانفؤ نے آپ بڑانٹو کواس بارے میں بتلا دیا۔ پس حضرت علی دہانٹو نے فرمایا:اگروہ چ**ارگواہ نہ**لائے تو تم اس کو کھمل

( ٢٨٤٥٩ ) حَلَّاتُنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن سَلَمَةَ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى مُصْعَبٍ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ،

طور برحواله كردو\_

( ۲۸ ۳۵۹ ) حضرت مسلمہ واللین فر ماتے ہیں کہ حضرت مصعب واللین کے سامنے ایک ایسے آ دمی کو پیش کیا گیا جس نے اپنی ہوی کے ساتھ کی آ دمی کو پایا تھا تو اس نے اسے تل کردیا آپ پاٹھیا نے اس کا خون رائے گال قرار دیا۔

( ٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَّجُلَانِ أَخَوَانِ مِنَ الْأَنْصَادِ ، يُقَالُ لَأَحَدِهِمَا

أَشْعَتْ ، فَغَزَا فِي جَيْشِ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةُ أَخِيهِ لَأخِيهِ :هَلُ لَكَ فِي امْرَأَةِ أَخِيك

مَعَهَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهَا ؟ فَصَمِدَ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهِيَ تُنْتِفُ لَهُ دَجَاجَةً ، وَهُوَ يَقُولُ : وَأَشْعَتُ غَرَّهُ الإِسْلَامُ مِنِّى خَلُوْتُ بِعُرْسِهِ لَيْلَ التَمَام أبيت عَلَى حَشَايَاهَا وَيُمْسِى عَلَى دُهُمَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَام كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِنَامٌ قَدُ جُمِعنُ إِلَى فِنَام

قَالَ : فَوَثَبَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ ، ثُمَّ أَلْقَاهُ فَأَصْبَحَ قَيِيلًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْشِدُ اللَّهَ رَجُلاً كَانَ عِندَهُ مِنْ هَذَا عِلْمٌ إِلَّا قَامَ بِهِ ، فَقَامَ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : سَيحِقَ وَبَعُدَ.

(۲۸ ۳۲۰) حضرت ابوعاصم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی ویشی؛ نے ارشاد فرمایا: دوانصاری آ دی آپس میں بھائی تھے ان میں سے ایک کانام اضعث تھادہ مسلمانوں کے شکروں میں سے کسی لشکر میں جہاد کرنے گیا۔تواس کے بھائی کی بیوی اس کے بھائی کو کہنے گئی: تمہارے بھائی کی بیوی کے ساتھ کوئی آ دمی ہے کیاتم اس کا کچھ کرسکتے ہو؟ پس پیچھے رہنے والا آ دمی حجیت پر چڑ ھااوراس نے اپنے بھائی کے گھر میں جھا نکا تو اس نے ایک آ دمی کواپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ بستر پر دیکھااور وہ عورت اس کے لیے مرغی کی کھال اتار ر بی تھی اور وہ تحفی میشعر پڑھ رہاتھا۔ ترجمہ:''افعث کو اسلام نے میرے بارے میں دھوکہ دیا۔ میں نے اس کی دلہن کے ساتھ

رات گزاری۔ میں اس کی بیوی کے ساتھ لیٹ کررات گزارر ہاتھا جبکہ وہ موت کی مصیبت میں شام کرر ہاتھا۔اس کی بیوی کے جسم کا موشت ایے ہے جیسے یا لکی کے گدے ایک دوسرے کے اوپرڈالے گئے ہوں۔''

یدین کروہ بھائی اس پرکود پڑااوراس نے تلوار سے وار کر کے قبل کردیا پھراس کو پھینک دیااس مقتول نے مدینہ میں صبح کی تو حضرت عمر دفاظہ نے فر مایا: میں اللہ کی قتم دیتا ہوں اس آ دمی کوجس کے پاس اس کے بارے میں پچھکم ہونگر پیر کہ وہ کھڑا ہوجائے وہ تعخص کھڑ ااوراس نے واقعہ کی آپ مڑاٹھ ہے کوخبر دی اس پر آپ مٹاٹھ نے فر مایا: میخص بر با داور ہلاک ہو گیا۔

( ٢٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ ،

أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ :مَا مِنْ أَمَّرِ إِلَّا بِالْبَيْنَةِ ، قُلْتُ : إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِي فِي أَهْلِي ، قَالَ : وَإِنْ شُهِدَ ، لَا أَمْرَ إلَّا بِالْبَيْنَةِ ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِي بَيْنَةٍ. (۲۸ ۲۸۱) حضرت ابن جریج پراتیجید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پراٹیجید سے دریافت کیا اس آ دمی کے متعلق جوانی بیوی کے

ہمراہ کسی آ دمی کو پائے اورائے تل کردے تو کیااس کا خون رائیگاں جائے گا؟ آپ پیٹیز نے فرمایا: کوئی معاملے نہیں ہوگا مگر گواہی کے ساتھ میں نے عرض کی اگر اس محض کے خلاف گواہی دے دی گئی کہ اس نے میرے گھر میں زنا کیا آپ پیٹھیائے فر مایا: اگر چہ گواہی دے کوئی تھمنہیں ہوگا مگر گواہی کے ساتھ کوئی تھمنہیں ہوگا مگر گواہی کے ساتھ۔

( ٢٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَة فِي الْمُسْجِدِ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، قَتَلْتُمُوهُ ؟ ، أَوْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ ؟

(مسلم ۱۰ ابوداؤد ۲۲۳۷)

تھے کہ اچا نک ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا؟اگر کو فی شخص اپنی بیوی کے ہمراہ کسی مردکو پائے اور اسے قبل کرد یے نوعم اس کو قبل کردو گے پا وہ اس پر تبہت لگائے تو تم اے کوڑے مارو گے؟ میں ضروریہ معاملہ نبی کریم مِلْفِظْفَةُ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پس نبی کریم مِلْفِظْفَةُ فِی تشریف لائے تو اس مخص نے آپ مِزَافِظَةَ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو آپ مِزَافِظَةَ فَاموش ہو گئے اپنے میں لعان کی آیت نازل

(۲۸۳۲۲) حضرت علقمہ مِیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میشینے نے ارشاد فرمایا: اس درمیان کدایک رات ہم مسجد میں

ہوئی نبی کریم مُؤْفِظَةَ نے اس محض کو بلایا اوراس پریہ آیات تلاوت فرما کیں پس اس کے بعدوہ محض آیا اوراس نے اپنی یوی پر تبہت لگائی تورسول الله مِنْوَفِيَعَ فِي إن دونوں كے درميان لعان كرنے كافيصله فر مايا اور آپ مِنْوَفِيعَ فِي مايا: قريب ہے كہ بيعورت كالا سکڑ اہوا بچہ لائے ہیں وہ عورت کالاسکڑ اہوا بچہ ہی لائی۔

( ٢٨٤٦٢ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن وَرَّادٍ ، عَن الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً يَقُولُ : لَوْ وَجَدْت مَعَهَا رَجُلًا لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحِ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْي ، وَمِنْ أَجْل غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

( ۲۸ ۴۲۳ ) حضرت مغیرہ میٹیلا فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائٹیلیا کے بیخبر بیٹی کہ حضرت سعد بن عبادہ میں فرماتے ہیں کہ اگر میں ا بن بوی کے ساتھ کسی مرد کو یا وُں تو میں اے تلوار کی دھار ہے ضرب لگا وُل گا۔ اس پر نبی کریم مُؤافِظَةَ أِنے قر مایا: کیاتم سعد کی غیرت ہے تعجب کرتے ہو؟ پس اللہ کی قتم ایمن سعدے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العزت مجھے نے یا وہ غیرت مند ہیں اور

اس وجه الله نے بری باتوں کوحرام کیا جن کا تعلق طا ہر سے ہو یا باطن ہے ہو۔

( ٢٨٤٦٤ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَان ، عَن هَانءِ بْنِ حِزَامٍ ، زَادَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ :عَن مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَن هَانِءِ بْنِ حِزَامٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهَا ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ كِتَابَيْنِ :كِتَابٌ فِي الْعَلَانِيَةِ :يُقُتَلُ ، وَكِتَابٌ فِي السِّرِّ :تُؤُخَذُ الدِّيَةُ.

(۲۸۳۲۳) حضرت ما لک بن انس بڑاؤنو فرماتے ہیں کہ حضرت ھان ء بن حزام میشید نے ارشادفر مایا: ایک آدمی نے اپنی بیوی کے

ساتھ کسی مردکو یا یا تو اس نے اسے قبل کردیا اس بارے میں حضرت عمر برناٹھ کوخط لکھا گیا تو حضرت عمر مزاہف نے اس بارے میں دوخط لکھے: ایک اعلانی خط کداس آ دی تول کردیا جائے اور ایک پوشیدہ خط کداس سے دیت لی جائے۔

## ( ۱۸۱ ) الرَّجُلُ يَرْمِي امْرَأَتُهُ بِالشَّيْءِ، أَوْ أُمَّتُهُ

## اس آ دمی کا بیان جوایی بیوی یا با ندی کوکوئی چیز مارد بے

( ٢٨٤٦٥) حَدَّنَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَن أُمَّهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ يَنِى لَيْثٍ، يُقَالُ لَهَا:أُمَّ هَارُونَ، بَيْنَمَا هِى جَالِسَةٌ تَقْطُعُ مِنْ لَحْمٍ أُضْحِيَّتِهَا، إِذْ شَلَّا كُلْبٌ فِى الدَّارِ عَلَى ذَلِكَ اللَّحْمِ، فَرَمَتْهُ بِالسَّكِينِ فَأَخْطَأَتْهُ، وَاعْتَرَضَ ابْنٌ لَهَا فَوَقَعَتِ السِّكِينُ فِى بَطْنِهِ مُرْتَزَةً ، فَمَاتَ ، فَوَدَاهُ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۳۷) حفرت رئیج بن نعمان بیشید اپنی والدہ نے نقل کرتے ہیں کہ قبیلہ بنولیٹ کی ایک مورت جس کا تام ام ھارون تھ:اس درمیان کہ وہ بیٹھ کراپنی قربانی کے جانور کا گوشت کاٹ ربی تھی کہ ا جا تک ایک کتے نے گھر میں اس گوشت پر دھاوا بول دیا تو اس عورت نے اس پر چھری بھینکی تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور اس کا بیٹا جو وہاں لیٹا ہوا تھا وہ اس کے بیٹ میں گھس گنی اور وہ مرسیا تو حضرت علی بڑیٹو نے اس کی دیت بیت المال سے اواکی۔

( ٢٨٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن خِلَاسٍ، قَالَ:رَمَى رَجُلٌ أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَطَلَبَ مِيرَاثُهَا مِنْ إِخُوتِهِ ، فَقَالَ إِخُوتُهُ : لَا مِيرَاتَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٌّ ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالذَّيَةِ ، وَقَالَ :حَظَّك مِنْهَا ذَلِكَ الْحَجَرُ.

(۲۸ ۳۷۱) حضرت خلال بیتین فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے اپنی ماں کو پھر مارکرائے تن کردیا پھروہ اپنے بھائیوں ہے اپنی مال کی وراثت مانگنے لگا تو اس کے بھائیوں نے کہا: تیرے لیے کوئی وراثت نہیں ہے۔اورانہوں نے یہ معاملہ حضرت ملی بڑیؤ کے سائ پیش کردیا آپ بڑی ٹو نے اس کو وراثت ہے نکال دیا اور اس پر دیت لازم کرنے کا فیصلہ فر مایا اور فر مایا: تیری مال کی جانب سے تیرے حصہ میں وہ پھر ملے گا۔

( ٢٨٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنُ عَمُرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (ح) وَعَنْ قَنَادَةً كَانَتْ لَهُ أَمُّ وَلَدٍ تَرْعَى عُنَمَهُ ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (ح) وَعَنْ قَنَادَةً كَانَتْ لَهُ أَمُّ وَلَدٍ تَرْعَى عُنَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ مِنْهَا : حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِى أَمِّى ، واللهِ لاَ تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، قَالَ : إِنَّكَ لَهَا هُنَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ مِنْهَا : وَافِنِى بهِ ، وَبِعِشْرِينَ فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ فِى ذَلِكَ سُرَاقَةً بْنُ جُعْشُم إلى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلِيهِ : وَافِنِى بهِ ، وَبِعِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَالَحَذُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ فِى ذَلِكَ سُرَاقَةً بْنُ جُعْشُم إلى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلِيهِ : وَافِنِى بهِ ، وَبِعِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَاللَّهُ عَنْهُ مُ وَلَيْهِ : وَافِنِى بهِ ، وَبِعِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَالَ حَجَّاجٌ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِئَةٍ ، فَأَحَذُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَتَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَلْبَعِينَ مَا مُهَا كُلُهُمْ خُلُقَةً ، وَقَلْ بَعْضُهُمْ : وَبِأَرْبَعِينَ وَمِئَةٍ ، وَلَمْ يُورُثُهُ شَيْنًا إلى بَاذِلِ عَامُهَا كُلُهَا خِلْفَةً ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ ، وَلَمْ يُورُثُهُ شَيْنًا إلى بَاذِلِ عَامُهَا كُلُهَا خِلْفَةٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ ، وَلَمْ يُورُثُهُ شَيْنًا إلى بَاذِلِ عَامُهَا كُلُهَا خِلْفَةٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ ، وَلَمْ يُورُثُهُ شَيْنًا

(۲۸۳۷۷) حفرت عطاً عربین فرماتے ہیں کہ حضرت قیادہ وہیٹین کی ایک ام ولدہ تھیں جوان کی بکریاں چراتی تھیں اس باندی ہے بونے والے آپ میٹین کے جیٹے نے آپ ہیٹین سے کہا؟ کب تک تم میری ماں کو باندی بنا کررکھو گے؟ اللہ کی تتم اتم اس کو باندی

نہیں مناسکتے اس مدت سے زیادہ جتنا پہلےتم نے اس کو باندی بنا کر رکھ لیا ہے۔ آپ پریٹی نے کہا؟ بے شک تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ پس اس نے ان کوملوار ماری اور قل کر دیا پھر اس بارے میں حضرت سراقہ بن جعثم نے حضرت عمر دور ٹین کو خط لکھا تو آپ دور ٹین نے انہیں جواب لکھا؟ اسے ایک سومیس اونٹوں میں تھی حقہ تمیں جواب لکھا؟ اسے ایک سومیس اونٹوں میں تھی حقہ تمیں جذبہ اور جا لیس دوسرے تھے۔ حضرت عمر نے وہ اس کے بھائیوں میں تشیم کردیے۔

( ٢٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَمْسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ بُنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ ، وَإِنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسِ ، فَخَرَّ فَتَقَطَّرَ مِنَ الْفَرَسِ فَمَاتَ ، فَجُعِلَتُ دِيَّتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، زَمَانَ زِيَادٍ عَلَى الْبَصْرَةِ.

(۲۸۳۷۸) حضرت عوف ویشید فرماتے بین که عمر بن حیان حمانی محکوڑے کی خوب پرورش کرتا تھا اوراس نے اپنے بیٹے کو کھوڑے پر سوار کیا تو وہ نیچے کر گیا اور کھوڑے پرے پہلو کے بل گرااوراس کی وفات ہوگئی اوراس کی دیت اس کے خاندان والوں پر ڈالی ٹئ بھرہ میں زیاد کے زمانہ حکومت میں۔

( ٢٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :حَمِّلَ رَجُلٌّ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُوِّرهُ ، فَنَخَسَ بِهِ ، وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَلَمْ يُورِّثِ الْآبَ شَيْئًا.

(۲۸ ۳۱۹) حضرت اضعف ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پرسوار کیا تا کہ وہ اس گھوڑے کو فروشنگی کے لیے پیش کرے اس نے گھوڑے کی سرین میں کیل چھپو کی اسے تیز دوڑانے کے لیے اوراے آ وازیں لگا نمیں تو اس نے اس کے بیٹے کو مار دیا۔ پس ان کی دیت کا باراس کے خاندان والوں پر ڈالا گیا اور باپ کوکسی چیز کا بھی وار شنبیں بنایا۔

## ( ١٨٢ ) الرَّجُلاَتِ يَشُهَدَاتِ عَلَى رَجُلِ بِالْحَدِّ

#### ان دوآ دمیوں کا بیان جوآ دمی کے خلاف حد کی گواہی ویں

( . ٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا ، فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ جَانًا بِآخَرَ ، فَقَالًا :هُوَ هَذَا ، قَالَ : فَاتَّهَمَهُمَا عَلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عِلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا عِلَى هَذَا ، وَضَمَّنَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ.

(۲۸۴۷) حضرت خلاس ویشین فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت علی جانٹو کے پاس آئے اور انہوں نے ایک آ دمی کے خلاف گواہی دی کہاس نے چوری کی ہے آپ جانٹو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھروہ دونوں ایک دوسرے آ دمی کو لے آئے اور کہنے لگے وہ چورتو یہ ہے پس آپ جناٹو نے ان دونوں پراس وجہ ہے تہمت لگائی اور آپ جانٹو نے ان دونوں کو پہلے محض کی دیت کا ضامن بنایا۔

## ( ١٨٣ ) الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، فَيُدُفَعُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ

## اس آومی کابیان جس گوتل کرنا ثابت ہو چکاپس ان کواولیاء کے حوالہ کر دیا جائے گا

( ٢٨٤٧١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى عَمَرَد ؛ أَنَّ حُبِيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِى هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ ، حَتَّى رُؤُوا النَّهُمْ فَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوُوهُ حَتَّى بَرِأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : أُولَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْك ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ فَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوُوهُ حَتَّى بَرِأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : أُولَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْك ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : إِنْ شِنْتَ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : إِنْ شِنْتَ فَادُفَعُ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلُهُ ، وَإِلاَّ فَذَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرٌ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَاتَفَقَ عُمَرُ وَعَلِي عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى، فَا نَدُفَعُ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلُهُ ، وَإِلاَّ فَذَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرٌ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَاتَفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدُفَعُ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلُهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمْرُ لِيعُلَى : إِنَّك لَقَاضِ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ .

## ( ١٨٤ ) الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابنهُ

## اس آ دمی کابیان جوایئے بیٹے کوتل کردے

( ٢٨٤٧٢) حَدَّثَنَا عَبَادٌ ، وَأَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. (ابن ماجه ٢٧٦٢ ـ دار قطنى ١٨١) مَرْتَ عَمْرَتُ عَمْرُ وَاتِ مِن كَمِينَ فَرَمُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَا عَنِي كَمِينَ فَرَمُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: لاَ يُقَادُ الرَّجُلُ مِنْ وَالِلدَيْهِ، وَإِنْ فَتَلاَهُ صَبْرًا. (٣٨٣٧ ) حضرت ليث ويشيز فرمات جي كه حضرت مجامد ويشيز اور حضرت عطاء ويشيز نے ارشاد فرمايا: آ دمى كاس كے والدين سے قصاص نبيں لياجائے گااگر چان دونوں نے اسے قيدكر كِتَل كيا ہو۔

# ( ١٨٥ ) الرَّجُلُ تُخْرَقُ أَنْثَيَاهُ

#### اس آ دمی کابیان جس کے خصیتین بھاڑ دیے گئے ہوں

( ٢٨٤٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِى امْرَأَةٍ أَحَذَتُ بِأُنْثَيَى رَجُلٍ ، فَخَرَقَتِ الْجِلْدُ وَلَمْ تَخْرِقِ الصَّفَاقَ ، قَالَ عُمَرُ لاَّصْحَابِهِ : مَا تَرَوُنَ فِى هَذَا ؟ قَالُوا : اجْعَلْهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَائِفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لِكِنِّى أَرَى غَيْرَ ذَلِكَ ، أَرَى أَنَّ فِيهَا نِصْفَ مَا فِى الْجَائِفَةِ.

(۲۸۳۷) حفرت عمر و بن شعیب دایشید فرماتے میں که حضرت عمر وزائنو کو ایک الی عورت کے بارے میں خط لکھا گیا جس نے ایک آدمی کے دونو ل خصیتین کو پکڑا اور ظاہری کھال کو پھاڑ دیا اور اندرونی کھال کونہیں پھاڑ احضرت عمر وزائنو نے اپنے اصحاب سے پوچھا! تمہاری اس بارے میں کھارائے ہے؟ انہوں نے کہا: آپ وزائنو اس کو جا نفہ زخم کے درجہ میں رکھ لیس اس پر حضرت عمر وزائنو کے ارشادفر مایا: کیکن میری رائے اس کے علاوہ ہے میری رائے یہ ہے کہ اس میں جا کفہ کی دیت کا نصف ہو۔

### ( ١٨٦ ) الرَّجُلُ يَسْتَكْرِهُ الْمَرْأَةَ فَيَفْضِيهَا

اس آ دمی کا بیان جوعورت سے زبر دستی کرتا ہے اور اس کے دونوں راستوں کو ایک کر دیتا ہے ( ۲۸٤۷٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن دَاوُ د ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَكُرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ، وَغَرَّمَهُ ثُلُكَ دِیَتِهَا.

( ۲۸ ۵۷) حضرت عمر و بن شعیب میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نسی عورت سے زبر دیتی کی اور اس کے دونوں راستوں کوایک کر دیا تو حضرت عمر روز تنو نے اس پر صدلگائی اور اسے اس کی دیت کے تہائی حصے کا ذمہ دار بنایا۔

( ٢٨٤٧٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَن خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْصَاهَا ، فَقَالَ فِيهَا هُوَ وَعُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

(٢٨٣٧) حضرت خالد حذاطِ قيد فرماتے ہيں كه حضرت أبان بن عثان رفاض كے سامنے ایسے آدمی کو پیش كيا گيا جس نے ایک لوگ

سے شادی کی اور اس کے دونوں راستوں کو ایک کردیا تو اس بارے میں آپ پراٹیٹیٹے نے اور حصرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیٹیٹے نے فرمایا: اگر تو وہ لڑکی ان میں سے تھی کہ اس جیسی لڑکیوں سے جماع کیا جاتا ہے تو اس شخص پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اور اگر وہ لڑکی ان میں سے تھی کہ اس جیسی لڑکیوں سے جماع نہیں کیا جاتا تو اس شخص پر تہائی دیت لازم ہوگی۔

( ٢٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شَيْخٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفضِى الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ فَالثَّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكُ فَالدِّيَةُ.

(۲۸٬۷۷۷) حضرت قبادہ وہیٹیئیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت وٹیٹٹو نے ایسے مخص کے بارے میں جس نے عورت کے دونوں راستوں کوا بیک کردیا، بیوں ارشاد فرمایا: جب ان دونوں راستوں میں سے ایک دوسرے کو بند کردی تو تہائی دیت لا زم ہوگی اوراگر بند نہ کرے تو مکمل دیت ہوگی۔

# ( ۱۸۷ ) الرَّجُلُ يَستَسْقِي فَلاَ يُسْقَى حَتَّى يَمُوتَ

اس آ دمی کابیان جس نے بانی ما نگالیس اسے پانی نہیں پلایا گیا یہاں تک کہاس کی وفات ہوگئی ( ۲۸۶۷۸ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَسْفَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ فَأَبُوْا أَنْ يُسْفُوهُ ، فَأَدُرَكَهُ الْعَطَشُ فَمَاتَ ، فَصَمَّنَهُمُ عُمَرُ دِيَتَهُ.

(۲۸۳۷۸) حضرت اشعث ولیٹیوا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ولیٹیوا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کسی قوم کے دروازے پر پانی طلب کیا تو ان لوگوں نے اسے پانی پلانے سے اٹکار کرویا اس کو بخت پیاس لگی یہاں تک کہ اس کی موت ہوگئی تو حضرت عمر جنی تیز نے ان کواس شخص کی دیت کا ضامن بنایا۔

# ( ١٨٨ ) مَا يَحِلُ بِهِ دَمُّ الْمُسْلِمِ

### جس وجہ ہے مسلمان کا خون حلال ہوجا تا ہے

( ٢٨٤٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاَلَةٍ وَسُلَّمَ: لَا يَحِلُّ ذَمُ امْرِءٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاَتُهِ نَقُو ؛ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيْبِ الزَّانِي ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ ، الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ. (بخارى ١٨٥٨- مسلم ١٣٠٢) نفر النَّهُ مَا تَعْ بِي كرسول الله مِلْفَقَعَةً فِي ارشا وفر الما: اللهُ وكا خون طال بَيس موسكما جوال الله مِلْفَقَعَةً فِي ارشا وفر الما: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحی نہیں اور بےشک میں اللہ کا رسول ہوں مگر تین میں سے ایک شخص کا ، جان کے

بدلے جان ہواور شادی شدہ زنا کرنے والا ،اوراپنے دین کو چھوڑنے والا جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔

( ٢٨٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ غَالِب ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجِلُّ ذَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَكَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ. (احمد ٢٠٥ـ طيالسي ١٥٣٣)

( ٢٨٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ.

. (۲۸۲۸) حضرت عائشہ ٹی مفرن کے نبی کریم مِثَلِّنَ کُنِی کا نہ کورہ ارشاداس سندے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَن مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْشُو، عَن مَسْرُوق، عَنْ عَالِشَةَ،

قَالَتُ : مَا حَلَّ دَمُّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ ، إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ ؛ قَتْلَ النَّفُسِ بِالنَّفُسِ ، وَالنَّيْبَ الزَّانِي ، وَالْمُشَاءِ فَ خَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ . (حاكم ٣٥٣)

(۲۸۳۸) حضرت مسروق بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں ندیجا نے ارشادفر مایا: اس قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں میں سے کسی ایک کا بھی خون جلال نہیں سرگر و وقیض جوان حزوں کو جلال سمجھے۔ جان کے بدلیہ جان کاقتل کرنا اور شادی شدہ زانی ، اور

کسی ایک کا بھی خون حلال نہیں ہے گمر وہ شخص جوان چیز دل کوحلال سمجھ۔ جان کے بدلہ جان کا قتل کرنا اور شادی شدہ زانی ، اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی ہونے والا یا یول فر مایا:مسلمانوں کی جماعت سے نکلنے والا۔

( ٢٨٤٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَشُرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ

الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَّا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمَرِءِ مُسْلِم إِلَّا أَرْبَعَةٌ ؛ رَّجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أَخْصِنَ ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَّلَ قَوْمٍ لُوطٍ. (نسانى ٣٥٢٠ـ احمد ١٣)

(۳۸۴۸) حضرت ابو تھیں پر پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان پر پیلیٹے نے کیوم الدار والے دن لوگوں پر جھا نکا اور فر مایا: کیا تم میں میں میں مشخصین پر چھا نکا اور فر مایا: کیا تم

جانتے ہو کہ کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے گر جارآ دمیوں کا ایک وہ خص جس نے قبل کیا پس اس کو بھی قبل کیا جائے گایاوہ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) ( مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) ( مسنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸)

شخص جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا یا وہ مخص جوا پنے اسلام لانے کے بعد مرتد ہوگیا یا وہ مخص جس نے قوم لوط والا عمل کیا یعنی لواطت۔

# ( ١٨٩ ) الْعَبْدُ يُوجَدُ قَتِيلًا

### اس غلام کابیان جومرده حالت میں پایا گیا

( ٢٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، قَالَ : وَجَدُت مُمْلُوكًا لَنَا كَانَ يَعْمَلُ فِي بِنْرِ فِي

دَارِ عُتَبَةً ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : بَيْنَتُكَ أَنَّهُمُ أَكُورَهُوهُ ، وَإِلاَّ أَفْسَمَ لَكَ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ مَنْ شِنْتَ. (٢٨٣٨٥) حفرت فيان بِيَّيْ فرمات بين كرحفرت على بن اقبر بايني نے ارشادفر مایا: من نے ہمارے ایک غلام کو پایا جوعتب کے

گھر میں موجود کنویں میں کام کرتا تھا میں نے اس کا معاملہ حضرت شرق کیا ٹیجا کے سامنے پیش کیا تو آپ دیلیجا نے فرمایا: تم واضح کرو کدانہوں نے اس کومجبور کیا تھاور نہ گھر والون میں ہے جس کوتم جا ہو گے تمہارے لیے وہ تسم اٹھالے گا۔

( ٢٨٤٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِى الْعَبْدِ قَسَامَةٌ ، وَلَا تُرَدَّ بِهِ الْقَسَامَةَ ، إِنَّمَا هِى الْأَثْمَانُ كَهَيْنَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى.

(۲۸۳۸۲) حضرت ابن جرت کی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب پیشید نے مجھے نے مایا: غلام میں قسامت نہیں ہے اور نہ ہی

قسامت اےلوٹاعتی ہے بے ثنک بیتونشمیں ہیں جق کی طرح جس کا دعویٰ کیا جائے۔ ریست ریج بیٹر موریو دمورشر سے روپر دستان کی ساتھ کے مورد جس کے دور مورد جس مورد ہوں میں مارد مورد کا میں مورد ک

( ٢٨٤٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قضَى هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى ابْنِ نَافِعِ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ ، فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ.

(۲۸۴۸۷) حضرت ابن جرج کی الله فرماتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک بیٹی نے ابوب کے غلام مولی ابن نافع کے بارے میں

ابوب پر بچاس قسموں کا فیصلہ فر مایا: پس اس نے شم اٹھالی اور اس کی قیمت لے لی۔

### ( ١٩٠ ) النَّامُّ يَقْضِي فِيهِ الْأَمَرَاءُ

#### اس خون کابیان جس کے بارے میں امیر فیصلہ کریں گے

( ٢٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزيد ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : أَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِى فِيهِ عُمَرُ.

 ( ٢٨٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ :أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفُسٌ دُونِي.

(۲۸۴۸۹) حضرت نزال بن سر ہوہیٹینید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہی تئونے اجناد کے امیروں کی طرف خط لکھا: میری اجازت کے بغیر کسی کوچھی قبل نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُفْضَى فِي دَمِ دُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.

(۲۸۳۹۰) حضرت اشعث بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بیٹیلانے ارشادفر مایا: کسی بھی خون کے بارے میں امیر المومنین کے بغیر فیصلنہیں کیاحا سکتا۔

( ٣٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَن عُبَيْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَثُهَا، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا وَاعْتَرَفَتُ بِهِ ، فَأَمَرُت عَبُدَ الرَّحْمَن بْنَ زَيْدٍ فَقَتْلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَنْكَرَهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتُهَا وَاعْتَرَفَتُ بِهِ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا، فَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لَأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

(۲۸ ۳۹۱) حضرت نافع طیفیز فر ، تے ہیں کہ حضرت عمر طی تی نے ارشاد فر مایا: حضرت حفصہ طیفیز نئی کی ایک باندی نے آپ شی الفائن پر جادو کردیا اور ان لوگوں نے جادو کا اثر محسوس بھی کیا اس باندی نے اس کا اعتراف کرلیا۔ تو حضرت عبدالرحمٰن بن زید بڑی تو کے تھم سے اس کوفل کردیا گیا حضرت عثان بڑی تو کواس کی خبر پیٹی تو آپ بڑی تو نے اس بات کو نا پہند کیا اور اس پر بہت غصہ ہوئے حضرت ابن عمر شریح تو آپ بڑی تو آپ بڑی تو کے اس باندی نے حضرت حفصہ شرید نی پر جادو کیا تھا اور اس کا اعتراف بھی کیا اور ان لوگوں نے اس کے جادو کا اثر بھی پاید تھا۔ پس گویا حضرت عثان میں تو نے اس کونا پہند کیا اس لیے کہ اس کو آپ بڑیٹوز کی اجازت کی بغیرال کیا گیا تھا۔

### ( ۱۹۱ ) المعاهَدُ يُقتَلُ

#### اس حلیف کابیان جس کوتل کردیا جائے

( ٢٨٤٩٢ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرًا :مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُعَاهَدِ يُقْتَلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانُوا يَتَعَاقَلُونَ فَعَلَى الْعَوَاقِلِ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَعَاقَلُونَ فَدَيْنٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.

( ۲۸۳۹۲) حفرت حفص میتیند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر میتیند سے دریافت کیا: حضرت حسن بھری میتیند اس حلیف کے بارے میں کیا فرماتے تھے جس کوتل کر دیا گیا ہو؟ آپ ہیٹید نے فرمایا: اگر اس کے خاندان والے دیت اوا کرتے ہوں تو خاندان پر لازم ہوگی اوراگروہ باہم ملکر دیت اوانہیں کرتے تو بیاس پراس کے مال میں قرض ہوگا۔

( ٢٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ؛ فِي الْمُعَاهَدِ يَقْتُلُ ، قَالَ : دِيَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

(۲۸۳۹۳) حضرت اهعث ويشيد فرمات بيس كه امام على ويشيد في اس حليف كي بارے ميں جس كول كرديا جائے يوں ارشا دفر مايا: اس کی دیت مسلمانوں کے لیے ہوگی ادر تا دان ان پر لازم ہوگا۔

( ٢٨٤٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الذَّمَّةِ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ : دِيَّتُهُ عَلَى أَهْلِ طَسَّوجه.

(۲۸۳۹۴)حضرت سعید ولیٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ پڑھیا نے اس ذمی مخص کے بارے میں جس نے مسلمان آ دی کی آ نکھ پھوڑ دی تھی بوں ارشاد فرمایا ، اس کی دیت اس کے علاقہ والوں پرلازم ہوگی۔

# ( ١٩٢ ) أُرْبَعَةٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَى بِالرَّجْمِ

حارآ دمی جنہوں نے ایک آ دمی کے خلاف زنا کرنے کی گواہی دی رجم کرنے کے لیے

( ٢٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ.

(٢٨٣٩٥) حضرت شيباني مِليَّيْ فرمات بين كه حضرت حماد مِليُّين نے ان جار آ دميوں كے بارے ميں جنہوں نے ايك آ دمي ك خلاف زنا کرنے کی گواہی دی تو اے کوسنگسار کردیا گیا پھران میں سے ایک نے رجوع کرلیا آپ پیٹیو فر مایا،اس پر چوتھائی دیت

لازم ہوگی۔ ( ٢٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحَدٍّ ، ثُمَّ أَكُذَبَ

أَحَدُّهُمْ نَفْسَهُ ، قَالَ . يَغْرَمُ وَبُعَ الدِّيَةِ.

(۲۸۳۹۲) حضرت مطر ویشید فرماتے ہیں کہ جارآ دمیوں نے ایک آ دمی کے خلاف کسی حد کی گواہی دی پھران میں ہے ایک نے ا پنی تکذیب کردی اس پرحضرت عکرمہ پریٹیوڈ نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا کہ اس شخص کو چوتھائی دیت کی ادائیگی کا ذیب دار بنایا

. ( ٢٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُقْتَلُ ، وَعَلَى الآخَوِينَ الدِّيَةُ. ( ٢٨٣٩٧ ) حِفرت قَاده والنَّيْ فرمات بيل كه حفرت حسن بصرى ولِيْنِ نَه ارشاد فرمايا: الشَّخْص كُولَل كرديا جائ گا اور دوسرول پر

( ٢٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هَاشِمٍ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ : عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ أَخْطُأْتُ وَأَرَدُتُ غَيْرَهُ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدُتُ قَتْلُهُ ، قُتِلَ بِهِ.

کی مسنف ابن ابی شیبہ سرتم (جلد ۸) کی کے دور ابو ہاشم مراشید نے ان چار لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایک آدی کے خلاف زنا کی گواہی دی پھر ان میں سے ایک نے رجوع کرلیا۔ آپ مراشید نے فر مایا: اس پر چوتھائی دیت لازم ہوگی۔ اور حضرت ابن سیرین برشید نے یوں فر مایا: جب وہ یوں کہے، مجھ نے ملطی ہوگئی اور میں نے اس کے علاوہ کسی اور کے خلاف ارادہ کیا تھا تو اس صورت میں اس کے بدلے تھا تو اس کیا جائے گا۔

# ( ۱۹۳ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ ابنهُ الشَّيءَ فيهبه

( ٢٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَ الأَبُ الشَّجَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تُصِيبُ ابْنَهُ ، جَازَتْ عَلَيْهِ.

(۲۸۳۹۹) حضرت شیبانی مِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت معنی میشید نے ارشاد فرمایا: کداگر باپ اپنے بیچ کو پہنچنے والی جھوٹی تکلیف کا تاوان معاف کردے تو جائز ہے۔

## ( ١٩٤ ) الرَّجُلُ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ

#### اس آ دمی کابیان جو چور کا ہاتھ کا ث دے

( . ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ ، ثُمَّ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهُ الْأُخْرَى بَعْدُ ، قَالَ :فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ .

(۲۸۵۰۰) حضرت قبادہ دیشینہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کا جوری کی سزامیں ہاتھ کاٹ دیا گیا پھرکسی آ دمی نے اس کے بعد اس کا دوسراہاتھ بھی کاٹ دیا۔اس ہارے میں حضرت جابر بن زید دینٹو نے فرمایا اس میں نصف دیت لازم ہوگی۔

# ( ١٩٥ ) الرَّجُلُ يَصُبِّ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ

#### اس آ دمی کابیان جوراسته میں یانی بھینک دے

( ٢٨٥.١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَصَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ حَمَّادٌ :يُضَمَّنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :لاَ يُضَمَّنُ.

(۲۸۵۰) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید ہے ایسے آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے وضو کر کے باقی بچا ہوا پانی راستہ میں بہادیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت حماد ویشید نے فرمایا: اسے ضامن بنایا جائے اور حضرت تھم نے فرمایا: اسے ضامن نہیں بنایا جائے گا۔ مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) في المحالي المساحث المحالي المساحث المحالي المساحث المحالي المساحث المحالي المساحث المحالي المساحث المحالية المحال

(٢٨٥٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيع، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الْقَصَّابِ، وَالْقَصَّارِ يَنْضَعُ بَابَهُ، قَالَ: يُضْمَنُ.

(۲۸۵۰۲) حضرت جابر جریشید فرماتے ہیں کد حضرت عامر بریشید نے قصائی اور دھو بی جوائیے دروازے پر پانی بہاتے ہیں اس بارے

میں آپ پایشوائے یوں فر مایا: اس کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٥.٣ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ السَّوقِيِّ يَنْضَحُ بَيْنَ يَدَى بَابِهِ ، فَيَمُرُّ بِهِ إِنْسَانٌ فَيَزُلَقُ فَيَعْنَتُ ، قَالَ حَمَّادٌ :يَضْمَنُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :لاَ يَضْمَنُ.

(۲۸۵۰۳) حفرت شعبہ بریٹیل فرماتے ہیں کہ حفرت تھم بریٹیل اور حضرت حماد بریٹیل سے اس دکاندار کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے دروازے کے سامنے پانی کا چھڑ کاؤ کیا اتنے میں وہاں سے کوئی شخص گز رااور وہ پھسل گیا پس اس کو چوٹ آگی حضرت حماد بریٹیل نے فر مایا اس د کاندار کوضامن بنایا جائے گا اور حضرت تھم بریٹلیلا نے فر مایا: اس کوضامن نہیں بنایا جائے گا۔

#### ( ١٩٦ ) الرَّجُلُ يُقْتَصُ لَهُ ، أَيُحِبُسُ ؟

#### اس آدمی کابیان جس کے لیے قصاص لیا جارہا ہے کیااس کوقید کیا جائے گا؟

( ٢٨٥٠٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : شَهِدُتُ عَبُدَ الرَّحْمَن بُنَ أَذَيْنَةَ أَفَصَّ رَجُلاً حَارِصَتَيْنِ فِى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَبَسَ الْمُقْتَصَّ لَهُ حَتَّى يَنْظُرَ الْمُقْتَصَّ مِنْهُ. قَالَ :وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَبْسَ.

(۲۸۵۰۴) حضرت عوف بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن اُذینہ بیشید کے پاس عاضرتھا کہ انہوں نے ایک آدمی کے کے قصاص لیا جار ہا کے کئی کے لیے قصاص لیا جار ہا کے کئی کے لیے قصاص لیا جار ہا تھا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے اس مخص کو جس سے قصاص لیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن سیرین بیشید نے اس رو کئے کو من دی ک

( ٢٨٥٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :لِلْجُرُوحِ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ، وَلَا أَنْ يَخْبِسَهُ ، إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ ، مَا كَانَ اللَّهُ نَسِيًّا ، لَوْ شَاءَ لأَمَرَ بِالسِّجْنِ وَالطَّرْبِ.

(۲۸۵۰۵) حضرت ابن جرت کی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ولیشید نے ارشاد فرمایا: زخموں میں بھی قصاص ہے اور امام کے لیے اختیار نہیں ہے کہ دہ اس کو مارے یااس کوقید کرلے بے شک بیتو قصاص ہے اور اللہ رب العزت کوئی بات بھو لنے والانہیں ہے اگر وہ چاہتا تو جیل اور مارنے کا حکم دے دیتا۔

#### ( ۱۹۷ ) الْمِثْلَةُ فِي الْقَتْلِ وَمَّ مِنْ الْمِثْلَةُ فِي الْقَتْلِ

### قل میں مثلہ کرنے کا بیان

( ٢٨٥٠٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَن شِبَاكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هُنَكَّ بُن نُوَيْرَةً ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ.

(ابوداؤد ٢٦٥٩ ابن حبان ٥٩٩٨)

(۲۸۵۰۲) حضرت عبدالله بن مسعود وفافر فرمات بي كرسول الله مَوْفَقَافَ أن ارشاد فرمايا بقل مين سب سے زياده عمد كى برت والے الل ايمان بين -

( ٢٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى ابْنِ مُكَعْبَرٍ ، وَقَدْ قَطَعَ زِيَادٌ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ.

(۷۰۵۰۲) حضرت ابراہیم میلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویٹین کا گزرعلی بن مکعبر کے پاس سے ہوااس حال میں کہ زیاد نے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کا ٹ دیے تھے اس پرآپ میلیٹیئے نے فر مایا . میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وہی تئو کویوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبل میں سب سے زیادہ عمد گی برسنے والے اہل ایمان ہیں۔

( ٢٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَن شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. (مسلم ١٥٣٩ـ ابوداؤد ٢٨٠٤)

(۲۸۵۰۸)حضرت شداد بن اوس وٹاٹو مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ یقیینا اللہ ربالعزت نے ہر چیز پراچھا برتا وَ فرض کر دیا ہے پس جب تم قتل کر د تو احسن انداز میں قتل کرو۔

( ٢٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَسْلَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ. (احمد ٢٣٢)

(٢٨٥٠٩) حضرت صفيه بنت مغيره بن شعبه رئ در ماتى بين كدر سول الله مَا فَيْفَعَ أَنْ مثله كرنے سے منع فرمايا۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُم الإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْحَ.

(مسلم ۱۵۳۸ـ بیهقی ۲۸)

(۲۸۵۱۰) حصرت ابوالا شعث ولیشین فر ماتے ہیں کہ حصرت شداد بن اوس ولیٹی نے مرفو عابیان کیا ہے کہ یقینا اللہ رب العزت نے ہر چیز پراچھا برتا و کرنا فرض کیا ہے پس جب ہم قتل کر وتو احسن انداز میں کرواور جب ہم ذرج کر وتو احسن انداز میں ذرج کرو۔

( ٢٨٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ.

(۲۸۵۱) حضرت علقمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھونے ارشاد فرمایا قبل میں سب سے زیادہ عمد گی برشنے والے اہل ایمان ہیں۔ ( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجْ ، عَنْ عُبَيْدِ بن تِعْلَى ، قَالَ : غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَندَهُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَتِى الْأَمِيرُ النَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَة ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَندَهُ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَتِى الْأَمِيرُ الْمَعْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَةِ ، وَمَا الرَّحْمَنِ بِغِلْمَانٍ لَهُ أَرْبَعَةٍ أَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمُ عَلَيْهُ الرَّحْمَنِ بِغِلْمَانٍ لَهُ أَرْبَعَةٍ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المَا عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُنْ ا

(۲۸۵۱۲) حضرت عبید بن تعلیٰ براتیمیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ روم کے علاقہ میں جہاد کرنے کے لیے گے اور رسول اللہ مِرَاتِحَن بن صحابی حضرت ابوابوب انصاری براتی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اور حضرت معاویہ براتی کے زمانے میں لوگوں پر حضرت عبد الرحمٰن بن خالد بن ولیدا میر تھے۔ ہم آپ براتیم کے ایس تھے کہ ایک آ دی آپ براتیم کے پاس آیا اور کہنے لگا: ابھی امیر کے پاس چارہ گو خرلائے گئے۔ تو اس نے تھم دیا اور ان کو بغیر چارہ کھلائے باندھ دیا گیا۔ ان کو تیر مارے گئے یہاں تک کہ ان کو مارہ یا۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوابوب انصاری بڑا تھو گھرا کر اشحے یہاں تک کہ آپ بڑا تھو تھرت عبد الرحمٰن کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا تم نے ان جانوروں کو چارہ کھلائے بغیر بی باندھ رکھا؟ البتہ تحقیق میں نے رسول اللہ سِرَاتِیٰ کو بوں فرماتے ہوئے سنا کہ آپ بڑا تھے اس کے جانورکو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے ہے منع فرمایا۔ اور میں پندنہیں کرتا کہ میں ایک مرغی کو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے ہے۔ اس نو میں بندنہیں کرتا کہ میں ایک مرغی کو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے ہے۔ اس نو میں بید لیا بیا اور اپنے اس نو فور کو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے ہے۔ سے منع فرمایا۔ اور میں پندنہیں کرتا کہ میں ایک مرغی کو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے ہے۔ سوار اس خور میں بید نوار میں کو بیا میا اور اپنا اور اپنا اور اکو کو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے ہے۔ سے بوارہ کو کھوکا بیا ساقید میں رکھنے اس کو بیل بیا تو بیا میں ہوگی کو کھوکا بیا میں کو بیا بیا اور اپنا اور اپنا اور اکو کھوکا بیا میں کو بیا بیا ور کھور کو بیا کہ بیا ہوں کو آز ادکر دیا۔

( ٢٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَة ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ.

(٢٨٥١٣) حضرت عبدالله بن يزيد والنفية فرمات مين كدرسول الله سَرَّفَظَيَّةَ في مثله كرف من عزم مايا

( ٢٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن هَيَّاجٍ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرُجُمِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، وَسَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ، قَالَا :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ.

(ابوداؤد ۲۲۲۰ احمد ۲۲۹)

(۲۸۵۱۳) حضرت عمران بن حصین و اور حضرت سمره بن جندب و الله فرماتے ہیں که رسول الله مِنْزَافِقَ فَحَ مثله کرنے ہے منع فرمایا۔

( ٢٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ : لاَ تُمَثَّلُوا بِعِبَادِي. (احمد ١٢٣- طبراني ١٩٨)

- (٢٨٥١٥) حضرت يعلى بن مره ولي في فرمات بي كدمين في رسول الله مَيْلَفَظَةُ كويون ارشادفر مات بوئ سنا كه الله رب العزت في فرمايا ب كه ان كومثله مت بناؤ -
- ( ٢٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ ، قَالَ : أَنْ تَقْتُلَ غَيْرً قَاتِلِكَ ، أَوْ تُمَثِّلَ بِقَاتِلِكِ.
- (٢٨٥١٦) حفرت منصور ويشيد فرمات مين كه حفرت طلق بن صبيب ويشيد نے الله رب العزت كول ﴿ فَلَا يُسُوفَ فِي اللَّهُ اللَّهُ تُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ
- ( ٢٨٥١٧ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾ ، قَالَ :أَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْن بوَاحِدٍ.
- (٢٨٥١٤) حضرت نصيف ويشيد فرمات بيل كه حضرت سعيد بن جبير ويشيد نے الله رب العزت كے قول ﴿ فَلاَ يُسُوِفُ فِي الْفَتُلُ ﴾ كَتَفْير يوں بيان فرمائى كه دولوگوں كوايك كے بدلے قل كرديا جائے۔
- ( ٢٨٥١٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ، قَالَ :لاَ تُمَثَّلُوا. (مسلم ١٣٥٢ـ ابوداؤد ٢٦٠٥)
  - (٢٨٥١٨) حضرت بريده رَبِّن اللهُ فرماتے ہيں كەرسول الله مِلْالْفَيْحَةَ جب كوئى لشكر جھيجة تو ارشاد فرماتے: تم مثله برگز مت كرنا۔
- ( ٢٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَن مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَى أَبِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ.
  - (٢٨٥١٩) حضرت ابوسعيد و التي فرمات مين كدرسول الله مَوَّاتَ فَيَعَ أَنْ عَانورون كومثله كرن سيمنع فرمايا

( ١٩٨ ) الرَّجُلُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ ، وَكَيْسَ لَهُ مَوْلًى

#### اس آ دمی کا بیان جو قابل سز اغلطی کرے اور اس کا کوئی سر پرست نہ ہو

- ( ٢٨٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمْرَ :إِنَّ الرَّجُل يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ ، وَلَا وَلِيُّ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :إِنْ تَوَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ ، وَلا وَلِيُّ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ :إِنْ تَوَكَ ذَا رَحِمٍ فَالرَّحِمُ ، وَإِلاَّ فَالُولَاءُ ، وَإِلاَّ فَالُولَاءُ ، وَإِلاَّ فَلَيْتُ الْمَالِ يَرِثُونَهُ ، وَيَغْقِلُونَ عَنْهُ.
- ( ۲۸۵۲۰) حضرت سعد بن ابرہیم مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوموق مِیشیدُ نے حضرت عمر مِیاشیدُ کو خط لکھا: بے شک ہمارے ہاں آیپ آ دمی مرگیا اوراس کا نہ تو کوئی رشتہ دار ہے اور نہ بی کوئی ولی۔حضرت عمر بڑا ٹین نے آپ دیاٹیدُ کو جواب ککھا: اگر اس نے کوئی رشتہ

دار حچوڑ اہے تو رشنہ دار حقدار ہے در نہاس کے سر پرست اگروہ بھی نہیں ہیں تو بیت المال اس کا دار شہبے گا اور وہ ہی اس کی طرف ۔۔۔ دیت اداکر سرگا۔

( ٢٨٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ (ح) وَعَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلَى ، قَالَا :مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.

(۲۸۵۲۱) حضرت ضعنی ولیشید اور حضرت حسن بصری ولیشید نے ایسے خص کے بارے میں جواسلام لایا اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ان

دونوں نے یون فرمایا: اس کی وراشت مسلمانوں کو ملے گی اوراس کی ویت بھی ان پر ہی لازم ہوگی۔ ( ۲۸۵۲۲ ) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَيَعْقِل عَنْهُ.

(۲۸۵۲۲) حضرت منصور پرتینیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم پرتینیلا نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے دوسرے آ دمی کے ہاتھ پراسلام قبول کیا تواس کو ہی اس کی وراثت ملے گی اور و چنص ہی اس کی طرف سے دیت ادا کرے گا۔

### ( ١٩٩ ) فِي قُتُلِ الْمُعَاهَدِ

# حلیف کوتل کرنے کے بیان میں

( ٢٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَن الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرُمُلَةَ ، عنْ أَبِى بَكُوَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا. (حاكم ٨٧٣٣ـ احمد ٣٨)

(۲۸۵۲۳) حفرت ابوبکرہ مزایق فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِقَظَة نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حلیف کو بغیراس کے حلال ہونے کے آل کردیا تو اللہ تعالی اس پر جنت کوحرام کردیں گے کہ وہ اس کی خوشبو تک سو تکھے۔

( ٢٨٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَشْعَتْ، عِنْ أَبِي بَكُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، مِثْلَهُ. (احمد ۵۲)

### (٢٨٥٢٣) حضرت ابو بكره وخافظة سے نبي كريم ميل الفظافية كاندكوره ارشاداس سند سے بھى منقول ہے۔

( ٢٨٥٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أبيه ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً فِي غَيْرِ كُنْهِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (ابو داؤ د ٢٧٥٣ ـ احمد ٣٨)

( ٢٨٥٢٥) حضرت ابو بكره وَ فَا هُوْ فَر مات بِي كرسول اللهُ مَؤْفَظَةُ نِي الرشاد فر ما يا: جم فَحْص نَ عليف كواس كن كعلاوه ميس مَثَلَ كرديا توالله رب العزت اس يرجن كورام كردي سَّحَد

( ٢٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حَقَّ ، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّهُ لَيُوجَدُّ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. (بخارى ٣١٧٦ـ ابن ماجه ٢٩٨٦)

(۲۸۵۲۷) حضرت عبداللہ بن عمر و نظیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حلیف کو بغیر حق کے قبل کر دیا تو وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حالا نکہ اس کی خوشبو جالیس سال کی مسافت کی دوری سے بھی محسوس ہوتی ہے۔

### ( ٢٠٠ ) أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

#### سب سے پہلے جس چیز کالوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا

( ٢٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَّاءِ. (مسلم ١٣٠٣ـ ترمذي ١٣٩٤)

(۲۸۵۲۷)حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہو فرماتے ہیں رسول اللہ نیز نظافیۃ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں کے بارے میں فیصلہ کما جائے گا۔

ررمیان مولوں کے ہارے۔ کی پھلد لیا جائے گا۔ ( ۲۸۵۲۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِی وَاثِلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِیلِ ، قَالَ : اوَّلُ مَا يُفْضَى

رَهُمَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ، يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ الرَّجُلِ ، قَن عَمرِو بنِ شرحبيلِ ، قال : اول ما يقضى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ، يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيدِ الرَّجُلِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، هَذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ لَهُ ، بُوْ بِعَمَلِكَ ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتُ لَهُ ، بُوْ بِعَمَلِكَ ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ الْحَذَّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ ال

کے درمیان خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ آ دمی دوسرے آ دمی کا ہاتھ بکڑ کے لائے گا اور کیے گا:اے پروردگار!اس نے مجھے قبل کردیا تھا!اللّٰدربالعزت ہوچھیں گے: تو نے اس کو کیوں قبل کیا؟ وہ کیے گامیں نے اس کواس لیے قبل کیا تھا تا کہ فلاں کوعزت مل سے بریس کے سام برعزب بھی عزید تہ آتا ہیں کے لینہوں یہ تہ استعمال کی دوجہ کواٹھا کہ تھے اور آری درور سے آری کا اتب

مل جائے پس کہاجائے گا: ہے شک عزت تواس کے لیے نہیں ہے تواپے عمل کے بوجھ کواٹھا کر پھر۔اورآ دمی دوسرے آ دمی کا ہاتھ پکڑ کرلائے گااور کہے گا:اے پرورود گار!اس نے مجھے وقتل کردیا تھا!اللّٰدربالعزت پوچیس گے: تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟وہ کہے گا میں نے اس کواس لیقتل کیا تھا تا کہ عزت تیرے لیے ہو۔اللّٰہ فرمائیں گے: بے شک عزت میرے بی لیے ہے۔

ـ ١٨٥٢٩) حَدَّثَنَا مَرُوانٌ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :أَنَا أَوَّلُ

مَنْ يَجُنُو لِلْخَصْمِ بَيْنَ يَلِيكُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارَى ٣٢٣٣)

من یجنو کِلحصبِ بین یدی الله یوم الهِیامهِ. (بحاری ۱۰۷۱۰) (۲۸۵۲۹) حفرت قیس بن عباد روینید فرماتے بین که حضرت علی داینی نے ارشاد فرمایا: میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے

دن الله کے سامنے جھگڑے کے لیے دوز انوں ہوکر بیٹھے گا۔

( .٢٨٥٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُنْدَبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَن قَتْلَاهُ ، وَقَتْلَى مُّعَاوِيَةً ؟ فَقَالَ :أَجِىءُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فَنَخْتَصِمُ عَندَ ذِى الْعَرْشُ ، فَأَيْنَا فَلَجَ ، فَلَجَ أَصْحَابُهُ.

(۲۸۵۳۰) حضرت عبدالرحمٰن بن جندب بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت علی دایش ہے ان کے مقتولین اور حضرت معاویہ دائی کے کے مقتولین کے مقتولین کے باس جھٹڑا کریں گے ہیں ہم مقتولین کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ دہ کا نے فرمایا: میں اور معاویہ آئیں گے اور عرش کے پاس جھٹڑا کریں گے ہیں ہم میں سے جودلیل میں غالب آگیا تو اس کے ساتھی بھی دلیل میں غالب آجائیں گے۔

( ٢٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمِ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ.

(۲۸۵۳)حضرت ابراہیم بن مھا جرمِیتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہیتی نے ارشادفر مایا: سب سے پہلے قیامت کے دن اوگوں کے درمیان خونوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

### ( ٢٠١ ) الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي الْقِصَاصِ

#### اس آدمی کابیان جوقصاص کے دوران مرجائے

( ٢٨٥٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَصِيبَ الرَّجُلُ بِجِرَاحَةٍ فَافَتُصُّ مِنْ صَاحِيِهِ ، كَانَتُ دِيَةُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاصِّ.

(۲۸۵۳۲) حفرت شیبانی پرتیر فرماتے ہیں کہ امام تعلی پرتیر نے ارشاد فرمایا: جب آدمی کوکوئی زخم پہنچا اور اس نے اپ وٹمن سے تصاص لیا توجس سے قصاص لیا جارہا ہے اس کی دیت قصاص لینے والے کے خاندان پر لازم ہوگی۔

( ٢٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، يُرْفَعُ عَنِ الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَةٌ جِرَاحَتِهِ ، وَعَلَيْهِ دِيَنَّهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ .

(۳۸۵۳۳) حضرت تھم برائیے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برائیے نے اس محض کے بارے میں جس سے قصاص لیا جار ہاتھا پس اس کی موت واقع ہوگئی۔ یوں ارشاد فرمایا: جواس سے قصاص لے رہاتھا اس کے زخم کے بقدراس سے دیت کی تخفیف کردی جائے گی اوراس شخص کی دیت اس پراوراس کے خاندان والوں پرلازم ہوگی۔

( ٢٨٥٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ؛ فِى الَّذِى يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ :الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.



(۲۸۵۳۴) حضرت ابن الی ذئب براتیمین فرماتے ہیں کہ امام زہری براتین نے اس مخص کے بارے میں جس سے قصاص لیا جار ہاتھا پس اس کی موت واقع ہوگئی، یوں ارشا در فرمایا: دیت اس کے خاندان والوں پر لازم ہوگی۔

### (٢٠٢) السِّنُّ الزَّائِدَةُ تُصَابُ

#### زائددانت کے توڑنے کابیان

( ٢٨٥٢٥ ) حَدَّثْنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، قَالَ :حكُومَةٌ.

(۲۸۵۳۵) حضرت عمر و پالٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پالٹین نے زائد دانت کے بارے میں ارشاد فر مایا: عاول آ دمیوں سے فیصلہ کرایا جائے گا۔

... ( ٢٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :حَدَّثُتُ عَنْ مَكْحُولٍ ، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي السِّنِّ الزَّالِنَدَةِ ثُلُكُ السِنِّ.

(۲۸۵۳۷)حضرت کھول ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت جھٹیؤ نے زا کددانت کے بارے میں ارشادفر مایا: دانت کی تہائی دیت ہوگی۔

# ( ٢٠٣ ) الرَّجُلُ يَنْخُسُ الدَّالَّةَ فَتَضربُ

اس آ دمی کا بیان جوسواری کو تیز دوڑانے کے لیےنو کیلی چیز چبھوئے اوراسے مار

#### دے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٨٥٢٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَنَخَسَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ ، فَرَفَعَتِ الدَّابَّةُ رِجُلَهَا ، فَلَمْ تُخُطِءُ عَيْنَ الْجَارِيَةِ ، فَرُفِعَ إِلَى سَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، فَضَمَّنَ الرَّاكِبَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :عَلَى الرَّجُل ، إِنَّمَا يُضَمَّنُ النَّاخِسُ.

(۲۸۵۳۷) حفرت قاسم بن عبدالرحمن بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی قادسیہ سے ایک باندی لے کر آیا،اس کا گزر کسی آ دی پر ہوا جو سواری پر کھڑا تھا پس اس آ دمی نے سواری کو تیز دوڑانے کے لیے اس کی سرین پر کیل چھودی تو سواری کے جانور نے اپنی نامکس اٹھا کیس اس سے باندی کی آ کھوکا نشانہ خطانہ گیا۔ بیمعاملہ حضرت سلمان بن ربیعہ باھلی پر ٹیٹید کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ پر ٹیٹیونے نے اس سوار کو ضامن بنایا یہ خبر حضرت ابن مسعود جو ٹیٹو تک پہنچی تو آپ پڑٹی نے فرمایا، اس آ دمی کو میرے پاس لاؤ اس لیے کہ کیل چھونے والے کو ضامن بنایا جائے گا۔

هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) کي مسخف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) کي مسخف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨)

( ٢٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَخَسَ دَابَّةَ رَجُلٍ؟ فَقَالَ : يُضَمَّنُ النَّاحِسُ.

(٢٨٥٣٨) حفرت جابر ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عامر صعبى ويشيد سے ايسے آدى كے بارے ميں يو چھا: جس نے كسى آ دمی کے جانو رکوسرین پرکیل چبھودی ہو؟ آپ براٹیمیئے نے فر مایا: کیل چبھونے والے کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّفِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يَنْخُسَهَا. إِنْسَانٌ فَيُضَمَّن النَّاخِسُ. (٢٨٥٣٩) حفرت معنى بينيد فرماتے ہيں كه حضرت شرح بينيد نے ارشاد فرمايا: مگريد كه كسى انسان نے اس جانوركوسرين يرتيز

دوڑانے کے لیے کیل چھوٹی ہوپس اس کیل چبھوے والے کوضامن بنایا جائے گا۔

#### (٢٠٤) رَجُلٌ جَدَعَ أَنْفَ عَبْدٍ

# وہ آ دمی جو کسی غلام کی ناک کاٹ دے

( ٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ جَدَ عَ أَنْفَ عَبْدٍ كُلَّهُ ، قَالَ : يَغْرَمُ ثَمَنَهُ.

( ۲۸۵ ۹۰۰ ) حضرت عامر مونینی اور حضرت ابراجیم مینینین نے ارشاد فرمایا: اس آ دمی کے بارے میں جس نے کسی غلام کی تممل ناک کاٹ

( ٢٠٥ ) الرَّجُلُ يُصِيبُ الرَّجُل، فَيُصَالِحُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَمُوتُ

اس آ دمی کابیان جو آ دمی کو تکلیف پہنچائے پس اس پرمصالحت کر لی گئی پھراس شخص کی

#### موت وا قع ہوگئی

( ٢٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ فُطِعَتْ يَدُهُ ، فَصَالَحَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْتَقَصَتْ يَدُهُ فَمَاتَ ، قَالَ : الصُّلُحُ مَرْدُودٌ ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّيَةُ. (۲۸۵۳) حضرت ابوعبیدالله بیضید فرمات بین که حضرت این عباس جاننونے نے اس محض کے بارے میں جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا

پس اس نے اس پرمصالحت کر لی پھراس کا ہاتھ خراب ہو گیا اور اس کی موت واقع ہوگئی۔ آپ مزاہنو نے فرمایا: صلح مردود ہے اور

دیت لی جائے گی۔

دی تھی کہ اس مخص کواس غلام کی قیمت کا ضامن بنایا جائے گا۔

#### ( ٢٠٦ ) فِيمَا يُصَابُ فِي الْفِتَن مِنَ الدِّمَاءِ

( ٢٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ ، فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَادُ ، وَلَا يُودَى مَا أُصِيبَ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَ ـَ

يُرَدُّ مَا أُصِيبَ عَلَى تُأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إِلَّا مَا يُوجَدُ بِعَيْنِهِ.

(۲۸۵۴۲) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں اصحاب رسول کی رائے بیتھی کہ قصاص نبیں لیا جائے گا۔

## ( ٢٠٧ ) الرَّجُلُ وَالْغُلَامُ يَقِفَانِ فِي الْمُوْضِعِ لاَ يُدْرَى

( ٢٨٥٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَن غُلَامٍ كَانَ يُطَيِّرُ حَمَّامًا فَوْقَ بَيْتٍ ، وَرَجُرْ فَوْقَ بَيْتٍ ، فَوَقَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :لَعَلَّهُمْ يَقُولُونَ لَعَلَّهُ أَمَرَهُ بشَيْءٍ

(۲۸۵۴۳) حفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک بچہ جھت پر کبوتر اڑار ہاتھا اور ایک آ دمی بھی

حجت پرتھا۔ پھروہ بچ گر گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس آ دی نے اے کس کام کا کہا ہوگا۔

( ٢٨٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :لو قُلْتَ لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى مَقْتَلِهِ ، يَغْنِى مَهْلِكَهُ :جِسُرًا ، أَوْ حَائِطًا ، بَاعِد اتَّقِهِ ، فَصُرِعَ غَرِمْتَهُ.

(۲۸۵۴۳) حضرت ابومجلوفر ماتے ہیں کہ اگرتم نے ہلاکت خیز مقام پر کھڑے کی آ دمی ہے کہا کہ بچواوروہ گر گیا تو تم صان دو گے۔

( ٢٨٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ نَادَى صَبِيًّا اسْتَأْخِرُ ، فَخَرَّ فَمَاتَ ؟

قَالَ : يَرُوُونَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُعَرِّمُهُ ، يَقُولُونَ : أَفْزَعَهُ ، قُلْتُ : فَنَادَى كَبِيرًا ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلَّا مِثْلَهُ ، فَرَادَدُتُهُ ، فَكَانَ يَرَى أَنْ يُغَرَّمَ.

ں۔ وہ کا ہوت ہاتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ اگر ایک آ دمی کسی یجے ہے کہے کہ پیچھے ہٹ اور (۲۸۵۴۵)

بچے گر کرم جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی دہاڑا اے ضامن بناتے تھے۔ کیونکہ اس نے اے ڈرایا تھا۔ میں نے

ان سے پوچھااگر کسی نے بڑے کواس طرح کہا تو حضرت عطاء نے فرمایا کہ پھر بھی بہی حکم ہے۔

#### ( ٢٠٨ ) رَجُلانِ شُجَّا رَجُلاً آمَّةً وَمُوضِحَةً

دوآ دمی جن میں سے ایک نے کسی آ دمی کے سرمیں د ماغ تک چوٹ ماری اور دوسرے

نے اس آ دمی کے سرکی ہڈی میں چوٹ مار دی

( ٢٨٥٤٦ ) حَلَّانَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلَيْنِ شَجًّا رَجُلًا ، فَشَجُّهُ أَحَدُهُمَا آمَّةً ،

وَشَجَّهُ الآخَرُ مُوضِحَةً ، لاَ يُعْلَمُ ، وَلاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا شَجَّ الْمُوضِحَة ، وَلاَ أَيُّهُمَا شَجَّ الآمَّة ، فَقَالَ : عَلَى كُلِّ

و شبحه الاحر موضِحه ، لا يعلم ، و لا يدرى ايهما شبح الموضِحة ، و لا ايهما شبح الامة ، فقال : على كل و أحدٍ مِنهما نصفُ الآميّة ، و نصفُ المُوضِحة . و المحدد منهما نصفُ الآميّة ، و نصفُ المُوضِحة . و أحد منهما نصفُ القريد من المُوضِحة . و المحدد من المحدد منهما نصف القريد في المحدد من المحدد من المحدد من المحدد منهما المحدد المحدد

نے د ماغ کی جھلی تک زخم لگایا اور کس نے سرکی ہڈ ک تک زخم لگایا۔اس بارے میں حضرت حسن بھری پریٹی نے ارشا دفر مایا:ان دونوں میں سے ہرایک پرد ماغ کی جھلی کے زخم کی نصف دیت اور سرکی ہڈی کے زخم کی نصف دیت لا زم ہوگی۔

## ( ٢٠٩ ) أَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافًّا دِمَاؤُهُمْ

#### مسلمانوں کےخون آپس میں برابرو یکساں ہیں

٢٨٥٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن خَلِيفَة بُنِ خَيَّاطٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذَنَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَهُمُ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ . (ابو داؤ د ٢٥٨٥- ابن ماجه ٢٦٨٥)

بِذِهْ بِيَهِمْ أَذْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِواهُمْ . (ابو داؤ د ٢٧٢٥ ـ ابن ماجه ٢٦٨٥) (٢٨٥٣٤) حضرت عبدالله بن عمر و جانو فرمات بين كه نبى كريم عَلِيْفَتَعَ في اپنے خطبه ميں ارشاد فرمايا اس حال ميں كه آپ مِلِيُفَقِعَ فِي كعبہ سے نيك لگائے ہوئے تھے :مسلمانوں كےخون آپس ميں برابرو يكساں بيں ان ميں ادنی شخص بھی ان كے عبد و پيان كے ليے

تعبے عیک لگائے ہوئے تھے بمسلماتوں کے خون آپس میں برابرہ مکساں ہیں ان میں ادنی حص بھی ان کے عہدہ پیان کے لیے کو کوشش کرتا ہادرہ غیروں کے مقابلہ میں متحد ہیں۔ ۲۸۵٤۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافًا دِمَاوُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

#### (ابو داؤد ۱۹۵۹ ابن ماجه ۲۲۸۳)

كَانَت قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلاً مِنَ النَّضِيرِ وَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَاه مِنَةَ وَسُقِ مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّضِيرِ وَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ وَدَاه مِنَةَ وَسُقِ مِنْ تَمْرٍ ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلاً مِنْ قُرَيْظَةَ ، قَالُوا : ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ ، فَقَالُوا : بَيْنَا وَبَيْنَكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ فَالْقِسْطُ : النَّفُسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهُ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ فَالْقِسْطُ : النَّفُسُ

مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨) كي مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٨)

بِالنَّفْسِ ، ثُمَّ نَزَلَتُ : ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾. (ابوداؤد ٣٨٨مـ نسائي ٦٩٣٣)

(۲۸۵۴۹) کھرت عکرمہ والنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہا ہو نے ارشاد فرمایا: قریظ اورنضیر دو قبیلے تھے اور قبیلہ نضیر قریظہ والوں سے زیادہ معزز تھے۔ پس جب قبیلہ قریظہ کا کوئی آ دمی قبیلہ نضیر کے کسی آ دمی کوئل کردیا توبدلہ میں اسے بھی قبل کردیا جا تا۔ اور

ہوئی تو قبیلہ نضیر کے ایک آ دمی نے قریظ کے ایک آ دمی کوئل کردیا، انہوں نے کہاتم اس قاتل کو ہمارے حوالہ کردوتا کہ ہم اسے قل کردیں، ان لوگوں نے جواب دیا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان نبی کریم نیز افتاق کے ایس وہ سب آپ نیز انتقالی کے ۔ پس وہ سب آپ نیز انتقالی کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ قبط سے مراد۔ خدمت میں آگئے ۔ پس یہ آیت نازل ہوئی ترجمہ:۔اوراگر آپ تھم بنیں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ قبط سے مراد۔

جان کے بدلے جان ہے۔ پھر بیآیت نازل ہوئی ترجمہ: ۔ تو کیا پھر بیلوگ زمانہ جابلیت کافیصلہ چاہتے ہیں۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِم الدِّيَةُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ

بِالْعَلْدِ، وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ، فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ ، فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ﴾ فَالْعَفُو : أَنْ تَغُفِي الْمَعْرُوفِ ، وَعَلَى تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِى الْعَمْدِ : ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ قَالَ : فَعَلَى هَذَا : أَنْ يَتَبِعُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ الرَّحْسَانِ ، ﴿ فَمَنَ اعْتَدَى بَغْذَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (بخارى ٣٩٩هـ ابن الجارود ٤٥٥)

ر ۱۸۵۵۰) حفزت مجاہد میر بیٹی فرمائتے ہیں کہ حضزت ابن عباس جان نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں قصاص کا حکم تھااوران میں شرعینسہ تھے سال سال میں نہ میں سے اس میں نہ میں اسلامی کا میں اسلامی کا میں اسلامی کا حکم تھا اوران میں میں اس

دیت مشروع نہیں تھی۔اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ارشاد فر مایا: ترجمہ:۔فرض کر دیا گیا ہے تم پر مقتولوں کا قصاص لیمنا آزاد کوتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں اور غلام کو غلام کے بدلے میں اورعورت کوعورت کے بدلے میں سووہ مخف جس کو

معاف کردیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں بچھتو لازم ہے اس پر پیروی کرنامعروف طریقے کی اورادا کرنامقتول کے درٹاءکواحسن طریقے ہے۔ سوآیت میں عفو سے مرادیہ ہے کہ قبل عمد میں دیت قبول کرلی جائے۔ آیت ترجمہ: بیرعایت ہے

ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ آپ وٹاٹو نے فر مایا: سواس بنیاد پر لازم ہے کہ پیروی کرے معروف طریقے کی اور اس پر لازم ہے کہ مقتول کے ورثا ء کواحسن طریقے سے ادا کردے۔ آیت ترجمہ: پھر جوزیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے

در دناک عذاب ہے۔

( ٢٨٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَا قَوْلُهُ :﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾؟ قَالَ :الْعَبْدُ يَقْتُلُ عَبْدًا ، مِثْلَهُ ، فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُم إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ.

(۲۸۵۵۱) حفرت ابن جریج دیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریٹیلا سے بیر جیما: القدرب العزت کے قول: آزاد کے بدلے

میں آزاداورغلام کے بدلے میں غلام اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیشین نے ارشاد فرمایا: غلام اپنے جیسے کسی غلام کوئل کرویتا ہے:

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸)

بدلے میں اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔اوراگر قاتل مقتول سے افضل ہوتو مقتول کے ورٹاء کوصرف مقتول کی قیمت ملے گی۔ ( ٢٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، فَقُتِلَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ ، فَقَالَ أَحَدُ الْحَبَيْنِ : لَا نَرْضَى حَتَّى نَقْتُلَ بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلَ ،

وَبِالرَّجُلِ الرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : فَأَبَى عَلَيْهِم الآخَرُونَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَتْلُ بَوَاءٌ ، أَى سَوَاءٌ ، قَالَ : فَاصْطَلَحَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الدِّيَاتِ. قَالَ :

فَحَسَبُوا لِلرَّجُلِ دِيَةَ الرَّجُلِ ، وَلِلْمَرْأَةِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ ، وَلِلْعَبْدِ دِيَةَ الْعَبْدِ ، فَقَضَى لأَحَدِ الْحَيَّيْنِ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : فَهُوَ قَوْلُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثِي ﴾.

قَالَ سُفْيَانُ : ﴿فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ، قَالَ : فَمَنْ فَضَلَ لَهُ عَلَى أَخِيهِ شَيْءٌ فَلْيُؤَدِّهِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِيَتُبِعُهُ الطَّالِبُ بِإِحْسَانِ ، إِلَى قَولِهِ : ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

(۲۸۵۵۲) حضرت ابن اشوع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت شععی پیشید نے ارشاد فرمایا: عرب کے دوقبیلوں کے درمیان لڑائی تھی۔سو اس قبیلہ کے پچھافراد قبل ہوئے اوراس قبیلہ کے بھی پچھافراد قبل ہو گئے۔ان قبیلوں میں سے ایک نے کہا: ہم راضی نبیس ہوں گے یہاں تک کہ ہم عورت کے بدلے میں آ دمی کو اور آ دمی ہے بدلے میں دوآ دمیوں کو قتل کریں: دوسرے قبیلے والوں نے اس بات کا

ا تکار کردیا، پھرانہوں نے بیمعاملہ می کریم مِرانسٹ کے کی خدمت میں پیش کردیا۔ نبی کریم مِرانسٹ نے ارشادفر مایا قبل کامعاملہ برابری کا ہے۔سولوگوں نے اپنے درمیان دیتوں کی اصطلاح قائم کرلی۔انہوں نے آدی کے لیے آدمی کی دیت عورت کے لیے عورت کی دیت اور غلام کے لیے غلام کی دیت کو کافی سمجھا۔ اور آپ مَرِ اَنْتَ اَجْهَا نے دونوں قبیلوں میں سے ایک کے لیے دوسرے پر یوں فیصلہ فر مایا: راوی کہتے ہیں وہ فیصلہ اللہ رب العزت کا بی تول ہے: ترجمہ:۔اے ایمان والو! فرض کر دیا گیا ہے تم پر مقتولوں کا قصاص لینا تمل کیا جائے آ زادکو آزاد کے بدلے میں ،اور غلام کو غلام کے بدلے میں اورعورت کوعورت کے بدلے میں \_حضرت سفیان بن حسن براتین نے قرمایا: آیت: سودہ محص جس کومعاف کردیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں سے پچھے۔ آپ بالٹین فرمایا: مرادیہ ہے کہ جس نے اپنے بھائی پر پچھاس میں فضل کردیا تو اس کو جا ہے کہ وہ اس کومعروف طریقہ سے ادائیگی کرے۔ اور طالب

احسن انداز میں اس کی پیروی کرے اللہ رب العزت کے قول ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ تک\_

( ٢١٠ ) النَّاايَّةُ وَالشَّاةُ تُفْسِلُ الزَّرْعَ

## اس سواری کے جانوراور بکری کا بیان جوکھیتی کو تباہ کرد ہے

( ٢٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن غَنَمٍ سَقَطَتْ فِي زَرْعِ قَوْمٍ ؟ قَالَ حَمَّادٌ :

لاَ يُضَمَّنُ ، وَقَالَ الْحَكُّمُ : يُضَمَّنُ.

(۱۸۵۵۳) حفرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ویشید اور حضرت حماد ویشید سے ایس بھیر بکریوں کے متعلق دریافت کیا جو کسی تقلید میں اور حضرت حماد میشید نے فرمایا: ان کے مالک کوضامن نبیس بنایا جائے گا اور حضرت حمام ویشید نے فرمایا: ان کے مالک کوضامن نبیل جائے گا اور حضرت حمام ویشید نے فرمایا: اس کوضامن بنایا جائے گا۔

( ٢٨٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْرُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن طَارِقِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتُ عَلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّغْبِيُّ صَاحِبَ الشَّاةِ بِالنَّهَارِ.

(۲۸۵۵۳۲) حضرت طارق بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بریشید سے مروی ہے کہ ایک بکری کیڑا بننے والے پر داخل ہوگئی اوراس کے کاتے ہوئے کوخراب کردیا تو امام شعبی بریشید نے دن کی دجہ سے بکری کے مالک کوضامن نہیں بنایا۔

( 7000 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَحَرَامِ بُنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَافَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ دَخَلَتْ حَائِطَ قُوْمٍ فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَيْهُ أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَيْهُ أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهُ إِللَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمُوالِ عَلَى أَهْلِهُ إِللَّهُا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّهُلِ. (ابوداؤد ٣٥٧٥ ـ احمد ٢٩٥)

(۲۸۵۵۵) حضرت سعیدادر حضرت حرام ہے مروی ہے کہ حضرت براء بن عازب دائٹن کی ایک اوٹٹنی کسی قوم کے باغ میں داخل ہوگئی اوران کے باغ کو تباہ و ہر باد کر دیا۔اس بارے میں رسول اللّٰہ مِنْرِائِشَائِ آنے یوں فیصلہ فرمایا: مالک پراپنے مال کی دن میں حفاظت کرنا ضروری ہے اور مویشیوں والے پر صان ہوگا جب اس کے مویشی رات میں کوئی نقصان پہنچا کیں۔

( ٢٨٥٥٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (ح) وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتُ

عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ : غَزْلاً نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ شُرَيْحٌ ، وَقَرَأَ : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾، فَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ : إِنَّمَا كَانَ النَّفُشُ بِاللَّيْلِ.

(۲۸۵۷) حضرت اساعیل بن ابوخالد پریشین فر ماتے ہیں که حضرت صحی پریشین سے مروی ہے کہ ایک بکری دن کو کسی کا آٹا کھا گئی اور دوسرے راوی نے بول فر مایا: کسی کا کا تا ہوا کپڑا کھا گئی۔ تو حضرت شریح پڑھین نے اس کو باطل قر اردیا اور بیر آیت تلاوت فر مائی۔ ترجمہ:۔ جب جا تھسیس بکریاں اس میں لوگوں کی اور حضرت اساعیل کی صدیث میں یوں فر مایا: بے شک بکریوں کا گھسنا رات میں ہوگا۔

( ٢٨٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : إِنَّ شَاةَ هَذَا قَطَعَتْ غَزْلِي ، فَقَالَ :لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا ؟ فَإِنْ كَانَ نَهَارًا ، فَقَدُ بَرِءَ ، وَإِنْ كَانَ لَيْلاً ، فَقَدُ ضَمِنَ ، وَقَرَأَ : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ النَّفْشُ بِاللَّيْلِ.

(۲۸۵۵۷) حفرت عامر ویشید فرماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت شری جیشید کے پاس آیا اور کہنے لگااس آ دمی کی بکری نے میرا کا تا ہوا

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۸) کي ۱۷۳ کي ۱۷۳ کي کناب الدبات کي ا

كيرُ اكاث ديا آبِ مِشِيدٌ نے اس سے يو چھا: دن ميں يا رات ميں؟ اگر دن ہواتو شخص بري ہوگا اور اگر رات تھي تو تحقيق و شخص ضامن ہوگا اور آپ پریٹینے نے بیآیت تلاوت فرمائی ترجمہ:۔ جب جا تھسیں بکریاں اس میں لوگوں کی اور فرمایا: بےشک بکریوں کا گھسنارات میں ہوتو ضمان ہوتا ہے۔

( ٢٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ ﴿إِذْ

نَفَشَتُ فِيهِ غَنَّمُ الْقُوْمِ، قَالَ :كَانَ كُرمًا ، فَدَخَلَتْ فِيهِ لَيْلًا ، فَمَا أَبْقَتْ فِيهِ خَضِرًا. (٢٨٥٥٨) حضرت مره بن شراحيل بينيد فرمات بي كه حضرت مسروق بينيد نے قرآن پاك كي آيت ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ

الْقُوْمِ ﴾ ترجمہ:۔ جب جا تھیں اس باغ میں لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس میں واخل ہوئیں اور انہوں نے اس میں کوئی ہر <u>ما</u>لی نہیں چھوڑی۔

### ( ٢١١ ) الْمَكْفُوفُ يُصِيبُ إِنْسَانًا

# اس نابینا شخص کابیان جو کسی کو تکلیف پہنچادے

( ٢٨٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانٌ : مَنْ جَالَسَ أَعْمَى ، فَأَصَابَهُ

الْأَعْمَى بِشَيْءٍ ، فَهُو هَدُرٌ. (٢٨٥٥٩) حضرت محمد بن على مِلْشِيدُ فرمات بي كه حضرت عثمان وَيْ أَنْوَ في ارشاد فرمايا: جوفض نابينا كے ساتھ بيضا پھراس نابينا نے

اے کوئی تکلیف پہنچادی تووہ باطل ورائیگاں ہوگی۔

#### ( ٢١٢ ) فِي جِنَايَةِ ابْنِ الْمُلاَعَنةِ

#### لعان کرنے والی عورت کے بیٹے کی جنایت کابیان

( ٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصيرة ، عَن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ الْمَرْأَةَ

قَالَ لَأُولِيَائِهَا :هَذَا ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَيَرِثُكُمْ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةٌ فَعَلَيْكُمْ. (۲۸۵۲۰) حفرت زید بن وهب مِیشید فرماتے میں کہ حضرت علی وٹاٹی جب عورت کوسنگسار کرتے تو اس کے سر پرستوں ہے

فرماتے: بیتمہارا بیٹا ہےتم اس کے دارث بنو گے اور بیتمہارا دارث ہے گا اوراگر اس نے کوئی قابل سز اغتطی کی تو اس کا صان تم پر

( ٢٨٥٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَاعَنِ الرَّجُلُ الْمُرَأَتَهُ فُرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَٱلْحِقَ الْوَلَدُ بِعَصَبَةِ أُمَّةٍ ، يَرِثُونَهُ وَيَغْقِلُونَ عَنْهُ.

(۲۸۵ ۱۱) حضرت مغیرہ والیظید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم والیظید نے ارشادفر مایا: جب آدمی نے اپنی بیوی سے لعان کیا توان دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی اور وہ دونوں مجھی اسمینے نہیں ہو سکیں سے اور اس بچہ کواس کی مال کے عصب رشتہ داروں سے

تے درمیان نفر میں تردی جانے ہی اور وہ دونوں میں اسطے بین ہو کی سے اور اس بچہوا س می مان سے تصب رسمہ دارور ملاد یا جائے گادہ ہی اس بچہ کے دارث ہوں گے اور اس کی طرف سے دیت ادا کریں گے۔

( ٢٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ۚ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مِيرَاثُهُ كُلَّهُ لَأِمَّهِ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا ، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى ، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمَّهُ مُسْلِمَةٌ.

(۲۸۵۲۲) حضرت حماد ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشین نے ارشاد فرمایا: بچہ کی ساری کی ساری وراثت اس کی مال کے لیے ہوگی اور اس کی طرف سے دیت اس کی مال کے عصبی رشتہ داراداکریں گے میہ بی تھم ولد زنا کا ہوگا اور عیسائی کے بچہ کا جبکہ اس کی مال مسلمان ہو۔

## ( ٢١٣ ) رَجُلُ قَتَلُ رَجُلاً فَحُبِسَ، فَقَتَلَهُ رَجُلُ عَمِدًا

ایک آ دمی نے کسی آ دمی کول کیا سواسے قید کردیا گیا پس وہاں اسے کسی آ دمی نے عمد اُلُل کردیا ( ۲۸۵۱۳ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالاَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ عَمْدًا ، قَالاَ : لاَ يُقَادُ بِهِ.

(۲۸۵۶۳) حفزت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حفزت قادہ ویشین اور حفزت ابو ہاشم ویشین نے ایسے آ دمی کے یارے میں جس نے کس آ دمی کوعمر اُقتل کیا سواسے قید کر دیا گیا تا کہ اس سے قصاص لیا جائے پھر ایک آ دمی آیا اور اس نے اسے عمداً قتل کر دیا آپ ویشین دونوں حفزات نے فرمایا: اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

( ٢٨٥٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ، قُتِلَ الْأَوْسَطُ.

(۲۸۵ ۹۳) حضرت معمر پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پریشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے جان بوجھ کرقتل کر دیا پھر کسی آ دمی نے اس قاتل کوعمد اقتل کر دیا تو درمیا نے کوتو چونکہ قتل کیا جانا تھا اس لیے قصاص نہیں ہے۔

( ٢١٤ ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَقَارَةٌ لَهُ)

الله رب العزت كارشادكي تفسير كابيان "پس جو فخص معاف كرد ي تووه كفاره

#### ہےاس کے گنا ہوں کا''

( ٢٨٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ؛ ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ، قَالَ :هُدِمَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(٢٨٥١٥) حفرت يتم بن اسود واليطة فرمات بي كه حفرت عبدالله بن عمر و والي في في الله رب العزت كول فه فَهَنْ مَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَهُ ﴾ كي تفسيريول بيان فرمائي: الشخص سے اس جيسا گناه خم كرديا جائے گا۔

( ٢٨٥٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ قَالَ :لِلْمَجْرُوحِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :لِلْجَارِح.

(٢٨٥٦١) حضرت مغيره ويشيط فرماتے بيں كه الله رب العزب كول ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِيهِ فَهُوَ كُفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ترجمه: \_جوشخص معاف كردے تووه كفاره ہاس كے گنامول كاس كے بارے ميں حضرت ابراہيم ويشيئ نے فرمايا: زخى كے ليے تھم ہاور حضرت مجاہد ويشيئ نے فرمايا: زخم پنجانے والے كے ليے تھم ہے۔

( ٢٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : كَفَّارَةٌ لِلْجَارِحِ ، وَأَجْرُ الَّذِي

(٢٨٥٦٤) حفزت منصور ويشيط فرمات بيل كه حفزت ابراجيم ويشيط اور حفزت مجامد ويشيط نے ارشاد فرمايا : گناموں كا كفاره موگا زخم پنجانے والے كے ليے اور جس كوتكليف پنجي تقى اس كا جراللہ كے ذمہ موگا۔

( ٢٨٥٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ قَالَ: للْمَحْدُ ، ح.

(٢٨٥١٨) حفرت سفيان بن حسين ويشيط فرمات بين كه حفرت حسن بعرى ويشيط نه الله رب العزت كول ﴿ فَمَنْ مَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ كبارے بين ارشاد فرمايا: بيزخى كے ليحكم ہے۔

( ٢٨٥٦٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ : إِنْ عَفَى عَنْهُ ، أَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ ، أَوْ قَبَلَ مِنْهُ اللَّيْمَةَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ .

(۲۸۵۹۹) حضرت سفیان طِیْتُطِهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن اسلم طِیْتِید کو یوں فرماتے ہوئے سنا: اگر وہ اس کو معاف کردے یااس سے تصاص لے لیے یااس سے دیت قبول کر لے تو ہی گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

( ٢٨٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : كَفَّارَةٌ لِلَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَأَجْرُ الَّذِي أَصِدَ وَأَجْرُ الَّذِي أَصِيبَ عَلَى الله.

( ۲۸۵۷) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشی اور حضرت مجاہد پیشی ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: گناہوں کا کفارہ اس مخص کے لیے ہوگا جس کومعاف کر دیا گیا ہے اور جس کو تکلیف پیچی تھی اس کا ثو اب اللہ کے ذمہے۔

( ٢٨٥٧١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ، قَالَ زِللْجَارِحِ ، وَأَجِرُ الْمُتَصَدِق عَلَى اللهِ. (١٨٥٧) حفرت معيد بن جبر ولينظ فرمات بين كرحفرت ابن عباس ولين في آيت ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ كي

تفسیریوں بیان فرمائی یہ محمزخم پہنچانے والے کے لیے ہے اور معاف کرنے والے کا اجراللہ کے ذمہے۔

( ٢٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ ، قَالَ :لِلجَارِح.

(۲۸۵۷۲) حضرت ابوعقبہ مِنْشِيد فرماتے ہيں كه حضرت جابر بن زيد بِلِيْسِيد نے آيت ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِيهِ فَهُو كَفَّارَ أَهُ لَهُ ﴾ كَاتفسر يول بيان فرمائي گنامول كے كفار كا كلم زخم بہنچانے والے كے ليے ہے۔

( ٢٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : تُبَايِعُونِى عَلَى أَنْ لَا تُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. (بخارى ٣٨٩٣ ـ مسلم ١٣٣٣)

(۳۸۵۷۳) حفرت عبادہ بن صامت والتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنَ اللہ کے ارشاد فرمایا: تم میرے سے بیعت کروتم اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نبیس ففہراؤ گئے تم زنانبیں کرو گے، چوری نبیس کرو گے، پس جس شخص نے اس میں سے کوئی کام کیا سواسے اس کی سزادی جائے گی اورونی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔

( ٢٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لِلَّذِى تَصَدَّقَ بِهِ.

(٢٨٥٧) حضرت ذكر ياويفيد فرمات بي كه حضرت فعلى ويشيد في ارشاد فرمايا: يتكم اس كے ليے ہے جومعاف كرد \_\_

### ( ٢١٥ ) الرَّجُلُ يُصَابُ بِخَبْلٍ، أَوْ دَمِ

### اس آ دمی کابیان جس کوزخم لگادیاً گیا ہویاقتل کر دیا ہو

( ٢٨٥٧٥) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْعَوْجَاءِ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُصِيبٌ بِدَم ، أَوْ خَبُلٍ ، وَالْخَبُلُ: الْجُرْحُ ، فَهُو بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَفَتُلُّ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المَعْدَانُ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَفْتُلُ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَفْتُلُ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَقْتَلُ ، أَوْ يَعْفُو ، أَوْ يَأْخُذَ اللهِ عَلَى يَدَيْهِ ؛ أَنْ يَقُتُلُ مَنْ فَعَلَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ ، فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا. (ابوداؤد ١٣٩٩-١ احمد ٣١)

(۲۸۵۷) حفرت ابوشر کے خزاعی مخافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس محض کولل کردیا گیایا اس کوزخی کیا گیا نواس کوتین باتوں میں سے ایک میں اختیار ہے ہیں اگروہ چوتھی بات کا ارادہ کرے تو تم اس کے ہاتھ پکڑلووہ کام یہ ہیں جل کردے یاوہ معاف کردے یاوہ دیت لے لیے ہیں جس نے اس میں ہے کوئی کام کیا اور پھردوبارہ لوٹا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اس

یک ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

: ٢٨٥٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَن حَمْزَةً أَبِى عُمَر ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِى بِالْقَاتِلِ يُجَرُّ فِي نِسْعَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، أَتَمْفُو عَنْهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لا ، قَالَ : لا ، قَالَ : لا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعَادَ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، أَتَمْفُو عَنْهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لا ، قَالَ : لا ، قَالَ : لا ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ عَفُونَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ يَبُوءً بِإِثْمِهِ ، قَالَ : فَعَفَا ، فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ، قَدْ عُفِى عَنْهُ.

(۲۸۵۷) حضرت ابو ہریرہ دی ہو فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے رسول اللہ مِنْ اَلَّتُ فَا نے ہیں قبل کردیا سویہ معاملہ نبی کریم مِنْ اِلْتُنْ اِلَّهِ اَلَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

#### ( ٢١٦ ) حُرُّ وَعَبْدُ اصْطَدُمَا فَمَاتَا

### آ زاداورغلام دونوں آپس میں ٹکرائے تو دونوں کی موت واقع ہوگئی

( ٢٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن حُرِّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا :أَمَّا دِيَةً

الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ ، وَأَمَّا دِيَةُ الْمَمْلُوكِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ.

(۲۸۵۷) حفرت شعبہ وطبیع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھی ویشید اور حضرت حماد ویشید سے ایک آزاداور غلام ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا جو باہم فکرائے اور دونوں کی موت واقع ہوگئ؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا: بہر حال آزاد کی دیت تو وہ غلام پڑئیں ہے اور رہی غلام کی دیت تو وہ آزاد کے خاندان پر لازم ہوگی۔

# ( ٢١٧ ) قَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ)

اللهرب العزت كقول: وأن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. كي تفير كابيان

( ٢٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ (ح) وَعن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ ﴾ ، قَالَا :الرَّجُلُ يُسُلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۲۸۵۷) حفرت عکرمہ ویشین اور حضرت ابرا ہیم ویشین نے آیت: اگر مقتول ہوا لی توم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہواس کی تفسیریوں بیان فرمائی: وہ آ دمی جودار الحرب میں اسلام لایا پھرایک آ دمی نے اسے قل کردیا: تو اس پر دیت نہیں ہوگی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

( ١٨٥٨) حَلَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنُ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ ، إذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَقِيهِ الْمُسْلِمِينَ ، ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مَوْمُ مُوْمِنَ ﴾ ، الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُوْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَفَيَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ اللّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ اللّذِينَ بَيْهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ ، فَيكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ لَأَنَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .

(۲۸۵۸) حضرت مغیرہ بیلی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قول: اور جس نے قل کردیا کسی موس کو فلطی ہے تو آزاد کرے ایک موس کو فلطی ہے تو آزاد کرے ایک موس کو این ہوں نے بیل کہ موس نظام اور مقتول بہااد کیا جائے مقتول کے وار توں کو اس آیت کے بارے ہیں حضرت ابراہیم نے فر مایا: جب سلمان کو قل کردیا جائے تو بی تھم اس کے لیے اور اس کے سلمان ور ٹاء کے لیے ہے اور آیت اور پھر مقتول اگر ایسی قوم میں سے ہوجو قوم تمہاری ویشن اور وہ موس ہو۔ اس آیت کے بارے میں آپ نے فر مایا: وہ سلمان آدی جو آل کردے اس حال میں کہ اس کی قوم مشرک ہو ان کے اور رسول اللہ مَوْفَظَ کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوتو اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنالازم ہے اور آگر اس نے کسی مسلمان کو قتل کردیا جس کا تعلق مشرکوں کی قوم سے تھا اور اس قوم اور رسول اللہ میر الله میر الله میر انکے مسلمان غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے اور اس کی دیت اوا کی جائے گی اس قوم کوجس کے درمیان اور رسول الله میر الله میر الله میر الله میر ورا شت مسلمانوں کے لیے ہوگی ۔ اور اس کی دیت اس مشرک قوم کے لیے ہوگی جس کے درمیان اور رسول الله میر الله میر ا معاہدہ تھا۔ پس مسلمان اس کی ورا شت کے وارث ہوں گے اور اس کی دیت اس کی قوم کے لیے ہوگی اس لیے کہ وہ ہی اس کی طرف سے دیت اواکریں گے۔

( ٢٨٥٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عِيسَى بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ.

(۲۸۵۸۱) حضرت عیسیٰ بن مغیرہ پریشیز فرماتے ہیں کہ امام تعمی پریشیز نے اللہ رب العزت کے قول:اوراگرمقتول الیی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو۔اس آیت کے بارے میں آپ پریشیز نے ارشاد فرمایا: وہ معاہدہ کنندگان میں سے ہواور میں ایس

( ٢٨٥٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قُوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ قَالَ :كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَّ فِي سَرِيَّةٍ ، أَوْ غَزَاةٍ ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَّ فِي سَرِيَّةٍ ، أَوْ غَزَاةٍ ، فَيُصِيبُهُ الْلَهِ يَصِيبُهُ رَفَبَةً ، ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهَدًا ، وَيَكُونُ فَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ ، فَيُسْلَمُ إِلَيْهِم الذِّيَةُ ، وَيُعْتِقُ الَّذِى أَصَابَهُ رَفَبَةً .

(۲۸۵۸۲) حفرت ابویکی بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عباس جائو کے آیت: ﴿ فَإِنْ کَانَ مِنْ فَوْمٍ عَدُوّ لَکُمْ وَهُوَ مَوْمِنْ فَانَهُ مِوْمِنَ وَكُومُ وَفَيْهِ مُوْمِنَةٍ ﴾ کے بارے ہیں فرمایا: ایک آدی نبی کریم سُرِکنی کی ضرمت میں آیا کرتا تھا، اس نے اسلام قبول کرلیاوہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گیا۔ پس وہ اپنی قوم میں تھا اور اس کی قوم مشرکتی کہ سلمانوں نے کس سریہ یا غزوہ میں فلطی سے اس کوئل کردیا تو اس کو مارنے والے نے ایک غلام آزاد کردیا اور آیت: ﴿ وَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِیفَاقَ ﴾ کی بارے میں آپ ویشید نے فرمایا: وہ آدی حلیف تھا اور اس کی قوم سے معاہدہ تھا ان کودیت اوا کی گئی اور اس کو مارنے والے نے ایک غلام آزاد کیا۔

### ( ٢١٨ ) الْقُودُ مِنَ اللَّطْمَةِ

### طمانچه مارنے کی صورت میں قصاص لینے کابیان

( ٢٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ

رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ. (نساثي ١٩٧٧)

(٢٨٥٨٣) حضرت علم ويشيد فرمات بي كه حضرت عباس بن عبد المطلب وي فو في سَوَ مَن يُوطماني ماراتو آپ مِنْ فَنَعَ فَي في حضرت

عباس منطق سے برلہ لینے کا ارادہ کیا تو اس نے ان کومعاف کردیا۔

( ٢٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ :عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى عُبَدْدَةَ ، عَن نَاجِيَةَ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِى رَجُلِ لَطَمَ رَجُلًا ، فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ :اقْتَصَّ.

(۲۸۵۸۴) حفرت ناجیہ ابوالحسن طِیٹھیؤ کے والد حضرت عبداللہ طِیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹھ نے ایسے آ دمی کے بارے میں

جس نے کسی آ دمی کوطمانچہ ماردیا تھاتو آپ ہیشے نے طمانچہ کھانے والے سے فرمایا: تم اس سے بدلہ لےلو۔

( ٢٨٥٨٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَن مُخَارِقٍ ، عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ مُرَادٍ مِنْ لَنَّهُمَةٍ لَكُمَ ابْنَ أَنِسِهِ.

(۲۸۵۸۵) حضرت طارق بن همهاب مِلِینیما فر ماتے ہیں که حضرت خالد بن ولید رقافیؤ نے قبیلہ مراد کے ایک آ دمی سے طمانچہ مارنے کی وجہ سے قصاص دلوایا جس کواس کے بھتیج نے طمانچہ مارا تھا۔

( ٢٨٥٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن مُخَارِقٍ ، عَن طَارِقٍ ؛ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَة.

(٢٨٥٨١) حضرت طارق مِينْفيد فرمات مين كدحضرت خالدين وليد جافز نے طمانيد كى وجه سے قصاص ليا۔

( ٢٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ وَخُمَاشٍ.

(٢٨٥٨٤) حفرت الواسحاق ويشيد فرمات بيس كه حضرت شريح يشيد في طما نجدا ورمعمولي زخم كي صورت ميس بهي قصاص ليا

( ٢٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحِ ؛ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.

(٢٨٥٨٨) حفرت ابواسحاق ويشفيذ فرمات مين كه حفرت شرح ويشفيذ في طمانيد مارف كي صورت من قصاص ليا-

( ٢٨٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ الزُّبْيْرِ ؛ أَنَّهُ أَفَادَ مِنْ لَطُمَةٍ.

(٢٨٥٨٩) حضرت عمر ويرايني فرمات بي كه حضرت عبد الله بن زبير والنفو في طماني كي صورت من قصاص ليا-

( . ٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَن زُرَارَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْمُفِيرَةَ بْنَ عَبْدِاللهِ أَفَادَ مِنْ لَطْمَةٍ.

( ۲۸۵۹۰) حضرت یجی فر ماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن عبداللد رہیں نے خمانچہ مارنے کی صورت میں قصاص لیا۔

( ٢٨٥٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ:سَمِعْتُ طَارِقَ بُنَ شِهَابِ ، يَقُولُ : لَطَمَ أَبُوبَكُرٍ يَوْمًا رَجُلًا لَطُمَةً، فَقِيلَ:مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ، مَنْعَهُ وَلَطْمَهُ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ : إِنَّ هَذَا أَتَانِي لِيَسْتَحْمِلُنِي، فَحَمَلُتُهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُهُمْ ، فَحَلَفْت أَنْ لَا أَحْمِلَهُ : وَاللَّهِ لَا حَمَلْتُهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اقْتَصَّ ، فَعَفَا الرَّجُلُ.

(٢٨٥٩١) حفرت طارق بن فهاب مِلْيُلا فرمات بن كه حضرت الوبكر والنواح ايك دن كسي آدى كوهما نجه مارديا ، تويون كها ميا؟ بم

معنف ابن الی شیبہ ستر جم (جلد ۸) کی دورہ کا اور اسے طمانچہ مار دیا! اس پر حضرت ابو بکر بڑا ٹی نے فر مایا: بے شک یہ میرے پاس آیا تا کہ وہ جھے سواری مانگے سومیں نے اے سواز کر دیا تو اس نے اس کوفروخت کر دیا۔ پس میں نے قتم اٹھالی ہے

ہے کہ میں اس کوسواری نہیں دوں گا: اللہ کی تئم! میں اس کوسواری نہیں دوں گا تین مرتبہ یوں کہا: پھر آپ رہی ہونے ان نے فرمایا: ثم بدلہ لے لو، اس آ دی نے معاف کردیا۔ (۲۸۵۹۲) حَدَّثُنَا وَ کَمَدُّوْ، عَن حَسَن نُن صَالِح، قَالَ : قُلْتُ لائن أُنه لَدُلَ : أَقَدْتَ مِنْ لَطْرَةَ ؟ قَالَ : مَدْ مُن مِنْ مِنْ اللهِ عَن حَسَن نُن صَالِح، قَالَ : قُلْتُ لائن أُنه لَدُلُ : أَنْهِ لَدُنْ مَا أَنْهُ ؟ قَالَ : مَدْ مُن مِنْ مِنْ اللهِ عَن مُن حَسَن نُن صَالِح، قَالَ : قُلْتُ لائن أُنه لَدُلُ : أَنَّهُ لَدُنْ مِنْ لَطُومَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُن مُن مِنْ اللهِ عَنْ مُن مُن مُن مُن اللهِ ا

( ٢٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْنِ أَبِى لَيْلَى :أقَدُتَ مِنْ لَطُمَةٍ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَمِنْ لَطَمَاتٍ.

لَطَمَاتٍ. (۲۸۵۹۲) حضرت حسن بن صالح بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی بریشید سے بوچھا: کیا آپ طمانچہ کا قصاص لیں گے؟ آپ بریشید نے فرمایا: جی ہاں،اور طمانچوں کی صورت میں بھی۔

( ٢٨٥٩٣) حَلَّثُنَا يَحْنَى بْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغِبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ أَفَادَ مِنْ لَطْمَةٍ. ( ٢٨٥٩٣) حفرت معمى ولِيَفِيدِ فرمات عمر وق ولِيفِيدُ نے طمانچه مارنے سے قصاص ليا۔ ( ٢١٩ ) التَّسْرِبَةُ بِالسَّوطِ

### جا بک مارنے کابیان

﴿ ٢٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّ جِلْوَازًا قَنَعَ رَجُلاً بِسَوْطٍ ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ شُرَيْعٌ.

مِنهُ شُرِیعٌ. (۲۸۵۹۳) حفرت مغیره پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین نے فرمایا: ایک سپاہی نے کسی آ دمی کا سرڈ ھا نکااور سر پر کوڑا مارا تو حضرت شرح کویشین نے اس سے قصاص لیا۔

( ٢٨٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مغفلٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عَندَ عَلِيٍّ ، فَجَانَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا قَنْبُرُ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا قَنْبُرُ ، قَالَ : أَخْرِ جُ هَذَا فَاجُلِدُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَىَّ ثَلَاثَةَ أَسُوَاطٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ : مَا يَقُولُ ؟ قَالَ : صَدَقَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ :خُذِ

السَّوْطُ فَاجْلِدْهُ فَلَا ثُمَّةً أَسُواطٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَنْبُرُ ، إِذَا جَلَدُتَ فَلَا تَفْد الْحُدُودَ. (۲۸۵۹۵) حفرت عبدالله بن مغفل فراین فرماتے ہیں کہ میں حفرت علی زائو کے پاس بیٹا ہواتھا کہ آپ زائو کے پاس ایک آ دی آیا اس نے آپ زائٹو سے سرگوشی کی: اس پر حضرت علی زائٹو نے فرمایا: اے قنبر! تو لوگوں نے بھی کہا: اے قنبر! پھر آپ دائٹو نے

ایا آئ ہے آپ دفاتھ سے سر لوگ ن: اس پر مصرت می دفاتھ ہے قرمایا: اے سمر! بو لولوں ہے ہی لہا: اے معمر! چراپ دواتھ نے فرمایا: اس کو باہر لے جاؤ اور اسکوکوڑے مارو۔ پھر جس کوکوڑے لگائے تھے وہ آیا اور کینے لگا: اس نے مجھے تین کوڑے زائد لگائے حصرت علی دفاتھ نے اس سے پوچھا؟ یہ کیا کہدرہاہے؟ اس نے کہا: اے امیر المونین! یہ پچ کہدرہا ہے۔ آپ دبی تھے نے فرمایا: کوڑا مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي المستقل ١٨٢ من المستقب الديات

پکڑ واورا سے تین کوڑے مارو پھرآپ وٹاٹھئے نے فرمایا: اے تنمر! جبتم کوڑے ماروتو حدود میں تجاوز مت کرو۔

( ٢٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالُوا :مَا أُصِيبَ بِهِ سَوْطٍ ، أَوْ عَصَّا، أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفُسِ فَهُوَ عَمْدٌ ، دِيَتُهُ الْقَوَدُ.

(۲۸۵۹۲) حضّرت شیبانی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی پیشید ، حضرت حکم پیشید اور حضرت حماد دوائد نے یوں ارشاد فرمایا: جس کو کوڑ ایالاٹھی یا پھر مارا گیااور بیمارنا جان کے قل کرنے ہے کم تھا تو بیعمد شار ہوگا اس کی دیت قصاص ہوگا۔

### ( ٢٢٠ ) الرَّجُلُ يَسْتَعِيرُ النَّالَةَ فَيُرْكِضُهَا

#### اس آ دمی کابیان جس نے سواری مستعار کی پس اس نے اسے تیز دوڑ ایا

( ٢٨٥٩٧ ) حَلَّاثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لَآنَ الرَّجُلَ يُرْكِضُ فَرَسَهُ.

(۲۸۵۹۷)حفرت مغیرہ پریٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم پریٹیلا سے ایسے فخص کے بارے میں مردی ہے جس نے کسی آ دمی سے عاریۂ گھوڑ الیا پس اس نے اسے تیز دوڑ انے کے لیے ایڑ لگائی یہاں تک کہ وہ مرگیا آپ پریٹیلانے فر مایا: اس مخفص پرکوئی ضان نہیں اس لیے کہ اس آ دمی نے اس گھوڑے کوایڑ لگائی۔

( ٢٨٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً فَوَسًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ : لَا يَضْمَنُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، أَوْ صَبِيًّا.

(۲۸۵۹۸) حفرت جابر پربینی فرماتے ہیں کہ حفرت عامر پربینی ہے ایسے خص کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آ دمی کو گھوڑا دیا تو اس نے اسے ماردیا آپ پربیٹین نے فرمایا: و وضح ضامن نہیں ہوگا گریہ کہ وہ غلام یا بچہ ہو۔

### ( ٢٢١ ) رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً ، قد ذَهَبَ الرُّوحُ مِنْ بَعْض جَسَدٍه

ایک آدی نے کسی آدمی کولل کیا تحقیق اس کے جسم کے پچھ حصہ سے روح نکل گئی ہو

( ٢٨٥٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى رَجُلٍ فَتَلَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَتِ الرُّوحُ مِنْ نِصْفِ جَسَدِهِ ، قَالَ :يُضَمَّنُهُ.

(۲۸۵۹۹) حفرت جابر ولیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ولیٹیوزے ایسے مخص کے بارے میں مردی ہے جس نے ایک آدمی کوئل کیا تحقیق اس آدمی کے جسم کے پچھے حصہ میں سے روح نکل گئی۔ آپ ولیٹیوز نے فرمایا: اس مخص کواس کا ضامن بنایا جائے گا۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) في المستخب الدبيات الد

### ( ٢٢٢ ) الرَّجُلُ يُوقِفُ دَابَّتَهُ

#### اس آ دمی کا بیان جواینی سواری کو تھبرا لے

( ٢٨٦٠٠ ) حَدَّثَنَا انْ ُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَضَعَ شَيْئًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِجَنَايَتِهِ.

شینا ، فلھو ضامِن کِبِجنایتِهِ. (۲۸ ۲۰۰) حفرت افعث بِشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی پیشید نے ارشاد فر مایا: جس فخص نے مسلمانوں کے راستہ ہیں این سواری

کوروک لیایا کوئی چیز رکھ دی تو و و مخض این جنایت کا ضامن ہوگا۔ کوروک لیایا کوئی چیز رکھ دی تو و و مخض این جنایت کا ضامن ہوگا۔

( ٢٨٦٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ؛ عَنِ الشَّمْبِيِّ (ح) وَعَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : مَنْ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقِ فَهُوَ ضَامِنْ.

(٢٨ ١٠١) حضرت فعنی ولیفید اور حضرت ابراہیم ولیفید نے ارشاد فر مایا: جس مخض نے راستہ میں سواری کو باند ھدیا تووہ ضامن ہوگا۔

#### ( ٢٢٣ ) الدَّامِيَةُ ، وَالْبَاضِعَةُ ، وَالْهَاشِمَةُ

سركاوه زخم جس سے خون نكلے اور ند بہے وہ ہڑى جس سے خون ند بہے اور ہڑى تو رُزخم كابيان ( ٢٨٦٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْهَاشِمَةِ شَيْنًا.

(۲۸ ۲۰۲) حضرت افعف ویٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ویٹیو بڈی تو ژزخم میں کوئی چیزمقررنہیں کرتے تھے۔ مرد مدروں کا بچنی بردو دمی اومین میں یادی میں دیسی کرتے ہوئی ہوئی ہوئی دیس دیس دیس دیس کرتے تھے۔

( ٢٨٦.٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بِيَعِيرٍ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بِيَعِيرَيْنِ ، وَقَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ بِثَلَاثَةِ أَبُعِرَةٍ.

(۲۸۱۰۳) حفرت قادہ ریشین فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان سرکے اس زخم میں جس سے خون فکے اور نہ بہے ایک اونٹ کا فیصلہ فرمایا: اور ہڑی کے اس زخم میں جس میں خون نہ بہے دوانوں کا فیصلہ فرمایا۔ اور آپ ریشین نے اس زخم میں جس میں گوشت

( ۲۲۶ ) العبدان يجرح أحدهما

بهث جائے اور ہٹری ناٹو نے اس میں تین اونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

#### ان دوغلاموں کا بیان جس میں ہے ایک زخمی کر دیا جائے

( ٢٨٦.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدَيْنِ يَفُقَأْ أَحَدُهُمَا عَيْنَ صَاحِيهِ \* قَالَ : إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً ، فَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنَ الآخَوِ ، رُدَّ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ. ( ٢٨٦٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْعَبُدُ يَفُتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، وَالْمَفْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، لَيْسَ لَهُمْ غَيْرَهُ. وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :لَيْسَ لَهُمْ فَيْرَهُ. وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :لَيْسَ لَهُمْ إِنَّ الْقَاتِلُ عَبْدِهِم ، إِنْ شَاؤُوا السَّتَرَقُوهُ.

لوثا تعن تھے۔

(۲۸۲۰۵) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے دریافت کیا اس غلام کے متعلق جس نے قصد أ ایک غلام کوفل کر دران انجال مقتال ، قاتل ہے بہتر تھا تہ ان کا کہ احکم معدگا؟ آپ ماضور نے فرمان مقتال کر آپتا کھون اسے زلام

ایک غلام کوفل کردیا درانحالیکه مقول قاتل ہے بہتر تھا تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ آپ پر پیٹیز نے فرمایا: مقول کے آقا کوصرف اپنے غلام کا قاتل ملے گا آئبیں اس کے سوالی کینہیں ملے گا اور حضرت عمر و بن دینار پر پیٹیز نے اس کے جواب میں فرمایا: آئبیں صرف اپنے غلام کا قاتل ملے گا اگروہ چاہیں تو اسے تل کر دیں اور اگر چاہیں تو اسے غلام بنالیں۔

# ( ٢٢٥ ) الرَّجُلُ يَقْدُمُ بِأَمَانٍ ، فَيَقَتَلُهُ الْمُسْلِمُ

# اس آدمی کابیان جوامان طلب کرے آیا اور کسی مسلمان نے اسے قل کردیا

( ٢٨٦.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِم ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكَتَبٌ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ :أَنْ لَا تَقْتُلُهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ ، فَابْعَتْ بِهَا إِلَى وَرَكَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ.

(۲۸۷۰۷) حضرت معمر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زیاد بن مسلم ویشید نے ارشاد فرمایا: ہندوستان کا ایک آ دمی امن کیکرعدن آیا تو مسلم اور کا در اسلام میشید نے اپنے بھائی کی وجہ ہے اسے قل کردیا سواس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیر ویشید کو خط لکھا گیا تو آپ ویشید نے جواب لکھا: کہ اس کوفل مت کرواس ہے دیت لے کروہ دیت اس مقتول کے ورثاء کو بھیج دواور آپ ویشید کے حکم ہے اسے قید کردیا گیا۔

( ٢٨٦.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِسِينَ ، ثُمَّ دَحَلَ بِأَمَانِ فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالذِّيَةِ ،وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِى مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِى السِّجْنِ ، وَبَعَثَّ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.

(۲۸۷۰۷) حضرت یوسف بن یعقو ب پیشید فر ماتے ہیں کہ شرکین میں ہے ایک شخص نے مسلمانوں کے ایک آ دمی کوتل کر دیا بھروہ

مسنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۸) کی دیا سوائی کے اس کو آل کردیا سواس کے خلاف حضرت عمر بن عبد العزیر پر النظیلانے دیت کی مسئف امان کے کرداخل ہوا تو اس مسلمان کے بھائی نے اس کو آل کردیا سواس کے خلاف حضرت عمر بن عبد العزیر پر النظیلانے دیت کی ادا گیگی کا فیصلہ فرمایا: اور آپ پر النظیلانے اس دیت کا بوجھاس کے مال میں ڈالا اور اسے جیل میں قید کردیا اور وہ دیت مقتول کے اہل ادا کی بھی میں میں میں میں کہ اور اس کے اہل میں دالا اور اسے جیل میں قید کردیا اور وہ دیت مقتول کے اہل

حرب مِين موجودور ثاء كُوَ صَحِيدِ وَكُمْ مَا مَعُلِم ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا ( ٢٨٦٠٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَن حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ. (ابوداؤد ٣٧٧)

(۲۸ ۲۰۸) حضرت حسن بصری والیفیا فرماتے ہیں کہ ایک مشرک آ دمی نے جج کیا پس جب وہ جج کر کے واپس لوٹا تو اس سے ایک مسلمان آ دمی ملاجس نے اسے قبل کرویا تو نبی کریم مِرَافِقَعَ آئے اس شخص کو تھم دیا کہ وہ اس کے ورٹا ہے کواس کی دیت اوا کرے۔

( ٢٨٦٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قُوْمٍ لَقُوا العَدُو فَاسْتَأْجَلُوهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ :عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيَّتُهُ.

(۲۸۲۰۹) حضرت ابوحرہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید سے ایسے افراد کے بارے میں مروی ہے جود شمنوں سے ملے پس انہوں نے ان سے پانچ دن کی مہلت مانگی سوان کے درمیان ایک شخص کول کردیا گیا۔ آپ پیشید نے فرمایا: مسلمانوں پراس کی دیت لازم ہوگی۔

# ( ٢٢٦ ) النُّسُوةُ يَشْهَدُنَ عَلَى الْقَتِيلِ

### ان عورتوں کا بیان جنہوں نے مقتول کے بارے میں یقینی خبر دی

( ٢٨٦١٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَبِى طَلْقِ ، عَنْ أُخْتِهِ هِنْدِ بِنْتِ طَلْقِ ، قَالَتُ : كُنْتُ فِي نِسُوَةٍ وَصَبِيٌّ مُسَجَّى ، قَالَتُ : فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ فَوَطَنَتْهُ ، قُلْتُ : الصَّبِيَّ قَتَلَتْهُ وَاللَّهِ ، قَالَتُ : فَشَهِدُنَ عِندَ عَلِيٍّ عَشُرُ نِسُوَةٍ ، أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ ، وَأَعَانِهَا بِأَلْفَيْنِ.

(۲۸ ۱۱۰) حضرت ابوطلق پیشفید فرماتے ہیں کہ ان کی بہن حضرت هند بنت طلق پیشید نے فرمایا: میں چندعورتوں میں تھی اورا یک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا کہ ایک عورت نے ماردیا اللہ ک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا کہ ایک عورت گزری اس نے اس بچہ کوروندااورائے آل کردیا میں نے کہا: بچہ کواس عورت نے ماردیا اللہ ک قتم! آپ بیشنیا فرماتی ہیں کہ حضرت علی جائے تھے گیاس دس عورتوں نے گواہی دی میں ان کی دسویں تھیں تو آپ رہا تھے نے اس عورت پردیت کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا: اوراس کی دو ہزار درہم ہے مدد کی۔

### ( ٢٢٧ ) التَّغُلِيظُ فِي الدِّيةِ

### ديت مين سختى كابيان

( ٢٨٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ التَّغْلِيظُ فِي شَيْءٍ مِنَ



الذِّيَةِ ، إِلَّا فِي الإِبِلِ ، وَالتَّغْلِيظُ فِي إِنَاثِ الإِبِلِ. (۲۸ ۱۱۱) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: دیت میں کچھ بھی سختی نہیں کی جائے گی مگر اونث

ہو نے کی صورت میں اور تختی بھی مؤنث اونٹوں میں ہوگا۔

### ( ٢٢٨ ) امرأة ضربت فأسقطت

### ایک عورت کو مارا گیا تواس نے حمل ساقط کردیا

( ٢٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُوكِيّ ؛ فِي امْرَأَةٍ ضُرِبَتُ فَأَسْقَطَتُ ثَلَاثَةَ أَسْقَاطٍ ،

قَالَ :أَرَى أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً ، كُمَا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم الدِّيّة.

(۲۸ ۱۱۲) حضرت ابن الی ذئب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پیشیدے الی عورت کے بارے میں مروی ہے کہ جس کو مارا گیا تو اس نے تین بچے ساقط کر دیئے۔ آپ پریٹیوٹنے فرمایا: میری رائے میہ ہے کدان میں سے ہرایک میں غرہ یعنی غلام یا باندی لازم ہوگی جیسا کدان میں سے ہرایک میں سے ہرایک میں دیت لازم ہوگا۔

# ( ٢٢٩ ) الاِسْتِهُلاَلُ الَّذِي تَجبُ فِيهِ الدِّيةُ

بچہ کی ولا دت کے وقت اس آواز کا بیان جس میں دیت واجب ہوجاتی ہے

( ٢٨٦١٢ ) حَلَّثَنَّا مَفْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَرَى الْعُطَاسَ اسْتِهُ لَاللَّهِ

(۲۸ ۱۳ ) حضرت ابن الى ذئب يطفيد فرمات مين كه حضرت زمرى والليد نے ارشاد فرمایا: ميرى رائے ہے كہ چھينكنا بھى رونا ہى ہے۔

( ٢٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا إِسُرَافِيلُ ، عَن سِمَاكٍ، عَن عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: السَّيَهُ لَالَّهُ صِيَاحُهُ.

(۱۱۳ ۲۸) حضرت عکرمہ پیشی؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹونے ارشادفر مایا: بچہ کے ولاوت کے وقت رونے سے مراداس

کاچنجناہے۔ ( ٢٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ

الإسْتِهُلَالُ النُّدَاءُ ، أَوِ الْعُطَاسُ.

(۲۸ ۱۱۵) حفرت یجیٰ بن سعید پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد پریشین نے ارشاد فرمایا: بچہ کے ولا دت کے وقت رونے سے مرادآ واز نکالناما جھینکتا ہے۔

( ٢٨٦١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الإسْتِهُلَالُ الصَّيَاحُ.

(۲۸ ۲۱۲) حضرت مغیرہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: بچہ کے ولا دت کے وقت رونے سے مراد چیخنا ہے۔

### ( ٢٣٠ ) فِي شَعْرِ اللَّحْيَةِ إِذَا نُتِفَ فَلَمْ يَنْبُتُ

### ڈاڑھی کے بالوں کا بیان جب ان کوا کھیردیا گیا ہیں وہ دوبارہ نہیں اگے

( ٢٨٦١٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَن صَاعِدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي اللَّحْيَةِ الدِّيَةُ ، إِذَا نَبِغَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ. ( ٢٨٦١٧) حضرت صاعد بن سلم بيليد فرمات بي اما صحى بيليد كُومايا: وْارْهِي بين ديت لازم بوگ جب كى نے اكھير دى اوروه دوبارة نيس اگ \_

# ( ٢٣١ ) فِي الْمَمْلُوكِ يَضْرِبُهُ سَيْدُةُ

#### اس غلام کابیان جس کا آقااہے مارتا ہو

( ٢٨٦١٨ ) حَلَّثَنَا كُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، كَانَ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ يُعَدِّى الْمَمْلُوكَ عَلَى سَيِّلِهِ إِذَا اسْتَعْدَاهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : اسْتَعْدَى أَبِي عَلَى أَنَسِ عُمَرَ.

(۲۸ ۲۱۸) حضرت ابن سیرین ولٹیلیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب تواٹیئو غلام کی اس کے آتا کے مقابلہ میں مدد کرتے تھے جب بھی سے اس کے اس کے تاکہ میں مدد کرتے تھے جب بھی سے مقابلہ میں مدد کرتے تھے جب بھی سے میں مدد کرتے تھے جب بھی سے مقابلہ میں مدد کرتے تھے جب بھی سے میں مدد کرتے تھے جب بھی سے معلن مدد کرتے تھے جب بھی کہ بھی مدد کرتے تھے جب بھی کرتے تھے جب بھی کہ بھی کر بھی کے بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ ک

بھی وہ آپ واٹو سے مدد مانکا حضرت محمد واٹھانے نے مرمایا: میرے والدنے حضرت انس واٹھ کے خلاف حضرت عمر واٹھ سے مدد مانگی۔ ( ۲۸۶۱۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَوِّفٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ عَبْدًا أَتَى عَلِيًّا قَدُّ وَسَمَهُ أَهْلُهُ ، فَأَعْتَقَهُ.

(٢٨ ١١٩) حفرت حارث ويشع فرماتے ميں كدا يك غلام حفرت على واثن كے پاس آيا جس كے مالك نے اے داغ كرنشان لگايا تھا پس آپ واثن نے اے آزاد كرديا۔

### ( ۲۳۲ ) فِي قَنْلِ اللَّصِّ چورکول کرنے کابیان

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَن حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا دَحَلَ اللَّصُّ دَارَ الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضِرَارَ عَلَيْهِ.

(۲۸ ۱۲۰) حضرت حماد ورشیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ورشیر نے ارشاد فرمایا: جب چور آ دمی کے گھر بیس داخل ہوا سواس آ دمی نے اسے قبل کر دیا تو اس سے کوئی بدلنہیں لیا جائے گا۔

﴿ ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :اقْتُلِ اللَّصَّ وَأَنَا ضَامِنْ أَنْ لَا تَتَبَعَك مِنْهُ تَبِعَةٌ.

(۲۸ ۱۲۱) حضرت جاً بر واللي فرمات بين كه حضرت عامر واللي في أرشاد فرمايا: چور كوفل كرد من منامن بول كوئي تير ي يجهد

-152 1

( ٢٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ وَجَدَ

كتاب الدبات وهي معنف ابن الىشىبەمتر جم (جلد ٨) كيچى المحالي الىشىبەمتر جم (جلد ٨) كيچى المحالي ال

سَارِقًا فِي بَيْتِهِ ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ تَوَكُّناهُ لَقَتَلَهُ.

(۲۸ ۱۲۲) حضرت سالم بن عبدالله بليني فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عمر دافق نے اپنے كھر ميں ايك چوركو پاياتو آپ براتانونے اس پرتلوارے ملد کردیا۔اوراگر ہم آپ ٹاٹٹو کوچھوڑ دیتے تو آپ ٹاٹٹو ضرورائے آل کردیتے۔

( ٢٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَن حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَىَّ دَاخِلٌ ، يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِيَ ؟ فَقَالَ :لَوْ دَخَلَ عَلَى دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي، لَوْ أَيْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ.

(٢٨ ١٢٣) حفرت جير بن رہيج مِلينيد فرماتے ميں كه ميں نے حضرت عمران بن حمين والفر سے دريافت كيا كه آپ والنو كى كيا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص میری جان اور میرے مال کے ارادے سے مجھ پر داخل ہوتو میں کیا کروں؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا: اگر کوئی

مجھ پرمیری جان اورمیرے مال کے ارادے ہے آئے تو میری رائے ہے کہ میرے لیے اس کا قتل حلال ہوگیا۔

( ٢٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي ؟ فَالَ :ذَكِّرُهُ اللَّهَ ، قَالَ :فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَنْ حَوْلَك مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ حَوْلِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلُطَانِ ، قَالَ : فَإِنْ نَأَى عَنِّي السُّلُطَانُ ؟ قَالَ : فَقَاتِلُ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَمْنَعَ مَالَك ، وَتَكُونَ فِي

شُهَدَاءِ الآخِرَةِ. (احمد ٢٩٣- طبراني ٢٣٧)

(٢٨ ٦٢٣) حفرت مخارق والنو فرمات ميس كماكية وي ني كريم مُؤْفِظة كي خدمت ميس آيااور كين لكايار سول القد مِؤْفظة إجوآ دي

ميرے مال كارادے سے ميرے ياس آئو ميرے ليے كياتكم بي؟ آپ مَلِنْ فَقَامَ اللہ اللہ اللہ سے دُر نے كى نفيحت

کرواس نے عرض کی ،اگر وہ نصیحت نہ پکڑے تو؟ آپ مُؤَنْفَظُ آنے فر مایا: تو پھرتم اس کے خلاف اپنے اردگر دموجو دمسلمانوں سے مدد مانگو،اس نے عرض کی اگران میں ہے کوئی بھی نہ ہوتو؟ آپ مِنْ اَنْتَحَاجَ نے فرمایا: پھرتم بادشاہ سے اس کے خلاف مدد مانگواس نے

عرض کی اً کر باوشاہ مجھ ہے دور ہوتو؟ آپ مِزَافِقَةَ نِے فرمایا: پھرتم اپنے مال کی حفاظت کرلواورتم آخرت کے شہدا میں ہو جاؤ۔ ( ٢٨٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًّا مِنَ

الْمُسْلِمِينَ تَرَكَ قِنَالَ رَجُلِ يَفْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ ، أَوْ يَطْرُقُهُ فِي بَيْتِهِ تَأْثُمَّا مِنْ فَلِكَ.

(٢٨ ١٢٥) حضرت بشام بيني فرمات بيل كديس في حضرت ابن سيرين بينيني كويول ارشاد فرمات بوع سنا كديس مسلمانول میں ہے کی کنبیں جانتا جس نے ایسے تخص ہے قبال کوچھوڑا ہوجواس پر ڈاکہ ڈال رہا ہو یا رات کواس کے گھر میں تھس آیا ہو،اس کو

( ٢٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اقْتُلِ اللَّصَّ ، وَالْحَرُورِيَّ ، وَالْمُسْتَعْرِضَ.

. (۲۸ ۲۲ ۲۸) حضرت عوف وایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری وایشید نے ارشاد فرمایا: چورکو خارجی کواور خارجیوں میں سے جائزہ لے کر مارنے والوں کو آل کردو۔

( ٢٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، قَالَ :أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصِّ بِالسَّيْفِ ، فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ.

(۲۸ ۱۲۷) حضرت نافع ویفید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والفؤ نے ایک چور پرتلوار سے حملہ کر دیا پس اگر ہم آپ دالفؤ کو چھوڑ دية تو آپ جائو ضرورات تل كردية -

( ٢٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (ابوداؤد ٣٤٣٩- ترمذي ١٣٢١)

﴿ ٢٨ ١٢٨) حضرت سعيد بن زيد وزاته في مات بي كدرسول الله مِزَافِظَةَ في ارشاد فر مايا: جو حض اپنے مال كى حفاظت كے دوران قتل

ر ٢٨٦٢٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ (٢٨٦٩) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (بخارى ٢٣٨٠- ابوداؤد ٣٧٣٨)

(٢٨ ٦٢٩) حضرت عبدالله بن عمر والعُورُ فرمات بي كه نبي كريم مُؤلِفَقِيَعَ في ارشاد فرمايا: جوشخص اپنے مال كي حفاظت كے دوران قلّ کردیا گیاتووہ شہیدے۔

( ٢٨٦٣. ) حَدَّثَنَا هشيم ، عن جرير ، عن الضحاك ، عن ابن عباس، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُبِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (احمد ٣٠٥ ـ طبراني ١٢٢٣٢)

(۲۸ ۹۳۰) حضرت ابن عباس و الله فرمات میں که رسول الله مَرَّاتُ اللهُ مَرَّاتُ فَيْ ارشاد فرمایا: جو محض اپنے مال کی حفاظت کے دوران قبل کردیا گیاتو دہشہیدے۔

( ٢٨٦٣١ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَّ شَهِيدٌ. (ابن ماجه ٢٥٨١)

سگیا تو وہشہیر ہے۔

# ( ٢٣٣ ) الْعَقْلُ عَلَى رُوُّوسِ الرِّجَالِ

دیت قوم کے سربراہوں پرلازم ہوگی

( ٢٨٦٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:سَأَلَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنِ الْعَقْلِ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ،

على مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٨) كي المحالي الديبات الديبات المديدات المديدات الديبات الديبات المديدات المديد

أَوْ عَلَى الْأَعْطِيَةِ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(۲۸ ۲۳۲) حفرت جابر طیفی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن همیر ہولیٹیو نے حضرت عامر میشیو سے دیت کے متعلق سوال کیا کہ دیت

قوم كى سربرا مول پرلازم موگى يا عام لوگول پر بھى؟ آپ دائيل نے فرمایا بنيس بلکة وم كے سربرا موں پر۔

( ٢٨٦٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : الْعَقْلُ ، وَالْقَسَامَةُ ، وَالشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ.

(۲۸ ۱۳۳) حفرت وکیع برایٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سفیان پریٹین کو بول فرماتے ہوئے سا: دیت قسامت اور شفعہ قوم کے سربراہوں پرلازم ہوگا۔

# ( ٢٣٤ ) الشَّيءُ يُسْقُطُ ، فَيَقَعُ عَلَى إِنسَانٍ

اس چیز کابیان جو نیچ گری پس کسی انسان پر جاپڑی

( ٢٨٦٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن رَقَبَةَ ، عَن حَمَّا ﴿ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْجَرَّةِ تُوضَعُ عَلَى الْجِدَارِ فَتُصِيبُ إِنْسَانًا،

قَالَ: إِنْ كَانَ أَصُلُ الْجِدَادِ لِصَاحِبِ الْجَرَّةِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَصَابَتْ، وَفِي الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَيْهِ الشَّيْءِ مِنْ مِلْكِهِ.

(۲۸ ۲۳۴) حفزت حماد مراشین فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم ویٹیوا ہے ایے گھڑے کے بارے میں مروی ہے کہ جود یوار پر رکھا ہوتھا

کہ وہ کسی انسان پر جاپڑا آپ بایٹیؤنے فرمایا:اگر دیوار کی بنیادگھڑے کے مالک کی تھی تو اس ہے پینچنے والے نقصان کا ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ اس صورت میں وہ شئے جس شئے پررکھی گئی تھی اپنی ہی ملک تھی۔

( ٢٣٥ ) الرَّجُلُ يُقْتَصُّ لَهُ فِيمَا دُونَ النَّفْس

اس آ دمی کابیان جس کے لیے جان سے کم میں قصاص کیا جار ہا ہو

( ٢٨٦٢٥ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَقَتَصَّ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.

(۲۸ ۱۳۵) حفرت افعث بلیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری پیٹیز بیرائے نہیں رکھتے تھے کہ ایک آ دی دوآ دمیوں ہے جان ہے کم میں قصاص لے۔

# ( ٢٣٦ ) الْمَرْأَةُ تُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ

اس عورت کا بیان جسے حاملہ ہونے کی صورت میں مارا جائے

( ٢٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِي حَامِلٌ فِلْيَةٌ وَغُرَّةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ. (۲۸ ۲۳۷) حضرت معمر طِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری طِیشید فرمایا کرتے تھے اگر عورت کو حاملہ ہونے کی صورت میں قبل کر دیا تو دیت اورائیک غلام یا باندی لازم ہوگی اگر جداس عورت نے بچہ کونہ جنا ہو۔

( ٢٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتُلُ وَهِي حَامِلٌ ، فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَقُذِفَهُ.

(۲۸ ۲۳۷) حضرت سعید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ ویشید سے ایسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس کو حاملہ ہونے کی حالت میں قبل کردیا گیا تھا کیا اس کے بچہ کولا زم ہوگا؟ راوی نے فرمایا: آپ پیشید فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی چیز لازم نہیں ہوگ یہاں تک کدوہ بچہ کوجن دے۔

# ( ٢٣٧ ) إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْعَبْدُ عَمْدًا

# جب غلام غلام كوقصد أقتل كرد \_

( ٢٨٦٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :أَيُّمَا عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَاقْتُلُهُ بِهِ ، وَثَمَنُ الْأَوَّلِ فَأَخُو جُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَأَعْظِهِ مَوَ الِيَهُ.

قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَاقْتُلُهُ بِهِ ، وَثَمَنُ الْأَوَّلِ فَأَخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَأَعْطِهِ مَوَ الِيَهُ. (٢٨ ٢٣٨) حضرت موى بن ابوفرات ويقيد فرمات مين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز ويقيد نے ارشاد فرمايا: بروه غلام جوسى غلام كوقصداً

ر ۱۰۰۰۰ مرت وی بن ابورات مورات مورات می نیم مات میں کہ صرف مربی سبداسر پر در تین کے ارس در مایا بمروہ علام بو معلام کو قصدا قتل کردے تو تم بدلے میں اسے تل کر دواور پہلے کی قیمت تم بیت المال سے نکال کراس کے آتا وک کودے دو۔

### ( ٢٣٨ ) الْقَتِيلُ يُوجَدُّ فِي سُوقِ

### اس مقتول کابیان جو بازار میں پڑا ہوا ملے

( ٢٨٦٢٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عَدِيٌّ بْنُ أَرْطَاةَ فَاضِى الْبَصُرَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنِّى وَجَدُتُ قَتِيلاً فِى سُوقِ الْجَزَّارِينَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْقَتِيلُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸ ۱۳۹) حفزت عاصم مِلِیْمیْ فرماتے ہیں کہ بھرہ کے قاضی حضرت عدی بن ارطا ۃ مِلیٹی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلیٹین کو خط ککھا کہ میں نے قصابوں کے بازار میں ایک مقتول پایا ہے میں کیا کروں؟ آپ مِلیٹی نے فرمایا: بہر حال مقتول اس کی ویت

بیت المال سے اداموگ <sub>-</sub>

## ( ٢٣٩ ) الرَّجُلُ يُكْرِى النَّالِّةَ

# اس آ دمی کابیان جوسواری کرایه پردیتا ہو

( ٢٨٦٤٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمُكَارِى يَسُوقُ بِالْمَرْأَةِ ؟ فَٱكْثَرُ عِلْمِي

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) المحاسبات العبات ال

أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

(۱۸۲۴) حفرت شعبہ ولیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ولیٹیا اور حضرت مماد ولیٹیا ہے گھوڑے اور خچر وکرایہ پردینے والے کے متعلق یو چھاجن کوعورت لے کرچلتی ہو؟ پس میرے اکثرعلم مے مطابق ان دونوں حضرات نے بیار شادفر مایا:اس پرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

### ( ٢٤٠ ) الْوَالِي يَأْمُرُ الْقُومُ بِالشَّيْءِ

# اس حاکم کابیان جوایک قوم کوسی چیز کا حکم دے

( ٢٨٦٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَى عَرِيفٌ لِجُهَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ بِالسِّيهِ فِي الشَّنَاءِ ، فَقَالَ لَأَنَاسِ مِنْ جُهَيْنَةَ : اذْهَبُوا بِهِ فَأَدْفُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ اللَّافُءُ بِلِسَانِهِمْ عِنْدَهُمُ الْقُتْلَ ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلَهُ ، قَالَ: وَتَعَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، قَالَ: وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، قَالَ: وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، قَالَ: وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، قَالَ: وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، قَالَ: وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ نَقْتُلُهُ ، قَالَ: وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَلَمْ تَأْمُونَا أَنْ مَنْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدُ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ تَأْمُونُونَ أَنْ مَنْ يَعْدُونُ وَأَنَا شَرِيكُونُ فَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ : فَحَدَّثُتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَامِرًا ، قَالَ : صَدَّقَ ، وَعَرَفَ الْحَدِيثَ.

(۲۸ ۱۳۱) حفرت مجاہد طبیع فرماتے ہیں کہ قبیلہ جھینہ میں ایک نگران نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم مِنَّ الفِیَّیَّ کے پاس سردیوں میں ایک قیدی لایا گیا آپ مِنْلِفِیْکُیْمْ نے قبیلہ جھینہ کے چندلوگوں سے فرمایا: تم اسے لے جاؤادراسے گرم لباس پہناؤ۔ راوی فرماتے ہیں کے مذہ سکان در سک قبل کے معنی میں استعمال میں تاریخ کے بعد اس میں میں شخص کر لے گزار انہوں میں ذاتے ہیں کہ اس ا

کہ دف کالفظ ان کی زبان میں قبل کے معنی میں استعال ہوتا تھا۔ پس وہ اس مخص کو لے گئے اور انہوں نے اسے قبل کر دیا سوبعد میں نبی کریم مُؤلِفُسُکُوَ ﷺ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے کہایا رسول الله مُؤلِفُشِکُۃ ۖ کیا آپ مُؤلِفُسُکُۃ ۖ نے قبمیں اسے قبل کرنے کاحکم نہیں دیا تھا؟ آپ مِؤلِفَشِکُۃ ؓ نے فرمایا: میں نے تنہیں کیے کہا تھا؟ تم اسے لیے جا وَ اور اسے قبل کردوآپ مِؤلِفُسُکُۃ ہِمَ نے فرمایا جمعیّق

تب میں تمہارے ہاتھ شریک ہوگیا۔تم اس کی دیت ادا کرواور میں تمہارا شریک ہوں۔راوی کہتے ہیں: پس میں نے بیر حدیث حضرت عامر رایشید کو بیان کی آپ راٹید نے فر مایا:اس سیج کہا:اور آپ راٹید نے حدیث کو پہچان لیا۔

### ( ۴٤١ ) امرأَةُ نَذَرَت أَن تَحَجَّ مَزَمُومَةً ، فَأَنْخُرَمُ أَنْفُهَا

ا یک عورت نے نذر مانی وہ اپنی ناک میں نگیل با ندھ کر جج کرے گی پس اس کی ناک

### مجے جاتی ہے

( ٢٨٦٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا ، فَوَقَعَ بَعِيرُهَا ، فَانْقَطَعَ زِمَامُهَا ، فَخُرِمَ أَنْفُهَا ، فَأَتَتُ عَلِيًّا تَطْلُبُ عَقْلَهَا ، فَأَبْطَلُهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِيهِ لِلَّهِ.

(۲۸ ۱۴۰) حضرت جعفر ویشین کے والد فر ماتے ہیں کہ ایک عورت نے نذر مانی کہوہ جانور کی لگام اپنی ناک میں باندھ کرآ گے جلے گی

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی ۱۹۳ کی ۱۹۳ کی کتاب الدیبات

پس اس کا اونٹ گر گیا اور اس کی لگام توٹی اور اس کی ناک پھٹ گئ بھروہ عورت حضرت علی دیا ٹوئے پاس اس کی ویت طلب کرنے کے لیے آئی تو آپ نے اس کو باطل قرار دیا اور فر مایا: بے شک تو نے تو اللہ کے لیے نذر مانی تھی۔

### ( ٢٤٢ ) فِيمَنْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَّا ، ثُمَّ آخَرَ عَمْلًا

اس آ دمی کے بارے میں جس نے ایک آ دمی کو تلطی سے آل کیا اور دوسر کے وقصد اُ قُمْل کردیا ( ۲۸۶٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً خَطاً ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا ، قَالَ : قَالَ : فَالَ نَدُ إِنْسَانٌ : وَقَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ حَطاً ؟ قَالَ : قَالَ : فَلَمُ قَتَلَ حَطاً ؟ قَالَ :

فَلاَ يُؤَدُّ ، مِنْ أَجُلِ إِنَّهُ قَدْ غُلِقَ دَمهُ. (۲۸ ۱۳۳۳) حضرت این جرتی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشیئ نے ارشاد فرمایا: اگر ایک آ دمی نے کسی آ دمی عُلطی سے قل کیا پھراس نے کسی دوسرے آ دمی کوقصد افقل کردیا تو وہ اس غلطی کی دیت ادا کرے گا اس وجہسے کقل عدسے ہی اس کی دیت ثابت ہو چکی تھی ایک شخص نے ان سے بوچھا: اور کسی نے قصد اُقل کیا پھراس نے غلطی سے قل کردیا تو؟ آ پ ویشیئز نے فرمایا: وہ دیت ادا نہیں کرے گا اس وجہ سے کہ شخصی آس کے خون کا فدینہیں دیا گیا۔

# ( ٢٤٣ ) رَجُلٌ قَتَلَ عَلْمَا ، فَفَرَ فَلَمْ يَقْدَرْ عَلَيْهِ

ایک آ دمی نے کسی کوقصداً قتل کردیا بھروہ بھاگ گیا پس اس پرقدرت حاصل نہ ہوسکی

( ٢٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكْرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمُدًا ، فَفَرَّ فَلَمْ يُقُدَرُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَدِينَةُهُ فِى مَالِّهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ ، قِيلَ لَهُ :سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ :قَدْ قَتَلُوهُ ، حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِى السِّجْنِ.

(۱۸۲۷) حضرت ابن جرت کی والی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشیلا سے پوچھا: ایک آدمی نے کسی کو قصد اقتل کردیا پھروہ ایک اور اس پر قابو حاصل نہ ہوا یہاں تک کدوہ مرگیا درانحالیکہ اس نے مال چھوڑا۔ آپ ویشیلا نے فرمایا: مقتول کی دیت اس کے مال میں لازم ہوگی۔ آپ ویشیلا سے بوچھا گیا؟ اس قاتل کوقید کردیا جائے گایہاں تک کدوہ مرجائے؟ آپ ویشیلا نے فرمایا: تحقیق ان لوگوں نے ہی اسے قل کردیا! انہوں نے اس کوقید کردیا یہاں تک کہ جیل میں اس کی موت واقع ہوگئی۔

### ( ٢٤٤ ) الرَّجُلُ يُوجَدُّ مقطعاً

### اس آ دمی کا بیان جونکڑوں کی حالت میں مراہوا پایا گیا

( ٢٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن صَاعِدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :سُيْلَ عَن قَتِيلٍ وُجِدَ فِي ثَلَاثَةِ

هُ مُعنف ابْن الْبِيْدِ مِرْ جِهِ ( جِهِ ۱۸ ) فِي مُعنف ابْن الْبِيْدِ مِرْ جِهِ ( جِهِ ۱۸ ) فِي مُعنف ابْن السَّعْدِيُّ : يُصَلِّى عَلَى الْوَسَطِ ، وَعَلَى أَهْلِ أَخْدًاءٍ ؛ رَأْسُهُ نِى حَتَّى ، وَرِجُلاَهُ فِي حَتَّى ، وَوَسَطُهُ فِي حَتَّى ، قَالَ الشَّعْدِيُّ : يُصَلِّى عَلَى الْوَسَطِ ، وَعَلَى أَهْلِ

الْوُسَطِ الذِّيَةُ ، وَ فَسَامَةٌ : مَا قَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً.

(۲۸ ۲۳۵) حفرت صاعد بن مسلم بِيشِيدُ قرمات بين كه حفرت معنى ويشيدُ سے ايسے مقول كے بارے بين سوال كيا گيا جو تين محلوں بين مدارہ الله الله على مان الله على الله على مان الله

میں پڑا ہوا پایا گیا ہایں طور پر کداس کا سرا کی محلّہ میں ملا ، اور اس کی ٹانگیں کسی اور محلّہ میں اور اس کا درمیانی حصہ کسی اور محلّہ میں تو اس کا کیا تھکم ہوگا؟ حضرت قصعی بیٹیفیئانے ارشاد فر مایا: اس کے درمیانی حصہ پرنماز جتاز ہ پڑھا جائے گا اور جس جگہ ہے درمیانی حصہ ملاتھا

( ۲٤٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِی دِيَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُعَلَّظَةٌ جو يوں کہے: دراہم اور دنا نير کی ديت سخت قسم کی نہيں ہے

( ٢٨٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ :لَيْسَ فِي دِيَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مُغَلَّظَةٌ ، إِنَّمَا الْمُغَلَّظَةُ فِي الإبل.

(۲۸۲۴۷) حفزت معمر طیٹیز کسی آ دمی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عکر مہ جیٹیز نے ارشاد فرمایا: دراہم اور دنا نیر کی ذریعہ دیت سخت نہیں ہوتی بے شک سخت قتم کی دیت تو اونٹ میں ہوتی ہے۔

( ٢٤٦ ) الرَّجُلُ يُصَالِحُ عَلَى الدِّيَةِ، ثُمَّ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ

اس آ دمی کابیان جس نے دیت پرمصالحت کر لی پھراس نے قاتل کوتل کر دیا

( ٢٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَن هَارُونَ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ. قَالَ :يُفْتَلُ ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ :(فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)؟ .

لینے کے بعد قاتل کوتل کردیا ہو۔ آپ ہوئٹیلٹ نے فر مایا: اس کوتل کردیا جائے گا کیاتم نے سانہیں؟ اللّٰدربالعزت فرماتے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہے؟

( ٢٨٦٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤُخِذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَا يُفْتَلُ. ( ٢٨٦٢٨) حضرت يونس يشيخ فرمات بين كه حضرت حسن بصرى يشيخ نے ارشاد فرمايا: اس سے ديت لی جائے گی اورائے تل نبيس کيا جائے گا۔

( ٢٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن وَهْبٍ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَعَفَا عَنْهُ ، ثُمَّ رَاحَ

ه این ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی ۱۹۵ کی ۱۹۵ کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد ۸) کی اسیات

فَقَتَلَهُ ، قَالَ الْحَسَنُ : لاَ يُقْتَلُ.

(۲۸۲۴۹) حضرت یونس پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید ہاری آدمی کے بارے میں مروی ہے کہ جس کے ایک مقتول کو آل مقتول کو آل کردیا گیا تھا پس اس نے قاتل کومعاف کردیا چروہ قاتل آیا تو اس نے اسے قبل کردیا۔حضرت حسن بھری پیشید نے فرمایا: اسے قبل نہیں کیا جائے گا۔

### ( ٢٤٧ ) امْرَأَةٌ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَى

### وہ عورت جوزنا سے حاملہ ہوگئ

( ٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، عَن زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ حَمَلَتُ مِنَ الزِّنَى ، فَحُبِسَتُ لِتَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ تُرْجَمُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا ، قَالَ ": قَالَ عَامِرٌ : لَا أَعْلَمُ فِيهَا شَيْنًا ، غَيْرَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلسَّلُطَانِ ، يَحْكُمُ فِيهِ مَا شَاءَ

قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَحَقَّ بِهَا ، بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : فِي الْوَلَدِ غُرَّةٌ.

(۱۵۰ مر) حضرت زهر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ویشید سے الی عورت کے بارے میں مروی ہے جوز ناسے حاملہ ہوگئی، پس اس کو قید کرلیا گیا تا کہ وہ اپنے پیٹ میں موجود بچہ کوجن دے پھراس کور جم کر دیا جائے گا اس عورت کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اس عورت کو آل کر دیا۔ حضرت عامر جیشید نے فر مایا: میں اس کے بارے میں پھر نہیں جا نتا سوائے اس بات کے کہ وہ بچہ بادشاہ کے حوالہ ہوگا وہ جو جا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کردے اور حضرت جماد جیشید فر ماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس عورت کا زیادہ حقد ارنہیں ان میں بعض بعض میں سے ہیں اور حضرت جماد جیشید نے فر مایا: بچہ میں ایک غلام یابا ندی لا زم ہوگی۔

# ( ٢٤٨ ) صَاحِبُ الْمُعْبَرِ يَعْبِرُ بِدُوابَ

### دریائے گھاٹ والے کابیان جو کسی سواری کوعبور کروائے

( ٢٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي صَاحِبِ الْمَعْبَرِ يَعْبُرُ بِدَوَابَّ فَغَرِقَتُ ، قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۸ ۱۵۱) حضرت جابر ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عامر ویشید ہے دریا کے گھاٹ والے کے بارے میں مردی ہے جس نے کسی سوار کواس پار کروانا چیام پہلے ہوئے ہے۔ ساز کواس پار کروانا چیام پہلے وہ سواری ڈوب گئی آپ ویشید نے فرمایا: اس پرضمان نہیں ہوگا۔

# ( ٢٤٩ ) فِي شَحْمَةِ الْأَذُٰنِ

### کان کی لوکے بیان میں

( ٢٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي شَحْمَةِ الْأَذُن ثُلُثُ دِيَةِ الْأَذُن.

(۲۸ ۲۵۲) حضرت مکول بیٹیلی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت وہا ٹئو نے ارشاد فرمایا: کان کی لومیں کان کی دیت کا تبائی حصہ لازم ہے۔

( ٢٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٌّ فِى ثَوْرِ نَطَحَ حِمَارًا فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إِنْ كَانَ النَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْيُحِمَارِ فَقَتَلَهُ ، فَقَدْ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ الْيَحِمَارُ دَخَّلَ عَلَى النَّوْرِ فَقَتَلَهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

(۲۸۷۵۳) حفرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت علی جائی کی خدمت میں ایک معاملہ بیش کیا گیا کہ ایک بیل نے گدھے کو سینگ مارکرائے قبل کردیا اس پر حفزت علی جنائی نے ارشاد فرمایا: اگر بیل نے اس گدھے پر داخل ہوکراہے مار دیا تو اس کا مالک ضامن ہوگااوراگروہ گدھااس بیل پر داخل ہوا پھراس بیل نے اسے ماردیا تو اس پرضان نہیں ہوگا۔

( ٢٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُقْتَصُّ لِبَغْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الْحُدُودُ ، يَعْنِي فِي الْقَوْمِ يَجْرَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(۲۸۷۵۳) حضرت جابر پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشین نے ارشاد فرمایا: ان میں سے کوئی بعض افراد کے لیے بعض سے قصاص لیا جائے گا پھر سزاؤں کو قائم کیا جائے گا یعنی ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس میں سے بعض نے بعض کو زخمی کردیا ہو۔





# (١) مَا جَاءَ فِي التَّشَفُّعِ لِلسَّارِقِ

ان روایات کابیان جو چورکی سفارش کرنے کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٨٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، مَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَإُسَامَةَ : يَا أُسَامَةُ ، . لَا تَشْفَعُ فِي حَدٍّ ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ. (ابن سعد ٢٩)

(۲۸۷۵) حضرت جعفر جلائو کے والد فرماتے ہیں کہ نبی کریم میلائے گئے نے حضرت اسامہ دی ٹئو سے ارشاد فرمایا: اے اسامہ جائٹو! سزا کے بارے میں ہرگز سفارش مت کرو۔اور آپ زی ٹو جب سفارش کرتے تو آپ میلوٹنے گئے ان کی سفارش قبول فرماتے۔

٢٨٦٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَن كَعْبٍ ، قَالَ : لاَ يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ.

الزُّبَيْرِ بِسَارِقِ فَتَشَفَّعَ لَهُ ، فَقَالُوا : أَتَشْفَعُ لِسَارِقٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِذَا أَتِيَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ ، فَإِذَا أَتِيَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ ، فَلاَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ.

(۲۸۷۵۷) حضرت فرافصہ حنفی بیٹیلا فرماتے ہیں کہ لوگ ایک چور کو لے کر حضرت زبیر رفاٹیؤ کے پاس سے گزر ہے تو آپ رفیٹو نے اس کی سفارش فرمائی اس پرلوگ کہنے لگے: کیا آپ رفاٹیؤ ایک چور کی سفارش کررہے ہیں؟ آپ رفاٹیؤ نے فرہ یا: جی ہاں! حب تک اے امام کے پاس نہ لے جایا گیا ہو جب اے امام کے پاس لے گئے تو اللہ بھی اے معاف نہیں کرے گا اگر امام نے ست عانے کویا۔ هي مصنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ٨) كل ١٩٨ كل ١٩٨ كل مصنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ٨)

( ٢٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، مِثْلَهُ.

(۲۸ ۱۵۸) حضرت فرافصہ ولیٹھا سے حضرت زبیر خافی کا مذکورہ ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔

( ٢٨٦٥٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا شَفَعَ لِسَارِقٍ ، فَقِيلَ لَهُ،

تَشْفَعُ لِسَارِقِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَمْ يُبَلَّغُ بِهِ الإِمَامُ ، فَإِذَا بُلِّغُ بِهِ الإِمَامُ فَلَا أَعْفَاهُ اللَّهُ إِنْ أَعْفَاهُ. (١٨٦٥٩) حضرت أبو حازم وينين فرمات بي كد حضرت على واثن ني أيك چوركى سفارش كى تو آب واثن سي بوچها كيا: كيا

آپ دائٹ چورک سفارش کررہے ہیں؟ آپ دائٹ نے فرمایا: جی ہاں! بے شک ایسا کیا جا سکتا ہے جب کدا سے امام تک نہ پہنچادیا گیا جواور جب امام کے پاس پینچ جائے تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کریں گے اگر اس نے اسے معاف کردیا۔

( .٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ ؛ أَنَّ سَارِقًا مَرَّ بِهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

وَعَطَاءٍ فَشَفَعَا لَهُ ، فَقِيلَ لَهُمَا : وَتَرَيّان ذَلِكَ ؟ فَقَالًا : نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ. (٢٨ ١٦٠) حضرت سليمان بن الي كبشه ويشيد فرمات بي كما يك جوركو حضرت سعيد بن جبير ويشيذ اور حضرت عطاء ويشيد كي ماس س

گز ارا گیا تو ان دونوں نے اس کی سفارش کی ان دونو ل حضرات ہے پوچھا گیا: آپ دونوں کی بیرائے ہے؟ ان دونوں نے فر مایا: جی ہاں! جب تک اس کوا مام کے پاس ند لے جایا گیا ہو۔

( ٢٨٦٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ

حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ. (ابوداؤد ٣٥٩٣ ـ احمد ٧٠)

(۲۸ ۱۸۱) حضرت عبدالو ہاب بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جان نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے اپنی سفارش کو الله کی سزاؤں

میں ہے سزاکے لیے حائل کیا تو تحقیق اس نے اللہ کی اس کے تھم میں مخالفت کی۔

َ ( ٢٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَ فِي

شَيْءٍ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ لْأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدِّ. (بخارى ٣٣٥٥ مسلم ١٣١٥)

(۲۸۷۲) حضرت عائشہ جی مذعن فر ماتی میں کہ بی کر یم میز تھے ہے کسی چیز کے بارے میں بات کی گئی تو آپ میز تھے نے ارشاد فر مایا: اگروه فاطمه بنت محمد مَزْ شَفِیْعَ بَهِی هوتی تو میس ضروراس پر مزاجاری کرتا۔

( ٢٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أُمَّهِ عَائِشَةَ

بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِهَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْظَمْنَا ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشِ ، فَجِنْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكُلِّمُهُ وَقُلْنَا :نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَطَّهَّرُ خَيْرٌ لَهَا ، فَلَمَّا

سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ ، فَقُلْنَا : كَلُّمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ :مَا إِكْثَارُ كُمْ عَلَىَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ ؟ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَلِهِ ، لَوْ كَانَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ ، لَقُطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا. (احمد ٢٠٩٠ طبراني ٤٩٢) (۲۸۹۷۳) حضرت مسعود ولیٹینے فرماتے ہیں کہ جب اس نحورت نے رسول الله میلائٹینے کے گھرسے جا در چوری کی تو ہم نے اس بات کو بہت بڑا سمجھا، اور اس عورت کا تعلق قریش سے تھا ایس ہم لوگ مبی کریم میل کے یاس بات چیت کرنے کے لیے آئے اور ہم نے عرض کی: ہم اس عورت کا چالیس اوقیہ چاتد کی فدید دیں محے، آپ مِنْزِ فَقِیْقِ نے فرمایا: وہ پاک ہوجائے بیاس کے لیے بہتر ہے۔ جب ہم لوگوں نے رسول الله يَبِلِفَظِيَّةِ سے زم بات تى تو ہم حضرت اسامه مَلِفَظِیَّةِ کے آئے اور ہم نے كہا: آپ جائو: رسول الله مُؤَفِّقَةُ إَسَانَ بارے میں بات كريں جب رسول الله مِؤْفِقَةَ في يه معامله ويكها تو آپ مِؤْفِقَةَ خطبه ارشاد فرمانے كے ليے کھڑے ہوگئے اورآپ مُزَافِقَةَ فِنْ مایا بتم اللّٰہ کی سرّ اوّل میں سے ایک سرزاکے بارے میں مجھ پر کیوں اپنی تعداد کو برزھار ہے ہوجو الله کی بندیوں میں سے ایک بندی پر ثابت ہو پھی ہے؟ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد مَلِلْفَضَةَ بهمي اس مقام پراترتی جس مقام پرآج به عورت اتری ہے تو محمد مَلِلْفَضَةَ أَصْروراس كاباتھ كاٺ دية \_

# (٢) السُّتُرُ عَلَى السَّارِقِ

# چورکی پردہ پوشی کرنے کابیان

( ٢٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْبَانَ ، عَنْ زُيبُدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ ، يَقُولُ : لَوْ أَخَذْتُ شَازِبًا لْأَخْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ ، وَلَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا لَا خْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللَّهُ.

(۲۸ ۲۹۴) جفرت زیید بن الصلت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بگر جانئ کو یوں فرماتے ہوئے سنا:اگر میں کسی شرانی کو پکڑ لوں تو بیمیرے نز دیک پہندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی پردہ پوٹی کریں گے اورا گرمیں کسی چور کو پکڑلوں تو میرے نز دیک بندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کریں گے۔

٢٨٦٦٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سُرِقَتُ عَيْبَةٌ لِعَمَّارٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَوَضَعَ فِي أَثْرِهَا جَفُنَّةً، وَدَعَا الْقَافَةَ ، فَقَالُوا : حَبَشِيٌّ، فَاتَّبَعُوا أَثْرَهُ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى حَائِطٍ وَهُوَ يُقَلِّبُهَا ، فَأَحَذَهَا وَتَرَكَهُ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ :أَسْتُرُ عَلَيْهِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرُ عَلَيَّ.

(۲۸ ۲۷۵) حضرت عکر مد بیشید فرمات میں که حضرت ممار زایشو کی مز دلفه میں زنبیل چوری ہوگئی تو آپ بڑی تنونے اس کے پیچھے ایک ا پیالہ رکھ دیا اور قیافہ شناس کو بلایا: پس وہ لوگ کہنے لگے: کہ کوئی حبثی ہے انہوں نے اس کے نشان کا پیچھا کیا: یہال تک کہ وہ ایک

ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) كي مستخف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸)

( ٢٨٦٦٦) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَمَّارًا ، وَالزَّبَيْرَ أَخَذُوا سَارِقًا فَحَلَّوُا سَبِيلَهُ ، فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ ، أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكُ سَبِيلَهُ ، فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ ، أَمَّا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكُ أَنْ يُخَلِّد سَيلُك .

(۲۸ ۲۹۷) حضرت عکرمہ ولیلی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وٹاٹٹو حضرت ممار وٹاٹٹو اور حضرت زبیر نے ایک چوڈ کو پکڑا پھر انہوں نے اس کو جانے دیا۔ میں نے حضرت ابن عباس وٹاٹٹو سے کہا: آپ سب نے برا کیا جب آپ نے اس کا راستہ خالی جھوڑا! اس پرآپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا! تیری ماں مرے ،اگراس کی جگہ تو ہوتا تو ضرورخواہش کرتا کہ تیراراستہ خالی چھوڑ دیا جائے۔

# (٣) فِي السَّارِقِ، مَنْ قَالَ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَدَاهِمَ

چور کے بار سے میں جو بوں کے! وس دراهم سے کم میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ( ٢٨٦٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قطعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (بخاری ١٧٥٤ مسلم ١٣١١)

الم ۱۸۶۷) حفزت ابن عمر دلائشو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَقِیَّةِ نے ایک ڈیھال کی دجہ سے ہاتھ کا ٹاجس کی قیمت تین درہم تھی۔ میں میں دوروں وریسے بریس کو دریں وردیں وردیں وردیں دوستیں سے دستان وردوں کا دروں کا اللہ میں قائد کے میڈار آنڈس

( ٢٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَغْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. الزُّهُوِيُّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ :الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(بخاری ۲۷۹۰ مسلم ۱۳۱۲)

(٢٨٦٦٨) حفرت عائشة تخافف فرماتى بين كه نبى كريم مَلِقَصَيَّةً في ارشادفر مايا: باته كا ثناجا رويناريا است زائد من موگا-( ٢٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. (ابوداؤد ٢٣٣- ابويعلى ٥٣٣٣)

(٢٨ ٦٦٩) حضرت عبدالله بن مسعود والنو فرمات بي كرسول الله صَرِّفَ فَيَ إِلَيْ ورجم مين التحد كانا-

(٢٨٦٧٠) حَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَن وُهَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، قَالَ : يُقُطُّعُ السَّارِّقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. (ابن ماجه ٢٥٨٧ ـ احمد ١٦٩)

(۲۸ ۱۷۰) حضرت سعد والنفذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَظَیَّةِ نے ارشاد فرمایا: وْ صال کی قیمت کے برابر کی چوری میں چور کا ہاتھ کا ٹا

جائےگا۔

( ٢٨٦٧١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، غَنْ جَعْفَرٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، غَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ قَطَعٌ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ حَدِيدٍ ،

(۲۸۷۷) حضرت جعفر والنظیلا کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹونے نے ایک لوہ کے انڈے کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جس کی قیمت حاردینارتھی۔

( ٢٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْقَطْعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. (احمد ١٨٠٠ بيهقى ٢٥٩)

(۲۸ ۱۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو دوالله فرمات ہیں کہ میں نے نبی کریم میر النظافی کے کویوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہاتھ کا ٹنا ڈھال

( ٢٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : الْقَطْعُ فِي رُبُع

دِينَارِ فَصَاعِدًا. (مالك ٨٣٢ ابن حبان ٣٢٦٢) (٢٨ ٧٧٣) حضرت عمره خلافي فرماتي مين كدام المومنين حضرت عا كشه صديقه بؤيلائيفان ارشاد فرمايا: باتحد كاثنا جار دينارياس س

( ٢٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَن حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ أَنَسْ :فِي كُمْ يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ ؟ فَقَالَ :قَدْ قَطَعَ أَبُو

بَكُرِ فِيمَا لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِخَمْسَةِ دَرَّاهِمَ ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. (۲۸۷۷) حضرت حمید بیشیدهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ہوا تھؤ سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ گتنی قیمت کی چوری میں چور کا ہاتھ كا ٹا جائے گا؟ آپ دیشیئے نے فرمایا جمتیق حضرت ابو بكر وہ اٹنے نے اتنی قیمت میں ہاتھ كا ٹاتھا كەمیں پیندنہیں كرتا كدوہ چیز میرے ليے

یا کچ در ہم یا تین در ہم کی بھی ہو۔ ﴿ ٢٨٦٧٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ مِجَنَّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكُرٍ فَقُطِعَ. (٢٨٦٧٥ ) حفرت قاده ويَشْيِد فرمات بي كه حفرت الس والتي عن ارشاو فرمايا: ايك آدى نے حضرت ابو بكر شِيْ الله كَيْ

ایک ڈھال چوری کی تواس کا ہاتھ کا ف دیا گیا۔

( ٢٨٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَن خَالِدٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، قَالَ : قُلْتُ : ذَكُرَ لَكَ ثَمَنَهُ ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، أَوْ خَمْسَةٌ.

(٢٨٦٧٦) حفرت خالد ويشيء فرمات جي كه حفرت عكرمه ويشيء نه ارشاد فرمايا، وْ هال كي قيمت كي چوري ميں چوركا باتھ كان ويا جائے گاراوی کہتے ہیں میں نے عرض کی! کیا آپ وہ اٹنے کے سامنے اس ڈھال کی قیمت بیان کی تھی؟ آپ میشید نے فر مایا: جاریا

يا چ ورجم\_

هي مسنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ٨ ) كي المسلود المس

( ٢٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن دَاوُد بْنِ فَرَاهِيجَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ ، يَهُولانِ . لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا.

(۲۸ ۲۷۷) حضرت داود بن فراهیج بریشید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ زیافی اور حضرت ابو سعید خدری بیاتی کو بول

ارشا د فرماتے ہوئے سنا: چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا مگر جار درہم مااس سے زائد کی چوری میں -

( ٢٨٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةً ، قَالَتْ : قَدْ عَلِمْت أَنَّ عُثْمَانَ قَطَعَ فِي أَتْرُجَّةٍ،

قُوْمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ . (مالك ٨٣٢)

( ٢٨ ١٧٨) حضرت عبدالله بن ابو بكر وينظيد فرمات مين كه حضرت عمره وي دين في ارشاد فرمايا بتحقيق مين جانتي جول كه حضرت

عثان والنور نے ایک مشترے کی جوری میں ہاتھ کا ناجس کی قیت تین درہم لگائی گئی تھی۔ ( ٢٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُقْطَعُ فِي رُبْعِ

دِينَارٍ ، وَقَالَتْ عَمْرَةُ : فَطَعَ عُمَرُ فِي أَتْرُجَّةٍ.

(١٨٧٧٩) حضرت عمره فيئ يشفن فرماتي بين كه حضرت عاكثه في ملافقان ارشاد فرمايا: -جارد يناريس باته كانا جائ كا-اور حضرت

عمرہ بنی پین نے فر مایا: حضرت عمر ڈاٹٹو نے ایک شکتر کی چوری میں ہاتھ کا ٹا۔ ( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُفْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنّ

(۲۸۷۸) حضرت برد طِینیکی فرماتے ہیں کہ حضرت مکول طبیعیا نے ارشاد فرمایا: چور کا ہاتھ و صال کی قیمت کے برابر چوری میں کا ٹا

( ٢٨٦٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ.

(۲۸ ۱۸۱) حضرت سعید بن میتب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹنو نے ارشاد فرمایا: پانچوں انگلیاں نہیں کاٹی جا کمیں گی مگر پانچ

در ہم تک کی چوری میں۔

( ٢٨٦٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ: لاَ تُقَطَعُ الْحَمْسُ إِلاَّ فِي حَمْسِ. ( ٢٨٦٨٢) حفرت قاده ولِيَّيْ فرمات بين كه حفرت سليمان بن يبار ولِيُّيْ نِي ارشاد فرمايا: يا نجول انگليال نبيس كافي جاسمي گي مگر یا کچ در ہم تک کی چوری میں۔

. ١ ٢٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيانَ، عن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ قَطَعَ فِي نَعْلَيْنِ. ( ٢٨٦٨٣) حضرت قاسم ويضيد فرمات بين كه حضرت عبدالله بن زبير و التفوي جوتول كي چوري مين باته كانا-

( ٢٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن خَبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَسَارَقُونَ السَّيَاطَ فِي طَرِيقِ

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) كتاب العدود كي

مَكَّةَ ، فَقَالَ عُنْمَانُ :كِنْ عُدْتُمْ لَأَقْطَعَن فِيهِ.

(۲۸۷۸۳) حضرت نافع مِلِیْشِید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹیو نے ارشاد فر مایا: حضرت نافع فرماتے ہیں کہ پچھلوگ مکہ کے راستے سے پچھے چیزیں چوری کیا کرتے تھے۔حضرت ابن عمر ڈاٹٹو نے فر مایا کہا گرتم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا

( ٢٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسُرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَّدُهُ ، وَيَسُرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

(مسلم ۱۳۱۳ این ماجه ۲۵۸۳)

(٢٨ ١٨٥) حفرت الو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں كەرسول الله مَأْفِقَعَةً نے ارشاد فرمایا: الله چور پرلعنت كرے وہ انڈہ چورى كرتا ہے بس اس کا ہاتھ کا ٹ دیا جا تا ہے اور وہ رسی چوری کرتا ہے بس اس کا ہاتھ کا ٹ دیا جا تا ہے۔

( ٢٨٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُتِي عُثْمَانُ بِرَجُلٍ سَرَقَ

أَنْرُجَّةً ، فَقَوَّمَهَا رُبْعَ دِينَارٍ ، فَقَطَعَ يَدَهُ. (٢٨٧٨١) حضرت ابو بكر بن محمد وإيميز فرمات مين كه حضرت عثان والنواح إس ايك آدى لايا كياجس في ايك عكره وورى كياتها

بس آپ جن تُن فن نے اس کی قیمت جارد ینار نگائی سواس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ( ٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقطعُ فِي أَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

جن حضرات کے نزد یک دس دراهم ہے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

٢٨٦٨٧ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَى أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ ؛ لَا يُقُطُّعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَتَمَنُ الْمِجَنَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. ۲۸۷۸۷) حضرت عطاء بلیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹاڈٹو نے ارشا دفر مایا: ڈھال کی قیمت ہے کم میں چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا

ائے گا،اور ڈھال کی قیمت دس دراهم ہیں۔

٢٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

۲۸ ۱۸۸) چفرت عبدالله بن عمرو والثين فرما يا كرتے تھے كه دُ هال كى قيمت دس دراهم ہيں۔

٢٨٦٨٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَهُ قَالَ : لَا يُقْطُعُ إِلَّا فِي دِينَارِ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٨) کي هن ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٨) کي هن ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٨)

(۶۸ ۲۸۹) حضرت قاسم مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود میں ٹونے ارشاد فرمایا: ہاتھ نہیں کا ٹا جائے مگرا یک ویناریا دس دراهم

کی قمت میں۔

( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :قيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ ، الَّذِي تُقْطَحُ فيه الْكُر.

(۲۸ ۱۹۰) حضرت علم میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر میشید نے ارشاد فر مایا: ڈ ھال کی قیمت ایک وینار ہے جس میں ہاتھ کا ٹ ( ٢٨٦٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَذْنَى مَا يُقُطعُ فِ

السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

(۲۸ ۱۹۱) حضرت عبدالملك بن ابوسليمان ويشيط فرمات بيل كه حضرت عطاء ويشيد نے ارشاد فرمايا: سب سے كم درجه كسى چيز مير جس میں چور کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہےوہ ڈھال کی قبت ہےاور ڈھال کی قبمت صحابہ ٹھ کمٹیز کے زیانے میں ایک دیناریا دی دراھم لگا ڈ عاتی تھی۔

( ٢٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كُمْ فِيمَتُهُ ؟ قَالَ : دِينَارٌ.

(۲۸ ۱۹۲) حضرت ابراہیم پایٹیلیز فریاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی گئی نے ارشاد فرمایا: ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا مگر ڈ ھال چڑے کی ڈھال میں راوی کہتے ہیں! میں نے حضرت ابراہیم ولیٹینے سے دریافت کیا: اس کی قیت کتنی ہوتی ہے؟ آپ ولیٹیانے -

فرماما:ایک دینار به ( ٢٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَد وَسَلَّمَ يُفْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنَّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنُ يُفْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

(٢٨٦٩٣) حضرت هشام بن عروه والينيخ فرمات بين كهان كے والد حضرت عروه وليني نے ارشادفر مايا: نبي كريم مُؤَنْفَقَحَ كے زما۔ میں چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت کے برابر چیز کی چوری میں کا ٹاجاتا تھااور ڈھال کی اس وقت ایک قیمت ہوتی تھی۔اوراس وقت ح اور گھٹیا چیز کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا۔

(عبدالرزاق ١٥٩

( ٢٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُقَطُّعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. (۲۸ ۱۹۴) حضرت این طاؤس میشید فر ماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس میشید نے ارشاد فر مایا: ڈ ھال کی قیمت میں ہاتھ

بائےگا۔

هُ مُعنف ابن الباشيه مترجم (جلد ۸) معنف ابن الباشيه مترجم (جلد ۸) معنف ابن الباشيه مترجم (جلد ۸) معنف من من عطيقة بن عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَتِى عُمْرُ بِسَادِقِ فَأَمْرُ بِفَطْعِهِ ، فَقَالَ ( ٢٨٦٩٥ ) حَدَّفَنَا شَرِيكُ ، عَنْ عَطِيَّة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَتِى عُمْرُ بِسَادِقِ فَأَمْرُ بِفَطْعِهِ ، فَقَالَ

عُنْمَانُ :إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تَسُوى عَشَرَةَ ذَرَاهِمَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَقُوْمَتُ ثَمَانِيَةَ ذَرَاهِمَ ، فَلَمْ يَقَطَعُهُ. (۲۸ ۱۹۵) حضرت قاسم بِينْيَةِ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُنٹو کے پاس ایک چور لایا گیا آپ وہ اُنٹو نے اس کے ہاتھ کو کالنے کا حکم ماری فرماناتی رحف یہ عثال داند کی اس کے دیا تھا۔ کا حکم ماری فرماناتی رحف یہ عثال داند کی اس کے دیا تھا۔ کا حکم میں منسور جون عہدان داند کی میں انسور جون عہدان داند کی میں منسور جون عہدان داند کی میں انسور جون عہدان کی جون کے قبلہ کی جون کے قبلہ کی جون کو میں انسور جون کے میں داند کی جون کے داند کی کا حکم کے داند کی کی جون کے داند کی کا حکم کی داند کی کا حکم کی کا خوال کی جون کے داند کی کی جون کی کا حکم کی کا خوال کی جون کے داند کی کا حکم کی داند کی کا حکم کی کا خوال کی جون کی کا حکم کا حکم کی کا حکم کا حکم کا حکم کی کا حکم کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کا کا حکم کی کا حکم کا حکم کے کا حکم کا حکم کا حکم کا حکم کا حکم کی کا حکم کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کا حکم کا حکم کا حکم کی کا حکم کا حکم کا حکم کا حکم کا حکم کی کا حکم کا

ر ما المراہ ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں کہ سرے مرتبطوعے یا ن ایک پورلایا گیا اپ تفاقہ ہے اس کے ہاتھ وہ کے کا سم جاری فرمایا: اس پرحضرت عثمان ڈٹاٹنڈ کہنے گئے! بے شک اس کی چوری کردہ چیز کی قیمت دس دراھم کے برابرنہیں ،سوحضرت عمر ہوڈاٹنڈ نے اس کے ہارے میں تھلم دیا تو اس کی قیمہ ۔ آئٹہ در اھم اگائی گئی گیں ، آب حالف نہ اس کا اقترانہیں کا ط

ن ال ك بار ب مِن عَمَ ديا تواس كى قيمت آخو دراهم لكانى كُي إلى آپ وائو في ناس كام تونيس كانا۔ ٢٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُنَنَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْت لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَك ؛ عُرُوّةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ الزُّهْرِيَّ ، وَابْنَ يَسَارِ يَقُولُونَ : ثَمَنُ الْمُحِتِّ خَمْسَةُ

دَرَاهِمَ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ مَضَتُ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. (عبدالرزاق ١٨٩٥١)

رمیدار دای ایستان روای ایستان در این ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان ایستان در این ایستان ایستان

رُص كى! يقينا آپ ولِينظِ كِ اصحاب عروه بن زير ، محمد بن مسلم زهرى اورابن يبار مِينظِم بيسب فرماتے ہيں: ذهال كى قيمت پانچ دراهم ہيں -اس پرآپ ولِينظِ نے فرمايا: بهر حال اس بارے ميں رسول الله مِنْ اَنْ اَلَيْ كَامِنت كَرْرِ چَكَ بِوه وس دراهم ہے۔ ٢٨٦٩٧ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : لَهُ يَكُنْ يُفْطَعُ

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّأْفِهِ. (بخاری ۱۷۹۲ مسلم ۱۳۱۳) ر ۲۸ ۲۹۷) حضرت عروه را تُحدُّ فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ تفاضی ارشاد فرمایا: رسول اللّه مِثَّرِفَضَیَّ کَ زمانے میں میں حقیر اور گھیا چیز کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹاجا تا تھا۔

# (٥) فِي السَّارِقِ، يُؤْخَذُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ بِالْمَتَاعِ

٢٨٦٩٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيَّجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُنْمَانَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخُورُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.

(۲۸ ۲۹۸) حفرت سکیمان بن موی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان وی شونے ارشاد فرمایا:اس کا ہاتھ نہیں کئے گا یہاں تک کہ وہ گھر سے سامان لے کرنکل جائے۔

٢٨٦٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخُوُجَ بِالْمَنَاعِ مِنَ الْبَيْتِ

۲۸ ۲۹۹) حضرت عمر و بن شعیب بیشیخه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مزان نئے ارشاد فرمایا ،اس چور کا باتھ نہیں کئے گا یہاں تک کہ وہ

گھرے سامان لے کرنگل جائے۔

( ٢٨٧٠. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يُفْطَعُ حَتَّى يَخُرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ.

(۲۸۷۰) حضرت مویٰ بن ابوالفرات مِلینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلینی نے ارشادفر مایا: اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گایہاں تک کہوہ گھرے سامان لے کرنگل جائے۔

( ٢٨٧٠١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأْخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقُطَعْهُ.

(۲۸۷۰) حضرت حارث میشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھاٹھ کے پاس ایک آ دمی لانیا گیا تحقیق جس نے نقب لگائی تھی پس اے ای حالت میں بکڑلیا گیا تو آپ جھاٹھ نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( ٢٨٧٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، ثُمَّ كَوَّرَهَا ، فَأَدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ فَطُعٌ.

(۲۸۷۰۲)حفرت عاصم میشید فرماتے ہیں کہ امام شعبی جاشید ہے ایسے آ دمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے چوری کی بھرسامان کو گٹر مرمد میں میں اور سے بھر ہے تھا ہے ہیں کہ امام شعبی جاشید ہے۔

سم میں کبیٹ لیالیں اے گھرے نکلنے ہے بل ہی بکڑ لیا گیا؟ آپ میٹیلانے فرمایا: اس کا ہاتھ نہیں کئے گا۔ ۲ مرد ۲ کہ کڈنٹنا اور ' مُسْمِدِی عَن زَبِی مَان عَن اللّٰہِ ' وَ سُل قَالَ اللّٰہِ عَالٰمِ مُوَمَّامُ ہُونَہ

( ٢٨٧.٣ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ.

(۲۸۷۰۳) حضرت زکر پاراتینیز فرماتے ہیں کہ امام شعبی ویشیز نے ارشاد فرمایا: اس کاہاتھ نہیں کئے گا یہاں تک کہ وہ سامان گھر سے نکال لے۔

( ٢٨٧٠٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يُؤْخَذُ السَّارِقُ قَدُ أَخَذَ الْمَتَاعَ ، وَقَدْ جَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ :لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخُرُجُ بِهِ ، زَعَمُوا ، قَالَ :وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا.

(۲۸۷۰۴) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید ہے دریافت کیا: چورگوسامان گھر میں جمع کرتے میں پر کیڈا اگراس کا انگل میں 72 سامل نے فرمان سرکالا نہیں کو ملک ان میں کا میں اس کے موال میں جو بیشند نے

ہوئے بکڑلیا گیااس کا کیا تھم ہے؟ آپ دیشید نے فر مایا:اس کا ہاتھ نہیں کئے گا یہاں تک کدوہ سامان کو نکال لے،صحابہ دیکا گئے نے یوں کہا ہےاور حصرت عمرو بن دینار نے فر مایا: میں رائے نہیں رکھتا کہاس کا ہاتھ کئے۔

. ( ٢٨٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن دَاوُد ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بُنِ أَبِي الْأَسُودِ ؛ أَنَّ لِطَّا نَقَبَ بَيْتَ قَوْمٍ ، فَأَدْرَكَهُ

الْحُرَّاسُ فَأَخَذُوهُ ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي الْأَسُودِ ، فَقَالَ : وَجَذَّتُمْ مَعَهُ شَيْئًا ، فَقَالُولُ : لَا ، فَقَالَ : الْبَائِسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَغْجَلْتُمُوهُ ، فَجَلَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا.

(۲۸۷۰۵) حضرت داود میشید فرمات میں کہ حضرت ابوحرب بن ابوالاسود طیشید نے فرمایا: ایک چورنے چندلوگوں کے گھر میں نقب

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) كي المسود المساود ا

لگائی اس کو چوکیداروں نے اسے دکھیلیا اوراس کو پکڑ کراس کا معاملہ حضرت ابوالا سود ویشیلا کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ ویشیلانے پوچھا:تم نے اس کے پاس کو کی چیز پائی ؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ویٹھا نے فرمایا: اس غریب و صاجمتند نے چوری کا ارادہ کیا اپس تم

نے اس پرجلدی کی سوآپ بایشیز نے اسے بچیس کوڑے مارے۔ ( ٢٨٧٠٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن حُمَّيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي سَارِقِ : لاَ

يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجُ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ ، لَعَلَّهُ تَغْرِضُ لَهُ تَوْبَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ. (۲۸۷۰ )حضرت جمید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیشینے نے چور کے بارے میں خطاکھ: اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے

گایبال تک کدو دسامان لے کرگھرے نکل جائے شاید کہ گھرے نکلنے ہے قبل ہی اسے تو بہ کی تو فیق مل جائے۔

( ٢٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا لَمْ يَخُرُجُ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَقَالَتْ : لَوْ لَمْ أَجِدُ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ.

(۷۰۷) حصرت عبدالرحمن بن قاسم وليٹيله فرماتے ہيں كەحضرت عائشہ مخاہذہ خا كو يەخبر كپنچى كه و دلوگ يوں كہتے ہيں ، جب چور سامان لے کرنہیں نکلاتو اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔اس پرآپ ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: اگر میں نہھی پاؤں گرا یک چھری تو بھی میں اس کا ہاتھ ضرور کا ٹول گی۔

(٦) فِي الرَّجُلِ يَسُرِقُ، وَيَشُرَبُ الْخَمْرَ، وَيَقْتُلُ

# اس آ دمی کے بارے میں جس نے چوری کی اورشراب پی اورقل کردیا

( ٢٨٧٠٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا زَنَى ، وَسَرَقَ ، وَقَتَلَ ، وَعَمِلَ حُدُودًا ، قَالَ :يُفْتَلُ ،

وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ. (۲۸۷۰۸) حضرت مغیره ویشید فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: جب کوئی زنا کرے اور چوری کرے اور قتل

کردے منزاؤں والے کام کرے تواہے تل کر دیا جائے اوراس پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔

( ٢٨٧.٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَن مُجَالِدٍ، عَنِ الشُّغْبِيِّ، عَن مَسْرُوقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا الْجَتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الآخَرِ.

(٢٨٤٠٩) حضرت مسروق واليفيذ فرمات بين كدحضرت عبدالله بن مسعود والتي في ارشاد فرمايا: جب دوسز اكي جمع بوجاكي ان

میں سے ایک قتل ہوتو قتل دوسری سز اپر غالب آ جائے گا۔

( ٢٨٧١. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ ، أُقِيمَتْ كُلُّهَا عَلَيْهِ.

(۲۸۷۱) حضرت عمر چیشینه فرماتے ہیں بصری چیشینے نے ارشادفر مایا: جب بہت می سزائیں جمع ہوجا کیں تو ساری کی ساری اس پر قائم

**\$** 

( ٢٨٧١ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَن حُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ضَرَّبَ عَنقَ سَارِقِ ، بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ. (۲۸۷۱) حضرت حسین بن حازم برایشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز برایشید کو کہ آپ برایشید نے چور کی گردن ماردی

بعدازیں کہاس کے جاروں ہاتھ یاؤں کاٹ دیے گئے تھے۔

( ٢٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيٌّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّفَاءِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عَنقَ قيناس بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ.

(۲۸۷۱۲)حضرت هشام بن عروہ ویشینے شفاء کے باشندوں میں سے ایک آ دمی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان جاپنیو نے تیناس کی گردن ماردی بعدازیں کہ اس کے جاروں ہاتھ ، یا وُں کاٹ دیے گئے تھے۔

( ٢٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ؛ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَهُوَ الْقُتُلُ ، لَا يُفَطَّعُ ، وَلَا يُحَدُّ.

(١٨٤١٣) حضرت ابن جرت جيشية فرمات بيل كدحضرت عطاء يشيد فرمايا كرتے تھے: اگر دہ چورى كرے اور شراب لي لے چروہ

فحلّ بھی کردے تو اس کی سز آفل ہوگی نہ ہاتھ کا ٹا جائے گا اور نہ حدلگائی جائے گی۔

( ٢٨٧١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: ثُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، ثُمَّ يُقْتَلُ.

(١٨٧١٣) حضرت ابن جرت جيشيد فرمات بي كه ميس في حضرت ابن في مليكه ويشيد كوفرمات بوعاناس برسزاكي قائم كي جائیں گی پھرائے آل کردیا جائے گا۔

( ٢٨٧١٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يَقْتَلُ.

(١٨٧١٥) حضرت قماده ويشينه فرماتے ہيں كه حضرت حسن بصرى ويشيد نے ارشاد فرمایا: اس پرسزائيس قائم كى جائيں گى بھراتے تل

( ٢٨٧١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهًا قَتْلٌ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ.

(٢٨٧١٦) حضرت ابومعشر راتيميز فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم وليلين نے ارشاد فرمايا: جب سزاؤں ميں قتل بھی ہوتو قتل ان پر غالب

آجائے گا۔

# (٧) فِي السَّارِقِ تُقْطَعُ يَدُهُ ، يُتبَعُ بِالسَّرِقَةِ ؟

اس چور کے بیان میں جس کا ہاتھ کا ٹ دیا گیا ہو کیا چوری شدہ چیز بھی واپس لی جائے گی؟

( ٢٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ \$ دِقَ النَّا أَنْ مُ رَدِرَهِ مَ وَقَ مِنَا لَا سَيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ

شَىءٌ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَّ مَعَهُ شَىءٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يُتَبِّعُ بِهَا . (٢٨٧) حضرة شانية هندن ترين حصر وضعي الله من الشخص المسلم من المن عن المناس

(۲۸۷۷) حضرت شیبانی پر بھیا فرماتے ہیں ک حضرت شعمی پر بھیا ہے ایسے شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے چوری کی پس اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ آپ پر بیٹیوٹ نے فرمایا: اس چور پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی مگر وہ چیز جواس کے پاس پائی جائے اور حضرت

حماد الشيئ نے فرمایا: وہ چیز واپس کی جائے گی۔ ( ۲۸۷۱۸ ) حَدَّفَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ (ح) وَأَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا

٢٨٧) حَدَّثْنَا خَفُص ، غَنِ الشَّيْبَانِيَ ، غَنِ الشَّغْبِيَ (ح) وَاشْعَتْ ، غَنِ ابَنِ سِيرِينَ ، قَالاً :لَيَسَ عَلَيُهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ.

۔ (۲۸۷۱۸) حضرت شغمی ولیٹیوڈ اور حضرت ابن سیرین ولیٹیوڈ ان دونو ل حضرات نے ارشاد فر مایا: جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اس پر کوئی چیز لاز منہیں ہوگی مگروہ چیز جو بعینداس کے پاس پائی جائے۔

( ٢٨٧١٩ ) حَذَثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ : إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عَندَهُ بِعَيْنِهَا أَخِذَتْ مِنْهُ ، وَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدَ اسْتَهُلَكَهَا ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

رین میں میں میں ہوئی ہے۔ اور میں میں کہ ہے شک امام شعبی بالیٹین نے چور کے بارے میں ارشاد فرمایا: اگر چوری شدہ چیز بعینہ اس کے پاس پائی گئی تو وہ اس سے لے لی جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور اگر اس نے وہ چیز خرج کر دی تو اس کا ہاتھ

كاك ديا جائے گااوراس پركسى قىم كاضان نېيىل ہوگا۔ ( . ٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَأَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۸۷۲۰) ندکورہ ارشاد بعینه حضرت ابراہیم پر پیشین اور حضرت ابن سیرین پر پیشینہ سے بھی منقول ہے۔

ر ٢٨٧٢١) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَغْرَهُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ ، إِلَّا أَنْ

تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا ، فَتُوْخَذَ مِنْهُ. (٢٨٤٢١) حضرت ابن جرت على الله فرمات جي كد حضرت عطاء واليلاف ارشاد فرمايا: چوركواس كادايال ماته كاف يح بعد ضامن

نہیں بنایا جائے گامگراس چوری شدہ مال کا جو بعینہ اس کے پاس موجود تھااس سے لیا جائے گا۔ مہیں بنایا جائے گامگراس چوری شدہ مال کا جو بعینہ اس کے پاس موجود تھااس سے لیا جائے گا۔

· ٢٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ بُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَ مَا يُقَطَعُ. ( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ بُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَ مَا يُقَطَعُ.

(۲۸۷۲۲) حفرت عمر و مِلِيُّمِيْدُ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیٹیو چورکواس کا ہاتھ کاٹ دیئے جانے کے بعد کسی چیز کا ضامن

( ٢٨٧٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَن قُرَيْشِ بُنِ حَيَّانَ الْعِجْلِتّى ، عَن مَطَرِ الْوَرَّاقِ ،قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ

بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ السَّرِقَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ ، أَيَغْرَمُ السَّرِقَةَ ؟ قَالَ : كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا. (۲۸۷۲۳) حضرت مطرورآ ق مطاق بين كرحضرت سعيد بن جبير واليليا سے ايسے آوى كے متعلق سوال كيا كيا تواس كا باتھ

کاٹ دیا گیاتو کیااس کو چوری شدہ مال کی ادائیگی کا ذمہ دار بھی بنایا جائے گا؟ آپ پیشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا ثنا ضان کے طور پر کافی ہے۔

# ( ٨ ) فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يَسْرِقُ ، مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

بھگوڑے غلام کا بیان جو چوری کر لے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَأَلِنِي عَنِ الْعَبُدِ الآبِقِ السَّارِقِ يُفْطَعُ ؟ فَقُلْتُ : مَا بَلَغَنِي فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ ، سَارِقًا ، آبِقًا.

(۲۸۷۲۳) حفرت زبری بینید فرماتے بیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بینید کے پاس داخل بواتو آپ بینید نے مجھ سے بھگوڑے چورغلام کے متعلق سوال کیا کہ اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا؟ میں نے عرض کی ، مجھے اس بارے میں کوئی روایت نہیں کپنجی ۔ پس جب میں مدیند منورہ آیا تومیں حضرت سالم بن عبداللہ والنظاف سے ملا ایس ، آپ ماتھا نے مجھے خبروی کے حضرت عبداللہ بن عمر والنظاف نے

اين ايك غلام كا باته كا ناتها جو جوراور بعلور اتها-

( ٢٨٧٢٥ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يَسُرِقُ ، قَالَ :يُقُطُّعُ.

(٢٨٧٢٥) حضرت نافع ميشيد فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر والتي سے ايسے بھگوڑے غلام كے بارے ميں مروى ہے جو چورى كرے آپ داشيد نفر مايا:اس كالم ته كا ناجات كا

( ٢٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُفْطَعُ.

(١٨٧٢٦) حفرت جابر مِيشِيدُ فرماتے ہیں كەحفرت عامر مِیشِید نے ارشا دفر مایا: اس كاباتھ كاٹ دیا جائے گا۔

( ٢٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنٍ ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ

عُرُوةً عَنْهُ ؟ فَقَالَ : يُقَطّعُ. (۲۸۷۲۷) حضرت ابراہیم بن عامر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طیشید نے حضرت عروہ میشید ہے اس بارے میں

سوال كيا؟ تو آپ مِائِين نے ارشاد فر مايا: اس كا باتھ كاف ديا جائے گا۔

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) معنف التعلق الت معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۸) معنف التعلق ا

( ٢٨٧٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمَ، قَالَا :الْعَبْدُ الآبِقُ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ.

قالا :العبد الابق إدا سرق قطع. (۲۸۷۲۸) حضرت نجی بن سعید بیشیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید اور حضرت قاسم بیشیلا ان دونوں حضرات نے ارشاد فرمایا: بھگوڑ اغلام جب چوری کے تواس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

( ٢٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مَخْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الآبِقِ يَسْرِقُ ، تُقُطَعُ يَدَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

یسرِی ، لفظ یدہ ؛ فال : نعم. (۲۸۷۲۹) حفرت خالد حداء ریشے فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری دیشید سے ایسے بھگوڑے غلام کے متعنق سوال کیا گیہ جس نے

چوری کی تھی کد کیااس کا ہاتھ کاف دیاجائے؟ آپ طِیشید نے فرمایا: جی ہاں۔

( ٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ فِي إِبَاقِهِ

جو يول كے:اس كا ہاتھ نہيں كاٹا جائے گا جبوہ اُ پنے بھا گئے كے زمانے ميں چورى كرے ( ٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُفْطَعُ الْعَبْدُ

١٨٠ عند ياسي بن سبية ، عن سبيان ، عن صفر و ، عن سبي من عبار م و ابن عباس ، قال . و يقطع العبد

(۲۸۷۳۰) حضرت مجاہد ویتھنے فرماتے ہیں کہ حضرت عباس مٹی ٹھٹونے ارشاد فرمایا : بھگوڑے غلام کا ہاتھ نہیں کا نا جائے جب و د اپنے بھا گئے کے زمانے میں چوری کرے۔

( ٢٨٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُوِى ، قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ ، وَمَرُوانُ يَقُولانِ : لَا يُقْطَعُ. ( ٢٨٧٣ ) حضرت زهرى النَّيْ فرمات بين كرفشرت عثمان اورمروان بَيْنِ فرمايا كرتے تھے كداس كاباتھ نبيس كانا جائے گا۔ ( ٢٨٧٣٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرُوانَ

كَانُوا لاَ يَفُطُعُونَ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَوَقَ. (٢٨٧٣٢) حضرت زبرى وليُّظِيْهُ فرمات عني كه حضرت عثان فالتَّذِه ،حضرت عمر بن عبدالعزيز اور حضرت مروان ويتنظ بيرسب حضرات

بھگوڑے غلام کا ہاتھ نہیں کا منتے تھے جب وہ چوری کرتا تھا۔ محگوڑے غلام کا ہاتھ نہیں کا منتے تھے جب وہ چوری کرتا تھا۔

( ٢٨٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى ، عَن نَافِعِ ، قَالَ : سَرَقَ عَبْدٌ لابْنِ عُمَرَ ، فَبَعَتَ بِهِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ فَاقَطَعُهُ ، قَالَ : لاَ يُفْطَعُ الْعَبْدُ الآبِقُ.

(٢٨٧٣٣) حضر ٥ فَعَمِ اللهِ فَي الرّبِينَ عَلَى اللهِ عَلَى

(۳۸۷۳) حضرت نافع پرشیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر پڑھٹو کے ایک غلام نے چوری کی تو آپ پڑھٹو نے اس کو حضرت سعید بن عاص پرلیٹیو کے پاس جھیج دیااور فرمایا: بے شک اس نے چوری کی ہے آپ پرلیٹیو اس کا ہاتھ کا ٹ دیں۔انہوں نے فرمایا: بھگوڑے

غلام کا ہاتھ ہیں کا ٹا جائے گا۔

( ٢٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَن حَنظَلَةً ، عَن سَالِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ.

(۲۸۷۳) حضرت سالم بينيد فرماتے بيں كەحضرت عائشه خىلائغانے ارشادفرمايا: اس پر ہاتھ كالمنے كى سزانہيں ہے۔

( ١٠ ) فِي الْغُلَامِ يَسُرِقُ، أَوْ يَأْتِي الْحَلَّ

اس ار کے کابیان جو چوری کرے یا حدوالا کام کرے

( ٢٨٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أُتِيَ عُثْمَانُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ،فَقَالَ :انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزُرهِ ، هَلُ أَنْبَتَ ؟.

(٢٨٧٣٥) حضرت عبدالله بن مسعود رفزاته فرماتے ہیں كه حضرت عثمان رفاض كے پاس ایك لڑكا لایا گیا جس نے چوری كی تھی۔ آپ جان نے نے فرمایا: اس کی از ارمیں دیکھوکیا بال آگ آئے ہیں؟

( ٢٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَمِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ غُثْمَانَ؛ بِمِثْلِهِ.

(۲۸۷۳) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير والثيلا ي محمل حضرت عثان وفافي كاندكوره ارشاداس سند سے منقول بـ

( ٢٨٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : ابْتَهَرَ غُلَامٌ مِنَّا فِي شِعْرِهِ بِامْرَأَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَشَكَّ فِيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُوجَد أَنْبَتَ ، فَقَالَ : لَوْ وَجَدْتُك أَنْبَتَّ

لَجَلَدْتُك ، أَوْ لَحَدَدْتُك. (ابوعبيد ٢٨٩)

(۲۸۷۳۷)حضرت محمد بن بیچیٰ بن حیان بریشی فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک لڑکے نے ایک عورت کے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا لیس سہ

معاملہ حضرت عمر قانون کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ جانو کواس میں شک ہواتو آپ جانو نے اس کی طرف دیکھاتو انہیں لگا کہ پیاڑ کا ابھی پختنہیں ہوا ہے۔اس پرآ پ ڈاٹھ نے فر مایا:اگر میں تہہیں پختہ اور مضبوط دیکھتا تو میں ضرور تہہیں کوڑے لگا تایا ضرور تمہمیں

( ٢٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ أَتِيَ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَلَمْ يَتَبَيَّن احْتِلَامُهُ، فَشَبَرَهُ فَنَقَصَ أَنْمُلَةً ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَقَطَعُهُ.

(۲۸۷۳۸) حضرت انس زایش فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بحر جوانی کے پاس ایک اور کے کولا یا گیا جس نے چوری کی تھی ہیں اس کا بالغ

مونا ظاہر نہ ہواتو آپ واٹو نے اس کونا یا تو انگی کی ایک گرہ کم نکلاآپ واٹو اس کوچھوڑ دیا اور اس کا ہاتھ نہیں کا نا۔ ( ٢٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَلِتي ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ

خَمْسَةً أَشْبَارٍ ، اقْتُصَّ مِنهِ ، وَاقْتُصَّ لَهُ.

(۲۸۷۳۹) حضرت خلاس ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہ اٹنو نے ارشاد فرمایا: جب لڑکا پانچ بالشت تک پہنچ جائے تو اس سے قصاص لیاجائے گا اور اس کے لیے قصاص لیاجائے گا۔

( ٢٨٧٤ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ، فَقَطَعَهُ.

(۲۸۷۳) حضرت ابن الی ملیکہ بیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وٹراٹٹو کہ پاس عمر بن الی ربیعہ کا ایک غلام لایا گیا جس نے چوری کی تھی پس آپ وٹراٹٹو نے اس کے بارے میں تھم دیا تو اس کو ناپا گیا تو وہ نوعمر لڑ کا تھا اور چھ ہالشت تک پہنچ چکا تھا پس آپ وٹراٹٹو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔

( ٢٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْفُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۲۸۷ ) حضرت قمادہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشین اور حضرت حسن بصری ویشین بید دونوں حضرات لڑکے پر حد قائم نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔

( ٢٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِى الصَّبِىِّ يَسْرِقُ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ خَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :مَا أَرَى عَلَيْهِ قُطْعًا.

(۲۸۷۳۲) حضرت ابن جرتن کیا پینے فرماً تے ہیں کہ حضرت عطاء پینے ہیا ہے بچہ کے بارے میں مروی ہے جو چوری کرتا ہو تبرین دنی در رہ سے اترین مرب مرزم سے اس سے سے انسان میں مرزم کے ایک میں مردی ہے جو چوری کرتا ہو

آپ پایٹھڈنے فرمایا: اس پر ہاتھ کا نے کی سزا جاری نہیں ہوگ۔ یہاں تک کدوہ بالغ ہوجائے اور حضرت عمرو بن وینار پایٹھڈ نے ارشاد فرمایا: میری بیدائے نہیں کہاس پر ہاتھ کا منے کی سزا جاری ہو۔

( ٢٨٧٤٢) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، عَن حَسَنٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُفْطَعُ حَتَى يَعْقِلَ، يَعْنِي يَحْتَلِمَ. (٣٨٤٣٣) حضرت منصور طِيْظِيد فرمات بي كه حضرت ابرا بيم طِيْظِيد نے ارشاد فرمايا: اس كا باتھ نبيس كا نا جائے گا يبال تك كه وه عَلَمند

ر منظمان سرت وروديد رماع بن ته سرت ابرات مجرية عدار مادر مايان مام هدن ما جاع م يبان على لدوه سما موجائي من ال

( ٢٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا حَدَّ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغ الْحُلُمَ.

(۲۸۷۳) حفرت ابن جرت کیافیط فر ماتے ہیں کہ حفزت سلیمان بن موک پریٹیلائے ارشادفر مایا: ندصد ہوگی اور نہ ہی قصاص ہو گااس پر جو بلوغ کونہ پہنچا ہو۔

( ٢٨٧٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ ﴿ إِلَّا أَنْمُلَةً فَتَرَكَهُ ، فَسُمِّى الْغُلَامُ ، نُمَيلَةً. (۲۸۷۳۵) حفرت سلمان بن بیار ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹی کے پاس ایک لڑکا لایا گیا جس نے چوری کی تھی پس آپ جانٹی کے حکم سے اسے ناپا گیا تو آپ بڑائی نے اسے چھ بالشت جتنا پایا مگر انگل کی ایک گرہ کم سوآپ بڑائی نے اسے جھوڑ دیا پس اس لڑکے کانام ہی نمیلہ بڑگیا۔

# (١١) مَا جَاءَ فِي الْجَارِيَةِ تُصِيبُ حَدًّا

### ان روایات کابیان جواس لڑکی کے بارے میں ہیں جوحد کا کام کرے

( ٢٨٧٤٦ ) حَلَّاثُنَا وَ كِيعٌ ، عَن مُسْعِوٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَتِي عَبْدُ اللهِ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتُ لَمْ تَحِصُ ، فَلَمْ يَقُطَعُهَا. ( ٢٨٧٤٦ ) حضرت قاسم عِلِيْنِي فرماتِ بِين كه حضرت عبدالله بن مسعود رَيْنُو كَ پِاس ايك لرَّ كَالا كَي فَى سِ نے چورى كَ شَى اس كو حِيضَ نِيس آيا تَفاتُو آپ رَيْنَ فِي ف اس كا باتھ نِيس كا ثا۔

( ٢٨٧٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ آبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجَارِيَةِ تُزُوَّجُ فَيُدُخَلُ بِهَا ، ثُمَّ تُصِيبُ فَاحِشَةً ، قَالَ :لِيُسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَجِيضَ.

(۲۸۷۳) حضرت ابومعشر طیفی فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم بیفین سے ایس لاک کے بارے میں مروی ہے جس کی شادی ہوسو اس کے ساتھ دخول کیا گیا پھراس نے فخش کام کیا۔ آپ بیٹین نے فرمایا: اس پر صدجاری نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کوچش آجائے۔ (۲۸۷۱۸) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَعِيضَ.

(۲۸۷۴) حفرت شعبہ مِلِیّنی فرماتے ہیں کہ حضرت حکم مِلِیّن نے ارشاد فرمایا: لڑکی پر صد جاری نہیں ہوگی یہاں تک کہاہے حیض آ جائے۔

( ۶۸۷٤۹ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُالاَ عُلَى، عن مَعْمَوٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَلَّ حَتَّى تَعِيضَ، أَوْ تَعِيضَ لِدَاتُهَا. (۳۹ ۲۸۷) حضرت معمر طِيَّيْهِ فرمات بِي كه حضرت زهري طِيَّيْهِ نِهُ ارشاد فرمايا: لرَّى پرحد جاری نهيں ہوگی يہال تک که اے حیض آجائے يااس کی ہم عمروں کوچش آجائے۔

( .٢٨٧٥ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَلَّ حَتَّى تَجِيضَ ، أَوُ تَجِيضَ لِدَاتُهَا.

(۲۸۷۵۰) حفرت جو بیر طِینید فرماتے ہیں که حفرت ضحاک بینید نے ارشاد فرمایا: لڑکی پر حد جاری نہیں ہوگی یہاں تک کدا ہے حیض آ جائے۔ حیض آ جائے یااس کی ہم عمروں کوچیش آ جائے۔

( ٢٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّهُ أَتِى بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبُلُغِ الْحَيْضَ ، أَخَذَتْ غُلَامًا فَقَتَلَتْهُ ، وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهَا قَدِ احْتَالَتْ حِيلَةَ الْكَبِيرِ ، أَمَرَ بِهَا فَقُتِلَتْ. (۱۸۷۵) حضرت کیلی بن سعید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم ویشید کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ہوشید کے پاس ایک لڑکی لائی گئی جومیض کی حالت ونہیں بہنچی تھی اس نے ایک لڑکے کو پکڑ کراھے تل کر دیااور جو پچھاس کے پاس موجود تھاا ہے غائب کردیا لیس جب آپ ویشید نے دیکھا کہ اس لڑکی نے بروں جیسی چال چلی ہے تو آپ ویشید نے اس کے بارے میں حکم دیا سو اسے تل کردیا گیا۔

# (١٢) مَا جَاءَ فِيمَا يُوجِبُ عَلَى الْغُلَامِ الْحَدَّ

ان روایات کابیان جواس عمر کے بارے میں آئی ہیں جس میں لڑے پرحد ثابت ہوجاتی ہے ( ۲۸۷۵۲) حَدَّثَنَا عِیسَی بُنُ یُونُسَ ، عَنْ أَبِی بَکُو ، قَالَ : سَمِعْتُ مَکْحُولاً ، یَقُولُ : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، جَازَتُ شَهَادَتُهُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُدُّودُ.

(۲۸۷۵۲) حفرت ابو بکر مراشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکول میشید کو یوں فرماتے ہوئے سنا: جب لڑکا پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی گواہی جائز ہوجاتی ہے اور اس پر سزا ٹابت ہوجائے گی۔

# ( ١٣ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِرَارًا ، وَيَزْنِي ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اَسُ آدمی کابان جوباربار چوری کرتا ہوزنا کرتا ہواور شراب پیتیا ہواس پر کیا سز الازم ہوگی؟ ( ۲۸۷۵۳ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِرَارًا ، فَإِنَّمَا تُقُطعُ يَدٌ وَاحِدَهٌ ، وَإِذَا شَرِبَ الْحَمْرَ مِرَارًا ، وَإِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.

(۲۸۷۵۳) حضرت مغیرہ پاٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پاٹیلا نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے کئی بار چوڑی کی تو اس کا ایک تقدیم

ہی ہاتھ کا ٹا جائے گااور جب اس نے کئی بارشراب پی اور جب اس نے کئی بارتہمت لگائی تو اس پرایک ہی حدلا زم ہوگ۔

( ٢٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ ، وَقَدْ زَنَى غَيْرَ مَرَّةٍ بِامْرَأَةٍ

وَاحِدَةٍ ، أَوْ أَكْثُو مِنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ : حَلَّا وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا ، مِثْلُ ذَلِكَ. (۲۸۷۵ ) حضرت عمر و بِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بِلِیْنی سے ایسے آ دی کے بارے میں مروی ہے جس کو پکڑا گیا اس

ر مسلم ۱۰۰۰ سرت سرونیویونتر مانے بین کہ مسرت کی جسری جیتیونہ سے ایسے ادی نے بارے کی سرون ہے ، س تو پیرا کیا اس حال میں کہاس نے ایک عورت سے کئی مرتبہ زنا کیا یا کئی عورتوں سے کئی مرتبہ زنا کیا؟ آپ بریشیونے فرمایا: ایک سزا ہوگی اور چورکو پکڑ لیا گیا جس نے کئی مرتبہ چوری کی تھی اس کے بارے میں ایسا ہی فرمایا۔

( ٢٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ ، أَوْ يُقَالُ : إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ شَتَّى ، ثُمَّ قُطِعَ لِوَاحِدٍ ، كَانَ لَهُمْ جَمِيعًا.

- (۲۸۷۵۵) حضرت اضعف ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ولیٹید نے فرمایا: یوں کہا جاتا تھا جب اس نے بہت سی چوریاں کیس پھرایک آ دمی کی دجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا توبیان تمام چوریوں کی سز اہوگا۔
- ( ٢٨٧٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدُ وَاحِدَةٌ.
- (۲۸۷۵۲) حضرت ہشام دستوائی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد بیشید نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے کئی بار چوری کی اورلوگ اس پر قابونہ یا سکے گربعد میں جا کرتو اس کا ایک ہی ہاتھ کا ٹا جائے گا۔
- ( ٢٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ مِنْ شَتَّى ، فَقُطِعَ لِبَعْضِهِمْ ، لَمْ يُقْطَعُ بَعْدُ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ سَرِقَةً.
- ( ۲۸۷۵۷) حفرت اشعث ریشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ریشی نے ارشاد فرمایا: جب چورنے بہت ی چوریاں کیں ہیں ان می ان میں سے بچھی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا مگریہ کہ وہ نئے سرے سے چوری کرلے۔
- ( ٢٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ ، ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَي.
- (۴۸۷۵۸) حضرت ابن جرت کمیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے چوری کی پھر دوبارہ اس نے چوری کرلی پھراسے بکڑ کرلایا گیا توایک ہی صد ہوگی اورای طریقہ سے زنامیں ہوگا۔
- ( ٢٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابِ فِى رَجُلٍ سَرَقَ ، ثُمَّ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدُ سَرَقَ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، أَوِ اعْتَرَفَ مَعَ عُقُوبَتِهِ ؟ قَالَ :تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِى رَجُلٍ زَنَى فَشُهِدَ عَلَيْهِ ، أَوِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ ، قَالَ :يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ وَاحِدٌ.
- (۱۸۷۵) حفرت این جُرتَج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب بیشید سے ایسے آدی کے بارے میں پو چھا گیا جس نے چوری کی تھی پھراس کے خلاف گواہی دی گئی کہ اس نے اس سے پہلے کئی مرتبہ چوری کی ہے یا اس نے خود اپنی سز اکے ساتھ اس بات کا اعتراف کرلیا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا اور حضرت ابن شہاب نے یوں بھی فرمایا: ایک آدی نے زنا کیا پس اس کے خلاف گواہی دی گئی یا اس نے خود اس بات کا اعتراف کرلیا تو اس پر بھی ایک ہی صدقائم کی جائے گ

# ( ١٤ ) فِي الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالْجَلْدِ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟

اس غلام کا بیان جوکوڑوں کا اقرار کرلے: کیا بیکوڑے مارنا اس پر جائز ہوگا؟ ( ۲۸۷۸) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ أَبِی حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : یَجُوزُ إِفْرَارُ الْعَبْدِ فِیمَا أَقِرَّ بِهِ مِنْ حَدِّ یُقَامُ عَلَیْهِ ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا تَذْهَبُ فِيهِ رَقَبَتُهُ فَلَا يَجُوزُ.

(۲۸۷ ۲۰ ) حضرت ابوحره ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: غلام کا اقر اران معاملات میں درست ہے جن میں اس پرحد قائم ہو۔البتہ جن معاملات میں اس کی جان جائے ان میں اس کا اقر ار درست نہیں ہے۔

( ٢٨٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَبْدًا أَفَرَّ عِندَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعُهُ.

(۲۸۷۱) حضرت اعمش مِراشِيد فرماتے ہیں کہ حضرت ابواسحاق ولیٹیلا نے ارشاد فرمایا: ایک غلام نے حضرت شرح میشیلا کے سامنے

چوری کا قرار کیاتو آپ ویشیدنے اس کا ہاتھ نبیں کا ٹا۔

( ٢٨٧٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عيسى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بالسَّرقَةِ قَطُعٌ.

(۲۸۷ ۲۲) حصرت جابر ویشین اور حضرت عبدالله بن میسی ویشین فرماتے ہیں که حضرت معمی ویشین نے ارشاد فرمایا: اس غلام پر جو چوری کا قرار کرلے ہاتھ کا نے کی سزاجاری نہیں ہوگ۔

( ٢٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ ،

(۲۸۷۱۳) حضرت ابن جرت کیلیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن موی پیٹیوٹے نے ارشاد فرمایا: غلام کااعتراف کرنا جائز نہیں ہوگا ممر گواہوں کے ساتھ۔

( ٢٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ .

( ٢٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَعُرَافُ الْعَبْدِ .

( ٢٨٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لاَ يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدُّ باغترافٍ ، إلا ببيُّنَهِ.

(٢٨٧١٥) حفرت جابر ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت ابوالصحى ويشيد اور حضرت شعمی ويشيد نے ارشاد فرمايا: غلام كے اعتراف كى وجه سے اس برحد قائم نہیں کی جائے گی گر جبکہ وہ بینہ کے ساتھ ہو۔

( ٢٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ

النَّفُسَ فِي خَطَّأُ ، وَلاَ عَمْدٍ.

(۲۸۷۷۱) حفرت اهعث ولیٹینہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیٹینہ فرمایا کرتے تھے: کسی ایسے ارادی اور غیرارادی جرم میں غلام کا قرار معترنہیں ہے جس میں اس کی جان جاتی ہو۔

﴿ ٢٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِتِّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَهْلُ هُرْمُزَ وَالْحَتُّ ، عَن هُرْمُزَ ، أَنَهُ

أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَبُتُ حَدًّا ، فَقَالَ : تُبُ إِلَى اللهِ وَاسْتَنَرَ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَهِّرُنِي ، قَالَ : فَمُ يَا قَنْبَرُ ، فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ ، وَلَيَكُنْ هُوَ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا.

(۲۸۷۱۷) حضرت ابو مالک انتجعی میشید فرماتے ہیں کہ اہل هر مزاور کی بیان کرتے ہیں کہ هر مزحضرت علی من تفظ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: بے شک میں نے حدکو پالیا ہے آپ دی ٹن نے فرمایا: اللہ سے توبہ کرواور اور اپ گناہ کو چھپاؤ اس نے کہا اے امیر المومنین! آپ دی ٹن مجھے پاک کردیں۔ آپ من ٹنٹو نے فرمایا: اسے تنم ! کھڑ ہے ہوجاؤاور اس پر حدلگاؤاور بی خود ہی اپنی سزاشار کرے گاہی جب یہ تمہیں روک دے تورک جانا اور هر مزایک غلام تھا۔

## ( ١٥ ) مَا قَالُوا إِذَا أُخِذَ عَلَى سَرقَةٍ ، يُقْطَعُ ، أَوْ لا ؟

جن لوگوں نے یوں کہا: کہ جب غلام کو چوری کرتے ہوئے پکڑلیا گیا ہو؟ کیااس کا ہاتھ

### كا ثاجائے كايائيس؟

( ٢٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُو ، عَن يُوسُفَ بُنِ مَاهِكٍ ؛ أَنَّ عَبُدًا لِبَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ سَرَقَ رِدَاءً لِصَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ ، قَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقُطَعُهُ مِنْ أَجُلِ ثُوْبِي ؟ قَالَ :فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ. (ابوداؤد ٣٣٩٣ـ ابن ماجه ٢٥٩٥)

( ٢٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعَبْدِ يَسُرِقُ ، قَالَ: يُفْطِعُ.

(۲۸۷۱) حضرت عبدالملک بن اُبی سلیمان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشید سے ایسے غلام کے بارے میں مروی ہے جو چوری کرتا ہو۔ آپ ویشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

( .٢٨٧٧ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو بَكُوِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى الزَّنَادِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكُو ِ فَطَعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ.

(۲۸۷۷) حفرت عبدالله بن عامر مطيني فرماتے ہيں كەحفرت ابو بكر دفائق نے ايك غلام كاباتھ كاٹ دياجس نے چورى كى تھى۔

# (١٦) فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى الرَّجُلِ بِالزِّنَى ، فَلَهُ يُعَدَّلُوا

ان چارآ دمیوں کا بیان جنہوں نے آ دمی کےخلاف زنا کرنے کی گواہی دی پس ان کو

### عادل قرارنہیں دیا گیا

( ٢٨٧٧١) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، فَكَانَ أَحَدُهُمُ لَيْسَ بِعَدْلِ ؟ قَالَ :يُدُرَأُ عَنْهُمُ الْحَدُّ لَأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ.

(۱۸۷۷) حضرت اساعیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت معنی ویشید سے چارآ دمیوں کے بارے میں مروی ہے جنہوں نے ایک آ دمی کے خلاف زنا کرنے کی گوائی دی اور ان میں سے ایک گواہ عادل نہیں تھا؟ آپ ویشید نے فر مایا: اس شخص سے حد ختم کر دی جائے گ اس لیے کہ گواہ جار ہوتے ہیں۔

( ٢٨٧٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَدِّلُ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّفِيِّ، قَالَ:إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزُّنَى، ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا عُدُولاً لَمْ أَجُلِدُهُمْ. ( ٢٨٧٧٢) حضرت افعث مِيْ فِي فرمات بيل كه حضرت فعمي مِيْ في الشاد فرمايا: جب جار كوابول نے زناكي كوابى دى اوروه

سارے کے سارے عادل نہیں تقے تو ان کوکوڑئے نہیں مارے جائیں گئے۔

( ٢٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِئُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا ، دُرِءَ عَنهُ الْحَدُّ ، وَلَمْ يُجْلَدُ أَحَد مِنْهُمْ.

(۲۸۷۷) حضرت افعد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: جب چار آ دمیوں نے ایک آ دمی کے خلاف زناکی گواہی دی اوران میں سے کسی کو بھی کوڑ نے ہیں خلاف زناکی گواہی دی اوران میں سے کسی کو بھی کوڑ نے ہیں مارے جائیں گے۔

# ( ١٧ ) فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ، كُمُ يُرَدُّهُ مَرَّةً ؟

اس آ دمی کے بارے میں جو چوری کا قرار کرے کتنی مرتبہاس کی تر دید کی جائے گی؟

( ٢٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِندَ عَلِمٌ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّى قَدْ سَرَفْتُ ، فَانْتَهَرَهُ ، ثُمَّ عَادَ النَّانِيَةَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ سَرَقْتُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، فَرَأَيْتُهَا مُعَلَّقَةً ، يَغْنِى فِى عُنُقِهِ.

(۲۸۷۷) حضرت عبدالرحمٰن مِلِیشیدُ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی ڈاٹیو کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا!اے

( ٢٨٧٧ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَن غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا سَالِم ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأَتِى بِرَجُلِ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : فَلَعَلَّك اخْتَلَسْتَهُ ، لِكُى يَقُولُ لَا ، حَتَى أَقَرَّ عَندَهُ مَرَّيَيْنِ ، أَوْ ثَلَانًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ.

(۲۸۷۵) حفرت سبع ابوسالم ولیتی فرماتے ہیں کہ میں حفرت حسن بن علی بیافٹو کے پاس حاضر تھااس حال میں ایک آ دی کو پکڑ کر لایا گیا جس نے چوری کا قرار کیا تھااس پر حفزت حسن بڑا ٹھڑنے نے فرمایا شاید تو نے چھین لیا ہوتا کہ وہ کہہ دینہیں۔ یہاں تک کہ اس شخص نے آپ ڈوائٹو کے پاس دویا تین مرتبہ اقرار کرلیا ہیں آپ ٹڑاٹھ کے عکم سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔

( ٢٨٧٧٦ ) خَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَجُلْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَوَقَ ؟ قَالَ :حَسْبُهُ.

(۲۸۷۷) حضرت ابن جرتج برانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء برانی ہے دریافت کیا کہ ایک آ دمی نے اپنے خلاف ایک مرتبہ گواہی دی کتحقیق اس نے چوری کی ہے؟ آپ برانیل نے فرمایا: اس کے لیے کافی ہے۔

# ( ١٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا

### اس آ دمی کابیان جو پوری قوم پرتہمت لگادے

( ٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :إِذَا قَذَفَ قَوْمًا جَمِيعًا جُلِدَ حَدًّا وَاحِدًّا ، وَإِذَا قَذَفَ شَتَّى جُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُّ حَدًّا.

(۱۸۷۷) حضرت فعمی طبیرا اور حضرت حسن بصری ولیری نے ارشاد فر مایا: جب کسی نے پوری قوم پرتہمت لگا دی تو اس پر ایک بی سزا کے طور پر کوڑے لگائے جائیں گے اور جب اس نے مختلف لوگوں پرتہمت لگائی تو ان میں سے ہرایک کی وجہ سے اس کو بطور سزا کے کوڑے لگائے جائیں گے۔

( ٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : يُجْلَدُ لِكُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ حَدًّا.َ \_

(۲۸۷۷) حفرت یونس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیشید ہے ایسے آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے پوری قوم

رتہت لگادی۔آپ ویشینے نے فرمایا:ان میں سے ہرایک انسان کی وجہ سے اس کوبطور سز اکے کوڑے لگائے جاکیں گے۔ ( ٢٨٧٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُذِكُ الْقَوْمَ

مُجْنَمَعِينَ بِقَذُفٍ وَاجِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ حَدٌّ وَاجِدٌ.

وَقَالَ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ :لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَلَّا. (۲۸۷۷) حفرت ابومعشر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید سے ایسے مخص کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک بی

تہمت بوری قوم پر لگادی ہو۔ آپ را میں نے فر مایا: اس پر ایک ہی حد جاری ہوگی۔ اور حضرت قادہ را میں نے فر مایا: حضرت حسن

بھری والی ہے منقول ہے کدان میں سے برایک آدی کی وجہ سے حد بوگی۔ ( ٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا.

(۲۸۷۸۰) حضرت سفیان دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد ویشید نے ارشاد فرمایا: اس کوایک ہی سزادی جائے گی۔

( ٢٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ مِرَارًا فَحَدُّ وَاحِدُّ. (٢٨٧٨) حضرت مغيره ويطيعة فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويطيعة نے ارشاد فرمايا: جب اس نے كئى بارتبہت لگائى تو ايك بى سزا

( ٢٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ بِقَذُفٍ وَاحِدٍ ،

فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ.

(۲۸۷۸) حضرت معمر پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری پریشید فر مایا کرتے تھے: جب آ دمی نے قوم پرایک ہی تہمت لگادی تواس برایک بی سزالازم ہوگی۔

( ٢٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ؛ فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمِيعًا ،

قَالَ :عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ. (٢٨٤٨٣) حضرت ابوالعلاء ويطيئ فرمات بيل كه حضرت قاده ويشيئ اورحضرت ابوهاشم ويشيئ سے ايسے آدى كے بارے ميں مروى

ہے جس نے پوری قوم پر جھوئی تہت لگائی۔آپ را شید نے فرمایا؟اس پرایک سزالازم ہوگ۔

( ٢٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ ذَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَذَفَهُمْ ،

(۲۸۷۸) حضرت ابن جریج پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشین سے ایسے فض کے بارے میں مروی ہے جو کسی گھر والوں پر

داخل مواادراس نے ان پرتبہت لگادی۔آپ ملطور نے فر مایا: ایک حدموگی۔

﴿ ٢٨٧٨٥ ﴾ حَدَّثَنَا الطُّنَّحَاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَبْدِ الكريم ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حَدُّ وَاحِدٌ.

- (٢٨٧٨٥) حفرت عبد الكريم بليشية فرمات مين كرحفرت طاؤس بيشية ن ارشاد فرمايا: ايك بي حد موكى \_
  - ( ٢٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :يُجْلَدُ حَدًّا وَاحِدًا.
- (۲۸۷۸۲) حصرت ادریس بریشید فرمات میں کرحضرت حماد بیشید نے ارشاد فرمایا: اس کوایک ہی سزادی جائے گی۔
- ( ٢٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي

كَلَامٍ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌّ :وَإِذَا فَرَّقَ ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ حَدٌّ ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۲۸۷۸۷) حضرت ہشام بن عروہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ پیشید ہے ایسے محض کے بارے میں مروی ہے جس نے پوری قوم پرتہست لگائی ہو۔ آپ بیٹے نے فر مایا: اگراس نے ایک ہی کلام میں تہست لگائی تواس پران میں سے ہرایک کی وجہ سے سزالازم ہوگی۔اور چور کا بھی یہ بی تھم ہے۔

# ( ١٩ ) فِي الْمُسْلِمِ يَقْنِفُ الذِّمِّيَّ، عَلَيْهِ حَدٌّ، أَمْ لاً ؟

# اس مسلمان کابیان جس نے ذمی پرتہمت لگائی ،اس پرحدلازم ہوگی یانہیں؟

( ٢٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَذَفَ يَهُو دِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ .

- (۲۸۷۸) حضرت مغیره ویشید فرمات بین که حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: جس نے یہودی یا نصرانی پرتہمت لگائی تواس پر کوئی حدثیں ہوگی۔
  - ( ٢٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّفْبِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
    - (۲۸۷۹) حضرت معمی ویشید ہے بھی ندکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔
  - ( ٢٨٧٩. ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
  - (۲۸۷۹۰) حضرت يونس ويشيد فر ماتے ہيں كەحفرت حسن بصرى ديشيد بھى يەبى فرمايا كرتے تھے۔
  - ( ٢٨٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَهْلِ الذَّمَّةِ حَدٌّ.
  - (٢٨٤٩١) حضرت بشام مطفية فرمات بين كه حضرت عروه ويشيد في ارشادفر مايا: ذي پرتبهت لكاني وال برحدتبين جوگ -
- ( ٢٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ (ح) وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا :إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ مُسْلِمٍ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاَعَنةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِمَا حَلَّا.
- (٢٨٤٩٢) حفرت طاوس وينين حفرت مجامد وينين وغيره ان سب حضرات نے ارشاد فرمايا: جب يبودي اور عيساني عورت لسي
  - مسلمان کے تحت ہوں تو ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا اور نہ ہی ان دونوں پر تبہت لگانے والے برحد ہوگی۔
- ( ٢٨٧٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا قَلَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَهُ

أُمْ يَهُودِيُّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلَا حَدَّ عَكَيْهِ.

(۲۸۷۹۳) حضرت عبدالملک بن ابوغنینه ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علم بیشید نے ارشادفر مایا: جب آ دمی نے کسی آ دمی پرتہمت لگائی

اس حال میں کہاں کی ماں یہودی یاعیسائی تھی تو اس پر حذبیں ہوگی۔

( ٢٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَلَفَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، عُزَّرَ قَاذِفَهُ. ( ٢٨٧٩ ) حضرت معمر طِيْنِيد فرمات بيس كرصَّرت زهري طِيْنِ نے ارشاد فرمايا: جب يهودي اورعيسائي پرتهمت لگائي جائ تو ان

ر ۱۱ ۱۳۱۷) سرت کر رویده کرد می بین که سرت کر سرت برای پیدید می در در در باید باب به بازدن کرد به مان پایس و سا کے تہمت نگانے والے کو تعزیر اسرا ادی جا یک -

( ٢٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خَلْدَةَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَوْ أُوتِيَتْ بِرَجُلٍ قَذَفَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا وَأَنَا مَا مُصَرَابُته.

۔ (۲۸۷۹۵) حضرت ابوخلد ہوائی نے فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدیا ٹیلا نے ارشاد فرمایا: اگر میرے پاس ایسے آدی کو لایا جائے جس نے کسی بہودی یا تصرافی پر تہت لگائی ہواور میں حاکم ہول تو میں اسے ضرور ماروں گا۔

# (٢٠) فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تُقْنَافُ وَلَهَا زُوْجٌ، أَوِ ابْنُ مُسْلِمٌ

اس يېودى اورعيسا ئى عورت كابيان جس پرتېمت لگائى گئى درانحالىكە اس كاشو ہريا بىيٹامسلمان ہو ( ٢٨٧٩٦ ) حَدَّنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَقَ نَصْرَائِيَّةً ؟ قَالَ : يُضُرَّبُ إِنْ كَانَ لَهَا ذَهُ \* مُسُلِدٌ.

(۲۸۷۹۲) حضرت یونس پراٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پراٹیلا ہے آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جس نے عیسا کی عورت پرتہنت نگائی ہو؟ آپ دہائٹھ نے فر مایا:اس کو مارا جائے گااگر اس عورت کا خاوند مسلمان ہو۔

( ٢٨٧٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تُقُذَفُ وَلَكَ ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، قَالَ : عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدُّ.

(۲۸۷۹۷) حفرت قمادہ پیشی فرماتے ہیں کہ حفرت سعید بن سیب پیشین سے عیسائی اور یہودیہ عورت کے بارے میں مروی ہے جن پرتہت نگائی گئی درانحالیکہ اس کا خاوند مسلمان ہواور اس کا اس سے ایک بچہ بھی ہو۔ آپ پیشین نے فرمایا: اس تہت لگانے

ن پر مہت لگانی می درا تحالیکہ آئ کا حاوند مسلمان ہواور آئ کا آئ سے آیک کچید می ہو۔ آپ پرتیتانیا نے فرمایا: آگ مہت لگا نے کے پر حد ہوگی۔

( ٢٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا المُّنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة تَحْتَ رَجُلِ مُسْلِمٍ ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌّ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ .

(۲۸۷۹۸) حضرت ابومعشر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید نے ارشاد فر مایا: جب یہودیداورعیسائی عورت کی مسلمان آ دمی

كے تحت بول پيركى آ دى نے ان برتهت لگادى تواس بركوئى حدثين بوگى۔

( ٢٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ حَفْصٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً ، وَلَهَا ابْنٌ مُسْلِمٌ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا.

(۲۸۷۹) حضرت ابوبکر بن حفص میشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عیسا کی عورت پرتبہت نگائی درانحالیکہ اس کا بیٹامسلمان تھا ،تو

حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ نے اس آ دمي کو چونتيس کوڑے لگائے۔

# (٢١) فِي الذِّمِّي يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ

#### اس ذمی کابیان جس نے مسلمان پرتہمت لگائی

( ٢٨٨٠. ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي النَّصْرَانِيِّ يَقَذِفُ الْمُسْلِمَ، قَالَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۰۰) حضرت افعت والي فرمات بي كه حضرت حسن بقرى والي ساك عيسائى كے بارے ميں مروى ب جس في مسلمان

برتہت لگائی ہوآپ ہیشے نے ارشاد فر مایا: اس کواس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨.١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن طَارِقٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَف مُسْلِمًا ثَمَانِينَ.

(۱۰۸۰۱) حضرت طارق ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت معمی ویشید کے پاس حاضرتھا انہوں نے ایک عیسائی کواس کوڑے لگائے جس نے مسلمان پرتہت لگائی تھی۔

( ٢٨٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ النّصُرَانِيُّ الْمُسْلِمَ جُلِدَ الْحَدَّ.

· (۲۸۸۰۲) حضرت بشام بن عروه والطيلة فرمات بين كه حضرت عروه والطيلة في ارشاد فرمايا: جب عيسائي مسلمان پرتهمت لگائة تو

اے صدلگائی جائے گی۔

( ٢٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ فِي أَهْلِ الذِّقَةِ :يُجُلَدُونَ فِي الْفِرْيَةِ عَلَى الْمُسُلِمِينَ.

(۲۸۸۰۳) حضرت ابن ابی ذئب پیشید فرماتے ہیں کہ امام زہری پیشید نے ذمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: ان کومسلمانوں پر تا جس نے سے مصرف میں میں مرس کو سے میں ایک کو سے میں کہ امام نے ہری پیشید نے ذمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: ان کومسلمانوں پر

تہت لگانے کے جرم میں کوڑے لگائے جائیں گے۔ میں میں میں دو میں

( ٢٨٨.٤ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِر ، قَالَ : أَتَانِى مُسْلِمٌ وَجُرْمُقَانِيٌّ ، قَدِ افْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، فَجَلَدْتُ الْجُرْمُقَانِيٌّ ، وَتَرَكَّت الْمُسْلِمَ ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَا ، فَقَالَ : أَحْسَنَ.

(۲۸۸۰۴) حفزت مطرف ولیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ولیٹیڈنے ارشاد فرمایا: میرے پاس ایک مسلمان اور بعطی شخص آیا جمتیق

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) ي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸)

ان دونوں میں سے ہرایک نے آپ ساتھی پرجھوٹا الزام لگایا تھا آپ ویٹی فرما فتے ہیں: میں نے اس بطی کوکوڑے لگائے اور مسلمان کوچھوڑ دیا، مووہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویٹی کے پاس آیا اور آپ ویٹی کر کے مسلم نے دیکھیا۔ آپ ویٹی ان فرمایا: انہوں نے اچھا کیا۔ ( ۲۸۸۰۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ: شَبِهِ لَاتُ الشَّعْبِیُّ وَحَرَبُ انصُرِ النِّیا قَدَفَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ: اصْرِب، وَكَا يُرَى إِنْهُلُك.

(۲۸۸۰۵) حضرت عاصم روینین فرماتے ہیں کہ میں امام معنی روین کے پاس حاضر تھا درانحالیکہ آپ روین کے ایک عیسائی کو مارا جس نے ایک مسلمان پرتہمت لگائی تھی۔ آپ روین نے فرمایا: ماراور تیری بغل ندد کھائی دے۔

# ( ٢٢ ) فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، كَمْ يُضُرَّبُ ؟

# اس غلام کابیان جس نے آزاد پرتہت لگائی آھے کتنے کوڑے مارے جا کیں گے؟

( ٢٨٨٠٦ ) حَدَّثَنَا مَخُلَدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الْخُوار ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ الْحُرَّ ، قَالَ :يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ.

عباس ، عنِ ابنِ عباس ؛ فِی المملونِ یعدِف الحر ، قال : یجلد اربعین. (۲۸۸۷) حضرت عکرمه پرلیجیز جوحضرت ابن عباس دی گؤیے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دیکٹو ہے ایے غلام کے بارے میں مروی ہے جس نے آزاد پرتہمت لگائی ہو، آپ پرلیجیز نے فرمایا: اے چالیس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا كَانَا يَضْرِ بَانِ الْعَنْدَ نَفُذْفُ الْحُ الْمُ الْمُ الْمُونَ أَنْ يُعِنَ

الْعَنْدَ يَقُذِفُ الْحُرِّ أَرْبَعِينَ. (۲۸۸۷) حضرت کمحول بيشيد اور حضرت عطاء بيشيد فرمات مين كه حضرت عمر جنائيد اور حضرت على جناهي ميد دونوں حضرات اس غلام كو

چاليس كوڙ ب مارتے تھے جوآ زاد پرتهت لگاد ہے۔ ( ٢٨٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو الصَّدِّيقُ ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ لَا يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِي ٱلْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ.

(۲۸۸۰۸) حفرت عبداللہ بن عامر بن ربعہ براثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹو، حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو اور حضرت عثال بن عفان ڈٹاٹٹو بیسب حضرات غلام کوتہمت لگانے میں کوڑ ہے نہیں مارتے تھے مگر جپالیس پھر میں نے ان حضرات کو دیکھا انہوں نے اس پرزیادتی فرمادی۔

( ٢٨٨٠٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدِ السَّلام ، عَنْ مُطرِفٍ ، عَنِ النَّسْعَبَى ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(٢٨٨٠٩) حضرت مطهر وليشيد فرمات بين كه حضرت فعني رينيد نے ارشاد فرمايا: اس كوچاليس كوڑے مارے جائيں عے۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سعيد ، عن أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۰) حفرت ابومعشر بیلید فرماتے ہیں کہ حفرت ابراہیم ویلید نے ارشادفر مایا: اسے جالیس کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۱) حضرت قماً وه ویشینه فرمات جی که حضرت علی جهانش نے ارشاد فرمایا: اس غلام کو جالیس کوڑے مارے جاتیں گے۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيْب ، وَالْحَسَنِ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۸۸۱۲) حفرت سعید بن میتب دیشید اور حفرت حسن بصری ویشید سے بھی ندکورہ ارشاداس سند سے منقول ہے۔

( ٢٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُضُرَّبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۳) حضرت یونس پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید نے ارشاد فرمایا: اے جانس کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَن حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۳) حضرت حظل والني فرماتے ميں كه حضرت قاسم ميالين نے ارشادفر مايا: اس كو جاكيس كور عارے جاكي سك-

( ٢٨٨١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيد بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَرْبَعِينَ.

(٢٨٨١٥) حفرت معيد بن حسان ويشيد فرمات جي حضرت مجاهد ويشيد في ارشا وفر مايا: جاليس كوز ع هم-

( ٢٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ فَلْسِ بُنِ سَعْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(٢٨٨١٦) حضرت قيس بن سعد ميشيد فرمات مين كه حضرت طاؤس پيشيد نے ارشاد فرمايا: اس غلام كو چاليس كوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨١٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا :يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۸۱۷) حضرت شعبه مریشینه فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت تھم مریشین اور حضرت حماد بریشین سے بع چھا؟ تو ان دونوں نے فرمایا: اس کو حالیس کوڑے مارے جاتیں گے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :يُضُرَّبُ أَرْبَعِينَ.

( ۲۸۱۸ ) حضرت محد بن راشد بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مکحول بیشید نے ارشاد فر مایا: اس کوچالیس کوڑے مارے جا کیں گے۔

# ( ٢٣ ) مَنْ قَالَ يُضْرَبُ الْعَبْدُ فِي الْقَذْفِ ثَمَانين

جو یوں کیےغلام کوتہمت میں اس کوڑے مارے جائیں گے

( ٢٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :جَلَدَ أَبُو بَكُرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَبْدًا قَذَفَ حُرًّا ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۱۹) حفرت کیجی بن سعد پر پینیاز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم پر پینیاز نے ایک غلام کواسی کوڑے مارے جس نے ایک آزاد شخص پر تبہت لگائی۔

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :يُضْرَبُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۲۰) حضرت معمر چیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری چیشید نے ارشادفر مایا اس غلام کواس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُضْرَبُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۲۱) حضرت معودی طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن طِینی نے ارشاد فرمایا: اس کواس کوڑے مارے جا کیں

( ٢٨٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَى جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ :قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِى بُنِ أَرْطَاةَ :أَمَّا بَعُدُ ، كَتَبْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْعَبْدِ يَقْفُو الْحُرَّ ، كُمْ يُجْلَدُ ، وَذَكَرْتَ أَنَهُ بَلَعَك أَنِّى كُنْتُ أَجُلِدُهُ إِذْ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، ثُمَّ جَلَدُتُهُ فِى آخِرِ عَمَلِى ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَإِنَّ جَلْدِى الْأَوَّلَ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتُهُ ، وَإِنَّ جِلْدِى الْأَخِيرَ وَافَقَ كِتَابَ اللهِ ، فَاجْلِلْهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

(۲۸۸۲۲) حضرت جریر بن حازم مریشین فرماتے بین کہ میں نے عدی بن ارطاہ براتین کو لکھے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خط کو پرا حامحہ وصلوۃ کے بعد آپ درائی نے اس غلام کے متعلق پوچھا جس نے آزاد پر بری تہمت لگائی ہو کہ اس کو کتنے کوڑے لگائے جا کیں گے ،اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ بریشین کے میں جب مدینہ میں تھا تو میں نے غلام کو چالیس کوڑے لگائے تھے اور بے شک میں نے جو پہلے کوڑے مارے تھے وہ میری اپنی پھر میں نے اس غلام کو اپ آخری عمل میں اس کوڑے لگائے تھے اور بے شک میں نے جو پہلے کوڑے مارے تھے وہ میری اپنی رائے تھی جو میں نے قائم کی تھی اور بے شک میں جو کوڑے مارے تھے وہ میری اپنی مرائے تھی جو میں نے قائم کی تھی اور بے شک میں جو کوڑے مارے تھے دہ کتاب اللہ سے موافقت تھی ہی تریم بھی

( ٢٨٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدَ يَقُذِفُ ثَمَانِينَ.

اسے ای کوڑے مارو۔

(۲۸۸۲۳) حضرت عبدالله بن ابو بروایشید فرمات بیل که حضرت عمر بن عبدالعزیز واشید نے تبہت لگانے والے غلام کو اس کوڑے مارے۔

## ( ٢٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ ابْنَهُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کابیان جواہیے بیٹے پر تہمت لگائے اس پر کیالا زم ہوگا؟

( ٢٨٨٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن رُزَيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ ، فَقَالَ ابْنُهُ : إِنْ

مصنف ابن الب شيه مترجم (جلد ۸) کی کسی ۱۳۸۸ کی کشاب العدود کی این الب العدود کی کشاب العدود کی کش

جُلِدَ أَبِي اغْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَّرُ : اجْلِدُهُ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُو عَنْهُ.

(۲۸۸۲۲) حفرت رزیق ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے آ دمی کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطاکھا جس نے اپنے بیٹے پر تہمت زنالگائی تھی۔ اس کے بیٹے نے کہا: اگر میرے باپ کو کوڑے مارے گئے تو میں اعتراف کرلوں گا۔ سوحضرت عمر بیٹین نے اس کو خط کا جواب کھا میں اسے کوڑے ماروں گا مگر رہے کہ وہ اس کومعاف کردے۔

( ٢٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ ابْنَهُ ، فَقَالَ : لَا يُجْلَدُ.

(۲۸۸۲۵) حضرت ابن جریج ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطّاء ویشید سے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے بیٹے پر تہت نگائی اس پر آپ دیشید نے فرمایا: اسے کوڑ نے ہیں مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَهُٰذِكُ ابْنَهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۸۸۲۷) حفرت مبارک برائیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری برائیلا ہے ایسے آدمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنے بیٹے پر تہمت لگائی آپ برائیلا نے فرمایا: اس پر حدنہیں ہوگی۔

## ( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

# اس آ دمی کا بیان جو آ دمی کی اس کے باپ اور ماں سے نفی کردے

( ٢٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٌ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَّهُ أَمَةً.

(۲۸۸۲۷) حضرت عبدالرحمٰن ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی افٹونے ارشاد قرمایا: حد جاری نہیں ہوگی مگر دوآ دمیوں پر ایک وہ آ دمی جس نے پاکدامن عورت پرتہمت لگائی یاوہ آ دمی جس نے ایک آ دمی کی اس کے باپ سے نفی کردی اگر چہ اس کی مال ماندی ہو۔

با من او-( ٢٨٨٢٨ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِ تَى ، قَالَ : إِذَا نَفَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتُ أُمَّةُ مَمْلُوكَةً .

بیشک اس پر حد جاری ہوگی اگر چداس کی ماں باندی ہو۔ د معد دہ بر کے آئید کا دو مرق کا کرنے کی دو مرقب کر کر ہوئے کا

( ٢٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الزَّبَيْدِئّى ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ بَقُولُ لِلرَّجُلِ :لَسْتَ لَابِيك ، وَأُمَّهُ أَمَةٌ ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، قَالَ :لَا يُجْلَدُ.

(٢٨٨٢٩) حفرت جماد يريفيون ات بين كه حفرت ابراجيم ويشيد سے ايسے آدى كے بارے ميں مردى ہے جس نے ايك مخص كويوں

مسنف ابن ابی شیبہ ستر جم (جلد ۸) کی اس با ندی تھی یا عیسا اُن تھی تو اس شخص کوکوڑ نے بیس مارے جا کیں گے۔ کہا: تو اپنے باپ کانبیں ہے درانحالیکہ اس کی ماں با ندی تھی یا عیسا اُن تھی تو اس شخص کوکوڑ نے بیس مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن شَيْخٍ مِنَ الْأَزْدِ ؛ أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ سَأَلَ عَنهُ الْحَسَنَ ،وَالشَّفِيِّ ؟ فَقَالَا : يُضُرَّبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ ، وَأَمَّهُ أَمَةٌ.

(۲۸۸۳۰) حضرت مفیان پیشی؛ قبیله از دیکی شیخ سے نقل کرتے ہیں حضرت حسن بھری پیشید اور حضرت معنی پیشید سے حضرت ابن صبیر وراشید نے اس بارے میں سوال کیا؟ تو ان دولوں حضرات نے فرمایا: اس پر حدا کوڑے لگائے جا کیں سے بیآپ پیشید نے

# ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِي قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ

اس مخص کے بارے میں فرمایا: جس نے ایک آ دی کی اس کے باپ سے فی کردی تھی درانحالیک اس کی ماں باندی تھی۔

جن لوگوں نے ام ولد پرتہمت لگانے والے کے بارے میں یوں کہا

( ٢٨٨٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أُمُّ الْوَلَدِ لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا.

(۲۸۸۳) حضرت یونس پیشید فرماتے ہیں کہ حضر ت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: کدام ولد پرتہمت لگانے والے کوکوڑ ہے نہیں مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لَـْسَ عَلَـ قَاذِف أُهِ الْهَ لَد حَدُّ.

کیْسَ عَلَی قَاذِفِ أَمِّ الْوَلَدِ حَدٌّ. (۲۸۸۳۲) حفرت عروه ویشید ،حضرت حسن بصری پیشید اور حضرت ابن سیرین پیشید فرماتے ہیں کہ ام ولد پرتہمت لگانے والے پر

صربيں ہوگی۔ ( ٢٨٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا أُمَّةُ أُمَّ وَلَدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ

٢٨٨٣) خَدَّثُنَا عُبَاد ، غَن غَبْدِ الْمُلِكِ ، غَن عُطَاءٍ ؛ فِي رَجَلٍ فَدَفَ رَجَلًا أَمَّهُ أَمْ وَلَدٍ ، قَالَ : ليس عَلَيهِ حَدَّ حَتَّى تُعْتَى. حَتَّى تُعْتَى.

(۲۸۸۳۳) حضرت عبدالملک ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشید سے ایسے آدمی کے بارے میں مردی ہے جس نے ایک آدمی پرتہمت لگائی جس کی ماں ام ولد ہتھی آپ ویشید نے فرمایا: اس پر حدلاز منہیں ہوگی یہاں تک کداسے آزاد کردیا جائے۔

( ٢٨٨٣٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ: لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أَمُّ الُولَدِ شَيْءً. ( ٢٨٨٣٣) حضرت مغيره ويطيل فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويطيل اور حضرت شعى ويطيل نے ارشاد فرمايا: ام ولده پرتبمت لگانے

والے پر کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلم سائیس یا دور انکو کے اسام میں میں ایکٹر میر کا انکار کا کا انکار کا کا انکار کا انکار کا انکار کا انکار ک

( ٢٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ : لاَ يُجْلَدُ فَاذِفُ أَمَّ الْوَلَدِ. (٢٨٨٣٥) حفرت معمر ويطي؛ فرمات بيل كه حفرت زهرى ويطيئ نے ارشاد فرمايا: ام ولده پرتهت لگانے والے كوكوڑ نيبيل مارے

( ٢٨٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِ أُمَّ الْوَلَدِ حَدٌّ.

(۲۸۸۳۱) حصرت اشعث بريطين فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى بريطين اور حصرت محمد بريشين نے ارشاد فرمايا ،ام ولده پرتهمت لگانے والے پر حدثہیں ہوگی۔

## ( ٢٧ ) مَنْ قَالَ يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ

#### جویوں کہے:ام ولدہ پرتہمت لگانے والے کو مارا جائے گا

( ٢٨٨٣٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَن نَافِعِ ؛ أَنَّ بَعْضَ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَن أُمَّ وَلَدٍ قُذِفَتُ ؟ فَأَمَرَ بِقَاذِفِهَا أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۳۷) حفرت نافع مِیشید فرماتے ہیں کہ ایک فتنہ کے امیر نے حضرت ابن عمر دی شیر سے الی ام ولدہ کے بارے میں سوال کیا جس پر تہمت لگائی گئی تھی؟ تو آپ زائو نے تہمت لگانے والے کے بارے میں تھم دیا کداسے اس کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٨٣٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يُجْلَدُ قَاذِفُ أَمَّ الْوَلَدِ.

(۲۸۸۳۸) حضرت نافع بطیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو نے ارشاد فرمایا، ام ولدہ پرتہمت لگانے والے کوکوڑے مارے

( ٢٨٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَة ، وَابْنُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصّرِيحَةِ ابْنَ أُمَّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ.

(۲۸۸۳۹) حضرت یجی بن سعید بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب بیشید نے ارشادفر مایا: صاف اور واضح کردار کی عورت کے بیٹے اورام ولدہ کے بیٹے نے ایک دوسر کو گالی دی۔ پھرواضح کرداروالی عورت کے بیٹے نے ام ولدہ کے بیٹے کو گالی دی اس یراے کوڑے مارے گئے۔

( ٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ رَجُلاً قَذَفَ أَمُّ وَلَدِ رَجُلٍ لَمْ تُعْتَقُ.

(۲۸۸۴۰) حضرت ابویزید مدنی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید نے ایک آدمی کوکوڑے مارے جس نے ایک آدمی کی ام ولد و پرتهمت لگائی تھی جس کوآ زادنبیں کیا گیا تھا۔

( ٢٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ :أَن اجْلِدْهُ الْحَدّ.

(۲۸۸۲) حفرت سعید برای فی فرمات بی که حفرت عدی برای نے حضرت عمر بن عبدالعزیز برای فی کوخط لکھا تو آپ برای نے جواب

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٣٣١ ﴾ ﴿ كُنَّابِ العدود

لکھا کہتم اس کوحڈ اکوڑے مارو۔

# ( ٢٨ ) فِي الْمَرْأَةِ تَقْنَفُ، وَقَدْ مُلِكَتْ مَرَّةً

اس عورت کابیان جس پرتہمت لگائی گئی درانحالیکہ وہ ایک مرتبہ مملوکہ رہ چکی ہے

( ٢٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِى قَلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُقُذَفُ ، وَقَدْ كَانَتْ مُلِكَتْ ؟ فَكَتَبَ إِلَى :أَنَّ فَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۸۴) حفرت ایوب ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلاب ویشید کوخط لکھ کرآپ ویشید سے ایسی عورت کے متعلق سوال

كياجومملوكدره بحكى تقى آب يلين في محصح جواب كها: اس يرتبهت لكان واليكواى كورْ مار يجائي الي الي المراد من المراد والمراد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمر

(۲۸۸۳۳) حضرت ابومعشر ویفید فرماتے ہیں که حضرت ابراہیم ویفید سے ایسی ام ولدہ کے ہارے میں مروی ہے کہ جب اے

آ زاد کردیا گیا پھراس پر تبہت لگائی گئی۔ آپ پریشینے نے فر مایا: اس پر تبہت لگانے والے کوکوڑے مارے جائیں تھے۔

( ٢٨٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتُ ، فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ.

(۲۸۸۳۳) حضرت معمر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پیشید فرمایا کرتے تھے: جب عورت ایک مرتبہ مملوکہ ہوگئ پھراے آزاد کردیا گیا تواس پرتہت لگانے والے پر عد جاری ہوگی۔

( ٢٨٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ، ثُمَّ قُلِفَتْ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا.

ہوگئ بھراس پرتہت لگائی گئی۔آپ مِلِیٹیلانے فر مایا:اس پرتہت لگانے والے کوکوڑ نے نہیں مارے جائیں گے۔ سے مدر و حروجر مدد حود حدید رو و

( ٢٩ ) فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ فَتَقَطَعُ يَكُهُ وَرِجُلُهُ، ثُمَّ يَعُودُ

اس چور کابیان جس نے چوری کی سواس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا ٹ دیا گیا پھروہ

#### دوبارہ چوری کرتاہے

( ٢٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا جُرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى (ح) وَعَن مُغِيرَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ :

إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السُّجْنَ.

(۲۸۸۳۲) حضرت ابوالصحی ویشید اور حضرت فعلی ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دانا فد فر مایا کرتے تھے: جب چور کی بارچوری کرے گا تو میں اس کا ہاتھ اور یا وُں کا ہدوں گا بھرا گروہ دوبارہ چوری کرے گا تو میں اس کوجیل کی حفاظت میں دے دول گا۔

( ٢٨٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُطَعَ لِسارِقِ يَدًّا وَرِجُلًا ، فَإِذَا أَتِىَ بِهِ بَغْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : إِنِّى لَاسْتَحِى أَنْ لَا يَنَطَهَّرَ لِصَلَابِهِ ، وَلَكِنُ أَمْسِكُوا كَلْبَهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

(۲۸۸ /۷۷) حفزت جعفر ریشین کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاشتہ اس بات پرزیادتی نہیں کرتے کہ وہ چور کا ایک ہاتھ اور پاوک

كاث دية پس جب اس كے بعدا سے دوبار ولايا جاتاتو آپ والي فرماتے: ب شك جمعے شرم آتى ب كديدا بي نماز كے ليے بھى

یا کی حاصل نہ کر سکے لیکن تم مسلمانوں کواس کے شرہے دور کر دواور اس پر بیت المال سے خرچ کرو۔

\_\_\_( ٢٨٨٤٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :انْتَهَى أَبُو بَكُرٍ فِى قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرُّجُلِ.

(۲۸۸۴۸) حفرت زهری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق دی شونے چور کے کا منے میں ایک ہاتھ اور ایک پاؤں تک

( ٢٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُنسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، وَلَا تَقْطَعُوا يَدَهُ الْأَخْرَى ، وَذَرُوهُ يَأْكُلُ بِهَا الطَّعَامَ وَيَسْتَنْجِى بِهَا

مِنَ الْغَالِطِ ، وَلَكِنِ احْبِسُوهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. (٢٨٨٣٩) حضرت محول ويشيد فرمات مي كدحضرت عمر بن خطاب والثون في ارشاد فرمايا: جب چور چورى كرے توتم اس كاايك

ہاتھ كاث دو پر اگروه دوباره چورى كرے توتم اس كى ايك ٹا تك كاث دواورتم اس كا دوسرا ہاتھ مت كاثو اس كوچھوڑ دوتا كدوه اس ے ذریعہ کھانا کھائے اور اپنایا خاندصاف کرے لیکن تم مسلمانوں سے اسے قید کردو۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يُتْرَك ابْنُ آدَمَ كَالْبَهِيمَةِ ، يُتْرَكُ لَهُ يَدُ يَأْكُلُ بِهَا.

( ۲۸۸۵۰) حضرت منصور ولیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراجیم ولیٹیو؛ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم کو جانور کی طرح مت چھوڑو۔ اس کا

ایک ہاتھ جھوڑ دوتا کہاس کے ذریعہ کھائے۔

( ٢٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو ٍ أَرَادَ أَنْ يَفْطَعَ الرِّجْلَ

بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُ :السُّنَّةُ الْيَدُ.

(۲۸۸۵۱) حضرت قاسم بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق دہاشی نے ایک ہاتھ اور پاؤں کا شنے کے بعد دوسری ٹانگ کا شنے کا

ارادہ کیااس پرحضرت عمر ولائٹ نے ان سے ارسطان مایا: سنت ہاتھ کا شاہے۔

( ٢٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلِ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجُلِهِ.

(٢٨٨٥٢) حضرت ابن عباس والثي فرمات بيس كديس في حضرت عمر بن خطاب والثير كوديكها كرآب وياثي في أيك آدمي كاباته

کاٹ دیااس کاایک ہاتھاور پاؤں کا شخ کے بعد۔

( ٢٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبِّدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُئِلَ : أَيْقُطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَلِدِهِ وَرِجُلِهِ ؟ قَالَ : لاَ ،

(۲۸۸۵۳) حضرت عبدالملک پریشی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پریشیؤ سے پوچھا گیا کہ چورکا ایک ہاتھ اور یا وُل سے زیادہ کوئی عضو

كا نا جائے گا؟ آپ ويشيئ نے فر مايا بنيس ليكن اسے قيد كر ديا جائے گا۔ ( ٢٨٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، غَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، غَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ،

يَسْأَلُهُ :هَلُ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْيَدِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ :أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْيَدِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ :أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قَطَعَ الرِّجُلَ بَعْدَ الْيَدِ.

(۲۸۸۵۴) حضرت میچی بن ابو کمیر بیلین فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عمر وہاشند کو خط لکھ کرسوال کیا، کیا نبی کریم مِلَائِفَیْجَاتِیْ نے ہاتھ کے بعد پاؤں کا ٹاتھا؟ تو آپ رواٹوز نے جواب کھا! یقیناً نی کریم مُؤْفِقَ کَ ہاتھ کے بعد یاؤں کا ٹاتھا۔

( ٢٨٨٥٥ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُورٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةً ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَابِطٍ أَيْضًا حَدَّثَاهُ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ أُتِي بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ . (ابو داؤد ۲۳۷)

(۲۸۸۵۵) حفرت حارث بن عبدالله بن ابو ربیعه اور حفرت عبدالرحن بن سابط بید دونوں حفرات فرماتے ہیں که نبی كريم مُطَفِّقَةِ كَ باس ايك غلام لايا مُيا تحقيق اس نے چوري كي تقي تو آپ مَطِّفَقَةَ نے اس كا ہاتھ كان ويا پھرور بارہ چوري كي تو آبِ مِلْفَقِيَّةً نِهِ اس كا يا وَل كاف ديا بهر دوباره اس لا يا كيا تو آپ مِلْفِقَةً نِهِ اس كاماته كاك ديا بهراس لا يا كيا تو آپ مِلْفَقَةً

فاس كاياؤل كاث ديا\_

( ٢٨٨٥٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّفِيِّ (ح) وَعَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَتِي بِسَارِقِ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَتِي بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ أَتِي بِهِ التَّالِثَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأُسْتَحْيِي أَنْ أَقْطَعَ يَكَهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا.

وَفِيْ حَدِيثِ بَغُضِهِمْ :ضَرَبَةُ وَحَبَسَهُ.

(۲۸۸۵۲) حضرت شعبی ویشید اور حضرت عبدالله بن مسلمه ویشید فرماتے ہیں که حضرت علی وی شور کے پاس ایک چور کو لا یا گیا تو

آپ جائٹو نے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا بھر دوبارہ اے لایا گیا تو آپ جائٹو نے اس کابایاں پاؤں کاٹ دیا۔ پھراس کوتیسری مرتبہ لایا گیا تو آپ جائٹو نے قرمایا: یقینا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا یہ ہاتھ کاٹ دوں جس کے ذریعہ وہ کھا تا اور استنجا کرتا ہے۔ بعض

رہ یوں کی حدیث میں یوں ہے: آپ من شونے اے مار ااور اسے قید کر دیا۔

( ٢٨٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَمَةِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي

السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْت يَكَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجُلَهُ ، فَإِنْ عَادَ اسْتَوْ دَعْتُهُ السِّجْنَ.

چوری کرے گاتو میں اسے جیل میں قید کردوں گا۔ ( مدمدہ یک دَیَّتُ اللَّهُ خَالِانِ عَهُ \* حَدَّا ہے، عَهُ مُعَمُّ

( ٢٨٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السَّارِقِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ.

(۲۸۸۵۸) حفرت عمروبن دینار دلینی فرماتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹو کوخط لکھ کران سے چور کے متعلق پوچھا؟ تو آپ دلائٹو نے اس کوحضرت علی ڈاٹٹو کے قول کی مثل جواب لکھا۔

َ ابِ فَيْ يُوْكُ اللهِ اللهِ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقِ ، ( ٢٨٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ،

فَأَجْمَعُوا عَلَى مِنْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ. (٢٨٨٥٩) حفرت اك بيشيد اين بعض اصحاب في قل كرت بين كه حضرت عمر بن خطاب را في في في المنظم عن جور ك

بارے میں مشورہ طلب کیا تو ان سب نے حضرت علی ڈیا ٹھ کے قول کی مثل پرا تفاق کیا۔

(٣٠) فِي الرَّجُل يَزْنِي مُمْلُوكُهُ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، أَمْ لاً؟

اس آدمی کے بیان میں جس کا غلام زنا کرے:اس پر حدقائم کی جائے گی یانہیں؟

( ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن ثُمَامَةً ؛ أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ ضَرَّبَهُ الْحَدّ.

(٢٨٨١٠) حضرت ثمامه مِيشِيدُ فرمات بين كه جب حضرت انس بن ما لك جلي كاغلام زنا كرتا تو آب جي في اس پر صد جاري كرت ــ

(١٨٨٨) حَرَثَ مَا مَرْجِينَ مُرَاحِ إِن رَبِبِ صَرَفَ الرَّهُولِيِّ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ ، وَشِبُلٍ ، قَالُوا (٢٨٨٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُولِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ ، وَشِبُلٍ ، قَالُوا

؟؟؟) عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزُنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ :اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزُنِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ :اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) و المحال المحال العدود المحال العدود المحال العدود المحال العدود المحال العدود المحال المحال العدود المحال المح

زُنَتُ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ فِي التَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ : فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. (احمد ١١٦ ابن ماجه ٢٥٦٥) (٢٨٨٦) حفرت ابو ہررہ دی تا ، حفرت قبل دی اور حفرت زید بن خالد دی تو استے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم مِلِفَظَافَةِ کے پاس تصے کہ ایک آ دی نے آپ مِنْ الفَظَافِ اسے باندی کے متعلق ہو چھاجو شادی شدہ ہونے سے قبل زنا کرتی ہو؟ آپ مِنْ الفَظَافِ أَمْ اِيا:اس کو کوڑے لگا ؤ۔ پس اگر دہ زنا کرے تو اس کوکوڑے لگاؤ۔ آپ مِنْزَفِيْغَةَ نے تيسري يا چوتھی مرتبہ ميں فرمايا: پس اس کوفر وخت کر دواگر

چەبد دى مولىرى كے بدلے بى مو

( ٢٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ :أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمَةٍ لَهُمْ فَجَرَتُ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا ، فَقَالَ : اذْهَبُ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتِهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا ، فَقَالَ : أَفْرَغْتَ ؟ فَقُلْتُ : وَجَدْتَهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا ، قَالَ : إِذَا جَفَّتُ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدُهَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ.

(ابوداؤد ۲۲۲۸ احمد ۸۹)

(۲۸۸۲۲) حضرت علی ثانو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِفَظَةَم کولوگوں کی ایک باندی کے متعلق خردی گئی کداس نے مناہ کیا ہے تو آب مَرْفَقَعَةُ أَنْ مِحْصَاس كى طرف بهيجااور فرمايا: تم جاكراس پرحدقائم كرديس مين كيا توميس نے اس كواس حال ميں پايا كه اس كا

خون خشك نبيس ہوا تھا آپ مِنْ الْفَصْحَةِ نے فرمایا: كياتم فارغ ہو محے؟ ميں نے عرض كى كدميں نے اسے اس حال ميں پايا كداس كاخون خشك نبيس مواتها! آب مَلِفَظَةَ في فرمايا: جب اس كاخون خشك موجائة تم اس كوڑے مارنا بحررسول الله مَلِفظَةَ في ارشاد فرمايا: تم اینے ماتختوں پرحد قائم کرو۔

( ٢٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّاهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :جَاءَ مَعْقِلُ الْمُزَنِيِّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ؟ قَالَ :فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : اجْلِدُهَا خَمْسِينَ ، فَقَالَ : عَادَتُ ، فَقَالَ : اجْلِدُهَا.

(۲۸۸۲۳) حفزت عمرو بن شرحبیل براتی فرماتے ہیں کہ حضرت معقل مزنی براتید حضرت عبدالله بن مسعود و اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میری باندی نے زنا کیا ہے سوا ہے کوڑے ماردو!اس پرحضرت عبداللہ بن مسعود دیا ٹیڑنے نے ارشاد فر مایا:اس کو بچاس کوڑے

ماردو۔انہوں نے کہا: وہ دوبارہ زنا کرے تو؟ تو آپ دی ٹونے نے فرمایا: اسے کوڑے مارنا۔ ' ٢٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ حَدَّثُ جَارِيَةٌ لَهَا.

(۲۸۸ ۱۴ ) حضرت حسن بن محمد بن علی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ منگامیشونا نے اپنی باندی پر حد جاری فرمائی۔

٢٨٨٦٥ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَن خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ.

(٢٨٨٧٥) حفرت خارجه بن زيد ويشيئ فرمات بين كه حضرت زيد ولا تؤرن اپني باندي پر حد جاري فرمائي .

( ٢٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَن خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً؛ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ كَانَ يَجْلِدُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتُ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ. (۲۸۸۲۱) حضرت ابوقلا به راشط فر ماتے ہیں کہ جب حضرت ابوالمصلب کی باندی برا کام کرتی تو آپ دیشیدا پی قوم کی مجلس میں

اسے کوڑے مارتے تھے۔

( ٢٨٨٦٧ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى حَلَمِهِمْ إِذَا زَنَيْنَ يَجْلِدُونَهُنَّ فِي الْمُجَالِسِ.

(۲۸۸۷۷) حضرت ابراہیم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے خادم جب زنا کرتے تو آپ ٹھائیٹر ان کو بلاتے اور مجلسوں میں ان کو

كور بارتے تھے۔

( ٢٨٨٦٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضُرِبُ أَمَنَهُ إِذَا فَجَرَتُ. (۲۸۸۱۸) حصرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والتر اپنی باندی کو مارتے تھے جب وہ زنا کرتی۔

( ٢٨٨٦٩ ) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْت أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتُ ، قَالَ :

وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلَّلَتْ بِهَا ، قَالَ : وَعَندَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ :ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَلَيشُهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِزَ المؤمنين .

(٢٨٨٦٩) حضرت اشعث ويشيد كوالدفر ماتے ہيں كه ميس حضرت ابوبرز ه ويشيد كے پاس حاضر تقاانهوں نے اپنی ايك باندي كوما، جس نے گناہ کا کام کیا تھاراوی کہتے ہیں اس باندی پر جا در لپٹی ہوئی تھی اور آپ پریشیؤ کے پاس لوگوں کا ایک گروہ تھا آپ پریشیؤ نے بيآيت تلاوت فرمائي ترجمه: \_اورجا ہے كەمشابدە كرےان كى سزاكالىك گروەمومنول كا \_

( ٢٨٨٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :أَذُرَكْتُ

أَشْيَاخَ الْأَنْصَارِ إِذَا زَنَتِ الْآمَةُ يَضُرِبُونَهَا فِي مَجَالِسِهِمُ.

( ۲۸۸۷ ) حضرت عمر و بین مره پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلی پریشید نے فرمایا: کہ میں نے انصار کے شیوخ کویا کہ جب بائدی زنا کرتی تووہ اس کواپنی مجلسوں میں مارتے تھے۔

( ٢٨٨٧١ كَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُقِيمَانِ الْحُدُودَ

عَلَى جِوَارِى الْحَيِّ إِذَا زَنَيْنَ فِي الْمَجَالِسِ.

(۲۸۸۷) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ پیشید اور حضرت اسود پیشید محلّہ کی باند بوں پرمجلسوں میں صدقائم کرنے تھے جب وہ زنا کر تیں۔

( ٢٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: لَا تُطهِّر فِي الْحَيِّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُك. (٢٨٨٧٢) حضرت جابر يريطين فرمات بين كدهفرت أيوجعفر ويشين نه ارشاد فرمايا بتم محلي مين صرف ابيع مملوكون كو پاك كرو-

هي معنف اين ابي شير مترجم (جلد ٨) کي مستقد اين ابي شير مترجم (جلد ٨) کي مستقد اين ابي شير مترجم (جلد ٨)

٢٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ إِمَاءَ قَوْمِهِ

`۲۸۸۷۳) حضرت ابواسحاق ولیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابومیسر ہولیٹیدا پی قوم کی باندیوں کو مارتے تھے اوران کو پاک کرتے تھے۔ ٢٨٨٧٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مَعْقِلٍ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا

أَبُوكَ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّهَا فَجَوَتُ ، فَأَمَرَهُ بِجِلْدِهَا ، كَانَتْ تَزَوَّجَتُ ؟ قَالَ : لا. ر ۲۸۸۷ ) حفرت منصور بینیلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن معقل براتیلیا سے ملاتو میں نے بوچھا!اس باندی کے متعلق

آپ دلٹھیڈ کی کیا رائے ہے کہ جس کے بارے میں آپ دلٹھیؤ کے والد نے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اٹھؤ سے سوال کیا تھا جس نے ا نا کیا تھااور آپ دیشیانے اے کوڑے مارنے کا تھم دیا تھا: کیاوہ شادی شدہ تھی؟ آپ دیشین نے فرمایا بنہیں۔

٢٨٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن خَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجُلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ. (ترمذى ١٣٣٠ نسانى ٢٢٠٠)

( ۲۸۸۷ ) حضرت ابو ہر رہ و دیافٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَ اِنْ ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کسی کی باندی زنا کرے تو اسے ہاہے کہ وہ اے کوڑے مارے پس اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو اے جاہیے کہ وہ اے کوڑے مارے پس اگر وہ دوبارہ زنا کرے تو سے چاہیے کہ وہ اسے فروخت کر دے اگر چہ بالوں سے بنی ہوئی ری کے وض ہو\_

( ٣١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّامَةِ حَلَّا حَتَّى تُزُوَّجَ

# جو یول کہے: باندی پر حدنہیں ہوگی یہاں تک کداس کی شادی ہوجائے

٢٨٨٧٦) حَدَّثُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن مُجَاهِدٍ

(ح) وَعَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُزَوَّجَ.

۲۸۸۷۲) حفرت این عباس دی نیمی محفرت مجامد دایشی اور حضرت سعیدین جبیر دیشید فرماتے ہیں که باندی پر حدنہیں ہوگی یہاں تک

که وه شادی شده هو جائے۔

٢٨٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تُجْلَدُ الْأَهَةُ حَتَّى تُخْصَنَ. ۲۸۸۷۷) حفرت جعفر بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میٹینے نے ارشاد فرمایا: باندی کوکوڑے نہیں مارے جا کیں گ بال تک کہوہ شادی شدہ ہوجائے۔

٢٨٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَقُولُ أَهْلُ مَكْمَةَ :إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتُ

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم ( علد ۸ ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( علد ۸ ) في مسنف ابن الي شيبه متر جم ( علد ۸ ) كتاب العدود

قَبْلَ ذَلِكَ ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

شادی کرلے۔

(۲۸۸۷) حضرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجابہ ویشید نے ارشا وفر مایا: مکدوالے کہتے ہیں کہ جب باندی گناہ کا کام کرے اوروہ اس سے پہلے شادی شدہ نہیں تھی تو اس پر حدقائم نہیں کی جائے گا۔

( ٢٨٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرٍو، عَن مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ.

(٢٨٨٤٩) حضرت مجابد وليفية فرمات بين كه حضرت ابن عباس والله في أرشاد فرمايا: باندى پرحد نبيس موكى يهال تك كدوه كي سے

# ( ٢٢ ) فِي الْمُكَاتَبِ يُصِيبُ الْحَدَّ

## اس مکاتب کابیان جوحد کو پالے

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَن عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حدّ الْمُكَاتَب حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

المكانبِ عند المكاموبِ. (٢٨٨٨) حفرت عكرمه باین فرماتے بین كه حضرت ابن عباس والنو نے ارشاد فرمایا: مكاتب كی سزاغلام كی سزاہوگی-(٢٨٨٨) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مُفِیرَة ، قَالَ : حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ ، هَا بَقِبَى عَلَيْهِ شَنَى عُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ. (٢٨٨٨) حضرت جربر والنو فرماتے بین كه حضرت مغیره والنو فی ارشاد فرمایا: مكاتب كی سزاغلام كی سزاہوگی جب تك اس پر بدل

كابت ميں ہے كھيمى باقى ہے۔

( ٢٨٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَن صَالِحٍ بْنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۸۸۸۲) حضرت صالح بن تی بیشید فر ماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: مکاتب کی سزا غلام کی سزا ہوگ

جب تك ال يربدل كتاب كالمجه حصر بهي باتى مو-

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحَمُو، عَنُ صَالِحِ بُنِ حَيِّ، عَنُ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُضْرَبُ الْمُكَاتَبُ حَدَّ الْعَبْدِ حَتَّى يَعْتَقَ. (۲۸۸۸ ) حضرت صالح بن حی پایشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی پایٹید کے ارشاد فرمایا: مکا تب کوغلام کی سزا دی جائے گی یہال سریاسیہ

تک کہ وہ آزاد ہوجائے۔

( ٢٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :حدَّهُ حَدُّ الْعَبْدِ.

(۲۸۸۸) حضرت معمر طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت زهری طِینی نے ارشادفر مایا: اس کی سزاغلام کی سزاہوگ -(۲۸۸۸ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ ؛ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا ، قَالَ

يُضْرَبُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٨) كي المحتال المعدود المحتال المعدود المحتال المعدود المحتال المعدود المحتال المعدود المحتال المعدود المحتال ا

(۲۸۸۵) حضرت ابراہیم ویقید فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھافت اس مکاتب غلام کے بارے میں جو کسی قابل حدجرم کا ارتکاب كرے فرماتے ہيں كەاس كى ادائيگى كے بقدرا سے سزادى جائے گى۔

## ( ٣٣ ) فِي الرِمُتِحَانِ فِي الْحُدُودِ

#### سزاؤں میں جانچ پڑتال کرنے کابیان

( ٢٨٨٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا امْتِحَانَ فِي حَدٍّ.

(٢٨٨٨١) حضرت مجالد ويفيد فرمات بي كدحضرت عامر ويشيد في ارشاد فرمايا ، صديس جانج يز تال نبيس جوگ -

( ٢٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : الْمِحْنَةُ فِي الضَّنَّة أَنْ تُوعِده ، وَتُجْلَبَ

عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَرَبْتُهُ سَوْطًا وَاحِدًا ، فَلَيْسَ اغْتِرَافُهُ بِشَيْءٍ. (۲۸۸۸۷) حضرت عمران بن حدر والتليد فرمات بيل كدحضرت الوكجلز والنيد نے ارشاد فرمايا: تهمت اور آدى پرعيب لگانے ميں آ ز ماکش بیر ہے کہ یوں کہے: تونے اے ڈرایا ہوگا اورا سے نقصان پہنچایا ہوگا اورا گرمیں نے اسے ایک کوڑا بھی مارا تواس کا اعتراف

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَن وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ بْنِ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ : مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِّبَ سَوْطًا وَاحِدًا ، فَهُو كَذَّابٌ.

(٢٨٨٨) حضرت ابوعيينه بن مهلب ويني فرمات مين كه مين في حضرت عمر بن عبدالعزيز وينفيلا كوبول فرمات موس سنا: جس

تحخص نے ایک کوڑا کھانے کے بعدا قرار کرلیا تو وہ خص جھوٹا ہے۔ ( ٢٨٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، قَالَا :الْمِحْنَةُ بِدُعَةً.

(۲۸۸۹) حضرت جابر پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پریشید اور حضرت تھم پریشید نے ارشاد فرمایا ، آز ماکش بدعت ہے۔

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالسِّجُنُ كَرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كَرْهُ. (٢٨٨٩٠) حضرت قاسم وليثيد فرمات بين كه حضرت شريح ويثيد نے ارشاد فرمايا: بيزى ذالنا مشقت بيجيل مشقت باور ذرانا

( ٢٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ

عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتُهُ ، أَوْ أَخَفْتُهُ ، أَوْ حَبَسْتُهُ.

(٢٨٨٩١) حضرت حظله ويشيذ فرمات بي كدحضرت عمر والتي نارشادفر مايا: آدى البيانس براعتادنبين كرے كااگرتم اسے تكليف

دو کے بااے ڈراؤ کے بااے قید کردو گے۔

( ٢٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ بَعْدَ مَا جُلِدَ ، قَالَ : لَذَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ حَدُّ .

(۲۸۸۹۲) حفرت ابن جرت کیافیجاد فرماتے ہیں کہ حفرت ابن شھاب بیٹید سے ایسے آدمی کے بارے میں مردی ہے کہ جس نے کوڑے کھانے کے بعداعتراف کرلیا ہو۔ آپ نے فرمایا: اس پر صفیعیں ہوگی۔

( ٢٨٨٩٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فَالَ عُمَرُ :رَوْعَ السَّارِقَ وَلَا تُرَاعِهِ.

(۲۸۸۹۳) حضرت حسن بھری رہیں فیر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا گئونے ارشاد فرمایا: تم چورکوڈ راؤاوراس کے ساتھ زمی مت کرو۔

( ١٨٨٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَن طَارِقِ الشَّامِيِّ ؛ أَنَّهُ أُتِي بِرَجُلٍ ( ٢٨٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَن طَارِقِ الشَّامِيِّ ؛ أَنَّهُ أُتِي بِرَجُلٍ

أُخِذَ فِي سَرِقَةٍ فَضَرَبَهُ فَأَقَرَّ ، فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسُأَلُّهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَقَطَعُهُ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بَعْدَ ضَرْبِكَ إِيَّاهُ.

(۲۸۸۹۳) حضرت زهری ویشید فرماتے ہیں کہ طارق شامی ویشید کے پاس ایک آدمی لایا گیا جے چوری کے معاملہ میں پکڑا گیا تھا پس آپ دیشید نے حضرت ابن عمر وی شید کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان سے اس بارے میں پوچھو؟ اس پر حضرت ابن عمر وی شید نے ان سے

بن آپ ہولیٹی نے مصرت ابن مر روز کو ہے یا ن می تو بیجا کہ ان سے آن بارے میں بو بھو ہوں پر مسرت فرمایا:تم اس کاباتھ مت کا ٹو اس لئے کہ ہوسکتا ہے اس نے تمہاری مار کھانے کے بعد اس کا قرار کر لیا ہو۔

( ٣٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدُكِ عَذْراءَ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی کو یوں کہے: میں نے تجھے با کرہ نہیں پایا

( ٢٨٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهُولُ لاِمْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدُكِ

عَذْرًاءَ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَكْءٌ ، إِنَّ الْعُلْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ ، وَالْمَرَضِ ، وَطُولِ التَّعَنيسِ.

(۲۸۹۵) حضرت حجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے ایسے آ دمی کے متعلق سوال کیا جواپی ہوگ کو یوں کہد

دے: میں نے تحقی باکر نہیں پایا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ پیٹیونے فرمایا: اس پرکوئی چیز لازم نہیں اس لیے که دوشیزگی اچھل کود، پیاری اورلڑکی کی شادی دیرے کرنے کی صورت میں بھی زائل ہوجاتی ہے۔

( ٢٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَن سَالِمٍ ، قَالَ: سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ

لَمْ أَجِدُكِ عَذْرَاءَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، الْعُذْرَةُ تُذُهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالشَّيْءُ.

(۲۸۸۹۱) حفرت علم بن ابان ولیسی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سالم ولیسی سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا جواپی ہوی کو یوں کہدوے: میں نے تجھے باکر ہنیس پایا؟ آپ ولیسی نے فرمایا: کوئی حرج نہیں اس لیے کددوشیزگ اچھل کوداور سی بھی چیز سے ختم موجاتی ہے۔ ﴿ مَصْفَ ابْنَ الْبِشْدِمْ ( جَلَدُ ٨) ﴾ ﴿ مَصْفَ ابْنَ الْبَشْدِمْ ( جَلَدُ ٨) ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ مَصْفَ ابْنَ الْبَ عُنْ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكُو ، ثُمَّ يَقُولُ : لَمُ أَجِدُكِ عَذْرَاءَ ،

قَالَ : لَیْسَ بِنَسَیْءِ. (۲۸۸۹۷) حضرت شیبانی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ضعمی بیشید سے ایسے آدی کے بارے میں مروی ہے جس نے باکرہ عورت

ے شادی کی پھر یوں کہنے لگا: میں نے مجھے باکر نہیں پایا، آپ اٹھیانے فر مایا، کوئی چیز لازم نہیں ہوگ۔ ( ۲۸۹۸ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ قَذْفًا.

(٢٨٩٨) حفرت يونس وليني فرمات بين كه حفرت حسن بعر كي وليني اس كوتهمت نبيس سجعة تقر. ( ٢٨٨٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَجِدُهَا عَذْرَاءَ ،

قَالَ : لَا حَدَّ عَكَيْهِ. (۲۸۸۹۹) حضرت مغیرہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید ہے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے عورت سے شادی کی ادر کہنے لگا: میں نے اسے با کرہنمیں پایا: آپ ویشید نے فرمایا: اس پرکوئی حذبیں ہوگی۔

( ٢٨٩٠٠ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ بِقَذُفِ. ( ٢٨٩٠٠ ) حفزت حفزت جمرويفيه فريات مين كه حفرت الرائيم وليفيا في الأرشادفر بالمان تهمية نبيس م

(۲۸۹۰۰) حفرت حفرت علم بلين فرمات بي كه حضرت ابرائيم بلين في ارشادفر مايا: يتهمت نبيل - -(۲۸۹۰۱) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي

الرَّجُلِ يَهُولُ لَا مُرَاتِهِ لَمْ أَجِدُكِ عَذْراءً ؟ قَالُوا : إِنَّ الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا النَّيْطَةُ ، وَاللَّيطَةُ . (۲۸۹۰) حضرت قاده بيتين فرمات بين كه حضرت سليمان بن يبار ، حضرت عطاء بيتين اور حضرت حسن بصرى بيتين سار يخص بارے ميں مردى ہے جس نے اپنى يبوى كو يوں كہا: ميں نے تجتے باكره نہيں پايا؟ اس سب حضرات نے فرمايا، بے شك دو ثيزگى كو

اِن العدرہ تدھب مِن الوتبیہ ، و الحیضیہ ، و الو ضوءِ . ( ۲۸۹۰۲ )ام المومنین حضرت عا کشہ تڑی نئو کا تی ہیں کہ اس شخص پر کوئی چیز لا زم نہیں ہوگی اس لیے کہ دو ثیز گی انھیل کود، حیض اور \* موسے بھی زائل ہوجاتی ہے۔

( ٣٥ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

## ١٥ ) من قال عليه الحد

جویوں کہے: ایسے خص پر حدلازم ہوگی

٢٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ :

ه مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۸) كتباب العدود

لَمْ أَجِدُكِ عَذْرًاءَ ، قَالَ سَعِيدٌ :حَدٌّ ، وَلَا مُلاعَنةً .

(۲۸۹۰۳) حضرت قمارہ پیٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب پیٹیوز سے ایسے آ دمی کے بارے میں مروی ہے جواپنی بیوی کو یوں کہددے میں نے تختے با کر نہیں پایا؟ حضرت سعید ریشیئے نے فر مایا: حد ہوگی اور لعان نہیں ہے۔

( ٢٨٩.٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلِ قَدْ سَمَّاهُ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ،

وَابْنَ عُمَرَ سُئِلًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :لَمْ أَجِدُكِ عَذُرَاءَ؟ قَالَا :إِنْ تَبَرَّأُ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأْتَهُ ، وَإِنْ

لَمْ يَتَبُرَّأُ لَاعَنَهَا وَفُرْقَ بَينَهُمَا.

(۲۸۹۰۳) حفرت عبدالله بن هبير ه بيشيد ايك آدي سے جس كا آپ بيشيد نے نام ليا اس سے مروى ہے كه حضرت زيد بن ثابت بناف اور حفرت ابن عمر والنو على الكيار وي معلق سوال كيا كياجس في ايني بيوى كويوس كهدويا: ميس في تخفي باكره نبيس

پایا؟ان دونوں حضرات نے فرمایا: اگراس نے علیحد گی اختیار کرلی تو اس کوحدا کوڑے مارے جائیں مجے اور وہ اس کی بیوی رہے گ اوراگراس نے علیحدگی اختیار نہ کی تو ان دونوں کے درمیان لعان ہوگا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔

( ٢٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ذَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ قَالَ : لَمُ

أَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدُ ، وَلا يُلاَعَن ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلُ : إِنِّي رَأَيْتُك تَزْنِينَ.

(۲۸۹۰۵) حضرت ابن ابی ذئب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت زحری ویشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے عورت سے دخول کرلیا پھر اس نے کہا! میں نے اے با کر ہنیں پایا،اس پر حدلگائی جائے گی اور لعان نہیں کیا جائے گا۔اس لیے کداس نے یول نہیں کہا:۔؛

شک میں نے کھے زنا کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٣٦ ) فِي الْقَاذِفِ تُنزَعُ عَنه ثِيابه ، أَوْ يَضْرَبُ فِيهَا ؟

تہت لگانے والے کے بیان میں کیااس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے یاان میں ہی کوڑے مارے جائیں گے؟

( ٢٨٩٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عَندَ الشَّعْبِيِّ ، فَأْتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ ، أَوْ قَذْفٍ فَضَرَبَهُ الْحَدُّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، مَا أَدْرِي مَا تَحْتَهُ.

(۲۸۹۰۱)حضرت ابن شرمہ ویشین فرماتے ہیں کہ میں اما شعبی ویشید کے پاس تھا کہ ایک آ دمی کولا یا گیا جس کوکسی حدیا تہمت۔ ک

معاملہ میں پکڑا گیا تھاتو آپ بِالشید نے اس پر حدلگائی اس حال میں اس کے بدن پر قیص تھی میں نہیں جانتا اس کے نیچ کیا تھا۔

( ٢٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :يُضُرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَـُ

مصنف ابن ابی شیب مترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیب مترجم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی میسا میر کتاب العدود کی مصنف ابن ابی میرویشد نے ارشاد فر مایا ، تہمت لگانے والے کو مارا جائے گا اس حال میں کداس کے

بِرَن يَوْرِكَ وَرَوْرُونَ وَ اللَّهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أبيدِ ، قَالَ : إِنِّي لأَذْكُرُ مَسْكَ شَاقٍ ( ٢٨٩٠٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أبيدِ ، قَالَ : إِنِّي لأَذْكُرُ مَسْكَ شَاقٍ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

المرت بها أمى فَذُبِحَتْ ، حِينَ ضَرَبٌ عُمَرُ أَبَا بَكُرة ، فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ. أَمَرَتُ بِهَا أَمِى فَذُبِحَتْ ، حِينَ ضَرَبٌ عُمَرُ أَبَا بَكُرة ، فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ. ٢٨٩٠ حضرت سعد بن ابراتيم ويشر فرمات بن كمان كوالدحضرت ابراتيم ويشو ني ارشادفر ماما: عِنْ مِن ذَكر ول كا

(۲۸۹۰۸) حضرت سعد بن ابرا ہیم پیشیز فر ماتے ہیں کہان کے والد حضرت ابرا ہیم پیشیز نے ارشاد فرمایا: بے شک میں ذکر کروں گا اس بکری کی کھال کا جس کے بارے میں میری مال نے تھم دیا تو اس کو ذ نج کر دیا گیا تھا جب حضرت عمر ڈڈاٹٹو نے حضرت ابو بکرہ ڈڈاٹٹو

عَلَيْهِ فَرُوَّ ، أَوْ فَبَاءٌ مَحْشُوَّ ، حَتَّى يَجِدَ مَسَّ الضَّرْبِ.
(۲۸۹۰۹) حفرت مطرف بِيْعِ فرماتے ہیں که حضرت معلی بیٹھٹے نے ارشاد فرمایا: تہمت لگانے والے کوکوڑے مارے جا کیں گے درانحالیکہ اس نے کپڑے بہوئے ہوں گریہ کہ پوتین لگا ہوا کپڑایاروئی سے بھراہوا جبنہ ہوتا کہ وہ مارکی شدت محسوس کرے۔
درانحالیکہ اس نے کپڑے بہنے ہوئے ہوں گریہ کہ پوتین لگا ہوا کپڑایاروئی سے بھراہوا جبنہ ہوتا کہ وہ مارکی شدت محسوس کرے۔
۲۸۹۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِی مَالِكِ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ أَتِی بِرَجُلِ فِی

حَدٍ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ قَصِيصَهُ ، وَقَالَ : مَا يَنْبَغِى لِجَسَدِى هَذَا الْمُذْنِبِ أَنْ يُضُوبَ وَعَلَيْهِ الْقَصِيصُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : لاَ تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَصِيصَهُ ، فَصَرَبَهُ عَلَيْهِ.
قَالَ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : لاَ تَدَعُوهُ يَنْزِعُ قَصِيصَهُ ، فَصَرَبَهُ عَلَيْهِ.
(۲۸۹۱) حضرت وليد بن ابوما لك بيتي فرمات بن كرحضرت ابومبيده بن جراح واليون عياس كى مزاكم عامله من ايك آدى

ا یا گیا تو وہ آ دمی خود اپنی قمیص اتارنے لگا اور کہا: میرے اس گناہ گارجہم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے قمیص پہنچ کی حالت بی مارا جائے۔ حضرت ابوعبیدہ زباتھ نے فرمایا: تم اسے قیص اتارنے کے لیے مت چھوڑ وپس آپ زباتھ نے اس کی قیص پر ہی کوڑے مارے۔

۲۸۹۱۱ ) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ لِيَابُهُ. ۲۸۹۱ ) حضرت شعبہ بِرِیْنِی فرماتے ہیں کہ حضرت جماد برِیٹی نے ارشادفر مایا: تہمت لگانے والے کو مار

۲۸۹۱) حضرت شعبہ تریشینے فرماتے ہیں کہ حضرت حماد پریشین نے ارشاد فرمایا: تنہت لگانے والے کو مارا جائے گا درانحالیکہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔

٢٨٩١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشَّنَاءِ لَمُ يُلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضُرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا ، وَإِذَا قَذَفَ فِي الصَّيْفِ لَمْ يُلْبَسُ ثِيَابَ الشَّنَاءِ ، يُضْرَبُ فِيهَا قَذَفَ فِيهَا قَذَفَ فِيهَا . وَإِذَا قَذَفَ فِي الصَّيْفِ لَمْ يُلْبَسُ ثِيَابَ الشِّنَاءِ ، يُضْرَبُ فِيهَا قَذَفَ فِيهَا .

۲۸۹۱۲) حضرت اساعیل برلیلینه فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری برلیلیئ نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی سردی میں کسی پرتہمت لگائے تو

ا ہے گرمیوں کے کیڑے نہیں یہنائے جا کمیں گے لیکن اے ان ہی کیڑوں میں کوڑے مارے جا کمیں جن میں اس نے تہت لگائی

تھی اور جب وہ گرمی میں تہمت لگائے تو اسے سردیوں کے کپڑنے بیں بہنائے جا کمیں گے اے ان ہی کپڑوں میں کوڑے مارے جائي ع جن مين اس في تهت لكا في تقي -

( ٢٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَن أُمِّهِ ، قَالَتْ : إِنِّى لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُواً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

(۱۸۹۱۳) حضرت ابراہیم پایٹے؛ فر ماتے ہیں کدان کی والدہ نے ارشاد فر مایا: بیشک میں نے ضرور بکری کی کھال کا ذکر کروں گی۔ پھر انہوں این علیہ کی ماقبل میں گز ری ہوئی حدیث والامضمون بیان کیا۔

# ( ٣٧ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ للرجل يَا فَاعِلْ بِأُمَّهِ

اس آ دمی کے بیان میں جوکسی آ دمی کو بول کہدد ہے:اے اپنی مال کے ساتھ کرنے والے

( ٢٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَجُلٍ : يَا فَاعِلٌ بِأُمِّهِ ، قَالَ :فَقَدَّمُونِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَرَيْنِي. قَالَ :وَمَا أَوْجَعَنِي إِلَّا سَوْطٌ وَقَعَ عَلَى سَوْطٍ.

(۲۸۹۱۴)مسلمہ بن مجنون ویشین کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص ہے کہا اے اپنی والدہ کے ساتھ کرنے والے تو اس بات پرلوگوار نے مجھے حضرت ابوھریرہ ویٹینیز کے سامنے پیش کردیا۔ آپ ڈاٹیز نے مجھے مارااور آپ ڈاٹٹو نے مجھے تکلیف نہیں دی مگرایک کوڑے کم جودوم ہے کوڑے پریڑا ہواتھا۔

( ٢٨ ) فِي الزَّانِيةِ وَالزَّانِي يُخْلَعُ عَنهُمَا ثِيَابُهُمَا ۚ أَوْ يُضْرَبَانِ فِيهمَا ؟

زانی عورت اورمر د کابیان کہان دونوں کے کیڑےا تار لیے جائیں گے یاان کیڑوں

#### میں ہی کوڑے مارے جائیں گے؟

( ٢٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَي ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الصَّبيْرِيِّينَ زَنَتُ ، فَأَلْبَسَهٰ أَهْلُهَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٌّ فَضَرَبَهَا وَهُوَ عَلَيْهَا.

(٢٨٩١٥) حصرت ابوا حال ويشيخ فرمات ميں كەمىر بے قبيله كے ايك آدى سے مروى ہے كەصىرىيىن علاقد كى ايك عورت نے ز

کیا تواس کے گھر والوں نے اے لو ہے کی ذرہ پہنا کراہے حضرت علی ڈاٹنز کے سامنے پیش کیا تو آپ جاٹنز نے اسے پہننے کی عالہ میں ہی کوڑے مارے۔

( ٢٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سُوَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرُزَةَ يَضْرِبُ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ

وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةً.

(۲۸۹۱۲) حضرت سوار بریشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو برزہ ویشینے کے پاس حاضرتھا کہ انہوں نے اپنی باندی کو ماراجس نے زنا کیا تھا درانحالیکہ اس نے اوڑھنی پہنی ہوئی تھی۔

( ٢٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، قَالَ :أَمَّا الزَّالِي فَيُخْلَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ، وَتَلا : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ ، قُلْتُ :هَذَا فِي الْحُكْمِ ، قَالَ :هَذَا فِي الْحُكْمِ وَالْجَلْدِ.

(۲۸۹۱۷) حضرت شعبہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد میشید نے ارشاد فرمایا: جہاں تک زانی کاتعلق ہے تو اس کے کیڑے اتار ویے جائیں گے اور آپ دیشید نے بیآیت تلاوت فرمائی: ترجمہ: ۔اوران دونوں کے سلسلہ میں تمہیں ترس کھانے کا جانب دائن گیر نہ ہواللہ کے دین کے معاملہ میں۔راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کی: بیآیت تو تھم کے بارے میں ہے۔ آپ دیشید نے فرمایا: بیکھم اور کوڑے کے بارے میں ہے۔

( ٢٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : أُتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْجَسَدَ الْمُذْنِبَ لَاهْلُ أَنْ يُضْرَبَ ، قَالَ :فَنَزَعَ عَنْهُ قَبَانَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ قَبَانَهُ.

(۲۸ ۹۱۸) حضرت ولید بن ابو ما لک پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹو کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے زنا کیا تھاوہ کہنے لگایہ گناہ گارجسم اس قابل ہے کہ اے مارا جائے پھراس نے اپنا جبدا تاردیا پس آپ جاٹٹو نے اس طرح مارنے سے انکار کیا اور اس پراس کے جبہ کوواپس پہنا دیا۔

# ( ٣٩ ) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُّ مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثُوبٍ

## اس آ دمی کابیان جوکسی عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں پایا گیا

( ٢٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَتِى عَبْدُ اللهِ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِى ثَوْبٍ ، قَالَ : فَضَرَبَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : فَخَرَجُوا إِلَى عُمَرَ ، فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ ، فَلَقِي عُمَرُ عَبْدَ اللهِ ، فَقَالَ : فَقَالَ نِعَبْدِ اللهِ : كَذَلِكَ تَرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : كَذَلِكَ تَرَى ؟ قَالَ : نَعْمْ، قَالُوا : جِنْنَا نَسْتَعْدِيهِ ، فَإِذَا هُوَ يَسْتَفْتِيهِ .

(۲۸۹۱) حفزت قامم جیٹی کے والدفر مائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ٹی کے پاس ایک آدمی لایا گیا جوکسی عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں پایا گیا تھا۔ تو آپ بڑا ٹینو نے ان دونوں کو چالیس چالیس کوڑے لگائے۔ رادی کہتے ہیں! پھر وہ لوگ حضرت عمر مزائنو کے پاس گئے حضرت عبداللہ بڑا ٹینو کے خلاف مدد مانگنے کے لیے۔ حضرت عمر بڑا ٹینو حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا ٹینو سے ملے اور فرمایا: کچھ لوگ تمہارے خلاف اس معاملہ میں مدد مانگ رہے ہیں تو آپ بڑا ٹینو نے ان کو واقعہ کی اطلاع دی۔ تو آپ بڑا ٹینو بیس کر حضرت عبداللہ دی ہی سے فرمانے گے! اس میں تمہاری الی رائے ہے؟ آپ رہ اللہ اللہ دی ہی ہاں! وہ لوگ کہنے گے: ہم تو ان سے مدد ما تکنے آئے تھے وہ تو خودان سے فتو کی ہوچھ رہے ہیں۔

( ٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَةً

(۲۸۹۲۰) حضرت جعفر ویشیلا کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹی نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی عورت کے ساتھ پایا جائے تو ان دونوں میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَن سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ عَسِيفٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ أَرْبَعِينَ.

(۲۸۹۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ولیٹیا فرماتے ہیں کہ کسی آ دمی کا ایک خدمت گارتھا پس اس شخص نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ بستر میں پایا تو حضرت عمر ولی نئونے اسے چالیس کوڑے مارے۔

( ٢٨٩٢٢ ) حَلَّثْنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن سُوَيْد بُنِ نَجِيحٍ ، عَن ظَبْيَانَ بُنِ عُمَارَةَ ، قَالَ :أُتِى عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وَعَندُهُمَا خَمْرٌ وَرَيْحَانٌ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ :مُرُّيِبَّانِ خَبِيثَانِ ، فَعَلَ رَجُلٌ : فَكُرُ يَبَّانِ خَبِيثَانِ ، فَجَلَدَهُمَا ، وَلَمْ يَذْكُرُ حَلَّا.

(۲۸۹۲۲) حضرت ظبیان بن عمارہ ویشی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹو کے پاس ایک مرداور عورت لائے گئے اور ایک آدمی کہنے لگا: بے شک ہم نے ان دونوں کو ایک ہی بستر میں پایا ہے اور ان کے پاس شراب اور ٹازبو کی خوشبو بھی موجود تھی اس پر حضرت علی جھٹو تھ نے فرمایا: دونوں ضبیث مشکوک ہیں، پھر آپ میں ٹھٹو نے ان دونوں کوکوڑے مارے اور سز اذکر نہیں کی۔

( ٢٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُجَزُّ رُؤُوسُهُمَا وَيُجْلَدَانِ ، فَذَكَرَ جَلْدًا لاَ أَخْفَظُهُ.

(۲۸۹۲۳) حفرت جریر بن حازم بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری بیشید نے ارشاد فرمایا: ان دونوں کے سرتو ڑے جائیں گے اور کوڑے مارے جائیں گے پس انہوں نے کوڑوں کی تعداد ذکر کی میں اس کو یا د ندر کھ سکا۔

(٤٠) فِي امْرَأَةٍ تَشَبَّهَتْ بِأُمَةِ رَجُلٍ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا

اس عورت کے بیان میں جس نے کسی آ دمی کی باندی سے مشابہت اختیار کی پس اس

#### آ دمی نے اس سے وطی کر لی

( ٢٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ ؛ أَنَّ اهْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ ، وَذَٰلِكَ لَيْلًا ، فَوَاقَعَهَا

وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا أَمَنُهُ ، قَالَ : فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ : اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدُّا فِى السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ فِى الْعَلَانِيَةِ.

(۲۸۹۲۳) حضرت ابوروح بیشیز فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے کسی آدمی کی باندی سے مشابہت اختیار کی اور بیدات کا وقت تھا پس اس نے اس سے وطی کی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کی باندی ہے۔ پھر بیہ معاملہ حضرت عمر وہی تھی کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ وہی تھی نے حضرت علی وہی تھی کو قاصد بھیج کر بلایا اور فرمایا: آدمی پر پوشیدگی میں حدلگاؤ اور عورت پر اعلان پیطور پر حدلگاؤ۔

# ( ٤١ ) فِي اللُّوطِيِّ حَدٌّ كَحَدِّ الزَّانِي

#### اغلام بازی کرنے والے کی سزاز ناکرنے والے کی طرح ہے

( ٢٨٩٢٥) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا حَدُّ اللَّوطِيِّ؟ قَالَ :يُنْظُرُ إِلَى أَعُلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى منه مُنَكَّسًا ، ثُمَّ يُتُبُعُ الْحِجَارَةُ.

(۲۸۹۲۵) حضرت ابونضر وولیٹیا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وہ اپنے نے فرمایا بستی میں سب سے بلند عمارت دیکھی جائے گی پھر

اس عمارت ہے اوند ھے منہ بھینک دیا جائے گا بھراس کو پھر مارے جائیں گے۔

ر ۲۸۹۲٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ خُتَيْم، عَن مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛

عَن مُعَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛

عَن مُعَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛

أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ ، أَوْ يُؤْخَذُ عَلَى اللَّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُوْجَمُ. (٢٨٩٢٢) حضرت مجابِر بِيشِيدُ أور حضرت سعيد بِيشِيدُ كوايسة وى كم بارے مِن ارشاد فرماتے ہوئے سنا جواغلام بازى كرتا ہوا پايا

(۱۸۹۲۷) حظرت مجاہد ویشین اور حظرت سعید ویشین کو ایسے اوی نے بارے یک ارشاد فرمائے ہوئے شا جو اعلام باری سرتا ہوا پایا گیایا پکڑا گیا!اس کوسنگسار کردیا جائے گا۔

( ٢٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّا رَجَمَ لُوطِيًّا. ( ١٨٩٠ من ٢٠٠٠ : . . . . . قد منذ في التربي كان على الله منذ النام الذي يَا الله

(٢٨٩٣٧) حفرت يزيد بن قيس رئيسية فرمات بين كه حفزت على ولا يُؤن في اغلام باز كوسنگساركيا-( ٢٨٩٨٧) حَدَّثُنَا رَجْبَ دُوْ سَعِيدٍ، عَن الْهِ رَجَّ أَيْهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فيه الدَّجُل كُأْتِي الدَّجُلَ ، قَالَ : سُبِيعُهُ سُبَّةُ الْهَوْأَةُ.

( ٢٨٩٢٨) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ ، قَالَ : سُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَوْأَةِ. ( ٢٨٩٢٨) حضرت ابن جرتَ جِينُيْ فرماتے ہيں كه حضرت عطاء جيني سے ایسے خص كے بارے ميں مروى ہے جومرو سے اپنی حاجت

> پورى كركة پويشيئ نے فرمايا: اس كاطريقة عورت كاطريقة موگا سزايس-( ٢٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُرْجَمُ أُخْصِنَ ، أَوْ لَمْ يُخْصَنْ.

(۲۸۹۲۹) حضرت جابر دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر دیشید نے ارشاد فرمایا،اس کوسنگسار کردیا جائے گاشادی شدہ ہویا نہ ہو۔ د حدودی سے تائیز کئے۔ '' بھٹر ٹھٹر کئی ہے تاکہ دیکھٹے از کا دیکھٹے قال نہ کا اللّٰہ طات کے تُکہ انڈ کا نے ارز کارن کم محصرہ

( ٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :حدُّ اللَّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي ، إِنْ كَانَ مُحْصَنَّا فَالرَّجُمُ ، وَإِنْ كَانَ بِكُرًّا فَالْجَلْدُ. (۲۸۹۳۰) حضرت حماد پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے ارشاد فرمایا: اغلام باز کی سزاز نا کرنے والے کی سزا کی طرح موگی اگر وہ شادی شدہ ہوتو سنگساراورا گر کنوارہ ہوتو کوڑے۔

( ٢٨٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.

(٢٨٩٣١) حفرت بشام ويشي فرمات بين كرحفرت حسن بصرى ويشيز ني ارشادفر مايا ،اغلام باززاني كروجه بيس موكار

( ٢٨٩٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أبي مَعْشَوٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : اللُّوطِيُّ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي.

(۲۸ ۹۳۲) حضرت حسن بقرى بيني اور حضرت ابراجيم بينيد نے ارشادفر مايا: اغلام باززاني كورجه يس بوگا-

( ٢٨٩٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي اللَّوطِيِّ ، قَالَ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ رُجِمَ هَذَا.

(۲۸۹۳۳) حضرت حماد بن ابوسلیمان میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید نے اغلام باز کے بارے میں ارشا دفر مایا: اگر کسی کودو

مرتبه سنگسار کیا جاتا تواس کوکیا جاتا۔

( ٢٨٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ :يُرْجَمُ اللُّوطِئُ إِذَا كَانَ مُحْصَنًّا ، وَإِنْ كَانَ بِكُرًا جُلِلاً مِنَةً.

(۲۸۹۳۳) حضرت ابن الى ذئب بريشيد فرمات بين كه حضرت زهرى بريشيد نے ارشاد فرمايا: اغلام بازكوسنگساركيا جائے گا جب كه وه

شادی شدہ ہواورا گروہ کنوارہ ہوتو اے سوکوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٨٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي اللَّوطِيِّ : يُضُرَّبُ دُونَ الْحَدِّ.

(٢٨٩٣٥) حفرت ابراہيم ويشيد اور حفرت تھم ويشيد نے اغلام باز كے بارے ميں ارشاد فرمايا: اس كوحدے كم كوڑے مارے

( ٢٨٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ ، قِتُلَهُ قُوْمٍ لُوطٍ.

(۲۸۹۳۱) حضرت قاده وليفيد فرمات مين كه حضرت عبيد الله بن عبد الله بن عمر وليفيد في ارشاد فرمايا: اس پرستكسار كرنے كى سز الازم

ہوگی قوم لوط کے تل کی نوعیت کی طرح۔

( ٢٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظُمُ مِنْ حُرْمَةِ

كَذَا. قَالَ قَتَادَةُ : نَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى الرَّجْمِ.

(٢٨٩٣٧) حضرت قاده ويشيد فرمات بين كه حضرت جابرين زيد ويشيد في ارشاد فرمايا: دبركاحرام بونا فلال كحرام بون سے

زیادہ بڑا ہے حضرت قیادہ بریشے نے فرمایا: ہم اس کوسنگسار پرمحمول کرتے تھے۔ سریب ریب کا ہے ہیں تاہیں و ریبو دویوں

( ٢٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنُ أَبِي حَصَيْنٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَشُرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الذَّارِ ، فَقَالَ :أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَكِحلُّ دَمُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ :رَجُلٌّ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ.

، معامرِ معن من موسی ویشد فرمات میں کہ حضرت عثان میں نئے ہے۔ ایک دن گھرسے جھا نکااورار شاد فرمایا: کیاتم لوگ جانے ہو (۲۸۹۳۸) حضرت ابو حسین ویشد فرمات میں کہ حضرت عثان میں نئے نئے ایک دن گھرسے جھا نکااورار شاد فرمایا: کیاتم لوگ جانے ہو

که کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے گر جار آ دمیوں کا ایک و شخص جس نے قوم لوط کاعمل کیا۔

# ( ٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيٌّ ، مَنْ قَالَ لاَ يُحَدُّ

جن حضرات کے نز دیک کسی کولوطی کہنے والے کوسز انہیں دی جائے گی

( ٢٨٩٢٩) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مُصَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَن سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ نِعْمَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ لُوطِيًّا. (٢٨٩٣٩) حضرت سعيد بن يزير طِيَّيْ فرمات بين كه حضرت سنان بن سلمه طِيْفِيا في ان سارشاد فرمايا: آدى بهت احجها موتا ب

ا گراس كاتعلق قوم لوط سے ہو۔ ( . 2005 ) حَدَّنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَحْنِ ، عَنْ طَانْ ... ، أَنَّهُ كَانَ مَصْلُ أَنْ أَنْ يَكُونَا وَالْأَنْ

( ٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَكَ تَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ.

(۲۸۹۴) حضرت لیٹ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس ویشید فرمایا کرتے تھے: اس پر حدنہیں ہوگی مگروہ یوں کہے: بے شک تو قوم لوط کے مل جیسا عمل کرتا ہے۔

( ٢٨٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْ قَوْلِ طَاوُوسٍ.

(۲۸۹۴۱) حفزت ضحاك مِلِيَّيْلِا ہے بِھُي حضزت طاؤس مِلِینْظِهِ حبیبا قول اس سندے منقول ہے ً۔

( ٢٨٩٤٢ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ حَدًّا.

(۲۸۹۴۲)حضرت ابوخالدالواسطی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت تعلی طیٹید نے ارشادفر مایا: میں نہیں جانتا کہاس پر حدلازم ہوگی۔ سر بھیس موجو جسیف سر در سر در تا ہو ہو ہیں ہوتا ہے اور اس کے اس کا معرف کا میں موجوع کے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہوتا

( ٢٨٩٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ لِرَجُلِ : يَا لُوطِيُّ ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ، وَمُحَمَّدًا؟ فَقَالاَ :لِيُسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِلاَّ أَنْ يَقُولَ : إِنَّكَ تَعْمَلُ بِعَمَلِ قُوْمٍ لُوطٍ.

(۲۸۹۴۳) حضرت فرقد سخی میانیمید فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے کئی آ دی ہے کہا: اے لوطی! تو اس محض نے حضرت حسن بُعری مِینیمید

اور حضرت محمد طِیشِید ہے یو چھا؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور حضرت حسن بھری طِیشید نے فرمایا: مگر وہ یوں کہددے، بیٹک تو قوم لوط کے ممل کی طرح عمل کرنے والا ہے۔ ( ٢٨٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَيْسَ علَيْهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ : إِذَا قَالَ : إِنَّكَ تَنْكِحُ فُلَانًا فِي دُبُرِهِ ، قَالَ : الْجِلِدُهُ الْحَدَّ. ۔ (۲۸۹۳) حضرت ابوالعلاء ولیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت قمادہ ولیٹیٹ نے ارشاد فر مایا: اس پرکوئی سزانہیں ہوگی اور حضرت ابو ہاشم ولیٹیٹہ

نے فرمایا: جب وہ یوں کہے: بے شک تونے فلاں سے اس کی سرین میں وطی کی ہے تو اس کو صد قذ ف کے کوڑے گیس گے۔

( ٢٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِي الْأَسْوَدِ :يَا لُوطِئٌ ، فَقَالَ :يَرْحَمُ اللَّهُ

(٢٨ ٩٨٥) حضرت قناده ويشيئه فرمات بي كدايك آدى نے حضرت ابوالاسود ياتيليا كو يوں كہا: اے لوطى! تو آپ وليشيئه نے فرمايا: الله

حضرت لوط طِیشین پررخم فرمائے۔اورآپ طِیشینے اس کے بارے میں کسی چیز کولا زم نہیں سمجھا۔

( ٢٨٩٤٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْلَدُ مَنْ فَعَلَهُ وَمَنْ رُمِي يِهِ. (۲۸۹۳۷) حضرت منصور ولیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹید نے ارشاد فرمایا: کوڑے لگائے جاکیں اس محف کوجس نے میاکام

کیااورجس پریدالزام لگایاجائے۔

( ٤٣ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا قَالَ يَا لُوطِيُّ

جو یوں کہے:اس تخص پر حد جاری ہو گی جب وہ کہے!ا بےلوطی

( ٢٨٩٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ قَلَفَ بِهِ إِنْسَانًا جُلِدَ ، وَيُبْتَغَى فِيهِ مِنَ الشَّهُودِ ، كُمَّا يُبْتَعَى فِي شُهُودِ الزُّنَّي.

(٢٨٩٨٧) حضرت جماد مِلَيْنِيدُ فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويشيد نے ارشاد فرمايا: جو تحض كمى انسان يربيتهمت لگائے تواسے كوڑے

مارے جائیں گے اوراس میں گواہوں کوا ہے ہی تلاش کیا جائے گا جبیبا کہ زنا کے گواہوں میں کیا جاتا ہے۔

( ٢٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَلَاقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، أَوْ

بالبَهِ مُدِ جُلِدً. (۲۸۹۴۸) حضرت معمر بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت زہری بایشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی ایک شخص برقوم لوط کے مل کی یا جانور کے

ساتھ بدفعلی کی تہت لگائے تواہے کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٩٤٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَالِق ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدّ.

(۲۸۹۳۹) حضرت عبدالخالق والنياية فرمات جي كه حضرت حماد وإليماية في ارشاد فرمايا: اس پرحد قذف جاري موگل-

( ٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ :يَا لُوطِتُّى ،

فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا لُوطِيٌّ ، يَا مُحَمَّدِيُّ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ بِضُعَةَ عَشَرَ سَوْطًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَأَكْمَلَ لَهُ الْحَدَّ.

(۱۸۹۵۰) حضرت عبدالحمید بن جبیر ویشین فرماتے بین که ایک آدمی نے کسی آدمی کو کہا: اے لوطی، یه معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ویشین نے یوں کہنا شروع کردیا: اے لوطی! اے محمدی! راوی کہتے ہیں: پھر آپ ویشین نے اے دس سے او برکوڑے مارے پھرا گلے دن اسے نکالا اور اس کی سرزا کو کھمل کیا۔

( ٢٨٩٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةً ؛ قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَقَالَ عِكْرِمَةً : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۸۹۵۱) حضرت ابو ہلال پریشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پریشینے نے ارشاد فرمایا: اس پر صدقذ ف جاری نہیں ہوگی اور حضرت عکر مد پریشین نے ارشاد فرمایا: اس پر حدقذ ف جاری ہوگی۔

( ٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، ثُمَّ يَقُذِفُهُ أَيْضًا اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی پرتہمت لگا تا ہے پس اس پرحد قائم کردی جاتی ہے پھر بھی وہ اس پرتہمت لگا تا ہے

( ٢٨٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ وَكُلِيهِ الْحَدُّ الْعَرُ. ﴿ وَإِنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَذْفَ وَلَا الْعَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْعَدُونَ لَهُ قَذْفًا آخَرُ.

(۲۸۹۵۲) حضرت قمادہ پر بطینے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پر بیٹیئے نے ارشاد فرمایا: جب ایک شخص نے آ دمی پر تبہت لگائی تو اس پر حد قذ ف قائم کر دی جائے گی۔ پس اگر وہ دوبارہ اس پر تبہت لگائے تو اس پر حد قذ ف جاری نہیں ہوگی۔ گریہ کہ وہ ایک دوسری تبہت نے سرے سے اس پرلگائے۔

( ٢٨٩٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن عُيَنُنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا أَمَرَ بِأَبِى بَكُرَةَ وَأَصْحَابِهِ فَجُلِدُوا ، فَعَادَ أَبُو بَكُرَةَ ، فَقَالَ : زَنَى الْمُغِيرَةُ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَجُلِدَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : عَلَى مَا تَجْلِدُهُ ؟ وَهَلْ قَالَ إِلاَّ مَا قَدُ قَالَ ، فَتَرَكَهُ.

(۲۸۹۵۳) حفر تعبدالرحمٰن بینیو فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ہیں ٹئے جب حضرت ابو یکرہ جہائی اوران کے ساتھیوں کے متعلق تھم دیا تو ان کو کوڑے مارے گئے پھر حفرت ابو بکرہ ہی ٹئونے نے دوبارہ کہا: مغیرہ ہی ٹئونے نے زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر جہائی نے ان کو کوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی ہی ٹئونے نے آپ ہی ٹئونے سے فرمایا: کس بات پر آپ ہی ٹئونا اسے کوڑے ماریں گے؟ کیا انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہنیں چکے! تو آپ ہی ٹئونے نے ان کو چھوڑ دیا۔



( ٢٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا فَجُلِدَ ، ثُمَّ قَذَفَهُ أيضًا ، فَقَالَ : لَا يُجْلَد.

(۲۸۹۵۳) حضرت فضیل ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید سے ایسے مخص کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آ دمی پر تہمت لگائی پس اے کوڑے مارے گئے بھر بھی وہ اس پر تہمت لگا تا ہے۔ آپ ویشید نے فرمایا: اے کوڑے نہیں مارے جا کمیں گے۔

( ٤٥ ) فِي الرَّجُل يَقُذِفُ الرَّجُلَ، تَكُونُ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؟

اس آ دمی کابیان جوآ دمی پرتهمت لگا تا ہےتو کیااس پرقتم لازم ہوگی؟

( ٢٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفٍ يَمِينٌ.

(٢٨٩٥٥) حفرت معمى ويشي نے ارشا وفر مايا : تنهت لگانے والے برقتم نہيں ہے۔

( ٢٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحَلَّفَ رَجُلًا قَذَفَ.

(۲۸۹۵۲) حضرت ابن الی ذئب پیشید فرمات ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشید نے ایک آ دمی سے تسم اٹھوائی جس نے تہمت اگائی تھی۔

( ٤٦ ) فِی الرَّجُلِ یَغُرِ ضُ لِلرَّجُلِ بِالْفِرَی ، مَا فِی ذَلِكَ ؟ اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کے بارے میں جھوٹی تہمت ظاہر کرےاس میں کیا چیز

#### لازم ہوگی؟

( ٢٨٩٥٧) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ ، قَالَ :سُنِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَذْ أَذْرَكْنَاه وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيْنِ.

(۲۸۹۵۷) حضرت محمد بن اسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم پیشید ہے ایک آ دمی کے متعلق پوچھا گیا جو کسی آ دمی کو یوں کہہ دے: اے درزی کے بیٹے ، یااے تصافی کے بیٹے اور حالانکہ اس کا باپ ایسانہیں ہے تواس کا کیا حکم ہے؟ اس پر حضرت قاسم پیشید نے فرمایا جھیق ہم نے یوں پایا تھا کہ حدود قائم نہیں جاتی تھیں مگر واضح تہمت لگانے کی صورت میں یا واضح طور پرنفی کرنے کی صورت میں۔

( ٢٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ

مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا الللَّاللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.

۔ (۲۸۹۵۸) حضرت عبدالکر یم ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سیتب ویشید نے ارشاد فرمایا: حد جاری نہیں ہوگی مگراس شخص پر جو حدکو بالکل واضح طور پرگاڑے۔

( ٢٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا لِحَاءٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا للآخَرِ :مَا وُلِدَ بِالْكُوفَةِ وَلَدُّ زِنَى إِلَّا فِى الْأَخرِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَوْ كُشِفَ مَا عَندَ الْأَخرِ مَا بَقِيَتُ بِالْكُوفَةِ فَاجِرَةٌ إِلَّا

بِالْكُوفَةِ وَلَدْ زِنَى إِلاَ فِي الْآخِرِ شبه مِنه ، وقال الآخر :لو دَشِف ما عند الآحرِ ما بِقِيت بِالحوقِهِ فاجِره إِنْ عَرَفَتُهُ ، فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدُّ.

سوت مسوس من میت مسیمی ، سن میں میں میں اور میں اور میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور میں اور میں اور (۱۸۹۵۹) حضرت اساعیل بن سالم فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے مہم انداز میں زنا کی تہمت لگائی تو حضرت معنی نے ان پر صد

ر ۱۱۸۹۵۹) حرف اس من المدور و يول عيد من المدار من را من المت لان و معرف من عال برهد جاري ند بون كافتوى ديا-

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي التَّعْرِيضِ حَدًّا. ١ ٢٨٩٦ ) حقر ١ ماهن مهمرات من مدارا زمن مجمعة عمر الله ٢٨ (٢٨ على مدارا منهم مجمعة عمر

(٢٨٩٦٠) حفرت ابن طاوَس بيني فرمات بين كه حفرت طاوَس بيني منهم بات من صدكولان منهي بحصة تنه \_ . ( ٢٨٩٦٠) حفرت الم كن من منصور معن منصور معن المحسن ، قال : ليس عَلَيْهِ حَدَّ حَتَّى يَقُولَ : يَا زَانِ ، يَا زَانِيَة ، أَوْ يَا

ابُنَ الزَّانِيَةِ. (۲۸۹۲۱) حضرت منصور ولِيُعِيدُ فرمات بي كه حضرت حسن بصرى ولِيْعِيدُ نے ارشاد فرمايا: اس مخص پر حدنبيس ہوگى يبال تك كه يول

(۱۸۹۱) طفرت معور فِيتَ فَرْ مَاتِ بَيْنَ لَهُ طَعِرَت مِن بَعْرِي فِيتَوْ تَ ارْمَادَ فَرَمَا إِنَّ مِن بِرَحَدِينَ بَوَى بِهِالَ عَلَى لَهُ بِولَ كَهِ: الْنَانَ الْنَانَ الْنَانِي وَرَتْ كَانِي عُورَتْ كَ بِيْنِ لِي عَلَى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدُّ الزِّنَى ، قَالَ : إِنْ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ حَدُّ الزِّنَى ، قَالَ : إِنْ

شَاءَ قَالَ : إِنَّمَا قُلُتُ : إِنَّ فِي ظَهْرِكَ لَمَوْضِعًا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. (۲۸۹۷۲) حضرت شعبه بِيشِيرُ فرماتے ہیں کہ حضرت حماد برشیر ہے ایسے تخص کے بارے میں مردی ہے جس نے ایک شخص کوکہا: ب

شک تیری پیٹے میں حدزنا لگے گی۔ آپ پراٹین نے فرمایا: اگروہ جا ہے تو یوں کہددے کہ بے شک میں نے توا یسے کہا تھا: بے شک تیری پیٹے حد لگنے کی جگہ ہے آپ پراٹینیا نے فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

بِيْ صَدِينَ فَ حِلْهَ مِهِ السِيرِيَّيِيْ نِهِ مِهِ مِايا: الرَّحِد جارى بيل بون -( ٢٨٩٦٣) حَدَّثَنَا عُنْكُر ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَهُ قَالَ : لاَ يُجْلَد الْحَدَّ إِلاَّ فِي الْقَذْفِ الْمُصَوّحِ. ( ٢٨٩٧٣) حضرت عوف بيشين فرمات من كه حضرت حسن بصرى بيشين نے ارشاد فرمایا: حدقذ ف واضح تهمت كي صورت ميں ہى

(۲۸۹۲۳) حفزت عوف ولیٹید فرماتے ہیں کہ حفزت حسن بھری پیٹید نے ارشاد فرمایا: حدقذ ف واضح تہمت کی صورت میں ہی گئے گی۔

# ( ٤٧ ) مَنْ كَانَ يَرَى فِي التَّعْرِيضِ عُقُوبَةً

جومبهم بات میں بھی سزادینے کی رائے رکھتا ہو

( ٢٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيم بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : يَا

ابْنَ كِرَاقَةٍ ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدِّ. (عبدالرزاق ١٣٤٠٩)

(۲۸۹۲۳) حضرت ابراہیم دیشیو بن عامر ریشی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میں بیٹ ریشیو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے کی آ دمی كويوں كہدديا: اے كانے والى عورت كے بيٹے تو آپ مِن النونے فرمايا: اس پر حدقذ ف لكائي جائے گا۔

( ٢٨٩٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ، عَن أُمَّهِ عَمْرَةً ، قَالَتْ : اسْتَبَّ رَجُلَان

فَقَالَ أَحَدُهُمَا :مَا أَمِّى بِزَانِيَةٍ ، وَمَا أَبِي بِزَانِ ، فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ ، فَقَالُوا :مَذَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَقَالَ :لَقَدْ كَارَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ، فَضَرَبَهُ.

(٢٨٩٦٥) حضرت ابوالرجال مِيشِيدُ فرمات بين كهان كي والمده حضرت عمره پيشيدُ نے ارشاد فرمايا: دوآ دميوں نے ايک دوسرے ؟

گالیاں دیں، پس ان میں ہےا کیے کہنے لگا: میری ماں زانیے عورت نہیں ہےاور میرا باپ بھی زانی نہیں، تو حضرت عمر دہاؤ نے اس بارے میں لوگوں ہے مشورہ لیا،لوگوں نے کہا،اس نے تو اپنے باپ اور ماں کی تعریف کی ہے آپ پیٹیمیز نے فرمایا:ان دونوں کے

لیےاس کے علاوہ بھی تعریف ہو علی تھی، پس آپ واٹونے نے اس پر حدلگائی۔

( ٢٨٩٦٦ كَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ شَاقًا الْوَذْرِ ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا عَنيْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ فَجُلِدَ الْحَدَّ.

(۲۸۹۲۲) حضرت معاویہ بن قرہ پیٹیل فرماتے ہیں کہا لیکآ دمی نے کسی سے کہا:اےابن شامیۃ الوذ ربینی زنا کرنے والے کے بیٹے

تو اس شخص نے حضرت عثمان بن عفان واٹو سے اس مخص کے خلاف مد د طلب کی تو وہ کہنے لگا: بے شک میں نے اس سے ایسے اور ا پے معنی مراد لیے ہیں ۔ پس حضرت عثمان شاہن کے تھم سے اس پر حدلگائی گئی۔

( ٢٨٩٦٧ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي التَّغْرِيضِ عُقُربَةٌ.

(٢٨٩١٧) حضرت مغيره ويشين فرماتے ہيں كەحضرت ابراجيم ويشين نے ارشاد فرمايا: مبهم بات ميں بھی سزاہے۔

( ٢٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِيهِ الْحَدُّ.

(۲۸۹۱۸) حضرت هشام پیشید فرماتے ہیں کہان کے والد حضرت عروہ پیشید نے ارشاد فرمایا: اس میں بھی حدلازم ہوگی۔

( ٢٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَمُرَةً قَالَ : مَنْ عَرَّضَ عَرَّضْنَا لَهُ.

(۲۸۹۲۹) حضرت ابن سیرین میلیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ ولیٹیلانے ارشادفر مایا: جس شخص نے ہم ہے مہم ہات کی تو ہم بھی اس ہے مہم بات کریں گے۔

( ٢٨٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَّرَ ، وَعُثْمَانَ كَانَا يُعَاقِبَان فِي الْهِجَاءِ.

( ۲۸۹۷ ) حضرت ابور جاء مِلتِنظية فرماتے بين كه حضرت عمر روائفة اور حضرت عثمان دوائفة عيب كيرى كي صورت ميں سزاديا كرتے تھے

( ٢٨٩٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الضَّرْبَ فِي التَّغْرِيضِ.

معنف ابن الى شير مترجم (جلد ٨) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ٨)

(۲۸۹۷) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید مہم بات کرنے کی صورت میں سزا کی رائے رکھتے تھے۔ ( ٢٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِدُ الْحَدَّ فِي التَّهْرِيضِ.

(۲۸۹۷۲) حفرت اوزاعی طِینی فرماتے ہیں کہ امام زهری پینی مبهم بات کرنے کی صورت میں حدا کوڑے مارتے تھے۔

## ( ٤٨ ) فِي الْأُمَةِ وَالْعَبْدِ يَزْنِيَانِ

#### اس باندی اورغلام کابیان جود ونول زنا کریں

( ٢٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ :

دَعَانَا عُمَرُ فِي فِتْيَانِ مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ ، فِي إِمَاءٍ زَنَيْنَ مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبْنَاهُنَّ حَمْسِينَ خَمْسِينَ.

(٣٨٩٧) حضرت ابن ابي ربعه ويشيد فرمات بي كه حضرت عمر والتون في تم قريش كنوجوانو لكوان بانديول كسلسله ميل بلايا

جنہوں نے زنا کیا تھا محکومت کے غلاموں سے تو ہم نے باندیوں کو بچاس بچاس کوڑے مارے۔ ( ٢٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ،قَالَ :جَاءَ مَعْقِلٌ

الْمُزَنِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتُ ، فَقَالَ : اجْلِدُهَا حَمْسِينَ.

(۲۸۹۷ ) حضرت عمر و بن شرحبیل بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معقل مزنی بیشید حضرت عبداللہ بن مسعود شانٹیؤ کے پاس آئے اور فرمایا: ب شک میری باندی نے زنا کیا ہے تو آب دہ شونے فرمایا: اس کو بچاس کوڑے مارو۔

( ٢٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اعْتَرَكَ الْعَبْدُ بِالزِّنَى ، جَلَدَهُ سَيِّدُهُ

(٨٩٧٥) حفرت يونس وينيية فرمات جي كه حضرت حسن بصرى وينية في ارشاد فرمايا: جب غلام زنا كاعتراف كرلي تواس كا آقا

اسے بچاس کوڑے مارے گا۔

# ( ٤٩ ) فِي الْعَبْدِ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، كُمْ يُضْرَبُ ؟

# اس غلام کابیان جوشراب پیتا ہواس کوئٹنی سزادی جائے گی؟

( ٢٨٩٧٦ ) حَلَّاثَنَا حَاتِيمٌ بْنُ وَرْدَانَ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِشُوْبِ الْخَمْرِ ، جَلَدَهُ سَيْدُهُ أَرْبِعِينَ سَوْطًا.

(٢٨٩٧١) حضرت يونس ويشيط فرمات بي كدحضرت حسن بصرى ويشيد نے ارشاد فرمايا: جب غلام شراب يبينے كا اعتراف كر لے تو

اس كا آقاس سے جاليس كوڑے مارے گا۔

( ٢٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ،

وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَضُرِبُونَ الْعَبْدَ فِي الْحَمْرِ ثَمَانِينَ.

(۲۸۹۷۷) حفرت زھری پیٹیلا فرماتے ہیں کہ جھے حضرت عمر وہا تھ ،حضرت عثمان وہا تھ اور حضرت ابن عمر وہا تھ کے متعلق خبر پہنچی ہے

کہ بیسب حضرات غلام کوشراب پینے کی صورت میں اسٹی کوڑے مارتے تھے۔

# ( ٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَمْلُوكَ

#### اس آ دمی کابیان جو بچهاورغلام چوری کرتا ہو

( ٢٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَن مَعْرُوفِ بْنِ سُويْد ؛ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَسْرِقُونَ رَقِيقَ النَّاسِ بِأَفْرِيقِيَّةَ ، فَقَالَ عُلِيٌّ بْنُ رَبَاحٍ :لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَطْعٌ ، قَدْ كَانَ هَذَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمْ قَطْعًا ، وَقَالَ :هَوُّ لَاءِ خَلَّابُونَّ.

(۲۸۹۷۸) حضرت معردف بن سوید براینین فرماتے بیں کہ بچھلوگ افریقہ سے لوگوں کے غلام چوری کرتے تھے، حضرت علی بن رباح برایشین نے فرمایا: اس پر ہاتھ کا نے کی سزا جاری نہیں ہوگی تحقیق بید حضرت عمر بن خطاب رہائشؤ کے زمانے کی بات ہے۔ تو آپ وٹائٹؤ نے بھی ان پر ہاتھ کا لینے کی سزاکی رائے نہیں رکھی اور فرمایا: بیلوگ چالاک وحیلہ باز ہیں۔

( ٢٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: مَنْ سَرَقَ صغيرًا قُطِعَ.

(۲۸۹۷۹) حضرت عمر و بایٹیوز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بایٹیوئے نے ارشاد فرمایا ، جو کسی چھوٹے بچہ کو چوری کرلے تو اس کا ہاتھ کا نامار پر کا

( ، ۲۸۹۸ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ؛ فِي الَّذِى يَسُوِقُ الصَّبِيَانَ وَالأَعَاجِمَ: تُقْطَعُ يَدُهُ. ( ۲۸۹۸ ) حضرت ابن الى ذئب بِيشِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت زهرى بيشيد سے اس شخص كے بارے ميں مروى ہے جو بجوں اور جميوں كوچورى كرتا تھا۔ آپ بِيشِيدُ نِنْ فرمايا: اس كا ہاتھ كا ٹا جائے گا۔

َ وَيُودُونُ وَدِ مُونِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُونِ الْبُنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَعْنٌ ، أَوْ مَعْمَرٌ ، عَنْ ابْن شِهَابٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ

عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَغْجَمِيًا ؟ قَالَ :تُقُطَعُ يَدُهُ.

(۲۸۹۸۱) حضرت معن رایشین یا حضرت معمر رایشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن شھاب رایشین سے اس آ دمی کے متعلق سوال کیا جس نے مجمی غلام چوری کیا تھا:اس کا کیا تھم ہے؟ آپ رایشین نے فرمایا:اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

( ٢٨٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ الْبَنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَطَعَ رَجُلاً فِي عُلَامٍ سَرَقَهُ. ( ٢٨٩٨٣ ) حفرت ابن جرت كياني فرماتے بيں كه جُحِفْجروى كئ ہے كه حفرت عمر بن خطاب بالنجاذ نے ايك لاك كے معاطل بي

ایک آوی کا ہاتھ کاف دیا جےاس نے چوری کیا تھا۔

# (٥١) فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ، فِيْهِ حَدٌّ أَمْرُ لاَ؟

# شراب کی تھوڑی مقدار کے بیان میں: کیااس میں سزاہوگی یانہیں؟

مراب رر ما مدير ما يا السَّمْرِينَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّمْرِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِه تَمَانُون.

(۲۸۹۸۳)حصرت حارث پرتینی فر ماتے ہیں کہ حصرت علی رہائٹو نے ارشاد فر مایا : شراب کی تھوڑی اور زیادہ مقدار میں ای کوڑے

مراج۔ ( ۲۸۹۸٤) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، وَإِنْ حُسْوَةً، فِيهَا الْحَدُّ. ( ۲۸۹۸۳) حفرت عروطِ فَيْعَ فرمات بين كه حضرت حن بصرى ولينظ عضراب كي تقوري اورزياده مقدار كي صورت مين مروى ب

کەاگرایک گھونٹ ہوتواس میں بھی مدجاری ہوگی۔ ( ٢٨٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرَ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا صُرِبَ حَدًّا.

(٢٨٩٨٥) حضرت محد بن سالم بليفية فرمات بين كه حضرت فعلى بليفية نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تعور ی یا زیادہ شراب پی تواس ير حدلگائي جائے گي۔

( ٢٨٩٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَوِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِر مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۸۹۸۲) حضرت ابن جرت کم میشید فیر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فر مایا: اگر کسی شخص نے نشہ آور چیز میں ہے آئی مقدار پی لی کده ه نشد کی حالت کو پہنچ جائے تو تحقیق اس بر حدواجب ہوگئ۔

٠ ٢٨٩٨٧ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ شَوِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ضُرِبَ الْحَدُّ. `۲۸۹۸۷) حضرت حصین بن عبدالرحمٰن مِلْیِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہی تئے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تھوڑی یازیادہ شراب پی

لى تواس يرحدلگائى جائے گى۔ ٢٨٩٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِى شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدُّ حَتَّى

يُسْكِرَ ، إِلاَّ فِي الْخَمْرِ.

۔ ۴۸۹۸۸) حضرت ابن جرتنج جیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء جیشینہ نے ارشاد فرمایا:کسی مشروب میں صفہیں ہے بیہاں تک کہ وہ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد ۸) کی سال ۱۹۵۸ کی سال ۱۹۵۸ کی کناب العدود

نشدین ہوجائے سوائے شراب کے۔

( ۲۸۹۸۹ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُضُرَبُ فِي الْحَمْرِ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا. (۲۸۹۸۹) حضرت سفيان كس آ دى ئے قل كرتے ہيں كەحضرت ابراہيم پراپين نے ارشاد فرمايا: شراب تھوڑى اور زيادہ مقدار كى

صورت میں کوڑے مارے جائیں گے۔

# ( ٥٢ ) النّبيذُ، مَنْ رَأَى فِيهِ حَدًّا

# انگور یا تھجور کی نچوڑی ہوئی شراب جواس میں حدلگانے کی رائے رکھے

( ٢٨٩٩. ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :حدُّ النَّبيذِ ثَمَانُونَ.

(۲۸۹۹۰) حضرت حارث بینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی دانونو نے ارشاد فرمایا: نبیذکی حداسی کوڑے ہیں۔

( ٢٨٩٩١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَن حَسَّانَ بُنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً سَايَرَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ وَكَانَ صَائِمًا ، فَلَمَّا أَفُطَرَ أَهْوَى إِلَى قِرْبَةٍ لِعُمَرَ مُعَلَّقَةٍ فِيهَا نَبِيذٌ قَدُ خَضْخَضَهَا الْبَعِيرُ ، فَشَرِبَ

مِي سَعْرٍ وَ فَنْ صَيِعًا ، فَصَرَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا شَرِبُت مِنْ قِرْبَتِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ الْحَدُّ الْحَدُّ الْعَلَى لِلْمُكُولِ.

(۲۸۹۹۱)حضرت حسان بن مخارق پرشیخ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر سینچی کہ ایک آ دمی حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کے ہمر اوسفر میں گیا

درانحالیکہ وہ روزہ دارتھا جب اس نے روزہ افطار کرلیا تو اس نے اپنا ہاتھ حضرت عمر دلائٹو کے چیڑے کے مشکیزے کی طرف بوھایا جولئکا ہواتھا اور اس میں نبیذ موجودتھی جس کواونٹ نے خوب ہلادیا تھا۔ پس اس محض اسے پی لیا اورنشہ میں مدہوش ہوگیا اس پر

حضرت عمر جہاٹی نے اس پر حدلگائی اس نے آپ دہاٹی ہے کہا: بے شک میں نے تو تنہارے مشکیزے سے پی تھی؟ آپ دہاٹی نے اس سے فرمایا: بے شک ہم نے تنہارے نشد میں مدہوش ہونے کی وجہ سے تنہیں کوڑے مارے ہیں۔

( ٢٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي السَّكْرَانِ مِنَ النَّبِيذِ ، قَالَ : يُضُرَبُ ثَمَانِينَ.

(۲۸۹۹۲) حضرت هشام مرایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری برائید نے نبیذ کی کر آنشہ میں مدَّ ہو ثنے والے کے بارے میں مروی ہے کداسے ای کوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُ : يُضْرَبُ الْحَدُّ فِي النَّبِيلِ.

(۲۸۹۹۳) حضرت عبیدہ ویشیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشیلانے ارشاد فرمایا: نبیذ کے پینے کی صورت میں حدلگائی جائے گی۔

( ٢٨٩٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، قَالَ :كَيْسَ فِيهِ حَدُّ.

(۴۸۹۹۴)حضرت عبیدہ دلیٹے نفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو واکل رہٹے نے ارشا دفر مایا:اس میں حد جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:فِي السَّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ، ثَمَانُونَ.

ر کی است میں اس میں است میں اور اللہ میں شداد والیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رہائے نے ارشاد فر مایا: نبیذ سے نشہ میں مد ہوش ہونے کی صورت میں اس کوڑے ہیں۔

( ٢٨٩٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن شَقِيقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الْحَدُّ ، يُضُرَّبُ ثَمَانِينَ. (٢٨٩٩٢) حضرت نضيل باينيه فَم ماتِ مِن كرحضرت شقق صَى طينه في إرشاده مامازاس مِن حديد كَان اي كور ر

(۲۸۹۹۲) حضرت نَضيل مِلِيَّيْ فَرمات جِي كه حضرت شقق ضَى مِلَيْنِيْ نے ارشاو فرمایا: اس میں حد ہوگی، ای کوڑے مارے جا کیں گے۔ ( ۲۸۹۹۷ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُجَالِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَرُزُقُ النَّاسَ الطَّلاءَ فِي

دِنَانِ صِغَارٍ ، فَسَكِرَ مِنْهُ رَجُلٌ ، فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ ثَمَانِينَ ، قَالَ :فَشَهِدُوا عَندَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا سَكِرَ مِنَ الَّذِي رَزَقَهُمُ ، قَالَ :وَلِمَ شُوِبَ مِنْهُ حَتَّى سَكِرَ؟.

(۲۸۹۹۷) حضرت معنی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تی نے چھوٹے مٹکوں میں لوگوں کو انگور کا پکا ہواشیرہ دیا لیس اس سے ایک آدمی نشہ میں مدہوش ہو گیا حضرت علی بڑا تی نے اسے اس کوڑے مارے راوی کہتے ہیں سب لوگوں نے آپ بڑا تی کے پاس اس بات کی گواہی دی کہ شخص اس شیرہ سے نشہ میں مدہوش ہوا ہے جو آپ بڑا تی نے لوگوں کو دیا تھا۔ آپ بڑا تی نے فرمایا: اس نے اس میں سے اتنا کیوں پی لیا کہ بینشہ میں چور ہوگیا؟

# (٥٣) فِي حَدِّ الْخَمْرِ، كُمْ هُوَ، وَكُمْ يُضْرَبُ شَارِبُهُ؟

## شراب کی سزا کے بیان میں کہ وہ کتنی ہے؟ اوراس کے پینے والے کو کتنے کوڑے مارے ایمان ہے؟

٢٨٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ اللهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ حُضَيْنِ أَبِي سَاسَانَ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ اللهِ الدَّانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخْبَرُ وهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَهْرِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ مِنْ شُرْبِ الْحَمْرِ ، فَكُلِّمَهُ فِي النَّسَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عُثْمَانُ ؛ دُونَكِ ابْنَ عَمِّكَ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؛ فَمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدُهُ ، فَقَالَ ؛ فَقَالَ عَلِي اللهِ بْنَ جَعْفَرِ ، فِيمَ أَنْتَ مِنْ هَذَا ؟ وَلَّ هَذَا غَيْرَكَ ، قَالَ : بَلْ ضَعُفْتَ ، وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ ، قُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرِ ،

فَجَعَلَ يَجْلِدُهُ ، وَيَعُدُّ عَلِيٌّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَ : كُفَّ ، أَوْ أَمْسِكُ ، جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَأَبُو بَكُرٍ أَرْبَعِينَ ، وَكَمَّلَهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةً. (مسلم ١٣٣١ - ابوداؤد ٢٣٧٥)

(۲۸۹۹۸) حضرت تصین ابوساسان پیشید فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے چندلوگ سوار ہوکر حضرت عثمان جھٹھ کے پاس آئے نہوں نے آپ بڑھٹھ کو ولید بن عقبہ کے شراب پینے کے متعلق بتلایا۔ تو حضرت علی جھٹھ نے اس بارے میں آپ جھٹھ سے بات

کی۔حضرت عثان مٹائٹو نے فرمایا: اپنے چیازاد بھائی کے پاس جاؤ اورتم اس پر حدقائم کروسوحضرت علی جھٹٹو نے فرمایا اے حسن! کھڑے ہواوراے کوڑے مارواس نے کہا:تم اس عمل کے اہل نہیں! اپنے علاوہ کسی کوسپر دکروآپ دیا تھ نے فرمایا: بلکہ تو ضعیف

ہو گیا، کمزور ہو گیا اور عاجز ہو گیا ہےا ہےعبداللہ بن جعفر واٹھیا کھڑے ہوجاؤپس انہوں نے اس کوکوڑے مارنے شروع کردیےاور حضرت علی منطق شار کررے تھے یہاں تک کہ وہ جالیس تک پہنچ گئے ،آپ مخالثے نے فرمایا: تلم ہرویا فرمایا: رک جا وُرسول الله مَرِّفْظَةَ عَجَ نے چالیس کوڑے مارے ہیں اور حضرت ابو بکر چھٹھ نے بھی چالیس کوڑے مارے ہیں اور حضرت عمر چھٹھ نے اس کی اس کوڑ ہے تک محمل فرمائی ہے اور تمام سنت طریقے ہیں۔

( ٢٨٩٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

(۲۸۹۹۹) حضرت حسن بھری پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ شی نے شراب میں ای کوڑے لگائے۔

( ...٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :شَرِبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ يَزِيدُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَقَالُوا :هِيَ لَنَا حَلَالٌ ، وَتَأْوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآيَةَ ، قَالَ :فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ :أَن ابْعَثْ بِهِمْ إِلَىَّ قَبْلَ أَنْ يُفْسِدُوا مَنْ قِيَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ، اسْتَشَارَ فِيهِمُ النَّاسَ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَرَى أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، فَاضْرِبُ رِقَابَهُمْ ، وَعَلِيًّ سَاكِتٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فِيهِمْ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا جَلَدْتَهُمْ ثَمَانِينَ لِشُرْبِهِم الْحَمْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا ضَرَبْتَ أَعْنَاقَهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ، وَشَرَعُوا فِي دِينِهِمْ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ

اللَّهُ، فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوا ، فَضَرَّبَهُمْ ثَمَانِينَ ثُمَانِينَ. ( ۲۹۰۰۰ ) حضرت ابوعبدالرحمٰن مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مِنْ شینے نے ارشاد فرمایا: اہل شام میں سے چندلوگوں نے شراب بی۔

اس ونت ان پریزیدین ابوسفیان امیر تھے اور ان لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں پر کوئی چیز کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اس بارے میں حضرت عمر دیافٹھ کوخط لکھا۔حضرت عمر جیافٹھ نے فر مایا کہ قبل اس

کے کہ بیلوگ فساد مچا کیں انہیں میرے پاس جمجوا دو۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر حی نفذ نے ان کے بارے میں مشورہ کیا۔ آپ سے

کہا گیا اے امیر المومنین!ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا اور شریعت میں شریعت کے خلاف بات کی۔لہٰذا انہیں قلّ کروادیں۔اس دوران حضرت علی دبی نئے خاموش رہے۔حضرت عمر دبی نئے نیو چھااے ابوالحن! آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی حیل نئے نے کہا کہا گروہ تو ہرکرتے ہیں تو انہیں ای کوڑے لگا کیں اگر تو بہ نہ کریں تو قتل کر دیں۔انہوں نے اللہ پرجھوٹ گھڑا ہے۔حضرت

عمر جھٹٹو نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے تو بہ کااظہار کیا اس پرانہیں صرف اس کوڑوں کی سزادی گئی۔

( ٢٩.٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ،وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

وَالزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ :قُومُوا إِلَيْهِ ، فقام إِلَيْهِ النَّاسُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ.

(نسائی ۵۲۸۳ حاکم ۳۷۳)

(۲۹۰۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ازهر وليليط فرماتے ہيں كه نبي كريم مَرِّفَظَة كے پاس غزوه حنين كون ايك شرابي لايا حميا سورسول

الله مَا الل

( ٢٩.٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، فَجَعَلَ عُمَرُ مَكَانَ كُلُّ نَعْلِ سَوْطًا. (احمد ٢٤)

(۲۹۰۰۲) حضرت ابوسعید خدری ویشید فرماتے ہیں کہ رسول الله مِرَالْتِیکَا فیے شراب میں جالیس جو تیاں ماریں اور حصرت عمر تانا تُغہ نے جوتی کے بدیے میں کوڑا مانا شروع کیا۔

( ٢٩..٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ السَّمَيْطِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ رَجُلَّ لِصَاحِبِهِ :رَّأَيْتَ مَا رَأَيْتُ ؟ قَالَ :نَعُمْ ، فَأَخَذَاهُ فَأَتَيَا بِهِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِئَ ، فَقَالًا :إِنَّ هَذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقَالَ :هَلْ غَيَّرَ ؟ فَقَالًا :لَا ، قَالَ :إِنَّ هَذِهِ لَرِيبَةٌ ، قَالَ :مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ :مَا شَرِبْتَهَا قَبْلَ الْيَوْمِ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ.

(۲۹۰۰۳) حضرت سمیط بن عمیر ویشی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی جمعہ کے دن میں داخل ہوااوراس نے چار رکعت نماز پڑھی اس پ ایک آ دمی نے اپنے ساتھی سے کہا: کیاتم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا؟ وہ کہنے لگا: ہاں پھران دونوں نے اس شخص کو پکڑااور کہنے گئے: بے شک میشخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے چار رکعت نماز پڑھی آپ ڈٹاٹٹو نے کہا: نہیں ۔ آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا: ب شک بیتو شک کی بات ہے۔ آپ ڈٹاٹٹو نے بوچھا: جو تجھے اس کام پر کس بات نے ابھارا؟ اس شخص نے جواب دیا: میں نے آج سے پہلے بھی شراب نہیں پی تو آپ ڈٹاٹٹو نے اسے اس کوڑے مارے۔

( ٢٩.٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ. (ترمذي ١٣٣١ـ احمد ٣٢)

(۲۹۰۰۴) حضرت ابوسعید مخافظ فرماتے ہیں کہ بی کریم مَثِلِفَظَةَ نے شراب میں چالیس کوڑے مارے۔

( ٥٤ ) مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؟

کس حالت میں واجب ہوجاتا ہے کہ آ دمی پرحد قائم کردی جائے؟

( ٢٩.٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَى عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ فلانِ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ يَعْلَى بْنَ

أُمَيَّةَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، أَوْ كَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّا نُوْتَى بِقَوْمٍ قَدْ شَرِبُوا الشَّرَابَ ، فَعَلَى مَنْ نُقِيمُ الْحَدَّ ؟ فَقَالَ : اسْتَقْرِنْهُ الْقُرْآنَ ، وَأَلْقِ رِدَانَهُ بَيْنَ أَرْدِيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْرِفُ رِدَانَهُ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

(۲۹۰۰۵) حَضرت یعلی بن امید ولینی نے حَصرت عمر بن خطاب ولین نے سے فرمایا یا ان کو خط لکھا: بے شک ہمارے پاس ایسے لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے شراب پی ہے، پس ہم کس حالت میں ان پر حد قائم کریں؟ حضرت عمر ولین نے فرمایا: ان سے قرآن پر شواؤاوران کی چا در بہت می چا دروں کے درمیان ڈال دو پس اگر وہ قرآن نہ پڑھ کیس اور اپنی چا درکونہ بہچان سکیس تو ان پر حد قائم کردو۔

( ٢٩.٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :أَرَاهُ ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا حَدًّ إِلَّا فِيمَا خَلِسَ الْعَقْلَ.

(۲۹۰۰۱) حفزت ابو بکربن عمر و بن عتب پایشیا فر ماتے ہیں که (مصنف فر ماتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت عمر ڈاٹٹو سے نقل کیا ) حضرت عمر جاپنی نے ارشاد فر مایا: حذبیں ہوگی مگر جب چیز وں میں عقل دھو کہ کھا جائے۔

( ٢٩..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَرَاهُ عَنْ عُمَرَ، قَالَ :لاَ حَدَّ إلاَّ فِيمَا خَلَسَ الْعَقْلَ.

(۷۰۰۷)حضرت عبدالله بن عتبہ طِیٹیوڈ فرماتے ہیں (مصنف فرماتے ہیں میراخیال ہے کہ )حضرت عمر دیکٹی سے تقل فرمایا: کہ حد نہیں ہوگی مگر جب چیز دں میں عقل دھو کہ کھا جائے۔

## (٥٥) فِي الْمُسْلِمِ يَسْرِقُ مِنَ الذِّمِّيُّ الْخَمْرَ، يُقَطَّعُ أَمْ لاً؟

اس مسلمان کابیان جوذ می کی شراب چوری کرلے کیااس کا ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں؟

( ٢٩..٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا سَرَقَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذَّمِّيِّ خَمْرًا ، قُطِعَ ، وَإِذَا سَرَقَهَا مِنْ مُسْلِمِ لَمْ يُقْطَعُ .

(۲۹۰۰۸) حضرت سعید بن سعید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء میشید نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان ذمی کی شراب چوری کرلے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور جب وہ کسی مسلمان کی شراب چوری کرلے تو اس کا ہاتھ نہیں کئے گا۔

( ٢٩..٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا ضَمَّنَ مُسْلِمًا خَمْرًا أَهْرَاقَهَا لِلْمِمِّيِّ.

(٢٩٠٠٩) حضرت عامر بِالنِيدَ فرمات بين كه حضرت شرت على الكه مسلمان كوشراب كاضام ن بنايا جواس نے كى دى كى بهادى تقى ـ (٢٩٠٠٩) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ سَرَقَ مِنْ يَهُودِ تَى ، أَوْ نَصْرَ انِتَى ، أَوْ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الذَّمَّةِ ، قُطِعَ.

(۲۹۰۱۰) حضرت اضعت ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے یہودی یا عیسالک کی چوری کی یا ذمی سے لے لی تو اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

### (٥٦) بَأَبٌ فِي الْمُسْتَكُرَهَةِ

#### یہ باب عورت کو بدکاری پرمجبور کرنے کے بیان میں ہے

( ٢٩.١١ ) حَلَّاثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّى ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اسْتُكُوهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنهَا الْحَدَّ. (ترمذي ١٣٥٣ـ ابن ماجه ٢٥٩٨)

(۲۹۰۱۱) حضرت داکل بن عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِّافِقَعَ کے زمانے میں ایک عورت کو بد کاری کرنے پرمجبور کیا گیا تھا تو آپ مِلِّفْظَةُ کَمْ اس عورت سے سزاختم کر دی۔

( ٢٩.١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِى بِإِمَاءٍ مِنْ إِمَاءِ الإِمَارَةِ السُتَكُرَهَهُنَّ غِلْمَانٌ مِنْ غِلْمَانِ الإِمَارَةِ ، فَضَرَبَ الْغِلْمَانُ وَلَمْ يَضُرِبِ الإِمَاءَ.

(۲۹۰۱۲) حضرت ابن عمر دہانٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہانٹی کے پاس حکومت کی باندیوں میں سے چند باندیاں لائی گئیں جن کو حکومت کے غلاموں میں سے چندغلاموں نے بدکاری پرمجبور کیا تھا تو آپ رہانٹی نے ان غلاموں کو کوڑے مارے اوران باندیوں کو نہیں مارا۔۔

( ٢٩.١٣ ) حَدَّثَنَهُ ابُنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَضَافَ أَهْلَ بَيْتٍ ، فَاسْتَكُرَهَ مِنْهُمُ امْرَأَةً ، فَرُفِعَ فَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَضَرَبَهُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَضْرِبِ الْمَرْأَةَ.

(۲۹۰۱۳) حضرت نافع پیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی گھر والوں کی دعوت کی لیس اس نے ان میں ہے ایک عورت کو بدکاری پر مجبور کیا، بیدمعاملہ حضرت الو بکر بڑا ہی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ رہی ٹیٹر نے اس شخص کوکوڑے لگائے اوراس کوجلاوطن کر دیا اور آپ رہی ٹیٹونے نے اس عورت کوکوڑ نے بیس مارے۔

( ٢٩.١٤ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِي ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا اسْتَكُرَةَ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَدَّ ، وَأَمْكُنَهَا مِنْ رَقَيَتِهِ.

(۲۹۰۱۴) حفرت حجاج ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ ایک حبثی نے اپنے میں سے کسی عورت کو بدکاری پر مجبور کیا تو حضرت عمر بن عبدالعز برویشیهٔ نے اس پرحد قائم فرمائی۔اورآپ واٹی نے اس عورت کواس کی ملکیت پہ قدرت دے دی۔

( ٢٩.١٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالشُّعَبِّيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالُوا :لَيْسَ عَلَى مُسْتَكُرَهَةٍ حَدٌّ.

(۲۹۰۱۵) حفزت افعت بينينية فرمات جين كه حضرت زهري بينيلا ،حضرت معمى بينيلا اورحضرت حسن بصرى بينيلا ان سب حضرات

نے ارشا دفر مایا: بدکاری پر مجبور کی گئی عورت پر صرنبیں جاری ہوگی۔

( ٢٩٠١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالاً :لَيْسَ عَلَى مُسْتَكُرَهَةٍ حَدٌّ.

(۲۹۰۱۷) حضرت اشعث مِلَيْتِيْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِلِیْتِیْ اور زھری مِلِیُٹیڈ نے ارشاد فرمایا: بدکاری پرمجبور کی تمی عورت پر جدیداری نہیں مدگ

( ٢٩.١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي خُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : اسْتَكُرَة عَبْدٌ امْرَأَةً فَوَطِنَهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى الْحَسَنِ وَهُوَ قَاضِ يَوْمَنِذٍ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَقَضَى بِالْعَبْدِ لِلْمَرْأَةِ.

(۲۹۰۱۷) حضرت ابوحره مِلِيشيد فرمات بيل كه حضرت حسن بصرى بيشيد نے ارشاد فرمايا: ايك غلام نے كسى عورت كو بدكارى يرمجبوركيا

اوراس نے اس سے وطی کرلی، پھروہ دونوں جھکڑا لے کر حضرت حسن بھری پراٹھیڈ کی خدمت میں آئے اس حال میں کہ آپ پراٹھیڈان دنوں قاضی تھے پس آپ پراٹھیڈنے اس غلام پر حدلگائی اوراس غلام کاعورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔

( ٢٩٠١٨ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً ؟ فَقَالَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْصَّدَاقُ.

(۲۹۰۱۸) حضرت شعبہ پرشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم پریٹینا اور حضرت حماد پریٹینے سے ایک غلام کے متعلق دریافت کیا جس نے ایک لونڈی کی بکارت زائل کردی تھی؟ان دونو ل حضرات نے فر مایا:اس پر حد جاری ہوگی اوراس پر مہر لازمنہیں ہوگا۔

#### ( ٥٧ ) مَا جَاءَ فِي السَّكُرَانِ يَقْتُلُ

ان روایات کابیان جواس نشه میں مدہوش کے بارے میں منقول ہیں جو تل کردے

( ٢٩٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا قَتَلَ السَّكُرَانُ قُتِلَ.

(۲۹۰۱۹) حصرت هشام ہلیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیٹیو اور حضرت محمد ہلیٹیو نے ارشادفر مایا: جب نشہ میں مدہوش آ دی قتل کردے تواہے بھی قتل کردیا جائے گا۔

( ٢٩.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُفْتَلُ.

(۲۹۰۲۰) حضرت معمر پینید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پینید نے ارشاد فرمایا: اے قبل کر دیا جائے گا۔

( ٢٩.٢١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَكُرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : فَقَتَلَهُ مُعَاهِ يَةُ

. (۲۹۰۲۱) حضرت یکیٰ بن سعید بیشیٰ فرماتے ہیں کہ نشہ میں چور دوآ دمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کوتل کر دیا تو حضرت معاوید بڑا ٹیونے اس کوبھی بدلے میں قبل کر دیا۔

#### ( ٥٨ ) بَابٌ فِي السَّكُرَانِ يَسْرِقُ، يُقْطَعُ، أَمْ لَا ؟

یہ باب ہاس نشمیں مد ہوش آ دمی کے بیان میں جو چوری کر لے:اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گایانہیں؟

( ٢٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَن بُرُدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، وَالزَّهْرِيِّ، قَالاً: يَجُوزُ طَلاَقُ السَّكُرَان، وَيُقْطَعُ إِنْ سَرَقَ. (٢٩٠٢٢) حفرت بروطِيْهِ فرمات بين كه حضرت كمول وليُهُيُّ اور حفرت زهرى وليُّهُ اللهِ فرمايا: نشه مِين مدمون صحف كاطلاق دينا جائز

ہے اور اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اگروہ چوری کر لے۔

( ٢٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ سُئِلَ عَنِ السَّكُرَانِ يَسُرِقُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْطَعُهُ ، وَإِلَّا فَكَر.

(۲۹۰۲۳) حضرت حظلہ بن ابوسفیان ہلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم براٹیلا سے اس نشر میں مدہوش آ دی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے چوری کی تھی؟ آپ بیٹیلانے فرمایا: اگروہ اس سے پہلے چوری کے معاملے میں مشہور ہے تو اس کا ہاتھ کا ف دو و کرند ہیں۔

( ٢٩.٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي النَّشُوانِ : يُقُطعُ إِنْ سَرَقَ ، وَيُؤُخُّذُ بِجِنَايَاتِهِ كُلُّهَا.

(۲۹۰۲۴) حضرت محمد بن سالم ولیٹیو فر ماتے ہیں کہ حضرت معنی ولیٹیو سے ابتدائی نشہ دالے کے بارے میں مروی ہے کہ اگر وہ چوری كرية اس كا ہاتھ كاٹ ديا جائے گا۔اوراس كوتمام جنايات ميں پکڑا جائے گا۔

( ٢٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي السَّكْرَانِ : إِذَا أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ

وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (۲۹۰۲۵) حضرت اوزاعی پرلیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ حضرت زهری پریٹیلڈ سے نشہ میں مدہوش آ دمی کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ

آ زادکر لے یا طلاق دیتواس کو مانا جائے گا اوراس پر حدقائم کی جائے گی۔ ( ٢٩.٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِنْ سَرَقَ قُطِعَ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ.

(۲۹۰۲۷) حضرت معمر والتي في فرمات بين كه حصّرت زهرى وليفيذ نے ارشاد فرمايا: اگروه چورى كرے تواس كا ہاتھ كان ديا جائے اور

اگروہ قبل کرے تواہے بھی قبل کر دیا جائے۔

( ٢٩٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ. (٢٩٠١٤) حضرت مغيره ويشيط فرمات بين كه حضرت ابراجيم وتشيد في ارشاد فرمايا: نشه مين مد بوش آدمي قابل حد بات كرية واس بر

حدقائم کی جائے گی۔

( ٢٩.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِنْ سَرَقَ قُطِعَ.

(۲۹۰۲۸) حضرت هشام ولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ولیٹینا اور حضرت محمد بن سیرین ولیٹینا نے ارشاد فرمایا: اگروہ چوری کرے تواس کا ہاتھ کا ان دیا جائے۔

# ( ٥٩ ) مَنْ قَالَ الْحُدُودُ إِلَى الإِمَامِ

جویوں کیے: سزائیں امام کے ذمہ ہیں

( ٢٩.٢٩ ) حَلَّتْنَا عَبْدَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَرْبَعَةً إِلَى السُّلُطَانِ؛ الزَّكَاةُ، وَالصَّلَاةُ، وَالْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ.

(۲۹۰۲۹) حضرت عاصم بیشید فرمائے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشاد فر مایا: چار چیزیں بادشاہ کے سپر دہیں زکو ۃ ، نماز ، میں ایس دفعا

سزاكيں اور نيلے۔ ( .٣٩.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْی ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ ،

وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلُطانِ.

(۲۹۰۳۰) حضرت جبلہ بن عطیہ بیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن محیر پز بیٹیوٹیٹے نے ارشاد فرمایا: جمعہ، سزائیں ، زکو ۃ اور مال فئی بادشاہ کے سر دہیں۔

(٢٩.٣١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : إِلَى السَّلُطَانِ الزَّكَاةُ ، وَالْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ.

والجمعه، والحدود. (۲۹۰۳۱) حضرت مغیره بن زیاد میشید فرمات بین که حضرت عطاء خراسانی میشید نے ارشاد فرمایا: زکو ق جمعداور سزائیس بادشاه کے

ر ۱۹۰۱) سرت بره من ریاد بروی تر اس که سرت مصام در من برویز سے ادعاد راوی در دون بهتداد سرار یا باد ۵۰۰ میرد جس به

( ٢٩.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :السَّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَسَلَ أَخَا امْرِءٍ ، أَوْ أَبَاهُ.

(۲۹۰۳۲) حضرت محمہ بن عمر و ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشینے نے ارشاد فرمایا: با دشاہ ولی ہے اس شخص کا جودین کی جنگ لڑے اگر چہدہ کسی آ دی کے بھائی یااس کے باپ کوتل کردے۔

## ( ٦٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا شَارِبَ خَمْرٍ

اس آ دمی کابیان جوآ دمی کو یوں کہے:اے شراب پینے والے

( ٢٩.٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ

عَلَيْهِ خَدْ.

(۲۹۰۳۳) حضرت مغیره پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید سے ایسے مخص کے بارے میں مروی ہے جوکسی آ دمی کو یوں کہے:

اے شراب چینے والے آپ مِلِیُنظ فیز مایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩٠٣٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشْفَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، يَا سَكُوانُ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا.

(۲۹۰۳۴) حفرت اشعث ولینید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ولینید سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دی کو یوں کہہ

دے:اےشراب پینے والےائشی ،آپ پیشیداس پر حدلا زم نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٩.٢٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا شَارِبُ، يَا سَارِقُ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَكِنْ شِياطٌ.

(۲۹۰۳۵) حضرت ابن جرتے میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید سے اس مخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہتا ہو:

اے شرابی ،اے چورآ پ جائیٹیوٹ نے فر مایا:اس پر حد تو نہیں ہے کیکن چند کوڑےاسے مارے جا کیں گے۔

( ٢٩.٣٦) حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :سَأَلْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، أَوْ يَا مُشْرِكُ ، أَوْ يَا سَكْرَانُ ، قُلْنَا : يُحَدُّ ؟ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، مَا يُحَدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسُلِمًا.

(۲۹۰۳۱) حضرت سلیمان بن موی ویشید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید سے ایک آدمی کے متعلق دریا فت کیا جوکسی آدمی کو یوں کہددے: اے شراب پینے والے، یا اے مشرک یا اے نشہ میں مدہوش ہم نے یو چھا: کیا اس کومز ادی جائے گی؟

آپ داشیلانے فرمایا: سبحان اللہ! سزانہیں دی جائے گی مگر اس شخص کو جومسلمان پر تہمت لگائے۔

( ٢٩٠٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :يَا شَارِبَ خَمْرٍ ، قَالَ : لَا يُضْرَبُ.

(۲۹۰۳۷) حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر پیشید ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہتا ہو: اے شراب پینے والے،اسے مارانہیں جائے گا۔

## (٦١) فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ يُكَنِّبُ نَفْسَهُ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی سے لعان کرے پھروہ خود کو جھٹلا دے

( ٢٩٠٣٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرْقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ أَكُذَبَ نَفْسَهُ ،

قَالَ : يُجْلَدُ ، وَيُلُزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۰۳۸) حضرت منصور ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویٹیلا سے ایک آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنی بیوی سے

لعان کیا بھراس نے خودکو جھٹلا دیا، آپ ویشینٹ نے فرمایا: اسے کوڑے مارے جائیں گےاوراس بچے کواس سے ملادیا جائے گا۔

( ٢٩.٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَن دَاوُد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الْمُلَاعِن يُكَذِّبُ نَفْسَهُ، قَالَ :يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِبٌ.

(۲۹۰۳۹) حضرت داؤد پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب پریشینا ہے اس لعان کرنے والے شخص کے بارے میں مروی

ہے جوخو دکو جھٹلا دے آپ ریشے ہوئے نے فر مایا ،اسے کوڑے مارے جائیں محے درانحالیکہ وہ شادی کا پیغام دینے والا ہے۔

( ٢٩.٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ لَاعَنهَا ، فَإِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُلِدَ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

(۲۹۰۴۰) حضرت ابو بكر بن عياش ويشوي فرمات بي كه حضرت مطرف ويشين نے ارشاد فرمايا: جب آدي نے اپني بيوي پرتهت لگائي اوراس سے لعان کیا پس اگراس کے بعداس نے خود کو چھٹلا دیا تواسے کوڑے مارے جائیں گے اوراس بچہکواس سے ملادیا جائے گا اوراس کی بیوی کواس کی طرف داپس اوٹادیں گے۔

( ٢٩.٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ :يُجْلَدُ الْحَدَّ.

(۲۹۰۴۱) حفزت مغیره بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشید سے اس لعان کرنے والے کے بارے میں مروی ہے جواپے نفس

ک تکذیب کردے آپ رہی ہے نے فرمایا: اس پر حدجاری کی جائے گ۔

( ٢٩.٤٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؟ قَالَ : يُضُرَّبُ الْحَدَّ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۰۴۲) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشید سے اس آ دمی کے متعلق سوال کیا جوانی بیوی سے لعان کرے

پھر بعد میں بچہ کا اقر اوکر لے؟ آپ ریشیائے فر مایا: اس پر حدلگائی جائے گی اور اس بچہ کواس سے ملادیا جائے گا۔

( ٢٩.٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُذِكُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَنْتَفِى مِنْ وَلَدِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ : يُحَدُّ.

(۲۹۰۴۳) حفزت ابن جریج پیشید فرماتے ہیں کہ حفزت عطاء پیشید ہے اس مخص کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی ہیوی پر

تہمت لگائی یااس نے اپنی بیوی کے بچے کی فعی کی پھراس نے خودکو جھٹلا دیا ہو! آپ دیشیا نے فرمایا اس پر حدلگائی جائے گ

( ٢٩.٤٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ

عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغُيِيِّ ؛ فِي الْمَلَاعِن يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالُوا : يُضُرَّبُ.

(۲۹۰۴۳) حضرت حارث وایشیو ،حضرت عطاء پریشیو اور حضرت شعبی پریشیو سے اس لعان کرنے والے محض کے بارے میں مروی ہے

معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ٨) كي المحالي المحالية المح

جوخود کی تکذیب کردے ان سب حضرات نے فرمایا: اسے مارا جائے گا۔

#### ( ٦٢ ) فِي الرَّجُل يُلاَعِن وَتَأْبَى الْمَرْأَةُ

## اس آ دمی کے بیان میں جولعان کرے اور عورت انکار کردے

( ٢٩.٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ ، وَأَبَتِ الْمَوْأَةُ

أَنُ تُلَاعِن ، رُجمَتُ.

(۲۹۰۴۵) حضرت محمد بن زبیر میشید؛ فرماتے ہیں کہ حضرت مکول پیشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے لعان کرلیا اور بیوی نے لعان کرنے ہے انکارکر دیا تو اس کوسنگسارکر دیا جائے گا۔

( ٢٩.٤٦ ) حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تُحْبَسُ.

(٢٩٠٨٦) حضرت اشعث مِينَيْن فرمات بيل كه حضرت حسن بقرى مِينَيْن نے ارشاد فرمايا: اسعورت كوقيد كرديا جائے گا۔

( ٢٩.٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَنَأْبَى أَنْ تُلاعنهُ، قَالَ : تُجْلَدُ مِنَة ، وَتُرْجَمُ.

(۲۹۰۴۷) حضرت جویبر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک پیشید ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی پر

تہمت لگائی پس اس کی بیوی نے لعان کرنے سے انکار کردیا آپ دیشیز نے فرمایا: اسے سوکوڑے مارے جائیں گے اور سنگ ارکردیا جائے گا۔

( ٢٩٠٤٨ ) حَلَّثْنَا عُمَر، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاط، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِف، أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ عِيسَى: سَمِعْت غَيْرَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: يُجْبَرَانِ عَلَى اللَّعَانِ ، وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يَتَلَاعَنَا.

(۲۹۰۴۸) حضرت عیسی الخیاط میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: جس شخص پر لعان واقع ہوا پس اس نے تشم ا ٹھانے سے انکار کردیا تو اس شخص پر حد قائم کی جائے گی اور حضرت عیسیٰ جائٹیڈ نے فر مایا: کہ میں نے اما شعبی جائٹیڈ کے ملاوہ کو بوں فر ماتے ہوئے سنا:ان دونوں کولعان کرنے پرمجبور کیا جائے گا اوران کوقید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دونوں لعان کرلیں۔

، ٢٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطِّرِّفٍ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِذَا دُرِءَ فِي اللَّفَانِ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۰۴۹) حضرت صعبی بیشید، حضرت مجابد بیشید اور حضرت عطاء بیشید نے ارشاد فر مایا: جب لعان کا معامله ختم کر دیا جائے تو اس بچہ کو

س سے ملادیا جائے گا۔

## ( ٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يُلاَعنِ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ يَقْنِفْهَا

## اس آ دمی کابیان جواین بیوی سے لعان کرے چراس پر تہمت لگادے

( ٢٩.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُلَاعنِ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقُذِفُهَا ، قَالَ :يُضْرَبُ ، وَقَالَ عَامِرٌ :لَا يُضْرَبُ.

(۲۹۰۵۰) حضرت مغیرہ دولیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹینے سے اس محض کے بارے میں مروی ہے جواپی بیوی سے لعان کر لے پھروہ اس پرتہمت لگادے۔ آپ میلیٹیز نے فر مایا: اس پرحد لگائی جائے گی اور حضرت عامر ولیٹینز نے فرمایا: اس کو حذبیس لگائی

ائے گی۔

( ٢٩.٥١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلاعِنِ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَلِدُ ، فَيَقُولُ :لَيْسَ هَذَا مِنِّى ؟ قَالَا :يُضْرَبُ.

(۲۹۰۵۱) حفزت شعبہ ولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ولیٹیز اور حضرت حماد ولیٹیز سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اپنی بیوی سے لعان کیا پھراس کی بیوی نے بچہ جنا لیس وہ کہنے لگانیہ میرانہیں ہے تو اس کا کیاتھم ہے؟ ان دونوں حضرات نے

. ( ٢٩.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ لَاعَنَتُهُ ، ثُمَّ قَذْفَهَا لَمْ يُحَدّ . قَالَ : قُلْتُ :

٢٩٠٥٢) تحدث ابو عاصِم ، عن ابن جريج ، عن عصاءٍ ، عن الله فِي كِتَابِ اللهِ. وَكَيْفَ وَقَدُ أَكُذَبَ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : لاَ يُحَدُّ ، قَدْ بَاءَ بِلَعَنَةِ اللهِ فِي كِتَابِ اللهِ.

(۲۹۰۵۲) حضرت ابن جریج بیشند فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشند نے ارشاد فرمایا: اگر ان دونوں نے لعان کرلیا پھراس نے اپنی بیوی پرتہمت لگائی تو اس پر حذمیس لگائی جائے گی۔

#### ( ٦٤ ) فِي الْمُحَدُّودِ يَقَذِفُ الْمُرَّاتَةُ

جس پر حد جاری ہو چکی تھی اس شخص کا اپنی بیوی پر تہمت لگانے کا بیان

( ٢٩.٥٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الْمَجُلُودُ اهْرَأَتَهُ جُلِدَ ، وَلاَ لَعَانَ تَنْتَهُمَا.

قَالَ :وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَعَامِرًا ؟ فَقَالًا :يُلَاعِن.

ر ۲۹۰۵۳) حضرت تکم میشید فرماتے میں که حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا اگر کوڑے لگے ہوئے شخص نے اپنی بیوی پرتہمت

( ۴۹۰۵۴ ) حکرت م جیتائیز سرمانے ہیں کہ مسرک ابراہ یہ جوتیو سے ارساد کراہا کا کردوں سے برک سے کا کے پی میں پر ہ لگائی تو اے بھی کوڑے مارے جائیں گےاوران دونوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا۔اور راوی فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری وایشین اور حضرت عامر ویشین سے بوچھا؟ توان دونوں حضرات نے فرمایا: و ولعان کرے گا۔

( ٢٩.٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَن مَنْصُورِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ ، وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ ، جُلِدَ ، وَلَا يُلاعِن ، لَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

(۲۹۰۵۳) حصرت منصور میشید اورحضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ حصرت ابراجیم میشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے اپنی بیوی پرتہمت لگائی درانحالیکہ وہ سزایا فتہ تھا تو اے کوڑے مارے جا کمیں گے اور وہ لعان نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کی گوا ہی جائز نہیں ہے۔

# ( ٦٥ ) فِي الْمُلاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ الْمُلاَعَنةِ

#### اس لعان کرنے والے کا بیان جولعان سے پہلے خود کو جھٹلا دے

( ٢٩.٥٥ ) حَذَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَكُذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُلاَعَنِتِهَا شَيْءٌ ، جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

(۲۹۰۵۵) حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی خود کو جھٹلا دے جبکہ اس کے لعان میں سم جمان قریب ہیں کی مصرف سے سنگھریں ہیں کہ میں گئیں۔ اس کے مصرف کا مصرف کے انتقاب کے انتقاب کے انتقاب کی ساتھ

( ٢٩.٥٦) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۰۵۱) حضرت ابومعشر وليفيد يجهي حضرت ابراجيم طيفيد كاندكوره ارشاداس سند يجهي منقول بـ

( ٢٩.٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى الْمُلاعنةُ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بَغُدَ الْمُلاعَنِةِ فَلَا شَيْءَ.

(۲۹۰۵۷) حضرت ھشام ہلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہلیٹی نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی نے لعان مکمل ہونے ہے قبل خود کی تکذیب کردی تو اس کوکوڑے مارے جا نمیں گےاوروہ اس کی بیوی ہوگی اورا گراس نے لعان کے بعد خود کی تکذیب کی تو بچھنہیں ہوگا۔

#### ( ٦٦ ) فِي قَاذِفِ الْمُلاَعَنةِ ، أَوِ الْبَنِهَا

لعان کی گئی عورت یااس کے بیٹے پرتہمت لگانے کے بیان میں

( ۲۹.۵۸ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن بَيَان ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاَعنةِ ، أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ ضُرِبَ ( ۲۹۰۵۸ ) حضرت بيان بِشِيدِ فر ماتِّ ہيں كەحفرت تعنى بيشينے نے ارشادفر مايا: جس شخص نے لعان كى گئ عورت كے بينے پرتهبت لگائى ياس كى مال پرتهبت لگائى تواس شخص كوكوڑے مارے جائيں گے۔

- ( ٢٩.٥٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، وَابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالُوا :مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنةِ جُلِدَ.
- (۲۹۰۵۹) حضرَت ابراہیم مِلیُّلا ،حضرت مجاهد مِلیُّلا اورحضرت عامر مِلیُّلا نے ارشادفر مایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے بیٹے پرتہمت لگائی تواسے کوڑے مارے جا کیں گے۔
- ( ٢٩.٦. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ لابْنِ الْمُلَاعِنةِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، قَالَ :يُجْلَدُ ثَمَانِينَ.
- (۲۹۰۱۰) حضرت لیٹ ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ویٹینے اور حضرت طاؤس ویٹینے سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے کہ جو لعان کی ٹئی عورت کے بیٹے کو یوں کہے:اے زانیے عورت کے بیٹے! آپ ویٹینے نے فر مایا:اس کواسی کوڑے مارے جائیں گے۔
- ( ٢٩.٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلاعنية جُبِلدَ.
- (۲۹۰ ۲۱) حضرت نافع میشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جہنو نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے بیٹے پر تہمت لگائی اس شخص کوکوڑے مارے جا کیں ہے۔
- ( ٢٩٠٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَن عِمْرَانَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاِبْنِ الْمُلاعنةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ.
- (۲۹۰۱۲) حضرت عمران بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مدیثی نے ارشاد فرمایا: جو ملاعنہ کے بیٹے کو یوں کہے: اے گندی عورت کے بیٹے: تواس پر صدقذ ف لگائی جائے گی۔
- (۲۹۰۷۳) حضرت مطرف ویشید فرماتے میں کہ حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: جب ملاعنہ عورت کے بیٹے کو یوں کہا گیا: تو اس فلاں آ دی کا بیٹانہیں ہے جس نے تیری مال کے ساتھ لعان کیا تھا۔ آپ ویشید نے فرمایا: کوڑے مارے جا کیں گے اس مخص کو جس نے اسے یوں کہا کوڑے مارے جا کیں گے۔
- ( ٢٩.٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلاَعنةِ ، أَوْ أُمَّةُ ، جُلدَ.
- (۲۹۰۲۳) حضرت عکرمہ میٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جائٹو نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لعان کی گئی عورت کے بیٹے یا اس کی مال پرتہمت لگائی تواہے کوڑے مارے جا کمیں تھے۔

( ٢٩٠٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُضُرَّبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلاعنةِ.

(۲۹۰۷۵) حفرت فضل بن دکھم فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھر کی پیٹینا نے ارشاد فرمایا: ملاعنہ کے بیٹے پر تہمت لگانے والے کو کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٩٠٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا.

(۲۹۰۲۲) حضرت مغیرہ پر پیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر پیٹیز نے ارشاد فر مایا: اگر کسی مخص نے اس ملاعنہ پر تہمت لگائی تو تہمت لگانے والے کوکوڑے مارے جا کمیں گے۔

( ٦٧ ) فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتُهُ الْحَرَّةُ ، أَوِ الْحَرُّ تَكُونُ تَحْتُهُ الْأَمَةُ

اس غلام کے بیان میں جس کے ماتحت آزادعورت ہو یااس آزاد کے بیان میں جس کے ماتحت باندی ہو

( ٢٩.٦٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقَٰذِفُهَا. قَالَ :لاَ يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَلَا يُلاَعِن.

(۲۹۰۷۷) حضرت تھکم چیٹینے اور حضرت حماد پرتیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم چیٹیز ہے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جو آزاد کے ماتحت ہوپس وہ اس باندی پرتہمت لگادےآ بے چیٹیز نے فرمایا:اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ لعان کرےگا۔

ر ٢٩.٦٨) حَدَّثُنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَخْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : لا حَدَّ عَلَيْهِما ، وَلا لِعَانَ.

(۲۹۰۷۸) حضرت مطرف بیھیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عامر میڈیز ہے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جوآ زاد کے ماتحت ہو پس وہ اس باندی پرتبہت لگاد ہے۔ آپ بیٹیز نے فر مایا:ان دونوں پر حد جارئ نہیں ہوگی اور ندلعان ہوگا۔

( ٢٩٠٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَالْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّـفُبِيّ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْدِفُهَا ، قَالُوا :لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلاَعَنْ ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدَّ.

(۲۹۰۱۹) حضرت طاؤس مِیتُنین ، حضرت مجاهد مِیتُنین ، حضرت ابرا بیم مِیتُنین اور حضرت شعبی مِیتَنین ان سب حصرات سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس کے ماتحت باندی ہو پس وہ اس پرتہمتِ لگاد ہے ان سب حضرات نے فر مایا: ان دونوں کے درمیان لعان .

نبيل بوگااورندى الى باندى بِرتبمت لگانے والے برحدقد ف بوگى۔ ( ٢٩.٧٠) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِى الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقَذِفُهَا ، فَالَا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلاعِنَةٌ ، وَيُجْلَدُ. ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸)

( ۲۹۰۷۰) حضرت شعبہ میشید فرماتے میں کہ حضرت علم پیشید اور حضرت حماد میشید ہے اس غلام کے بارے میں مروی ہے جس کے مربر چرمید میں دعیت میں اس بالا اور مگل میں الدین ورف الدین ایشاد فی المالان کا کورٹر سرار سروا کمیں عمر

نكاح مِن آزاد عورت بمولس وه اس پر الزام لكاد ب ان دونول حضرات في ارشاد فرمايا: ان كوكور ب مار ب جائيس كے -( ٢٩٠٧١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلَاعِنِ الْمُسْلِمَ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلاَ الْعَنْدُ الْحُرَّةَ ، وَلَكِنْ يُحِلِدُ الْعَبْدُ.

(اے-۲۹) حضرت عبدالملک ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ولیٹی سے یہودی عورت کے بارے میں پو چھا گیا کیاوہ مسلمان سے

ر المان كركتى ہے؟ آپ ولينظ نے فرمايا بنيس اورنه بى غلام آزاد عورت سے لعان كرسكتا ہے ليكن اس غلام كوكوژے مارے جائيں گے۔ ( ٢٩.٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْحَكِيمِ ، وَعَامِرِ ؛ فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ

( ٢٩.٧٢) حَدَّثُنا حَمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنِ ، عَن مطرَّفٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، وعاهِمٍ ؛ فِي المملوكِ تَحُونَ لا الْمُرَأَةُ حُرَّةٌ ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ :يُضُّرَبُ ، وَلاَ لِقَانَ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

وَقَالَ عَامِرٌ ، وَالْحَكُمُ ، فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَجَانَتُ بِوَلَدٍ ، فَانْتَفَى مِنْهُ ، قَالا : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

یبه الْوَلَدُّ. (۲۹۰۷۲) حضرت مطرف مِیْتَیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت علم مِیْتِیدِ اور حضرت عامر مِیٹیدِ ہے اس غلام کے بارے میں مروی ہے جس کی مدی ہیں: میرف بازای کوکیٹ میں اور مرد ایکس گراہ مان کرن میران لوان نہیں ہوگاہ دای بحکوائیں سے ملازیا جائے گالور حضرت

یوی آ زاد ہوفر مایا: اس کوکوڑے مارے جائیں گے اوران کے درمیان کعان نہیں ہوگا ادراس بچہکواس سے ملادیا جائے گا اور حضرت عامر ویشید اور حضرت حکم پیشید ان دونوں حضرات نے اس آ زاد شخص کے بارے میں فرمایا: جس کے ماتحت بائدی تھی پس وہ بچہلے آئی اور اس نے اس بچہ کی نفی کر دی۔ان دونوں حضرات نے فرمایا: ان دونوں کے درمیان لعان نہیں ہوگا اوراس بچہکواس کے ساتھ ملادیا جائے گا۔

لَّادَيَا جَائِكًا (٢٩.٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ نَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ ، وَلَا يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ حُرَّ تَحْنَهُ أَمَّةٌ فَقَدَفَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ ، وَلَا يُلاَعِنُ ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَّةٌ فَقَدَفَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ ، وَلَا يُلاَعِنُ.

فَإِنَّهُ لَا يُعْجَلَدُ ، وَلَا يُلَاعِنُ. (۲۹۰۷۳) حضرت معمر مِیشِید فرماتے بین که حضرت زهری میشید ہاں غلام کے بارے میں مروی ہے کہ جب اس نے اس پر الزام لگادیا تو اس کوکوڑے مارے جائیں گے اور وہ لعان نہیں کرے گا اور جب آزاد آ دی کے ماتحت باندی ہواور وہ اس پرالزام لگا

د بے قو ندا ہے کوڑے مارے جائیں اور ندہی وہ لعان کرے گا اور جب کسی غلام کے ماتحت باندی ہواوروہ اس پرالزام لگا دے قو نہ اے کوڑے مارے جائیں گے اور ندہی وہ لعان کرے گا۔ ( ٦٨ ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ فَوْجِلَ يَغْشَاهَا ، وَشُهِلَ عَلَيْهِ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا

ایک آ دمی کے بیان میں جس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی پس وہ اس کے ساتھ جماع کرتا

موا پایا گیا اوراس کے خلاف گواہی بھی دے دی گئی اوروہ طلاق دینے سے اٹکارکرتا ہے ( ۲۹.۷٤) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَلَاثًا ، فَأَنْكُرَ ، وَأَقَرَّ بِغَشَيَانِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ مُحَاصِمٌ.

(۲۹۰۷) حضرت عمر و پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید سان جار آ دمیوں کے بارے میں جنہوں نے ایک آ دمی کے خلاف گواہی دی کہ حضرت عمل کا قرار کیا۔ خلاف گواہی دی کہ بے شک اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی میں پس اس شخص نے انکار کردیا اور بیوی سے جماع کا اقرار کیا۔ آپ پیشید نے فرمایا: اس پر حذبیس ہوگی اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے۔

( ٢٩.٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةً ؛ أَنَهُمَا قَالَا :يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ.

(۲۹۰۷۵) حَفرت قبادہ وایشید اور حضرت جابر بن زید وایشید نے ارشاد فر مایا: ان دونوں کے درمیان دواور تین آ دمیوں کی گواہی ت تفریق ڈال دی جائے گی اور چارلوگوں کی گواہی سے اسے سنگسار کردیا جائے گا۔

( ٢٩.٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَبَّوُوا عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فَأَكْثَرَ ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ.

(۲۹۰۷۱) حضرت سعید طشید فرماتے ہیں کہ اوگوں نے حضرت حبیب بن الی ذئب میشید کے حوالہ سے خبر وی ہے کہ حضرت عمر بی شونو نے ارشاد فرمایا · ان دونوں کے درمیان چاریااس سے زیادہ آ دمیوں کی گواہی سے تفریق کر دی جائے گی پس اگر وہ دوبارہ لوٹے تو اسے سنگسار کردیا جائے۔

( ٢٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : نَبَّؤُووا عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ، وَأَكْتَرِ مِنْ ذَلِكَ رَجْمٌ.

(۲۹۰۷۷) حضرت سعید براتین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم براتین کے حوالے سے خبر دی ہے کہ آپ براتین نے فرمایا: ان دونوں کے درمیان چارآ دمیوں کی گواہی سے تفریق کر دی جائے گی اور اس سے زیادہ کی صورت میں اسے سنگسار کیا جائے۔

( ٢٩.٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَحَدَ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَغْشُاهَا ؟ قَالَ :فَقَالَ الشَّغْبِيِّ :يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ.

(۲۹۰۷۸) حضرت محمد بن سالم طِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی طِیشید ہے ایک آ دمی کے متعلق پوچھا گیا: جس کے خلاف چند

گواہوں نے گواہی دی کہ بے شک اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے پس اس نے اس کا انکار کر دیا اور وہ اس سے جماع کرتا تھا، اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعمی طِیشید نے فرمایا: اس کے انکار کرنے کی وجہ ہے اس سے سز اکو ختم کر دیا جائے گا۔

العام الله المستخالة بن مَخْلَدٍ ، عَنِ ابن جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ

قَدِمَ الْقَرْيَةَ الَّتِي بِهَا الْمَرْأَةُ ، فَفَشِيَهَا وَأَقَرَّ بِأَنْ قَلْدُ أَصَابَهَا ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا ، فَقَالَ عَطَاءٌ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُحَدُّ.

شھادتھما ، ویفرق بینھما ، ولا یخد. (۲۹۰۷)حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشید سے ایک آدمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کو

ر میں ہے۔ اور اس میں میں ہو ہوں ہے۔ اس میں میں اس میں اس میں ہیں آیا جہاں اس کی بیوی تھی اور اس نے اس سے جماع کیا۔وہ طلاق دی پس دوگواہوں نے گواہی بھی دے دی پھروہ شخص اس بستی میں آیا جہاں اس کی بیوی تھی اور اس نے اس سے جماع کیا۔ شخص اس سے جماع کا اقر ار کرتا ہے اور اس کو طلاق دینے کا انکار کرتا ہے۔حضرت عطاء بریشویز نے فرمایا: ان دونوں گواہوں کی گواہی

جائز ہوگی اوران کے درمیان تفرق کردی جائے گی اوراس شخص پر صرفہیں لگائی جائے گی۔

( ٢٩٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ رَجُلاً طَلَقَ امْرَٱتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَغْشَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ عَمَّارٌ ؟ فَقَالَ :لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَى هَذَا لَأَرْجُمَنَّهُ.

(۲۹۰۸۰)حضرت قمادہ دیشین فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوئین طلاقیں دیں پھراس نے اس کے بعداس ہے جماع کرنا شروع کردیا تو اس بارے میں حضرت عمار میں پنوٹیز سے پوچھا گیا؟ آپ دہائیز نے فرمایا: اگر مجھےاس پرقدرت ہوتی تو میں ضروراس کو سنگیار کر دیتا۔

- ( ٢٩.٨١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَن خِلَاسٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ؛ بِنَحْوِهِ.
  - (۲۹۰۸۱) حضرت خلاس پیشیز ہے بھی حضرت عمار جانونو کا ندکورہ ارشاد منقول ہے۔
- ( ٢٩.٨٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَن عِيسَى بْنِ عَاصِم ، قَالَ :خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلِ فَنَزَلُوا بِهِ ، فَطَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثًا ، فَمَضَى الْقُوْمُ فِي سَفَرِهِمْ ، ثُمَّ عَادُوا فَوَجَدُوهُ مَعَهَا ، فَقَدَّمُوهُ

إِلَى شُرَيْحٍ، فُقَالُوا: إِنَّ هَذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَوَجَدُنَاهُ مَعَهَا، فَأَنْكُرَ، فَقَالَ: تَشْهَدُونَ أَنَّهُ زَانٍ؟ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ

القَول كُمُّا قَالُوا، فَقَالَ: تَشْهَدُونَ أَنَّهُ زَان؟ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَحُدَّهُمَا، وَأَجَّازَ شَهَادَتَهُمَا. (۲۹۰۸۲) حضرت عيسى بن عاصم وليُمْيِز فرمات مِين كُه چندلوگ سفر مين فكان كاگزرايك آدى كے ياس سے بواتو انبول نے

ر ۱۹۸۰ ) سرت ن بن کا می م پرتیجیز روسے بین کہ پیکروٹ سرین سے ان کا حرراید اول نے پان سے بوانوا ہوں ہے۔ اس کے پاس قیام کیااس دوران اس آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھروہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس کواس عورت کے ساتھ پایا سوانہوں نے اس کو حضرت شرح کوائیٹیڈ کے سامنے پیش کیااور کہنے لگے: بیٹک اس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی

ے ساتھ پایا سوا ہوں ہے ان تو صفر سے سرح جیتی ہے سما سے پیل کیا اور سے سے بیشک اس سے سے اپی بیوی تو ین طلا میں دی تخیس اور ہم نے اسے اس عورت کے ساتھ پایا ہے اور وہ آ دمی انکار کررہا تھا۔اس پرآپ پریشی نے فرمایا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ شخص زانی ہے؟ پس انہوں نے اپنے قول کو دھرایا جیسا انہوں نے کہا تھا پھرآپ پریشید نے پوچھا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ شخص زانی مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ٨) كل مستف ابن الى شيدمتر جم (جلد ٨) كل مستف ابن الى شيدمتر جم (جلد ٨)

ہے؟ انہوں نے پھراپی بات دھرائی سوآ پ جِیٹیز نے ان کے درمیان تفریق کر دی اور ان دونوں پر صنبیں لگائی اور ان کی گوا ہی کو جائز قرار دیا۔

## ( ٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ زَعَمَ فُلاَنَّ أَنَّك زَانٍ

اس آ دمی کے بیان میں جودوسر نے خص کو یوں کہے: فلال کہتا ہے کہ بے شک تم زانی ہو

( ٢٩٠٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَخْبَرَنِي

فُلاَنْ أَنَّكَ زَنَیْتَ ، قَالَ : لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ لَاْنَهُ أَضَافَهُ إِلَى غَیْرِهِ.

(۲۹۰۸۳) حفرت افعث بِرِیمِی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیٹی نے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے آ دی کو

یوں کہا: مجھے فلاں نے خبر دی ہے کہ تو نے زنا کیا ہے۔ آپ مِلیمیز نے فر مایا ، اس پر حد قذف جاری نہیں ہوگی۔ اس لیا کہ اس نے اس بات کی نسبت کسی غیر کی طرف کی ہے۔

( ٢٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : زَعَمَ فُلاَنْ أَنَّكَ زَانٍ ، قَالَ : إِنْ

جَاءَ بِالْبَيْنَةِ ، وَإِلاَّ ضُرِبَ الْحَدَّ. (۲۹۰۸۴) حضرت تعمی طِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کس سے کہا: فلاں نے کہا ہے کہ بیٹک تو زانی ہے۔ آپ طِیٹیز نے فرمایا:

### ( ٧٠ ) فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

اگروہ بینہ لے آئے تو ٹھیک وگر نہائ مخض پر حدلگائی جائے گی۔

# شکوک وشبہات کی بنیاد پرسزا کیں ختم کرنے کے بیان میں

( ٢٩٠٨٥ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : لَأَنْ أُعَطَّلُ َ الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ أَحَبَّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشَّبُهَاتِ.

(۲۹۰۸۵) حضرت ابراہیم بلیٹید فرماتے ہیں کے حضرت مربن خطاب ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: میں حدود کوشکوک وشبہات کی وجہ ہے ~

ر ساہ ۱۹۰۷ء سرت ہورہ ہے ہوئید سرمانے ہیں کہ صرف مر بن رطاب رہاؤں کا اسان حدود و عوب و سہات کی وجہ ہے۔ معطل کردول بیرمیرے نزد یک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات ہے کہ میں ان سزاؤں کوشبہات میں قائم کردوں۔

( ٢٩٠٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدٌ السَّلَامِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ مُعَادًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُودٍ ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالُوا : إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْك الْحَدُّ فَادْرَأَهُ.

(۲۹۰۸۲) حضرت شعیب طیفید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ جائز، ،حضرت این مسعوداور حضرت عقبہ بن عامر جینٹی ان سب حضرات نے ارشاد فر مایا: جب تم پر حدمشتبہ ہو جائے تو اس کوزائل کردو۔ ( ٢٩.٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةٌ زَنَتُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَرَاهَا كَانَتْ تُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَخَشَعَتْ ، فَرَكَعَتْ فَسَجَدَتْ ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْفُوَاةِ فَتَجَتَّمَهَا ،

فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتُ كَمَا قَالَ عُمَرُ • فَخَلَّى سَبِيلَهَا.

(۲۹۰۸۷) حضرت طارق بن محصاب بایشید فرماتے ہیں کدا یک عورت نے زنا کیا اس پر حضرت عمر دی شخر نے فر مایا: میراخیال ہے کہ

وہ رات کونماز پڑھ رہی تھی ہیں وہ ڈرگئی سواس نے رکوع کیا بھروہ مجدہ میں چلی گئی۔اتنے میں گمراہوں میں سے ایک گمراہ مخص آیا ہوگا اور وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہوگا۔حضرت عمر جھٹٹو نے اسعورت کی طرف قاصد بھیجا تو اسعورت نے وہی بات کہی جوحضرت

عمر میل فؤنے بیان کی تھی۔آپ دہائٹو نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔

( ٢٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ ، اذْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ عِبَادِ اللهِ مَا

(۲۹۰۸۸) حضرت ابرائیم پیشید فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹذکھیٹن فرمایا کرتے تھے: سزاؤں کواللہ رب العزت کے بندوں ہے اپنی طاقت کے بفتررزائل کرو۔

( ٢٩.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن بُرُدٍ ، عَنِ الزُّهُوكِيُّ ، قَالَ :ادْفَعُوا الْحُدُودَ لِكُلَّ شُبْهَةٍ

(۲۹۰۸۹) حضرت برد ہولیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت زھری ہولیٹینے نے ارشادفر مایا: ہرشبہ کی وجہ سے سزاؤں کودور کر دو۔

( ٢٩.٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :ادْرَؤُوا الْقَتْلَ وَالْجَلْدَ عَنِ المسلمين ما استطعتم.

(۲۹۰۹۰) حضرت ابووائل مِیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں نئے نے ارشاد فرمایا بقل اور کوڑے کومسلمانوں ہے اپنی طاقت کے بقدرزاکل کرو۔

( ٢٩.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ :اطْرُدُوا الْمُعْتَرِفِينَ.

(۲۹۰۹۱) حضرت أعمش وليتنايذ فرمات بين كه حضرت ابراتيهم بإيثينا نے ارشاد فرمايا: اعتراف كرنے والوں سے سزاؤل كوره ركرو۔

( ٢٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى .أُتِيَت وَأَنَا بِالْيَمَنِ بِامْرَأَةٍ

حُبْلَى ، فَسَأَلَتُهَا ؟ فَقَالَتْ :مَا تَسْأَلُ عَنِ امْرَأَةٍ حُبْلَى ثَيْبِ مِنْ غَيْرِ بَعْلِ ؟ أَمَا وَاللَّهِ مَا خَالَلْتُ حَلِيلًا ، وَلاَ

خَادَنْتُ خِدْنًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ ، وَلَكِنْ بَيْنَا أَنَا نَائِمَةٌ بِفِنَاءِ بَيْتِي ، وَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا رَجُلٌ رقصني وَأَلْقَي فِي بَطْنِي مِثْلَ الشُّهَابِ ، ثُمَّ نَظَرْت إِلَيْهِ مُقَفِّيًا مَا أَدْرِى مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَكَتَبْتُ فِيهَا إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ

عُمَرٌ : وَافِنِي بِهَا ، وَبِنَاسٍ مِنْ قَوْمِهَا ، قَالَ : فَوَافَيْنَاهُ بِالْمَوْسِمِ ، فَقَالَ شَبَهَ الْغَضْبَان : لَعَلَّك قَدُ سَبَقْتَنِي

بِشَىءٍ مِنْ أَمْرِ الْمَوْأَةِ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا ، هِيَ مَعِي وَنَاسٌ مِنْ قَوْمِهَا ، فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتُهُ كَمَا أَخْبَرَتْنِي ، ثُرُ

سَأَلَ قَوْمَهَا فَأَثْنُوا خَيْرًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرٌ : شَائَةٌ تِهَامِيَّةٌ نُومة ، قَدْ كَانَ يُفْعَلُ ، فَمَارَّهَا ، وَكَسَاهَا ، وَأَوْ صَى قَوْمَهَا بِهَا خَيْرًا .

(۲۹۰۹۲) حضرت کلیب بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری پڑھؤ نے ارشاد فرمایا۔ میں بمن میں تھا کہ میرے پاس ایک حاملة عورت لا في الح الله السياس بارے من موال كيا؟ قواس نے كها: كيا آپ الله الى حاملة عورت كے متعلق يو جدرب میں جو خاوید کے علاوہ سے تیبہ کی گئی ہے؟ اللہ کی قتم اجب سے میں اسلام لائی ہول ندمیں نے کسی کو دوست بنایا اور ند بی کسی کو جمنشین بنایا ہے لیکن ایک دان میں اپنے گھر کے بحن میں سوئی ہو ڈیاتھی ۔اللہ کی شم المجھے بیدار نہیں کیا گیا مگرایک آ دی نے اس نے مجھے ملکے سے اٹھایا اوراس نے میرے پیٹ ہی ستارے جیسی چیز اُ اُل دی پھر میں نے اسے دورکرتے ہوئے اس کی طرف خورے و يكها مين تبيل جانتي كد، والله كي مخلوق مين يكون تها؟ آب را في فرمات مين بين في اس بارے مين حضرت عمر والفو كوخط لكها. تو حضرت عمر ہوا ٹیوٹے جواب لکھا:اس عورت کواوراس کی قوم کے چندلوگوں کومیرے پاس لے کرآ وَ آپ ڈاٹٹو فرماتے ہیں: ہم لوگ موسم حج میں ان کے پاس آئے حضرت عمر جہانی نے خصہ کی سی حالت میں فرمایا: شاید کہتم اس عورت کے معاملہ میں مجھ پر پچھ سبقت لے گئے ہو؟ میں نے کہا بنہیں ، وہ عورت اور اس کی قوم کے چندلوگ میرے ساتھ ہیں۔ پھرآپ بڑا تھونے اس عورت سے سوال کیا ، تواس نے آپ بڑائٹ کوبھی ویسے ہی بات بتلائی جیسے اس نے مجھے بتلائی تھی۔ پھرآپ بڑائٹو نے اس کی قوم سے اس کے متعلق یو جھانا تو ان لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی اس پر حضرت عمر جائی ٹونے فر مایا تِقهامیة کی جوان عورت بہت سونے والی ہے بھی کبھارایہا موجاتا ہے بس آپ بڑا تو نے اسے خوراک دی اور اے کیڑے پہنائے اوراس کی قوم کواس کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وہیت کی۔ ( ٢٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ بِمِنِّي مَعَ عُمَرَ ، إِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَى حِمَارَةٍ تَبْكِى ، قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ يَقْتُلُوهَا مِنَ الرِّحَامِ ، يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكِ ؟ إِنَّ الْمَرأَة رُبَّمَا اسْتُكْوِهَتْ ، فَقَالَتْ : كُنْت امْرَأَةً تَقِيلَةً الرَّأْسِ ، وَكَانَ اللَّهُ يَرْزُقُنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّيْتُ لَيْلَةً ثُمَّ بِمْتُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَيْقَظَنِي إلاَّ الرَّجُلُ فَدُ رَكِيَنِي ، فَنَظرتُ إِلَيْهِ مُقْفِيًا مَا أَدْرِى مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ قَتَلْتُ هَذِهِ حَشِيت عَلَى الْأَخْشَبَيْنِ النَّارَ ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الامْصَارِ : أَنْ لَا ثُقْتَلَ نَفْسٌ دُونَهُ.

(۲۹۰۹۳) حفر تنزال بن سره ولیشید فرمات بین که اس در میان که بهم منی مین حفرت عمر بین تو کے ساتھ تھے ایک بھاری بحرکم عورت گدھے پر رور ہی تھی۔ قریب تھا کہ لوگ رش ہے اس کو مار دیتے۔ وہ کہدر ہے تھے: تو نے زنا کیا ہے۔ پس جب وہ حضرت عمر جانوں کے پاس پیچی آپ نے پوچھا: کس بات نے تھے رلایہ؟ ب شک بھی کھارعورت کو بدکاری پر مجبور بھی کر دیا ہوتا ہے! اس عورت نے کہا: میں بہت زیادہ سونے والی عورت ہوں اور انڈر رے العزت مجھے رات کی نماز کی تو فیق عطافر ماتے تھے پس میں نے ایک رات نماز پڑھی پھر میں سوگئی اللہ کی قتم! مجھے بیدار نہیں کیا مگر اس آدمی نے تھی تے جو مجھ پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو دور کرتے ہوئےغور سے دیکھامیں نہیں جانتی کہ وہ اللہ کی مخلوق میں ہے کون تھا؟اس پر حضرت عمر رہ اپنی نے ارشاد فر مایا:اگر میں اس کو

قتل کردول تو مجھے جہنم کی بختی کا خوف ہے پھرآ پ رہا تھ نے شہروں میں خط لکھادیا: کہ سی جان کو بغیر وجہ کے تل نہ کیا جائے۔ ( ٢٩٠٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :ادْرَؤُوا

الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا ، فَخَلُوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ

يُخْطِيء فِي الْعَفْوِ ، خَيْر مِنْ أَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَقُوبَةِ. (ترمذي ١٣٢٣ـ حاكم ٣٨٣)

(۲۹۰۹۴) حضرت عروه دلیثین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹوئاملیوغانے ارشادفر مایا: سزاؤں کومسلمانوں ہےا پی طاقت کے بفقدر دور کروپس جبتم مسلمانوں کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پاؤتوان کوچھوڑ دواس لیے کہ حاکم کامعانی میں غلطی کرنا سزا میں غلطی کرنے

## ( ٧١ ) مَنْ قَالَ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

جن حضرات کے نز دیک اس شخص پر حد جاری نہیں ہوگی جو جانور سے جماع کرے

( ٢٩.٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى رَذِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. (ابوداؤد ٣٣٦٠)

(۲۹۰۹۵) حضرت ابورزین براثیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نظافۂ نے ارشاد فر مایا: جس نے جانور سے صحبت کی تو اس پر حد : جاری سیں ہوگی۔

( ٢٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةٌ ، قَالَ :يُجْلَدُ ، وَلا يُبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ.

(۲۹۰۹۱) حضرت منصور پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پیشینہ ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جو جانورے جماع کرے

آپ جائیے ہے نے فرمایا:اسے کوڑے مارے جائیں گے اور کوڑوں کو حد کی مقدار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔

( ٢٩.٩٧ ) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : يُعَزَّرُ.

(۲۹۰۹۷) حضرت حجاج بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بلیٹینہ سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے کہ جو جانور ہے جماع

کرے آپ مِیٹھیزنے فرمایا: اسے تعزیز اسزادی جائے۔

( ٢٩.٩٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ ، وَلاَ عَلَى مَنْ

(۲۹۰۹۸) حضرت جابر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیشید نے ارشاد فرمایا: اس شخص پر حدنہیں ہوگی جو جانورے جماع کرلے

اور ندائ شخف پرجس پراس بات کا الزام لگادیا گیا ہو۔

( ٢٩.٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ.

(۲۹۰۹۹) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مزافقہ نے ارشادفر مایا:اس شخص پر حدنہیں ہوگی جو جانور ہے جماع کرے۔ ، ٢٩١٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۱۰۰) حضرت عبیده دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دیشید نے ارشاد فرمایا: جو جانور سے جماع کرے اس پر حد حاری نہیں

## ( ٧٢ ) مَنْ قَالَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ

# جن حضرات کے نز دیک جانورہے جماع کرنے والے شخص پر حدیگے گی

٢٩١٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَن بُدَيْلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْبَهِيمَةَ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۰۱) حضرت بدیل میشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید میشید نے ارشا دفر مایا: جب آ دمی جانور سے جماع کرے تو اس پر حد فائم کی جائے گی۔

٢٩١.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي عَلِيٌّ الرَّحَبِيِّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سُيْلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مُخْصَنَّا رُجِمَ.

۲۹۱۰۲) حضرت عکرمہ مِلیٹیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی مٹاٹھ ہے ایک آ دمی کے متعلق پوچھا گیا جس نے جانور ہے جماع لیا تھا؟ آپ نٹاٹھئے نے فر مایا:اگروہ شادی شدہ ہوتواہے۔نگسار کر دیا جائے۔

٢٩١٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرُوَةَ ، عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجّ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ. ۲۹۱۰۳) حفرت بکیر بن عبدالله بن الشج مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار مِیشید اس شخص پر حد قائم کرتے تھے۔

٢٩١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِيمَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَالْغُلَامَ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ الْحَدُّ.

۲۹۱۰۴) حضرت هشام مِلِیّنیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِلیّنید ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جو جانوراور نلام ہے ماع کرتا ہوآپ مِیٹیڈنے فرمایا:اس پرحدجاری ہوگی۔

٢٩١٠) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِالْبَهِيمَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَأَمًّا ، وَمَنْ رَمَى امْرَأَةً بِالْبَهِيمَةِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۰۵) حضرت ابن الی ذیب باتنایی فرماتے میں کہ حضرت زهری بیشید نے ارشا وفر مایا: جب آ دمی نے جانور سے جماع کیا تو اس

یکمل حدنگائی جائے گی اور جوعورت پر جانور سے بدفعلی کا الزام لگائے تو اس پر حد لگے گی۔ ( ٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَن مَسْرُوقٍ ؛ فِى الَّذِى يَأْتِى الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَعَلَ بِهَا ،

(۲۹۱۰۱) حضرت پزید پرتیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق پرتیجا سے تحق کے بارے میں مروی ہے جو جانورے جماع کرے

آپ بیٹینے نے فرمایا: جب اس نے ایسا کیا تواس جانور کوذئ کردیا جائے۔ ( ٢٩١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَن دَاوُد ، قَالَ :قَالَ مَسُرُوقٌ :يُرْجَمُ وَتُرْجَمُ الْحِجَارَة الَّتِي رُجِمَ بِهَا ، وَيُعْفَى

أَثُرُهُ ، يُعْنِي فِي الَّذِي يُأْتِي الْبَهِيمَةَ.

(۲۹۱۰۷) حضرت داؤد دیشیز فر ماتے میں کہ حضرت مسروق دیشیز نے ارشاد فرمایا: جانورے وطی کرنے والے کوسنگسار کیا جائے گااور اس پھر کو بھی سکسار کیا جائے گاجس سےاسے رجم کیا گیا۔

( ٢٩١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۰۸) حضرت لیٹ ویٹینے فرمائے ہیں کہ حضرت تھکم ہلیٹین نے ارشاد فر مایا: جو شخص جانور سے محبت کر لے اس پر حد قائم کی

ب - - - - الله الله الله المكتبل ، عن العكاء بن المُستب ، عن أبيه ، قال : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَمْ تُقَمْ لَهُ قِيَامَةً. ( ٢٩١.٩ ) حفرت علاء بن ميتب ويشي فرمات مين كمان كوالد حفرت ميتب ويشي في ارشاد فرمايا: جو محض جانور عصوب

کرے تواس پر حد جاری نبیں ہوگی۔

( ٢٩١١. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَيْنِ أُخْصِنَ ، أَمْ لَمْ يُحْصَنَ.

(۲۹۱۱۰) حضرت معمر براتیمیز فرماتے میں کہ حضرت زھری براٹیمیز سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جو جانو رہے جماع کر۔ آپ بیشید نے فرمایا: اس برکم ہے کم سز انہیں جاری ہوگی: شادی شدہ ہویا شادی شدہ نہ ہو۔

( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَن دَاوُد بْنِ حُصَيْنٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اقْتُلُوا الْفَاعِلَ بِالْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ.

(ابوداؤد ۳۵۹م حاکم ۵۵۳ (۲۹۱۱)حضرت ابن عباس ٹڑٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جانورے بدفعلی کرنے والے کواوراس جانور کو

فَلَ كردو..

# ( ٧٣ ) فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا

اس باندی کے بیان میں جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہولیس ان میں سے ایک اس

#### سے وطی کر ہے

( ٢٩١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتُ

بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، هُوَ خَانِنٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَيَأْخُذُهَا.

(۲۹۱۲) حضرت عمیر بن نمیر چایشین فرمانے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹی سے ایک باندی کے متعلق سوال کیا گیا جو دوآ دمیوں کے درمیان مشتر کتھی پس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ وٹاٹیو نے فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگ

وه خائن تار به وگاس پر قیت لازم به وجائے گی اوروه اس باندی و لے لے گا۔ ( ٢٩١٢) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَن دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي جَارِيَةٍ كَانَتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ : يُضْرَبُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سَوْطًا.

( ۲۹۱۱۳ ) حضرت داود ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب ویشید سے اس با ندی کے بارے میں مردی ہے جو دوآ دمیوں کے

درمیان مشترک ہوپس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی آپ پیٹیائے نے فرمایا: اس کونٹا نوے کوڑے مارے جائیں گے۔ ( ۲۹۱۱۶ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ ؛ أَنَّهُ هَرَأَ عَنهُ الْحَلَّا ، وَصَمَّنَهُ.

(۲۹۱۱۴) حضرت عبدہ ویشیئه فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیلٹی نے اس سے سزا کوزائل کر دیا اوراس کوضامن بنایا۔

( ٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ؛ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ ، قَالَ :يُضُرَّبُ مِنَةً.

( ۲۹۱۱ م) حضرت معمر طینی فرماتے میں کہ حضرت زھری طینی ہے اس باندی کے بارے میں مروی ہے جو چندشریکوں کے درمیان زیر ستا

مشتر کھی پس ان میں سے ایک نے اس باندی سے وطی کرلی آپ طِیٹید نے فرمایا :اسے سوکوڑے مارے جانیں گے۔ ( ۲۹۱۱ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، وَفَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ ،

فَقَالَ :عَلَيْهِ أَدُنَى الْحَدَّيْنِ مِنَّةً ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا ثَمَنِهَا ، وَثُلُثًا عُقُرُّهَا ، وَيَلِى قِيمَةَ الْوَلَدِ إِنْ كَانَ.

(۲۹۱۱۱) حضرت اوزا کی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مکول پیشید سے ایک باندی کے بارے میں مروی ہے جو تین آ دمیوں کے درمیان مشتر کتھی پس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی۔ آپ پیشید نے فرمایا: اس پرکم از کم دوسز اکی جاری ہول گی الدراس شخص پر اس کی قیمت کا دو تبائی حصد لازم ہوگا اور شبہ میں وطی کرنے کی وجہ سے اس سے مہر کا دو تبائی حصد لازم ہوگا اور اگر بچہ ہوتو اس کے مہر کا دو تبائی حصد لازم ہوگا اور اگر بچہ ہوتو اس کی قیمت بھی ساتھ ہوگی۔

( ٢٩١١٧ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعَزَّرُ ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ.

(۲۹۱۱۷) حضرت صشام جایشید فرمات میں کہ حضرت حسن بھری جائید نے ارشاد فرمایا: اس کوتعزیز اُسزادی جائے گئی اور اس پر اس

باندی کی قیمت لازم کردی جائے گی۔

( ٢٩١١٨ ) حَلَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَطِنَهَا أَحَدُّهُمَّا ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،

رَجُليَنِ ، فَوَطِنْهَا أَحَدُهَمَا ، فاسَتَشَارً فِيهَا سَعِيدٌ بَنَ المَسَيّبِ ، وَسَعِيدِ بَنِ جَبَيَرٍ ، وَعَرَوَةٌ بَنِ الزّبَيَرِ ، فَقَالُوا :نَرَى أَنْ يُجُلَدَ دُونَ الْحَدِّ ، ويُقَوّموها قِيمَةٌ ، فَيَدْفَعُ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الْقِيمَةِّ

(۲۹۱۸) حضرت جعفر بن برقان بیشید فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کے پاس ایک باندی لائی گئ جودو آ دمیوں کے درمیان مشترک تھی ہیں ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی تو آپ بیشید نے اس بارے میں حضرت سعید بن مستب میشید نے اس بارے میں حضرت سعید بن مستب میشید نہ جھر سعید بن جبیر بیشید اور حضرت عروہ بن زبیر ویافی وغیرہ حضرات سے مشورہ مانگان سب نے فر مایا: بھاری رائے سیت مقرر فر مائی کہ وہ مخص اپنے سے کہ اس کو حدکی مقدار مقررہ سے کم کوڑے مارے جا کمیں اور انہوں نے اس باندی کی ایک قیمت مقرر فر مائی کہ وہ مخص اپنے شریک کواس کی آ دھی قیمت ادا کر ہے گا۔

( ٢٩١١٩ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ؛ فِي رَّجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ ، قَالَ :تُقَوَّمُ عَلَيْهِ.

(٢٩١١٩) حفزت عبدالاعلى بيشيط فرماتے ہیں كەحضرت يونس بيشيد سے ايك آ دى كے بارے ميں مروى ہے جس نے ايك باندى سے

وطی کر لی جواس کے اوراس کے شریک کے درمیان مشترک تھی۔ آپ دائٹی نے فرمایا: اس پراس باندی کی قیمت لازم ہوگی۔ در عدوہ کے آئین کرٹھ کے درمیان مشترک تھی۔ آپ دائیں کے درمیان میں میں میں میں میں میں کا جو در میں موجود

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، فَحَمَلَتْ ، قَالَ :تُقَوَّمُ عَلَيْهِ.

(۲۹۱۲۰) حضرت مغیرہ ویفین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویفین سے ایک باندی کے بارے میں مروی ہے جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی پس ان میں سے ایک نے اس سے وطی کرلی سودہ حاملہ ہوگئ آپ ویشین نے فرمایا: اس مخض پر قیمت لازم ہوگ ۔ (۲۹۱۲۱) حَدَّنَنَا حُمَیْدٌ بُنُ عَبْیدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنِ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَن طَاوُوس ؛ فِی الْجَاریَة تَکُونُ بَیْنَ الرَّجُلَیْن ،

( ٢٩١٢١ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ؛ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَطَوُهَا أَحَدُهُمَا ، قَالَ :عَلَيْهِ الْعُقْرُ بِالْحِصَّةِ.

(۲۹۱۲۱) حضرت لیٹ موٹیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ حضرت طاوی ماٹیٹیڈ ہے اس با ندی کے بارے میں مروی ہے جودوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی پس ان میں سے ایک اس سے وطی کر لیتا ہے آپ موٹیٹیڈ نے فر مایا: اس شخص پر حصد کے مطابق وطی ہائشہہ کامبر لازم ہوگا۔

## ( ٧٤ ) فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ

اس آ دی کے بیان میں جو مال فئ کی باندی سے وطی کر لے

( ٢٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، قَالَ :

لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ.

(۲۹۱۲۲) حضرت اساعیل بن سالم فرماتے ہیں کہ حضرت تھم جھیا سے ایک آدی کے بارے میں مردی ہے جس نے مال ننیمت کی باندی سے وظی کر لی تھی آپ جائیا نے فر مایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی ، جبکہ اس میں اس کا بھی حصہ ہو۔

( ٢٩١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدَّ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ. ( ٢٩١٣٣) حضرت قاده ويشيز فرمات بين كه حضرت معيد بن ميتب ويشيز نے فرمايا: اس پر حد جاری نبيس موگ جبكه اس مال ننيمت

میںاں کا بھی حصہ ہو۔

( ٢٩١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ بُكْيُرِ بُنِ دَاوُد ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُس الْحَدَّ.

(۲۹۱۲۳)حفرت بَبیر بن داود طِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جن شونے ایک شخص پر حد جاری فر مائی جس نے مال خس کی ایک باندی کے ہے وطمی کی تھی۔

( ٢٩١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ ، عُزَّرَ وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ.

(۲۹۱۲۵) حفرت صفام بطینی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری جینی نے ارشاد فرمایا: جب مال غنیمت میں اس کا پچھ حصہ ہوتو اس کو تعزیز اُسزادی جائے گی اور اس پر قیت لازم ہوگی اور یہی تھم ہے اس باندی کا جواس کے اور کسی آ دمی کے درمیان مشترک ہو۔

## ( ٧٥ ) فِي الرَّجُل يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

### اس آدمی کے بیان میں جواپنی بیوی کی باندی سے جماع کر لے

( ۲۹۱۲۱) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَن حَبِيبِ بْنِ سَالِم ؛ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَانَ بْنَ بَشِيرِ فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ عَندِى فِي ذَلِكُ خَبَرًا شَافِيًا ، أَحَدَّثُهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتِ لَهُ جَلَدُته مِنَةً ، وَإِنْ كُنْت لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتَهُ. (ترمذی ۱۳۵۲ ـ احمد ۲۹۱۷) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْت لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتَهُ. (ترمذی ۱۳۵۲ ـ احمد ۲۹۱۷) معرت مبیب بن سالم واشید فرمات بین کرایک آدی نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کرلی سواس کی یوی حضرت نعمان بن بشیر وائی فرمات بین سالم وائی کواس بارے میں خبردی آپ وائی نونے فرمایا: بشک اس بارے میں میرے پاس ایک کمن خبر ہے جو میں رسول الله مَوْفَقَعَ مَن کوالہ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ: اگر تو نے اس کوا جازت دی ہے تو میں اسے سوکوڑ ہے کمن خبر ہے جو میں رسول الله مَوْفَقَعَ مَن کوالہ سے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ: اگر تو نے اس کوا جازت دی ہے تو میں اسے سوکوڑ ہے

( ٢٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَلِى ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَتُ : إِنَّ زَوْجِي

ماروں گا ،اورا گرتونے اس کوا جازت نہیں دی تو میں اسے سنگ ارکر دوں گا۔

المان النافي شيه مرجم (جلد ۸) و المام المان الما

وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِى ، قَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمُنَاهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً جَلَدُنَاكِ ، ثُمَّ تَضَرَّبَ النَّاسُ حَتَّى الْحَتَلَطُوا ، فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ.

(۲۹۱۲۷) حضرت عکرمہ میاتی نے فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت علی ہوتی ہوئے کے پاس آئی اور کہنے گئی، میرے شو ہرنے میری باندی نے طرح اللہ میں است میں میں است کے است میں است کا میں است کا است میں است کے است میں است کا است کارت کا است کا نواز کا است کار است کا است کار کا است کا است

وطی کر لی ہے آپ جھٹے نے فرمایا:اگر تو تچی ہے تو میں اسے سنگسار کروں گا اورا گر تو جھوٹی ہے تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔لوگ اس بارے میں اضطراب کا شکار ہوئے اورا یک دوسرے ہے ایجھنے لگے اوروہ عورت چلی گٹی۔

. ( ٢٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَن مُبَارَكِ بُنِ عُمَارَةً ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّى ، فَقَالَتْ

١٩١١٨) عَمْدُنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ ابِي عَالِكِ ، عَنْ مُبَارِكِ بَنِ عَمَارَهُ ، قال ؛ جَانَبُ الْمُراهُ إِلَى عَلِمَى ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً جَلَدُنَاكِ. :يَا وَيُلْهَا ، إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً جَلَدُنَاكِ.

یه ویهه این دو بهه وضع صلی به در پیهه با صان این صلیب صابیعت کاربانه جمعته کاربان محمودی حالیا به جمعته این ا (۲۹۱۲۸) حضرت مبارک بن عماره در بینی فرمات مین که ایک عورت حضرت علی دن نفو کی خدمت میں آگر کہنے لگی: ہائے افسوس در من شده میں دو میں مطال است سینسٹ نفید میں تائے سے تعریب کاربی کاربی کاربی تاہیب کے تاہد اور سات

میرے شو ہرنے میری باندی سے وطی کر لی ہے آپ جو پیٹو نے فرمایا:اگر تو تجی ہے تو میں اس کوسٹکسار کر وں گااورا گر تو جھوٹی ہے تو میر تجھے کوڑے ماروں گا۔

( ٢٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ .

(۲۹۱۲۹) حضرت کمحول میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ نی نے ارشاد فرمایا: میرے پاس کوئی بندہ ندلا یا جائے جس نے اپنی ہیوی کا باندی سے دطی کی ہوور نہ میں اس کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کروں گا۔

( .٢٩١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ كَانَا إِذَا سُيِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَر

ر ١٠٨٠٠) عندن بن يُدرِيس ، عن مِنسم ، عن المحسن ، وابن سِيرِين ؛ كانا إِذَا سَيْهُ عَنِ الرَّجْلِ يَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ يَتُلُوانِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾.

(۲۹۱۳۰) حضرت هشام ہولٹینے فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پرلٹینے اور حضرت محمد بن سیرین پرلٹینے ہے اس آ دی کے متعلق پوچھا گیا جواپی بیوی کی باندی ہے دطی کر لے تو ان دونوں حضرات نے اس آیت کی تلاوت فر مائی بے ترجمہ: اور وہ لوگ جواپی شرم گا ہوں

ی حفاظت کرتے ہیں۔وہ سوائے اپنی بیو یوں اور بائدیوں کے کہیں نہیں جاتے۔اس بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ د معروم کے گئی کرتے ہیں۔ وہ سوائے اپنی بیو یوں اور بائدیوں کے کہیں نہیں جاتے۔اس بارے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔

( ٢٩١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ سَلْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ :تَعْزِيرٌ وَلَا حَدَّ.

(۲۹۱۳۱)حضرت بشیر بن سلمان میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشید کو یوں فرماتے ہوئے سا: حدے کم سزاہو گی حد نہیں ہوگی۔

ئىل ہوں۔ ( ۲۹۱۳۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، وَعُبَيْدٍ يَنِى حُمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَهُ دُونَ الْحَدِّ. هي معنف ابن الب شيرم رجم ( جلد ٨ ) المحال ال

(۲۹۱۳۲) حضرت معبداور حضرت عبيد بني حمران ويشيؤ دونول حضرات فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود زنا ثنے اس پر حدے كم سزالگائی۔

( ٢٩١٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَلْقَمَةُ : مَا أُبَالِي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي ، أَوْ جَارِيَةِ عَوْسَجَةً ، رَجُلِ مِنَ الْحَيّ.

(۲۹۱۳۳) حضرت اعمش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشید نے ارشادفر مایا: میں پروانہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی کی باندی ہے

وطی کروں یاعوجد کی باندی ہے (ان کے قبیلہ کا ایک آدی)

( ٢٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ فِي رَجُلٍ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَبَالِي أَتَيْتَهَا ، أَوْ جَارِيَةً مِنَ الطَّرِيقِ.

(۲۹۱۳۴) حضرت ابواسحاق مایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسر و میٹین سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی

کی با ندی ہے وطی کر لی تھی۔ آپ واٹیٹیائے نے فر مایا: میں پروانہیں کرتا میں اس سے وطی کروں یاراہ چلتی باندی ہے۔ ( ٢٩١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۱۳۵) حفرت هشام میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیشید نے ارشادفر مایا:اس پر حد جاری ہوگی۔

( ٢٩١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ :لَوْ أَتِيتُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لَرَجَمْتُهُ.

(۲۹۱۳۹)حضرت ابن عمر برای فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر زائن نے ارشاد فر مایا:اگر میرے پاس ایسا آ دمی لایا گیا جس نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کی ہوتو میں ضرورا سے سنگسار کروں گا۔

( ٢٩١٣٧ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَن نَافِعِ ، قَالَ : جَانَتُ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرٌ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَطَؤُنِي ، وَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَدْعُونِي زَانِيَةٌ ، فَإِنْ كُنْتُ لَهَا فَانُهَهُ عَنْ غَشَيَانِي ، وَإِنْ كُنْتُ لَهُ فَانُهَ امْرَأَتَهُ عَن قَذْفِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمُفِيرَةِ ، فَقَالَ : تَطَأَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ :وَهَبَنُهَا لِي امْرَأْتِي ، قَالَ :وَاللَّهِ لِيَنْ لَمْ تَكُنْ وَهَبَنُهَا لَكَ لَا تَرْجُعُ إِلَى أَهْلِكَ إِلَّا مَرْجُومًا ، ثُمَّ ، وَقَالَ : انْطَلِقَا إِلَى امْرَأَةِ الْمُغِيرَةِ فَأَعْلِمَاهَا : لَئِنْ لَمْ تَكُونِي وَهَيْتِهَا لَهُ لَنَرْجُمَّنَّهُ ، قَالَ :

فَأْتَيَاهَا فَأَخْبِرَاهَا ، فَقَالَتْ : يَا لَهُفَاهُ ، أَيُرِيدُ أَنْ يَرْجُمَ بَعْلِي ، لَاهَا اللهِ إِذًا ، لَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، قَالَ :فَخَلَّى عَنْهُ. (۲۹۱۳۷) حفرت نافع بایشید فرماتے ہیں کدایک باندی حضرت عمر واٹنو کے پاس آئی اور کہنے گی: اے میر الموشین! بے شک حضرت

مغیرہ مجھ سے وطی کرتے ہیں اوران کی بیوی مجھے زانیہ پکارتی ہے پس اگر میں ان کی بیوی کی ملکیت ہوں تو آپ جائز ان کو مجھ سے وطی کرنے سے روک دیں اور اگر میں مغیرہ کی ملکیت ہول تو آپڑاٹو ان کی بیوی کو مجھ پرتہت لگانے سے باز کریں۔اس پر هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) في مسنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ )

آپ زائن نے قاصد بھیج کر حضرت مغیرہ زائن کو بلایا اور پوچھا: کیاتم اس باندی سے وطی کرتے ہو؟ انہوں نے فر مایا: جی ہاا آپ جوائن نے یو چھاہمہیں کہاں سے می ؟ انہوں نے فرمایا: سے میری بیوی نے مجھے ببدکی ہے آپ جوائن نے فرمایا: اللہ کی قتم !اگراا نے بیہ باندی تنہیں ھبہ نہ کی ہوتو تم آج گھرنہیں لوٹو گے گر کوڑے کھا کر۔ پھرآ پ بایٹھیٹے نے فلاں اور فلاں کو حکم دیا اورارشا در فرمایا

دونوں آ دمی مغیرہ کی بیوی کے پاس جاؤ ،اوراسے اس بارے میں ہلاؤ ،اگر تونے بیہ باندی اس کوهبه نہیں کی تو ہم ضرورا ہے سنگ کردیں گے۔ پس وہ دنوں آ دمی حضرت مغیرہ ویٹائنو کی بیوی کے باس آئے اور اسے اس بارے میں خبر دی۔ اس نے کہا: ا افسوں! کیا وہ میرے شو ہرکوسنگسار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں! تب اللہ اس سے جھکڑے بتحقیق اس کو میں نے وہ باندی ھبہ کر

آپ ڈاٹٹونے انہیں چھوڑ دیا۔

( ٢٩١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ :أَنَّى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّى وَقَعْت عَ جَارِيَةِ امْرَأَتِي ، فَقَالَ ۚ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْك ، فَاسْتَتِرْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، فَقَالَ :لَوْ أَتَانِي الَّذِي أَتَى ابْنَ أُمَّ ءَ ، لَرَضَخْتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ.

(۲۹۱۳۸) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود می نونو کی خدمت میں ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا! بے شک میں ۔

ا پی بیوی کی باندی ہے جماع کرلیا۔اس پرآپ ڈاٹٹو نے فرمایا جھیل اللہ نے تیری ستر پوشی فرمائی ہے تو تو بھی ستر پوشی کر۔یہ با حضرت علی جھاتھ کو پینجی تو آپ جھاٹھونے فر مایا:اگر میر سے پاس و مخص آتا جوحضرت ابن ام عبد جھاٹھو کے پاس آیا تھا تو میں ضرورا کا سر پیخروں ہے کچل دیتا۔

### ( ٧٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ حَدٌّ

جو یوں کہے: اپنی بیوی کی باندی سے وطی کرنے میں حدثہیں ہے

( ٢٩١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْهَيْشَمِ بْنِ بَلْدٍ ، عَن خُرْقُوسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ رَجُلًا وَ

عَلَى جَارِيَةِ امْوَأَتِهِ ، فَدَرَأَ عَنهُ الْحَدِّ. (عبدالرزاق ١٣٣٨)

(۲۹۱۳۹) حفزت حرقوس بیشین فرماتے ہیں کدایک آ دی نے اپنی بیوی کی باندی ہے وطی کر لی تو حضرت علی وہائٹو ہے اس ہے م

( ٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيَا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

( ۲۹۱۴۰) حضرت صعبی ویلید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا ہوئے نے ارشاد فر مایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩١٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّفْيِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ ءَ

جَارِيَةِ امْرَأْتِي ، فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَعُدُ.

۲۹۱۴) حضرت شعمی پڑھیا فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود خلافیے کے پاس آیا اور کہنے لگا: بے شک میں نے اپنی می کی بائدی سے وطی کر لی ہے۔اس پر آپ جوٹافیو نے فرمایا:اللہ سے ڈراور دوبارہ الیسی حرکت نہ کرنا۔

٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبْعِتٌى ، عَن عُفْبَةَ بْنِ جَبَّار ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

۲۹۱۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْوَأْتِهِ ، قَالَ : إِنَ اسْتَكُورَهَهَا فَهِى حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لِسَيِّدَتِهَا ، وَإِنْ

كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِنْكُهَا لِسَيِّدَتِهَا. كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِنْكُهَا لِسَيِّدَتِهَا. ٢٩١٣٣) حفزت عامر بن مطرطِيَّيْ فرمات بين كه حفزت عبدالله بن مسعود رَّيْنَ عَيْدَ سِياس مُحف كے بارے ميں مروى ہے جس نے

نی بیوی کی باندی ہے جماع کرلیا تھا۔ آپ رہا ٹھڑ نے فرمایا:اگراس نے اسے بدکاری پرمجبور کیا تھا تو وہ باندی آزاد ہوگی اوراس شخص بی باندی اس مالکہ کے لیے لازم ہوگی اوراگروہ باندی اس کے ہم نواتھی تو یہ باندی اس شخص کی ہوجائے گی اور اس شخص پراس بی باندی اس کی مالکہ کے لیے لازم ہوگی۔

> ٢٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. ٢٩١٢٣ ) حفزت قيس رَيْنِي فرمات مِين كه حضرت عطاء رِينْي نه ارشاد فرمايا: ال صَّخص پر حد جاری نهيس ہوگ۔

٢٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مَحَبُّقٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأْتِهِ،

فَكَرَأَ عَنهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ الْحَدِّ. (ابوداود ٣٥٥٦ - احمد ٣٧٧)

معدد استعمار میں مصنی مصنی المصنی وصنیم الصف را رہود اور ۱۵ میں استعمالی میں المامی کر کی تھی تو نبی کریم مِرَّ النَّے اللَّ ۲۹۱۴ کی حضرت سلمہ بن مُنِق وَاللَّهُ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی کی بائدی سے وطی کر کی تھی تو نبی کریم مِرَّ النَّے اللَّ سے حد کوز اکل کردیا۔

## ( ٧٧ ) فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِنَّتِهَا ، أَعْلَيْهَا حَنَّ ؟

اس عورت کے بیان میں جواپی عدت کے دوران شادی کرلے، کیااس پرحد لگے گی؟ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ يُونُسَ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَحْلَدٍ، قَالَ: `

٢٩١٤٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّ جَتُ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا

عُمَّرُ تَغْزِيرًا دُونَ الْحَدِّ.

۲۹۱۳) حضرت معید بن میتب بیشید فر ماتے بین کدایک عورت نے اپنی عدت کے دوران شادی کر لی تو حضرت عمر دہا ہوئے اس

کوشری حدہے کم سزادی۔

( ٢٩١٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا ؟ قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.

(۲۹۱۴۷) حفرت قنادہ دیا پیٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن سیتب دیشیز سے دریافت کیا: اگر عورت جان ہو جھ کر اپنی عدت کے دوران شادی کرلے؟ آپ دیشیز نے فرمایا: اس پرحد قائم کی جائے گی۔

( ٢٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُى ؛ أَنَّ مَرُوانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ،

فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بُنُ ذُوَيْبٍ : لَوْ حَفَّفْتُ فَجَلَدْتَهُمَا عِشْرِينَ عِشْرِينَ. (۲۹۱۲۸) حضرت زهری باین فرمات بین که مروان نے ان دونوں میاں بیوی کو چالیس چالیس کوڑے مارے اور ان دونوں کے

ر میان تفریق کردی۔اس پر حضرت قبیصہ بن ذو کیب مریشی نے اس سے فر مایا: اگر تو تخفیف کرتا اور ان کوہیں ہیں کوڑے مارویتا تو بہتر تھا۔

( ٢٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِلَّتِهَا ، قَالَا :لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ.

(۲۹۱۳۹) حضرت عامر شعبی میشید اور حضرت ابرا بیم میانید ہے ایک عورت کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی عدت کے دوران بی نکاح کرلیا تصاان دونو ل حضرات نے فر مایا: اس عورت پر حد جاری نہیں ہوگی۔

( ۷۸ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدًّا فِي ذِنِّى ، وَلاَ شُرْبِ خَمْرٍ جَمْرٍ جَمْرٍ جَمْوِ جَمْوِ اللهِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدَّا فِي ذِنِّى ، وَلاَ شُرْبِ خَمْرٍ جَمُعَا مُله مِن حدلگانے كى رائے نه ركھتا مُو

( ٢٩١٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدَّ فِي شُوبِ خَمْرٍ، وَلاَ ذِنَّى. (٢٩١٥ ) حفزت منصور بِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت ابراميم بِيشِيدِ نے ارشاد فرمايا: اہل كتاب پرشراب پينے اور زنا كرنے كے معاملہ

میں حدقائم نبیں کی جائے گی۔

( ٢٩١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ. (٢٩١٥١) حضرت مجاهد وليني فرمات مي كه حضرت ابن عباس تأثيث نے ارشاد فرمایا: اہل كتاب پر حدجارى نہيں ہوگ ۔

( ٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَتِهِ، وَلَهَا زَوْجٌ

اس آدمی کے بیان میں جواپی باندی سے وطی کر لے درانحالیکہ اس کا خاوند ہو

( ٢٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً

وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ وَلَهَا زُوْجٌ ، فَصَرَبَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مِنَةً نَكَالاً. (٢٩١٥٢) حضرت قبيصه بن ذؤيب بيشيز فرماتے بي كمايك آدمى نے اپنى باندى سے وطى كرلى درانحاليكه اس كا خاوند تھا تو حضرت

عُمر ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحَصَوْلِ مِن اللَّهِ مَنْ جَامِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : أُتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ وَقَدْ زَوَّجَهَا ، فَضَرَبَهُ ضَرْبًا ، وَلَمْ يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ.

فَضَرَبَهُ صَرْبًا ، وَلَمْ يَبُلُغُ بِهِ الْحُدَّ. (۲۹۱۵۳) حضرت زید بن اسلم مِلِیْن فرماتے بیں که حضرت عمر واٹن کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے اپنی باندی ہے وطی کی رانحالیکہ وہ اس کی شادی کسی اور ہے کر چکا تھا تو آپ وٹائٹو نے اسے شرعی حدے کم سزادی۔

٢٩١٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِنْ الرَّهُولِ ، فَإِنْ حَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .

مینة ، احصِن ، او له یعصن ، فإن حَمَلت ، فالوَلدَ لِلفِرَاشِ.
۲۹۱۵۳) حضرت معمر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زهری پیشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دی نے اپنی باندی سے وطی کی درانحالیکہ س کا خاوند بھی تھا تو اس شخص کوسوکوڑے مارے جا کیں گے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ پس اگر وہ حاملہ ہوگئ تو بجے صاحب

فراش كابوگا\_

( ٨٠ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، مَا عَلَيْهِ ؟

ہ ۲۰۰۰) میں اور جب یک میں بیب انعاب ما علیہ : اس آ دمی کے بیان میں جو بیت المال سے چوری کر لے اس پر کیاسز اجاری ہوگی؟

٢٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؟ قَالَ : يُقُطَعُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ لَا نُفُطُهُ

عُمَرَ ، فَكُتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ : كِنْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، لَهُ فِيهِ نَصِبْ. ٢٩١٥٦) حفرت قاسم بِينَيْ فرمات بي كه ايك آدى نے بيت المال سے چورى كى تو حضرت سعد يَنْ فِي نے اس بارے ميں

نظرت عمر بین تف کوخط لکھا۔ حضرت عمر وہ اُٹو نے حضرت سعد دہاتھ کو جواب لکھا: اس پر ہاتھ کا منے کی سز اجاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ی بیت المال میں حصہ ہے۔

٢٩١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَكَمَ عن الرجل يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ قَالَ:لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.

(۲۹۱۵۷) حضرت شعبہ ولیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ولیٹینے سے اس آ دمی کے متعلق سوال کیا جو بیت المال سے چوری کرتا ہو؟ آپ ولیٹینے نے فر مایا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سز اجاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ

الْمَغْنَمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.

(۲۹۱۵۸) حفرت قادہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب بریشیڈ ہے اس محف کے بارے میں مروی ہے جو مال ننیمت سے چوری کر لے۔ آپ بریٹینے نے فرمایا: اس پر حد جاری نہیں ہوگی جب کداس شخص کا بھی حصہ ہو۔

( ٢٩١٥٩ ) حَدَّثَنَا ۚ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَنِيمَةِ ، وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعُ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا ۖ نَصِيبٌ قُطِعَ.

(۲۹۱۵۹) حفزت صشام پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریشید نے ارشاد فرمایا: جب آ دی نے مال غنیمت سے چوری کی درانحالیکہ اس کا بھی اس میں حصہ تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کئے گا اوراگر اس نے چوری کی مال غنیمت سے درانحالیکہ اس کا اس میں حصہ نہیں تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

( .٢٩١٦ ) حَلَّتَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابن عَبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْسِمُ سِلَاحًا فِى الرَّحْبَةِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِغْفَرًا ، فَالْتَحَفَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَهُ رَجُلٌ ، فَاتَنَى بِهِ عَلِيًّا ، فَلَمْ يَقُطَعُهُ ، وَقَالَ :لَهُ فِيهِ شِرْكٌ.

(۲۹۱۷۰) حضرت ابن عبید بن ابرص بیشین فرماتے ہیں حضرت علی دلائیں کشادہ میدان میں اسلح تقسیم کررہے تھے کہ ایک آ دی نے ذرہ کی ٹو پی لے لی اورا سے اپنے سر پرر کھالیا ہیں ایک آ دمی نے اسے اس حالت میں پایا تو وہ اسے حضرت علی دلائیں کے پاس لے آیا، آپ جوٹشی نے اس کا ہا تھنہیں کا ٹاور فر مایا: اس کا بھی مال میں حصہ ہے۔

## ( ٨١ ) فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلاًهُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس غلام كے بيان ميں جوائي آقاك مال ميں سے چورى كر لے، اس پر كياس ا جارى ہوگى؟ ( ٢٩١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِغُلَامٍ لِى ، فَقُلْتُ : اقْطَعْهُ ، قَالَ : وَمَا لَهُ ؟ قُلْتُ : سَرَقَ مِرْآةً لاِمْرَأَتِي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا ، قَالَ عُمَرُ : غُلَامُكُمْ يَسُرِقُ مَتَاعَكُمْ.

الاس كامير المراتات المسرق المامات المامات

(۲۹۱۷) حضرت عبدالله بن عمره بن حضری مریشید فرماتے بین که میں حضرت عمر دوائی کے پاس اپناایک غلام لا یا اور میں نے عرض کی ، آپ دوائی اس کا ہاتھ کاٹ ویں ، آپ دوائی نے پوچھا: اس کا قصور کیا ہے؟ میں نے عرض کی: اس نے میری بیوی کا آئینہ چوری کیا ہے جوساٹھ دراہم سے بہتر ہے ، حضرت عمر دوائی نے فرمایا جمھارے غلام نے تمہاراہی مال چوری کیا ہے۔ ( ٢٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ،قَالَ :جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِّيّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :غُلامِي سَرَقَ قَبَائِي ، فَاقْطَعُهُ ؟ قَالٌ عَبْدُ اللهِ :لَا ، مَالِكُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ.

العلوري إلى عبو الموري المام المريبي ملون عبوبي المعقل مزني بيتيد حضرت عبدالله بن مسعود والهو كال أَتَ اور (٢٩١٦٢) حضرت عبدالله بن مسعود والهو كالمراجع باس أَتَ اور

فر مایا: میرے غلام نے میراچوغہ چوری کیا ہے تو آپ ڈٹاٹو اس کا ہاتھ کا ٹ دیں۔حضرت عبداللہ ٹٹاٹو نے فر مایا بنیس، تیرے مال کا بعض حصہ میں بعض شائع ہے۔

( ٢٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : إِذَا سَرَقَ عَبْدِي مِنْ مَالِي لَهُ أَقْطَعْهُ.

(۳۹۱۶۳) حضرت تھم ویٹیے: فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹاٹو نے ارشاد فرمایا: جب میرے ملام نے میرے مال سے چوری کی تھی تو میں نے اس کا ماتھ نہیں کا ثاب

ال ہے اس کا ہا کھ میں کا تا۔ اس میں میں دوروں میں میں میں میں میں میں دوروں دور میں میں کا بات کا میں میں اور دور میں میں میں میں میں میں

( ٢٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَلِى صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَتْ فِي بَيْتٍ لاَ يَدُخُلُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ ، وَغَيْرُ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَفَقَدَ شَيْنًا مِنَ

الْمَالِ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ :مَا كَانَ يَدُخُلُ هَذَا الْبَيْتَ غَيْرِي وَغَيْرُك ، فَمَنْ أَخَذَ هَذَا الْمَالَ ؟ فَأَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ ، فَقَالَ لِي :يَا سَعِيدُ ، انْطَلِقُ بِهَا فَاقْطَعْ يَدَهَا ، فَإِنَّ الْمَالَ لَوْ كَانَ لِي لَمْ يَكُنُ عَلَيْهَا قَطْعٌ.

(۲۹۱۷۳) حضرت سعید بن میناء بلتی فیرهاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رفیاؤ حضرت زبیر رفیاؤ کے صدقہ کا انتظام وانصرام سنجالتے تھے اور وہ صدقہ کا مال اس گھر میں ہوتا تھا جس میں کوئی شخص حضرت عبداللہ بن زبیر رفیاؤ اوران کی باند کی کے علاوہ وافسل سنجیا سنجالتے تھے اور وہ صدقہ کا مال اس گھر میں ہوتا تھا ہوگیا۔ تو آپ جھ ٹونے نے باندی سے کہا: اس گھر میں میر سے اور تیر سے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا تو کس نے یہ مال لیا ہے؟ باندی نے اقرار کرلیا۔ پھرآپ جھ ٹیونے نے مجھ سے فر مایا: اے سعیداس کو لے جاؤاوراس کا باتھ کا عدود

اس کیے کہا گرمیراہوتا تو پھراس کا ہاتھ نہ کنتا۔ میں میں علی سے میں سرچاہیں

# ( ٨٢ ) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ أُمِّهِ

## اس آ دی کے بیان میں جواین ماں کی باندی سے صحبت کرلے

( ٢٩١٦٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرْ، عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمَّهِ؟ قَالاً: عَلَيْهِ الْحَدُّ. ( ٢٩١٦٥ ) حضرت شعبه ويشيد فرمات مين كدمين نے حضرت جماداور حضرت تعمم مِيْتِيد سے اس آ دمی کے متعلق دريافت كياجوا پِن مال

( ٢٩١٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۱۲۱) حضرت المعت مِیشِی فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِیشوا نے ارشادفر مایا:اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

### ( ٨٣ ) فِي السارق يُؤْتَى بِهِ ، فَيْقَالُ أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ لاَ

### اس چور کے بیان میں جس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے یوں کہا گیا: کیا تونے چوری کی

#### ہے؟ كہدد \_ بنييں

( ٢٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي كَبْشَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ أَتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ ، فَقَالَ لَهَا :سَلامَةُ ، أَسَرَقْتِ ؟ قُولِي : لَا .

(۲۹۱۷۷) حضرت بزید بن ابی کبعثہ مِلَیْنید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء جھاٹی کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے چوری کی تھی۔ آپ بڑاٹی نے اس سے فرمایا: اے سلامہ! کیا تونے چوری کی ہے؟ کہدد ہے جہیں۔

( ٢٩١٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مَوْلَى لَآبِى مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ :أُتِى بِرَجُلٍ سَرَقَ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ قُلْ :وَجَدْتُهُ ، قَالَ :وَجَدْتُهُ ، فَخَلَى سَبِيلَهُ.

(۲۹۱۸۸) حضرت ابومسعود رہی نے ارشاد فر مایا: ایک آ دمی لایا گیا جس نے چوری کی تھی۔ آپ جھی نے یو چھا: کیا تونے چوری کی

ہے؟ تو یوں کہددے: میں نے اس مال کو پایا ہے۔ اس نے کہددیا: میں نے اس مال کو پایا ہے۔ تو آپ در نوز نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٢٩١٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُّوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتِيَ بِسَارِقِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ ، فَقَالَ :أَسَرَقْتَ ؟ أَسَرَقْتَ ؟ قُلُ :لاَ ، لاَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاتًا.

(۲۹۱۷۹) حضرت ابوالتوكل مِیشِیدُ فرماتے ہیں كەحضرت ابو ہر برہ دہاہی کے پاس ایک چورلایا گیا درانحالیکہ ان دنوں آپ امیر تھے۔

آپ دائون نے فر مایا: کیا تو نے چوری کی ہے؟ کیا تو نے چوری کی ہے؟ یوں کہددو نہیں نہیں ،دویا تین مرتبہ فر مایا۔

( ٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ شَمْلَةً ،

فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالَ :مَا إِخَالَهُ سَرَقَ.

(عبدالوزاق ۱۳۸۳ دار قطنی ۱۰۲)

(۲۹۱۷) حفزت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے جادر چوری کی تو اس کو نبی کریم مِیشِوَفِیْفَا کے پاس لایا گیا لوگ کہنے لگے: یا رسول اللہ مِیشِوْفِیَفَا اِس نے جادر چوری کی ہے اس پر آپ مِیشِفِیْفَ نے فرمایا: میرا گمان نبیس ہے کہ اس نے چوری کی ہو۔

( ٢٩١٧١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا ` سَالِمٍ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِقٌ ، وَأُتِى بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : لَعَلَّك اخْتَلَسْتَ ؟ لِكُنْ يَقُولَ : لاَ. (۲۹۱۷) حضرت مبیع ابوسالم بیتین فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی بیٹیز کے پاس حاضرتھا درانحالیکد ایک چورلایا گیا جس نے چوری کا قرار کیا تھا اس پر حضرت حسن بیٹیز نے اس سے فرمایا: شاید کرتونے دسوکہ سے چھین لیا ہوتا کہ وہ یوں کہد ہے کئیس۔ (۲۹۷۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکْرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج ، عَنْ عِکْرِ مَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : أَتِیَ عُمَّرُ بِسَارِ قِ قَدِ اعْتَرَفَ ،

وَهَالَ عُمَرُ : إِنِّي لَأَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ، قَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَهُ عُمَرُ وَلَهُ يَفْطَعُهُ.

(۲۹۱۷۲) حضرت عکرمہ بن خالد بر بین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑا تھوں کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے چوری کا اعتراف کیا تھا۔ اس پر حضرت عمر بڑا تو نے فرمایا: بے شک میری رائے یہ ہے کہ اس آ دمی کا ہاتھ یہ چور کا ہاتھ نہیں ہے، اس آ دمی نے کہا: اللہ کی تسم:

. میں چورنبیں ہوں ،سوحضرت عمر خلائق نے اسے چھوڑ دیااوراس کا ہاتھ نبیس کا ٹا۔

( ٢٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى بِالسَّارِقِ ، فَيَقُولُ : أَسَ قُتَ ؟ وَلَا أَعْلَمهُ اللَّا سُمَّ أَنَا نَكُ وَعُمَّ

اَسَرَقْتَ ؟ وَلَا أَعْلَمهُ إِلاَّ سَمَّى أَبَا بَكُو وَعُمَرً . (۲۹۱۷) حضرت ابن جرت كِمِيْشِيد فرماتے ميں كه حضرت عطاء پيتيد نے ارشاد فرمايا: گزرے ہوئے لوگوں ميں سے جن كے ياس

چورلا یاجا تا تھاوہ پوچھتے تھے: کیا تو نے چوری کی ہے؟ اور میں نہیں جا نتاان کے بارے میں مگرید کہ آپ زائنوز نے حضرت ابو بکر زائنوز

اور حضرت عمر دنائنو کانام لیا۔ دیددہ وی سے آئیا ہے ۔ دوج

( ٢٩١٧٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مِسْكِينٌ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِى ، قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِى بِرَجُلٍ وَالْمَرَأَةٍ وُجِدًا فِى خَرِبَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :أَقَرُبُنَهَا ؟ فَجَعَلَ أَصْحَابُ عَلِيٌّ يَقُولُونَ لَهُ :قُلُ : لَا ، فَقَالَ :لَا ، فَحَلَى سَبِيلَهُ.

(۲۹۱۷) حفرت ابن عون ولیٹیون فر ماتے ہیں کہ حضرت مسکین ولیٹیوٹ نے جومیر کے گھر کے ایک فرد ہیں، مجھے بیان کیا کہ میں حضرت علی خواتیوں کے باس حضرت علی خواتیوں نے اس آدمی علی خواتیوں کے باس حضرت علی خواتیوں نے اس آدمی سے بوچھا: کیا تو اس عورت کے قریب ہوا تھا؟ اس پر حضرت علی خواتیوں کے جمنشیوں نے کہا: کہدد سے بنیس اس آدمی نے کہا نہیس تو آپ خواتیوں نے کہا: کہدد سے بنیس اس آدمی نے کہا نہیس تو آپ خواتیوں نے اس جھوڑ دیا۔

( ٢٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ :لَعَلَّكُ قَبَّلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ بَاشَوْتَ . (احمد ٢٥٥- بخارى ٢٨٣٣)

(٢٩١٧٥) حضرت ابن عباس جهار فرماتے ہیں کہ نبی کریم میر میں تھے نے حضرت ماعز بن ما لک جہار سے فرمایا: شاید کہ تو نے بوسد لیا ہو یا چھوا ہو یا تو صرف اس سے مگلے ملا ہوگا۔

### ( ٨٤ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ التَّهَرَ وَالطَّعَامَ

#### اس آ دمی کے بیان میں جو پھل اور کھانا چوری کرتا ہو

( ٢٩١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ قَطْعَ فِي ثُمَّرٍ ، وَلاَ كَثَرٍ. (احمد ٢٩٣هـ ِمالك ٨٣٩)

(۲۹۱۷) حضرت رافع بن خدیج و افز فرماتے ہیں که رسول الله مُؤَفِّقَ نے ارشاد فرمایا: پھل اور تھجور کے شکونے کی چوری میں اتنے کے سنگ

( ٢٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِىَ الْمُرَاحَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَّارِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِىَ الْجَرِينَ.

(۲۹۱۷) جفرت شعیب بینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: جانور میں کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں کے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے کے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے ختک ہونے کی جگہ تک نہیں جاتھ کے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے ختک ہونے کی جگہ تک نہیں جاتھ ہے گا یہاں تک کہ وہ کھجور کے ختک ہونے کی جگہ تک نہیں جائے۔

( ٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَارِ فَطُعٌ ، إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينَ ، وَكَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ ، إِلَّا فِيمَا آوَى الْمُرَاحَ.

(۲۹۱۷۸) حضرت سعید دیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہافٹو نے ارشاد فرمایا: کھیلوں میں سے کسی بھی صورت میں ہاتھ نہیں کئے گا مگر جو کھجور کے خشک ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے اور جانور میں بھی کسی صورت میں ہاتھ نہیں کئے گا مگراس صورت میں کہ وہ ان کے رات رہنے کی جگہ تک پہنچ جائے۔

( ٢٩١٧٩ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :قَالَ يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يُفْطَعُ فِي عِذْقِ ، وَلَا فِي عَامٍ سَنَةٍ .

(۲۹۱۷) حضرت یخی بن ابی کثیر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر واٹھ نے ارشاد فرمایا: تھجور کے خوشوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گااور نہ ہی قبط والے سال میں۔

( ٢٩١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، وَالسُّرِى بُنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِىَ بِرَجُلِ سَرَقَ طَعَامًا ، فَلَمْ يَقُطَعْهُ. (ابوداؤد ٢٣٥ـ عبدالرزاق ١٨٩١٥)

(۲۹۱۸۰) حضرت حسن بصری ویشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَفِظَةِ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے کھانا چوری کیا تھا تو آپ ڈٹاٹیو نے اس کاہاتھ نہیں کا ٹا۔ ( ٢٩١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِرَجُلِ سَرَقَ طَعَامًا ، فَلَمْ يَقُطَعُهُ.

(۲۹۱۸۱) حضرت حسن بصری ویشید فرماتے ہیں کہ فبی کریم منطق کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے کھانا چوری کیا تھا تو ت

آ بِ مِئْ الشَّخَةِ فَ اسَ كَا بِا تَصْبِيلَ كَا تَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ؟ ( ٢٩١٨٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ؟

( ٢٩١٨٢ ) حَدَّنَا وَرِيع ، عن شَعِبَه ، قال : سَالَتُ الحَكُم عَنِ الرَّجِلِ يَسْرِقَ الطَّعَامِ ، أَوِ الْحِمارِ مِن الصَّحَرَاءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ.

(۲۹۱۸۲) حفرت شعبہ طِیٹیوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم طِیٹیوں سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جو کھانا چوری کرلے یا صحراء سے گدھاچوری کرلے؟ آپ طِیٹیوں نے فرمایا: اس پر ہاتھ کا منے کی سزا جاری نہیں ہوگ۔

( ٢٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَطَعَ عُمَرٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدَّ ، أَوْ أَمُدَادٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۲۹۱۸۳) حفرت عبدالرحمٰن بن قاسم ولينيلا فرمات بين كه حفرت عمر بن عبدالعزيز ولينيلا نے ایک مدمین یا کھانے کے چند مدول

ميں ہاتھ کا ٹا۔

( ٢٩١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ حسان بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ حُدَيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُمَرَ وهو يَقُولُ : لاَ قَطْعَ فِي عِذْقٍ ، وَلاَ فِي عَامٍ سَنَةٍ.

(۲۹۱۸۴) حضرت حصین بن حدیر براینی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ولائن کو سنا آپ ولائن ارشاد فر مار ہے تھے: تھجور کے شگو نے کی چوری میں اور قحط والے سال میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

( ٢٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَيْسَ فِي النَّمَرَةِ قَطْعٌ ، وَلاَ فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ ،

ر ١٨٨٠) عند جه المعلى المستعمر الموسوع المراح المراح الموسوع المعرور عصر والموسوط المراجيد المراجيد والمرجيد المراجيد والمراح المراح المراح المراح المراح المراح والمراح والم

(۲۹۱۸۵) حضرت معمر طینید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری پیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: کھیل اور چرنے والے جانور کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزانہیں ہوگی لیکن اس میں سخت سزااور دگنا تا وان ادا کرنا ہوگا اور جب وہ شخص جانوروں کے رات رہنے کی جگہ یا تھجور خشکہ ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا جب وہ چاردینار کی مقدار جتنی چوری کرلے۔

### ( ٨٥ ) فِي الرِّجْلِ تُقْطَعُ ، مَنْ قَالَ يَتْرُكُ الْعَقِبَ

پاؤک کاشنے کے بیان میں، جو یوں کہے:ایڑی جھوڑ دی جائے گی ووٹ وہر میں میں درویں درویں کے ایر کی جھوڑ دی جائے گی

( ٢٩١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنيُفٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ

بُنِ مُرَّةَ الزُّرَقِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ سَارِقًا مِنَ الْحَصْرِ ، خَصْرِ الْقَدَمِ.

(۲۹۱۸۲) حضرت نعمان بن مره زرقی بیشید فرماتے ہیں که حضرت علی بینٹو نے چور کے یا وَں کا تلوا کاٹ دیا۔

( ٢٩١٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أُمِّ رَزِينٍ ، قَالَتُ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَيُعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقَطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ ، يَعْنِى نَجُدَةَ ، فَلَقَدُ قَطَعَ فَمَا أَخُطَأَ ، يَقُطعُ الرِّجُلَ ، وَيَذَرُ عَاقِبَهَا.

(۲۹۱۸۷) حفرت ام رزین ﷺ فرماتی ہیں کہ حفرت ابن عباس شائلا نے فرمایا کیا بھارے حکمران اس سے عاجز آگئے ہیں کہ وہ اس طرح کا ٹیس جسیااس دیباتی نجدہ نے کا ٹا ہے۔ یعنی اس نے کا ٹاہے اور بالکل غلطی نہیں کی: اس نے پاؤں کا ٹ دیااوراس کی ایزی چھوڑ دی۔

( ٢٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَعَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الْقَطْعِ ؟ فَقَالَ :أُمَّا الرِّجْلُ ، فَيُتْرَّكُ لَهُ عَقِبُهُ.

(۲۹۱۸۸) حضرت عبدالملک طینی فرمات میں کہ حضرت عطاء جینی نے سے کاشنے کے متعلق پوچھا گیا؟ آپ طینی نے فرمایا: جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے تو اس کی ایڑی جھوڑ دی جائے گی۔

( ٢٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: الرِّجْلُ تُقْطَعُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ مِنْ مَفْصِلِ. (٢٩١٨٩ ) حضرت علاء بن عبدالكريم مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت ابوجعفُر وَيشِيدُ نے ارشاد فرمايا: پاؤں قدم كے درميان والے جوڑ ہے كانا جائے گا۔

( ٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۲۹۱۹۰) حضرت ابوجعفر مياتيد كارشاداس سند يجمي منقول بـ

( ٢٩١٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ ، وَقَطَعَ عَلِيَّ الْقَدَمَ ، وَأُشَارَ عَمْرٌو إِلَى شَطْرِهَا.

(۲۹۱۹۱) حفزت عکرمہ جیٹیونہ فرمائے ہیں کہ حضزت عمر بن خطاب مٹی ٹیٹو نے جوڑ سے ہاتھ کا ٹا اور حضرت علی بڑی ٹیٹو نے پاؤں کا ٹا، حضرت عمر و بن دینار برایٹیونے نے یاؤں کے نصف حصہ کی طرف اشار ہ کیا۔

#### ( ٨٦ ) مَا قَالُوا مِن أَيْنَ يُقطعُ ؟

#### جولوگ یوں کہیں: کہاں سے کا ٹا جائے گا

( ٢٩١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنِ عَدِثّ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ

حَيْوَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ. (٢٥٠)

(۲۹۱۹۲) حضرت رجاء بن حيوه ڙڻاڻي فرماتے ہيں که نبي کريم مِنْافِنْفِيَا آنے جوڑے يا وُل کا ٹا۔

( ٢٩١٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَمُرَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ بِالْحِيرَة مَقْطُوعًا مِنَ الْمَفْصِلِ ، فَقُلْتُ : مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَ :قَطَعَنى الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلِيَّ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَظْلِمْنِي.

(۳۹۱۹۳) حضرت سمرہ ابوعبدالرحمٰن طِینْلا فرماتے ہیں کہ میں نے جیرہ میں ایک آ دمی کودیکھا جس کا جوڑ ہے پاؤں کٹا ہوا تھا میں نار جبارکس ناکھا ۴۶ سے نار کی ہیں جون علی دائن نام میں ایک آرمی کوریکھا جس کا جوڑ ہے پاؤں کٹا ہوا تھا میں

نے بوچھا کس نے کاٹا؟اس نے کہا: نیک آ دمی حضرت علی وٹائٹو نے میرایا وُں کا ٹابہر حال انہوں نے مجھ پرظلم نہیں کیا۔

( ۲۹۱۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ الْمَفْصِلِ. (۲۹۱۹۳) حفزت عَرَمه ولِشِيدُ فرمات بين كه حفرت عمر تَنْ ثَنْ عَالِم جوڑے كانا۔

# ( ۸۷ ) فِي حُسْمِ يَدِ السَّارِقِ

چدر کے ہاتھ کوداغ دینے کابیان

( ٢٩١٩٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ ابْنِ ثَوْبَانٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَعَ يَدَ رَجُلِ ، ثُمَّ حَسَمَهُ.

(۲۹۱۹۵) حضرت ابن تو بان والنوز مات بین که نبی کریم مَلِّنظَ فی ایک آدمی کاماته کانا پھرخون رو کئے کے لیے اسے داغ دیا۔

( ٢٩١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، رفعه ؛ مِثْلُهُ.

(٢٩١٩٢) حضرت محمد بن عبد الرحمن بيتمايز على نبي كريم مِلْفَظِيَةَ كاندكور وفعل اس سند مع منقول بــ

( ٢٩١٩٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَقَطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ :اخْسِمْهُ ، فَقَالَ :إِنَّك بِهِ لَرَحِيمٌ ، قَالَ :لا ، وَلَكِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

(۲۹۱۹۷) حضرت عمرو بن ابوسفیان براثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وٹائٹو کے پاس ایک چور لایا گیا پس آپ ڈٹاٹٹو نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اس پر حضرت ابان بن عثمان براٹیلا نے ان سے فرمایا: اس کو داغ دو \_ آپ وٹاٹٹو نے فرمایا: تم تو اس پر بہت رحم کرنے والے ہو \_ آپ نے فرمایا: نہیں لیکن بیمل سنت ہے \_

( ٢٩١٩٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ حَسْمُ السَّارِقِ.

(۲۹۱۹۸) حضرت عمر وطینیمید فرماتے میں کہ حضرت حسن بصری ویشید نے ارشادفر مایا: چورکوداغ ویناسنت طریقہ ہے۔

( ٢٩١٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجِّيَّةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُطَعُ النُّصُوصَ وَيَحْسِمُهُمْ وَيَحْسِسُهُمْ وَيُدَاوِيهِمْ ، فَإِذَا بَرَؤُوا ، قَالَ : أَرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ ، فَيَرْفَعُونَهَا كَنْتُهَا أَيُّورُ الْحُمُّرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ قَطَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : عَلِيٌّ ، فَيَقُولُ : وَلِمَ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّا سَرَقُنَا ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اذْهَبُو ا

(۲۹۱۹۹) حضرت جمیہ مرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی مڑی تو چوروں کے ہاتھ کا شتے اوران کو داغ دیتے پھران کو قید کردیتے اوران کا دوادوار کرتے ۔ پس جب زخم تندرست ہو جاتا فرماتے ،اپنے ہاتھوں کواٹھا وَسووہ ان کواٹھاتے گویا کہ وہ سرخ عضو تناسل ہوں پھر

آپ ڈٹاٹٹو فرماتے :تمہارے ہاتھ کس نے کائے؟ وہ جواب دیتے :علی ٹٹاٹٹو نے ۔ آپ ٹٹاٹٹو فرماتے : کیوں کائے؟ وہ جواب دیتے ۔ہم نے چوری کی تھی ۔ پس آپ ٹڑاٹٹو فرماتے اےاللہ: تو گواہرہ اےاللہ! تو گواہرہ ہم چلے جاؤ ۔

### ( ٨٨ ) فِي الرَّجُلُ يَسْرِقُ الطَّيْرَ، أَو الْبَازِي، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو پرندہ یا شکراچوری کر لے،اس پر کیاسز اجاری ہوگی؟

( .. ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، قَالَ :أَتِى عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ قد سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِى ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا قَطَعَ فِى الطَّيْرِ ، وَمَا عَلَيْهِ فِى ذَلِكَ قَطْعٌ ، فَتَرَكَهُ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَلَمْ يَقْطَعُهُ.

(۲۹۲۰۰) حضرت مزیداین نصیفه ویشید فرماتے ہیں که حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے پرندہ جوری

( ٢٩٢٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَسَارٍ ، قَالَ :أَتِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُطَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :قَالَ عُثْمَانُ : لَا قَطْعَ فِى الطَّيْرِ .

ا ۲۹۲۰) حضرت عبداللہ بن بیار مریشین فرمائے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشین کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے مرغی چوری

کی تھی۔ تو آپ ہیٹینے نے اس کا ہاتھ کا شنے کا ارادہ فر مایا: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہیٹینے نے ان سے فر مایا کہ حضرت عثمان مڑاتئو نے ارشاد فر مایا: پرندے کی چوری میں کا شنے کی سز انہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُطَعُ فِي الطَّيْرِ .

(۲۹۲۰۲) حضرت ابوخالد واینیلا کئی آ دی ئے نقل کرتے ہیں کہ حضّرت علی مخالتو پرندے کی چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹیتے تھے۔

ر ۲۹۲.۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى ، يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِى بَازٍ سُرِقَ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (۲۹۲۰۳)حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قابل اعتاد بزرگ کو پیفرماتے ہوئے سنا کہ ہاتھ کا شنے کی سزانہیں

ہوگی اس بازمیں جس کو چوری کرلیا گیا ہوا گر جہاس کی قبت ایک دیناریاس ہے بھی زائد ہو۔ ' ٢٩٢.٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُهُ.

(۲۹۲۰۴)حضرت ابن جر جنج بیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شعیب میشینه بھی یوں ہی فر مایا کرتے تھے۔

( ٨٩ ) مَا جَاءَ فِي النَّبَّاشِ يُؤْخَذُ ، مَا حَدُّهُ ؟

اس گفن چور کا بیان جس کو پکڑ لیا گیا ہو،اس کی سز اکیا ہے؟

٢٩٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أْتِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكْمِ بِقَوْم يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ ،

يَغْنِي يَنْبُشُونَ ، فَضَرَبَهُمْ وَنَفَاهُمْ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونً.

(۲۹۲۰۵) حضرت زهری میشید فرماتے ہیں کدمروان بن تھم کے پاس چندلوگ لائے گئے جوقبروں سے کفن چوری کرتے تھے تو مروان نے ان کو مارااوران کوجلاوطن کردیا اس حال میں کہ رسول اللہ مَیْزِیْنِیْنِیْزِ کے صحابہ وافر مقدار میں موجود تھے۔

( ٢٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أُجِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ، زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَالْفُقَهَاءِ ؟ فَلَمْ

يَجِدُوا أَحَدًا قَطَعَهُ ، قَالَ : فَأَجْمَعَ رَأَيُهُمْ عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ ، وَيُطَافَ بِهِ. (۲۹۲۰ ۲) حضرت زھری کیاشیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ برتیمیائے زمانۂ خلافت میں جب مروان مدینہ کا امیر تھا تو اس دوران

ا یک گفن چورکو پکڑا گیا تو مروان نے مدینہ میں موجو درسول اللہ ﷺ کے صحابہ اور فقہاء سے اس کے متعلق بوچھا؟ بس ان سب نے کسی کوئبیں پایا جس نے گفن چور کا ہاتھ کا ٹاہوسوان سب کی رائے اس بات پر شنق ہو کی کہاس کو مارا جائے اور چکرلگوا یا جائے۔ ( ٢٩٢٠٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ نَبَّاشًا.

(۲۹۲۰۷) حضرت معمم حِراتِیْمیْ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِلِیْمیٰ نے کفن چور کا ہاتھ کا نا۔

٢٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيُّ ، قَالَا :يُفُطَعُ سَارِقُ أَمْوَاتِنَا ،

كَمَا يُفْطَعُ سَارِقُ أَحْيَائِنَا. ﴿ ۲۹۲۰۸ ) حضرت حَكَم بِرَيْتِيدُ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بریشیدُ اور حضرت ابراہیم بریشید نے ارشاد فرمایا: ہمارے مُر دوں کے چور کا بھی

یے ہی باتھ کا ٹاجائے گا جیسا کہ ہمارے زندوں کے چور کا کا ٹاجاتا ہے۔

٢٩٢.٩ كَذَّنَّنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ النَّبَاشِ ؟ قَالَ : يُقْطَعُ.

(۲۹۲۰۹) حضرت حجاج ولیشید فرمات بین که میں نے حضرت عطاء دلیٹید ہے کفن چور کے متعلق بوچھا؟ آپ جائیٹید نے فرمایا: اس کا

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّاشِ ، قَالَ :هُوَّ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ ، يُفْطَعُ.

(۲۹۲۱۰) حضرت عبدالملك بلیشید فر مات بین كه حضرت عطاء بیشید سے گفن چور کے بارے میں مروی ہے۔ آپ بیشید نے ارشاد فرمایا: وہ چور کے درجہ میں ہےاس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ النَّبَاشِ؟ فَقَالَ: يُقُطعُ، وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ؟ فَقَالَ: يُقُطعُ.

(۲۹۲۱) حضرت اشعث وایشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری ویشیز سے گفن چور کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ ویشیز نے

فر مایا:اس کا ہاتھ کا نا جائے گا اور میں نے حضرت معنی میشید ہے سوال کیا؟ تو آپ میشید نے بھی فر مایا:اس کا ہاتھ کا نا جائے گا۔

( ٢٩٢١٢ ) حَدَّثَنَّا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّاهٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي النَّبَاشِ ، قَالَ :يُفُطُّعُ.

(۲۹۲۱۲) حفرت تھم بریٹینی اور حضرت حماد بریٹینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بریٹین سے کفن چور کے بارے میں مروی ہے آپ بایٹین نے ارشادفر مایا: اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

( ٢٩٢١٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، قَالُوا: يُقْطَعُ النَّبَاشُ ، لَأَنَّهُ فَدُ دَخَلَ عَلَى الْمَيَّتِ بَيْتَهُ.

(۲۹۲۱۳) حضرت مغیره میشید فرماتے ہیں که حضرت حماد میشید اوران کے اسحاب نے فرمایا : کفن چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اس کیے کہ وہ میت کے گھر میں داخل ہواتھا۔

( ۲۹۲۱۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ شَيْح ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : لاَ يُقْطَعُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلْفَبْرِ بَابٌ. (۲۹۲۱۳) حضرت ابن يمانَ طِيتِيْد سَى فَيْحَ فِي صَلَّ كَرِيّ بِين كه حضرت مكول طِيتِيدْ فِي ارشاد فرمايا: باتحدنيس كا ناجائ كامَّريد كقبر

( ٢٩٢١٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ معاوية بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : النَّبَاشُ لِصُّ ، فَاقْطَعْهُ.

(۲۹۲۱۵) حضرت عبداللہ بن مختار مِیشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن قر ہ بیٹیز نے ارشادفر مایا : کفن چوری کرنے والا چورہے بیس اس کاماتھ کاٹ دو۔

( ٢٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ؛ أَنَّ مَسْرُوفًا ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، وَالشَّغْبِيُّ ، وَزَاذَانَ ، وَأَبَا زُرْعَةَ بُنَ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّبَاشِ :يُقُطَعُ.

(۲۹۲۱۲) حضرت حجان بلة بيز فرمات مين كه حضرت مسروق بية بيز، حضرت ابرا بيم مخفى بية بيز ، حضرت شعبى مية بيز حضرت زاؤان اور حضرت ابوذ ربد بن عمر و بن جریر پیشینه بیرمب حضرات کفن چورک بارے میں فرمایا کرتے بیٹھے کداس کا باتھے کا ناجائے گا۔

، ٢٩٢١٧ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَقِيتُهُ بِمِنَى ، عَنْ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُطَرَّفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ

عَلَى النَّاشِ قَطْعٌ ، وَعَلَيْهِ شَبِيهٌ بِالْقَطْعِ.

(۲۹۲۱۷) حفرت عکر مدویشید فرماتے میں کد حفرت ابن عباس بن شونے ارشاد فرمایا: کفن چور پر ہاتھ کا نے کی سزا جاری نہیں ہوگ اس پر کا نے کے مشابہ سزا ہوگی۔

( ٩٠ ) مَا جَاءَ فِي السَّكُرَانِ مَتَى يُضْرَبُ ، إِذَا صَحَا ، أَوْ فِي حَالِ سُكُرِهِ ؟

ان روایات کابیان جونشہ میں مدہوش کے بارے میں منقول ہیں کہاہے کب مارا جائے

گا: جب وہ ٹھیک ہوجائے یااس کے نشہ میں ہونے کی حالت میں؟

( ٢٩٢١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَوْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بالنَّجَاشِيَّ سَكُرَانًا مِنَ الْخَمْرِ فِي رَمَّضَانَ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى صَحَا ، ثُمَّ ضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى السَّجُنِ ، ثُمَّ أُخْرَجَهُ مِنَ الْغَلِهِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ ، فَقَالَ :ثَمَانِينَ لِلْحَمْرِ ، وَعِشْرِينَ لِجُرْأَتِكَ عَلَى اللهِ فِي رَمَضَانَ.

(۲۹۲۱۸) حضرت ابومروان طینید فرماتے ہیں کہ حضرت علی طینی کے پاس رمضان میں نجاشی شاعر لایا گیا جونشہ میں دھت تھا تو آپ ٹراٹنو نے اسے چھوڑ دیا بیبال تک کہ وہ تھیک ہوگیا چھرآپ ٹراٹنو نے اسے ای کوڑے مارے پھرآپ براٹنو نے اس کوقید کرنے کا تھم دیا پھرآپ ٹراٹنو نے اگلے دن اسے نکالا اور اسے ہیں کوڑے مارے اور فرمایا: اس کوڑے شراب کی وجہ سے اور ہیں کوڑ

م دیا پراپ رق تو سے اسے دن اسے نکالا او رمضان میں اللہ پر جرائت کرنے کی وجہ ہے۔

( ۱۹۲۱۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِى الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَن أَبِى مَاجِدٍ الْحَنفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ، مَسْعُودٍ قَاعِدًا ، فَجَانَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِابْنِ أَخِ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانَ ، ابْنُ أَخِى وَجَدُنَّهُ سَكُرَانًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَرْتِرُوه ، وَمَزْمِزُوه ، وَاسَّتُنْكِهُوه ، فَتُرْتِر ، وَمُزْمِز ، وَاستُنْكِه ، فَوَجِدَ سَكُرَانًا ، فَدُونِعَ إِلَى السَّجْنِ ، فَلَمَا كَانَ الْغَدُ ، جِنْتُ وَجِيءَ بِهِ. (بيهقى ٢١٨)

(۲۹۲۱۹) حضرت ابو ماجد حنفی جائیے یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹی کے پاس بیٹے ہوا تھا کہ مسلمانوں میں ہےا یک آ دمی اپنے بھینیج کولا یا اور آپ زائٹی ہے کہنے لگا اے ابوعبدالرحمٰن! میرے بھائی کا بیٹا ہے میں نے اسے نشر کی حالت میں پایا ہے اس

پر حضرت عبداللہ بن مسعود طاقتہ نے فرمایا: تم اس کو اچھی طرح بلاؤ، اس کو دھکیلواور اس سے منہ کی بوسو تھو پس اے سنگھا یا گیا تو آپ ڈاٹٹو نے اے نشہ کی حالت میں پایا،ا ہے جیل بھیج دیا گیا پس جب اگلادن آیا تو میں آیا اورا ہے بھی لایا گیا۔

( ٢٩٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَكَرَ الإِنْسَانُ تُوكَ حَتَّى يُفِيقَ ، ثُمَّ جُلِدَ.

(۲۹۲۲۰) حضرت مغیرہ جیتیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جلیٹیئی نے ارشاد فرمایا: جب انسان نشد میں دھت ہوجائے تو اے چھوڑ دیا

جائے میہاں تک کہا ہےافاقہ ہوجائے پھراہے کوڑے مارے جائیں۔

( ۲۹۲۲۱ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا سَكُرَ الإِمَامُ جُلِلَا وَهُوَ لَا يَغْقِلُ ، فَإِنَّهُ إِنْ عَقِلَ امْتَنَعَ. (۲۹۲۲) حضرت مغيره رايشين فرمات بي كه حضرت شعى الشين نے ارشاد فرمايا: جب امام نشه بيں ہوتو اسے كوڑے مار ديے جاكير درانحاليكہ وہ ہوش ميں نه ہواس ليے كه اگر وہ ہوش ميں آئے گا تو وہ روك دے گا۔

### ( ٩١ ) فِي الرَّجْلِ يُوجَدُّ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ ومی کے بیان میں جس کے منہ سے شراب کی خوشبومحسوس ہوتواس پر کیاسز اجاری ہوگی؟ ( ۲۹۲۲۲ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْب، عَنِ الزَّهْرِیِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضُرِبُ فِی الرَّيحِ. (۲۹۲۲۲) حضرت سائب بن پر پر طِیْنِی فرمائے ہیں کہ حضرت عمر جانئے بومیں بھی سزادیا کرتے تھے۔

( ۲۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَرَأَ عَبْدُ اللهِ سُورَةَ يُوسُفَ بِحِمْصَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ ، فَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ لَهُ : تُكَذَّبُ بِالْحَقِّ ، وَتَشْرَبُ الرِّجْسَ ، وَاللَّهِ ، لَهكذَا أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا أَدَعُك حَتَّى أَحُدَّك ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ. (بخارى ٥٠٠١ مسلم ٥٥٢)

(۲۹۲۲۳) حضرت علقمہ بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹیٹنڈ نے مص میں سورۃ یوسف کی تلاوت فرمائی اس پرایک آدمی کہنے لگایہ آیت ایسے نازل نہیں ہوئی، پس حضرت عبداللہ بن مسعود وٹیٹنڈ اس کے قریب ہوئے تو آپ وٹیٹنڈ نے اس سے شراب کی بو پائی، آپ وٹیٹنڈ نے اس سے فرمایا: تو حق بات کی تکذیب کرتا ہے اور نا پاک چیز پیتا ہے! اللہ کی تم ! رسول اللہ بیٹرند کھے ہے کہ یہ پائی، آپ وٹیٹنڈ نے اس پر حدلگائی۔

یہ آیت ای طرح پر حائی ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں تجھے پر حدلگاؤں گا پھر آپ وٹیٹو نے اس پر حدلگائی۔

( ۲۹۲۱٤ ) حَدَّثَنَا کَوْشِیرُ بُنُ هِ مِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بُنِ بُرْ قَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِ ؛ أَنَّ ذَا فَرَابَةٍ لَمَدْمُو نَةَ دَحَلَ عَلَيْهَا ،

٢٩٢١٤) حَدَثُنَا كَثِيْرِ بن هِشَامٍ ، عَن جَعْفِرِ بنِ برقان ، عَن يَزِيدُ بنِ الاصم ؛ أن ذا قرابهِ لَمَيمُونَهُ دَحَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَتُ مِنْهُ رِيحَ شَرَابٍ ، فَقَالَتُ : لَئِنْ لَمْ تَخُرُجُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَحُدُّونَك ، أَوْ يُطَهِّرُونَك ، لاَ تَدُخُلُ عَلَىَّ بَيْتِى أَبَدًا.

(۲۹۲۲۴) حضرت یزید بن اصم میشید فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ ٹئی مذہ ن کا ایک قریبی رشتہ دارآپ کے پاس آیا آپ ٹنی ہذہ ن نے اس سے شراب کی بومحسوس کی ، آپ بی ہدہ نوانے فرمایا: اگرتم مسلمانوں کے پاس جاؤ گے تو وہ تم پر حدلگا کیں گے یا وہ تہبیں پاک کردیں گےتم میرے گھر بھی داخل مت ہونا۔

( ٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ ، أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُّ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ مُدْمِنًا فَحُدَّهُ.

(٢٩٢٦٥) حضرت ابن الى مليك ويشيد فرمات بين كدمين في حصرت ابن زبير من في كوخط لكه كران ساس آدمي كمتعلق سوال

كياجس عشراب كى بومحسوس مو؟ آپ ين الله خام مايا: اگر وه عادى موتواس پر حدالاً ئے۔

( ٢٩٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أُتِيتُ بِرَجُلٍ وُجِدَتْ مِنْهُ رِيحٌ الْخَمْرِ، وَأَنَا قَاضِ عَلَى الطَّانِفِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَكَلْتُ فَاكِهَةً ، فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَكَتَبَ إِلَى : إِنْ كَانَ مِنَ الْفَاكِهَةِ مَا يُشْبِهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَادْرَأْ عَنْهُ.

(۲۹۲۲) حضرت محمد بن شریک بینتید فرماتے ہیں حضرت ابن الی ملیکہ ویٹید نے ارشاد فرمایا: میرے پاس ایک آوی لایا گیا جس سے شراب کی بوآ ربی تھی اور میں اس وقت طائف کا قاضی تھا میں نے اسے مارنے کاارادہ کیا تو وہ کہنے لگا: بیٹنک میں نے تو پھل کھایا ہے۔ آپ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر زٹائٹو کو فط لکھا تو آپ زٹائٹو نے جھے جواب لکھا: اگر بھلوں میں سے کسی پھٹ کی بوشراب کی بو کے مشابہ ہوتو تم اس سے سز اکو تم کردو۔

( ٢٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُضٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَا : لاَ حَدَّ فِي رِيحٍ.

(۲۹۲۲۷) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے بین که حضرت عطاء طیشید اور حضرت عمرو بن دینار طیشید نے ارشاد فر مایا: بو میں حد نہیں ہوگی۔

( ۲۹۲۲۸ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الرِّيعِ حَدًّا. ( ۲۹۲۲۸ ) حفرت ابن جرت کمایشیز فرماتے ہیں کے حضرت عطاء پیشیز ہو کی صورت میں حدلگانے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

#### ( ٩٢ ) فيمَنُ قَاءَ الْخَمْرَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

### اس مخص کے بیان میں جوشراب کی قے کردے: کیااس پرسز اہوگی؟

( ٢٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :أْتِيَ عُمَرُ بابُنِ مَظْعُونَ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا ، فَقَالَ :مَنْ شُهُودُك ؟ قَالَ :فُلَانٌ وَفُلانٌ ، وَعَتَابُ بُنُ سَلَمَةَ ، وكَانَ يُسَمَّى عَتَّابُ الشَّيْخُ الصَّدُوقَ ، فَقَالَ :رَأَيْتُهُ يَهِيؤُهَا ، وَلَمْ أَرَهُ يَشْرَبُهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ.

(۲۹۲۲۹) حضرت مالک بن عمیر بن حنفی میلتیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹاٹنو کے پاس مظعون میلتیمیز کے ایک بیٹے کوالایا گیا تحقیق اس نے شراب کی تھی۔ آپ ڈٹاٹنو نے بو چھا: تمہارے گواہ کون ہیں؟ اس نے کہا: فلاں اور فلاں اور عمّاب بن سلمہ میلتیمیز اور عمّاب کوشنخ صدوق کے لقب سے بکارا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا: میں نے اس کوقے کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، سوحضرت عمر بڑاٹنو نے اس پر حدلگائی۔

( ٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَتَّابِ بُنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَنَصَبَهُ لِلنَّاسِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَتِيَ بِحَفْصِ بُنِ عُمَرَ. (۲۹۲۳۰) حضرت عمّا ب بن سلمه وینیمیز فرمات بین که حضرت عمر دونشو نے اس پر حدلگائی اوراس کولوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا مگریہ كدانهول في يول فرمايا كه حضرت حفص بن عمر شافؤ كولايا كيا-

## ( ٩٣ ) مَنْ كَرِهَ حَلْقَ الرَّأْسِ فِي الْعُقُوبَةِ

#### جوسز امیں سرمنڈ وانے کومکروہ سمجھے

( ٢٩٢٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَلْقِ ؛ فَقَالَ : جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى نُسُكًّا وَسُنَّةً ، وَجَعَلَهُ النَّاسُ عُقُوبَةً.

(۲۹۲۳۱) حضرت ابوقلاب مِلتِيعة فرمات بيس كه حضرت ابن عباس تلاثقة سے سرمنڈ وانے كے متعلق سوال كيا ميا؟ آپ باز تو نے فرمایا:الندربالعزت نے اسے قربانی اور سنت بنایا ہے اورلوگوں نے اسے سز ابناویا۔

( ٢٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، عَنْ رَوْحِ بُنِ يَزِيد ، عَنْ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: إِيَّاكَ وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ.

(۲۹۲۳۲) حضرت بشر مِیتَّین کے والد فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیتُٹیلانے ارشاد فر مایا: مجھے سراور دَارْھی منڈ وانے سے

( ٢٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ :حدَّثَنِي الرِّضَا ، يَعْنِي طَاوُوسًا ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ : مَنْ مَثَّلَ بِالشُّفُرِ فَلَيْسَ مِنَّا. (طبراني ١٠٩٧٥) (۲۹۲۳۳) حصرت طاوس ويشيد فرمات بي كدرسول الله يُؤفِّقَ في ارشاد فرمايا: جس نے بالوں كالممل مثلد كرديا تو وہ جم ميں

( ٢٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن طَاوُوسٍ ، قَالَ :جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا ، وَجَعَلْتُمُوهُ عُقُوبَةً.

(۲۹۲۳۴) حضرت ابراہیم بن میسرہ مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مِیشِیْا نے ارشاد فرمایا: اللّٰدرب العزت نے اسے پاکی بنایا تھااورتم نے اے سز ابنادیا۔

( ٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حلْقُ الرَّأْسِ فِي الْعُقُوبَةِ بِدْعَةٌ. (٢٩٢٣٥) حضرت جابر طِيْفِيدُ فرمات بين كه حضرت عامر طِيْفِيد في ارشاد فرمايا: مزامين سركومنذ وانابدعت بــــــــ

#### ( ٩٤ ) مَنْ رَحَّصَ فِي حَلْقِهِ وَجَرِّهِ

# جس نے سرمنڈ وانے اور بال کٹوانے میں رخصت دی ہے

( ٢٩٢٣٦ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ : جِيءَ بِرَجُلٍ مَعَهُ أَرْبَعَةٌ ،

فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ بِالرِّنِي ، وَلَمْ يَمُضِ الرَّابِعُ ، فَجَلَدَ عَلِيٌّ الثَّلَاثَةَ ، وَجَزَّ رَأْسَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.

(۲۹۲۳۷) حضرت خلاس بیشینه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کولایا گیا جس کے ساتھ چار آ دمی تھے پس ان میں سے تین نے زنا کی محواہی دمی اور چوتھا مختص گواہی میں آ گےنہیں بڑھا تو حضرت علی بڑپٹن نے تین کوکوڑے مارے اور جس کےخلاف گواہی دمی گئی تھی

آپ رِ اَنْ وَ اَلَ اَلَ اللهِ مَا اَللهِ مَا مَدِي ـ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ و اللهُ اللهُ اللهُ و ا

يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَيُسَخَّمُ وَجَهُهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ. (٢٩٢٣٤) حضرت محول بيَّيْلِ اور حضرت وليد بن ابو ما لك بيَّيْلِ فرمات بين كه حضرت عمر جانِيْز نے جمونے گواہ كے بارے ميں خط

لکھا: اس کو جالیس کوڑے مارے جائیں اوراس کا چہرہ کالا کردیا جائے اوراس کا سرمنڈ وادیا جائے اوراس کولمبی قید میں ڈال دیا جائے۔

( ٢٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَّرَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : أُتِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ ، فَأَمَرَ بِحَلْقِهِ.

(۲۹۲۳۸) حضرت عمر بن مصعب مرتشط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رہ النی کے قبیلہ بنوتمیم کا ایک آ دمی لایا گیا تو آپ جاہتی نے اس کا سرمنڈ وانے کا تھم دیا۔

## ( ٩٥ ) مَنْ كُرِةَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ

# جومبجدوں میں سزاؤں کے قائم کرنے کومکروہ سمجھے

( ٢٩٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَلِقٌ فَسَارَهُ ، فَقَالَ : يَا قَنْبُرٌ ، أَخْرِجُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

(۲۹۲۳۹) حضرت ابن مغفل منافظ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی دی فیٹ کے پاس آیا اس نے آپ دہا تھ سے سرگوشی کی آب معافظ نے اس کے اس کا اس کے آپ دہا تھ کا کہ اس معافظ کا استعمال کی استعمال کا استحمال کا استعمال کا استحمال کا استح

آپ نظافونے نے فرمایا: اے قنیمر!اس کومسجدے باہر لے جا وَاوراس پرحد قائم کرو۔ در مرد ریج آئیک رسے میں تاریخ و فرم کر برائیڈ کے انداز کر اس کا باریک کا انداز کر کر انداز کر سرائی سرائی ہور ک

( ٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَتِيَ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ ،

فَقَالَ :أُخْرِجَاهُ مِنَ الْمُسْجِدِ ، فَأَخْرَجَاهُ.

(۲۹۲۴۰) حضرت طارق بن شھاب بلیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر شائٹو کے پاس کسی سزا کے معاملہ میں ایک آ دمی لایا گیا،تو تبرین نظر نازی کو مسرسا سے اسلام کسی میزنہ ماہ شخص کیا ہے۔ ایس کئی

آپ در اور اس محض کو با ہر لے جاؤیس وہ دونوں اس محض کو باہر لے گئے۔

( ٢٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّعْيِثِي ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُقَامُ الْحُدُّودُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلا يُسْتَقَادُ فِيهَا.

(ابن ماجه ۲۳۸)

(۲۹۲۳) حفرت حکیم بن حزام پریشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَرِفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا :مسجدوں میں حدود قائم نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی ان میں قصاص لیا جائے گا۔

( ٢٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنْ ظَبْيَانَ بْنِ صَبَيْحٍ، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ.

(۲۹۲۴۲) حضرت ظبیان بن صبیح بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود خاتی نے ارشاد فرمایا: مسجدوں میں صدود قائم نبیس کی جائیں گئے۔

( ٢٩٢٤٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَا :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُقِيمُوا الْحُدُّودَ فِي الْمَسَاجِدِ.

(۲۹۲۴۳) حضرت مجاہد ہیٹیمیز اور حضرت عامر جیٹیمیز ان دونو ل حضرات نے ارشادفر مایا: سحابہ ڈی ٹیٹیم مسجدوں میں حدود قائم کرنے کو مکروہ سجھتے تھے۔

( ٢٩٢٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْجَلْدَ فِي الْمَسْجِدِ.

( ۲۹۲۳۳ ) حضرت ابن جریج بیشید فرمات بین که حضرت عطاء چیشید نے متجد میں کوڑے مارنے کو مکروہ سمجھایا مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٢٩٢٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ. (ترمذي ١٣٠١ـ ابن ماجه ٢٥٩٩)

(۲۹۲۳۵) حضرت عمر وبن دینار مِراثینی فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مِراثین نے مرفوعاً نیان کیا ہے: مسجدوں میں حدود قائم نہیں کی جائمیں گی۔

( ٢٩٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيل ، عَنُ عِيسَى بُنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُهُ ،وَضَرَبَ رَجُلاً افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فِى قَمِيصٍ ، وَلَمْ يَضُرِبْهُ فِى الْمَسْجِدِ.

(۲۹۲۴۱) حضرت عیسی بن ابوعز ہ دلیٹیونہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعبی دلیٹیونہ کے پاس حاضر قفاء آپ دلیٹیونہ نے ایک آ دمی کو مارا جس نے کسی آ دمی پرقمیص کے بارے میں جھوٹی تنہت لگائی تھی اور آپ دلیٹیونے نے اسے سجد میں نہیں مارا۔ ( ٢٩٢٤٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جَنْبُوا مَسَاجِدَّكُمْ إِقَامَةَ حُدُودٍكُمْ. (ابن ماجه ٤٥٠- طبراني ١٣٦)

(۲۹۲۴۷) حضرت مکول بایٹیز فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر نظی نے ارشا دفر مایا: اپنی محبدوں کواپی حدود کے قائم کرنے ہے ر

روررهو. ( ۲۹۲٤۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ زِلْمَسْجِدِ حُرْمَةٌ.

( ۱۹۲۴۸) محدث ابن یکھائی ، عن تسکیاں ، عن جاہو ، عن ابنی الصفاحی ، عن مستووی ، عن ربند ساہر موسد. ( ۲۹۲۴۸) حضرت ابوالشحی مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مِیشینا نے ارشاد فرمایا:مسجد کا ایک حرمت واحر ام ہے۔

( ٢٩٢٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الضَّرْبَ فِي الْمَسْجِدِ.

(۲۹۲۳۹) حضرت جابر مِلِیْشِیدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ابواضحی مِلِیٹیمیز نے مسجدوں میں مارنے کومکروہ سمجھا۔

( ۹۶ ) مَنْ رَخَّصَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُّودِ فِي الْمَسْجِدِ جس نے متجد میں حدود قائم کرنے کی رفصت دی

( ٢٩٢٥ ) حَدَّثُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ كُلُّهَا ، إِلَّا الْقَتْلَ. (٢٩٢٥ ) حضرت عمر وبيني فرمات بين كه حضرت حسن بصرى بيني نار ثاوفر ما يا : مجدول بين سارې كى سارى حدود قائم كى جا عَتَى بِنِ سِولَ بِيْقِلَ كِر

( ۶۹۲۵۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُّودَ فِي الْمَسَاجِدِ. (۲۹۲۵) حضرت ابن سيرين بِلِيَّرِهُ فرماتے بين كه حضرت قاضى شرح بِيلِيْمِيْ مجدول مِّين حدود قائم كرتے تھے۔

( ٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مَا تَأْتِي امْرَأَتُك إِلَّا حَرَامًا ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہدد ہے: تواینی بیوی سے وطی نہیں کرتا مگر حرام

#### طریقه سے،اس پر کیاسزا ہوگی؟

( ٢٩٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَأْتِى امْرَأَتُك إِلَّا حَرَامًا ، قَالَ :كَذَبَ ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

( ۲۹۲۵۲ ) حفزت عبدالملک طِیْنیْ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء طِیٹینڈ ہے ایک شخص کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی آ دمی کو یوں کہا: تواپی بیوی سے وطی نہیں کرتا مگر حرام طریقۃ ہے ، آپ طِیٹیڈ نے فر مایا: اس نے جھوٹ بولا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی ۔

### ( ٩٨ ) فِي الْخُلْسَةِ، فِيهَا قَطْعٌ، أَمْرُ لَا ؟

### جھپٹی ہوئی چیز کے بیان میں کیااس میں کاٹنے کی سزاہوگی یانہیں؟

( ٢٩٢٥٢ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَلِبِ ، وَلَا الْخَائِنِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۵۳) حفرات ابوالزبیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بیشید نے ارشادفر مایا: چیز جھیٹنے والے پراورلو شنے والے پراور خیانت کرنے والے پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ، يِنَحُوِهِ.

(ابوداؤد ۳۳۹۱ ترمذی ۱۳۳۸)

(۲۹۲۵ ) حضرت ابوالزبير ويشينه سے حضرت جابر رہ فن کا مذکور دارشاداس سند سے مرفوعاً منقول ہے۔

( ٢٩٢٥٥ ) حَذَّتُنَا ابْنُ مُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُ؛ أَنَّ مَرُوَانَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْخُلْسَةِ؛ فَلَمْ يَرَ فِيهَا قَطْعًا.

(۲۹۲۵۵) حضرت زھری ہوئٹید فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت زید بن ثابت زلائو سے چیز جھیننے کے متعلق سوال کیا؟ آپ نوٹو نے اس میں ہاتھ کا شنے کی رائے نہیں رکھی۔

( ٢٩٢٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّ : لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۵ ) حضرت تھم جانتیا فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جانٹونے ارشادفر مایا: چیز جھپنے والے پر کا نیے کی سز اجاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ يَقُطَعُ فِي الْخُلْسَةِ.

(۲۹۲۵ ) حفرت خلاس ملينيد فرمات بيس كه حضرت على جلافيذ في چيز جھينے ميس ماتھ نبيس كا نا۔

( ٢٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشُو ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ غُلاَمًا اخْتَلَسَ طَوْفًا ، فَرُفِعَ إِلَى عَدِى بُنِ أَرْطَاةً ، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَ عَن ذَلِكَ إِيَاسَ بُنَ مُعَاوِيَةً ؟ فَأَمَرَهُ بِقَطْعِهِ ، فَلَمَّا اخْتَلَفَا ، كَتَبَ فِى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتُ تَذْعُوهَا عَدُوةَ

الحَمْلُقَاءُ قَتْبُ فِي قُرِيكَ إِلَى عَمْرُ بَنِ عَبِدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُ : إِنَّ الْعَرب الظَّهِيرَةِ ، لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ أَوْجِعُ ظَهْرَهُ ، وَأَطِلْ حَبْسَهُ.

(۲۹۲۵۸) حضرت قادہ وہیشید فرماتے ہیں کہ ایک غلام نے طوق جھیت لیا یہ معاملہ حضرت عدی بن ارطاۃ وہیشید کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ ویشید نے اس بارے میں حضرت حسن بھری ویشید سے پوچھا؟ انہوں نے فرمایا: اس پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگی۔ اور آپ ویشید نے حضرت ایاس بن معاویہ ویشید سے پوچھا؟ انہوں نے اختلاف کیا تو آپ ویشید نے حضرت عمر بن عبدالعز برویشید کو خط لکھا حضرت عمر ویشید نے آپ ویشید کو جواب لکھا: بے شک اہل عرب اس کو دن کی چوری بکارتے تھے اس پر ہاتھ کا شنے کی سزا جاری نہیں ہوگی لیکن تم اس کی کمر کو نکلیف پہنچا و اوراس کولمبی قید میں رکھو۔ پر سیسر سردوں کے دیر سیار دیسر سے میں سیار کو سروی دیر سے دوران کو اس کا میں میں میں ان کا میں میں میں میں میں

( ٢٩٢٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عَدِيًّا رُفعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ اخْتَلَسَ خُلْسَةً ، فَقَالَ إِيَاسٌ : عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ عَدِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْعَرْبُ تُسَمِّيهَا عَدُوةَ الظَّهِيرَةِ . الْعَرْبُ تُسَمِّيهَا عَدُوةَ الظَّهِيرَةِ .

(۲۹۲۵۹) حضرت صفام میتید فرماتے بین که حضرت عدی میتید کے پاس ایک معاملہ پیش کیا گیا کدایک آدمی نے کوئی چیز جھیٹ لی تھی۔ حضرت ایاس میتید نے ارشاد فرمایا: اس پر ہاتھ کا نے تھی۔ حضرت ایاس میتید نے ارشاد فرمایا: اس پر ہاتھ کا نے کی سزاجاری نہیں ہوگی تو حضرت عدی میتید نے اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز میتید کے وضط لکھا تو آپ میتید نے فرمایا: اس پر کی سزاجاری نہیں ہوگی تو حضرت عدی میتید نے فرمایا: اس پر

باتھ کا ٹے سزاجاری نہیں ہوگ اس لیے کہ اہل عرب اسے دن کی چوری پکارتے تھے۔ ( . ۲۹۲٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۱۰) حضرت حسن بصری میشید فرمات بین که حضرت محمد طیشید نے ارشادفر مایا: جھیٹنے میں ہاتھ کا شنے کی سزانہیں ہوگ۔

#### ( ٩٩ ) فِي الْخِيَانَةِ ، مَا عَلَيْهِ فِيهَا ؟

#### خیانت کے بیان میں کہاس میں کیاسز اجاری ہوگی؟

( ٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۱) حضرت جابر جل في فرمات بين كدر سول الله مَرْضَفَهُ في ارشاد فرمايا: خيانت كرف والے بركاشنے كى سزا جارى نہيں .

( ٢٩٢٦٢ ) حَلَّتُنَّا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْحَائِنِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۱۲) حضرت ابوالزبیر طِیتُین فرماتے ہیں کہ حضرت جابر دیا تی نے ارشاد فرمایا: خیانیت کرنے والے پر کاشنے کی سزا جاری شعب گ

( ٢٩٢٦٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِنِّى ،

فَقَالَ : وَمَنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَجِيرِي ، قَالَ : لَيْسَ بِسَارِقِ مَنِ انْتَمَنْتُه عَلَى بَيْتِك.

(۲۹۲۷۳) حضرت معنمی میشید فرمات میں کہ ایک آ دمی حضرت شَرَح میشید کے پاس آیا اور کینے لگا: بے شک اس شخص نے میرے ہاں چوری کی ہے آپ میشید نے پوچھا: بیکون شخص ہے؟ اس نے کہا: میراملازم ہے آپ میشید نے فر مید: و شخص چورنہیں ہوسکتا جس کو

تونے اپنے گھر پرامین بنایا ہے۔

( ٢٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخِيَانَةِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۷۴) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشید نے ارشاد فرمایا: خیانت میں کا شنے کی سزاجاری نہیں ہوگ۔

( ٢٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي غُلَامٍ كَانَ مَعَ قَوْمٍ فِي السُّوقِ ، فَسَرَ ـ

بُعْضَ مَتَاعِهِمُ ، فَقَالَ :هُوَ خَائِنٌ ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

(۲۹۲۷۵) حضرت ابوحرہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری میشینہ سے ایک غلام کے بارے میں مروی ہے جو چندلوگوں ۔ ' ساتھ بازار میں تھا کہاس نے ان کا بچھ سامان چوری کرلیا آپ پیٹیٹے نے فرمایا: وہ خیانت کرنے والا ہے اوراس پر کا شنے کی سز

جاری نہیں ہوگی۔

### ( ١٠٠ ) مَا جَاءَ فِي الضَّرْبِ فِي الْحَكِّ

#### ان روایات کابیان جوحد میں مارنے کی کیفیت کے بارے میں منقول ہیں

( ٢٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ

فَقَالَ : أُرِيدُ أَلَيْنَ مِنْ هَذَا ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَقَالَ :اضْرِبُ ، وَلَا يُرَى إِبْطُك ، وَأَغْطِ كُلَّ عُضْوِ حَقَّهُ.

(۲۹۲۶۱) حضرت ابوعثان مِیشینے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہی تھؤ کے پاس کسی سزا کے معالمے میں ایک آ ومی لایا گیا اورکوڑا بھی لا

گیا۔ آپ جانٹو نے فر مایا: میں اس سے زم خو جا ہتا ہوں تو ایک کوڑ الا یا گیا جس میں زم خو ٹی تھی آپ ڈاٹٹو نے فر مایا: میں اس سے زیا دہ بخت جا ہتا ہوں تو ان دونوں کوڑ دل کے درمیان ایک کوڑ الا یا گیا۔آپ بڑھڑنے نے فر مایا: تو مارا در تیری بغل دکھائی مت دے او تو مرعضو کواس کاحق عطا کر۔

( ٢٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ دَعَا جَلَّادًا ، فَقَالَ اجْلِدُ وَارْفَعُ يَدَك ، وَأَغْطِ كُلَّ عُضُو ِ حَقَّهُ ، قَالَ : فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

(۲۹۲ ۲۵ ) حضرت ابو ماجد طینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا نئو نے جلاد کو بلایا اور فرمایا: کوڑے ماراورا پناہاتھ بلند ک

اور برعضوکواس کاحق عطا کرراوی فرماتے ہیں: پس اس نے صدمیں ایسی ضرب لگائی جواذیت رسال نہیں تھی۔

( ٢٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْسُهَاجِرِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : أَرّ

بِوَجُلِ سَكُوَانَ ، أَوْ فِي حَدٍّ ، فَقَالَ :اضْرِبْ ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضُو حَقَّهُ ، وَاتَّقِ الْوَجْمَة وَالْمَذَاكِيرَ.

(۲۹۲۸) حضرت مہاجر بن عميره بيتيد فرماتے ہيں كه حضرت على ون في كي باس نشديس دهت ياكسى اور حديين ايك آدمى لايا

آپ ٹریا ٹیز نے فرمایا: مارواور ہرعضوکواس کاحق دواور چبرےاورشرمگاہوں پر مارنے ہے بچو۔

٢٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ أَقَامَ الْحَدَّ عَلَى أَمَةٍ لَهُ فِي دِهْلِيزِهِ ، وَعَندَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : الْجَلِدُهَا جَلْدًا بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ، لَيْسَ بِالْتَمَطَى ، وَلَا بِالتَّخْفِيفِ.

ہ کو ایک باندی پر حد جاری کی درانحالیکہ آپ طیفیٹ کے پاس آپ ویٹریٹ کی کا سیان جست کے اس ماضر تھا کہ آپ دیا تو نے گھر کی دلمیز میں پی ایک باندی پر حد جاری کی درانحالیکہ آپ طِیٹیڈ کے پاس آپ طِیٹیڈ کے اصحاب کا ایک گروہ تھا آپ زوٹوز نے فرمایا: دونوں کوڑوں

ہی آیک بائدی پر حد جاری می درانحالیکہ آپ بڑتینے کے پاس آپ بڑتینا کے استحاب کا ایک نروہ کھا آپ رٹڑ تیؤ نے فر مایا: دونوں کوڑوں کے درمیان درمیانی حالیّت میں اسے کوڑے مارونہ ہی بالکل بیچھیے سے ہاتھ لا کراور نہ ہی بالکل ہلکا۔

. ۲۹۲۷ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :الْجَلَادُ لَا يَخُوَّجُ إِبْطُهُ. \*۲۹۲۷) حضرت عمران جِيَّيْ فرمات بين كه حضرت الونجلز جَيَّيْ نے ارشاد فرمایا: جلاد کی بغل باہر نہ نکلے۔

٢٩٢٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : شَهِدُتُ الشَّعْبِيَّ وَضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ، فَقَالَ : اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوِ حَقَّهُ ، وَلَا يُرَيَنَّ إِبْطك.

۲۹۲۷) حضرت عاصم طِیْقید فرمائتے ہیں کہ میں حضرت تُعلی طِیٹید کے پاس حاضرتھا آپ طِیٹید نے ایک عیسائی کوکوڑے مارے جس نے ایک مسلمان پرتہمت لگائی تھی آپ طِیٹید نے فر مایا: مارو، اور ہرعضو کواس کاحق دواور تمباری بغل ہرگز دکھائی مت دے۔

كَ اللَّهُ عَلَمًا عَلَى إِلَهُ الْمُسْتَقَاقُ عَلَى إِنْ بِهِ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلَى الْمُؤْرِيَّةِ ، وَحَدَّ الْخَمْرِ أَنْ تَجْلِدَ ، وَ لَا رَعْدَ الْفُورْيَةِ ، وَحَدَّ الْخَمْرِ أَنْ تَجْلِدَ ، وَ لَا رَعْدَ الْفُورْيَةِ ، وَحَدَّ الْخَمْرِ أَنْ تَجْلِدَ ، وَ لَا

سوسی پاہتے۔ ۲۹۳۷۲) حضرت ابن جرتج ویشینہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ویشینا نے ارشاد فرمایا: جھوٹی تہمت کی حداور شراب کی حدیہ ہے کہتم

كوڑے مارواورا پنے باتھ كو بلندمت كرو۔ ۲۹۲۷۳ ) حَدَّثْنَا جَرِيوٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُضْرَبُ الزَّانِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَيُفَسَّمُ الضَّرُبُ بَيْنَ أَغْضَائِهِ. ۲۹۷۷ كند به مغرمة في استرام كند به ارائهم ماشد و ارائهم ماشد.

۳۹۲۷) حفزت مغیرہ جائینے فرماتے ہیں کہ حضزت ابراہیم جائینے نے ارشاد فرمایا: زانی کو بخت شدید ضرب لگائی جائے گی اور ضرب سے مختلف اعضاء پرلگائی جائے گی۔

٢٩٢٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :حدُّ الزِّنَى أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْحَمْرِ ، وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالْفِوْيَةِ وَاحِدٌ.

۲۹۳۷ ) حضرت ابن جریج جائین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء جائینے نے ارشاد فرمایا: زنا کی سزا شراب کی سزا سے زیادہ سخت مصرف قریب کے سب

ئراباورجھونی تہمت کی سزاا کیے جیسی ہے۔ ۲۹۲۷۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : یُضْرَبُ الزَّانِی أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الشَّارِبِ ،

١٦٠) عندلنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن العسن ، عن الطبرب الرابي السد مِن صرب السارِبِ . وَيُضْرَبُ الشَّارِبُ أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الْقَاذِفِ.

۲۹۲۷۵) حصرت اساعیل بایشید فرمات بین که حصرت حسن بصری بایشید نے ارشاد فرمه یا: زانی کوشرالی سے زیادہ سخت کوڑے مارے

المعدود المان الم شيرمتر تم (جلام) المعدود الم

جائیں گے اورشرالی کوتہت لگانے والے سے زیادہ بخت کوڑے مارے جائیں گے۔

# ( ١٠١ ) فِي السَّوْطِ ، مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُدَقَّ

### کوڑے کے بیان میں:جواس بات کا حکم دیتے تھے کہ اس کو باریک کرلیا جائے

( ٢٩٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ ، يَقُولُ : كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ ، فَتُقُلَتُ لَأَنَسٍ : فِي زَمَانِ مَنْ كَانَ هَذَا ؟ بِالسَّوْطِ ، فَتُقُلَتُ لَأَنسٍ : فِي زَمَانِ مَنْ كَانَ هَذَا ؟ قَالَ :فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۲۹۲۷) حضرت خطله سدوی ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک بڑا ٹیز کو یوں فرماتے ہوئے سا: کوڑے کے بار ا بارے میں حکم دیاجا تاتھا کہاں کا نحیلا کنارہ کاٹ دیا جائے پھراس کودو پھروں کے درمیان رکھ کرباریک کرلیاجائے پھراس سے مارا جائے۔ میں نے حضرت انس جڑا ٹیڑے ہے یو چھا: بیکس کے زمانے میں ہوتا تھا؟ آپ جڑا ٹیز نے فرمایا: حضرت عمر بن خطاب جڑا ٹیز کے

؛ عند الله عند الله عند أبي الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ ، عَنِ أبي مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ دَعَا بِسَوْطٍ فَدَقَّ ( ٢٩٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِى الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ ، عَنِ أبى مَاجِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ دَعَا بِسَوْطٍ فَدَقَّ

ثَمَرَتَهُ حَتَّى آصَتُ لَهُ مِخْفَقَهُ ، وَ دَعَا بِجَلاَّدٍ ، فَقَالَ : الْجِلِدُ. (۲۹۲۷) حضرت ابو ماجد دِیشِیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دینٹو نے کوڑ امنگوایا اور اس کے نچلے کنارے کو باریک کیا

یبال تک کدوہ کوڑا باریک ہوگیا آپ بڑائٹو نے جلاد کو بلایا اور فرمایا! کوڑے مارو۔

( ٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِرَجُلِ قَدْ أَصَابَ حَدًّا ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ : دُونَ هَذَا ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ مُنْكَسِرٍ مُنْتَشِرٍ ،

فَقَالَ : فَوْقً هَذَا ، فَأْتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ دِيث ، يَعْنِي قَدْ كُيْنَ ، فَقَالَ : هَذَا. (مالك ١٢)

(۲۹۲۷۸) حضرت زید بن اسلم مِلَیْنیا فرماتے ہیں کہ بی کریم مِنْنِی فیائے کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے سز اپائی تھی ،تو ایک نیا مخت

قتم کا کوڑالا یا گیا آپ مِنْ فَضَافِ نے ارشاد فرمایا: اس ہے کم لا وُ تو ٹوٹا ہوااور درمیان سے چیرا ہواایک کوڑالا یا گیا جس کوزم بنایا گیا تھا آپ نِنَوْ فَضَافِ فِنْ فَالِمَانِ بِال یہ ٹھیک ہے۔

### (١٠٢) فِي الرَّجُل يُؤْخَذُ وَقَدْ غَلَّ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جس کو پکڑ کیا گیا ہو درانحالیکہ اس نے خیانت کی ہواس پر کی مصرف کے میان میں جس کو بکڑ کیا ہو درانحالیکہ اس نے خیانت کی ہواس پر

### کیاسزاجاری ہوگی؟

( ٢٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :إِذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عَندَ الرَّجُلِ ،

أُخِذَ وَجُلِدَ مِئَةً ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ ، وَأَخِذَ مَا كَانَ فِي رَحْلِهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الْحَيَوَانَ ، وَأَحْرِقَ رَحْلُهُ ، وَلَمْ يَأْخُذُ سَهْمًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا ، قَالَ :وَبَلَفَنِي ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ.

(۲۹۲۷۹) حضرت تنی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب بیشید نے ارشاد فرمایا: جب خیانت کامال آ دمی کے پاس یا یا جائے تو اسے پکڑلیا جائے اورسوکوڑے مارے جائیں اوراس کا سراوراس کی ڈاڑھی منڈ وادی جائے اوراس کے کجاوے میں جو پچھ ہووہ لے

لیا جائے سوائے جانور کے اور اس کا کجاوہ جلادیا جائے اور وہ بھی بھی مسلمانوں میں حصنہیں لے گا آپ پریشینے نے فر میا: مجھے خبر پیچی

ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹھ اور حضرت عمر میں ٹنے یہدونوں حضرات بیمل کرتے تھے۔

( ٢٩٣٨ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطُعٌ.

( ۲۹۲۸ ) حضرت جابر طِیٹھیا فرماتے ہیں کہ رسول الله مُطَلِّفَتِیْجَ نے ارشاد فرمایا: خیانت میں ہاتھ کا ٹے کی سز انہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ :لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۸۱) حضرت ابوالزبير ويشيذ فرمات مين كه حضرت جابر شافؤ نے ارشاد فرمایا: خیانت میں باتھ كانے كى سز انهيں ہوگ \_

( ٢٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْغُلُولِ إِذَا وُجِدَ عَندَ رَجُلٍ :يُحْرَقُ رَحْلُهُ.

(۲۹۲۸۲) حضرت یونس میشید فرماتے ہیں که حضرت حسن بھری میشید سے خیانت کے مال کے بارے میں مروی ہے جب وہ کسی آ دمی کے پاس پایا جائے آپ طِیشید نے فر مایا: اس کا کجاوہ جلاد یا جائے۔

( ٢٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَجَلْتُمُوهُ قَلْدُ غَلَّ فَحَرِّقُوا مَتَاعَةُ. (ابوداؤد ٢٤٠٦ـ ترمذي ١٣٦١)

(٢٩٢٨٣) حصرت عمر بن خطاب ري و فرمات بين كدرسول الله الموضيط في ارشاد فرمايا: تم جس شخص كو يا و كداس في مال ننيمت میں خیانت کی ہےتو تم اس کا سامان جلا دو۔

# (١٠٣) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُّ شَارِبًا فِي رَمَضَانَ، مَا حَدَّهُ؟

اس آ دمی کے بیان میں جورمضان میں شراب پتیا ہوایا یا گیا،اس کی سزا کیا ہے؟

( ٢٩٢٨٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَوْوَانَ ، عَنْ أَبِيدِ . قَالَ :أُوتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ ، وَعَزَرَهُ عِشْرِينَ.

(۲۹۲۸ ) حضرت ابومروان طِیشید فرمات میں کہ حضرت علی زائن کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے رمضان کے مہینہ میں شراب

پی تھی تو آپ بڑا ٹونے اس کواس کوڑے مارے اور میں کوڑے حدے زائد سز اکے طور پر مارے۔

( ٢٩٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ الْبَكْرِى ، قَالَ :أُتِى عُمَرُ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِى رَمَضَانَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ، وَعَزَّرَهُ عِشْرِينَّ.

(۲۹۲۸۵) حضرت ابوسنان البکر ی پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹھ کے پاس ایک آ دمی لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی سختہ میں میں میں میں میں میں اس کے میں کہ حساس کی میں ایک آپ کے ایک ایک اس کے ایک ایک اس کے ایک ایک ایک ایک ا

تھی تو آپ بڑتائنے نے اسے ای کوڑے مارے اور میں کوڑے آپ بڑتائنے نے حدسے زائد مز اکے طور پر مارے۔

( ٢٩٢٨٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۲۸ ) حضرت اسودین هلال میشیلانے حضرت عبدالله بن مسعود شاپنی سے بھی ندکورہ ارشا ڈھُل کیا ہے۔

( ١٠٤ ) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ ، وَقَدْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آدمی کے بیان میں جواسلام لے آئے اور اپنے شرک کے زمانے میں بھی شادی شدہ

### تھا:اس پر کیا سزا جاری ہوگی؟

( ٢٩٢٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَاحِشَةً قَبُلَ أَنْ يُحْصَنَ فِي الإِسْلَامِ ، قَالَ :يُرْجَمُ.

(۲۹۲۸۷) حضرت معمر ولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت زھری ولیٹینڈ سے میبودی اور عیسائی کے بارے میں مروی ہے اگروہ اپنے شرک کے زمانے میں شادی شدہ تھے بھروہ اسلام لے آئے۔ بھراس نے اسلام میں شادی کرنے سے پہلے کوئی فخش کام کرلیا: آپ میتینڈ نے فرمایا: اے سنگسار کردیا جائے گا۔

( ٢٩٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِخْصَانُ الْيَهُودِتَى وَالنَّصُرَانِتَى فِى شِرْكِهِمَا إِخْصَانٌ ، وَلَيْسَ الْمَجُوسِتُ بِإِخْصَانٌ.

(۲۹۴۸۸) حضرت ھشام ہوشینے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہوشینے نے ارشاد فرمایا: یہودی اور عیسائی کا شرک کے زمانے میں شادی کرنا تواحصان ہوگااور مجومی محصن نہیں ہوگا۔

( ۱۰۵ ) فِی أَدْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَی ، أَحَدُهُمْهُ زَوْجُهَا ان چارآ دمیوں کے بیان میں جنہوں نے ایک عورت کے خلاف زنا کی گواہی دی درانحالیکہ ان میں سے ایک اس کا خاوندتھا

( ٢٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا

عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، قَالَ : يُلاعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ.

(۲۹۲۸ ) حضرت جابر بن زید بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس زیتن سے ان جار آ دمیوں کے بارے میں مروی ہے جنبوں نے ایک عورت کے خلاف زنا کی گواہی دی درانحالیّہ ان میں سے ایک اس کا خاوند تھا آپ جن شی نے فر مایا: خاوند لعان کرے گاان مین کوکڑے مارے جا کمیں گے۔

( ٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ

(۲۹۲۹۰) حفزت سعد بن مسيِّتب طِيتُنيز ہے بھی مٰدکورہ ارشاداس سند ہے منقول ہے۔

( ٢٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَاؤُوا جَمِيعًا مَعًا ، فَالزَّوْجُ أَجْوَزُهُمْ شَهَادَةً.

(۲۹۲۹) حضرت قد دور تیند فرمات بین كه حضرت حسن بصرى ولیشید نے ارشاد فرمایا: جب وہ سب استطع آئیں تو خاوندان سب میں سواہی كازیاده حقدار بوگا۔

( ۲۹۲۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَقَامُ عَلَيْها الْحَدُّ. (۲۹۲۹۲ ) حضرت شيباني بِيُتَعِيْدُ فرمات بي كه حضرت شعبي بِيَّيْدِ فرمايا: اس عورت يرحد قائم كردى جائك گ

( ٢٩٢٩٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُلاعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُضْرَبُ الثَّلاَثَةُ .

(۲۹۲۹۳) حضرت حماد طِیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِیشیز نے ارش دفر مایا: خاوندلعان کرے گا اوران تینوں کوکوڑے مارے جائیس گے۔

# (١٠٦) فِي الرَّجْلِ يَبِيعُ امرأَتُهُ ، أَوْ يَبِيعُ الْحُرِّ ابْنَتُهُ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی کو پچ دے یا آ زاد مخص اپنی بیٹی کو پچ دے

( ٢٩٢٩٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ ، قَالَا : يُعَاقَبَان ، وَيُنْكَلَان.

(۲۹۲۹۳) حضرت قمادہ دیا تھی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ویشید اور حضرت ابن عباس دی ٹیٹو سے اس وی کے بارے میں مروی ہے جواپنی بیوی کوفروخت کردے فرمایا:اس کوسزادی جائے گی اور عبرتناک سزادی جائے گی۔

( ٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَاب ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ ، فَأُحِذَ! عِندَ الْجِسْرِ، فِي أَوْسَاطِهِمَا الدَّنَانِيرُ، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ فِيهِمَا، فَكَتَبَ:أَنْ يُعَزَّرَا، وَيُسْتَوُ دَعَا السَّجُنَ.

ر کورٹ کی کرمنز کی میں میں کہ حضرت قادہ باتی ہیں کہ حضرت قادہ باتی ہیں آدی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک عورت کو

فروخت کردیااس حال میں کہ وہ دونوں آزاد تھے۔ان دونوں کو بل کے پاس سے پکڑا گیاان دونوں کے درمیان دنا نیر تھے سوان دونوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پراٹیٹیز کوخط لکھا گیا تو آپ پرلٹین نے جواب لکھا:ان دونوں کوسزادی جائے اور دونوں کوجیل میں ڈال دیاجائے۔

( ٢٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَن عِكْرِمَةَ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُّهُمَا الآخَرَ ، قَالَ :يُرَدُّ الْبَيْعُ ، وَيُعَاقِبَانِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا.

(۲۹۲۹۱) حضرت عکرمہ پراٹینیڈ فرمائے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑٹائو سے دوآ دمیوں کے بارے میں مروی ہے جن میں سے ایک نے دوسرے کوفروخت کردیا تھا آپ پراٹینیڈ نے فرمایا: بیچ رد کردی جائے گی اور ان دونوں کوسز ادی جائے گی کیکن ان دونوں پر ہاتھ ہے کا شنے کی سز اجاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَن خِلاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : نُقَطُّعُ يَدَهُ.

(٢٩٢٩٧) حضرت خلاس بيشيد فرمات مين كه حضرت على ولا غو ف ارشاد فرمايا: اس كاباته كان ديا جائے گا۔

#### (١٠٧) فِي الْحَرِّ يَبِيعُ الْحَر

#### اس آزاد آ دمی کے بیان میں جوآ زاد کوفروخت کردے

( ٢٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا حُرَّا ، قَالَ : يُعَاقَبَانِ ، الَّذِي بَاعَهُ وَالَّذِي أَقَرَّ بِالْبَيْعِ ، عُقُوبَةً مُوجِعَةً

(۲۹۲۹۸) حضرت معمر براتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شھاب باتین سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آزاد

آدى كوفروخت كرديا۔ آپ طِيْنِيْ نے فرمايا: ان دونوں كوسزادى جائے گى: يعنى جس شخص نے اس كوفروخت كيابواور جس نے فروخت كاقراركيابو،اوردردناك سزابوگ۔

( ٢٩٢٩٩) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مَعْ َ ْ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ ، فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ ، قَالَ : يُجْلَدَانِ ، الْأَبُ وَابْنَتُهُ ، مِنَةٌ ، مِنَةٌ ، مِنَةٌ ، فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَهَا بَهُمَ أَبُوهَا : مُعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَعْرَمُ الْآبُ إِنْ كَانَتُ قَدُ بَلَغَتُ ، وَيُرَدُّ إِلَى الْمُبْتَاعِ الشَمَنُ ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَعْرَمُ الْآبُ اللّهِ الصَّدَاقَ ، وَلاَ يَغْرَمُ الْآبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِنَةً ، وَإِنْ الصَّدَاقَ ، وَلاَ يَغْرَمُ الْآبُ لَهُ ، وَيُجْلَدُ مِنَةً ، وَإِنْ كَانَتُ جَارِيَةً لاَ تَعْقِلُ ، فَعَلَى الْآبِ النَّكَالُ.

(۲۹۲۹۹) حفزت معمر میشید فرماتے ہیں کہ حفزت این شھاب میشید سے ایک آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنی بیٹی کو فروخت کردیا تھا پس خرید نے والے نے اس سے حبت کرلی۔اس لڑکی کا والد کہنے لگا: ضرورت نے جھے اس کے فروخت کرنے پر ه مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کی کسی ۱۹۹ کی کسی مصنف ابن الی شيرمتر جم (جلد ۸)

ا بھارا آپ مِانیُمیڈ نے فرمایا: ان دونوں کوسوسوکوڑے مارے جا کیں گے، اس باپ کوادراس کی بیٹی کواگر د ولڑ کی بالغ ہو،ادر قیمت خریدنے والے کوواپس کی جائے گی ،اورخرید نے والے پراس لڑکی کامبرلازم ہوگا بسبب اس سے وطی کرنے کے پھروہ باپ مبرک

ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا مگرید کی خرید نے والے کو بیمعلوم ہو کہ وہ آزاد تھی تو اس پرمہر لا زم ہوگا اور وہ باپ اس مبر کی ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہوگا اوراسے سوکوڑے مارے جائیں گے ،اوراگر وہ چھوٹی بچی عقلمند نہ ہوتو باپ پرعبر تناک سزا جاری ہوگی۔

( ٢٩٣٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَن حَمَّادٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ ، فَوَطِنَهَا ، قَالَ :يُرَدُّ عَلَى الرَّجُلِ مَالُهُ ، وَتُعَاقَبُ الْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، وَيَرْضَخُ لَهَا شَيْنًا.

(۲۹۳۰۰) حفرت مغیره میانیمیز فر ماتے ہیں کہ حضرت حماد مینیمیز سے ایک عورت کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنے کام کی وجہ ے اپنی بہن کوفروخت کردیا پس ایک آ دی نے اسے خریدااوراس سے وطی کرلی۔ آپ پراٹٹیز نے فرمایا: آ دی کواس کا مال لوٹا یا جائے گا اوراس لڑکی کووہ تھوڑ اسامبرادا کرےگا۔

#### ( ١٠٨ ) فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، مَا يُعَاقَبُ ؟

## حبھوٹے گواہ کے بیان میں ،اس کو کیاسز ادی جائے گا؟

( ٢٩٣٠١ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضُرَبُ شَيْئًا ، وَيُعَرَّفُ النَّاسُ ،

وَيُقَالُ : إِنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورٍ. (۲۹۳۰۱) حضرت يونس بينيد فرمات بي كه حضرت حسن بصرى بينيد نے ارشادفر مايا: جھوٹے گواہ كو كچھ مارا جائے گا ،اورلوگوں ميں

تشہیر کروادی جائے اور کہا جائے: بے شک اس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ ( ٢٩٣٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُضُرَّبُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ ؛ خَمْسَةً وَتَلَاثِينَ

، سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ.

(۲۹۳۰۲) حضرت اشعث مِیتنید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بریٹید نے ارشادفر مایا: جھوٹے گواہ کو چالیس ہے کم کوڑے مارے جائیں

ك: پنيتس، چھتيں اور سنتيں۔ ( ٢٩٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ.

(۲۹۳۰ ۳) حضرت معمر ہیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت زھری ہیشینے نے ارشاد فر مایا: جھوٹے گواہ کوحدہے کم سزادی جائے گی۔

( ٢٩٣٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ شُوَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ حَفَقَهُ خَفَقَاتٍ.

(۲۹۳۰۴) حضرت جعدا بوعثان مِنْ يَدْ فرمات بين كه قاصني شرح كمينين ك پاس جب جمونا گواه لا يا جا تا تو آپ مِينْ يُؤا ۽ جند كوڑ \_

\_ Z 7 1

( ٢٩٣.٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا.

(۲۹۳۰۵) حضرت عبدالله بن سعيد بليتين فرمات مبين كه حضرت عمر بن عبدالعزيز بليتين نے جھوٹے گواہ كوستر كوڑے مارے۔

( ٢٩٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكِ ، قَالَا : كَتَبَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ فِى شَاهِدِ الزُّورِ ؛ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، وَيُسَخَّمُ رَجْهُهُ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ

(۲۹۳۰۱) حضرت مکحول ملیشید اور حضرت ولید بن ابو ما لک بیشید فرمات میں که حضرت عمر بن خطاب بنایش نے جبو فے گواہ ک بارے میں خطاکھا: اس کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے،اس کا چبرہ کالا کردیا جائے،اس کا سرمنڈ وادیا جائے،اسے چکرلگوای جائے اوراس کولمبی مدت کے لیے قید کردیا جائے۔

### ( ١٠٩ ) فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْحُدُّودِ

#### حدود میںعورتوں کی گواہی کا بیان

( ٢٩٣.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، وَعَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنْ لَا تَجُوَّرَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۰۷) حضرت حجاج بیشینه فرمات میں که حضرت زهری بیشینه نے ارش د فرمایا: رسول الله میشنطیقی اور آپ میزنطیقی کے بعد دو خلیفوں کے سنت گزرچکی ہے: حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣.٨ ) حَلَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ بَيَانٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَن ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ، وَاهْرَأَتَينِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً.

یہ بور مسلمی پیسو ہو سر بعد ہ (۲۹۳۰۸) حضرت بیان بیٹیہ فرمات میں کہ حضرت ابرا ہیم طبیعیا ہے سوال کیا گیا: ان تین آ دمیوں اور دوعور توں کے متعلق جنہوں

نے ایک آ دی کے خلاف زنا کی گوابی دی؟ آپ طِیْتِیز نے فرمایا: جائز نہیں یہاں تک کہ وہ جاروں آ دی ہوں۔ ( ۲۹۳.۹ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا تَجُوزٌ شَهَادَةُ النَّسَاءِ فِي الطَلَاقِ وَالْحُدُّو دِ

(۲۹۳۰۹) حضرت علم مِنتَهیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت اگراہیم مِلتَهیٰ نے ارشا دفر مایا: طلاق اور حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ

(۲۹۳۱۰) حضرت مجالد میتید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میتید نے ارشاد فرمایا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جا ترنبییں۔

( ٢٦٢١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدًّ . وَلَا \* ذَادَةُ عَنْ (۲۹۳۱) حضرت ذکریا میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی میشید نے ارشا دفر مایا :کسی بھی حدمیں عورت یا غلام کی گوا ہی جا کزنہیں۔

( ٢٩٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۱۲) حضرت یونس پریفید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پریفید نے ارشاد فرمایا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النّسَاءِ فِي دَمٍ، وَلاَ حَدّ دَمٍ

(۲۹۳۱۳) حضرت جویبر طِیْنیدُ فرماتے ہیں کہ حضرتُ ضحاک طِیٹید نے ارشاد فرمایا :عورتوں کی گواہی نہ کسی خون میں جائز ہے اور نہ سمی خون کی سزامیں۔

( ٢٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۱۳) حضرت سفیان پیشینه فرمات بین که میں نے حضرت حماد بیشت کو بوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد الرَّحْمن بن سَعِيد بْنِ وَهْبٍ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ.

(۲۹۳۱۵) حضرت علی بن صالح میشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن سعید بن وصب میشید کو بول فر ماتے ہوئے سنا: سزاؤں میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں۔

( ٢٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ فِى شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ، إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

(۲۹۳۱۱) حضرت ابن الی ذئب برثیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت زھری بریٹیز نے ارشاد فرمایا: سزاؤں میں کسی بھی صورت میں کوڑے نہیں مارے جا کمیں گے مگر دوآ دمیوں کی گواہی ہے۔

# (١١٠) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (وَلَيْشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

التدرب العزت ك قول (وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ) كَيْفْسِر كابيان

( ٢٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلَيْشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، قَالَ : أَدُنَاه رَجُلٌ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :رَجُلَان.

(۲۹۳۱۷) حضرت ابن الی جی جیشید فر ماتے بین که حضرت مجاهد میتید ہے آیت ' اور چاہیے که ان کی سز ا کا مشاہدہ کرے مومنوں کا ایک گروہ۔'' کی تفسیر میں مروی ہے آپ جیشید نے فر مایا: کم از کم ایک آ دمی ہو،اور حضرت عطاء جیشید نے فر مایا: دوآ دمی ہوں۔

( ٢٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ، قَالَ :

(٢٩٣١٨) حفرت هشام بيني و فرمات بي كه حفرت حسن بعرى بيني سي آيت ﴿ وَلُيَشُهِ لُهُ عَذَابَهُمَا طَانِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ کی تفسیر بوں مروی ہے آپ میشائے نے فر مایا: دس افراد ہوں۔

( ٢٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :ثَلَاثُهُ فَصَاعِدًا.

(۲۹۳۱۹) حضرت ابن ابی ذیب مشید فر ماتے ہیں کہ حضرت زھری میشید نے ارشاد فر مایا: تین یاس سے زائد ہوں۔

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَهِدُتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ امَةً لَهُ فَجَرَتْ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ

جُلِّلَتُ بِهَا ، وَعَندَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَلَيْشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

( ۲۹۳۲ ) حضرت اشعث بیشین کے والدحضرت سوار بیشین فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو برز ہ ڈیاٹن کے پاس حاضرتھا۔ آپ ڈیٹنو نے ا پی ایک باندی کوکوڑے مارے جس نے زنا کیا تھا۔ درانحالیکہ اس نے حادر پہنی ہوئی تھی جس نے اس کو ڈھانیا ہوا تھا۔اور

آپ دہ تا ہے یا سالوگوں کا ایک گروہ تھا بھرآپ میشید نے آیت بڑھی: ترجمہ:۔اور چاہیے کہ مشاہدہ کرےان کی سزا کامسلمانوں کا

-( ٢٩٣٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :(إِنْ يُغْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ) ، قَالَ :كَانَ رَجُلًا. (۲۹۳۲) حضرت موی بن عبیدہ مِراثینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب براٹین کوارشا وفرماتے ہوئے سا: آیت: ترجمہ:۔

اگرمعاف کربھی دیاجائے تم میں ہے ایک گروہ کو۔ آپ مِیٹیز نے فرمایا: وہ ایک آ دمی تھا۔

( ١١١ ) فِي الصَّغِيرِ يُفْتَرَى عَلَيْهِ

اس جھوٹے بچہ کا بیان جس پر جھوٹی تہمت لگادی جائے

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :مَنْ قَذَفَ صَغِيرًا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۲۲) حضرت حسن بصری ویشید اور حضرت ابرامهیم ویشید نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے جھوٹے بچہ پر تہمت لگائی تو اس پر حد قذف حاري نبيس ہوگی۔

( ٢٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا حَدَّ فِي غُلَامٍ افْتُرِي عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

(۲۹۳۲۳) حضرت ابن الى ذئب يين في مات جي كه حضرت زهرى يانين نے ارشاد فرمايا: كوئى سر انبيى بوگى اس الا كے ميں جس ب

حجونی تنہت لگائی گئی اس حال میں کہ وہ چھوٹا بچیقٹا یہاں تک کہاس پر حدود ثابت ہو جا کیں ۔

## ( ١١٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ لَسْتَ ابْنَ فُلاَنَةَ

# اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہے: تو فلا عورت کا بیٹانہیں ہے

( ۲۹۳۲۶ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ : لَيْسَ عَلَى مَنَ دَعَى لِغَيْرِ أُمَّهِ حَدٌّ. (۲۹۳۲۳) حضرت ابن الى ذئب بِينِيْ فرمات بين كه حضرت زحرى بِينْدِ نْ ارشاد فرمايا: جس نَے كسى كواس كى مال كے علاوہ كى

طرف منسوب کیا تواس پر حد قذ ف جاری نہیں ہوگی۔ طرف منسوب کیا تواس پر حد قذ ف جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :لَسْتَ لِفُلَانَةَ ، أُمَّهِ ، قَالَ :كَانَ لَا يُجْعَلُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إِنَّمَا هِيَ كَذْبَةٌ

(۲۹۳۲۵) حفرت سعید بن الی عروبہ ویشینے فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ ویشینے سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی آ دمی کوکہا: فلال عورت تیری مال نہیں ہے، آپ ویشینے نے فرمایا: بے شک اس پرسز امقرر نہیں کی جائے گی اس لیے کہ پیچھوٹ ہے۔

( ٢٩٣٢٦ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۲۹۳۲۱) حضرت حماد بالشيزے بھی مذکورہ ارشاداس سندے منقول ہے۔

( ٢٩٣٢٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَلَّا.

(۲۹۳۲۷) حضرت جابر جیسی فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیسی نے ارشاد فرمایا: اس مخص پرحد قذف جاری نہیں ہوگی۔

( ١١٣ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (وَلاَ تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ)

الله رب العزت كِقُول ﴿ وَلاَ تَأْخُذُ كُو بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ كَيْفير كابيان

( ٢٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي الضَّرْبِ.

(۲۹۳۲۸) حضرت مغیره ولیتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراٹینز نے ارشادفر مایا: مارنے کی صورت میں ہے۔

( ٢٩٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي الصَّرْبِ.

(۲۹۳۲۹) حضرعطاء بن سائب طِیْتُیدْ فرماتے ہیں کہ حضرت طعمی طِیْتِیدْ نے ارشا دفر مایا: مار میں شہبیں نرمی دامن میرنہ ہو۔

( ٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ ، قَالَ : إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِذَا رُفِعَتُ إِلَى الشَّلْطَانِ.

(۲۹۳۳۰) حضرت عمران بن حدریر جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو کجلز حِیشید ہے آیت اور نہ دامن گیر ہوتم کوان کے سلسلہ میں ترس

کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملہ میں مروی ہے آپ پرتیٹیڈ نے فر مایا: سزا نمیں قائم کردی جائیں جب معاملہ حاکم کے سامنے پیش کردیا گیا ہو۔

( ٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تُأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ﴾ ، قَالَا :لَيْسَ بِالْقَتْلِ ، وَلَكِنُ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ.

تعالى به الروق فا عنا علم بيلينه ومناوي وين موي ما الله المارية العرب على الموت على الموت على الموت الموت الله الموت ا

ے کے بارے میں مروی ہےان دونو ں حضرات نے فر مایا قبل میں نہیں لیکن حد کوقائم کرنے میں زمی نہ ہو۔

( ٢٩٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِفَامَةُ الْحَدُّ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِشِدَّةِ الْجَلْدِ.

(۲۹۳۳۲)حضرت حجاج مِیتَّینِهٔ فرماتے ہیں گہ حضرت عطاء مِیتین نے ارشادفر مایا: حدقائم کرنے میں ہے بہر حال کوڑے مارنے میں سختی مرازمین ہے۔

ر ٢٩٣٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللهِ﴾، قَالَ :فِي إِقَامَةٍ الْحَدِّ ، يُقَامُ ، وَلَا يُعَطَّلُ.

الون المان المربى و المان الم المربي و المان ال

نے دینِ اللهِ﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ پائیمیز نے فرمایا: مزا قائم کرنے کے بارے میں ہے کہ مزا قائم کردی جائے اسے ختم نہ کیا جائے۔

# ( ١١٤ ) فِي الرَّجُل يَتَزَقَّحُ الأَمَةَ ، ثُمَّ يَفْجُرُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو باندی سے شادی کرے پھر بدکاری کرے اس پر کیا سز اجاری ہوگی؟ ( ۲۹۳۲۶) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عَلِی بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ فِي الزَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَلَمْ يَكُنُ تَزَوَّجُ حُرَّةً قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَفُجُرُ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ : يُرْجَمُ ، وَقَالَ رَبُولَ مَا الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَلَمْ يَكُنُ تَزَوَّجُ حُرَّةً قَبْلَهَا ، ثُمَّ يَفُجُرُ ، قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ : يُرْجَمُ ، وَقَالَ رَبُولُ مِنْ مِورَدِيهِ

(۲۹۳۳۴) حفرت کی بن ابی کثیر دایشین فرماتے ہیں کے حضرت عکرمہ دایشین اور حضرت سلیمان بن بیمار دیشین سے ایک آوگ ک بارے میں مروی ہے جس نے باندی سے شاوی کی اوراس نے اس سے قبل کسی آزاو سے شاوی نہیں کی تھی پھراس نے بدکاری کرلی۔ حضرت سلیمان بن بیمار دیشین نے فر مایا: اسے سنگسار کردیا جائے اور حضرت عکر مہ دیشین نے فر مایا: اسے کوڑے مارے جا کیں گے۔ ( ۲۹۳۲۵ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُنِلَ عَنْ رَجُلِ ذَنَى وَلَهُ سَرَادِي ُ ؟ قَالَ : يُعْجَلَدُ ،

وَلاَ يُوجَعُ.

(۲۹۳۳۵) حضرت عبدالملك وایشید فرماتے بین كه حضرت عطاء وایشید سے ایک آدمی کے متعلق سوال كيا گيا جس نے زنا كيا

درانحالیکہ اس کی بہت ی باندیاں تھیں؟ آپ ہیٹیونے فرمایا: اے کوڑے مارے جائیں گے اور سنگسار نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٩٣٣٦) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا يُنْحُصن الْحُوَّ بِيَهُودِيَّةٍ ، وَلَا نَصْرَ انِيَّةِ ، وَلَا بَأَمَةِ.

(۲۹۳۳۱) حضرت حکم بیشید اور حضرت حماد طبیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے ارشاد فرمایا: آزاد شخص بیبودی عورت سے

محصن نہیں بنمآنہ ہی عیسائی عوت ہے اور نہ ہی باندی ہے۔

( ٢٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عُبْدِ اللهِ عُبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَهُ . (بيهقى ٢١٦) هَذَا ؟ قَالَ :أَذْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَهُ . (بيهقى ٢١٦)

(۲۹۳۳۷) حفرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه جان یا حفرت عبدالله بن عتبه جان ہے مروان نے اس آزاد آدی کے متعلق سوال کیا جس کے ماتحت باندی جواوروہ زنا کرے؟ آپ جانٹی نے فرمایا: اسے سنگسار کردیا جائے گا۔ مروان نے پوچھا: آپ جانٹی نے کس

ے يتكم لياہے؟ آپ اللّٰهِ غِليَّة ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ، وَلاَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ. ( ٢٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ ، وَلاَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ.

، براہ ہے۔ (۲۹۳۳۸) حضرت یونس پڑتیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پڑتیا فرمایا کرتے تھے کہ باندی آ زاد مرد کو قصن نہیں بنا سکتی اور غلام آ زادعورت کو قصن نہیں بنا سکتا۔

( ٢٩٣٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي ، السُّنَّةُ أَنَّهَا تُرْجَمُ ، وَفِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ : لَا يُرْجَمُ.

(۲۹۳۳۹) حضرت قیادہ برائین اور حضرت حسن بھری برائین فر مایا کرتے تھے اس آزاد عورت کے بارے میں جو خلام کے ماتحت ہونے کے باوجو دزنا کر لے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا اور اس آزاد مخص کے بارے میں جس کے ماتحت باندی ہواس کو سنگسار نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٩٣٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْفَصْلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : أَحْصَنَهَا وَأَخْصَنَهُ

( ۲۹۳۴۰) حضرت کیلی بن الی کثیر جیشید فرمات میں که حضرت سلیمان بن بیار جیشید نے فرمایا: غلام آزاد عورت کو اور آزاد غلام عورت کومصن بنادیگا۔

( ٢٩٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْصَنَهَا وَأَخْصَنَتُهُ ، قَالَ :

الْحُوُّ الآنَ مَوْجُومٌ.

(۲۹۳۳۱) حضرت قمادہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن میتب ویشید نے ارشاد فرمایا: غلام آزاد عورت کواور باندی آزاد مرد کو محصن بنادیں گے۔ آپ دیشید نے قرمایا: آزاداب سے سنگ ارکیا جائے گا۔

( ٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَدِمْتُ الْمَدِيِنَة ، وَقَدَ أَجْمَعُوا عَلَى عَبْدٍ أُخْصِنَ بِحُرَّة أَنْ يَرْجَم ، إِلَّا عِكْرِمَة ، فَإِنَّهُ قَالَ :عَلَيْهِ نِصَفُ الْخَدِ.

(۲۹۳۳۲) حضرت لیٹ بیٹٹینز فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاصد بیٹٹینز نے فر مایا میں مدینہ آیا اس حال میں کہ سب فقہاء نے اتفاق کر لیا تھا ایک غلام پر جوکسی آزادعورت سے محصن ہوا تھا کہ ا سے سنگسار کر دیا جائے سوائے حضرت تکر مد بیٹٹینز کے کہ انہوں نے فر مایا: اس پر آدھی سزا حاری ہوگی۔

( ٢٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، وَالْحُرِّ يَكُونَ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَيَزْنِي أَحَدُهُمَا، قَالَ:لَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجْمٌ، حَتَّى يَكُونَا حُرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.

و الحر يكون تحته الامة، فيزيني احدهما، قال: ليس على و احد منهما رَجَم، حتى يكونا حُرينِ مُسلِمينِ. والحر ينكون عرب المراجم وينفيز الما ٢٩٣٣) حضرت الومعشر وينفيز فرمات مي كدهنرت الراجم وينفيز الما المحت مواجد المراجم وينفيز الما المحت مع المحت ال

یا وہ آزاد شخص جس کے ماتحت باندی ہوان میں ہے کسی نے زنا کر لیا ہوان کے بارے میں مروی ہے آپ براٹیمیز نے فرمایا: ان میں ہے کسی پرسنگسار کی سزاجاری نہیں ہوگی یبال تک کہ وہ دونوں آزاد مسلمان ہوں۔

( ٢٩٣٤٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِخْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ ، وَإِخْصَانُ الْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ.

(۲۹۳۳۳) حفرت لیث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاصد ویشید نے ارشادفر مایا: باندی کے شادی شدہ ہونے کا مطلب سے بہ کدوہ آزاد سے نکاح کر لے۔

( ١١٥ ) فِي الرَّجْلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يَفْجُرُ

اس آدمی کابیان جس نے اہل کتاب عورت سے شادی کی پھراس نے بدکاری کی

( ٢٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّغْبِيِّ ؛ فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّة ثُمَّ يَفُجُرُ ، فَقَالَا :يُجْلَدُ ، وَلَا يُرْجَهُ.

(۲۹۳۵) حضرت مغیرہ بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشین اور حضرت شعبی بیشین سے اس آزاد مخص کے بارے میں مروی ہے جو یہودی عورت اور عیسائی عورت سے شدی کرتا ہے پھر بدکاری کر لیتا ہے ان دونوں حضرات نے فرمایا: اسے کوڑے مارے جائیں گے اور سنگ ارنہیں کیا جائے گا۔ ( ٢٩٣٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُحْصِنَ الْحُرَّ ، إِلَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ.

(۲۹۳۳۲) حضرت ابن طاؤس مِراشِين فر ماتے ہيں كدان كے والدحضرت طاؤس مِراشِين رائے ركھتے بتھے كدآ زادآ دى كوآ زا دمسلمان عورت كےعلاوہ كوئى عورت محصن نہيں بناسكتی۔

( ۲۹۲٤٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ كَعْبٍ؛ أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، أَوْ نَصْرًانِيَّةً ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ذَلِكَ ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا ، وَقَالَ :إِنَّهَا لَا تُخْصِنُك. (ابوداؤد ۲۰۲ـ طبرانی ۲۰۵)

(۲۹۳۴۷) حضرت علی بن ابی طلحه بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت کعب ڈاٹٹو نے کسی یہودی یاعیسائی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو آپ بڑاٹٹو نے اس بارے میں نبی کریم مِنَافِظَةِ ہے بوچھا؟ آپ مِنَافِظَةَ نے انہیں اس سے منع فر مادیا: اور فر مایا: بِشک وہ مجتجے محصن نہیں بناسکتی۔

( ٢٩٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً.

(۲۹۳۴۸) حضرت نافع جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دفاشد مشرکہ عورت کو پا کدامن نہیں سمجھتے تھے۔

( ٢٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِن.

(٢٩٣٣٩) حضرت نافع بيني و فرات بي كه حضرت ابن عمر تفافؤ في ارشاد فرمايا جس في الله كم ساته شريك تضبرايا توه و محصن نبيل. ( ٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُو غَيْرُ مُسْلِمٍ ، لَهُ تُحْصِنْهُ حَتَّى يَطَأَهَا فِي الإِسُلَامِ.

(۲۹۳۵۰) حضرت یونس طِیْنیا فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پیٹیا فر مایا کرتے تھے: جب آ دمی ایک عورت سے شادی کرے درانحالیکہ دہ غیرمسلم ہوتو اس نے اس کومصن نہیں بنایا یہاں تک کہ دہ اس سے اسلام میں دطی کرلے۔

### ( ١١٦ ) مَنْ قَالَ تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة الْمُسْلِمَ

#### جو یوں کہے: یہودی اور عیسائی عورت مسلمان کو یا کدامن بنادیت ہے

( ٢٩٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُفُجُرُ ، قَالَا :يُرْجَمُ.

(۲۹۳۵۱) حضرت قادہ ولیٹیا فرماتے ہیں کد حضرت جاہر بن زید ولیٹیا اور حضرت سعید بن میتب ولیٹیا ہے اس یہودی اور عیسائی

عورت کے بارے میں مروی ہے جومسلمان کے ماتحت ہوں پھروہ شخص بدکاری کر لے۔ان دونوں حضرات نے فر مایا:اس کوسنگسار کر دیا جائے گا۔

( ٢٩٣٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ.

(۲۹۳۵۲) حضرت بینس میتید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری میتید فرمایا کرتے تھے: یہودی اور میسائی عورت مسلمان کو پا کدامن بنادیتی ہے۔

( ٢٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيُجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَنَّهَا تُخْصِنُهُ.

( ۲۹۳۵۳) حضرت ابن جرتی میشید فرمات بین که حضرت عطاء میشید سے اس آ دی کے بارے میں مروی ہے جواہل کتاب مورت سے شادی کرلے: آپ بیشید نے فرمایا: بے شک وہ اسے پا کدامن محصن بنادیتی ہے۔

( ٢٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ ، وَالْأَمَةَ أَيُّحْصَنُ بِهِنَّ ؟ قَالَ :نَّعَمُ ، وَلَوْ مَا.

(۲۹۳۵۴) حضرت سالم مراتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مرتین سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جس نے یہودی، عیسائی باندی سے شادی کی ہوکیاوہ ان کی وجہ سے محصن بن جائے گا؟ آپ مرتین نے فرمایا: جی ہاں اگر چہ جو بھی ہو۔

### ( ١١٧ ) فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَبْدُهَا

#### اس عورت کے بیان میں جواینے غلام سے شادی کر لے

( ٢٩٢٥٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، غَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكُمٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَهَا ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالَتُ : أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَمَا مَلَكُ ثُنَا أَيْمَانُكُمْ ﴾ فَهَذَا مُلِكُ يَمِينِي ، وَتَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ ، وَلا وَلِتَّى ، فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالُوا : قَدْ فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالُوا : قَدْ فَقِيلَ لَهَا ؟ فَقَالُتُ : أَنَا ثَيْبٌ ، وَقَدْ مَلَكُتُ أَمْرِي ، فَرُفِعَنا إِلَى عُمَرَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ ؟ فَقَالُوا : قَدْ خَاصَمَتَاكُ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة خَاصَمَتَاكُ بِكِتَابِ اللهِ ، فَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَة جَاهَمَا المَرَأَةِ تَزَوَّجَتُ عَبْدَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتُ بِغَيْرٍ وَلِقَ ، فَهِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ.

(۲۹۳۵۵) حضرت حسین بیشیز فرمات میں کہ حضرت بکر بیشیز نے ارشاد فرمایا: ایک عورت نے اپنے غلام سے شادی کی پس اس سے اس بارے میں بوجھا گیا؟ تو وہ کہنے تگی: کیا اللہ رب العزت نے یول نہیں فرمایا: اور وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک میں، تا میرادا جنا ہاتھا س کا مالک ہے، اور ایک دوسری عورت نے بغیر گواہی اور ولی کی اجازت کے بغیر شادی کی پس اس سے اس بارے میں پوچھا گیا؟ تو وہ کہنے مگی: میں ثیبہ عورت ہوں اور مجھے میرے معاملہ کا اختیار ہے سوان دونوں کا معاملہ حضرت عمر پڑیٹن کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ بڑیٹو نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا؟ لوگوں نے کہا اِتحقیق ان دونوں میں جا جدال کے تاریخ جھگوں کے بیری دونوں میں اور ایک بیری فرن انتہاں میں بیری جمال دورک میں سے جٹر دیں۔

الله جل جلاله کی کتاب سے جھگڑا کیا ہے اور حضرت ملی جانٹونے نے بھی فر مایا جھیں ان دونوں نے اللہ جل جلاله کی کتاب سے جھٹڑا کیا ہے۔ سوآپ جانٹونے نے ان دنوں میں سے ہرا یک کوسوسوکوڑے مارے پھرآپ جانٹونے نے شبروں کے امراؤں کو خط لکھ دیا: جو کوئ عورت اپنے غلام سے شادی کرلے یاوہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرلے تو زانیہ کے درجہ میں ہوگی۔

( ٢٩٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُسَرَ كَتَبَ فِي الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، أَنْ وَقَدَّقَ نَذَنَهُ مَا مِهُ أَقَالُهُ الْحَدُّ عَالَمُهَا

یُفَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، وَبِقَامُ الْحَدُّ عَلَیْهَا. (۲۹۳۵۲) حضرت تھم بِیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ممر بڑیٹو نے ایک عورت کے بارے میں خطاکھا جس نے اپنے غلام سے شادی

كُرَلَّى: كَدَان دونول كَ درميان تقريق كردى جائ اوراس عورت يرحدقا كم كردى جائ -( ٢٩٣٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَأَرَادَتُ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ تُعْتِقُهُ ، وَلاَ تُشَارِطُهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السَّلُطان ، تُفَارِقُهُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُ

(۲۹۳۵۷) حفزت اساعیل بن مسلم بلتینیهٔ فرمات میں کہ میں نے حضزت مطاً ، ہیتی یہ جغزت عبداللہ بن مہید بن عمیر بلتی اور حضزت مجاهد بلتینیهٔ سے ایک عورت نے اس مور پر آزاد نرنے کا اراد و کیا کہ مجاهد بلتینیهٔ سے ایک عورت نے اس مور پر آزاد نرنے کا اراد و کیا کہ مورت نے اس مورت نے اس مورت کے اسام کی تعلق دریافت کیا جس کا ایک غلام تھا پئی اس عورت نے اس مورت کے اسام کی تعلق دریافت کیا جس مورت کے دریافت کی تعلق دریافت کیا جس مورت کے دریافت کیا کہ کا دریافت کی تعلق دریافت کیا تعلق دریافت کیا تعلق دریافت کی تعلق دریافت کیا تعلق دری

وہ اس عورت سے شادی کر لے ،اس کا کیا تھکم ہے؟ حضرت عطاء بریشینا اور حضرت عبداللہ بن مبید ، بتیہ نے فرمایا ،وہ عورت اس و تراو کرد سے اور اس پرشرط ندلگائے اور حضرت مجاھد بریشیز نے فرمایا: اس میں اللہ کی اور حاکم کی سز اہو گی ،اس واس سے جدا کرویا جائے گاور اس عورت برحد قائم کردی جائے گی ۔

( ٢٩٣٥٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَفْرَب . فَالَ حَانَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَقَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي الْمُرَأَةُ كَمَا تَرَى ، وَغَيْرِى مِنَّ النَّسَاءِ أَجْمَلُ مِنِّى . وَلِي عَبْدٌ قَدُ رَضَتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَ وَحَهُ ، فَذَعَا بِالْفُلَاهِ فَصَرَ رَفَّمَا صَدْنًا مُّ

رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهُ ، فَلَاعَا بِالْغُلَامِ فَصَرَبَهُمَا صَرْنًا مُتَرَّحًا ، وَأَهَرَ فِي الْعَلْدِ فَبِيعَ فِي أَرْضِ غُوْبَةٍ. أَرْضِ غُوْبَةٍ. (٢٩٣٥٨) حضرت ابونوفل بن الباعقرب بيشيز فرمات بين كه ايك مورت حضرت هم بن فيلب بيتروك بين آسر كناب من ال

امیرالمومنین! بے شک میں ایک عام عورت ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جبید دوسری تورتیں مجھے نے زیاد و نوبھورت ہیں اور یہ ایک غلام ہے تحقیق میں اس کے دین اور اس کی ایمان داری سے راضی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس پر آپ بزیر منابعہ میں میں منابعہ میں میں میں گئے میں میں میں میں سے تعلق میں میں میں است

نے اس غلام کو بلایا اوران دونوں کو سخت مار لگائی اور آپ ٹڑھؤ نے غلام کے بارے میں حکم دیا تو اس کواجنی دور ملاقہ میں فرونت

كرو بإعميا\_

### ( ١١٨ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، مَا حَكُّهُ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہے: اے زانیہ کے بیٹے ،اس کی سزا کیا ہوگی؟

( ٢٩٣٥٩ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا قَالَ: يَاابُنَ الزَّالِيَيْنِ، قَالَ: يُجْلَدُ حَدَّيْنِ.

(۲۹۳۵۹)حضرت اشعث مِیتُنظِیدَ فَرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ہوتھیئے نے ارشاد فر مایا: جب وہ یوں کہے: اے دوزانیوں کے بیٹے!

تواس كہنے والے كوروحدين لگائي جائيں گی۔

( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ ، يَاابْنَ الزَّانِيَةِ ، قَالَ : يُضْرَبُ حَدَّيْن.

(۲۹۳۷۰) حضرت خصین پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت مکول پیشینے سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے ایک آ دی کو یوں کہا:اے زانی اور زانی عورت کے بیٹے ، آپ پیشین نے فرمایا:اس کو دوسزائیں دی جائیں گ۔

( ١١٩ ) فِي الزَّ نِي ، كُمْ مَرَّةً يُردُّ، وَمَا يُصْنَعُ بِهِ بَعْنَ إِقْرَارِهِ ؟

زانی کے بیان میں:اس کوکتنی مرتبہ لوٹا یا جائے گا؟ اوراس کے اقرار کر لینے کے بعداس

#### کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٩٣٦ ) حَدَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ : أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ ؟ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ : أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ ، فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ ، قَالَ : ارْجُمُوهُ ، فَرَمَاهُ وَرَمَيْنَاهُ ، وَفَرَّ وَاتَبَعَنَاهُ ، قَالَ عَامِرٌ : فَقَالَ لِي

(۲۹۳۷) حضرت جابر رفائق فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن ما لک دائنو نبی کریم مُؤَفِّفَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: بے

شک میں نے زنا کیا ہے آپ بڑائو نے پوچھا کیااس کا کوئی گواہ ہے؟ سوآپ نیٹرنٹیٹے نے انہیں واپس لونا دیا پھروہ تین مرتبہ آئے

آپ بنون بھنے نے فرمایا: کیا اس کا کوئی گواہ ہے؟ پھر آپ بنون بھنے نے ان کو واپس لونا دیا جب وہ چوتھی مرتبہ آئے۔ آپ بنون بھنے نے فرمایا: تم لوگ اس کوسنگ ارکر دوسو آپ بنون بھنے نے اور ہم نے اسے پھر مارے اور وہ بھا گئے لگے تو ہم نے ان کا پیچھ کیا۔ حضرت

عامر بلتيد نے فر مايا: حضرت جابر پاڻيو نے مجھ سے فر مايا: ہم نے يبال ان كو مارا تھا۔

جَابِرٌ : فَهَاهُنَا قَتَلُناهُ. (بخاري ٥٢٧٠ مسلم ١٣١٨)

( ٢٩٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ مَاعِزُ

بُنُ مَالِكٍ فِى حَجْرِ أَبِى ، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَى ، فَقَالَ لَهُ أَبِى : إِنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ ، يَسْتَغْفِرُ لَكَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِلَاكِ لِيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى فَلْ أَنْهُ ، حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مِرَارٍ ، ثُمَّ أَنَاهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : يَا قَدُ زَنَيْتَ فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللهِ ، فَأَعُرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَنَاهُ ، حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مِرَارٍ ، ثُمَّ أَنَاهُ الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : يَا وَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدُ زَنَيْتَ فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَلَيْسَ قَدُ قُلْتَهَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدُ زَنَيْتَ فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَلَيْسَ قَدُ قُلْتَهَا وَسُولُ اللهِ ، إِنِّى قَدُ زَنَيْتَ فَأَقِمْ عَلَى كِتَابَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَلَيْسَ قَدُ قُلْتَهَا أَرْبُعَ مَرَّاتٍ ، فَبِمَنْ ؟ قَالَ : بِفُلَانَةٍ ، قَالَ : هَلُ ضَاجَعْتِهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هَلُ بَاشُرْتَهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هَلُ بَاشُرُ تَهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هَلُ بَاشُرُ تَهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : هُلُ بَاشُورُ تَهَا ؟ قَالَ : هُلُهُ مَا اللهِ مَا مُنْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ

هَلُ جَامَعْتَهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ ، فَأُخْوِجَ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْمِحَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَغْجَزَ أَصْحَابَهُ ، فَانْتَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟.

(ابو داؤد ۱۳۲۸ احمد ۲۱۷)

ر ۲۹۳ ۱۲) حضرت نعیم بن هزال میشید فرمات بین که ماعز بین ما لک دی شد میرے والد کی پرورش میں متھانہوں نے قبیلہ کی ایک باندی سے زتا کرلیا تو میرے والد نے ان ہے کہا: تم رسول الله میر شخصی کے پاس جا دَاور جوتم نے کیا ہے اس بارے میں آپ نیٹر نفیج کو بتلا وُ وہ تمبارے لیے استعفار کریں گے۔ اور میرے والد نے اس سے بدارادہ کیا کہ آپ میر نفیج اس کے لیے کوئی راستہ کالیس کے دیارہ کی کہا تا کہ میں نے زنا کیا ہے آپ میر نفیج کھم جائم کا میں اللہ میر نفیج کھم جائم فرما دیں۔ آپ میر نفیج کھم ہے برکتاب اللہ کا محکم جائم فرما دیں۔ آپ میر نفیج کے پاس آیا اور کہا: یا رسول اللہ میر آپ میر نفیج کھم جائم فرما دیں۔ آپ میر نفیج کے ناس سے اعراض کیا بھر آپ میر نفیج کے پاس آئے یہاں تک کہ راوی نے چار مرتبہ کا ذکر کیا۔ بھر وہ

کے۔ پس وہ آپ مُوافِقَةَ کے پاس آیا اور کہا: یارسول اللہ مُوافِقَةَ اب شک میں نے زنا کیا ہے آپ مُوفِقَةَ مُھے پر کتاب اللہ کا تحکم قائم فرما دیں۔ آپ مُوافِقَةَ کے پاس جو احراض کیا پھر آپ مُوفِقَةَ کَا کہ کہا تارسول اللہ مُوفِقَةَ کَا کہ کہا تارسول اللہ مُوفِقَةً کَا کہ کہا تارسول اللہ مُوفِقَقَةً کے پاس چوتھی ہار آئے اور کہا: یارسول اللہ مُوفِقَةً اب شک میں نے زنا کیا ہے آپ مُوفِقَةً مِحمہ پر کتاب اللہ کا کا قال فرمادی اس پرسول اللہ مُوفِقَقَةً نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے یہ بات چار مرتبہ ہیں؟ پس کس عورت سے کیا؟ انہوں نے کہا: فلاس مورت سے آپ مُوفِقَةً نے فرمایا: کیا تم نے اس ہے جمہستری کی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ مُوفِقَةً نے وہم ان کیا تم نے اس سے جماع کیا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، راوی کہت سے وطی کی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ مُوفِقَةً نے پھر پوچھا! کیا تم نے اس سے جماع کیا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، راوی کہت سے وطی کی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، راوی کہت سے وطی کی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، وائی کہت کے وہا کیا گیا اور اسے حرہ کی زمین کی طرف لے جایا گیا جب انہوں نے پھر وں کی سے موئے تکلف سے نگلنے گئے۔ حضرت عبداللہ بن انہیں اس سے ملے اور حقیق اس کو مارنے والے ساتھی اجز آگئے نے انہوں نے اپنے اونٹ کی پنڈلی کا پتلا حصہ اکھیز ااور ان کو اس سے مار کر انہیں قبل کردیا۔ پھر وہ نمی کر یم مِؤِنوجِ بھی کی انہوں نے اپنے اونٹ کی پنڈلی کا پتلا حصہ اکھیز ااور ان کو اس سے مار کر انہیں قبل کردیا۔ پھر وہ نمی کر یم مِؤِنوجِ بھی کی انہوں نے اپنے اونٹ کی پنڈلی کا پتلا حصہ اکھیز ااور ان کو اس سے مار کر انہیں قبل کردیا۔ پھر وہ نمی کر یم مِؤِنوجِ بھی کی انہوں نے اپنے اونٹ کی پنڈلی کا پتلا حصہ اکھیز ااور ان کو اس سے مار کر انہیں قبل کردیا۔ پھر وہ نمی کر یم مؤفی نے کا کے نے اس کے انہوں نے اپنے اونٹ کی پنڈلی کا پتلا حصہ اکھیز ااور ان کو اس سے مار کر انہیں قبل کردیا۔ پھر وہ نمی کر یم مؤفی کے کہ کو کی کو کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی

بوت میں آئے اور آپ نوٹی فیڈ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نیٹوٹیٹیڈ نے فرمایا: تم نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا شاید کہ وہ قدمت میں آئے اور آپ نیٹوٹیٹیڈ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نیٹوٹٹٹیڈ نے فرمایا: تم نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا آ بہ کرلیتا اور القداس کی تو بہ قبول کر لیتے ؟

٢٩٣٦٣) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ مَا عَانَ مُ مَنَّ الْقُوْرَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْ

مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى قَدْ زَنَيْتَ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ ، فَأَمَرَ بِهِ

المعدود كالمستف ابن الي ثيبه مترجم ( جلد ٨ ) و المستود كالمستود كا

أَنْ يُرْجَمَ ، فَلَمَّا أَصَابَتُهُ الْحِجَارَةُ أَذْبَرَ يَشْتَدُّ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيٌ جَمَلِ ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّنَّهُ الْحِجَارَةُ ، قَالَ : فَهَلَّا تَرَكُتُمُوهُ. (بخارى ٥٢٧ـ مسلم ١١)

(۲۹۳۷۳) حضرت ابو ہر رہ وہانی فرماتے ہیں کہ ماعزین ما لک وہانی نبی کریم فران کے کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے: بےشک

میں نے زنا کیا ہے! سوآ یے مِنْ اِنْفِیْغَةِ نے اس سے اعراض کیا یہاں تک کدوہ نی کریم مِنٹِ اُنْفِیْغَةِ کے پاس چونگل مرتبہ آئے تو آپ بِنْوَفِيْعَةِ

نے اس کے بارے میں عکم دیا تو ان کو سنگسار کیا گیا جب انہیں پھروں کی تکلیف پنجی تو وہ تکلیف سے بھا گئے لگا ہے میں اسے

ا یک آ دمی ملاجس کے ہاتھ میں اونٹ کا جبڑ اتھا لیس اس نے اسے مارااوراسے پنچ گرادیا نبی کریم مَنْزِنْ فِنْ اِ کے سامنے ان کے بھا گئے

كامعامله ذكركيا كياجب أنبيس يقرول كي تكليف محسوس بوكي آب مُؤْفِظَة في فرمايا بتم في اس كوجهور كيون نبيس ديا؟ ( ٢٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبي بَكْرٍ ، قَالَ :أتَى مَاعِزُ بْنُ

مَالِكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَرَّ عَندَهُ ثَلَاتُ مُرَّاتٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَقْرَرْتَ عَندَهُ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُبسَ ، يَعْنِي يُرْجَمُ . (احمد ٨- ابويعلي ٣١)

(۲۹۳۱۳) حضرت ابو بكر وظافي فرمات بيل كد ماعز بن ما لك بناتو ني كريم مِنوَفِيفَة كي خدمت مين آئ اورآب مِنوَفِيق كي ياس

تمن مرتبه اقرار کیامیں نے کہا: اگرتم آپ ئِلْنْفِیْغَةِ کے پاس چوتھی مرتبہ اقرار کروتو سزاہوگی! سوآپ نِلِنْفیۃ کے حکم ہے اے قید کردیا سمانعني سنگسار کرديا گها۔

( ٢٩٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشُّغبِيِّ ، قَالَ : شَهِدَ مَاعِزٌ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ.

(٢٩٣٦٥) حضرت مغيره ميشيد فرمات مين كه حضرت معنى ميشيد نے ارشاد فرمايا: ماعز بن مالك بنائي نے اپنے خلاف ز تاكرنے كى عارمرتبه گوای دی تھی سورسول الله صفاحة کے تھم سے ان کو سنگ ارکرد یا گیا۔

( ٢٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، أَتِيَ بِرَجُلٍ أَشْعَرَ ذِي عَضَلَاتٍ ، فِي إِزَارِهِ ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ،

تُم أَمَرُ بِرَجْمِيهِ. (مسلم ١٣٢٠ ابوداؤد ٢٣٢٢) (٢٩٣٦٦) حضرت جابر بن سمره والني فرمات بي كديس في رسول الله مَوْفَظَيْج كود يكهاجب ماعز بن ما لككولا يا كيا تواكي زياده

بالوں والے اور مضبوط چینے والے تخص کولایا گیا جو تہد بند پہنے ہوئے تھا آپ مِنْ این اے دومر تبدوا پس لوٹایا پھرآپ مین فیلیج نے اس کوسنگسار کرنے کا فحکم دیا۔

( ٢٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَشِيرُ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ٠ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنِّى قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَزَنَيْتُ ،

وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِى ، فَرَدَّهُ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَاهُ أَيْضًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ ، فَرَدَّهُ النَّانِيَةَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا ؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِى الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى ، قَالَ : فَأَتَاهُ الثَّالِئَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا ،

فَسَأَلَ عَنْهُ ﴾ فَأَخْبَرُوهُ أَنَهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ ، حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ، ثُمَّ أَهَرَ بِهِ فَرُجَمَ

(مسلم ۱۳۲۳ ابو داؤد ۳۳۳۲)

(۲۹۳۱۷) حضرت بریدہ دی فیٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی و فیٹو رسول اللہ فیٹو فیٹیٹے کی خدمت میں آئے اور عرض کی: بے شک میں نے اپنی جان برظلم کیا ہے اور میں نے زنا کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ فیٹو فیٹے بچھے پاک کروی، سو آپ فیٹو فیٹیٹے نے ان کو واپس کردیا جب اگلا دن آیا تو وہ پھر آپ فیٹو فیٹے کے پاس آگئے اور عرض کی: یا سول اللہ فیٹو فیٹے اب شک میں نے زنا کیا ہے آپ فیٹو فیٹے نے ان کو دوسری مرتبہ بھی واپس لونا دیا اور رسول اللہ فیٹو فیٹے نے ان کی قوم کی طرف قاصد بھیجا اور فرمایا: کیا تم اس کی عقل میں کوئی حرج سمجھتے ہو؟ کیا تم اس میں کوئی غلط چیز و کھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اس کے بارے میں نہیں جانے مگر یہ کہان کی عقل ممارے نیک لوگوں کی طرح ہے جسیا کہ ہمیں دکھائی دیا۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ تیسری بار نبی حانے مگر یہ کہ اس کی عقل ممارے نیک لوگوں کی طرح ہے جسیا کہ ہمیں دکھائی دیا۔ راوی کہتے ہیں: پس وہ تیسری بار نبی

كودااور پر آپ نَوْفَظَ اَ كَمَّم سے انہيں سَلَسار كرديا كيا۔ ( ٢٩٣٦٨ ) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَام ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ذَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ ،

قَالَ : جَاءَ مَّاعِزُ بَّنُ مَالِكٍ فَاغَّتَرَكَ بِالزِّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ؟ ثُمَّ أَمَوَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْخَزَفِ ، وَالْجَنْدَلِ ، وَالْعِظَامِ ، وَمَا حَفَرْنَا لَهُ ، وَلَا أَوْثَقْنَاهُ ، فَسَبَقْنَا إِلَى الْحَرَّةِ وَاتَّبَعَنَاهُ ، فَقَامَ إِلَيْنَا ، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى سَكَتَ ، فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا سَبَّهُ. (مسلم ١٣٣١ ـ ابوداؤد ٣٣٢٩)

(۲۹۳۱۸) حضرت ابوسعید خدری بی فی فرماتے ہیں ماعز بن مالک بی فی آئے اور انہوں نے تین مرتبہ زنا کا اعتراف کیا تو آپ مِرْفَظَةُ نے اس کے متعلق سوال کیا؟ پھر آپ مِرْفَظَةَ کے حکم سے انہیں سنگسار کردیا جمیا، سوہم نے انہیں تھیکری، جھوٹے چھوٹے چھوٹے پھر اور بڈیاں ماریں اور نہم نے ان کے لیے کوئی گڑھا کھودا اور نہم نے ان کو باندھایس وہ ہم ہے آگے جمہ متام کی طرف دورڑے اور ہم نے ان کا بیجھا کیا سودہ ہماری طرف متوجہ ہوکر کھڑے ہوگئے پھر ہم نے انہیں پھر مارے یہاں تک کہ وہ

> ساکت ہو گئے اور نہ نمی کریم نیونٹیٹیئے آنے ان کے لیے استعفار کیا اور نہ ہی ان کو ہرا بھلا کہا۔ پریجر میروس کے دیروں کی دیروں میں دیریں

( ٢٩٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا سُرَّى عَنْهُ الْغَضَبُ ، قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَلَ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (احمد ١١٩ـ طحاوى ١٣٢)

(۲۹۳۱۹) حضرت ابوذر جائز فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں ہم اوگ نبی کریم نیوزی کے ساتھ تھے کہ ایک آدئی آیا اوراس نے زن کا اقرار کیا سونبی کریم نیوزی ہے نے اس کے اقرار کیا سونبی کریم نیوزی ہے نے اس کے متعلق حکم دیا سوا سے سنگ ارکر دیا گیا اور آپ نیوزی ہے ہیں ہار آیا تو آپ نیوزی ہے اس کے متعلق حکم دیا سوا سے سنگ ارکر دیا گیا اور آپ نیوزی ہے ہیں ہیں ہا گوارگزری بیبال تک کہ اس کا اثر میں نے آپ نیوزی ہے گئے ۔ چرو میں محسوس کیا جب آپ نیوزی ہے کہ اس کی تو ہے ہیں ہے کہ اس محسوس کیا جب اتق ، بے شک اس کی تو ہے ہیں ہے کہ اس میرور قائم کردی جائے۔

( ٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ قَالَ :نَعَمْ ، قُلْتُ :بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النَّورِ ، أَوْ قَبْلَهَا ؛ قَالَ :لاَ أَدْرِى.

(یخاری ۱۸۱۳ مسلم ۱۳۲۸)

(۲۹۳۷۰) حضرت شیبانی ہی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی اونی بڑاتھ سے دریافت کیا: کہ کیا رسول اللہ بوضیعی نے سنگسار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں، میں نے دریافت کیا: سورۃ نور کے نازلِ ہونے کے بعدیاس سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم۔

( ٢٩٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :قَدْ خَشِيت أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ :مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِى كِتَابِ اللهِ ، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌ ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُل ، أَوْ قَامَتِ الْبَيْنَةُ ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ ، أَوِ اعْتِرَافٌ ، وَقَدُ قَرَأْتُهَا : ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ﴾.

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

قِيلَ لِسُفْيَانَ : رَجَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. (بخارى ٢٨٢٩ ـ مسلم ١٣١٤)

(۲۹۳۷) حضرت ابن عباس پڑھنو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جہنٹو نے ارشاد فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر لمباز مانہ گزرے گا یبال تک کہ سینے والا کیے گا: ہم تورجم کے حتم کو کتا ب اللہ میں نہیں پاتے! سووہ گمراہ ہوں کے ایک فریضہ کو چھوڑنے کی وجہ ہے جس کا حکم اللہ نے نازل کیا ہے فہردار! رجم کا حکم برحق ہے جب آ دمی شادی شدہ ہو یا بینہ قائم ، وجائے یا حاملہ ہو یااسمتراف کیا ہوا ورختیق میں نے اس کی تلاوت کی ہے تر جمہ: شادی شدہ مرداور شادی شدہ عورت جب دونوں زنا کریں تو تم ان کولازمی طور پرسنگسار کرو۔ رسو ل اللہ مینون تھے بچے نے اور آپ مینون تھے جسے بعد ہم نے سنگسار کیا ہے حضرت سفیان بڑیؤ سے بوچھا گیا: کیا رسول اللہ مینون بھے بیانے شکسار کیا

ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔

( ٢٩٣٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقِوَّ بِالزَّنَى ، كَمْ يُرَدُّ ؟ قَالَ : مَرَّةً . وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ :أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

(۲۹۳۷۲) حضرت شعبه بين فرمات بين كديش ف حضرت ما دينين سال وي كمتعلق موال كيا جوزنا كا اقرركرتا بوكدا ك كنى مرتبه لونا جائ ؟ آپ بينين فرما يا: ايك مرتبه اور يس ف حضرت كم بينين سوال كيا؟ تو آپ بينين فرما يا: چارمرتبه (۲۹۳۷۲) حَدَّنَنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ أَنَى أَبَا بَكُو فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو : ذَكَرَتَ هَذَا لَا حَدِ غَيْرِى ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكُو : اسْتَقِرُ اللّه ، وَتُبُ إِلَى الله ، فَإِنَّ النَّاسَ يُعَيَّرُونَ ، وَلا يُغَيِّرُونَ ، وَاللّه يَقْبَلُ التَّوْبَة عَن عِبَادِهِ ، فَلَهُ تَقَرَّ نَفُسُهُ ، بَسِتْوِ الله ، وَتُبُ إِلَى الله ، فَإِنَّ النَّاسَ يُعَيَّرُونَ ، وَلا يُغَيِّرُونَ ، وَاللّه يَقْبَلُ التَّوْبَة عَن عِبَادِهِ ، فَلَهُ تَقَرَّ نَفُسُهُ حَتَى أَتَى عُمَرَ ، فَلَكُمْ بَقُلَ مَا ذكر لَا بِي بَكُو ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؛ وَهُلَ مَا قَالَ أَبُو بَكُو ، فَلَهُ مَقَلَ لَهُ عُمَرُ ؛ وَهُلَ مَا قَالَ لَهُ فَلِكُ مِوارًا ، فَلَمْ الله وَلَكُو بَعْلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدُ زُنِى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَى قَالَ لَهُ فَلِكَ مِوارًا ، فَلَمَ أَتَى رَسُولَ اللهِ مَا قَالَ لَهُ مَلُوا : بَلُ ثَيْبُ ، فَقَالَ لَهُ عَرَضَ عَنْهُ ، حَتَى قَالَ لَهُ وَلِكَ مِوارًا ، فَلَمَ الله فَلَى الله مَا فَعَلَ لَهُ مَعْدِ ؛ فَقَالُوا : لاَ وَاللّه يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ صَحِيحٌ ، قَالَ : أَبِكُو ، أَمْ ثَيْبُ ؟ قَالُوا : بَلُ ثَيْبُ ، فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ . (عبدالرزاق ١٣٢٥)

(۲۹۳۷۳) حضرت سعید بن مستب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک ویشی حضرت ابو بکر ویشی کے پاس آئے اور انہیں اطلاع دی کہ میں نے زنا کیا ہے تو حضرت ابو بکر ویشی نے ان سے فرمایا: کیا تم نے اس بات کو میرے علاوہ کی سے ذکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا بنہیں حضرت ابو بکر ویشی نے ان سے فرمایا: تم اللہ کی سر پوٹی کی وجہ سے اپنا عیب جھپاؤ اور اللہ سے تو بہ کرو ب شک لوگ عار دلائے جاتے ہیں لیکن غیرت نہیں کھاتے کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تو بہ تبول کرتا ہے۔ بن ان کے نفس کو قرار نہیں آیا یباں تک کہوہ حضرت اور کی تھی حضرت عمر ویشی حواب دیا جو حضرت ابو کمر ویشی نے نواز کے اس کے خواب دیا جو حضرت ابو کمر ویشی نے دیا گئی میں نے زنا کیا ہے آپ نیوز کی جواب ان کے تو اس کے اور آپ نیوز کی جواب دیا جو حضرت ابو کہ شک میں نے زنا کیا ہے آپ نیوز کی جواب ان کی قوم کی طرف ایک قاصد بھیجا اور ان سے کہا: کیا ہے بیار ہے؟ یا اس کو جواب فیر شادی شدہ ہے؟ ابنوں نے کئی مرتبہ آپ نیوز کی جواب فیر شادی شدہ ہے؟ اب نیوز کی جواب فیر شادی شدہ ہوں نادی شدہ ہے بالکل صبح ہے آپ نیوز کی جواب فیر شادی شدہ ہوں نادی شدہ ہوں نا کہا نامیس اللہ کو خواب اللہ میوز کے تھی ان کو منان کی شدہ ہوں گیا ۔ بیات کی بات کی بات کی بیار نے کہا: بلک شادی شدہ ہے۔ سوآپ نیوز کے جاتے میوز کی گئیا۔ میان کو سنگ ارکر دیا گیا۔

( ۲۹۲۷۱ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ صَحَمَ رَسُولْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُرٍ ، وَرَجَمْتُ. (ترمذى ۱۳۳۱ ـ مالك ١٠)

(۲۹۳۷۴) حضرت سعيد بن مستب بيتيد فرمات بين كه حضرت عمر بنيتي نے ارش وفر مايا: رسول القد بين في نے سنسار كيا ت.

حفرت ابو برصدیق والفرنے نظمار کیا ہے اور میں نے سنگسار کیا ہے۔

( ٢٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ : الرَّجُمُّ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَلَا تُخْدَعُوا عَنْهُ ، وَآيَةُ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُرٍ ، وَرَجَمْتُ أَنَا. (طيالسي ٣٥- عبدالرزاق ١٣٣١٣)

(۲۹۳۷) حضرت ابن عباس ٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دیاٹی نے ارش دفر مایا: رجم کرنا اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے پس تم لوگوں کواس کے متعلق دھوکہ میں مت ڈالا جائے اور اس کی نش نی ہیہ ہے کہ: بے شک رسول اللہ سِنِرِ فَقَافِی نے سَلَسار کیا حضرت ابو بکر دیاٹی نے سَنَسار کیا اور میں نے بھی سَلَسار کیا۔

( ٢٩٢٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُثْمَانَ بُنِ نَصُو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ مَاعِزًا ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ ، قَالَ : رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْكُرْتُ فَلْكَ ، فَأَتَيْتُ عَاصِمَ بُنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : قَالَ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنفِيَّةِ : لَقَدْ بَلَغْنِي ، فَأَنْكُرْتُه ، فَأَنْكُرْتُه ، فَأَتَيْتُ جَابِرًا ، فَقُلْت : لَقَدْ ذَكَرَ الْأَسْلَمِيُّ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ مَاعِزِ بُنِ مَالِك : رُدَّونِي ، فَأَنْكُرْتُه ، فَقَالَ : إِنَّهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ ، قَالَ : رُدُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي آذَوْنِي ، وَقَالُوا : انْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِكَ ، فَمَا أَقُلُعْنَا عَنْهُ حَتَى قَالَ : أَنْ فِيمَنْ رَجَمَهُ ، فَقَالَ : انْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِكَ ، فَمَا أَقُلُعْنَا عَنْهُ حَتَى قَالَ : أَلَا تَرَكُتُهُوهُ حَتَّى أَنْظُورَ فِي شَأْنِهِ . فَقَالَ : اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا تَرَكُتُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالُوا : أَنْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَلَا تَرَكُتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ .

(نسائی ۲۰۱۱ - احمد ۱۳۳۱)

( ٢٩٣٧٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى بَوْزَةَ ،قَالَ : رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَّا ، يُقَالُ لَهُ :مَاعِزُ بُنُ مَالِكٍ. (احمد ٣٣٣ـ بزار ٣٨٥٥)

(۲۹۳۷۷) حضرت ابو برزہ زانن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فَائِفَظَ نے ہم میں ہے ایک آ دمی کوسنگسار کیا، جس کا نام ماعز بن مالک تھا۔

( ۲۹۲۷۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْم أَبِي هِلَالِ ، عَنْ نَجِيحٍ أَبِي عَلِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَرُ وَأَمْرُهُمَا سُنَةً. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَرُ وَأَمْرُهُمَا سُنَةً. (۲۹۳۷۸) حضرت نَجِي ابونلى جِيْنِي قرمات بين كدر سول الله مَنْ فَيْنَيْنَا فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي ذانى لَوسَلَ كوسَلَسار كهااوران دونوں كا طريقة بهى وين ہے۔

( ٢٩٢٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى قَدْ زُنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَى ذَكُرَ أَرْبَعَ مَوَّاتٍ ، قَالَ : اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ ، فَلَمَّا مَسَّهُ مَسَّ الْحِجَارَةُ اشْتَدَّ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، أَوِ ابْنُ أَنسٍ ، مِنْ بَادِيتِهِ ، فَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَى قَتَلُوهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِورَارُهُ ، فَقَالَ : هَلَا مَرْتُهُ بِعَوْبِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ فَقَالَ : هَلَا تَرْكُتُمُوهُ يَتُوبُ ، فَيَتُوبَ اللّهُ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ ، أَوْ يَا هِزَّانُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِقَاصَ مَتَّ اللهِ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ ، أَوْ يَا هِزَّانُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِقَاصَ مَتَّ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ ، أَوْ يَا هِزَّانُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِقَاصَ مَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ ، أَوْ يَا هِزَّانُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ مِنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ، يَا هَزَّالُ ، أَوْ يَا هِزَّانُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِعَوْبِكَ ؛ كَانَ حَيْرًا لَكَ

(۲۹۳۷) حضرت نعیم بزاینو فرماتے بین که حضرت ماعز بن مالک بزاینو نبی کریم بیش کی باس آئے اور کہنے گئے: یا رسول الله میش کی نبی کی میں نے زنا کیا ہے سوآپ میش کی گئے گئے گئے گئے گئے کہ الله میش کی کہ دیں آپ بزاینو نے اس سے اعراض کیا انہوں نے پھر کہا: بے شک میں نے زنا کیا ہے سوآپ میش کی گئے بھر کہا ہے الله کا تکم کا دیں ۔ آپ میش کی ان سے اعراض کیا انہوں نے پھر کہا: ب شرک میں نے زنا کیا ہے سوآپ میش کی استان کو کیجا و اور اسے سنگ اور دو پس جب ان کو پھر وں کی تکلیف میاں تک انہوں نے جار میں جب ان کو پھر وں کی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوئی تو وہ دوڑے اسے میں حضرت عبداللہ بن انبیس یا ابن انس بڑا ٹو اپنے جنگل سے نکلے اور انہوں نے اس کو اور نس کی پندلی مارکران کو نیچ گراہ یا سولوگوں نے ان کو پھر مارے یہاں تک کدان کوتل کردیا پھر نمی کریم کی کریم کی کھر کھر کے ساسنان کے اور اللہ اس کی او بہول کر لیت اسے دال کہ اس کا کہ کہ کہر کی گئے گئے اور کہا ہے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا کہ وہ تو بہر لیتا اللہ اس کی تو بہول کر لیت اسے دال کے بہتر تھا اس کا م سے جوتو نے کیا۔

یا یوں فرمایا: اے حزان! اگر تو اپنے کپڑے سے اس کو چھوا کیوں نہیں دیا کہ وہ تو بہر لیتا اللہ اس کی تو بہول کر لیتے اسے دال

# ( ١٢٠ ) فِي الْبِكُرِ ، وَالثَّيِّبِ ، مَا يُصْنَعُ بِهِمَا إِذَا فَجَرَا ؟

با کرہ اور شیبہ کے بیان میں کہ ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جب وہ دونوں

#### بدکاری کریں؟

( ٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْل ؛ أَنَّهُمُ قَالُوا :

كُنّا عَندَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أُنْشِدُكُ اللّهَ إِلّا قَصَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَالْذُنْ لِى حَتّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ الْبِي كَانَ عَسِيفًا خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَالْذُنْ لِى حَتّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ الْبِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنّهُ زُنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنْةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ ؟ فَأْخُبِرْتُ أَنَ عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا الرّجُمّ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِى عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا الرّجُمّ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِي عَلَى الْمَرَأَةِ هَذَا الرّجُمّ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِي عَلَى الْمُرَاقِ هَذَا اللهِ ، الْمِنّةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى الْيَكَ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَنْ عَلَى الْمُرَأَةِ هَذَا الرّجُمْ ، فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِي فَلَا اللهِ ، الْمِنّةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى الْيَكَ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُى الْمُرَأَةِ هَذَا، فَإِنَ اعْتَرَفْتَ فَارُجُمْهَا. البخارى ١٤٠٥ الله ما حه ٢٥٠٩)

(۲۹۳۸) حضرت نبیداللہ بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبداللہ ب

( ٢٩٣٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِظَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِى ، قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ، الثَّيْبُ الطَّيْبِ ، وَالْبَيِّبِ ، وَالْبَيْبِ ، وَالنَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى ، وَالنَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ . (مسلم ٣٠ـ ابودازد د١٣٥٥)

(۲۹۳۸۱) حضرت عباده بن صامت بإليَّهُ فرمات مبي كدرسول الله مِنْ الله عِنْ أنه ارشاد فرمايا: تم اوَّك مجمع ع حكم ل التّحقيق الله ي

ان کے لیے راستہ مقرر فرما دیا ہے ثیبہ کے بدلے ثیبہ اور باکرہ کے بدلے باکرہ ،اس طرح کہ باکرہ کوکوڑے مارے جائیں اور جلا وطن کردیا جائے اور ثیبہ کوکوڑے مارے جا نمیں اور شکسار کردیا جائے۔

( ٢٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أُبَكِّي ، قَالَ : إِذَا زَنَى الْبِكُوانِ

يُجْلَدُانِ وَيُنْفَيَانِ ، وَإِذَا زَنَى الثَّيْبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ. (۲۹۳۸۲) حضرت مسروق بلیشید فرماتے میں کہ حضرت الی بڑی ٹنے ارشاد فرمایا: جب دو غیر شادی شدہ زنا کرلیں تو ان دونوں کو

کوڑے مارے جائیں گےاور جلاوطن کردیا جائے گااور جب دوشادی شدہ زنا کریں توان دونوں کوکوڑے مارے جائیں گئے اور ان دونوں کوسنگسار کردیا جائے گا۔

( ٢٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغِييِّ، عَنْ أُبَيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الثَّيْبِ يُجْلَدُ وَيُرْجَهُ. (۲۹۳۸۳) حضرت تعمی بیشیز فرماتے ہیں کے حضرت ابی بیائیز شادی شدہ کے بارے میں بیرائے رکھتے تھے کدا ہے کوڑے مارے جائیں گے اور شکسار کردیا جائے گا۔

( ٢٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ ، وَ الثَّيْبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ

(۲۹۳۸۴)حضرت مسلم بیتییهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق بیتی نے ارشاد فرمایا: دونوں غیرشادی شد ومر دوغورت کو وڑے ہ ر۔

جا تمیں گےاورجلاوطن کردیا جائے گااور دونول شادی شدہ مردوعورت کوکوڑے مارے جا نمیں گےاور سنگسار کردیا جائے گا۔ ( ٢٩٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، وَالشَّيْبَانِيِّ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَهَ.

(٢٩٣٨٥) حضرت معنى بالتييز فرمات بين كه حضرت على زائلان كوز ب مار ب اورسنساريا ـ

( ٢٩٣٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُرْجُمُ وَيَجْلِدٌ ، وَكَانَ عَلِيُّ

(۲۹۲۸۱)حضرت ابن سیرین طِیْنیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اناتی سنگسار کرتے تھے اور کوڑے مارتے ہتے حضرت ملی اپنیز بھی سَلِّسارکرتِ تھےاورکوڑے مارتے تھے۔

( ٢٩٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرٌّ :الشَّيْخَانِ الثَّيْبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ،

وَالْبِكُوانِ يُجْلَدُانِ وَيُنْفَيَانِ.

(۲۹۳۸۷) حضرت قاسم میشینه فرمات مبین که حضرت ابو ذرخهایند نے ارشاد فرمایا: دونوں شادی شدہ مرداور عورت کوکوڑے مارے جائیں گے اور دونوں کوسنگسار کردیا جائے گا اور دونوں غیر شادی شدہ مرداورعوریت کوکوڑے مارے جائیں گے اور دونوں کوجلا وطن

كردياجائ گا۔

( ٢٩٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَن زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَى الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى الرَّجُمُ، وَعَلَى الْبُكُرِ الْجُلْدُ وَالنَّهُيُ

(۲۹۳۸۸) حفرت این طاؤس پیشیز فر ماتے ہیں کہ ان کے والدحضرت طاؤس پیشیز نے ارشادفر مایا: شادی شدہ جب زنا کرے تو اس پررجم کی سزا جاری ہوگی اور با کرہ پرکوڑوں اور جلاوطنی کی سزا جاری ہوگی۔

( ٢٩٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْبِكُو إِذَا زَنَى يُنْفَى سَنَةً.

ر ۲۹۳۸۹) حصلہ بیر پید ہی کسار روق میں مسلم بیری کر ہیں۔ (۲۹۳۸۹) حضرت محمد بن سالم مریشے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مریشے اسے غیر شادی شدہ کے بارے میں مروی ہے کہ جب وہ زنا کے سات کر کئیں سالہ کے اس طب کے سات کہ

كر لے تواس كواكيك سال كے ليے جلا وطن كرديا جائے۔

( ٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَمَ، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُّقةِ .

(۲۹۳۹۰) حضرت عبدالرَّمَٰن جلِیْن فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا تو نے کوڑے مارے اور سنگسار کیا۔ آپ بڑا تو نے جمعرات کے دار کوڑے مارے اور جمہ کے دن سنگسار کیا۔

( ٢٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، وَعَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا. (احمد ٩٢ـ طبراني ١٩٧٤)

(۲۹۳۹۱)حضرت جابر بن سمرہ ٹڑاٹنو فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مُنْطِفِظَةِ نے ماعز بن ما لک کوسٹگسار کیااور آپ ڈٹاٹنو نے کوڑوں کا ذکر نبعہ ہذیں

( ٢٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُو ؛ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكُرِ ، فَأَخْبَلَهَا ، فَاعْتَرَفَ ، وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نُفِيَ.

جارِید بیکو ، فاحبلها ، فاعترف ، ولم یکن الحصِن ، فامر بیه ابو بکن فلجیلد ، نم بیفی. (۲۹۳۹۲) حضرت صفیه بنت ابی مبید منده نده فرماتی می*ن که حضرت ابو بکر زایش نے ایک آدمی کوکوڑے مارے جس نے ک*ی باکر

( ۴۹۳۹۴) حصرت سفیہ بنت اب ملبید میں تدمین کر مال ہیں کہ صفرت ابو ہر رہی ہوئے ایک اول فوور سے مار ہے ہی کی ہم س باندی ہے وطی کر کےاہے حاملہ کردیا تھا اور اس نے اعتراف بھی کیا تھا اور وہ شادی شدہ نہیں تھا تو حضرت ابو بکر چڑتی کے تھم ہے

. اے کوڑے مارے گئے بھراہے جلاوطن کر دیا گیا۔

( ١٢١ ) فِي النَّفْيِ ، مِنْ أَيْنَ إِلَى أَيْنَ ؟

جلاوطنی کابیان ، کہاں سے کہاں تک ہوگی ؟

( ٢٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَلَكَ.

( ۲۹۳۹۳) حضرت اسلم برینید فرمات بین کدهفرت عمر مین نون نه ک کی طرف جلاوطن کردیا۔

( ٢٩٣٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ مَوْلَى لِعُثْمَانَ ، قَالَ : جَلَدَ عُثْمَانُ امْرَأَةً فِي زِنَّا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا مَوْلًى لَهُ ، يُقَالُ لَهُ :الْمُهْرِتُ ، إِلَى خَيْبَرَ ، فَنَفَاهَا إِلَيْهَا.

(۲۹۳۹۳) حضرت ابن بیار میشید؛ جو که حضرت عثان واثین کے آزاد کردہ غلام میں وہ فرماتے ہیں: حضرت عثان واثینو نے ایک عورت کوزنا میں کوڑے مارے بھرآپ بیانیونے نے اس کواس کے مالک جس کا نام مھری تھا کے ساتھ خیبر بھیج دیا آپ بڑاٹو نے اس کو وہاں جلاوطن کیا تھا۔

( ٢٩٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ.

(۲۹۳۹۵) حضرت فی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ملی بناٹند نے بصرہ کی طرف جلاوطن کردیا۔

( ٢٩٣٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أُتِى عَلِنَّ بِجَارِيَةٍ مِنْ هَمْدَانَ ، فَضَرَبَهَا وَسَيَّرَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ سَنَةً.

(۲۹۳۹۲) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے بیں کہ حضرت ملی ڈاٹنو کے پاس صمدان کی ایک باندی لائی گئی۔آب ڈاٹنو نے اے کوڑے مارےادرآپ ٹزاٹنو نے اے ایک سال کے لیے بصرہ کی طرف جلا وطن کر کے روانہ کردیا۔

( ٢٩٣٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ فِي زَمَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ :مِنْ أَيْنَ يُنْفَى فِي الزَّنَى ؟ قَالَ :مِنْ عَمَلِهِ إِلَى عَمِلِ غَيْرِهِ.

(۲۹۳۹۷) حفرت ا اعیل بن سالم بلینی فرماتے بیں کہ میں نے حضرت شعبی براتین سے حضرت ابن همیر وہریتین کے زمانے میں وریافت کیا: کہاں سے کرکبال تک زنا کی سزامیں جلاوطن کیا جائے گا؟ آپ بیٹین نے فرمایا: اس کے شہرے دوسرے شہر تک ۔ (۲۹۳۹۸) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النّبِیَّ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَفَی إِلَی حَیْبُورَ. (۲۹۳۹۸) حضرت حسن بھری بایٹی فرماتے بیں کہ بی کریم نیافت فینے فریسری طرف جلاوطن کیا۔

( ٢٩٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ نَفَى رَجُلاً وَامْرَأَةً حَوْلاً.

(٢٩٣٩٩) حضرت ابن عمر طافني فرمات بين كه حضرت ابو بمرصد ايق طبي فين نه ايك آدى اورايك مورت كوايك سال ك لي جلاوطن كيا-( ٢٩٤٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الرَّهُوكَى ؛ أَنَّ عُمَّرَ نَفَى إِلَى الْبُصُورَةِ.

(۲۹۳۰۰) حضرت زهري بيتنيد فرمات بين كدهفرت عمر زوينون في بصره كي طرف جلاوطن كرديا-

( ١٢٢ ) فِي الْمَرْأَةِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا إِذَا رُجِمَتُ ، وَكُمْ يَحْفُرُ ؟

عورت کے بیان میں! جب اس کو سنگ ارکیا جائے تو کیے کیا جائے ، اور کتنا بڑا گھڑا کھودا جائے؟ ( ٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَن زَکوِیّا أَبِی عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَیْخًا یُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِی بَکُرَةَ ، عَنْ أَبِیدٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْمُوأَةُ فَحَفَرَ إِلَى النَّنْدُوقِ. (ابوداؤد ٣٣٠٠ـ احمد ٣٦)

(۲۹۳۰۱) حضرت ابو بکرہ ٹائٹو فرمائے ہیں کہ نبی کر یم شریعی بھٹے نے ایک عورت کوسٹگسار کیا تو آپ سٹر نفی بھٹے نے اس کے لیے پہتان تک گڑھا تھودا۔

( ٢٩٤.٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً ، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ ، وَأَنَا شَاهِد ذَلِكَ.

(۲۹۴۰۲) حضرت عامر بیشیز فرماتے ہیں کے حضرت علی بڑاتنو نے ایک عورت کو سنگسار کیا تو آپ بڑاتنو نے اس کے لیے ناف تک گز ھاکھودااور میں اس کا گواہ ہوں۔

( ٢٩٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنْ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَتَنَهُ الْغَامِدِيَّةُ ، فَأَقَرَّتُ عَندَهُ بِالرَّنَى ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ دُفِنَتُ. (مسلم ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٣٣٣٩)

(۲۹۳۰۳) حطرت بریدہ جینو فرماتے بین کہ نبی کریم سِوَفِقَطِیَّ کے پاس غامد میدعورت آئی اوراس نے آپ سِنوَعِیَّ کے پاس زنا کا اقرار کرایا تو آپ سِنوَفِیْ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو انہوں نے اور آپ سِنوفِیْنِیْ نے اوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے چھر مارے پھرآپ سِنوفیئیڈ کے حکم سے اس پرنماز جناز و پڑھ کراس کو فن کردیا گیا۔

( ۱۲۳ ) مَنْ قَالَ إِذَا فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ، انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ ، ثُمَّ تُرْجَدُ جو بوں کے: جبعورت نے بدکاری کی درانحالیکہ وہ حاملتھی توا تظار کیا جائے گا یہاں

#### تک کہوہ حمل وضع کردے پھراہے سنگسار کردیا جائے گا

تَعَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى قَدْ زَنَيْت فَأَقِمْ فِي حَدَّ اللهِ ، قَالَ : خَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : إِنِّى قَدْ زَنَيْت فَأَقِمْ فِي حَدَّ اللهِ ، قَالَ : فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْجِعِي ، فَلَمَّا وَضَعَتْ حَمْلَهَا شَهِدَتُ عَلَى نَفْسِهَا شَهَادَاتٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْجِعِي ، فَلَمَّا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَمْرَ هَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَطَهَّرَتْ ، وَلَيْسَتْ أَكُفَانَهَا ، ثُمَّ أُمِو بِهَا فَرُجِمَتُ ، فَأَصَابَ حَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ مِنْ ذَمِهَا فَسَبَهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ الْقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَقَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَقَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَقَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَقَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُسٍ لَقَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقَبْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً مَالَ عَلَيْهِ وَسُلَامً مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ الْتَعْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَعُوا لَا لَقَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَهُ الْعَلَالَ عَلَقُوا اللَّهُ اللَّهُ

( ۲۹٬۰۴۳) حضرت حسن بھری بیٹیز فرمات ہیں کہ بارق مقام ہے ایک عورت رسول الله منوفظ کے پاس آئی اور کہنے گئی ہے۔ شک میں نے زنا کیا ہے سوآپ میز مینوفیظ میرے بارے میں اللہ کی سرانا فذفر ماوی! نبی کریم مینوفیظ نے اس کولوٹا ویا یہاں تک ک ں نے اسپے نفس کے خلاف بہت می گواہیاں دیں تو نبی کریم میر فیل کے اس نے فرمایا بتم واپس جاؤ پس جب اس نے اپنا جمل وضح کردیا تو نبی کریم مینون نظیر نے اسے تکم دیا تو وہ پاک ہوگئ اوراس نے اپنا کفن پہن لیا پھر آپ نیون نظیر کے تھم سے اسے سنگسار مردیا گیا ں کا کچھ خون حضرت خالد بن ولید بن الید بن الی گیا تو آپ بیانٹو نے اس کو برا بھل کبا تو نمی کریم <u>مینز کھی</u> نے ان کومنع کیا اور فرمایا

تحقیق اس نے ایس تو بہ کی ہے کہ اگر چنگی وصول کرنے والا ایس تو بکرتا تو اس کی تو بے قبول کر کی جاتی ۔

د.٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرٌ بْنُ مُهَاجِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَتْ :َيَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، قَالَتْ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، لِمَ تَوُدَّنِي ؟ فَلَعَلَّك أَنْ تُرَدِّدَنِي كُمَّا رَذَّذْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُـٰلَى ، قَالَ . إمَّا لَا ، فَاذْهَبي حَتَّى تَلِدِي ، فَلَمَّا وَلَدَتُ أَتَتُهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ ، قَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَدُنَّهُ ، قَالَ : ادْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ ، حَتَّى تَفْطِمِيهِ ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَنَّهُ بِالصَّبِيِّ ، وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزِ ، فَقَالَتْ :هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ ، وَقَدْ أَكُلَ الطَّعَامَ ، فَدُفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا ، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأْسَهَا ، فَانْتَضَخَ الذَّمُ عَلَى وَجُهِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ،

فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا ۚ ، فَقَالَ :مَهُلَّا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ِ ۲۹۳۰۵) حضرت بریده بنائز فرماتے ہیں کہ ایک غامدیوورت آئی اور کہنے گی : یارسول الله بنور پیج پیامیں نے زنا کیا ہے اور بیشک

ں جا ہتی ہوں کہ آپ مِنوَرِيجَة جھے ياک مُردي، آپ مِنوَرِيجَة نے اس کو واپس اوٹا وياپس جب اگلا دن ہوا اس نے کہا! يا تمي امتد! أبِ مِنْ مَعْظِ نِهِ مِجْهِ كَيُول لونا ديا جبيها كه آب مِنْ فَيْضِيعْ فِي ما من بن ما لك كوداليس لونا ديا تحا! الله كي تتم! ببشك مين حامله ببول! آپ بَوْنِهِ عَيْمَ نِهِ فَرِمايا: بالكَلْ نبيس، تم جاؤيبال تك كهتم بچه پيدا كردو، پس جب اس نے بچه جناتو وہ بچه كو پھٹے پرانے كيزے ميں لے کرآئی اور کہنے تکی: میں نے اس کوجمن دیا ہے آپ نیز پھیے ہوئے فرمایا: تم جاؤاس کودودھ پلاؤیبال تک کہ اس کا دودھ چیئرا دو پہ جب اس عورت نے اس کا دود ھے چیزا دیا تو وہ اس بچیکو لے کرآئی اس حال میں کداس کے ہاتھ میں روٹی کا نکترا نقا۔ اس عورت ن کہا!اےالندے نبی!تحقیق میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہےاور تحقیق اس نے کھانا کھایا ہے مواس بچے کومسلمانوں میں ہےا یک آ دمی كے حوالہ كرديا گيا چھرآپ نيز ﷺ كے قلم سے اس كے سينة تك گھڑا كھودا گيااورآپ سر نيج بنے نے لوگول وقتم ديا تو لوگوں نے اسے بتم ر

ارے حضرت خالدین ولید بڑائنو ایک پھر لائے اوراس کے سرمیں مارا تو اس کے خون کی پھینلیں حضرت خالدین و مید بنائزو کے

چبرے پر بڑیں تو اللہ کے نبی نیز بھیے نے ان کواس عورت کو برا بھلا کہتے ہوئے شا، آپ نیز نیز نے فرمایا: تُصْبرواے خالیہ بن وليد وروا البي قتم باس ذات كى جس كے قبضة قدرت ميں ميرى جان بي تحقيق اس في ايسى توبكى باكر چنكى وصول كرف والا بھی ایسی توبہ کرتا تواس کی مغفرت کردی ہاتی ۔ پھرآپ میز منطقی اس کے مماز جناز و پڑھی ٹنی اوراس کوفن کردیا کیا۔ ( ٢٩٤.٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَدَّثَنَى يَخْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ إِنِّي أُصِّبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، وَهِنَ حَامِلٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتُ ، حِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا ، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتُ ؟ فَقَالَ :لَقَدْ تَابَتُ تَوْبَةٌ لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِ ·

لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلُ وَجَدُتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتُ بِنَفْسِهَا. (مسلم ١٣٢٣ـ ابوداؤد ٢٣٣٧) (۲۹۴۰ ۲) حضرت عمران بن حصین منی تنو فرماتے ہیں کہ قبیلہ جھینہ کی ایک عورت نبی کریم مُطِّلِفَتُنْ اِسِی کی آئی اور کہنے تکی ہے شک

مجھ پر حدلازم ہوگئی سوآپ نیون بھٹے اس کومجھ پر قائم فرمادیں اس حال میں کہ دہ حاملے تھی۔ آپ نیون نظی نے اس کے بارے میں تھم کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے بیبال تک کہ وہ حمل وضع کردے پس جب اس نے حمل وضع کردیا تو اس کورسول اللہ منز 🔟

کے پاس لا یا گیا آپ نیز ﷺ نیج کے تھم ہاس پر کیڑے ڈال دیے گئے بھراس کوسٹگسار کیااوراس کی نماز جنازہ پڑھی حضرت عمر ﴿ و

ن فرمایا: اے اللہ کے نی نیون ایک آپ نیون اس کی نماز جنازہ پڑھیں کے حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ اس پرآپ نیون کے فر مایا: البته تحقیق اس نے ایسی تو بدکی ہے کہ اگر اس کی تو بدید پندوالوں میں سے ستر لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کر .

لے کیاتم کسی کوافضل یاؤ گےاس ہے جس نے اپنی جان دیدی ہو۔

( ٢٩٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّهْبِيِّ ، قَالَ :أَتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ ، الْمَرَأَةِ مِنْ هَمْدَانَ ، وَ ِ حُبْلَى مِنْ زِنِّي ، فَأَمَرَ بِهَا عَلِنَّى فَخُبِسَتْ فِي السِّجْنِ ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْحَمِيسِ

فَضَرَبَهَا مِنَة سَوْطٍ ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ النَّجُمُعَةِ.

(۲۹۴۰۷) حضرت معمی جاتین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائٹو کے پاس شراحہ قبیلہ همدان کی ایک عورت لائی گئی درانحالیکہ وہ زنا حاملے تھی حضرت ملی خافیو نے اس کے بارے میں تھم دیا تو اس کوجیل میں قید کر دیا گیا پس جب اس نے اپنے پہیٹ میں موجود حمل وضع کردیا تواس کوجعرات کے دن نکالا اورآپ دائنونے اسے سوکوڑے مارے اوراس کو جمعہ کے دن سنگسار کردیا۔

( ٢٩٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ؛ أَنَّ اهْرَأَةً غَابَ عنها زَوْجُهَا ، ثُمَّ -

وَهِيَ حَامِلٌ ، فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ ، فَلاَ سَبِيلَ لَكَ ءَ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : الْحِيسُوهَا حَتَّى تَضَعَ ، فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ تُنِيَّتَان ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ ، قَالَ : اللهِ الْبِنِي ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُسَرَ ، فَقَالَ : عَجَزَتِ النَّسَاءُ أَنْ تَلِدُنَّ مِثْلَ مُعَاذٍ ، لَوْ لاَ مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.

( ۲۹٬۴۰۸ )حضرت ابوسفیان اپ شیوخ نے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند نیا ئب ہو گیاتھا پھروہ واپس آیا اس حال میں اس کی بیوی حاملے تھی سواس نے اس مورت کو حضرت ممر ڈاٹٹو کے سامنے پیش کردیا آپ دائٹو نے اس کوسنگسار کرنے کا حکم دیا اس رت معافر ٹائٹو نے فر مایا: اگر چہ آپ جہاٹو کے پاس اس عورت کے خلاف جواز موجود ہے کیکن جو بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہے ب کے خلاف تو آپ بڑا تھے کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، تو حضرت عمر بڑاتا نے فرمایا: اس عورت کوقید کروویہاں تک کہ وہ بجہ جن

ے اس عورت نے بچہ جنا درانحالیکہ اس کے دو دانت تھے۔ جب اس کے باپ نے اے دیکھا تو کہنے لگا۔ میرا بیٹا میرا بیٹا یے خبر ھنرت عمر ڈاٹنو کو کینچی تو آپ بڑائٹو نے فرمایا بحورتیں حضرت معاذ دہنٹو جیسے لوگ پیدا کرنے سے عاجز آگئی ہیں۔اگرمعاذ نہ ہو تے

عمر ملاك بوجاتا ـ

٢٩٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَن بْن سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أُتِي عَلِيٌّ بِامْرَأَةٍ فَدُ زَنَتُ ، فَحَبَسَهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَتَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا.

۲۹۴۰۹) حصرت عبدالرحمٰن بن عبدالله وليتيذ فرمات ميں كه حصرت على زائفو كے پاس ايك عورت لا كى گئى تحقيق اس نے زنا كيا تصابق پ جی ٹونے نے اسے قید کردیا یہاں تک کداس نے بچہ جنا اور اس کے نفاس کا خون بند ہوا اور وہ پاک ہوگئی۔

.٢٩٤١ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلُهُ.

۲۹۳۱۰)حضرت عبدالرحمٰن ہے حضرت علی خات کے کا ندگورہ ارشاد بعینہ اس سند ہے بھی منقول ہے۔ ٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى ذُهلُ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ :

أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَجَرَتُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : إِذًا تَظْلِمُهَا ، أَرَائِتَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، مًا ذَنْبُهُ ؟ عَلَامَ تَقْتُلُ نَفْسَيْنِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ ؟ فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتُ حَمْلَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا. ۲۹۴۱) حضرت ذھل بن کعب مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے اس عورت کوسنگسار کرنے کا ارادہ کیا جس نے بدکار ف ک

ں اوروہ حاملے تھی حضرت معافی ٹزاٹنو نے آپ ٹزاٹنو سے فرمایا: تب تو آپ ٹزاٹنو اس پرظلم کرو گے آپ ٹزاٹنو کی کیارائے ہے اس جان لے بارے میں جواس کے پیٹ میں موجود ہے۔اس کا کیا گناہ ہے؟ کس دجہ ہے آپ بڑاتند ایک جان کے بدلے دو جانوں کُوْمَل کرو مُر؟ موآب بن تفوي نے اس عورت کوچھوڑ دیا بہاں تک کداس نے اپناحمل وضع کیا پھرآپ بن تن نے اسے سنگسار کیا۔

٢٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِهَا فَلُقَتْ فِي عَبَائِةٍ. ۲۹ ۲۲) حضرت زاذان بلینی فرماتے ہیں کہ حضرت علی خاہنی کے حکم سے عورت کو چوند میں مکمل لیبیٹ دیا گیا۔

٢٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمُدَانِيُّ ، عَنْ

مَسْعُودٍ ، رَجُلِ مِنْ آلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ ، جَعَلَ النَّاسُ يَلُعَنُونَهَا ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَلْعَبُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ عَصَا حَدٍّ ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ ، جَزَاءَ الدَّيْن بِالدَّيْنِ.

۲۹۴۱۳ ) حضرت مسعود طِیٹیز جوآل ابوالدر داء کے ایک فرد میں وہ فرماتے میں کہ جب حضرت علی ڈیٹو نے شراحہ وسئلسار کیا تو

اُوں نے اس پرلعن طعن کرنا شروع کردیا۔اس پرآپ چاپٹونے فرمایااےلوگو!اس پرلعن طعن مت کرو۔اس لیے کہ جس شخص پرسزا

کا کوڑا ماردیا جائے تو وہ اس کا کفارہ ہوجاتا ہے قرض کی جز اقرض کے بدلے میں۔

### ( ١٢٤ ) فِيمَنْ يَبُدَأُ بِالرَّجْمِ

# ان لوگوں کے بیان میں جو پھر مارنے کی ابتدا کریں گے

( ٢٩٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عَنا الشُّهُودُ عَلَى الزُّنَى ، أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا ، ثُمَّ رَجَمَ ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ ، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارًا ، بَدَأَ هُ

فَرَجْمُ، ثُمَّ رَجْمَ النَّاسُ.

(۲۹۳۱۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیزینو کے پاس جب گواہ زنا کی گواہی دیتے پھر آپ بڑا

گواہوں کو پھر مارنے کا تھم دیتے پھرآپ بڑٹو پھر مارتے پھرلوگ پھر مارتے اور جب اقرار کرتا تو آپ بڑاٹو خود ابتدا کرتے س اسے پھر مارتے کھرلوگا ہے پھر مارتے۔

( ٢٩٤١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْـ

مَسْعُودٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ أَلزَّنَى زِنَائَان : زِنَى سِرٌّ ، وَزِنَى عَلانِيَةٍ ، فَزِنَى السُّرِّ ، أَنْ يَشْهَ الشُّهُودُ فَتَكُونَ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِى ، ثُمَّ الإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، وَزِنَى الْعَلَانِيَةِ ، أَنْ يَظْهَرَ الْحَبَلُ ، أَ الاِعْتِرَافُ ، فَيَكُونُ الإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِى ، قَالَ : وَفِى يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، قَالَ :فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ فَأَصَابَ

صِمَا خَهَا فَاسْتَدَارَتْ ، وَرَمِّي النَّاسُ.

(۲۹۴۱۵)حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود زائفؤ فر ماتے ہیں که حضرت علی زائفؤ نے ارشادفر مایا: اے لوگو بے شک زناد وطرر ا

کا ہوتا ہے۔ پوشیدہ زنا اوراعلانیزنا پس پوشیدہ زناتویہ ہے کہ گواہ زنا کی گواہی دیں سوگواہ سب سے پہلے پھر مارنے والے ہوا گے پھرحاکم پھرلوگ اورا علانیہ زنابیہ ہے کہمل ظاہر ہوجائے یااعتراف کر لےسوامام سب سے پہلے پھر مار نے والا ہوگا راوی کے ہیں آپ بڑاٹیز کے ہاتھ میں کچھ پھر تھے موآپ بڑٹیز نے اس مورت کوایک پھر مارا جواس کے کان کے موراخ میں جااگا تو و وگھو ہے ککی اوراوگوں نے پیچر مار ہے۔

( ٢٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۹۴۱۱) حضرت عبدالرحمٰن جلتابیذ ہے حضرت علی شاہر کا مذکورہ ارشاداس سندہ بھی بعینہ منقول ہے۔

( ٢٩٤١٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِع ، يُحَدَّثُ عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الرَّجُ رَجْمَانِ ، فَرَجْمٌ يَرْجُمُ الإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ ، ثُمَّ الإِمَّامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ :مَ

رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ ، أَوْ أَقَرَّتْ ، وَرَجْمُ الشَّهُودِ إِذَا شَهِدُوا.

(۲۹۳۱۷) حضرت عمرو بن نافع بين يز أم مات بين كه حضرت على بين بخذ في ارشاد فرمايا: رجم كى دوتسميس بين اكيد رجم وه جوى آم پتم ما مان الله المرات عمرو بن نافع بين بين اكيد رجم وه جو گواه بيتر مارت بين پيرها كم بيم لوگ راوى كتب بين: بين في حضرت تكم عوش كى اه منه رجم كارتا به بيراك رجم وه جو گواه بيتر مارت بين پيراك با وه اقراركر في اورگوا بول كارجم بيب كه جب وه گوات د ب ين ما كيا به ؟ آب بينتيز في في مان شفيكة ، قال : قُلْتُ لِلْحَكَمِ : هَا رَجْمُ الإهام ؟ قال : إذَا وَلَدَتْ ، أَوْ أَهَرَتْ ، وَإِذَا مُهَدَ الشَّهُو دُ بَدَأَ الشَّهُو دُ .

(۲۹۳۱۸) حضرت شعبہ مِیتیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم مِیتیز سندر یوفٹ کیا جا آم کا رجم کرنا کیا ہوتا بالا تپ میتیز نے فرمایا: جب عورت بچہ بیدا کرلے یا قرار کرلے اور جب گواہ گوائی دے دیں ہو گواہ بی ابتدا کریں گے۔

### ( ١٢٥ ) فِي الشُّهَادَةِ عَلَى الزُّنِّي ، كُيْفَ هِيَ ؟

#### زنا کی گواہی دینے کے بیان میں کہوہ کیسے دی جائے گی؟

( ٢٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِتَى ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :لَمَّا شَهِدَ أَبُّو بَكُرَةً وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْسُغِيرَةِ ، جَاءَ زِيَادٌ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :رَجُلٌ لَنْ يَشُهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلاَّ بِحَقِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ انْبِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّنًا . فَقَالَ عُسَرُ : هَلُ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةِ ؟ قَالَ :لا ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُلِدُوا.

(۲۹۳۱۹) حضرت ابوعثمان بلیتیز فرمات بین که جب حضرت ابو بکره بنیتی اوران که دو ساتھیوں نے حضرت مغیرہ بنیتی کی اس نے گوائی دے دی تو زیاد آئے حضرت ممرین بات کی۔اس نے گوائی دے دی تو زیاد آئے حضرت ممرین بات کی۔اس نے کہا: میں نے جیران کن بات اور بری مجلس دیکھی اس پر حضرت ممرین تو نے بیا تو نے سلائی کوسرمہ دانی میں داخس :و نے کی طرح دیکھا؟اس نے کہانہیں حضرت ممرین نیز نے ان می متعلق تکم دیا تو ان سب کوکوڑے مارے گئے۔

( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِى زِنِّى ، قَالَ :فَقَالَ عُثْمَانُ بِيَدِهِ هَكَذَا :تَشْهَدُونَ أَنَّهُ ،وَجَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِى إصْبَعِهِ الْيُسُرَى ، وَقَدْ عَقَدَ بِهَا عَشْرًة

(۲۹۳۲۰) حضرت ابن سیرین دبیتیهٔ فرمات میں که چندلوگوں نے ایک آ دمی کے خلاف زنا کی گواہی دئی تو حضرت عثمان دبیتیهٔ نے اپناہاتھاس طرح کرکے فرمایا:تم اس بات کی گواہی و بیتے ہو،اور آپ طِی ٹیز نے اپنی شبادت کی انگلی کواپنی و تعمی انگلی میں ؟ الا اور دس کاعد دبنایا۔

( ٢٩٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةً بُنِ زُهَيْرٍ . قَالَ :لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِى بَكْرَةَ وَالْسُعِيرَةِ بْي شُعْبَةَ الَّذِى كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ :اجْتَنِبْ ، أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّى خَلْفَك ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ ، قَالَ : فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيْ مِنْ حَدِيثَكَ حَدِيثٌ ، فَإِنْ يَكُنْ مَصُدُوقًا عَلَيْك ، فَلَانْ تَكُونَ مِتَ قَبْل الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشَّهُودِ ، أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ فَلَمَّا انْتَهُوْا إِلَيْهِ ، دَعَا الشَّهُودَ فَشَهِدُوا ، فَشَهِدَ أَبُو بَكُرَةً ، وَشِبُلُ بُنُ مَعْبَدٍ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِع ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَوُلَاءِ النَّلاَثَةُ : أَوْدَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَشَقَ عَلَى عُمَرَ شَأَنَهُ جِدًّا ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، فَقَالَ عُمَرُ خِينَ شَهِدَ هَوُلَاءِ النَّلاَثَةُ ! أَوْدَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَشَقَ عَلَى عُمَر شَأَنَهُ جِدًّا ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، قَالَ : قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا الزِّنَى فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَمُرًا فَقَالَ : أَمَّا الزِّنِى فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَمُرًا فَقَالَ : فَقَالَ : أَمَّا الزِّنِى فَلَا أَشْهَدُ بِهِ ، وَلَكِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَمُرًا فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، حُدُّوهُمْ ، فَجَلَدَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ جَلْدِ أَبِى بَكُوةً ، فَامَ أَبُو بَكُرَةً ، فَقَالَ : إِنْ جَلَدُهُ فَارُجُمْ صَاحِبَك ، فَتَرَكَهُ ، فَلَمْ يُجْلَدُ فَقَالَ عَلِى اللهُ مُنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِى اللهُ فَارُجُمْ صَاحِبَك ، فَتَرَكَهُ ، فَلَمْ يُجْلَدُ فَى قَدْفٍ مَرَّتَيْنِ بَعُدُ

(۲۹۳۲) حضرت قسامہ بن زحیر میشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرہ بڑی ٹو اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑی ٹو کا معاملہ بواتھا تو وہ اس طرح تھا حضرت ابو بکرہ بڑی ٹو نے کہا: دور رہو ہماری نمازوں سے بے شک ہم تمہارے بیچھے نماز نہیں پڑھیس گے سوحضرت مغیرہ بڑی ٹو نے ان کے بارے ہیں حضرت عمر بڑی ٹو کو خط لکھا: حضرت عمر بڑی ٹو نے حضرت مغیرہ بڑی ٹو کو جواب لکھا کہ: حمد وصلوٰ ق کے بعد بے شک اس نے مجھے تمہاری باتوں میں سے ایک بات پہنچائی ہے ہیں اگروہ تمہارے خلاف تچی ہے تو ضرور تمہارا آج کے دن سے پہلے مرجا ناتمہارے لیے بہتر تھا۔ اور پھر آپ بڑی ٹو نے ان کو اور گواہوں کو خط لکھا کہ وہ سب میرے پاس آئیں۔

پس جب وہ سب لوگ حضرت عمر طافتو کے پاس پہنچ گئے تو آپ طافتو نے گواہوں کو بلایا سوانہوں نے گواہی دی پاس حضرت الو بکرہ طافتو ، حضرت الو بکرہ طافتو ، حضرت الو بکرہ طافتو ، حضرت الو بکرہ طافتو نے قرمایا : مغیر بلاک ہوگیا چو تھے آ دمی آئے! اور حضرت عمر طافتو بران کی بیرحالت بہت بھاری گزری ۔ سوجب زیاد کھڑ ابہوا تو آپ طافتو نے فرمایا: یہ ہرگز گوائی نہیں و کا ان شاءاللہ گرحق بات کی پھراس نے گوائی دمی اور کہا: جہاں تک زنا کا تعلق ہو تھی ساس کی گوائی نہیں و یا گان شاءاللہ گرحق بات کی پھراس نے گوائی دمی اور کہا: جہاں تک زنا کا تعلق ہو تھی ساس کی گوائی نہیں و یتا لیکن شخصی میں نے گفت معاملہ و یکھا ہے اس پر حضرت عمر طافتو نے فرمایا: اللہ اکبران میوں کو کوڑے ماروسو آپ طافتو نے ان کو کوڑے مارے پس جب حضرت ابو بکرہ طافتو کھڑے ہوئے اور کہنے گے: میں گوائی و یتا ہوں کہ بیٹری و درانی ہے! سوحضرت عمر طافتو نے فرمایا: اگر تم کی درانی ہے! سوحضرت عمر طافتو نے نے ان کو چھوڑ دیا اور ایک تبہت میں دومر تبداس کے بعد اس کو کوڑے ماریک بوتو اپنے ساتھی کو بھی سنگسار کرو! پس حضرت عمر طافتو نے ان کو چھوڑ دیا اور ایک تبہت میں دومر تبداس کے بعد کوڑے نہیں مارے گئے۔

( ٢٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : لَقِيَنِي سَعِيدُ بُنُ أَرْطَبَان ، عَمُّ ابُنِ عَوْن ، فَقَالَ : أَتُوِيدُ أَنْ تَأْتِي أَبَا الْعَالِيَةِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقُلْ لَهُ : شَهِدَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَتَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَهُمَا زَنَيَا ، وَأَفَرَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ ؟ فَسَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَقِيْتَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ ؛ يُجُلَدُ الْحَسَنُ تَمَانِينَ ، وَمُحَمَّدٌ ثَمَانِينَ ، وَتَابِتٌ ثَمَانِينَ ، وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ بِاغْتِرَافِهَا ، وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

ویدهب الوجل لیس علیه مندی . (۲۹۴۲) حضرت ابوخلده بیشیز فرماتے ہیں کہ سعید بن ارطبان جوحضرت ابن عون بیشیز کے پیچا ہیں ان کی مجھے ملا قات ہوئی وہ کہنے لگے کیا تمہارا حضرت ابوالعالیہ بیشیز کے پاس جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں انہوں نے کہا! تم ان ہے کہنا حضرت حسن بھری بیشیز ، حضرت ابن میرین اور حضرت ثابت بنانی ان سب حضرات نے ایک آ دمی اور ایک عورت کے خلاف گواہی دئ ہے کہان دونوں نے زنا کیا ہے اور اس عورت نے اقر ارکر لیا اور آ دمی نے انکار کردیا تو کیا تھم ہے؟ راوی کہتے ہیں ، پس میں نے

ہے کہ ان دونوں نے رنا کیا ہے اور اس مورت نے احرار سرکیا اور ا دی ہے افکار سرویا تو کیا ہم ہے؟ راوی سم ہے ہیں، پل کے حضرت ابوالعالیہ چیشیٰ ہے ساتھ اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے فرمایا: تمہاری نفس پرستوں میں سے کسی آ دمی سے ملا قات ہوئی ہے۔ حسن بصری چیشیٰ کواسی کوڑے مارے جا کیں گے اور محمد چیشیٰ کواسی کوڑے مارے جا کیں گے اور ثابت بنانی چیشیٰ کواسی کوڑے اور

اس عورت كواحتر اف كرنى كى وجه سے سنگساركرديا جائے گا اور آدى چلا جائے گا اور اس پركوئى سز الا گؤييس بوگى۔ ( ٢٩٤٢٢ ) حَدَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِي ؛ أَنَّ الْيَهُو دَ قَالُوا لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَدَّ ذَلِكَ ؟ يَعْنُونَ الرَّجْمَ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأُوهُ يُدْحِلُ كَمَا يُدْحِلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجُمُ.

یعنون الرجم ، فان بردا سبهد اربعه الهم راوه ید جل کما ید جل المیل فی المحصور ، فلد و جب الرجم ، الرجم ، الرجم (۲۹۳۲۳) حضرت معنی طِینید فرمات بین که یهودیوں نے نبی کریم مِنونینی ہے یو جھا: اس کی حد کیا ہے یعنی سنگسار کرنے کی ؟ آپ مِنونینی نے فرمایا: جب چارآ دی گوائی دے دیں کہ بے شک انہوں نے اس خص کوداخل کرتے ہوئے و یکھا ہے جیسا کہ سلائی

سرمه دانى مين داخل كرتے بين تو تحقيق رجم ثابت بموكيا۔ ( ٢٩٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّغْبِتَى ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ ، مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ ،

وَ جَازَتْ شَهَادَاتُهُمْ. (۲۹۳۲۳) حضرت شیبانی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی میشید نے ارشاد فرمایا: جب حیار آ دمیوں نے کس چیز کی گواہی دی توانہوں

( ۱۹۴۳ ) حَلَّرُتُ سَيَاں بِيَّيْنِ فَرَماتِ بَيْنَ لَهُ مُصْرِتُ مَنْ جَيْنِيْنِ كَ ارْسَادَ قَرَمانِا: جَبْ جَارِا دَسِولَ فَ فَي يَيْرِ فَ تُوانَ وَلَا وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُولَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۲۹۳۲۵) حضرت جعنم جینیو کے والد فر ماتے ہیں گہ حضرت علی جائے نے ارشاد فر مایا: میں پسندنہیں کرتا کہ میں چار میں سب سے میبلا گواہ ہوں۔

# ( ١٢٦ ) فِي الرَّجُٰلِ يَشُهَدُ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ، ثُمَّ يَذُهَبَانِ

اس آ دمی کے بیان میں جس کےخلاف دوگواہ گواہی دیں پھروہ دونوں چلے جائیں پر چین پر ڈیٹر دمی خوارشہ میں در موسود میں کار سائل ڈیٹر بیاد میں میں میں بیٹر کر بیاز کر مواد کار

( ٢٩٤٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ . عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ

سَرَقَ ، فَأَخَذَ فِى شَيْء مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، وَتَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ ، فَقَالَ : لَا أُوتَى بِشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ

كَذَا وَكَذَا ، قَالَ :ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدُهُمَا ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.

(۲۹۴۲۲) حضرت عطاء ويتين فرمات بيل كرحضرت على والنورك ياس ايك أدى لايا كيا اوراس كے خلاف دو كوابوں في كوابى دى

كداس نے چورى كى ہے۔ پس آب والو لوكوں كے معاملات ميں سے كسى كے كام ميں مشغول ہو گئے اور آپ والتو نے جھوٹے مواہوں کوڈانٹ بلائی اور فرمایا: میرے پاس کسی جھوٹے گواہ کو نہ لایا جائے مگر میں اس کے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کروں گاراوی

نے فر مایا: پھرآپ وٹائٹوز نے ان دونوں گواہوں کوطلب کیا تو ان کونہ پایا سوآپ وٹائٹو نے اس شخص کوآ زاد جھوڑ دیا۔

## ( ١٢٧ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ

اس آ دمی ادرعورت کے بیان میں جو دونو ں حد کا اقر ارکرلیں پھروہ دونو ں انکار کر دیں

( ٢٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ ، أَقَرَّتُ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الْحَدَّ ، فَقَالَتْ : لَا يَجْتَمِعُ عَلَىَّ

أَمْرَانِ ؛ آتِي الْفَاحِشَةَ ، وَلاَ يُقَامُ عَلَىَّ الْحَدُّ ، قَالَ : فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا.

(۲۹۴۷) حضرت عبدالله بن شداد طِینْمیز فر ماتے ہیں کہ ایک عورت کوحضرت عمر مِنافور کے سامنے پیش کیا گیا جس نے جارمر تبدز ناکا

اقرار کیا۔اس پرآپ دیاؤ نے فرمایا:اگر تو واپس لوٹ جائے تو ہم تھھ پر حدقائم نہیں کریں گے اس عورت نے کہا: مجھ پر پھر دومعاملہ جمع ہوجا ئیں گے! میں نے کخش کام کیااور مجھ پر حد بھی نہیں لگائی گئی تو آپ مزافیز نے اس پر حدقائم کر دی۔

( ٢٩٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثُهُ عُمَرُ إِلَيْهَا ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(۲۹۴۲۸) حضرت سلیمان بن بیار مرتشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو واقد مرتشید حضرت عمر جانبی کونے اس عورت کی طرف جیجا پھر

آپ پیٹیڈنے ماقبل جیسی حدیث ذکر کی۔

( ٢٩٤٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنَّى ، أَوُ سَرِقَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ دُرِءَ عَنْهُ.

(۲۹۳۲۹) حضرت جابر طِیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر شعبی مِاتیٹینہ اور حضرت عطاء مِیٹینیز ان دونو ل حضرات نے ارشاد فرمایا: جب کوئی حدز نایا حد سرقہ کا قرار کرلے پھروہ انکار کرے تواس سے سزاختم کر دی جائے گی۔

( ٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكُرَ ،

يُعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ.

( ۲۹۴۳۰ ) حضرت قباده دیشید فرمات میں که حضرت کیچیٰ بن یعمر جلیتید نے ارشادفر مایا: اگر کسی نے اقر ارکیا پھرا نکار کر دیا یعنی و وشخص

جوحد کا قرار کر لے پھر رجوع کر لے۔

( ٢٩٤٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ ، قَالَ :يُؤْخَذُ بِهِ.

(۲۹۳۳) حضرت حمید پایٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری پایٹھیڈ ہے اس آ دمی کے بارے میں مردی ہے جولوگوں کے سامنے اقرار کرلے پھرا نکار کردے آپ پایٹھیڈنے فرمایا: اس کواس وجہ ہے پکڑا جائے گا۔

( ٢٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ أَبِي عَدِئًى ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلُطَانِ ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ ، لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ

(۲۹۳۳۲) حفزت اشعث بایٹیو فرماتے ہیں کہ حفزت حسن بھری بیٹیونے سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جو بادشاہ کی غیر موجود گی میں حد کا اقر ارکر لے پھروہ انکار کردے جب اسے پیش کیا جائے ۔ تو آپ بایٹیونے بیرائے نہیں رکھی کہ اس پرلازم کر دیا جائے۔

( ٢٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنَى إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،قَالَ : مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ ، أَوْ بِحَدِّ ثُمَّ أَنْكُرَ ، لَمْ يُجُزُ عَلَيْهِ شَيءٌ.

(۲۹۴۳۳)حفرت اساعیل دلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن کھاب مِیٹینٹر نے ارشاد فرمایا: جو محف کی مرتبہ چوری یا حد کا اعتراف کرلے چھروہ انکارکرد ہے تو اس پرکوئی چیز نافدنہیں ہوگی۔

# ( ١٢٨ ) فِي الذِّمِّيِّ، يَسْتَكُرِهُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى نَفْسِهَا

### اس ذمی کے بیان میں جو مسلمان عورت کو بدکاری پر مجبور کرے

( ٢٩٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عُثْمَان ؛ أَنَّ رَجُلاً مِن النَّصَارَى اسْتَكْرَه امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ · مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُم ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

(۲۹۳۳۳) حفزت زیاد بن عثان بیسی فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی آ دمی نے ایک مسلمان عورت کو بدکاری پرمجبور کیا سواس شخص کو حضرت ابوعبیدہ بن جراح جڑا ٹیز کی خدمت میں پیش کردیا گیا، آپ رہٹا ٹیز نے فرمایا: کیا ہم نے تم سے اس کام پرمصالحت کی تھی؟ آپ دڑا ٹیز نے اس کی گردن اڑادی۔

( ٢٩٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْيِّى ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ نَحَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ ، فَلَمْ تَقَعْ ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا ، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا ، فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَقَالَ :

لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدُنَاكُمْ.

(۲۹۳۵) حضرت وید بن غفلہ وہ فیٹو فرماتے ہیں کدایک ذمی آدمی نے جس کاتعلق شام کے بطی قبیلہ ہے تھااس نے ایک عورت کی پہلو میں لکڑی ماری جوسواری پرسوار تھی لیس وہ نیچ نہیں گری تو اس نے اس کو ہاتھ سے دھکا دیا اور اسے نیچ گرادیا اور اس عورت کی پہلو میں لکڑی ماری جوسواری پرسوار تھی لیس وہ نیچ نہیں گری تو اس نے اس کو خضرت عمر بن خطاب وہ فیٹو کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس پر بینہ بھی قائم ہوگیا پھر آپ وہ فیٹو کے تھم سے اس کوسولی پر انکا دیا گیا اور آپ وہ فیٹو نے فرمایا: اس کام پر ہم نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا!

( ٢٩٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوانَ أَتِى بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اللَّهَيَّةِ السُّتَكُرَةَ اهْرَأَةً مُسْلِمَةً ، فَخَصَاهُ.

(۲۹۳۳۱) حضرت قادہ بینی فرماتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کے پاس ایک ذمی آدمی لایا گیا جس نے کسی مسلمان عورت کو بدکاری پرمجبور کی تھا تو انہوں نے اس کوضی کردیا۔

. ( ۲۹٤۲۷ ) حَدَّثَنَا الْبُكُو اوِیٌّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا اسْتَكُو َ الذَّمِّيُّ الْمُسْلِمَةَ قَيْلَ . ( ۲۹۴۳۷ ) حفرت اساعیل بن مسلم مِشِیْ فرماتے بیں کہ حفرت حسن بھری طِیْنِ نے ارشاد فرمایا: جب ذی شخص مسمان عورت کو بدکاری پرمجبور کرے تواسے قبل کردیا جائے۔

# ( ۱۲۹ ) فِی الرَّجُلِ یَقُولُ زَنْیْتُ بِفُلاَنَةٍ ، مَا عَلَیْهِ ؟ اس آ دمی کے بیان میں جو یوں کہہ دے: میں نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے ،اس پر کیا

#### سزالاً گوہوگی؟

( ٢٩٤٣٨) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزُّنَى ، قَالَ : وَبِمَنْ ، قَالَ : بِفُلاَنَةَ مَوْلاَةِ ابْنِ فُلاَن ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا ، وَأَخَذَهُ بِمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُذْكَرُ أَنَّهُ جَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ فِيهَاً. (احمد ٣٣٩)

( ۲۹۲۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : زَنَيْت بِفُلاَنَةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ لَهَا الْحَدُّ. (۲۹۳۳۹) حفرت افعت بِيَثِيدِ فرمات بين كه حفرت حسن بصري بيثيد سے ايک آدي كے بارے ميں مروى ہے جس نے يوں كبا

تھا: میں نے فلال عورت کے ساتھ زنا کیا ہے،آپ ویشید نے فر مایا:اس آ دمی پراس عورت کی وجہ سے حدلا گوہوگی۔

( ٢٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ :أَشْهَدُ أَنِّي قَدُ زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ :أَضْرَبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَيْهَا ، وَلَا أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا بِبَيْنَةٍ.

(۲۹۴۴) حضرت صَالح بن مسلم مِلِيَّيْ فرمات بين كه حضرت صعبی مِلِیْن سے ایک آدمی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی عورت کو یوں کہد دیا بے شک میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ بِلیٹین نے فرمایا: میں اے اس وجہ ہے تو ماروں گا کہ اس نے اس

عورت لویوں کہددیا بے شک میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے۔ آپ پیٹیٹیز نے فر مایا: میں اے اس دجہ ہے تو ماروں گا کہ اس نے اس عورت پر جھوٹا الزام لگایا ہے اوران شخص کواپنی ذات پر تہمت لگانے کی دجہ ہے نہیں ماروں گا مگر بینہ کے ساتھ ۔

( ٢٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :يُجْلَدُ حَدَّيْنِ ، قُلْتُ :فَإِنْ أَكُذَبَ ؟ قَالَ :يُجْلَدُ حَدًّا، وَيُدْرَأُ عَنْهُ آخَرُ.

(۲۹۳۴) حضرت معید فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ نے ارشاد فرمایا:اس کو دوسزاؤں کے کوڑے مارے جائیں گے میں نے پوچھا: اگراس کا حجھوٹ ظاہر ہوجائے؟ آپ پڑتینے نے فرمایا:اس پرایک حد کے کوڑے مارے جائیں گے اور دوسری حداس ہے نتم کردی جائے گی۔

( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ :زَنَى بِى فُلَانٌ ، فلا تُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ .

(۲۹۳۷۲) حضرت منصور مِلِیَّفیدُ فرماتے میں کہ حضرت ابراہیم مِلیِّنید نے ارشاد فرمایا: جب عورت یوں کے کہ: فلاس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے تو نداس عورت کوکوڑے مارے جائیں گے اور نداس فلال کوکوڑے مارے جائیں گے۔

# ( ١٣٠ ) فِي الرَّجُٰلِ يَقْذِفُ الرَّجُٰلَ بِالْمَرْأَةِ

#### اس آ دمی کے بیان میں جوآ دمی پرعورت کے ساتھ تہمت لگائے

( ٢٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ :إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرَأَةِ ؛ جُلِدَ حَدَّينِ ؛ حَدَّ لِلْرَجُلِ ، وَحَدِّ لِلْمَرَأَةِ.

، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

(۲۹۳۳۳) حضرت عبیده وطینیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولینیلانے ارشادفر مایا: جب آ دمی دوسرے آ دمی سے بول کہے: بے شک فلا س خف نے فلا س عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تواس برصرف ایک ہی حدلاً کوہوگی۔

# ( ١٣١ ) فِي الرَّجُل يَقْنِفُ الْمَرَأَتَهُ بِرَجُلِ، وَيُسَمِّيهِ

اس آ دمی کے بیان میں جوانی بیوی پر کسی آ دمی کے ساتھ تہمت لگادے اوراس بندے کا

( ٢٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمَّى ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، كَانَ الَّذِى لَاعَنَ بِهِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ

(۲۹۳۵) حضرت اشعت ویشید فرماتے بیں کہ حضرت حسن بھری ویشید نے ارشادفر مایا: جب آوی اپنی بیوی پر کسی آوی کانام لے کر الزام نگائے تو اس پر حدقذ ف قائم کی جائے گی۔اورحضرت ابن سیرین نے فرمایا: اس پر حدالاً کونبیں ہوگی۔ نبی کر یم مِنوَ فَنْ اِنْجَائِ ا پیے تخص ہے لعان کروایا تھا جس نے اپنی بیوی پر ابن حماء کے ساتھ بدکاری کی تبہت لگائی تھی۔

( ٢٩٤٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ بِرَجُل مُسَمًّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ :أَيْهُما أَخَذَهُ بِحَدِّهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلآخِرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلاَعَنَتَهُ ، لَمْ يُضْرَبُ لِلْرَجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلْرَجُلِ لَمْ يَلاَعَنُ لِلْمَرَأَةِ.

(۲۹۳۴۱) حضرت محد بن سالم مرتفظ فرمات مين كه حضرت معنى ويفيذ نے ارشاد فرمايا: جب اپني بيوي يركسي آوي كانام لي كرتبهت لگائے تو اس بران دونوں کی وجہ ہے صرف ایک ہی حدلا گوہوگی ۔ آپ پراٹیماز نے فرمایا: ان دونوں میں ہے جس نے بھی اس کواپنی سزا کے لیے پکڑلیا تو دوسرے کے لیے سزا کا اختیار نہیں ہوگا۔اگرعورت نے ابتدا کر لی تو وہ اپنے خاوند ہے لعان کرے گی اور آ دمی کی وجہ اے کوڑے نہیں مارے جائمیں گے اور اگراہے آ دمی کی وجہ ہے کوڑے مارے جائمیں گے تو عورت مے لعال نہیں ہوگا۔

( ١٣٢ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لامُرَأْتِهِ رَأْيُتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَك

اس آ دمی کے بیان میں جواین بیوی کو بول کہدرے: میں نے تجھ سے شادی کرنے سے پہلے تھے زنا کرتے ہوئے دیکھاتھا

( ٢٩٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلِ قَالَ الامْرَأَتِهِ :

ابن ابن شبه مترجم (جدم) في المحالي المحالية المح

رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ تَكُونِين عَندِي ، قَالَ سَعِيدٌ :حَدٌّ ، وَلَا مُلاَعَنَةَ. وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا حَدَّ ، وَلا مُلاَعَنةَ ، لْأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ عَندَهُ.

( ۲۹۳۴۷ ) حضرت قمادہ ولیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت معید بن میتب پیٹینے سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی ہوی کو بوں کہددیا: تحقیمیں نے میرے پاس ہونے سے پہلے بھی زنا کرتے ہوئے دیکھاتھا،حضرت سعید مِلتَّین نے فرمایا:اس پر حد

قذف لگائی جائے گی اور لعان نہیں ہوگا اور حضرت حسن بصری پیٹید نے ارشاد فر مایا: نه حدقذ ف ہوگی اور نہ لعان ہوگا۔اس لیے کہ اس نے اس عورت کواس وقت کہاہے جبکہ وہ اس کے باس تھی۔

( ٢٩٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ :زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَهُ ، قَالَ :يُحَدُّ.

(۲۹۳۴۸) حضرت ابن جریج بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشینا سے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کو یوں کہا: تونے زنا کیا تھا درانحالیکہ توباندی تھی۔ آپ واٹھینے نے فرمایا: اس پر حدلگائی جائے گ۔

### ( ١٣٣ ) فِي رَجُلِ طُلَّقَ امْرَأْتُهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا ، مَا عَلَيْهِ ؟

ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی پھراس نے اس پر تہمت لگادی ،اس پر کیا سز الا گوہو گی؟

( ٢٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرمٍ ، عَنُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَذَفَهَا ، قَالَ :يُجْلَدُ الْحَدَّ ، لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يُطَلِّقُ

وَقَالَ ابْنُ عُمُرَ :يُلاَعِنُ إِذَا كَانَ يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ.

(۲۹۳۴۹) حضرت جاہر بن زید ہائٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی يوى كوايك طلاق دى پيراس نے اس پرالزام لكا ديا ہوآ ب مِينائيات فرمايا: اس پر صدقذ ف لكائي جائے گی۔ وہ ايمانبيس ہو كا جير ك اس نے طلاق نہیں دی۔

اورحضرت ابن عمر چینٹفیہ نے فر مایا: و ہلعان کرسکتا ہے جبکہ رجوع کرنے کا ما لک ہو۔

( ٢٩٤٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرَأْتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَذَفَهَا ، قَالَ :يُجْلَدُ الْحَدُّ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنْهَا.

( ۲۹۴۵ ) حضرت یونس میشید فرمات میں کہ حضرت حسن بصری میشید نے اشا دفر مایا: جبآ دمی نے اپنی بیوک کو تین طلاقیں دیں پھر اس نے اس پرالزام لگادیا تواس محض پرحد قذف لگائی جائے گی مگریہ کہ وہ حاملہ ہوپس اگروہ حاملہ ہوئی تووہ اس سے لعان کرے گا۔

( ٢٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، غَنْ مَنْصُورٍ ، غَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ خُبْلَى ، ثُمَّ انْتَفَى مِمَّا فِي

بَطْنِهَا ، قَالَ :يُجْلَدُ ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ.

(۲۹۳۵۱) حضرت منصور پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پیشین سے ایک آ دمی کے بارے میں مردی ہے جس نے اپنی بیوی کو حاملہ ہونے کی حالت میں تین طلاقیں دے دیں پھراس نے اس کے پیٹ میں موجود بچہ کی بھی نفی کر دی آپ بیشین نے فر مایا: اس کوکوڑے

مارے جائیں گے اور اس بچے کواس سے ملادیا جائے گا۔

( ٢٩٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ۚ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، جُلِدَ ، وَٱلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ ، وَنُفِى عَنْهُ الْوَلَدَ ، وَإِنْ

الرجعة، جيلد ، والزِق كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ.

(۲۹۳۵۲) حضرت مغیرہ دلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریٹھیڈ نے ارشاد فرمایا: جبآ دمی نے اپنی بیوی کونٹین طلاقیں دیں پھراس .

نے اپنے بچہ کی نفی کردی اس حال میں کہ وہ حق رجعت کا ما لک نہ ہوتو اس کوکوڑے مارے جا کمیں گئےاوراس بچہ کواس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔اور جب اس نے اپنے بچہ کی نفی کردی اس حال میں کہ وہ حق رجعت کا ما لک بوتو وہ لعان کرے گا اور اس بچہ کی اس نے فی کردی جائے گی اگر چہاں نے ہرگز بھی اس کا اقر ارنہ کیا ہو۔

كُنْ وَرُونٍ بِكُنْ الْمُنُ إِدْرِيسٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ،فَاذَّعَتْ حَمْلًا

فَانْتَفَى مِنْهُ ، قَالَ : يُلاَعِنُهَا.

(۲۹۴۵۳) حضرت شیبانی بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بیشینہ سے ایک اُُ دمی کے بارے میں مروی ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق بائند دے دی تھی پس اس عورت نے حمل کا دعویٰ کیا تو اس نے اس بچہ کی نفی کر دمی آپ بیشین نے فرمایا: وہ اس سے لعالز کرےگا۔

( ٢٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَجَانَتُ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : يُلاَعِنْ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ : يَا أَبَا عَمُّرُو ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ : (وَالَّذِينَ

ْفَانتَهَى مِنهُ ؟ قَالَ :فَقَال :يَلاعِنُ ، قَال :فَقَالَ الْحَارِثُ :يَا ابَّا عَمْرُو ، إِنَّ اللّهَ قَالَ فِى كِتَابِهِ :(وَاللّذِين يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ) ، أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً ؟ قَالَ :فَقَالَ الشَّعْبِيُّ :إِنِّى لَاسْتَحِى إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ لَا أَرْجِع إِلَيْهِ

(۲۹۴۵۴) حضرت مغیرہ میٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت معنی بیٹین ہے آیک آ دمی کے متعلق سُوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ پھروہ حاملہ ہوکر آئی اور اس نے حمل کی نفی کردی؟ آپ بیٹینے نے فرمایا: وہ لعان کرے گا راوی کہتے ہیں

طلایں دیے دن یں۔ پر وہ حاملہ ہو سرائی اور اس سے س کی سردی؟ اپ بریدیوسے سرمایا۔ وہ معانی سرے ہ راوں ہے بیر حضرت حارث بریشیو نے فر مایا: اے ابو عمر! یقیینا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یوں فر مایا ہے! وہ لوگ جواپی بیویوں پر تبہت لگاتے ہیں کیا اس نے اپنی بیوی پر تبہت لگائی ہے؟ اس پر حضرت شععی بریشیو نے فرنایا: بے شک مجھے حیا آتی ہے کہ جب میں حق بات

لائے یں نیا ان ہے اپی بیوی پر ہمت لاق ہے ہوں پر کو پہیان لوں اور اس کی طرف رجوع نہ کروں۔

( ٢٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَانِنًا

ثُمَّ يَقُذِفُهَا ، قَالَ : يُضْرَبُ.

(۲۹۳۵۵) حضرت تھم میشید اور حضرت حماد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید ہے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے اپنی بیوی کوطلا ق بائند دے دی ہ بھرو داس پر تہمت لگائے آپ میشید نے فرمایا: اس کوکوڑے مارے جائیں گے۔

( ٢٩٤٥٦ ) حَلَّاتُنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :زَنَيْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي ، قَالَ : يُلاَعِنُ.

(۲۹۴۵۱) حضرت عثمان بتی دایشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد میشید ایک آ دمی کے بارے میں فرمایا کرتے بتھے۔جس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی پھراس نے اس سے کہا: تونے زنا کیا حالانکہ تو میری بیوی ہے۔ آپ دیشید نے فرمایا: وہ لعان کرے گا۔

( ١٣٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امراًته ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی بیوی پرتہمت لگائے بھروہ اسے طلاق دے دے اس پر کیاسز الا گوہوگی ؟

( ٢٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ، ثُمَّ طَلَقَ ثَلَاثًا ، قَالَ : يُلاَعِنُهَا مَا كَانَتُ فِي الْعِدَّةِ.

(۲۹۲۵۷) حضرت اساعیل بن ابی خالد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی میشید سے ایک آدی کے بارے میں مردی ہے جس نے تبہت لگائی پھراس نے تبین طلاقیں وے دیں آپ ایشید نے فرمایا: وہ اپنی بیوی سے لعان کرے گا جب تک وہ عدت میں ہو۔ (۲۹۵۵۸) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا کَانَ یَمْلِكُ الرَّجُعَةَ لَاعَنَ ، وَإِذَا كَانَ لَا مُلِكُ الرَّجُعَةَ لَاعَنَ ، وَإِذَا كَانَ لَا مُلِكُ الرَّجُعَةَ جُلِدَ.

(۲۹۳۵۸) حضرت مغیرہ پڑتینہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پڑتینے نے ارشاد فرمایا: جب تک وہ حق رجعت کا مالک نہ ہوتو اے کوڑے مارے جا کمیں گے۔

( ٢٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَادًا ، يَقُولُ : لاَ حَدَّ وَلا لِعَان.

(۲۹۳۵۹) حضرت سفیان براثیر فرماتے بی کدمیں نے حضرت حماد براثیر یک کولوں فرماتے ہوئے سانہ صد ہوگی اور نہ بی لعان۔ ( ۲۹۶۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیٹٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ غَیْلاَنَ ، عَنِ الْمُحَكَّمِ ، قَالَ :یُصُرَبُ.

(۲۹۳۷۰) حضرت غیلان دیشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم پیشینے نے ارشا دفر مایا: اس کوکوڑے مارے جا کیں گے۔

#### ( ١٣٥ ) فِي الرَّجُلِ يَرُهَنُ وَلِيكَتَهُ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا

#### اس آ دمی کے بیان میں جواپنی باندی کوگروی رکھے پھروہ اس سے جماع کر لے

( ٢٩٤٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّهْنِ ، لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا.

(۲۹۳۷۲) حضرت اشعث ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری دیشید کی گروی کے معاملہ میں حدرائے نہیں تھی۔

( ٢٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ ، فَلَا تَقَعْنَ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَكَهَا

(۲۹۴۲۳) حضرت مطرف بلیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی بریٹینے نے ارشاد فرمایا: جب تواپٹی باندی کو گروی رکھے تو ہرگز اس سے جماع مت کریہاں تک کہاس کوربن ہے آزاد کرالے۔

### ( ١٣٦ ) فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وشمن كَعلاقه مِين آدمي يرحد قائم كرنے كابيان

( ٢٩٤٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ : أَلَا لَا يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ ، وَلَا سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ ، حَتَّى يَطُلُعَ الدَّرْبِ ، لِنَلَّا تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ .

(۲۹۳۲۳) حفرت حکیم بن عمیر واثیر فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب ڈٹاٹو نے خطاکھا: خبر دار! برگز امیر لشکر یا امیر گردہ کسی ایک کو صدکے کوڑے مت مارے بیبال تک کہ شہر کا راستہ فلا ہر ہوجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی حمیت وغیرت اس پرحملہ کردے اوروہ کفارے جاھے۔

( ٢٩٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَوْيَمَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلانِ بْنِ رُومَانَ ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِى أَرْضِ الْعَدُّةِ .

(۲۹۳۶۵) حضرت حمید بن فلان بن رومان ہلیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء چاپٹی نے کسی پر بھی دشمن کے ملاقہ میں حد قائم کر نے سیمنع فرمال ہیں

( ٢٩٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنا حُذَيْفَةُ ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ ، فَآرَوْنَا أَنْ نَحُدَّهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ ، وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ ، فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : لأَشْرَبَنَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، وَلأَشْرَبَنَهَا عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ. (۲۹۳۱۱) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں ہے جنگ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت حذیفہ ڈٹاٹن بھی تھے۔ ایک قریثی ہماراامیر تھا۔اس نے شراب پی ہم نے اس پر حد جاری کرنا جابی تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ کیاتم اپنے امیر پر حدقائم کرو گے حالانکہ تم اپنے دشمن کے قریب ہو۔اس طرح تو وہ تم پر حاوی ہوجائے گا۔اس پروہ امیر کہنے لگا کہ میں شراب ہیوں گا ضراہ وہ حرام ہے۔

# (١٣٧) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى ذَاتِ مُحْرَم مِنْهُ

اس آ دمی کے بیان میں جواپنی محرم سے وطی کر لے

( ٢٩٤٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ فِيمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، قَالَ : ضَرْبَةُ عُنْقٍ. ( ٢٩٣٧٤) حضرت خالد ولِيُنْيِدُ فرمات بين كد حضرت جابر بن زير ولِينِيدُ نے اس شخص كے بارے ميں فره يا: جوانی محرم سے وطی كرلے آپ ولِينْيدُ نے فرمايا: گردن مارى جائے گی۔

( ٢٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى

المست مسریہ ہوئے۔ (۲۹۳۱۸) حضرت عکرمہ ولیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس وٹوٹٹو نے ارشاد فرمایا: ہراس شخص کوقتل کرد د جواپی محرم سے وطی

الرائي

( ٢٩٤٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَدِئٌ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ اهْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَهَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ. (ترمذى ١٣ ١٦ـ ابْن ماجه ٢١٠٠)

(۲۹۴۶۹) حضرت براء بن عازب بڑیٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِئِفْفِیْ نے ایک آ دمی کی طرف قاصد بھیجا جس نے اپنے باپ کی

( ٢٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السَّدِىِّ ، عَنُ عَدِىٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ :لَقِيت خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّ جَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضُّرِبَ عُنُقَهُ. (ابوداؤد ٣٣٥ ـ احمد ٢٠٠)

(\* ۲۹۴۷) حضرت عدی بن ثابت برائیر فرمات میں که حضرت براء برائی نے ارشاد فرمایا: که میں اپنے ماموں سے ملااس حال میں کدان کے پاس جھنڈا تھا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا؟ تو آپ براٹیر نے فرمایا: نبی کریم مِنْ فَضَعَ اَبِی آدی کی

مد ن سے پی جب سے مہیں ہے ہیں ہے گاہ اور کے اور ہے کہ میں اسے قبل کردوں یا اس کی گردن اڑادوں۔ طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لی ہے کہ میں اسے قبل کردوں یا اس کی گردن اڑادوں۔

( ٢٩٤٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثِّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌّ زَنَى بِالْبَيَةِ ، فَقَالَ :

مَا أَدْرِى بِأَى قِتْلَةٍ أَقْتُلُ هَذَا ، وَهَمَّ أَنْ يَصْلُبُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطَرِّفٍ ، وَأَبُو بُرُدَةَ : سَتَرَ اللَّهُ هَذِهِ

الْأُمَّةَ ، أَحَبُ البَلَاءِ مَا سَتَرَ الإِسْلَامَ ، اقْتُلُهُ ، قَالَ : صَدَفْتُمَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. (۲۹۳۷) حضرت برجِيْنِ فرماتے بين كدايك آدى وجاتى كے سامنے پیش كيا گيا جس نے اپنى بينى سے زنا كيا تھا تو تجاج كينے لگ

مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کوئس طریقہ نے آل کروں؟ اور اس نے اس کوسولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مطرف اور حضرت ابو بردہ ویشیز نے اس سے فر مایا: اللہ نے اس امت کی ستر پوٹنی کی ہے۔ پیندیدہ بلاءوہ ہے جس کی اسلام نے ستر بیش کرتھ میں قبل کی دیا ہے ۔ ان کوئر میں نہ نہ ہے کہ اقدامی سرحکم سے اس کھٹل کردیا گیا۔

پوٹی کی تم اے قبل کردواس نے کہا:تم دونوں نے کی کہا تو اس کے تکم ہے اس گوٹل کردیا گیا۔ ( ۲۹۱۷۲) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّ جَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ.

' (۲۹٬۷۷۲) حضرت حفص بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بیٹینا سے دریافت کیا حضرت حسن بصری بیٹینا اس شخف کے بارے میں کیافر مایا کرتے تھے جو جانتے ہوئے بھی اپنی محرم سے شادی کرلے؟ آپ بیٹینانے فرمایا:اس پر حد جاری ہوگی۔

( ١٣٨ ) فِي التَّعْزِيرِ ، كُمْ هُوَ ، وَكُمْ يُبلُغُ بِهِ ؟

تعزیر کابیان کتنی سزاہوگی؟اور کتنی حد تک پہنچائے جاسکتے ہیں؟

( ۲۹٤۷٣ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَيْفِتٍّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِى مُوسَى :أَلَا يُبْلَغُ فِى تَعْزِيرِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ.

رے کو اس کی ہے۔ (۲۹۴۷ ) حضرت کی بن عبداللہ بن صفی طبیعیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا تا نو مضرت ابوموی رہا تا کا کوخط لکھا؟ تعزیر میں تمیر

ے زیادہ مقدار میں کوڑے نہ ہوں۔

( ٢٩٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ فِي دَيْنِ لَهُ قِبَلَهَا ، يحرّ -عَلَيْهَا فِيهِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُضْرَبَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : كُلُّهَا يُنْضِعُ وَيُحْدرُ.

(۲۹۴۷ ) حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ آیک آ دمی نے حضرت ام سلمہ ٹذہانیٹنا کوخطانکھاا ہے قرض کے بارے میں جوان پرلاز

تھااس نے اس خط میں آپ کو پریشان کیا۔ تو حصرت عمر دہا تھ نے تھکم دیا کہ اس شخص کوئمیں کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ٢٩٤٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ السَّوْطِ إِلَى الَّارْبَعِينَ.

(۲۹۴۷۵) حصرت اشعث بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت صعبی چیشید نے ارشاد فرمایا بقعزیر کی مقدار ایک کوڑے سے جالیس کوڑوں۔

ما بين ہے۔

٠ ين بِهِ ( ٢٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتِى بِرَجُا معنف ابن الب شيبه مترجم (جلد ۸) کچھ ﴿ الا ﴿ العدور ﴿ الله ﴾ الله العدور ﴿ الله العدور ﴾ ﴿ الله العدور

يَسُبُّ عُثْمَانَ ، فَقَالَ :مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ سَبَبَتَهُ ؟ قَالَ :أُبْغِضُهُ ، قَالَ :وَإِنْ أَبْغَضْتَ رَجُلاً سَبَبَتَهُ ، قَالَ :فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثَلَاثِينَ جَلْدَةً.

(٢٩٣٤٢) حضرت حارث بن متب ويفي فرمات بيل كدحضرت عمر بن عبدالعز يزويفيذ كے ياس ايك آدى لايا كيا جوحضرت عثان ڈاٹنو کوگالیاں ویتا تھا،آپ ڈاٹنونے یو چھا! کس بات نے تجھے ان کوگالیاں دینے پر ابھارا؟ اس نے کہا: میں ان ہے بغض

کھتا ہوں آپ بایٹینے نے فر مایا: اگر تو کسی آ دی ہے بغض رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تو اسے گالی دے؟ تو آپ برتینیز کے حکم ہے اس کومیں کوڑے مارے گئے۔

٢٩٤٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عَندَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَجَانَهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَهُ الْفَرِيضَةَ ؟ فَلَمْ يَفُرِضْ لَهُ ، فَقَالَ : هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ إِنْ لَمْ يَفُرِضُ لَهُ ،قَالَ : فَضَرَبَهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى

الْخُمْسَة عَشْرَ. ے ۲۹۴۷) حصرت طلحہ بن کیجی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز چیٹٹیا کے پاس ہیٹھا ہوتا تھا کہ آپ جیٹٹیا کے پاس ایک أ دى آيا اوراس نے آپ بيشيز سے روزيندمقرر كرنے كاسوال كيا آپ بيشيز نے اس كے ليے حصد مقرر نبيس كيا تو وہ كہنے لگا: وہ اللہ

کے ساتھ کفر کرنے والا ہےاگر وہ حصہ مقرر نہ کرے! راوی کہتے ہیں! پس آپ پراٹٹینا نے اسے دس سے پندرہ کوڑے مارے۔ ٢٩٤٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُخْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ ، إِلَّا فِي حَدٍّ. (بخاري ٦٨٣٨ ـ ابوداؤد ٣٣٨٥) (۲۹٬۷۸۸) حضرت ابو برده بن نیار مین تنو فرماتے ہیں که رسول الله مؤسِّف اُسٹاد فرمایا: دس سے زیادہ کوڑ نے نبیس مارے جا تمیں

٢٩٤٧٩) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا

عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ لَيْسَ أَبْنَ فُلاَّنٍ ، وَشَهِدَ أَرْبُعَةٌ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ ؟ فَقَالَ :اَدُرَأْ عَنَ هَؤُلاءِ لَأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ . وَأُصَدِّقَ الآخَرِينَ.

ر ۲۹۴۷ ) حضرت عمران بالتين فره تے بيں كەحضرت معنى ولتين سے ان جارآ دميوں كمتعلق سوال كيا گيا جنہوں ف ايك آ دمي پر گواہی دی کہوہ فلاں کا بیٹانہیں ہےاور حیار آ دمیول نے بیگواہی دی کہ بے شک وہ فلال شخص کا بیٹا ہےان کا کیا حکم ہے؟ آپ ہی<sub>شید</sub>

نے فرمایا: پیش ان سے سزاختم کردول گااس لیے کہ وہ چار ہیں اور میں دوسرے کی تصدیق کروں گا۔

( ۱۳۹ ) بَابٌ ؛ فِي الْوَالِي يَرَى الرَّجُلَ عَلَى حَدٍّ ، وَهُوَ وَحُدَّهُ ، أَيْقِيمُهُ عَلَيْهِ ، أَمْ لاَ؟ باب ہاس حاکم کے بیان میں جوآ دمی کوسی سزاکے کام میں مبتلا دیکھے اس حال میں کہ

حاكم تنها تفاكيااس شخص پرحدقائم كى جائے گى يانبيس؟

( ٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِىَ وَالْوَالِىَ ، ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٌّ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَشْهَدَ مَعِى غَيْرى ، قَالَ :أَصَبْتَ ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدُ.

(۲۹۴۸) حضرت مکرمہ پاٹیجیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پڑاٹیؤ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف پڑاٹیؤ ہے دریافت کیارتمہاری کارا پر سرکا گرتم قاضی اور حاکم ہو کھوتم کسی تھے کا کسی ور سرکام میں مبتالہ کھوٹو کہاتم ایس ورقائم کرو حرانہیں؟انہوں

کیارائے ہے کہ اگرتم قاضی اور حاکم ہو پھرتم کسی شخص کو کسی حد کے کام میں مبتلا دیکھوٹو کیاتم اس پرحد قائم کروگے یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا بنہیں، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی گواہی دے آپ بڑٹاؤ نے فرمایا: تم نے درست بات کی اورا گرتم اس کے علاوہ کوئی بات کہتے تو تم صحیح نہ ہوتے۔

( ٢٩٤٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ فِيمَا اعْتُرِفَ عَندَهُ إِلَّا الْحُدُودَ. (٢٩٣٨١) حضرت سَفيان إِشِيْهِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد ڈاٹن کو یوں فرماتے ہوئے سنا: یقینُ حاکم کا قول ان معاملات

میں جائز ہے جس کااس کے سامنے اعتر اف کیا گیا سوائے حدود کے۔ میں جائز ہے جس کااس کے سامنے اعتر اف کیا گیا سوائے حدود کے۔

## ( ١٤٠ ) فِي الْمُرْأَةِ تَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَتَقُولُ فَعَلَ بِي الزِّنَي

اس عورت کے بیان میں جو آ دمی ہے چمٹ جائے اور پول کہے: اس نے میرے ساتھ رنا کیا ( ۲۹٤۸۲ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِیَاثِ، عَنْ أَشُعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَتَقُولُ: فَعَلَ بِی؟

فَقَالَ الْحَسَنُ: فَلَافَتُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْهَا الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :هِي طَالِبَةٌ حَقَّ، كَيْفَ تَقُولُ؟ (۲۹۳۸۲) حضرت الثعث بِينِيدُ فرماتے ہیں کہ حضرت صن بصری بینے پیے سے اس عورت کے متعلق دریافت کیا گیا جوآ دمی سے چہٹ

جائے اور بوں کہے:اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ پیشینے نے فرمایا:اس نے ایک مسلمان آ دمی پر تہمت لگائی اس پر حدقذ ف جاری ہوگی حضرت ابراہیم پیشینے نے فرمایا:وہ حق کامطالبہ کررہی ہے،تم کیسے کہد سکتے ہو؟

( ۲۹٤۸۳ ) حَدَّثَنَا عَبُد الرَّحْيم ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ الْمُرَأَةُ : إِنَّ هَذَا زَنَى بِي ، قَالَ تُجْلَدُ بِقَذُفِهَا الرَّجُلَ ، وَلَا يُجْلَدُ الرَّجُلُ. هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۸) کي په ۱۳۳ کي کاب العدود کي کي الله ۱۳۹۳ کي کاب العدود کي کی کاب العدود کي کی کاب العدود کي کی کی کاب العدود کي کی کی کاب العدود کي کی کاب العدود کي کی کاب العدود کي کی کی کاب العدود کي کی کاب کی کاب العدود کي کی کاب کاب کی کاب کاب کی کاب کاب کاب کی کاب کی کاب کی کاب کی کاب کاب کی کاب کی کاب کی کاب کاب کاب

(۲۹۳۸۳) حفرت اشعث ویشین فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری ویشین سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس سے کسی عورت نے یول کہا: اس عورت کوآ دمی پر تہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے مارے جا کیں گے اور اس آ دمی کو گوٹر نے بیس مارے جا کیں گے۔

# ( ١٤١ ) فِي الرَّجُلِ يُوجَدُّ مَعَ الْمَرْأَةِ ، فَتَقُولُ زُوجِي

اس آ دمی کے بیان میں جوعورت کے ساتھ یا یا جائے اورعورت کمے: یہ میراشو ہرہے

( ٢٩٤٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، وَعَمَّهِ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِى الْهَيْمَ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَأَتِى بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وُجِدَا فِى خَرِبِ مُرَادٍ ، فَأْتِى بِهِمَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ :بِنْتُ عَمِّى وَيَتِيمَتِى فِى حَجْرِى ، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ : قُولِي زُوْجِي ، فَقَالَتُ : هُو زُوْجِي ، فَقَالَ عَلِيٌّ : خُذْ بِيَدِ امْرَأَتِك.

(۲۹۳۸) حضرت کی بن ابواتھیٹم کے دادافر ماتے ہیں کہ میں حضرت علی دولؤ کے پاس حاضر تھا کہ آپ دولؤ کے پاس ایک آدمی اور ایک عورت لائے گئے جو کسی ویران جگہ میں پائے گئے تھے سوان دونوں کو حضرت علی دولؤ کے پاس لایا گیا وہ آدمی کہنے لگا: میرے چپا کی بیٹی ہے،اوریتیم میری پرورش میں ہے تو آپ جہاٹؤ کے ہمنشینوں نے یوں کہنا شروع کردیا:یوں کہدو! میرا خاوند ہے تواس عورت نے کہددیا وہ میرا خاوند ہے اس پر حضرت علی جہاٹؤ نے فرمایا: توانی بیوی کا ہاتھ بکڑلے۔

( ٢٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : يُدْرَأُ عَنْهُ.

(۲۹۳۸۵) حفرت شعبہ ویشید نے فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید نے ارشاد فرمایا: اس سے سزاختم کردی جائے گی۔

( ٢٩٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُدْرَأُ عَنْهُ.

(۲۹۲۸۲)حضرت جابر منافخه فرماتے ہیں کہ حضرت عامر چیشی نے ارشاد فرمایا: اس سے سزاہٹادی جائے گ۔

( ٢٩٤٨٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ ، فَتَقُولُ :تَزَوَّجَنِي ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ :لُوْ كَانَ هَذَا حَقًّا مَا كَانَ عَلَى زَان حَدٌّ.

(۲۹۳۸۷) حضرت ابن تفنیل میشید فرماً تے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید سے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کے ساتھ پائی گئی تھی پس اس عورت نے کہا: اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ حضرت ابراہیم میشید نے فر مایا: اگریہ بات بچے ہوکسی بھی زانی پر صد نہ ہو۔

### ( ١٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِ لَهُ فِي الشُّرْكِ

اس آ دمی کے بیان میں جوشرک کے زمانے میں آ دمی کی اس کے باپ سے فی کردے

( ٢٩٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَّ عَنُ رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِى الشَّـرُكِ ؟ فَقَالَ :عَلَيْهِ الْحَدُّ ، لأَنَّهَ نَفَاهُ مِنْ نَسَبِهِ.

(۲۹۳۸۸) چھڑت اوزاعی طیفید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زھری طیفید سے ایک آ دی کے متعلق سوال کیا جوشرک کے زمانے میں سی آدی کی اس کے باپ سے نفی کرد ہے؟ آپ طیفید نے فرمایا: اس پر صد جاری ہوگی، اس لیے کہ اس نے اس کے نسب کی نفی کی ہے۔

# ( ١٤٣ ) فِي رَجُلٍ قَدَفَ رَجُلاً ، وَأُمَّهُ مُشْرِكَةً

# ایک آ دمی نے کسی ایسے آ دمی پرتہمت لگائی جس کی ماک مشرک تھی

( ٢٩٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَتُ أُمَّهُ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ.

(۲۹۲۸۹) حضرت معمر ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت زهری ویشیز نے ارشاد فرمایا: ایک مباجر آ دمی پر حضرت عمر بین خطاب بنو پینو کے زمانے میں تبہت لگائی گئی اس حال میں کہ اس کی ماں زمانہ جاملیت میں وقات پا چکی تھی تو حضرت عمر شاپلونے نے مسلمان کی حرمت کی وجہ ہے اس کوکوڑے مارے۔

( ٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا ، وَأُمَّهُ مُشْرِكَةٌ ؛ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الأَشْعَتَ ، أَلَمْ يُضْرَبُ ؟.

· (۲۹۳۹۰) حضرت شعبی مِلِیَّی ہے ایک آ دمی کے متعلق سوال کیا گی جس نے کسی آ دمی پرتہت لگائی اس حال میں کہ اس کی مال مشرک تھی؟ آ ب مِلِیُّی نے فرمایہ بتہ ارک کیارائے ہے کہ اگر کوئی آ دمی اضعث پرتہت لگائے تو کیاا سے نہیں مارا جائے گا؟ (۲۹٤۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سَعِیدٍ الزَّبُیْدِیِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ؛ فِی الرَّجُلِ یَهُولُ

لِلرَّجُلِ: لَسُتَ الْأَبِيك، وَأَمَّهُ أَمَةٌ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. (۲۹۳۹) حفرت حفزت حادمِيَّيَةِ فرماتے بين كه حفرت ابرائيم مِلِيَّيَةِ سے اس آ دمی كے بارے میں مروی ہے جوآ دمی كويوں كے:

تواچنا باپ كانبيس بے اوراس كى مال باندى تھى يا يہودى يا عيسا أى تھى۔ آپ ياٹيز نے فرمايا: اس پر صد جارئ نبيس ہوگ۔ ( ٢٩٤٩٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَلَهُ أَمْ يَهُو دِيَّةٌ ، أَوْ

نَصْرَانِيَّةٌ ، فَلاَ حَذَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۹۲) حضرت ابوغنیه میشید فرمات بی که حضرت حکم بیشید نے ارشادفر مایا: جب آ دمی ایسے آ دمی پرتہمت لگائے درانحالیک اس کی ماں یہودی یاعیسائی تھی سواس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

# ( ١٤٤ ) فِي رَجُلٍ تَزَقَّجَ أَمْرَأَةً ، فَجَاءَتُ بِوَلَدٍ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا

ایک آ دمی نے کسی عورت سے شادی کی پس وہ بچہ لے آئی اس آ دمی کے اس سے دخول سے پہلے

( ٢٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا ، فَتَجِىءُ بِحَمْلٍ ، أَوْ بِوَلَدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بِأَرْضِ بَعِيدَةٍ لَمْ تُصَدَّقُ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ فِى أَرْضٍ قَرِيبَةٍ يُرَوْنَ أَنَّهُ يَأْتِيهَا سِرًّا ، صُدِّقَتْ بِالْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْ زَوْجِهَا.

(۲۹۲۹۳) حضرت مغیرہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حماد ویشید ہے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جوانی بیوی ہے خائب ہوگی ہوا دراس نے اس سے دخول بھی نہ کیا ہوپس وہ عورت حاملہ ہوگئی یا بچہ لے آئی۔ آپ ویشید نے فرمایا: اگر اس کا غائب ہوناکس دور کے علاقہ میں ہوا ہوتو اس عورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور اس پر حدقائم کر دی جائے گی اور اگروہ کسی قریب کے علاقہ بی میں غائب ہوا ہوتو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ اس کے پاس پوشیدگی میں آتا تھا تو بچے کی عورت کی حق میں تقدیق کی جائے گی کہ وہ

#### ( ١٤٥ ) فِي الرَّجُلِ يُفْتَرَى عَلَيْهِ ، مَا قَالُوا فِي عَفُوهِ عَنْ ذلك ؟

ای شوہر سے ہے۔

اس آدمی کے بیان میں جس پرتہت لگائی گئی جن لوگوں نے اس کے اس بات کومعاف

#### کرنے کے بارے میں کہاہے

( ٢٩٤٩١ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَوُّ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ رَجُلاً ، فَعَفَا وَأَشْهَدَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَحَذَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَلَوْ مَكَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً.

(۲۹۳۹۳) حضرت اوزاعی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زھری بیشید نے ارشاد فرمایا: اگر کسی آ دمی نے کسی پر تبہت لگائی پس اس شخص نے معاف کر دیا اور گواہ بنالیا پھراس کے بعدوہ پھراہے امام کے پاس لے آیا تو اس کے حق میں اس کو پکڑا جائے گااگر چدو ہمیں سال تقہرار ہاہو۔

( ٢٩٤٩٥ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِى عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لَا ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :مَا أَدْرِى.

(۲۹۴۹۵) حضرت ابن عون والشيد فرمات ہيں كه ميں نے حضرت حسن بصرى والشيد اور حضرت ابن سيرين والشيد سے اس آ دي كے

متعلق دریافت کیا جس نے آ دمی پرجھوٹی تہت لگادی ہوپس ای شخص نے معاف کردیاتو کیا تھم ہے؟ حضرت حسن بھری ہوشید نے فیں بنیوں میں جہزیں میں میں مطاب ذف میں منہیں ہوتا

فرمایا جبیس،اورحفرت این سیرین چینتید نے فرمایا میں تہیں جانتا۔ پر میبرد دو وردین پر دیورٹ میں سیسدی ہوئی ویارٹ کے دور دیارٹ کا میں کا بیٹر دیورٹ کا بیٹر دیورٹ کا کا کارٹ دیو

( ٢٩٤٩٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ : فَقَالَ ابْنَهُ : إِنْ جُلِدَ أَبِى اغْتَرَفْتُ ، فَكَتَبَ إِلَىَّ عُمَرٌ : أَنِ اجْلِدُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ.

(۲۹۳۹۲) حَضرت رزیق طِینیْ فرمائے ہیں کہ میں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز طِینیْنِ کوایک آ دمی کے بارے میں خطالکھا جس نے اپنے بیٹے پرالزام لگایا تھا، تو اس کے بیٹے نے کہا: اگر میرے باپ کوکوڑے مارے جائیں گے تو میں اعتراف کرلول گا۔حضرت عمر خانٹے نے مجھے اس کا جواب لکھا: تم اس کوکوڑے مار وگریے کہ وہ اسے معاف کردے۔

# ( ١٤٦ ) فِي السَّارِقُ يُؤْمَرُ بِقَطْعِ يَمِينِهِ ، فَيَدُسُّ يَسَارَةُ

# اس چور کے بیان میں جس کے داہنے ہاتھ کے کاشنے کا تھے کا کا کھا دیا گیا پس اس نے اپنے

#### بائيں ہاتھ کو پیش کر دیا

( ٢٩٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ ، يَعْنِى الْيُمْنَى ، فَقَدَّمَ يَدَهُ الْيُسْرَى ، فَقُطِعَتْ ؟ قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيُمْنَى.

(۲۹۳۹۷) حضرت جابر طِیِّین فرماتے ہیں کہ حضرت عامر طِیٹینٹ ہے ایک آ دی کے متعلق دریافت کیا گیا کہ لوگوں نے اس کے دائیس ہاتھ کو کا ثما جا ہا لیس اس نے اپنے ہائیس ہاتھ کو آ گے بڑھا دیا سووہ کاٹ دیا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ طِیٹینڈ نے فرمایا: دائیس کوئیس کا ٹاجائے گا۔

( ٢٩٤٩٨ ) حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمْضَى ذَلِكَ.

(۲۹۳۹۸) حضرت يجي بن الي كثير طينية فرمات بين كه حضرت على والنفذ في اس كونا فذ قر ارديا-

( ٢٩٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي إِمَامٍ أَتِيَ بِسَارِقٍ، فَجَهلَ فَقُطِعَ يَسَارُهُ، قَالَ:يُترَكُ.

(۲۹۳۹۹) حضرت جابر جیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عامر جیٹینے سے حاکم کے بارے میں مروی ہے جس کے پاس ایک چور لایا گیا مصل

پس لاملمی ہے اس کا بیاں ہاتھ کا ان ویا گیا ،آپ بلٹیوٹر نے فر مایا: اس کوچھوڑ ویا جائے۔

( . ٢٩٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيَسَّرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ ، أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا ، قَالَا : يَدُهُ تُبطُلُ ، وَالْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ

(۲۹۵۰۰) حضرت قاسم بن محمد جیشید فرمات میں کہ میں اور حضرت سعید بن میتب جیشید اس آ دی کے بارے میں انتہے ہوئے کہ

جب اس کے دائیں ہاتھ کو کا نئے کا حکم دیا گیا اگر اس نے حجام کے سامنے اپنا ہایاں ہاتھ پیش کر دیا اور وہ اس ہاتھ کو کا ان دے ان دونوں حضرات نے فر مایا: اس کا ہاتھ رائیگاں جائے گا اور قصاص اپنی جگدر ہے گا۔

# ( ١٤٧ ) فِي السَّكْرَاكِ، مَنْ كَانَ يَضْرِبُهُ الْحَدَّ، وَيُجِيزُ طَلَاقَهُ

نشه میں مدہوش مخض کا بیان: جواس برحد جاری کرتے ہوں اور اس کی طلاق کونا فذقر اردیتے ہوں

ِ ٢٩٥٠١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةً ، قَالَ : طَلَّقَ جَازٌ لِي سَكُرَانُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ

أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ. (۲۹۵۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ وچین فرماتے ہیں کہ میرے ایک پڑوی نے نشد کی حالت میں طلاق دے دی بھراس نے مجھے

تحكم دیا كہ میں حضرت سعیدین مسیتب میشید ہے سوال كروں ، آپ میشید نے فرمایا: اگر اس میں وہ حق پر ہوتو اے اتنی کوڑے مارے جائیں گے اوراس کے اوراس کی گھروالی کے درمیان تفریق کردی جائے گی۔

٢٩٥٠٢ كَذَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَنبَسَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ

(۲۹۵۰۲) حضرت عبدالرحمٰن بن عنب وليثينه فرماتے ہيں كەحضرت عمر بن عبدالعزيز وليٹينه نے اس كي طلاق كو نافذ قرار ديا اوراس كو

٢٩٥٠٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : طَلَاقُ السَّكُرَانِ

جَائِزٌ ، وَيُجْلَدُ ظَهْرُهُ. (۲۹۵۰۳) حضرت ابوب مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری پیشید اور حضرت ابن سیرین مِیشید نے ارشاد فرمایا: نشه میں دھت

نص کاطلاق دینا جائز ہےاوراس کی کمر پرکوڑے مارے جائیں گے۔ ٢٩٥.٤ كَذَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَن مَيْمُونَ ، قَالَ :يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَيُجْلَدُ.

'۲۹۵۰۴) حضرت جعضر جیتینه فر ماتے ہیں کہ میمون جیتید نے ارشاد فر مایا: اس کا طلاق دینا جائز ہےاورا ہے کوڑے مارے

٥٠٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَعْتَقَ ، أَوْ طَلَّقَ السَّكُرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

۲۹۵۰۵) حضرت اوزای مبتید فرمات میں که حضرت زهری مبتید نے ارشاد فرمایا: جب نشدگی حالت میں آزاد کر یے ماطلاق و ب

آ اس کا طلاق دینا جائز جو گا دراس پر حد قائم کی جائے گی۔

نا نس گے۔

( ٢٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيُّ ، يَقُولُ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُوجِعُ ظَهْرُهُ.

(۲۹۵۰۱) حضرت ضعبی واشید نے فر مایا: اس کا طلاق دینا جائز ہے اور اس کی بیٹیر کو تکلیف دی جائے گی۔

( ١٤٨ ) فِي أُمِّ الْوَلَكِ تَفْجُرُ ، مَا عَلَيْهَا ؟

ام ولدہ کے بدکاری کرنے کا بیان اس پر کیاسز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٠٧) حَدَّثَنَا عُبَادَةٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ اخْتَلَفَا فِي أُمْ

وَلَدٍ بَغَتْ ، فَقَالَ عَلِنَّى : تُجْلَدُ ، وَلَا نَفْىَ عَلَيْهَا ۚ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : تُجْلَدُ وَتُنْفَى.

اختلا ف کیا ہے جس نے بدکاری کی ہو۔حضرت علی زلائٹونے فر مایا:اسے کوڑے مارے جائیں گےاوراس پر جلاوطنی کی سز الاگونہیں ہوگی اور حضرت عبداللہ بن مسعود مزافونو نے فر مایا:اسے کوڑے مارے جائیں گےاوراس کوجلاوطن کیا جائے گا۔

. رون روز عن بَرِ مَلَهُ مَن آدَمَ قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَالِيلُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي أُمُّ الْوَلَدِ تَفُجُرُ ، قَالَ :يُقَامُ

عَلَیْھَا حَدُّ الْاَمَةِ ، وَهِی عَلَی مَنْزِ لَتِھا. (۲۹۵۰۸) حضرت منصور ویظیمیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویلٹیما سے اس ام ولدہ کے بارے میں مروی ہے جو بدکاری کر لے،

ر ۱۹۵۰ میں سرت کور پوئیں رہائے ہیں میں اس میں ایک اور وہ اس کے درجہ میں ہے۔ آپ پایٹنیائے نے فر مایا: اس پر ہاندی کی حدقائم کی جائے گی اور وہ اس کے درجہ میں ہے۔

( ١٤٩ ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْحَدِّ

حدمیں گواہی پر گواہی دینے کا بیان

( ٢٩٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.

(٢٩٥٠٩) حضرت سفيان ولينييذ فرمات مين كه ميس في حضرت جماد ولينيلا كويون فرمات موسئ سنا: حدمين كوابي برگوابي جائز نبيس-

ر. ٢٩٥١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى قِصَاصٍ ، : لَا يَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِى قِصَاصٍ ،

(۲۹۵۱۰) حضرت ابن سالم مِلِينْ فير ماتے ہيں كەحضرت على مِلينْ فيارشا دفر مايا: قصاص اور حدميں گواہى برگواہى جائز نہيں ۔

( ٢٩٥١١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى

الرَّجُلِ فِي الْحُدُّودِ.

(۲۹۵۱۱) حضرت حماد طِینینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِینینا نے ارشاد فرمایا: حدود میں آ دمی کا آ دمی کے خلاف گواہی دین .

جا ئزنہیں ۔

( ٢٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.

(۲۹۵۱۲) حضرت لیث مایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت طاؤس اور حضرت عطاء پھینٹانے ارشاد فر مایا: حدمیں گواہی پر گواہی جائز نہیں۔ ( ٢٩٥١٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٌّ ، وَلَا يُكُفِّلَانِ فِي حَدٌّ.

(٢٩٥١٣) حضرت عامر وينيية فرمات بين كه حضرت شرح ويليد اور حضرت مسروق ويليية في ارشاد فرمايا: حديس كوابي بر كوابي جائز نہیں اور وہ دونوں حد میں گفیل نہیں ہوں گے۔

## ( ١٥٠ ) فِي إِتَّامَةِ الْحَلِّ وَالْقَوَدِ فِي الْحَرَمِ

## حرم میں حدقائم کرنے اور قصاص کینے کے بیان میں

( ٢٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ ، فَقَدْ أَمِنَ ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَوَمِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرِّمِ.

(۲۹۵۱۴) حضرت مطرف ریشید فرماتے ہیں که حضرت عامر ویشید نے ارشاد فرمایا: جب وہ حرم کی طرف بھاگ گیا تو تحقیق وہ اس

میں ہوگیا، پس اگراس نے حرم میں کوئی قابل سزا کام کیا تو حرم میں اس پر حدقائم کی جائے گ۔

( ٢٩٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلِ الْحَدَ فِي الْحَرَمِ ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ : لَا تُقِمْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِيهِ.

(۲۹۵۱۵) حضرت عطاء طِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ولید نے حرم میں ایک آ دمی پر حد قائم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبید بن

عمير ويشيئه نے ان سے فر مايا: تم اس پر حد قائم مت كر ومگر جبكه اس نے حرم ميں ہى قابل مز ا كام كيا ہو۔

( ٢٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ ، أُخُرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ.

(٢٩٥١٦) حصرت بشام مِيشَيْد فرمات بين كه حضرت حسن بصرى بيشيد اور حصرت عطاء مِيشيد نے ارشادفر مايا: جب كسى برحرم كے علاوہ

میں صدلازم ہوئی پھراس نے حرم میں پناہ لے لی تو اس کوحرم سے نکالا جائے گا یہاں تک کہاس پر حدقائم کر دی جائے۔

( ٢٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ.

(٢٩٥١٤) حضرت خصيف وليني فرمات بين كه حضرت مجامع وينفيز نے ارشاد فرمایا: جب آ دی پر غير حرم ميں حد لازم ہوجائے بھروہ

حرم میں آجائے تواہے حرم سے نکالا جائے گا پھراس پر حدقائم کی جائے گی اور جب حرم میں ہی اس پر حدلا زم ہوگئی تو حرم میں ہی اس برحد قائم کی جائے گی۔

( ٢٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . يَقُولُ : الْقَتْلُ.

(۲۹۵۱۸)حضرت خصیف پایٹیوز فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پریٹیوز ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے کسی آ دی کوتل کر دیا چروہ حرم میں

داخل ہو گیا۔ آپ دیشینے نے فر مایا: اس کو پکڑا جائے گا اور حرم سے با ہر نکالا جائے گا بھراس پر حد قائم کر دی جائے گی آپ دیشینے نے

( ٢٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَفْتُلُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ : لَا يُبَايِعُهُ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَلَا يَشْتَرُونَ مِنْهُ ، وَلَا يَسْقُونَهُ ، وَلَا يُطْعِمُونَهُ ، وَلَا يُؤْوُونَهُ ، وَلَا يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخُرُّجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ. (ابن جرير ١٣)

(۲۹۵۱۹) حفرت حفرت سعید میشید اور حفرت عطاء میشید سے اس مخص کے بارے میں مروی ہے جولل کردے پھر حرم میں داخل ہو

جائے ،فر مایا: مکدوالےاس سے خرید وفروخت نہیں کریں گےاور نداہے بلا کیں گےاور نہ کھلا کیں گےاور نہ اس کو پناہ ویں گےاور نہ اس سے نکاح کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ نکل جائے پس اس کو پکڑلیا جائے گا۔

( ٢٩٥٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا :لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا

فِي الْحَرَم لَمْ نَفْتُلُهُ.

(٢٩٥٢٠) حضرت عطاء مرتيميد فرمات بين كه حضرت ابن عمر حي في اور حضرت ابن عباس وفي تنو نه ارشاد فرمايا: اگر بهم ايخ آباؤا جداد کے قاتل کو بھی حرم میں پالیس تو ہم اس کوتل نہیں کریں گے۔

( ٢٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ، ثُمَّ يَذْخُلُ الْحَرَمَ ؟ قَالَ حَمَّادٌ : يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَقَالَ الْحَكُّمُ : لا يَبَايَعُ ، وَلا يُؤَاكُلُ.

(۲۹۵۲۱) حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ویشید اور حضرت حماد ویشید سے اس آ دمی کے متعلق دریافت کیا جوتل

كرد ، پهرحرم ميں داخل ہوجائے اس كاكياتھم ہے؟ حضرت حماد ميشيد نے فرمایا:اس كونكالا جائے گا پھراس پرحد قائم كى جائے گ اور حضرت تھم چانٹیدنے فر مایا: اس ہے خرید وفروخت نہیں کی جائے گی اور اس کو کھانانہیں کھلایا جائے گا۔ ( ۱۵۱ ) فِی الرَّجُلِ یَسْرِقُ ، فَیَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا ، وَیُوجَدُ فِی الْبَیْتِ ، مَا عَلَیْهِ ؟ اس آ دمی کے بیان میں جو چوری کرکے چوری شدہ مال باہر پھینک دے،اوروہ اس گھر میں پایا جائے ،تو اس پر کیا سز الا گوہوگی ؟

( ٢٩٥٢٢ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَى أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْبَدٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؛ أَنَّهُمَا سُئِلًا عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ ، فَيَطُرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي سَرَقَ فِيهِ الْمَنَاعَ ، أَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ؟ فَقَالًا :عَلَيْهِ الْقَطْعُ

(۲۹۵۲۲) حضرت خالد بن معبد مِنَّةً في ذرات بين كه حضرت سعيد بن ميتب بِلِينِين اور حضرت عبيدالله بن عبد الله بن عليه براينين ان دونول حضرات حال چور كرك چورى شده مال گھرے باہر بجينك دے اور و داس گھر ميں پايا جائے جس ميں اس نے سامان چورى كيا تھا،تو كيا اس پر ہاتھ كا نے كى سز الا گوہوگى؟ ان دونوں حضرات نے فر مايا: اس پر ہاتھ كا نے كى سز الا گوہوگى؟ ان دونوں حضرات نے فر مايا: اس پر ہاتھ كا نے كى سز الا گوہوگى؟

( ١٥٢ ) فِي الْقَوْمِ يُنَقَّبُ عَلَيْهِمْ ، فَيَسْتَغِيثُونَ ، فَيَجِدُونَ قَوْمًا يَسْرِقُونَ فَيُؤْخَذُونَ ، وَمَعَ بَغْضِ الْمَتَاعَ ؟

ان لوگول کے بیان میں جن پرنقب لگائی گئی سوانہوں نے مدد کے لیے پکاراتو انہوں نے ایسے

لوگول كو پایا جنبول نے چورى كى پس ان كو پكر لیا گیا در انحالیكه بچھ كے پاس وه سامان تھا ( ٢٩٥٢٢) حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى مَعْمَرٌ ، عَن خُصَيْفٍ ، قَالَ : فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمُ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأُوْ ا نَقْبًا فِى الْبَيْتِ ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ ، فَإِذَا رَجُلانِ يَسْعَيَان، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأُوْ ا نَقْبًا فِى الْبَيْتِ ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ ، فَإِذَا رَجُلانِ يَسْعَيَان، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمَ الآخَرُ ، فَأَتَيَا بِهِ ، فَقَالَ : لَمُ أَسُوقُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا الَّذِي أَفْلِتَ، وَدَفَعَ إِلَى هَذَا الْمَتَاعَ لَا خُصِلُهُ لَهُ ، لاَ أَدْرِى مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ ؟ قَالَ خُصَيْفٌ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمْرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَب : أَنْ يُنَكَلَهُ وَيُعْلِدَهُ السِّجْنَ ، وَلاَ يَقُطَعَهُ

( ۲۹۵۲۳) حضرت معمر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت خصیف میشید نے ارشاد فرمایا: یکھیلوگوں نے اپنا پکھیسامان گھر ہے گم پایا نہوں نے گھر میں نقب نگی دیکھی ، تو وہ دیکھنے کے لیے نکلے ، دوآ دمیوں کو چلتے ہوئے دیکھا ، انہوں نے ان میں ہے ایک کو پکڑلیا جس کے پاس سامان تھا اور دوسرا ان سے جان چھڑ اکر بھاگ گیا۔ وہ لوگ اے لے آئے ، وہ کہنے لگا: میں نے کوئی چیز چوری نہیں کی ، مجھے تو ه مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ۸) كي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ۸)

اس شخص نے اجرت پر رکھا تھا جو بھا گ گیا اور اس نے بیر سامان میرے حوالہ کیا تھا تا کہ میں اس کو اٹھا لوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے لایا تھا؟ حضرت خصیف ویشید نے فرمایا: اس بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کو خط لکھا گیا: آپ ویشید نے

جواب کھا:اس کو بخت سزادی جائے گی اوراس کوجیل میں ڈال دیا جائے گا اوراس کا ہاتھ نہیں کئے گا۔ -

( ٢٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ :سَرَقْتُهُ ؟ وَقَالَ مِنَّ مَنْ مُنْ أَنْ مُ مَنِّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذُ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا ، فَقَالَ :سَرَقْتُهُ ؟

فَقَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقِّ لِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

(۲۹۵۲۳) حضرت اساعیل بن ابی خالد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید سے ایک آ دمی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی آ دمی سے کپڑ الیا، پس وہ کہنے لگا: تو نے یہ چوری کیا ہے، اس نے کہا: بے شک میں نے یہ کپڑ الیا ہے اپ اس حق کے وض جو اس برلا زم تھا، تو اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت شعبی میشید نے فرمایا: اس پر صد جاری نہیں ہوگ ۔

# (١٥٣) فِي الرَّجُلِ الْمُتَّهُمِ يُوجَدُّ مَعَهُ الْمُتَاعُ

#### اس تہت لگائے آ دمی کے بیان میں جس کے یاس سامان یا یا جائے

( ٢٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ فَقَالَ : ابْتَعْتَهَا ، فَلَمْ يَعِيِّن مِمَّنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ : وَجَدْتُهَا ، لَمْ يُفْطَعُ ، وَلَمْ يُعَاقَبُ.

(٢٩٥٢٥) حضرت ابن جری کی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فرمایا: اگر چوری شدہ مال ایسے برے آ دمی کے پاس

پایا گیا جوتہت یا فتہ تھااوروہ یوں کہے: میں نے اسے خریدا ہے اور وہ عین نہیں کرر ہا ہے کہاں شخص کوجس سےاس نے خریدا ہے، یا مار سے کہ محصر اللہ بداتا ہے کا تر نہیں کو گلانہ والہ میں ماری اللہ برگ

وہ یوں کیے: مجھے بیدملا ہے تواس کا ہاتھ نہیں کئے گااور نیا سے سزادی جائے گی۔

( ٢٩٥٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ : إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهِمِ فَقَالَ : ابْتَعْتَهُ ، فَلَمْ ينفذهُ ، فَاشْدُدُهُ فِى السِّجْنِ وَثَاقًا ، وَلاَّ تَحُلَّهُ بِكَلَامٍ أَحَدٍ حَتَّى يُأْتِىَ فِيهِ أَمْرُ اللهِ ، قَالَ :فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ ، فَأَنْكَرَهُ.

(٢٩٥٢١) حضرت ابن جريج ويشير فرمات بي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايك خط لكھا تھا ميں نے اسے برا ھا: جب سامان

تہت زدہ آ دمی کے پاس پایا جائے اوروہ کہے: میں نے اسے خریدا ہے، لیکن اسے استعال نہیں کیا۔اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گااوراس کے ساتھ کس کے کلام کو درست قرار نہ دو۔ یہاں تک کہ اللہ حقیقت کوآشکارا کردے۔ میں نے بات کا ذکر حضرت

عطاءے کیا توانہوں نے اسے عجیب قرار دیا۔

### ( ١٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالسَّيْفِ، وَيَرْفَعُ عَلَيْهِ السِّلاَحَ

#### اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کوتلوار سے مارے اور اس براسلحا شائے

( ٢٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، يَقُولُ : مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ، ثُمَّ وَضَعَهُ ، فَدَمُهُ هَدَرٌ .

قَالَ : وَكَانَ طَاوُوسٌ يَرَى ذَلِكَ أَيْضًا.

(۲۹۵۲۸) حضرت طاؤس پینیوز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر وٹاٹٹن کو یوں فرماتے ہوئے سنا: جواسلحا تھائے پھر

ا ہے رکھ دے تو اس کا خون رائیگاں و باطل ہے اور حضرت طاؤس پر پیٹینے بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

( ٢٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِالسَّيْفِ ، فَلَمْ يَقُطُعُ مَرُوَّانُ بْنُ الْحَكَمِ يَدَهُ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ يَدُ رَجُلٍ فِى ذَلِكَ بِكِتَابِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. (عبدالرزاق ١٨٢٨٢)

(۲۹۵۲۸) حضرت ابن شہاب دیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی کوتلوارے مارا تو مروان بن حکم بیشید نے اس کا ہاتھ نہیں

کا ٹا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز مِیشیلانے ای معاملہ میں ایک آ دمی کا ہاتھے کا ٹاولید بن عبدالملک کے خط کی وجہ ہے۔

( ٢٩٥٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى زِيَادٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : ضَرَبَ صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِى هِجَاءٍ هَجَاهُ ، فَلَمْ يَقُطعُ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ. (عبدالرزاق ١٨٢٨٦)

(۲۹۵۲۹) حضرت ابن شہاب بیشید فرماتے ہیں کے صفوان بن معطل نے حسان بن فریعہ کوتکوار سے ماراایک مدمت کے معاملہ میں جواس نے اس کی مذمت کی تقی تورسول الله من کا گئی ہے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔

( ٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (بخارى ١٨٤٣ـ مسلم ٩٨)

( ۲۹۵۳۰) حضرت ابن عمر والتي فرمات بين كدرسول الله مَنْ التَيْزِيمُ في ارشاد فرمايا: جو خض بهم پراسلحه الله اي وه بهم ميس فيبيس؟

( ٢٩٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن خَيْثَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السَّلَاحَ عَلَيْنَا.

(۲۹۵۳۱) حضرت خیشمہ بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جنائی نے ارشاد فرمایا: وہ خص ہم میں سے نہیں ہے جوہم پراسلحہ تانے۔

( ٢٩٥٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ ، أَوْ حُدَّثُتُ عَنْهُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، بِنَحْوِهِ.

(۲۹۵۳۲) حضرت ابراہیم پریٹھیز نے حضرت علقمہ چیٹھیز ہے بھی ندکورہ ارشادُقل کیا ہے۔

( ٢٩٥٣٣ ) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَن عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَلَّ عَلَهُ السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنًّا. (مسلم ١٢٢ ـ احمد ٣٦)

(۲۹۵۳۳) حضرت سلمه و الني فرمات بي كدرسول الله من النياسية في ارشاد فرمايا: جوجم يرتلوارسونة وه جم بين في بين \_

( ٢٩٥٣٤ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. (بخارى ١٢٨٠ مسلم ١٢٨٠)

# ( ١٥٥ ) فِيمَا يُحْقَنُ بِهِ النَّمُ ، وَيُرْفَعُ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ الْقَتْلُ

ان وجو ہات کا بیان جن کی وجہ سے خون محفوظ ہوجا تا ہے اور آ دمی سے آل کی تخفیف ہوجاتی ہے ( ٢٩٥٣٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَن أَسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَذْرَكْت رَجُلاً ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ

إلَّا اللَّهُ ، فَطَعَنتُهُ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلَاحِ ، قَالَ :

فَأَلَّا شَقَفْتَ عَن قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا فَرَقًا ، أَمْ لا ؟ قَالَ : فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا عَلَى ، حَتَّى تَمَنَّيْت أَنَّى أَسْلَمْت يُوْمَئِذِ. (بخاري ۲۲۹۹ مسلم ۱۸۵)

( ۲۹۵۳۵ ) حضرت ابوظبیان مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ چھٹنے نے ارشادفر مایا: رسول الله مُنگاتیج کم نیمس ایک شکر میں ہیجا ہم

نے قبیلہ جہینہ کے باغات کے پاس صبح کی تو مجھے ایک آ دمی ملااس نے کہا: لا الدالا اللہ پس میں نے اسے نیز ہ مار دیا، پھراس بارے

الله يرهااور پر بھي تونے اے قل كرديا؟ ميں نے عرض كى: يارسول الله فِرَافِظَةَ إلى نے توبيكلمه الحد كے خوف سے برها تھا!

آ ب المُؤْفِقَةُ في فرمايا: تون اس كا دل كيول نبيس جيرايا تاكه تحقيد معلوم موجاتا كداس في يركلمه خوف سے يرها بي انبيس؟ آ ب رہ اللہ فرماتے ہیں: آپ مِوَّنْ فَقَعَ مسلسل مجھ پریہ بات دھراتے رہے یہاں تک کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں نے آج کے دن

بى اسلام قبول كيا ہوتا۔ ( ٢٩٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَن أُسَامَةَ ، قَالَ :بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. (مسلم ١٥٨ طبراني ٣٩٣)

(۲۹۵۳۱) حضرت ابوظبیان بایشید فرماتے بیں کہ حضرت اسامہ رہا کھنے نے ارشاد فرمایا کہ رسول الله منافی تیز کم نے ہمیں ایک لشکر میں

بھیجا۔ پھرراوی نے ماقبل والامضمون بیان کیا۔

( ٢٩٥٣٧) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ (ح) وَعَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُوْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ (ح) وَعَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُوْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ (ح) وَعَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُوَيَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِنْهُ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (ابو داؤد ٢٢٣٠ ـ تر مذى ٢٢٠٨) فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمُو اللَّهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. (ابو داؤد ٢٢٥٠ ـ تر مذى ٢٢٠٨) فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنْ وَرَمَاتَ بِي كَدر سُولَ التَمْ كُلِيْنِ فَي ارتباد فرمايا: مُحِيَّكُم دِيا كِيا ہے كه مِن لوگول سے قبال كرول يہاں تك كروه لا الدالا الله كہديس \_ پس جب وہ يكلم پر هيس گيتو انبول نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال كوتھوظ كر ليا مُل

( ٢٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتَ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَانَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ هُـ

(مسلم ۵۲ ترمذی ۳۳۳۱

(۲۹۵۳۹) حضرت جابر میں فیز فرماتے ہیں کہ رسول القد فی فیز نے ارشاد فرمایا: جھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اوگوں سے قال کروں یہاں تک کہ دہ کلمہ لا الدالا القد پڑھ لیس پس جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیس گے تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے اموال کو محفوظ کرلیا مگر ان کے کسی حق کی وجہ سے اور ان کا حساب القد کے ذمہ جوگا۔ بھر آپ نیز فیضیج نے یہ آیات تلاوت کیس: سو (اسے نبی نیز فیضیج ) تم نصیحت کرتے رہوہتم ہوبس نصیحت کرنے والے ہتم ان پرکوئی جبر کرنے والے نہیں ہو۔

( ٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ بَكُرِ السَّهْمِتُّ ، عَن حَاتِمِ بُنِ أَبِى صَغِيرَةَ ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ سَالِمٍ ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ أَوْسِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرُت أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ۲۹۵۴ ) حضرت اوس بڑائٹو فرماتے ہیں کدرسول القد سِرُنٹیٹی نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قمال کروں یہاں تک کدوہ کلمہ لاالدالااللہ پڑھ لیں۔ ( ٢٩٥٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (طبراني ٢٣٩٢)

(۲۹۵۳) حفزت جریر جن انتی فرماتے ہیں کدرسول الله مَالْقَیْنِ انتہ ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں بہاں

تك كهوه كلمه لا اله الا الله يزه ليس\_

( ٢٩٥٤٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُّمَتْ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى اللهِ . (احمد ٢٥٥٣)

(۲۹۵٬۳۲) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کدرسول اللّہ فَالْیُوْمُ نے ارشاد فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں ہے قبال کروں یہاں تک کہوہ کلمہ لا الدالا اللّٰہ پڑھ لیس۔ پس جب وہ پیکلمہ پڑھ لیس گے تو مجھ پران کی جانیس اوران کے اموال حرام ہیں مگران کے

كَنْ كَلَ وَجِهَ الرَّالُ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : حَرَجَ (٢٩٥٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فِي سَرِيَّةٍ ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ فِي غُنيْمَةٍ لَهُ ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ الْمِقْدَادُ : وَدَّ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتُ : الْمِقْدَادُ : وَدَّ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمُوا ، ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَتُ : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُوْمِنَا اللّهِ فَتَبَيَّنُوا ، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنا وَلا اللهِ فَتَبَيَّنُوا ، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلِيكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلِيكُمُ السَّلَامَ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَ فَالْنَامُ كَنْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ﴿ فَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ فَأَظْهَرَ الإسْلَامَ ، ﴿ فَتَبَيْنُوا ﴾ وَعِيدًا مِنَ اللهِ ، ﴿ إِنْ تَقُولُوا لِمَالَامَ ، ﴿ فَتَبَيْنُوا ﴾ وَعِيدًا مِنَ اللهِ ، ﴿ إِنْ لَكُولُوا لِمُنْ اللّهُ مَالِهُ مَالِلَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لِهُ مَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَالِهِ اللّهِ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللّه کان بِما تعملُون خبیرًا ﴾.

(۲۹۵۳۳) حفرت سعید بن جیر روانی فرماتے بین که حضرت مقداد بن اسود روانی کی کشر میں نظی سوان لوگوں کا گرزایک آدی کے پاس ہے بواجوا پے ریوڑ میں تھا۔ ان لوگوں نے اس کوتل کرنا چا ہا تو اس نے کلہ لا الدالا الله پڑھ لیا، اس پر حضرت مقداد جوانی نے فرمایا: وہ چا بتا ہے کہ اگروہ اپنی گھروالوں اور اپنی مال کولے کر بھاگ جائے تو اچھا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس جب یالوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ نبی کر یم منوفی کی کھروالوں اور اپنی مالے کو کہ کھا گ جائے تو اچھا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس جب یالوگ واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ نبی کر یم منوفی کی کھروالوں اور انہوں کے لیے کا اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کرلیا کرواور نہ کہواں شخص کو جو کرے تم کوسلام کہنیں ہے تو مومن ، کیا حاصل کرنا چا ہتے ہو تم ساز وسامان دنیاوی زندگی کا؟ آپ پر جوانی نے فرمایا: مراو بکری کا ریوڑ ہے، ترجمہ'' تو اللہ کے ہائیسی ہیں بہت ، ایسے تو تم سالام سے پہلے تھے۔''فرمایا: تم اپنے ایمان کوشرکین سے چھپاتے تھے۔ ترجمہ'' کھراللہ نے تم پراحسان کیا مراوپس اسلام کو غلبہ ویا۔ ترجمہ'' کہذا نفتہ ہراس بات سے جوتم کرتے ہو یوری دیا۔ ترجمہ'' لہذا خوب تحقیق کیا کرو''فرمایا: اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ ترجمہ'' بہندا خوب تحقیق کیا کرو''فرمایا: اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ ترجمہ'' بہندا کو اللہ براس بات سے جوتم کرتے ہو یوری

طرح باخبر ہے۔

( ٢٩٥٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ عَلَى نَقَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غَنَمٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزِلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيّْوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزِلَ اللّهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا ضَرَبُتُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيْنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْهَ مَا لَسَلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنِيا فَعَندَ اللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ إلى آخِرِ الآيَة.

(۲۹۵۳۷) حضرت عکرمہ پیٹی فی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بی دین نے ارشاد فرمایا: کہ قبیلہ بنوسلیم کے ایک آدمی کا رسول الشمنگا فیڈا کے حصابہ پرگزرہوا درانحالیکہ اسکے پاس بھیٹر بکریاں بھی تھیں تواس نے ان کوسلام کیا۔ پس وہ کہنے گئے: اس نے تصمیس سلام نہیں کیا مگراس لیے کہ وہ تم سے نگے جائے ، سوانہوں نے اس کا ارادہ کیا اوراس کو آل کر دیا اور اس کی بھیٹر بکریاں لے لیس۔ اور وہ رسول اللہ تک گئے تھے کہ وہ تم سے نگے جائے ، سوانہوں نے بیآ بت اتاری: ''اے ایمان والواجب تم نکلو (جہاد کے لیے ) اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کرلیا کر واور نہ کہواس شخص کو جوتم کوسلام کرے کہ تو مومن نہیں ہے کیا تم و نیاوی زندگی کا ساز وسامان حاصل کی راہ میں تو خوب تحقیق کرلیا کر واور نہ کہواس شخص کو جوتم کوسلام کرے کہتو مومن نہیں ہے کیا تم و نیاوی زندگی کا ساز وسامان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سواللہ کے ہاں بہت شخصیں ہیں۔''(الح)

( ٢٩٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ ، وَلَهُ يَذْكُو : فَأَتُوا بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۵۴۵) حضرت عکرمہ والیٹیا ہے حضرت ابن عباس والیٹا کا نہ کورہ ارشاداس سند ہے بھی منقول ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ وہ لوگ اس ریوڑ کو نبی کریم میزائشے کا بھی ہاس لے گئے۔

( ٢٩٥٤٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَوِيدَ اللَّهِ مَنَ عُبِهِ ، عَنَ عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْجِمَّارِ ، عَنِ الْمِقْدَادِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ ، فَقَالَلَئِنِي فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَاذَ مَنِي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسُلَمُتُ لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقَالَ : أَسُلَمُتُ لِلّهِ ، أَقْتُلُهُ يَ وَسُولَ اللهِ ، وَاللّهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللّهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللّهِ ، يَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللّهِ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : لَا تَقْتُلُهُ ، وَاللّهِ ، وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُمَةً أَنْ قَطْعَهَا ، فَأَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولَ اللّهِ عَلْمُ إِلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ يَقُولُ الْكُلِمَةَ الّتِي قَالَ : (مسنده ٣٨٦)

(۲۹۵۳۲) حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار وہیٹیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت مقداد دہی ٹینے نوچھا: یارسول اللہ مُنی ٹینیڈ آپ ٹی ٹینیڈ کی کیا رائے ہے کدا گرمیں کفار کے کسی آ دمی سے ملول پس وہ مجھ سے قبال کرے اور میرے ایک ہاتھ کو تکوار کی ضرب سے کاٹ دے۔ پھر وہ مخض درخت کی آ ٹرمیس مجھ سے بناہ ما تکنے لگے اور کہے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، یارسول اللہ! کیا میں بیکلہ پڑھنے کے بعد اس کوتل کردوں؟ رسول الله مُنْ اَنْدَائِیَّا اِسْاد فرمایا: تم اسے قبل مت کرو میں نے عرض کی نیار سول الله مُنْ اِنْدَائِیْ اِس نے میرا ہاتھ کا ٹا بھر اس نے بید کا شنے کے بعد میکلمہ پڑھا ہو پھر میں اسے قبل کردوں؟ آپ مُنْ اِنْتِیْا نے فرمایا: تم اسے قبل مت کرو، اورا گرتم نے اسے قبل کر دیا تو بے شک تمہارے درجہ میں ہوجائے گا جیسا کہتم اس کوقتل کرنے سے پہلے متھاورتم اس کے درجہ میں ہوجاؤ کے جیسا کہ وہ اس کلمہ کو کہنے سے پہلے تھ جوکلمہ اس نے پڑھا ہے۔

( ٢٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَى صَاحِبٍ لِى ، فَقَالَ : هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُ مِنِى ، وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّى ، فَانْظُلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشُرَ بْنَ عَاصِمِ اللَّيْثَى ، فقال أَبُو الْعَالِيَةِ : حَدِّثُ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ ، فقالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْتَى ، قال أَبُو الْعَالِيَةِ : حَدِّثُ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ ، فقالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّيْتَى ، قال السَّرِيَّةِ النَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَغَارَتُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَشَدَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَسَلَمْ مَنْ الْقَوْمِ ، فَشَدَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَسَلَمْ ، فَلَمْ يَنْظُرُ فِيمَا قَالَ ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، فَنُمْى السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِرٌ ، فَقَالَ الشَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَلَمْ يَلُمُ وَسَلَّمَ قَوْلًا شَدِيدًا ، فَلَغُ مَرْبَهُ فَقَتَلَهُ ، فَنُمْى النَّيْقُ صَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ ، وَعَمَّنُ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُ فَلَلْ اللَّهُ أَبُى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ وَسَلَمَ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَوْ لُو النَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرْفُ وَلُولُ الْقَالِ الْقَالِقُولُ وَلِكَ مَوْمِئُومُ الْمَلْ فَلَا عُلُومُ الْمَالُولُ الْقَالِ : إِنَّ اللَّهُ أَبِي عَلَى فَيْعَلُ فَيْلِ فَلَالَ الْقَالِ عَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَالُ فَلَا الْعَلَامُ وَلِلَا الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَالُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْقَالَ : إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَه

(ابو داؤد ۲۲۲۰ احمد ۲۸۸)

هي مصنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٨ ) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٨ ) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ٨ )

آ پِغُنَيْنِا کے چبرے سے معلوم ہور ہی تھی۔ آ پِعَلَیْنِا نے فر مایا: بے شک اللہ نے مجھ پرا نکار کیا ہے اس شخص کے بارے میں جو مومن وقل كرد \_\_ تين مرتبه آپ تايين ني بي بات ارشاد فرمائي \_

( ٢٩٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةً ، قَالَ :لَمَّا ارْتَذَ مَنِ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرِ ، أَرَادَ أَبُو بَكُرِ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ عُمَرٌ : أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ إِلَّا بِحَقٍّ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر :أَنَّى لَا أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ،

وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا ، قَالَ عُمَرُ :فَقَاتَّلُنَا مَعَهُ فكانَ رَشْدًا ، فَلَمَّا ظَفِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ

مِنْهُمْ ، قَالَ : اخْتَارُوا مِنِّي خَصْلَتَيْنِ ؛ إِمَّا حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ ، وَإِمَّا الْخِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ . قَالُوا : هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا الْحِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ ؟ قَالَ : تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلَانَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَى قَتْلَاكُمْ

أَنَّهُمْ فِي النَّارِ ، فَفَعَلُوا. (بخاري ١٣٩٩ـ مسلم ٣٢) (۲۹۵۴۸) حضرت زهری بیشینه فرمانتے ہیں کہ حضرت تعبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیشیز نے ارشاد فرمایا: جب مرتد ہو گئے وہ لوگ جو حضرت ابو بکرصدیق جانی کے زمانے میں مرتد ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر جانی نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا۔اس پر حضرت عمر رَقَ تَعُونِ فَعُ مایا: کیاتم ان سے قبال کرو گے حالانکہ تم نے رسول اللّٰہ شاہیّے آگو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص اس بات کی گوا ہی

ے کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور محمد شائیے خااللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کا مال حرام ہو گیا مگر کسی حق کی وجہ ہے اور ان کا حب ب ملد کے ذمہ ہوگا؟ حضرت ابو بکر چینٹونے فرمایا: بے شک میں قبال کروں گا اس شخص ہے جونماز اور زکو ہے کے درمیان فرق کرے گا، ىلە كى قىم ! مىں ضرور قبال كرول گااس شخص سے جوان دونوں كے درميان فرق كرے گا، يبال تك كەميں ان دونوں كواكشھا كردوں يہ تضرت عمر مٹائٹو فر ماتے ہیں: سوہم نے ان کے ساتھ قال کیا اور وہ مدایت پر تھے، پس جب وہ کامیاب ہو گئے ان لوگوں کی مدد ہے

ہنہوں نے ان کے ساتھ کوشش کی تھی۔ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا :تم لوگ میری طرف سے دو باتیں افتیار کرلو : یا تو خوفاک جنگ یا پُھر بهوا كردينے والاصلح كامنصوبه-ان لوگول نے كہا: اس خوفناك جنَّك كوتو جم نے پېچان ليا۔ پس پيرسوا كردينے والامنصوبه كيا ہے؟ ّ پ بڑا ٹیٹو نے فرمایا بتم ہمارے مقتولین پر گوا ہی دو کہ بے شک وہ جنت میں ہیں اورا پنے مقتولین پر گوا ہی دو کہ بے شک وہ جنبم میں

یں۔ پس انہوں نے ابیا کیا۔ ٢٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمٌ بُنٌ أَجَوِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَفَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

حَرْمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاوُهُمْ

۲۹۵۴۹) حضرت جریر بڑنو فرہ تے ہیں کہ اللہ کے نی طالقیانے مجھے یمن کی طرف بھیجا تا کہ میں ان سے قبال کروں اور میں ان کو

ه مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸) کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلد ۸)

دین کی دعوت دوں یہ جب انہوں نے کلمہ لا الدالا الله بڑھ لیا تو تم پران کے اموال اوران کی جانیں حرام ہو گئیں۔

(١٥٦) فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فِي الشَّرَابِ، يُطَافُ بِهِ، أَوْ يُنْصَبُ لِلنَّاسِ؟

اس آدمی کے بیان میں جس کوشراب پینے کی سزامیں مارا گیا: کیااس کو چکرلگوایا جائے گایا

#### لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟

( .٢٩٥٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنُ أَبِى ذِئْبٍ ، عَن خَالِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :ضُرِبَ ابْنُ لَهُ فِى الشَّرَابِ وَطِيفَ بِهِ ، فَقَالَ :مَا أَجِدُ عَلَيْهِ فِى ضَرْبِهِ إِيَّاهُ ، وَلَكِنَّى أَجِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَافَ بِهِ ، وَهُوَ شَىٰءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ الْمُسْلِمُونَ.

(۲۹۵۵) حفرت محمر بن عبدالرحمٰن بن الى ذئب مِلِيَّيْ اپنے ماموں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مستب مِلِیَّیْ کے ایک بیٹے کوشراب پینے کے جرم میں مارا گیا اور اس کو چکرلگوایا گیا۔ تو آپ بِلِیٹیز نے فرمایا: مجھے اس کو پڑنے والی مار پرکوئی غمنہیں کیکن مجھے غم ہے تو اس بات پر کداس کو چکرلگوایا گیا بیا لیے چیز ہے جس کوسلمانوں نے بھی نہیں کیا۔

2000 - 000 - 000 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

( ٢٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْت عَتَّابَ بْنَ سَلَمَةَ ، يَقُولُ : سَأَلِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ رَّجُلٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ يَشْرَبُهَا ؟ فَقُلْتُ : لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُهَا ، وَلَكِنْ رَأَيْتِه يَقِيؤُهَا ، قَالَ :فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ، وَنَصَبَهُ لِلنَّاسِ.

(۲۹۵۵۱) حضرت عمّاب بن سلمه بریشید فرماتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب واٹی نے مجھ ہے ایک آ دمی کے متعلق بوچھا کہ کیاتم

نے اس شخص کوشراب پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کہا: میں نے اس کوشراب پیتے ہوئے نہیں بلکہ اس کوشراب کی تی کرتے ہوئے دیکھا ہے، راوی کہتے ہیں: تو آپ بڑاٹھ نے اس پر حدجاری کی اوراس کولوگوں کے سامنے کھڑا کیا۔

# ( ١٥٧ ) فِي الرَّجُٰلِ يَقُولُ لِلرَّجُٰلِ زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو بوں کہے: تونے زنا کیا تھااس حال میں کہ تو مشرک تھا ( ۲۹۵۵۲ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ ، قَالَ : لَا يُحَدُّ.

(۲۹۵۵۲) حضرت حضرت شعبہ واٹینی فر مائتے ہیں کہ حضرت حکم واٹینی سے اس آ دمی کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہہ

وے: تونے زنا کیااس حال میں کہ تو مشرک تھا۔ آپ واٹیا نے فرمایا: اس پر حذبیں لگائی جائے گا۔

( ٢٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ : زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۵۵۳) حضرت وکیع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان واٹیلانے ارشا دفر مایا: جب یوں کہے: تو نے زنا کیا تھااس حال میں کہ تو

هي معنف ابن اني شير مترجم (جلد ۸) کي که که ۱۸۱ کي که کاب العدود کي الما مشرک تھا۔ تواس پر حدقائم کی جائے گی۔

( ٢٩٥٥٤ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْكَافِرِ يَزْنِي ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يُسْلِمُ ، فَيَقْذِفُهُ رَجُلٌ ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا عَنيْتُ زِنَاهُ الَّذِى كَانَ فِي كُفُرِهِ ؟ قَالَ :يُقَامُ عَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ.

(۲۹۵۵۳) حضرت عمر و مِلْتَيْدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری مِلْتِیْد ہے اس کا فر کے بارے میں مروی ہے جوز نا کرے اور اس پر

حد قائم کر دی جائے کچروہ اسلام لے آئے ، پھر کوئی آ دمی اس پرتہمت لگائے اور یوں کیے: بے شک میں نے اس کا وہ زنا مرادلیا ہے جواس نے کا فرہونے کی حالت میں کیا تھا۔ آپ پریٹیز نے فرمایا: اس پرتہمت لگانے والے پرحد قائم کی جائے گی۔

( ٢٩٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةُ، أَوْ مَجُوسِيَّةً، ثُمَّ أَسْلَمَتُ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابِ:لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا حَلَّا، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ.

( ۲۹۵۵۵) حضرت ابن ابی ذکب مِیشَمادِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زهری مِیشِید سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا جس نے ز نا کیا تھا درانحالیکہ وہ یہودی یاعیسائی یا آتش پرست تھی پھروہ اسلام لے آئی ۔سوکسی آ دمی نے اس پرتبہت لگا دی تو اس کا کیا تحكم ہے؟ تو حضرت ابن شہاب مِلِشَيْد نے فر ما يا اس عورت پرتہمت لگانے والے پر حد جاری نہيں ہوگی ليکن اے عبر تناک سز ادی

جائے گی۔

( ١٥٨ ) فِي الرَّجُل يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ فَخْنِهِ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کی اس کے قبیلہ کی شاخ سے فی کرد ہے،اس پر کیا سز الا گوہوگی؟ ( ٢٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ فَخُذِهِ ، قَالَ : لاَ

يُضْرَبُ ، إِلاَّ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْ أَبِيهِ. (۲۹۵۵۲) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کی اس کے قلبلہ کی

شاخ سے نفی کروے۔ آپ چیشینے نے فرمایا: اسے نہیں ماراجائے گا مگریہ کہ وہ اس کی اس کے باپ سے نفی کردے۔

٢٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا قَالَ :لَسْتَ مِنْ يَنِي تَهِيمٍ، قَالَ :يُضْرَبُ. (٢٩٥٥٤) حفزت مفيان مِيشِيدُ كسي آ دمي ك قل كرتے ہيں كه حضرت حكم مِيشيد نے ارشاد فرمايا: جب كوئي يوں كبر كية فتبيد بنوتميم

میں سے میں ہے۔آپ مِیشیز نے فر مایا:اسے مارا جائے گا۔

( ١٥٩ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لِلرَّجُل يَا زَانٍ

اس خض کے بیان میں جو کسی آ دمی کو یوں کہے:اے زانی

٢٩٥٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا

زَان ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، أَيُحَدُّ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾.

(٢٩٥٥٨) حضرت عبدالملک مائیلا فرماتے میں کہ حضرت شعبی بیٹیلا سے ایک آ دمی کے متعلق پو چھا عمیا جس نے آ دمی سے یوں کہہ دیا:اے زانی!اوروہ جانتا ہے کہاس نے زنا کیا ہے تو کیااس پر حدقذف لگائی جائے گی؟ آپ جلیٹلانے فرمایا: جی بال، بےشک القد رب العزت نے فرمایا: پھروہ جارگواہ نہ لا سکے۔

( ١٦٠ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا روسبيه

اس شخص کے بیان میں جو آ دمی کو بوں کہددے: اے بدکار

( ٢٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا روسبيه ، فَضَرَبَهُ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْحَدَّ ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الشَّعْبَىَّ.

(۲۹۵۵۹) حضرت سفیان بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوحسین میشید نے ارشادفر مایا کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی کو یوں کہہ دیا: اے بدکا رتو حضرت عروہ بن مغیرہ میشید نے اس بر صد جاری کی اور اس بات نے امام شعبی میشید کوجیرت میں ڈال دیا۔

( ٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ، غَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، غَنْ أَشْعَتْ بْنَ سُلَيْمَانَ ،

قَالَ : جِيءَ بِرَجُلٍ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ قَاضٍ ، قَالَ : فَشُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا روسبيه ، فَكَلَدَهُ الْحَدَّدِ

(۲۹۵۷۰) حضرت اشعث بن سلیمان مِنتَّمانِهُ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن مِنتِّمانِہ کے پاس ایک آ دمی لایا گیااس حال میس که آپ مِلِیْتَانِهٔ قاضی ہتھے،اوراس کےخلاف گواہی دی گئی کہ اس نے کسی آ دمی کو یوں کہا ہے: اے بدکار! تو آپ مِلِیْتِیوْ نے اس پر حد حاری کی۔

( ١٦١ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا مَفْعُولاً بِهِ

استحض کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہدد ہے:اےمفعول بہ

( ٢٩٥٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِح بُنِ مَعْبَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا مَعْفُوج، قَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۵۶۱) حضرت صالح بن معبد طِیتَیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی طِیتید ہے اس تحض کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہہ

وے:اے اواطت کاعمل کروانے والے! آپ طِیٹید نے فرمایا:اس پرحد قذف جاری ہوگی۔

( ٢٩٥٦٢ ) حَذَثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : شَهِدُتُ ابْنَ أَشُوَ عَ أُتِى بِرَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :يَا مَفْعُولُ ، ذَكَانَهُ وَاكَ وَاكْتُوا الْهِ مَا لِمُنْ يَكْمِي بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : شَهِدُتُ ابْنَ أَشُوَ عَ أُتِى بِرَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ :يَا مَفْعُولُ ،

(۲۹۵۹۲) حضرت یجیٰ بن ولید بہتیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن اشوع جیٹید کے پاس حاضرتھا کدایک آ ومی کولایا گیا جس نے

ه معنف ابن الي شيه متر جم (جلد ٨) كي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا كنباب العدود

كسى كويول كباتها:ا مفعول! تو آپ ريشيد في اس پرحدقذ ف جاري كي \_ ( ٢٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجُلَدُ.

(۲۹۵۲۳) حفرت نبیده پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشیز نے ارشا دفر مایا: اے کوڑے مارے جا کیں گے۔

( ١٦٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ ؟

اس شخص کے بیان میں جوآ دمی کو یوں کہددے:اے ہجڑے!

( ٢٩٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا مُحَنَّثُ ، قَالَ عِكْرِمَةُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۵۲۳) حضرت ابو ہلال میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیشید اور حضرت عکرمہ دیشید ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دمی کو یوں کہددے: اے بجڑے! حضرت مکرمہ پرتین نے فر مایا: اس پر حد جاری ہوگی اور حضرت حسن بصری پڑتینے نے فر مایا:

( ٢٩٥٦٥ ) حَذَّتَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(٢٩٥٦٥) حضرت ابو ہال مِلِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری ہیشید نے ارشاد فرمایا: اس بر صد جاری نہیں ہوگ ۔ ( ٢٩٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : يَا مُخَنَّثُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۵٬۹۲۱) حضرت جابر مِلِیَّیْلِهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر مِلِیُّییْ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی یوں کہے: اے جمزے! تو اس پر حد جاری نېيىر پوگى\_

## ( ١٦٣ ) فِي الرَّجُٰلِ يَقُولُ لِلرَّجُٰلِ يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ

ال شخص كے بيان ميں جوآ دمي كو يوں كہددے:اے ضبيث،اے فاسق!

( ٢٩٥٦٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، قَالَ :هُنَّ فَوَاحِشُ ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ ، وَلَا تَقُولُهُنَّ فَتَعَوَّدَهُنَّ.

( ۲۹۵۶۷ ) حضرت عبدالملك بن عمير جايثيد فر مات مين كه حضرت على نزلائذ نے ارشاد فر مایا: آ دمی کا آ دمی کو بوں کہنا: اے خبیث،

اے فاسق ،آپ چلیٹیز نے فرمایا میہ بری ہاتیں ہیں اوراس میں مزاہوگی اور وہ ان کلمات کومت کیے، بس وہ ان کا مادی ہوجائے گا۔

( ٢٩٥٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، قَالَ :قَدْ قَالَ قَوْلاً سَيِّنًا ، وَلَيْسَ فِيهِ مُقُوبَةٌ ، وَلاَ حَدٌّ.

(۲۹۵۱۸) حفزت حسن بھری مایشے نفر ماتے ہیں کہ حفزت ابو بکر صدیق بڑا تھؤ نے اس آ دمی کے بارے میں جس نے آ دمی کو یوں

کہا:اے خبیث،اے فات ، یوں فر مایا بحقیق اس مخص نے بری بات کہی اوراس میں سز ااور حذبیں ہوگ ۔

( ٢٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ وَسَأَلُهُمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا فَاسِقُ ؟ فَقَرَآ هَذِهِ الآيَةَ :﴿إِنْ جَانَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأُ فَتَبَيَّنُوا﴾، وَقَالَا :الْفَاسِقُ :

الْكَذَّابُ ، يُعَزَّرُ أُسُواطًا.

(٢٩٥٦٩) حفرت عبدالرحمٰن بن اسحاق طِينَي فرمات بيل كه حضرت سالم طِينُون اورحضرت قاسم بن عبدالرحمٰن طِينُون كي ياس حاضر تقا

كه شهر كے امير نے ان دونوں حضرات ہے ايك آ دى كے متعلق سوال كيا جس نے كى آ دمى كو يوں كہا تھا: اے فاسق ، تواس كا كيا تھم

ہے؟ تو ان دونوں حضرات نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: اگرتمہارے پاس کوئی فاس خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کرلیا کرو۔ان دونو ں حضرات نے فر مایا: فاسق کا مطلب جھوٹا ہے ،اس شخص کوشر کی حدے کم کوڑے مارے جائیں گے۔

( .٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ فِى الرَّجُلِ

يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا خَبِيثُ ، قَالَ : هُوَ قَوْلُ سَيْءٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ عُقُوبَةٌ.

(۲۹۵۷) حضرت ابوالزبیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبدالله ویا شی سے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوآ دی کو يوں كہددے:اے خبيث،آپ إيشائي نے فرمايا:يه برى بات جادراس ميں كوئى سز انبيس ہوگى۔

( ١٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا دَعِيٌّ ، مَا عَلَيْهِ ؟

اس آ دمی کے بیان میں جو آ دمی کو یوں کہدو ہے:اے لے یا لک ،تواس پر کیاسز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ :ادَّعَاك عَشَرَةٌ ، لَمُ يَكُنْ

(٢٩٥٤١) حضرت اساعيل مِيشِيدُ فرمات مين كه حضرت تعلى مِلْشِيد نے ارشاد فرمايا: اگر كوئى آ دمى كسى آ دمى كو يوں كہے: وس نے تیرے بارے میں دعوی کیا تواس پر حد جاری نہیں ہوگی۔

( ٢٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ رَقبةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ :أَنْتَ دَعِيٌّ ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ.

(۲۹۵۷۲) حضرت رقبہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت حماد ویشین سے اس آ دی کے بارے میں مردی ہے جو آ دمی کو یوں کہددے: اے

لے یا لک ، تواس پر حد جاری نہیں ہوگ ۔

( ٢٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ : إِنَّكَ لَمَوْلًى ، قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ.

(۲۹۵۷۳) حضرت اوزاعی چاپٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت زھری چاپٹینا ہے اس شخص کے بارے میں مروی ہے جوعرب کے آ دی کو یوں کہددے: بے شک تو غلام ہے، آپ چاپٹینانے فر مایا: اس پر حدلگائی جائے گ۔

### ( ١٦٥ ) فِي الرَّجُلِ يَزُنِي بِالصَّبِيَّةِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

# اس شخص کے بیان میں جو جھوٹی بھی سے زنا کر ہے،اس پر کیاسز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٧٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا زَنَى الرَّجُلُّ بِالصَّبِيَّةِ جُلِدَ وَكُمْ يُوجَمُّ ، وَعَلَى الْغُلَامِ تَغْزِيرٌ. يُرْجَمُ ، وَكُيْسَ عَلَى الصَّبِيَّةِ شَيْءٌ ، وَإِذَا زَنَى غُلَامٌ بِالْمُرَأَةِ جُلِدَثُ وَلَمْ تُوجَمُ ، وَعَلَى الْغُلَامِ تَغْزِيرٌ. (٣٩٥٤٣) حضرت سفيان بن سين بيني فرمات بين كه حضرت حسن بعرى بيني نه ارشاوفر مايا: جب آ وي جِهولُي بِي سها عنه من الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن

کرے تواسے کوڑے مارے جائیں گے اور اسے سنگ ارئیس کیا جائے گا اور اس بی پر پچھالا زم نہیں ہوگا اور جب کوئی بچہ کی عورت سے زنا کرے تواس عورت کوکوڑے مارے جائیں گے اور اس عورت کوسنگ ارئیس کیا جائے گا اور اس بچہ پر شرقی حدے کم سز اہوگی۔ ( ۲۹۵۷۵ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنِ الْمُفِعِرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِی رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِیَّةً ، قَالَ : عَلَيْهِ عُقْرُهَا.

(۲۹۵۷۵) حضرت مغیرہ میشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِیٹی ہے آیک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے کسی بکی کا پردہ بکارت زائل کردیا ہوآ پ طِیٹی نے فرمایا:اس پراس بکی کے لیے وطی بالشبہ کامہر لا زم ہوگا۔

### ( ١٦٦ ) فِي تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنْقِ

### گردن میں ہاتھ لٹکا دینے کے بیان میں

( ٢٩٥٧٦ ) حَلَّاثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَن تَعْلِيقِ الْيَدِ فِى الْعُنُقِ ؟ فَقَالَ :الْسُّنَّةُ ، فَطَعَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ رَجُلِ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِى عُنْقِهِ. (ابوداؤد ٣٣١ـ ترمذى ١٣٣٤)

(۲۹۵۷) حفرت عبدالرحمٰن بلیٹیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈیٹؤنے نے ایک چور کا ہاتھ کا ٹا ، پس میں نے اسے لٹکا ہوادیکھا بیٹی اس کی گردن میں۔ ﴿ ٢٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ يَدَ رَجُلِ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

(۲۹۵۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بریشینه فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑا ٹیونے ایک چور کا ہاتھ کا ٹا بھر آپ بریشینہ نے اسے اس کی گرون میں افکا دیا۔

### ( ١٦٧ ) مَا قَالُوا فِي السَّاحِر ، مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟

جنہوں نے جادوگر کے بارے میں کہا:اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٩٥٧٩ ) حَلَّانَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يُقْتَلُ السَّحَّارُ ، وَ لَا يُسْتَتَابُون. (٢٩٥٤٩ ) حضرت اشعث بِالنِيْةِ فرماتے بي كه حضرت حسن بصرى بِالنَّيْةِ نے ارشاد فرمايا: جادوگروں كوثل كرديا جائے گا اور ان

( ٢٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ؛ أَنَّ جُنْدَبًا قَتَلَ سَاحِرًا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ.

(۲۹۵۸۰) حضرت حارثہ بن مصرب ولیٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ حصرت جندب ولیٹیلڈ نے ایک جاد وگر کوتل کر دیایا آپ میلیٹیلڈ نے اس کوتل کرنے کا اراد ہ کیا۔

( ٢٩٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ ؛ أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا.

(۲۹۵۸۱) حضرت سالم مِلِيَّيْدِ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد مِیْمِیْد نے ایک جاد وگر کولل کیا۔

( ٢٩٥٨٢ ) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ؛ أَنَّ عَامِلَ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى سَاحِرَةٍ أَخَذَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ اعْتَرَفَتْ ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ ، فَاقْتُلْهَا

(۲۹۵۸۲) حفزت هام بن کی طبیعی فراتے ہیں کہ نمان کے گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز طبیعی کوایک جادوگرنی کے بارے میں خط ککھا جس کواس نے پکڑا تھا۔ بس حضرت عمر طبیعی نے اس کی طرف جواب لکھا: اگر وہ عورت اعتراف کر لے یاس پر بینہ قائم ہوجائے تواس قبل کر دو۔

( ٢٩٥٨٣) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفُصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا ، وَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنُّ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُنْمَانَ فَأَنْكَرَهُ ، وَاشْتَذَ عَلَيْهِ ، فَأَنَاهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا سَحَرَتْهَا ، وَوَجَدُوا سِحْرَهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِهِ ، فَكَأْنَّ عُنْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ لَأَنَّهَا قُتِلَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ. (۲۹۵۸۳) حضرت نافع ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹاٹیو نے ارشاد فرمایا: حضرت حفصہ وٹاہند ہی کی ایک باندی نے ان پر جادو کردیا اور لوگوں نے اس کو جادو کرتا ہوا پالیا، اور اس نے اعتراف بھی کرلیا۔ حضرت حفصہ وٹاہند تھائے خضرت عبدالرحمٰن بن زید کو حکم دیا تو آپ جائیو نے اس بات کو پہند نہیں کیا اور اس پر خصہ کا حکم دیا تو آپ جائیو نے اس بات کو پہند نہیں کیا اور اس پر خصہ کا اظہار کیا۔ سو حضرت ابن عمر جڑا ٹیو آپ جڑا ٹیو کے پاس تشریف لائے اور انہیں خبر دی کہ بے شک اس نے آپ وٹاہند نما پر جادو کر دیا تھا، اور اس جادو گر فی نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ تو گویا حضرت عثان جڑا ٹیو نے اس

بات كونا پندكيااس ليك كهاسة بن الله كا جازت ك بغير قل كيا كيا تفار ( ٢٩٥٨٤ ) حَذَّنَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلِّى ، قَالَ :حدَّقِنِي شُرْطِيٌ لِسِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سِنَانًا أُتِيَ

بِسَاحِرَةٍ ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُلُقَى فِى الْبَحْرِ . (۲۹۵۸۴) حضرت زید ابوالمعلی مِیْشِید فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سنان بن سلمہ مِیٹینڈ کے ایک سپای نے بیان کیا کہ حضرت سنان مِیشیڈ کے پاس ایک جاد وگرنی کولایا گیا ، تو آپ مِیْنِیْ نے اس کے تعلق حکم دیا تواسے سمندر میں ڈال دیا گیا۔

( ٢٩٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ؛ سَمِعَ بَجَالَة ، يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِبٍ وَسَاحِرَةٍ ، قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاتَ سَوَاحِرَ. (٢٩٥٨٥) حفرت بجاله طِنْفِيْ فرمات بي كه مين حضرت جزء بن معاويه طِنْفِيْ كاكاتب تفار پس بمارے پاس حضرت عمر بن

ر ۱۹۵۸۵) مطرت بجالہ جینے فرمانے ہیں کہ یں مطرت جزء بن معاویہ جینے کا کا تب تھا۔ بی ہمارے پاس حضرت عمر بن خطاب جی تو کا خطآ یا کہتم برجاد وگراور جادوگر نی کوتل کردوتو ہم نے تین جادوگروں کوتل کیا۔

( ٢٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعْبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي السَّاحِو إِذَا اعْتَرَفَ قُعِلَ. (٢٩٥٨ ) حفزت عمرو بن شعيب بيتيد فرمات بين كه حفزت سعيد بن مستب بيتيد نے جادوگر كے بارے بين ارشادفر مايا: جب وه

الا ۱۹۵۷ کا مسترت مرد من سیب جیتانی مرائے بیل کہ صرت معید بن مسیب جیتانیائے جادو کرنے ہارے بیل ارشاد کر مایا: جب اعتراف کر لے تواسے قبل کردیا جائے۔

( ٢٩٥٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي السَّاحِرِ ، قَالَ : يُقْتَلُ.

(۲۹۵۸۷) حضرت عمر ویریتینی فرماتے بیں کہ حضرت حسن بھری پیتین جادوگر کے بارے میں مروی ہے آ پ بایتینے نے فرمایا: اسے قل کردیا جائے۔

### ( ١٦٨ ) فِي الْمُرْتَكَّ عَنِ الإِسْلَامِ ، مَا عَلَيْهِ ؟

## اسلام سے مرتد ہونے کے بیان میں اس شخص پر کیا سز الا گوہوگی؟

( ٢٩٥٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَتْحُ تَسْتُو ، وَتَسْتُرُ مِنْ أَدْضِ الْبَصْرَةِ ، سَأَلَهُمْ : هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ ؟ قَالُوا : رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ فَأَخَذُنَاهُ،

قَالَ : فَمَا صَنَعْتُمْ بِهِ ؟ قَالُوا : قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا ، وَأَغْلَقْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْم رَغِيفًا ، ثُمَّ اسْتَتَبْتُمُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قَتَلْتُمُوهُ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ لَمْ أَشُهَدُ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي ، أَوْ قَالَ :حِينَ بَلَغَنِي.

(۲۹۵۸۸) حفزت عبدالرحمٰن مِلِیّلا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر شافوہ کے پاس تستر کے فتح ہونے کی خبرآ کی ۔تستر بھرہ کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ تو آپ جھٹی نے ان لوگوں ہے یو چھا: کیا کوئی اور دور دراز کی خبر ہے؟ ان لوگوں نے کہا: مسلمانوں کا ایک آ دمی مشركين مے ل كيا تھا تو ہم نے اس كو بكڑ ليا۔ آپ دائٹونے نے بوچھا: تم نے اس كے ساتھ كيا معاملہ كيا؟ انہوں نے كہا: ہم نے اسے قمل کر دیا تھا۔ آپ دی تھے نے فرمایا: تم نے اے گھر میں داخل کیوں نہیں کیا اورتم اس پر درواز ہبند کر دیتے اورتم اس کو ہرروز ایک چپاتی کھلا دیتے پھرتم اس سے تین مرتبہ تو ببطلب کرتے ، پس اگر وہ تو بہ کر لیتا تو ٹھیک ورنہتم اس کوفل کر دیتے! پھر آپ واپٹو نے فرمایا:اےاللہ!میں حاضرتہیں تھااور نہ میں نے حکم دیااور نہ میں راضی ہوا جب مجھے خبر پینچی ۔

( ٢٩٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ. (۲۹۵۸۹) حضرت على ميشيد فرمات بين كه حضرت على جناش نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تين مرتب توبطلب كى جائے گى بس اگروہ د دیارہ کفر کر ہے تواہے آل کر دیا جائے۔

( ٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُّ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسِّى، عَنْ عُثْمَانَ، فَالَ: يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ تَلَاثًا.

( ۲۹۵۹۰ ) حضرت سلیمان بن موک میشید فرمات بیل که حضرت عثمان واثی نے ارشاد فرمایا: مرتد سے تین مرتب تو بطلب کی جائے گی۔ ( ٢٩٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ :يُسْتَنَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلَاثًا ،

فَإِنْ تَابَ تُوكَ ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۲۹۵۹۱) حضرت ابن عمر رہ ناٹھ فرماتے ہیں کہ مرتد ہے تین مرتباتو بہطلب کی جائے گی پس اگروہ تو بہ کر لے تو اسے چھوڑ ویا جائے اورا گروہ انکار کردے توائے آل کردیا جائے۔

( ٢٩٥٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ تُرِكَ ، وَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

(۲۹۵۹۲) حضرت مغیرہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹینے نے ارشا دفر مایا: مرتد ہے تو بہ طلب کی جائے گی پس اگر وہ تو بہ کر لے تواہے جھوڑ دیا جائے ادرا گروہ انکار کردیے توائے آل کردیا جائے۔

( ٢٩٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل أَتَى أَبَا مُوسَى وَعَندَهُ رَجُلٌ يَهُودِتٌ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :هَذَا يَهُودِتٌ أَسُلَمَ ، ثُمَّ ارْتَلَّ وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ ، قَالَ :فَقَالَ مُعَاذٌ :لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَضُرِبُ عُنُقَهُ ، قَضَاءُ اللهِ وَقَضَاءُ رَسُولِهِ. (بخاري ١٩٢٣\_ مسلم ١٣٥٧)

(۲۹۵۹۳) حضرت حمید بن ہلال پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل دی فید ،حضرت ابوموی دی فید کے پاس تشریف لائے اس

حال میں کدان کے پاس ایک یہودی آ دی تھا۔ آ پ وٹائٹؤ نے پو چھا:اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ یہودی اسلام لا یا پھر مرتد ہو گیا اور حضرت ابوموکی مِیٹیو نے اس سے دو ماہ تک تو بہ طلب کی۔اس پر حضرت معاذ وٹائٹؤ نے فر مایا: میں نہیں میٹھوں گا یہاں تک کہ میں اس کی گردن اڑا دوں ،الٹہ کا فیصلہ اوراس کے رسول مِیٹوئٹٹیٹٹ کا فیصلہ ہے!

( ٢٩٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : يُدْعَى إِلَى الإِسْلَامِ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَبَى ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. (۲۹۵۹۳) حفرت حیان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب زھری پیشید نے ارشاد فرمایا: اس کو تین مرتبداسلام کی دعوت دی

جائ گى پس اگرودا تكاركرد ي تواس كى كردن اثرادى جائى -( ٢٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطاءٌ فِى الإِنْسَانِ يَكُفُّو بَعْدَ إِسْلَامِهِ : يُدْعَى إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى قُيْلَ.

(۲۹۵۹۵) حضرت ابن جرت کی میشید فرمات میں که حضرت عطاء ویشید نے اس انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا: جواسلام لانے کے بعد کفرا فتیار کرلے کہ اس کواسلام کی دعوت دی جائے گی ہی اگروہ انکار کردے تواقے کی کردیا جائے۔

( ٢٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُفُرُ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، قَالَ :سَمِغْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، يَقُولُ :يُقْتَلُ.

(۲۹۵۹۲) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن دینار پیشید نے اس آ دمی کے بارے میں جوابمان کے بعد کفر

اختیار کرلے فرمایا: میں نے حضرت عبید بن عمیر ولٹیلا کو یوں فرماتے ہوئے سنا: اسے قل کردیا جائے گا۔

( ٢٩٥٩٧) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. (بخارى ١٩٢٢ ـ ابوداؤد ٣٣٥١)

(٢٩٥٩٤) حضرت ابن عباس مِن تَعْدِ فرمات بين كدرسول الله مَثَالِينَ عَنْجَ في ارشاد فرماياً: جُوْحُص ا بنادين بدل لي توتم التي تل كردو\_

## ( ١٦٩ ) فِي الْمُرْتَدَّةِ، مَا يُصْنَعُ بِهَا ؟

#### مرتدہ عورت کا بیان ،اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

( ٢٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عن على ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ تُسْتَأْمَى ، وَقَالَ :تُقْتَلُ.

(۲۹۵۹۸) حضرت خلاس بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی مٹائٹو ہے اس مرتدہ عورت کے بارے میں مروی ہے جس کو قیدی بنالیا گیا کہ آپ بڑاٹو نے فرمایا: اس کوتل کر دیا جائے گا۔۔۔ ( ٢٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: لَا يُقْتَلُنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَنِ الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُحْبَسْنَ وَيُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، وَيُحْبَرُنَ عَلَيْهِ.

(٢٩٥٩٩) حضرت ابورزین مراتید فرمات میں كه حضرت ابن عباس و التي نے ارشاد فرمایا:عورتوں كوفل نہيں كيا جائے گا جبوه

اسلام سے مرتد ہوجا تیں لیکن ان کوقید کرلیا جائے گا اوران کواسلام کی طرف بلایا جائے گا اوراس پرانبیں مجبور کیا جائے گا۔

( ٢٩٦٠. ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ ، قَالَ : لاَ تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰۰) حضرت لیٹ ہڑتینہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پڑتینہ نے مرتد ہ عورت کے بارے میں ارشاد فر مایا: اے قبل نہیں کیا

( ٢٩٩.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰) حضرت عمر و مبينين فرمات مين كه حضرت حسن بصرى مبينيد نے ارشاد فر مايا: اس عورت كول نهيس كياجائے گا۔

( ٢٩٦٠٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوا النَّسَاءَ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدُنَ عَن

الإِسْلَامِ ، وَلَكِنْ يُدْعَيْنَ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَإِنْ هُنَّ أَبَيْنَ سُبِينَ ، فَيُجْعَلُنَ إِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُقْتَلُنَ. (۲۹۱۰۲) حضرت اشعث ميتيد فرمات بين كه حضرت حسن بصرى ميتيد نے ارشاد فرمايا :تم عورتول كونس مت كرو جب وه اسلام سے

مرمد ہوجا نیں کیکن ان کواسلام کی طرف بلایا جائے گا پس اگروہ انکار کردیں تو ان کوقیدی بنالیاج نے اور ان کومسلمانوں کی باندیاں بنادیا جائے اوران کوئل نہ کیا جائے۔

( ٢٩٦٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْ أَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلَامِ ، قَالَ : لَا تُقْتَلُ ، تُحْبَسُ.

(۲۹۲۰۳) حضرت ابوحرہ بیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری بیٹیڈ ہے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جواسلام سے مرتد

بوجائ۔آپ میٹیدنے فرمایا:اس کوٹل نہیں کیا جائے گااس کوقید کردیا جائے گا۔

( ٢٩٦٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنْ عُبَيدة ، عَنْ إبْراهِيمَ ، قَالَ : لا تُقْتَلُ.

(۲۹۲۰۴) حضرت عبيده ويشيئه فرمات بين كه حضرت ابراجيم ويثيلان ارشاد فرمايا: اس كولل نبيس كياجائ كار

( ٢٩٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُرْتَدَّةِ :تُسْتَنَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ ، وَإِلَّا قُتِلَتْ.

( ٢٩٢٠٥) حصرت بشام مِلِيَّنيْ فرمات بين كه حضرت حسن بصرى التَّيْنِ في مرتده عورت كے بارے بين ارشا وفر مايا: اس سے توب

طلب کی جائے گی ہیں اگروہ تو بکر لے تو ٹھیک ور ندائے قُل کردیا جائے گا۔

( ٢٩٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ أَمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ارْتَذَتُ ، فَبَاعَهَا بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ ، مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِهَا.

(۲۹۱۰۱) حضرت کی بن سعید طِنْهیهٔ فرمات میں که حضرت عمر بن عبدالعزیز طِنَّهیا ہے مروی ہے مسلمانوں میں ہے ایک آ دمی کی

ام ولده مرتد ہوگئی تو آپ پریٹیمیز نے اس کو دومۃ الجندل میں اس کے دین کے مخالف آ دمی کوفر وخت کر دیا۔

( ٢٩٦.٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَوْتَذُ عَنِ

الإِسْلَامِ ، قَالَ :تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتُ ، وَإِلَّا قُتِلَتُ.

(۲۹۱۰۷) حضرت ابومعشر طینی فرماتے ہیں کد حضرت ابراہیم بیٹینے سے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جواسلام سے مرتد ہو جائے ،آپ طِیٹیڈنے فر مایا:اس سے توبیطلب کی جائے گی پس اگر وہ تو بہ کر لے تو ٹھیک ورندا ہے قبل کر دیا جائے۔

( ٢٩٦.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتُ. (۲۹۲۰۸) حضرت ابومعشر طِینتید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِینید نے ارشاد فرمایا:اس سے توبیطلب کی جائے گی پس اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھنگ ورندا ہے آل کردیا جائے۔

( ٢٩٦.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقْتَلُ.

كەرسول التدخل تيولم نے فرمایا: تو وہ حق ہے۔

(۲۹۲۰۹) حضرت حماد مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: اس عورت کولل کردیا جائے گا۔

#### ( ١٧٠ ) فِي الزَّنَادِقَةِ ، مَا حَدُّهُمْ ؟

### ملحداور کمراہوں کا بیان ،ان کی سزا کیا ہے؟

( ٢٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سُوَيُدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا حَرَقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ ، فَلَمَّا رَمَى عَلَيْهِمْ بِالنَّارِ ، قَالَ . صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ :ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَاتَّبُعْتُهُ ، قَالَ :أَسُويْدُ ؛ قُلُتُ :نَعَمْ ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَمِعْتُك تَقُولُ شَيْئًا ، قَالَ : يَا سُوَيْد ، إِنِّي مَعَ قَوْمٍ جُهَّالٍ ، فَإِذَا سَمِعْتنِي أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ حَقٌّ.

(۲۹۲۱۰) حضرت سوید بن غفلہ مِیتیوا فرماتے ہیں کہ حصرت علی ڈٹائٹو نے ملحدوں کو بازار میں جلا دیا پس جب آپ ڈٹیٹو نے ان پر آ گ ڈالی آپ بڑائٹونے فرمایا: اللہ اوراس کے رسول مِنْفِظَةِ نے سی فرمایا۔ پھر آپ بڑاٹھ واپس چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں: میس آ پ بڑاٹٹو کے چیچے ہولیا تو وہ متوجہ ہوئے اور پوچھا: کیا سوید ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں!اے امیر المومنین ، میں نے آپ بڑاٹو کو بچھ فر ماتے ہوئے سنا! آپ ج<sub>نات</sub>و نے فر مایا: اے سوید! بے شک میں جالم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پس جب تم مجھے یوں کہتے ہوئے سنو

( ٢٩٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ وَيُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي السِّرِّ ، فَأَتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَضَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ قَالَ : فِي السِّجْنِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا تَرَوْنَ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَأْخُذُونَ

مَعَكُم الْعَطَاءَ وَالرِّزْقَ ، وَيَعْبُدُونَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ ؟ قَالَ النَّاسُ : اقْتُلْهُمْ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صُنعَ بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ صِلوات الله عليه ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ.

(۲۹۲۱۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عبید جیشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عبید جائیے؛ نے فر مایا: سیکھ لوگ تھے جوسالا نہ اور ماہانہ وظیفہ لیتے تھے

اورلوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور وہ پوشیدگی میں بتوں کی بھی پو جا کرتے تھے تو ان لوگوں کو حضرت علی مزاہوٰ کے پاس لا یا گیا تو انہوں نے ان کومسجد میں یا جیل میں ڈال دیا۔ پھر فر مایا: اےلوگو! تمہاری کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جوتمہارے

ساتھ سالا نداور ماہانہ وظیفہ لیتے ہیں اوران بتو ل کوبھی پو جتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: آپ جاپٹنو ان کونٹل کردو۔ آپ جاپٹنو نے فر مایا: نہیں ،لیکن میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا جو ہمارے والد حضرت ابرا بیم عَلالِنْلاً کے ساتھ کیا گیا۔ سوآپ چھاپنونے نے ان کو

( ٢٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ نُعْمَانَ ، قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَاهُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَتُنْ فِي دَارِهِمْ يَعْبُدُونَهُ ، فَقَامَ عَلِنَّ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى الدَّارِ ،

فَأَمَرَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَأَخُرَجُوا إِلَيْهِ تِمْثَالَ رُخَامٍ ، فَٱلْهَبَ عَلِيٌّ الدَّارَ.

( ۲۹ ۲۱۶ ) حضرت ابوب بن نعمان طِیشیهٔ فرمات میں کہ میں حضرت علی طالتہ کے پاس کشادہ میدان میں حاضر فقا کہ ایک آ دمی آیا اور

کہنے لگا:اےامپرالمومنین! بےشک وہاںا یک گھر والے ہیں جن کے گھروں میں بت ہیں وہ ان کو پوجتے ہیں،پس حضرت علی مذافخو كھڑے ہوكر چلنے لگے۔ يبال تك كه آب والنو اس گھرتك پنچ آپ والنو نے لوگوں كوتكم ديا تو وہ داخل ہوئے اور انہوں نے

آ پ ڈٹاٹنز کی طرف سنگ مرمر کے مجتبے نکا لے، پس حضرت علی میٹائنز نے اس گھر کوجلا دیا۔

( ٢٩٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِقٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَنَادِقَةٍ ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ

مَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْعَى لِلإِسْلَامِ ؟ فَكَتَبَ عَلِيْ وَامْرَهُ بِالزَّنَادِقَةِ ؛ أَنْ يَفْتُلَ مَنْ كَانَ يَدْعِى الإسْلَامِ ، وَيُتْرَكُّ سَائِرُهُمْ يَعْبُدُونَ مَا شَاؤُوا.

( ۲۹۲۱۳ ) حضرت مخارق جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ملی می شخد نے محمد بن ابی بکر جیشید کومصریر امیر بنا کر بھیجا، پس محمد جیشید نے

حضرت علی زبی نی کوخط لکھ کرآ پ برنا نواز ہے زیاد قد کے متعلق یو چھا: ان میں سے بچھلوگ سورج اور جا ندکو یو جے ہیں، اور ان میں سے پچھان کے علاوہ چیزوں کو پو جتے ہیں اور ان میں ہے پچھاسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ حضرت علی مظافؤ نے خط لکھااورانہیں زنادقہ کے متعلق حکم دیا کہ:وہ ان کوتل کر دیں جواسلام کادعویٰ کرتے ہیں اور باقی سب کوجیوڑ دیں وہ جس کی جاہیں

عمادت کر س۔

( ٢٩٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ زَنَادِقَةً فَأَحْرَقَهُمْ ،

هي مصنف ابن الې شيبه مترجم (جلد ۸) کې د کې په ۱۳۹۳ کې کې کاب العدود کې کې کاب العدود

قَالَ : فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُعَذِّبُهُمْ بِعَذَابِ اللهِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتهمْ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(۲۹۲۱۳) حضرت عکر مدیافیط فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عہاس واللہ کو خبر پنجی کہ حضرت علی دیافی نے زندیقوں کو پکڑ کران کوجلا ڈالا ہے۔ تو آپ واللہ نے فرمایا: جہاں تک میراتعلق ہے تو میں ان کواللہ کے عذاب کے طریقہ سے عذاب نہیں دیتا اورا گرمیں ہوتا تو میں ان کوتل کردیا۔ نبی کر میم مُنافِظِیم کی حدیث کی وجہ سے کہ جو محض اپنادین تبدیل کرلے تو تم اسے تل کردو۔

# ( ۱۷۱ ) فِي النصرانِي يُسلِمُ ، ثم يُرتُّدُ

### اس عیسائی کے بارے میں جواسلام لائے پھروہ مرتد ہوجائے

( ٢٩٦١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ أَتِي بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسُلَمَ ، ثُمَّ تَنَصَّرَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عَنْ كَلِمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَرَفَسَّهُ بِرِجُلِهِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۲۹۲۱۵) حضرت ابن عبید بن ابرصی بین فیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب وی فیل کے پاس ایک آدی لا یا گیا جو عیسائی تھا پس اس نے اسلام قبول کر لیا پھراس نے عیسائیت اختیار کرلی۔ راوی کہتے ہیں آپ وٹی ٹونے اس سے اس بات کے متعلق پوچھا: تو اس نے آپ وٹی ٹیو کو بتا دیا۔ سوحضرت علی وٹی ٹون ٹون اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے سینہ پر اپنی لات ماری تو لوگ بھی کھڑے ہو کر اے مارنے لگے یہاں تک کدائے تل کردیا۔

( ٢٩٦١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ حَيَّانَ ، عَنُ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا حَدَّثَنَى أَبُو الطَّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ فِى الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبِ إِلَى يَنِي نَاجِيَةً ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلْهِمْ ، فَوَجَدُنَاهُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقِ ، قَالَ : فَقَالَ أَمِيرُنَا لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى لَلْمُ نَرَ دِينًا أَفْصَلَ مِنْ دِينِنَا ، فَشَبُننا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اعْتَزَلُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلِشَّالِقِةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا لَكُمْ نَو دِينَا ، فَشَبُننا عَلَى الإِسْلامِ ، فَقَالَ : اعْتَزَلُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِقِةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَى فَأَسُلَمُنا فَثَبُننا عَلَى الإِسْلامِ ، فَقَالَ : اعْتَزَلُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِقِةِ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ قَوْمٌ كُنَّا نَصَارَى فَأَسُلَمُنا ، ثُمَّ رَجَعُنا، فَلَمْ نَرَ دِينًا أَفْصَلَ مِنْ دِينِنَا الْآوَلِ، فَتَنَصَّرُنَا، فَقَالَ لَهُمْ: أَسْلِمُوا ، فَآبُوا، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلِمُوا ، فَآبُوا، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلِمُوا ، فَآبُوا، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلِمُوا ، فَآبُوا، فَقَالَ لَهُمْ : أَلْعُمُ مَلَ وَيَنَا الْآوَلِ ، فَقَعَلُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَسُلِمُوا ، فَآبُوا، فَقَالَ لَهُمْ : أَلْمُمُ مَلَ وَيَعْ فِرَاتٍ ، فَشَعَلُوا ، فَقَالُ لَهُمْ : أَسُلِمُوا ، فَآبُوا، فَقَالَ لَهُ مَلُوا بَعْنَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعَلَّ وَسَبُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُقَالِلَ الْمُعَلِقُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى الْوالِمُ فَلُولَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ الْمُولَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

آ پ جائٹو فرماتے ہیں: پس ہم ان کے پاس بینج گئے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو تین گروہوں میں پایا، پس ہمارے امیر نے ان میں سے ایک گروہ سے پوچھا! تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسائی تھے ہم نے اپنے دین سے فضل کسی دین کونہیں سمجھا۔ پس ہم اس بر ٹابت قدم رہے۔ اس برامیر نے کہا: تم الگ ہوجاؤ۔ پھراس نے ایک دوسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم لوگ عیسانی تھے پس ہم نے اسلام قبول کرلیا پھرہم اسلام پر ٹابت قدم رہے۔ تو امیر نے کہا: تم بھی الگ ہوجاؤ۔

پھرامیر نے تیسرے گروہ سے پوچھا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے! ہم لوگ عیسائی تھے۔ پس ہم اسلام لے آئے پھر ہم نے رجوع کرلیا۔ پس ہم نے اپنے پہلے دین سے افضل کسی دین کوئیس سمجھا۔ سوہم نے عیسائیت اختیار کرلی سوامیر نے ان سے کہا: تم

اسلام لے آؤ۔ان لوگوں نے انکار کر دیا تو امیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جب میں تین مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرلوں تو تم ان پر حملہ کردینا۔پس انہوں نے ایسا ہی کیااورلانے والوں کوئل کر دیااوران کی اولا دکوقیدی بنالیا۔

( ٢٩٦١٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُسَاكِنُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَ ، فَلَا تُضْرِبُوا إِلَّا عُنْقَهُ.

(۲۹۲۱۷)حضرت طاؤس مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانٹیئے نے ارشاد فرمایا: تمہارے ساتھ میہود ونصاریٰ ایک جگہ مت رہیں مگر یہ کہ وہ اسلام لے آئیں۔ پس ان میں ہے جواسلام لے آئے بھروہ مرتد ہوجائے تو تم مت مارومگراس کی گردن پر۔

### ( ١٧٢ ) فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْكَعْبَةِ

اس آ دمی کے بیان میں جوخانہ کعبہ سے چوری کرلے

( ٢٩٦١٨ ) حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ فِى رَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْكُعْبَةِ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ.

(۲۹۲۱۸) حضرت حسن بیٹیمنے فرماتے ہیں کہ حضرت این الی کیلی بیٹیمیز ہے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جس نے خانہ کعبہ سے چوری کی تھی۔ آپ بیٹیمیز نے فر مایا: اس پر ہاتھ کا نے کی سزاجاری نہیں ہوگی۔

## ( ١٧٣ ) فِي الْمُحَارِبِ يُؤْتَى بِهِ إِلَى الإِمَامِ

اس جنگ کرنے والے کے بیان میں جس کوامام کے پاس لایا گیا ہو

( ٢٩٦١٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاحٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَن مُجَاهِدٍ (ح) وَعَن لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَجُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ (ح) وَأَبِى حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِى الْمُحَارِبِ :الإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ .

(۲۹ ۲۱۹) حصرت عطاء مایتنیا ،حضرت مجامعہ مرایتنیا ،حضرت نسحاک مرایتنیا اور حضرت حسن بصری میتنیا ان سب حضرات نے جنگ کرنے والے کے بارے میں فرمایا: حاکم کواس کے بارے میں اختیار ہے۔ ( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا -أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : السُّلُطَانُ وَلِئُ قَتْلِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ.

(۲۹۱۲۰) حصرت محمد بن عمر وطینیمة فرماتے ہیں که حصرت عمر بن عبدالعزیز طینی نے ارشادفر مایا: بادشاہ اس شخص کے تل کاولی ہے جو دین سے جنگ کرے۔

( ٢٩٦٢١ ) حَدَّثْنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِى هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِى الْمُحَارِبِ.

(۲۹۲۲) حضرت قبادہ ہوئیے فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب ہاٹیے نے ارشاد فرمایا: جنگ کرنے والے کے بارے میں بادشاہ کواختیارے۔

### ( ١٧٤ ) فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ

### اسعورت کے بیان میںعورت سے بدفعلی کرے

( ٢٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُ ؛ فِي الْمَوْأَةِ نَقَعُ عَلَى الْمَوْأَةِ ، قَالَ : تُضْرَبُ أَذْنَى الْحَدَّيْنِ.

اوری الحدیقِ. (۲۹۲۲۲) حضرت ابن الی ذئب برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت زهری برایشید سے اس عورت کے بارے میں مروی ہے جونورت سے بم بستری کرے۔ آپ برایشید نے فرمایا: اس پر دوحدول میں سے ادنی حداثگائی جائے گی۔

( ٢٩٦٢٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ الْحَاطِبِيَّ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَرْكَبُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ :لَيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُمَا زَانِيَتَانِ.

(۲۹۲۲۳) حضرت هفصه بنت زید بیسین فرماتی بین که حضرت سالم بن عبدالله بن عمر جایشید ہے اس عورت کے بارے میں مروی ب

جوعورت پرچڑھ جائے۔آپ مِٹینڈ نے فر مایا:ان دونوں کواللہ کے حوالہ کر دووہ دونوں زانیہ ہیں۔

## ( ١٧٥ ) فِي الْمُحَارِبِ إِذَا قَتَلَ ، وَأَخَذَ الْمَالَ ، وَأَخَافَ السّبلَ

(۲۹۲۳) حضرت حماد طینی فرماتے ہیں کہ حضرت اہراہیم طینی نے آیت: بے شک بدلہ ہے ان لوگوں کا جوالتہ اور اس کے رسول مینی فیفی نے آیت: بے شک بدلہ ہے ان لوگوں کا جوالتہ اور اس کے اور مسافر کوخوف میں مبتلا کرے اور مال چھین لے ۔ تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤل مخالف سمت سے کا ف دیا جائے گا اور جب وہ مسافر کوخوف میں مبتلا کرے اور مال نہ چھینے تو اس کوجلا وطن کر دیا جائے گا اور جب وہ مسافر کوخوف میں مبتلا کرے اور مال چھین لے اور تل کھی کر دیے تو اس کوسوئی پر لئکا دیا جائے گا۔

( ٢٩٦٢٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : حُدَّثُتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَإِنْ أَصَابَ دَمَّا قُتِلَ ، وَإِنْ أَصَابَ دَمَّا وَمَالاً صُلِبَ ، فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُّ ، وَإِذَا أَصَابَ مَالاً وَلَمْ يُصِبُ دَمَّا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ ، لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ جَلَاله : ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ ، فَإِنْ تَابَ فَتَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

(۲۹۲۲۵) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر بیشید نے ارشاد فرمایا: جولا انی کرے وہ جنگ جو ہے۔حضرت سعید بیٹید نے ارشاد فرمایا: پس اگر وہ خون کر دی تو اسے قل کر دیا جائے گا اورا گروہ خون کر دیا اور اس جھین لے تو اس کا ہاتھ اسے سولی پر لئے کا دیا جائے گا۔ پس بے شک سولی دینا زیادہ شخت ہے اور جب وہ مال چھین لے اور اس کا خون نہ کرے تو اس کا ہاتھ اوراس کی ایک ٹانگ کا نے دی جائے گی۔ اللہ جل جلالہ کے اس قول کی وجہ سے ترجمہ: یاان کے ہاتھ اوران کے پاؤں مخالف سمت اور اس کی ایک ٹائگ کا نے دی جائے گی۔ سے کا نے دیے جائیں ۔ پس اگر وہ تو بہ کرے تو اس کی تو بہ اللہ اور اس کے درمیان ہوگی اور اس پر حد قائم کی جائے گی۔

( ٢٩٦٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ، أَوْ يُصَلَّبُوا ، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ ، فَقَالَ : إِذَا حَارَبَ الرَّجُلُ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَصُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجُلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا لَمْ يَقْتُلُ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِى.

(۲۹۱۲۱) حضرت عطیہ پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس چینٹو ہے آیت کی تفییر مروی ہے' مصرف یہی سزاہ ان اوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں النداوراس کے رسول بیز فینٹی ہے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے کہ وقتل کیے جا کمیں سولی پر چڑھائے جا کمیں یا کانے جا کمیں ان کے ہاتھ اور باؤں مخالف ستوں سے یہاں تک کہ انہوں نے آیہ ختم کی۔ آپ ہوئا تیز نے فرمایا: جب آ دی جنگ کرے، پس قبل کرد سے اور مال چھین لے تو اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں مخالف ست سے کاٹ دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اور جب قبل کرے اور مال نہ جھینے تو اسے بھی قبل کردیا جائے ، اور جب مال چھین لے اور قبل ندکرے تو اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے اور جب قبل ندکرے اور نہ مال چھینے تو اسے جلاوطن کردیا جائے۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) کچھ کھی کہ ۱۹۳ کھی کھی کہ اس العدود کے کہ

( ٢٩٦٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ قَالَ : إِذَا قَتَلَ وَأَحَذَ الْمَالَ قُتِلَ ، وَإِذَا أَحَذَ الْمَالَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ صُلِبَ ، وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَعْدُ

ذلِكَ قُيلَ ، وَإِذَا أَحَذَ الْمَالَ وَكُمْ يَعُدُ ذَلِكَ قُطِعَ ، وَإِذَا أَفْسَدَ نُفِيّ.
(۲۹۲۲) حضرت عمران بن حدير مِيتَيْ فرمات بين كه حضرت الوجيكر مِيتَيْن نے اس آيت كے بارے بين: "صرف يجي سزاب ان لوگوں كى جواللہ اوراس كے رسول سے جنگ كرتے ہيں (الح ) ۔ آپ مِيتَيْن نے فرمايا: جبقل كردے اور مال چين لے تواسے قل كرديا جائے اور جب مال چين لے اور مسافر كو خوف ميں مبتلا كرے تواس كوسولى پر لئكا ديا جائے اور جب وہ قبل كرے اور مال نه حصينے تواس كول يا جائے گا ور جب وہ فساد چيلائے تواسے جلاح جينے تواس كول يا جائے گا اور جب وہ مال چين لے اور قبل نه كرے تواس كا ماتھ كاث ديا جائے گا اور جب وہ فساد چيلائے تواسے جلا

### (١٧٦) مَا تُدراً فِيهِ الْحُدُودُ

وطمن كرديا جائے۔

### جس صورت میں حدود کوز اکل کردیا جائے گا

( ٢٩٦٢٨) حَدَثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: مَنْ زَطِءَ فَوْجًا بِجَهَالَةٍ ، دُرِءَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَضَمِنَ الْعُفْرَ. ( ٢٩٢٨) حضرت مغيره بليني فرمات بين كه حضرت ابرا بيم بيني نے ارشاد فرمايا: جس نے جہالت سے كسى شرمگاہ سے وطى كرلى تو اس سے حدز اكل كردى جائے گى اورائ فخص كووطى بالشبہ كے هم كاضامن بنايا جائے گا۔

## ( ١٧٧ ) الرَّجُلُ يُضْرَبُ الْحَدُّ وَهُوَ قَاعِدٌ ، أَوْ مُضْطَجَع

#### ۱۷۷) الرجل يصرب الحدد وهو فاعِد، او مصطبِع اس آ دمي کابيان جس پرحدلگائي جار ہي ہوکياوہ بيٹھے گايا ليٹے گا؟

( ٢٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ الهُجَيمِيِّ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَلْمَانَ بُنَ رَبِيعَةَ أَخَذَ رَجُلاً

فِی حَدِّ فَأَضْ جَعَدُو، ثُمَّ صَرَبَهُ. (۲۹۱۲۹) حضرت ابوب الجیمی ویشید این جیا نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان بن ربیعہ ویشید کود یکھا انہوں نے کسی حد

میں ایک آ دی کو پکڑا لیس اے لٹادیا پھرانہوں نے اسے مارا۔

( ٢٩٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلًا وَهُوَ قَاعِدٌ ، عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ لَهُ قَسُطَلَان.

وَهُوَ فَاعِدٌ ، عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ لَهُ فَسُطَلَان. (۲۹۲۳۰)حضرت عبدالله بشِيدُ فرمات بين كه حضرت على زائوز نے ايك آ دمي كو مارا، درانحاليكه و پخض بيضا بواتھا اوراس پيشنق كَ

(۲۹۷۳۰) حضرت عبدالله جائینیه فرماتے ہیں کہ حضرت علی زناٹھ نے ایک آ دمی کو مارا ، درانحالیکہ وہ حص جیھا ہوا تھا اوراس پر سنق کی سرخی کے رنگ کی جا درتھی۔

### ( ١٧٨ ) فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يَزُنِيَانِ

### اس یہودی اور عیسائی کے بیان میں جودونوں زنا کرتے ہوں

( ٢٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيَّا وَيَهُو دِيَّةً.

(۲۹۱۳۱) حضرت جابر بن سمرہ تفاقو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلِ اُنتیجَا نے ایک یہودی اور یہودیہ مورت کوسنگسار کیا۔

( ٢٩٦٣٢ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ نَهُ دَنَّا وَنَهُ دَنَّةً.

(۲۹۲۳۲) حضرت جابر بناتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِیْجَ نے ایک یہودی اور یہودیہ عورت کوسنگسار کیا۔

( ٢٩٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيَّيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

(۲۹۲۳۳) حضرت این عمر خارخی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شکا تینے آئے وہ یہودیوں کوسنگسار کیا اور میں ان کوسنگسار کرنے والے لوگوں میں تھا۔۔۔

( ٢٩٦٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا.

(۲۹۱۳۴) حضرت براء دِائِدُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فَائْدَیْزُ انے ایک یہودی کوسنگسار کیا۔

( ٢٩٦٢٥ ) حَذَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا ، أَوْ يَهُودِيَّةً.

(۲۹۲۳۵) حضرت تعمی بیتین فرماتے ہیں کہ بی کر یم منافی کے ایک یہودی مردیا یہودی عورت کوسکسار کیا۔

### ( ١٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَسْرِقُ ثِيَابًا

اس آ دمی کے بیان میں جوجمام میں داخل ہوکر کیڑے چوری کر لے

( ٢٩٦٣٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ حَمَّامًا ؛ فَأَخَذَ جُبَّةً فَلَبِسَهَا بَيْنَ قَمِيصَيْنِ ، قَالَ :يُفُطَعُ.

(۲۹۲۳۷) حضرت تمحد بن راشد پیشید فرماً نے ہیں کہ حضرت کمحول پیشید ہے ایک آ دی کے بارے میں مروی ہے جوحمام میں داخل ہواپس اس نے ایک جبه لیااوراس کو دوقیصوں کے درمیان پہن لیا۔ آپ پیشید نے فرمایا: اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

، و ہن صفحہ بیت بدیو روز کا روز یا کا کہ کہ کا ہے۔ بیت کی سالے ، قَالَ : حَدَّثَنَی أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، عَن جُبَيْرِ بْنِ ( ۲۹٦۲۷ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَى أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ ، عَن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَن سَارِقِ الْحَمَّامِ ؛ فَقَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

﴿٢٩٦٣٤) حضرت جبير بن نفير مِيشِيدُ فرمات ہيں كه حضرت ابوالدرداء مِيشيد سے حمام كے چور كے متعلق بو جھا گيا؟ آپ جي شخذ نے فرمايا: اس پر ہاتھ كاشنے كى سزا جارى نہيں ہوگا۔

### ( ١٨٠ ) فِي النَّسَاءِ، كَيْفَ يُضُرَّبُنَ ؟

#### عورتوں کے بیان میں کہ انہیں کیسے ماراجائے گا؟

٢٩٦٣٨) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : تُضْرَبُ النِّسَاءُ ضَرُبًا دُونَ ضَرْبٍ ،

وَسَوْطًا دُونَ سَوْطٍ ، وَتَتَقَى وُجُوهُهُنَّ ، وَلَا يُمَدَّدُنَ ، وَلَا يُجَرَّدُنَ. (۲۹۱۳۸) حضرت جابر جائز فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ولیٹیز نے ارشاد فرمایا :عورتوں کوالیک ضرب لگائی جائیگی جوعام ضرب سے کم ہواور ایسا کوڑا ماریں گے جو ملکا ہواور ان کے چبروں کو بچایا جائے گا اور لمباہا تھ کرکے آئییں نییں مارا جائے گا ،اور نہ آئییں نگا کر

کے مارا جائے گا۔

َ ٢٩٦٣٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فَالَ : شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتْ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ ، ضَرْبًا لَيْسَ بِالتَّمَطَى ، وَلَا بِالتَّخْفِيفِ.

(۲۹۲۳۹) حضرت سوار دایٹیو فَر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو برزہ ٹاٹیؤ کے پاس حاضرتھا آپ دایٹیو نے اپنی ایک یا ندی کو مارا جس نے بدکاری کی تھی۔اوراس نے اوڑھنی پہنی ہوئی تھی اورا کی مار کہ نہ بہت زیادہ بخت تھی اور نہ بہت ہلکی۔

( ٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ قَالَ : النِّسَاءُ لَا يُجَرَّدُنَ ، وَلَا يُمُدَّدُنَ ، يُضْرَبُنَ ضَرْبًا دُونَ

ضَرْبٍ ، وَسَوْطًا دُونَ سَوْطٍ ، وَتُتَقَى وُجُوهُهُنَّ. (۲۹۲۴) حضرت سفیان طِیشْد فرماتے ہیں کہ حضرت عام برطِیشیائے ارشاد فرمایا:عورتوں کو بر برزنہیں کیا جائے گا ،اور نہ لیے ہاتھ

ر معلمہ کا اور عام ضرب ہے ملکی ضرب ، اور کوڑے ہے ہاکا کوڑ امارا جائے گا اوران کے چیروں کو بچایا جائے گا۔ سے مارا جائے گا اور عام ضرب ہے ملکی ضرب ، اور کوڑے ہے ہاکا کوڑ امارا جائے گا اوران کے چیروں کو بچایا جائے گا۔

### ( ١٨١ ) فِي الرَّأْسِ يُضْرَبُ فِي الْعَقُوبَةِ

### سرکے بیان میں ، کیا سزامیں سریر ماراجا سکتا ہے؟

( ٢٩٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُمٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُمٍ : اضْرِبِ الرَّأْسَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ .

(۲۹۱۳۱) حضرت قاسم مِلتَّعَدِ فرمات بين كد حضرت ابو بكر زائوزك پاس ايك فخص كولايا مياجواب باب سے برئ الذمه بوميا تھا،

اس پرحضرت ابوبکر ڈاٹٹو نے فرمایا: سر پر مارواس لیے کہ شیطان سرمیں ہے۔

( ٢٩٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :شَهِدْتُ الشَّغْبِيَّ وَنَهَى عَنْ ضَرْبَ رَأْسِ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ ، وَهُوَ يُجْلَدُ.

(۲۹۱۴۲) حضرت عیسیٰ بن الی عز ہ بیٹید فرماتے ہیں کہ میں حضرت تعلی بایٹیڈ کے پاس حاضرتھا اور آپ بیٹیلانے ایک آ دمی کے سر

پر مارنے ہے منع کیا جس نے کسی آ دمی پر جھوٹی تہمت لگائی تھی اور آپ طِیٹھیڈا ہے کوڑے مارر ہے تھے۔

### ( ١٨٢ ) الرَّجُلُ يَسْمَعُ الرَّجُلَ وَهُو يَقْذِفُ

### اس آ دمی کے بیان میں جو کسی کوتہت لگاتے ہوئے س رہا ہو

( ٢٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، أَيْبَلِّغُهُ ؟ قَالَ :لَا ، إِنَّمَا تُجَالِسُونَ بِالْأَمَانَةِ.

(۲۹۷۳۳) حضرت عثان بن اسود بیشید فرماتے بیں که حضرت عطاء میشید ہے اس آ دمی کے متعلق پوچھا گیا جو آ دمی کوتبہت لگاتے ہوئے نے ، کیادہ اس بات کو پہنچادے؟ آپ بیشید نے فرمایا نہیں بے شک تمہاری مجلسیں امانت ہیں۔

# ( ١٨٣ ) فِي الرَّجُٰلِ يَقْذِفُ، وَيَدَّعِي بَيِّنَةً غَيْبًا

#### اس آ دمی کے بیان میں جوتہمت لگائے اور غائب بینہ کا دعوے کرے

( ۲۹۶۶ ) حَلَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَن جُويْسٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اذَعَى شُهُو ذَا غَيْبًا ، قَالَ : لَا يُؤَجَّلُ . (۲۹۲۳ ) حضرت جو يبرطِيَّين فرمات بيل كه حضرت نحاك مِيشِيز سے ايك آ دى كے بارے بيل مروى ہے جس نے اپنى بيوى پر تهمت لگائى پُھراس نے غائب گواہى كا دعوىٰ كيا۔ آپ طِيشِيز نے فرمايا اسے مہلت نہيں دى جائے گی۔

( ٢٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :فَذَفَ رَجُلٌ رَجُلٌ ، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَادَّعَى الْقَاذِفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ لَهُ بِأَرْمِينِيَّةَ ، يَعْنِى غَيْبًا ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :

الْحَدُّ لَا يُؤَخِّرُ ، لَكِنْ إِنْ جِنْتَ بِبَيْنَةٍ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمُ.

(۲۹۲۴۵) حضرت ابو ملانہ محمد بن عبداللہ تقیلی برائٹیڈ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کسی آ دمی پر تہمت لگائی۔ سواس شخص کو حضرت عمر بن عبدالعزیز برائٹیڈ کے سامنے پیش کر دیا گیا، پس تہمت لگانے والے نے بینہ کے متعلق دعویٰ کیا کہ ایک شخص نے اے آرمینیہ میں بتلایا تھا یعنی وہ غائب ہے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز برائٹیڈ نے فرمایا: حدکومؤ خرنہیں کیا جاسکتا، لیکن اگرتم بینہ لے آئے تو میں ان کی گوائی قبول کرلوں گا۔

ر ٢٩٦٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَن بَكْرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا فَذَفَ رَجُلًا ، فَرَفَعَهُ إِلَى

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجُلِدَهُ ، فَقَالَ : أَنَا أُقِيمُ الْبَيْنَةَ ، فَتَرَكَهُ.

(۲۹۲۳۷) حَضرت بَكر حِلِینَیْ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک شخص نے کسی آ دمی پرتہت لگائی تو اس کوحضرت عمر بن خطاب بڑاؤنو کے سامنے پیش کیا گیا۔ پس آپ دڑاٹو نے اسے کوڑے مارنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگا: میں بینہ قائم کر دوں گا پس آپ بڑاٹو نے اسے چھوڑ دیا۔

### ( ١٨٤ ) فِي السَّكُرَانِ يَقْتُلُ

اس نشہ میں مدہوش آ دمی کے بیان میں جول کردے

( ٢٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا قَتَلَ السَّكُرَانُ قُتِلَ.

(۲۹۲۴۷) حضرت هشام مِلِیْفیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری مِلیٹی اور حضرت محمد مِلیٹیڈ نے ارشادفر مایا: جب نشہ میں مد ہوش مخض قتل کردے تواہے بھی قتل کردیا جائے۔

( ٢٩٦٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :يُقْتَلُ.

(۲۹۲۴۸)حضرت معمم والنفيذ فرماتے ہيں كەحفرت زهرى ولينين نے ارشاد فرمايا: استقل كرديا جائے گا۔

( ٢٩٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَكُرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ :فَقَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ.

(۲۹۲۳۹) حضرت کی بن سعید طِیْنی فرماتے ہیں کہ دونشہ میں مدہوش آ دمیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کوتل کر دیا تو حضرت معاویہ جان نونے اس کوبھی قتل کر دیا۔





قَالَ أَبُو بَكُو :هَذَا مَا حَفِظُت عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِهِ وَأَجَازَ فِيهِ الْقَصَاءَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ :

( . ٢٩٦٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ .

( ٢٩٦٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ فِى كُلُّ شَرِكٍ لَمْ يُقْسَمُ رَبْعَةٍ ، أَوُ حَانِطٍ ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسُتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَدُّ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (مسلم ١٣٢٩ـ ابوداود ٢٥٠٧)

(۲۹۷۵) حضرت جابر وٹیٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیٹیٹیٹیٹے نے ہراس حصہ میں جس توقتیم نہ کیا گیا ہوگھر کی صورت میں ہو باغ کی صورت میں ہو یوں فیصلہ فرمایا کہ مالک کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شریک کی اجازت کے بغیراس کو بیج دے پس اگر وہ چاہے تو رکھ لے گا اور اگر چاہے گا تو اس کوچھوڑ دے گا اور اگر مالک نے بیج دیا اور شریک کو بتلایا نہیں تو وہ اس حصہ زیادہ تن دار ہوگا۔

( ٢٩٦٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِقٌ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالا : قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ لِلْجِوَارِ .

(٢٩٦٥٢) حضرت على شافو اور حضرت عبدالله شافو فرمات بين كدر سول الله سُؤَفِيَةَ فِي شفعه كافيصله بروى كن يس فرمايا-( ٢٩٦٥٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِيشُو الْعَبْدِيُّ قَالَ: حدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَّرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَ (۲۹۲۵۳) حضرت ابن عباس ولاتن فرمات مي كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيْ فِي عليه عليه قتم لي كرفيصله فرمايا ـ

( ٢٩٦٥٤) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ رَجُّلٍ تَزَوَّجَ الْمُواَةً فَمَاتَ عنها وَلَمْ يَلُخُلُ بِهَا وَلَمْ يَهْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ عَبْدُ اللهِ هِ: لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمُعِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرُوعَ عَالِمَهُ وَاشِقٍ بِهِثُلِ ذَلِكَ.

(۲۹۲۵۴) حضرت مسروق والتی فرماتے بین که حضرت عبدالله بن مسعود والتی سے آدمی کے متعلق بو چھا گیا جس نے کسی عورت سے شادی کی بھروہ مرگیا اوراس آدمی نے اس سے ہمبستری نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا مہر مقرر کیا تھا، اب اس کیا ہوگا؟ تو حضرت عبدالله والله فی فیر نے مال کورت کوم مرشلی سلے گا اورورا ثت بھی سلے گی اور اس پرعدت بھی واجب ہوگی۔ اس پر معقل بن حضرت عبدالله والله وا

( ٢٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ :اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَمَلٍ ، فَجَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ جَمَلُهُ فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۷۵۵) حضرت تمیم بن طرفہ ڈاپٹو فرماتے ہیں کہ دوخض ایک اونٹ کا جھگڑ الے کرنبی مِنْرِ اَنْفِیْکَا آپا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر ان دونوں میں سے ہرایک دو دوگواہ لے کرنبی کریم مِنْرِ اُنْفِکِکَا آپا کی خدمت میں آگئے جو دونوں کے حق میں گواہی دے رہے تھے کہ یہ اونٹ اس کا ہے۔ تو آپ مِنْرِ اُنْفِکِکَا آپان دونوں کے حق میں اونٹ کا فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٩٦٥٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُسْهِر ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِى عُمُّرَى جُعِلَتْ لِرَجُلِ حَيَاتَهُ ، فَقَالَ لَهُ :هِى لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ يُنَاشِدُهُ فَقَالَ شُرَيْحٌ :لَقَدْ لامَنِى هَذَا فِى أَمْرٍ فَضَى بِهِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۷۵۱) حضرت سلمہ بن کھیل وٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قاضی شریح کی مجلس میں تھے کہ چندلوگ ان کے پاس ایک ایسے گھر کا جھٹڑا لے کرآئے جوکسی آ دمی کو پوری زندگی کے لئے دے دیا گیا ہو۔ تو قاضی شریح نے ان کو کہا کہ بیاس آ دمی کوزندگی میں ملے گا اور موت کے بعد اس کے ورثاء کو ملے گا۔ تو جس کے خلاف فیصلہ دیا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور تشمیس دینا شروع کر دیں۔ قاضی شریح نے فرمایا: پیشخص مجھے ایک ایسے معاملہ میں ملامت کر رہاہے جس کا فیصلہ خود حضور میڑ فیضے آئے نے فرمایا ہے۔

( ٢٩٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٨) کي کاب الله علمونلم الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ :شَهِدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِيهِ بغُرَّةِ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ،

فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِينَ بِمَنْ يَشْهَدُ ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً .

(۲۹۷۵۷) حضرت مسور مِلِینیمین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میں نوانو لوگوں ہے الیی عورت کے بارے میں مشورہ طلب کر رہے تھے کہ

جس کاکسی نے حمل ساقط کر دیا ہو؟ تو مغیرہ بن شعبہ جائو نے فرمایا کہ میں رسول اللہ مَرْفِظَةُ کے باس حاضر تھا تو آپ مِرْفِظةٌ نے ا پسے معاملے میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فر مایا۔حضرت عمر رہا تھونے فرمایا کہتم کوئی ایسا شخص لا وَ جوتمبارے ساتھ اس بات کی

گواہی دے ، تو محمر بن مسلمہ دانتے نے ان کے حق میں گواہی دی۔

( ٢٩٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَ

قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا االدُّيَةِ ، وَفِي الْحَمُلِ غُرَّةٌ. (۲۹۲۵۸)حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاپٹو فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُؤلفظ نے خاندان والوں پر دیت کا اور حمل ( کو ) ساقط کر 📑

کے معاملہ میں ایک غلام مایا ندی دینے کا فیصلہ قرمایا۔

( ٢٩٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى

وَسَلْمَانُ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ أَبْنِ ، وَأُخْتٍ لَأَبِ وَأُمَّ ، فَقَالا :لِلابْنَةِ النَّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، وَانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَاسْأَلَهُ فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنَّا ، فَأَتَى الرَّجُلُّ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالا :فَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ : ﴿لَقَدُ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ وَلَكِنُ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِلِلابْنَةِ النَّصُفُ ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ ، وَمَا بَقِىَ فَلِلْأُخْتِ.

(بخاری ۲۷۳۳ ابو داؤد ۲۸۸۳

(٢٩٦٥٩) حضرت هزيل بن شرحيل جيشين فرمات بيل كدايك آدمى حضرت ابوموى جيشين اورسليمان بن رسيعه جيشين ان دونول -

ہاس آیا اور ان دونوں سے بیٹی اور حقیقی بہن کے وراثت میں حصہ ہے متعلق سوال کیا؟ تو ان دونوں حضرات نے جواب میر

فر مایا کہ بٹی کوآ دھا مال ملے گا اور جو کچھ نج جائے گاوہ بہن کو ملے گا اور ساتھ ہی بیکبا کہتم ابن مسعود دیا پٹو کے پاس جہ وُ اوران ت بھی یو چھلووہ بھی یہی جواب دیں گئووہ آ دمی ابن مسعود ہڑتئو کے پاس گیااوران سے پو چھااور جو بات ان دونوں حضرات <u>'</u> کہی تھی اس کی خبر دی ۔ تو ابن مسعود میں ٹی نے کہا یقینا تب تو میں گمراہ ہوں گا اور مدایت یا نے والوں میں سے نہیں ہوں گا اور لیکن عنقریب میں وہ فیصلہ کروں گا جو فیصلہ رسول اللہ مِیڑنے کے اس بارے میں فرمایا تھا کہ بٹی کوآ دھامال ملے گااور یوٹی کو چھٹا حصہ

ملے گا دوثلُث مکمل کرنے کے لئے ۔اور جو کچھ نیج حائے گاوہ بہن کو ملے گا۔

( ٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَبْلٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَالُوا

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :أَنْشُدُك اللَّهَ ، إِلَّا قَضَيْت بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٨) في مسلوله عبونيم من الله عبونيم في الله في الله عبونيم في الله في الل

خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَالْذَنْ لِي حَتَى أَقُولَ ، قَالَ : قُلْ ، قَالَ : وَالْعَسِيفُ : الْأَجِيرُ ، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتِ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَحَادِمٍ ، فَسَأَلْت رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأْخُبِرُت أَنَّ عَلَى الْبِي جَلْدَ مِنَة وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجُمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ وَثَعْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُيا أُنيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنَ اعْتَرَفَتُ فَارُجُمْهَا.

فَقَالَ النَّيِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَأَفْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ وَرَقَعُ عَلَم ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنَ اغْتَرَفَتُ فَارْجُمُهَا. وَرَّخُ عَلَم اللهُ عَلَى الْمِرَأَةِ هَذَا فَإِنَ اغْتَرَفَتُ فَارْجُمُهَا. وَعَلَى الْبِينَ جَلَدُ عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

براو من مراح من المحباب قَالَ: حدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَى قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو

بُن دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَوِينٍ وَشَاهِدٍ.

(۲۹۲۱) حضرت ابن عباس نزائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْفِیْنَا بِنَا اللہ عَالَ وَاواور قَسَم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

( ٢٩٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقُرُؤُونَ : ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمْ يَتُوَارَثُونَ ذُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ. (ابن ماجه ٢٧١٥ـ احمد ١٣١١)

(۲۹۲۱۲) حضرت علی واٹن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَقِقَافِ نے وصیت سے پہلے قرض کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے حالانکہ تم لوگ قرآن کی بیآیت پڑھتے ہو'' بعد وصیت کے جو ہو چک ہے یا قرض کے بعد اور یقینا حقیق بہن، بھائی وارث بنتے ہیں ندکہ باپ شریک۔

( ٢٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن مَهْدِى بُنِ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ:حَدَّنَنِي رَبَاحٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ. (٢٩٦٦٣) حفرت عثمان ولأثرة فرمات مين كدرسول الله مَرْالْفَيْحَةَ في يحدكا فيصله خاوند كحق ميس فرمايا ـ

( ٢٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ مُسَاوِرٍ قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِين

فَقُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْمُوضِحَةِ بِحَمْسٍ مِنَ الإِبلِ ، وَلَمْ يَقُضِ فِيمًا سِوَى ذَٰلِكَ. (۲۹۲۲۳) حضرت شیبہ بن مساور پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشینز نے ایک دستادیز ککھی اور پھر جمیس پڑھ کر سنا کم

كەب شك رسول الله مُؤَلِّفَظَةُ فَهِ نَه سرك زخم ميں يانچ اونثوں كا فيصله فرمايا اوراس كے علاوہ كسى اور چيز كا فيصله نبيس فرمايا۔

( ٢٩٦٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْن أَبِي

مَالِكٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْزُورِ وَادِى يَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يَحْبِسَ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ. (طبراني ١٣٨٦)

(٢٩٢٦٥) حضرت تغلب بن الى ما لك وفائية فرمات بين كدرسول الله مَؤَافِظَةُ أَنْ مُحرّ ورك بار ي من جوكه بن قريظ كي ايك واوك

ہے یہ فیصلہ فرمایا کہ بانی مخنوں تک روکا جائے ،اوراو پروالے نیچے والوں پراس سے زیادہ مت روکیں۔

( ٢٩٦٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنّ بخَمْس مِنَ الإبل.

(٢٩٢٦٦) حضرت طاووس ويشيد فرمات بي كدرسول الله مَيْنَ فَيْجَانِي أيك دانت كى ديت مين يا في اونو ع) فيصله فرمايا

(٢٩٦٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَحرَامٍ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتُ حَانِطَ قَوْم

فَأَفْسَدَتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهُلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ.

(۲۹۲۷۷) حضرت سعید مٹی تھے اور حرام بن سعد جھاٹھ وونو ں فر ماتے ہیں کہ حضرات براء کی ایک اونٹنی کسی قوم کے باغ میں داخل ہو

گئی اور اُن کے باغ کو تباہ کر دیا۔ تو رسول الله سَرِ اُلْفَائِے نے یہ فیصلہ فر مایا کہ دن میں مال کی حفاظت کرنا ما لک کی ذ مہ داری ہے اور مویشیوں کا مالک تاوان ادا کرے گا جبکہ مولیٹی نے رات کونقصان پہنچایا ہو۔

( ٢٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن غَالِبِ التَّمَّارِ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ،

عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِى الْأَصَابِعِ

عَشُرًا مِنَ الإبل. (٢٩٢٨) حضرت ابوموى اشعرى في في فرمات بي كدرسول الله مُؤلِّفَظِيَّة نها الكيول كي ديت مين دس اونول كا فيصله فرمايا ـ

( ٢٩٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ عَشُرًا عَشْرًا.

(۲۹۲۱۹) حضرت شعیب ویشی کے دادا عبداللہ بن عمرو واقع فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَافِظَةَ نے انگیوں کی دیت میں دس دس اونوں کا فیصلہ فرمایا۔

( . ٢٩٦٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عُنْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَلَّهِ أَنَّ أَبَوَيُهِ احْتَصَمَا فِيهِ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالآخَرُ مُسْلِمٌ ، فَخَيَّرَهُ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ الْهُومَ اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ. (نسانى ١٣٨٧- احمد ٣٣٧)

(۲۹۷۷) حفزت عبدالحمید کے داداحضرت رافع بن سنان مخافظ قر ماتے ہیں کہ میرے دالدین میرے بارے میں جھگڑا لے کرنبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے ان دونوں میں ہے ایک کا فراور دوسرامسلمان تھا، تورسول الله مُنْفِظَةَ نے حضرت رافع کواختیار دیا تو وہ کا فرکی طرف متوجہ ہونے گئے۔ تو آپ مُنْفِظَةَ نے دعا فر مائی'' اے اللہ اس کو ہدایت دے' تو وہ مسلمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو آپ مُنْفِظَةَ فَحَ مسلمان کے لئے ہی ان کا فیصلہ فر مادیا۔

( ٢٩٦٧١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنِينِ غُرَّةً : عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، فَقَالَ الَّذِى قَضَى عَلَيْهِ : أَنْغُقِلُ مَنْ لاَ شَوِبَ ، وَلا أَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَوِبَ ، وَلا أَكُلَ ، وَلا صَاحَ ، وَلا اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا لَيْقُولِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ. (ابن ماجه ٢٢٣٩)

(۲۹۱۵) حفرت ابو ہریرہ وہا تو فرماتے ہیں کہ رسول الله میر الفی تحقیق نے حمل ساقط کرنے کی دیت میں ایک غلام یاباندی کا فیصله فرمایا تو جس کے خلاف فیصله فرمایا تھا وہ کہنے لگا! کیا ہم اس کی دیت اداکریں جس نے نہ پھھ کھایا ہے نہ پیا ہے اور نہ ہی رویا ہے اور چلا یا ہے! اور اس قتم کا خون تو رائیگاں جاتا ہے! تو رسول الله میر الفیکی تا کہ کہ میے فس تو کسی شاعر کے مثل بات کرتا ہے۔ بہر عال حمل ساقط کرنے کی دیت ایک غلام یاباندی ہے۔

( ٢٩٦٧٢ ) حَذَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ :قرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَذُرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا ، فهو أسوة الغرماء ، فَضَى بذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۶۷) حضرت عوف بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کا خط پڑھ کرسنایا گیا: کہ جوکوئی بھی مفلس ہو گیا پھر کسی آدمی نے اپنا ذاتی سامان اس مخص کے پاس پالیا تو وہ اکیلاتمام قرض خواہوں ہے اس مال کا زیادہ حق دار ہوگا مگریہ کہ اس نے اس مفلس کے مال سے چھ حصہ لے لیا ہوتو باتی مال تمام قرض خواہوں کے لیے برابر ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ مَنْوَفَقَعَ فَمَ نَا اَقْ مال تمام قرض خواہوں کے لیے برابر ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ مَنْوَفَقَعَ فَمَ نَا اَقْ مال تمام قرض خواہوں کے لیے برابر ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ مَنْوَفَقَعَ فَمَ نَا اِقْ مال مِنْ مال مِنْ مال مِنْ اِللّٰهِ مَنْوَفِقَ فَمَ نَا اِللّٰهِ مَالٰ اِللّٰهِ مَالٰ ہِنْ اِللّٰ مَالْ مَالْ مُنْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مَالْ مَالْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مَالْ مَالْ مَالْ مَالْ مُنْ اِللّٰ مِنْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مُنْ اِللّٰ اِللّٰ مَالْ مَالْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مُنْ اِللّٰ مَالْ مَالْ مَالْ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَالْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ م

وي مصنف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٨) كل ١٠٥٠ منف ابن الي شيب مترجم ( جلد ٨)

( ٢٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمْلِ ، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيلَةَ ابْنَةِ سَلُولَ.

(۲۹۱۷۳) حضرت عكرمه مِيني فرمات بين كه خلع يا فته عورت كي عدت ايك حيض شار بهوگي ،رسول الله مَوَفَظَيْنَ في جميله بنت سلول

کے بارے میں یہ فیصلہ فر مایا تھا۔

( ٢٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْسَمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِى الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَضِيَّتَيْنِ ، قَضَى فِى الْعَبْدِ إِذَا خَرَجَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ حُوَّ ، فَإِنْ خَرَجَ سَيِّدُهُ بَعْدَهُ لَمْ يرده عَلَيْهِ ، وَإِنْ خَرَجَ السَّيَّدُ قَبْلَ الْعَبْدِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ خَرَجَ الْعَبْدُ بَعْدَ ردّه عَلَى سَيْدِهِ. (سعيد بن منصور ٢٨٠١)

(۲۹۶۷) حضرت ابوسعیدالاعسم جاننو فرمائے ہیں کہ رسول الله مَلِفْظَةَ نے غلام اور اس کے آتا کے بارے میں دو فیصلے فرمائے

بیں: غلام کے بارے میں یہ فیصلہ فر مایا کہ جب وہ دارالحرب سے اپنے آتا ہے پہلے نکل آیا تو وہ آزاد ہوگا۔ پھرا گرغلام کے بعد آتا بھی نکل آیا تو غلام کوواپس لوٹایانبیں جائے گا ،اوراگر آتا غلام سے پہلے دارالحرب سے نکل آیا بھراس کے بعد غلام نکلاتو غلام کو آتا کی

( ٢٩٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا

يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، وَلا مُتَوَقِّى عَنهَا ، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى ولدها لأبٍ وَلا تُرْمَى هِيَ ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا ، أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

(٢٩٧٤٥) حضرت ابن عباس والله فرمات بين كدرسول الله مَ الشَّفَظَةَ إلعان كرن والله وجين كورميان تفريق كي اوريه فيصله فر مایا کہ آ دمی کے ذمہ نہ بی عورت کی رہائش ہے اور نہ ہی نفقہ ہے اس لیے کہ وہ دونوں بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں اور نہ ہی ہی

عورت متوفی عنھا زوجھا کے قبیل میں سے ہےاور یہ فیصلہ فر مایا کہ اس عورت کے بچہکو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گااور نہ بی اس عورت پرتبہت لگائی جائے گی اور نہ ہی اس کے بچہ پرتبہت لگائی جائے گی اور جس نےعورت پریااس کے بچہ پرتبہت لگائی تو

اس يرحد قذف جاري هو كي۔

( ٢٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۱۷ ) حضرت علی مزایق فرماتے ہیں کہ جس تحض نے کوئی غلام فروخت کیا اور اس غلام کے پاس کچھ مال تھا تو وہ مال فروخت كرنے والے كو ملے كامكريد كرخريد نے والا شرط لكا دے۔ رسول الله مِنْ فَضَفَةَ فِي نے ايسے ہى فيصله فرمايا تھا۔

هي مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلد ۸) ي مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلد ۸) ي مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلد ۸) ي مصنف ابن ان شيبه مترجم (جلد ۸) ( ٢٩٦٧٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَن ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قَضَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٌّ بِمَا كَانَ خَارِجًا مِنَ الْكِيْتِ مِنَ الْجِدْمَةِ.

(٢٩٦٧٤) حفزت ضمره بن حبيب تؤليُّه فرمات بي كدرسول الله مِثَلِفَظِيَّةً نِهُ كُمر كهام كاج كي ذ مدداري حضرت فاطمه جناه فين کے ذمہ لگائی اور گھر ہے یا ہر کے کا م کاج کی ذمہ داری حضرت علی تفایش کوسونی ۔

( ٢٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِى كُلِّ شَيْءٍ فِى الْأَرْضِ وَالدَّّارِ وَالْجَارِيَةِ وَالدَّابَّةِ ، فَقَالَ عَطَاءٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِى الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : تَسْمَعُني لَا أُمَّ لَكَ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَ تَقُولِ هَذَا ؟. (۲۹۷۷۸) حضرت ابن الی ملیکه خلاتی فرماتے ہیں که رسول الله مُتَلِّقَتُظَ فَي هرچیز میں شفعہ کا فیصلہ فر مایا: زمین ہو، گھر ہو، باندی ہو، جانور ہو، تو عطاء چیشید نے کہا کہ شفعہ تو صرف گھر اور زمین میں ہوتا ہے تو ابن الی ملیکہ نے فرمایا! تیری مال مرے! تو نے سنا

نہیں؟ میں کہدر ہاہوں: رسول الله وَالله عَلَيْنَ فَيْ فَر مایا ہے، اور توبیہ بات کہدر ہاہے؟! ( ٢٩٦٧٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَن عِكْرِمَةَ قَالَ:قضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى يَنِي عَدِيٌّ بِالدِّيَّةِ اثْنَيُ عَشَرَ أَلْفًا، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضُلِهِ ﴿. (۲۹۲۷۹)حضرت عکر مد بایشیهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیؤنٹیٹیٹے نے انصار کے ایک آ دمی کے لئے جس کو ہنوعدی کے آزاد کردہ غلام نے قبل کردیا تھایارہ ہزار (12000) کی دیت کا فیصلہ فرمایا۔اورائبیں لوگوں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی'' اور مہیں دیاان

لوگوں نے بدلہ مگریہ کہ اللہ اوراس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کوغن کردیا۔'' ( ٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ

مُسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّ جَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفُرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعُهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَن شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيّ مِنْ هَذَا ، قَالَ :فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِذَّةُ الْمُتَوَلَّى عنها زَوْجُهَا ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِى قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرُوَعُ ابْنَةُ وَاشِقِ ، قَالَ فَمَا رَأَيْت ابْنَ مُسُعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَنِذٍ.

(۲۹۲۸۰) حضرت علقمه طِیشیز فرماتے میں کہ ایک آ دمی حضرت عبد القدین مسعود طِینْشِر کی خدمت میں حاضر ہوا اورسوال کیا کہ

کی مسندان ابی شیر سر مرا (جلد ۸) کی کی اور ابھی نداس کا مہر مقر رکیا تھا اور ندہی ہمبستری کی تھی کہ وہ آ دی مرگیا؟ تو عبداللہ ہمارے ایک آ دی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ابھی نداس کا مہر مقر رکیا تھا اور ندہی ہمبستری کی تھی کہ وہ آ دی مرگیا؟ تو عبداللہ بن سعود دو ایش نے فرمایا: جب سے میں نبی کر یم شر نی تھی ہے جدا ہوا ہوں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا جو اس سوال سے زیادہ بھاری ہو! عکر مہ بیشین فرماتے ہیں کہ آپ دو تاثی اس مسکد میں ایک مہینہ تک شک وشبہ میں بیتالا رہے پھر فرمایا کہ عنظریب میں اس مسکد میں اپنی ذاتی رائے بیش کرتا ہوں بس اگروہ درست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی اور اگر فاط ہوئی تو وہ مری مری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگی اور اس عورت کو مہر مثلی مطرف اس سے کم نداس سے مری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگی ، میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو مہر مثلی مطرکا نہ اس سے کم نداس سے فریادو اس عورت کو ورافت بھی مطرف سے بھی اور اس عورت کو ورافت بھی مطرف سے ہیں کہ میں نے ابن مسعود دو ایش کہ میں ایک میں انداخوش نہیں دیکھا تھا۔ کہ میں انداخوش نہیں دیکھا تھا۔ کہ میں انداخوش نہیں دیکھا تھا۔

( ٢٩٦٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زكريا بن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : نَحَلَ رَجُلٌ مِنَّا أُمَّهُ نِحلاً حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا مَاتَتُ قَالَ :أَنَّا أَحَقُّ بِنِخُلِى ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا مِيرَاكُ. (مسلم ١٣٣٧)

(۲۹۲۸۱) حضرت جابر بن عبدالله رفی نیز فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے اپنی والدہ کوان کی زندگی میں ایک تھجور کا درخت دے دیا۔ جب اس کی والدہ فوت ہو گئیں تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے تھجور کے درخت کا زیادہ حق دار ہوں لیکن نبی کریم مِشَائِفَتُنَاؤَ نے اس درخت کے میراث ہونے کا فیصلہ فرمایا۔

( ٢٩٦٨٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زكريا بن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن خَالِدِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي ضَرَارٍ قَالَ :اخْتَصَمَ رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى عَلَى أَحَدِهِمَا ، قَالَ :فَأَحَدَّ كَأَنَّهُ يُنْكِرُ وَيَرَى غَيْرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِى بِمَا أَرَى ، فَمَنْ قَضَيْت له مِنْ حق أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يُأْخُذُهُ.

(۲۹۲۸۲) حفرت محمد بن ابی ضرار رہی ہوئے ہیں کہ دوآ دمی کوئی جھٹڑا لے کر نبی کریم میر النظافی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ میر استان ہوں دونوں میں سے ایک کے خلاف فیصلہ فرما دیا، محمد بن ابی ضرار فرماتے ہیں کہ وہ آ دمی گھور نے لگا، گویا وہ نبی میر میر استان ہوں جو مناسب نبی میر استان ہوں جو مناسب نبی میر استان ہوں جو مناسب میں وہ فیصلہ کا افکار کر رہا تھا اور اس کے برخلاف چاہ رہا تھا، تو نبی کریم میر استان کے برخلاف جاہ ہوتا ہوں ہو مناسب سے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دیا ہوتو اس کو چاہیے کہ وہ اس حق کونہ لے۔

( ٢٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَن مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاء بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ عُرُوّةَ

(ابوداؤد ۳۵۰۲ ترمذی ۱۲۸۵)

(۲۹۲۸۳) حضرت عائشہ تفعید نفافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ میر نفظ نفیج نے غلام سے استفادے کا فیصلہ اس کے حق میں فر مایا ہے جواس کی ذمہ داری اُٹھا تا ہے۔

( ٢٩٦٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن زَيْنَبَ ابنة أُمِّ سَلَمَةَ ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِما أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ فَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطِعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۹۲۸ ) حفرت امسلمہ خی ہذیئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ اَنْتَحَاقِیَمَ نَے فرمایا کہتم لوگ میرے پاس جھڑ سے لے کرآتے ہو،
اور میں توایک انسان ہی ہوں ،اور شاید کہتم میں سے بچھلوگ دوسروں کی نسبت اپنی دلیل کواچھا کر کے بیان کرتے ہیں تو میں جو پچھ
تم سے سنتنا ہوں اس کی بنیاد پر تمہارے درمیان فیصلہ کردیتا ہوں ۔ پس جس کسی کے لیے بھی میں نے اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کردیا ہوتو اس کوچا ہے کہ وہ اس حق کونہ لے کیونکہ میں نے اس کوآگ کا ایک ٹکڑا دیا ہے جودہ قیامت کے دن لے کرآئے گا۔

( ٢٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي ٢٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلِيمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُودَةً ، عَنْ أَبِي مُعْدَا مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا دَابَّةً لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

مُوسَى انْ رُجلينِ ادْعَيَا دَابَة لَيسَ لِوَاحِدٍ مِنهَمَا بَيْنَة فَقَضَى بِهَا رسولَ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم بينهما. (٢٩٦٨٥) حضرت ابوموی داخ فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ایک جانور کے بارے میں دعویٰ کیا،ان دونوں میں سے کسی کے یاس یاس بھی گواہ نہیں تھے،تورسول اللہ مِنْزَائِسَے فَعَیْجَ نے اس جانور کا دونوں کے حق میں فیصله فرمادیا۔

( ٢٩٦٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :فضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الذَّكْرِ إِذَا اسْتَوُصِلَ ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ الدِّيَةَ مِنَة مِنَ الإِبلِ.

(۲۹۲۸۲) حضرت زھری ٹڑٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَۃ نے آکہ تناسل کے بارے میں جبکہاہے جڑھے کاٹ دیا گیا ہویا اس کے سرے کو کاٹا گیا ہودیت بعنی سواونٹوں کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٩٦٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْآعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَالَنِى عَنِ الْقُهْرِىِّ قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَالَنِى عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَرُدَهَا إِنَّ الْأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْغَائِبُ يَجِىءُ فَيَشْهَدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

(۲۹۷۸ ) امام زہری ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید نے مجھے بلایا اور قسامت کے متعلق پوچھا؟ اور کہنے لگے کہ میرا یہ خیال ہور ہاہے کہ میں اس کوختم کر دوں۔ کیونکہ ایک بدّ وآ کر گواہی ویتا ہے اور اسی طریقہ سے ایک ایسا آ دمی جوموقع سے نائب ہوتا ہے وہ آتا ہے اور وہ گواہی دے دیتا ہے۔ تو امام زبری چینین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین!اس کوختم کرنا

آپ کی استطاعت میں نمیں ہے کیونکہ خودرسول اللہ مِنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ جَابِر أَنِ عَنْ اللهِ

٢٩٩٨٨ ) محدثنا يلحيني بن ادم هال بمحدثنا ابن ابني ولب، عن ابن سِهاب، عن ابني تسلمه، عن جابِر بن حبدِاللهِ قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمُّرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ بَتْلَةً ، لَيْسَ لِلْمُعْطِى فِيهَا شَرُطٌ ، وَلا ثُنْيَا.

(٢٩١٨٨) حضرت جابر بن عبدالله جافي فرمات بين كدرسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُ فَيْ فَي مَا يَا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ فَي فَي ما يا

اورید کداس کے بعدوالوں کے لیے بچھنیں ہوگا۔اس میں دینے والے کی سی شرط یا استناء کا اعتبار نہیں ہوگا۔

( ٢٩٦٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِجَعْفَوٍ ، وَالْخَالَّةُ وَالِدَةٌ. (ابوداؤد ٢٢٧٣ـ احمد ٩٨)

(۲۹۷۸۹) حَفْرت سيدمحمد باقر بنائي فرمات بين كهرسول الله مِلْفَضَيْرَ في حضرت حمز الرفائي كي بيمي كوحضرت جعفر بنائي كي پرورش

میں دینے کا فیصلہ فر مایا اور کہا کہ بے شک حمز ہ ڈٹاٹنو کی بیٹی کی خالہ جعفر بڑٹٹنو کے نکاح میں ہیں اور خالہ والدہ کی طرح ہوتی ہیں۔

( ٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُوضِحَةِ فَصَاعِدًا ؛ قَضَى فِى الْمُوضِحَةِ :بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، وَفِى المنقَّلة :خمس

عشرة ، وفي المأمومة :الثلث ، وفي الجائفة :الثلث.

(۲۹۲۹۰) حضرت مکمول بیٹیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نیٹرنیٹیٹے نے سریا چہرے کے اس زخم میں جو مٹری تک پیٹی جائے یا اس سے

بڑھ جائے یوں فیصلہ فرمایا کہ جوزخم ہڈی تک پہنچ جائے اس میں پانچ اونٹ ہیں اور وہ زخم جوہڈی کوتو ڑکراس کی جگہ سے ہٹادے اس میں پندرہ اونٹ ہیں۔اور جوزخم ام الدماغ تک پہنچ جائے اس میں کل دیت کے تیسرے حصہ کا فیصلہ فرمایا اور جوزخم پیٹ کے

اندرتك پننج جائے اس میں بھی دیت کے تیسر ے حصہ کا فیصلہ فر مایا۔

( ٢٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الزهرى قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّلُبِ الدِّيَةَ.

(۲۹۲۹۱)امام زبری مِینید فرماتے ہیں کدرسول الله مَالِفَظَافِ نے کمرکی ریز ھی بٹری میں کمل ویت کا فیصله فرمایا۔

( ٢٩٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن دَاوُد بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَى أَخْ

مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ :لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْمُلاعَنَةِ ؟ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِإُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَبِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ. (عبدالرزاق ١٣٣٧)

(٢٩٦٩٢) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ميشيد فرمات بين كه بنوزريق كايك بهائي في محصه خط لكه كريو جها؟ كداده ن كرف

هم مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) كل الله مسيرات مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) كل معنف رسول الله مسيرات م مال کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اس بچہ کے لیے باپ کے درجہ میں بھی ہے اور ماں کے درجہ میں بھی۔

ْ (٢٩٦٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوا الْحَجَرَ الْأَسُودَ ، اخْتَصَمُوا فِيهِ فَقَالُوا :يَحْكُمُ بَيْنَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ يَخُرُجُ مِنْ هَذِهِ السُّكَّةِ ، قَالَ :فَكَانَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ عليهم ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِرْطٍ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ جَمِيعٌ الْقَبَائِلِ كُلُّهَا. (حاكم ٥٥٨)

(۲۹۲۹۳) حضرت علی وافخه فرماتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پرر کھنے کا ارادہ کیا تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بمارے درمیان وہ مخص فیصلہ کرے گا جوسب سے پہلے اس گلی سے نکلے گا،حضرت ملی رہ اپنے فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِّفَظَةَ بِبلِقِحض متھے جواُن کے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ مَلِّفظَةَ نے ان کے درمیان یوں فیصله فرمایا که سب

لوگ ال كر جحرِ اسودكوا يك چا در ميں ركھيں ، پھرتمام قبائل والے استھے اس چا دركواُ تھا كيں \_ ( ٢٩٦٩٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي الْمُفْتَمِرِ عن عمر بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ :جِننا أَبا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الذَّيْنِ ، يَعْنِي أَفْلَسَ ، فَقَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ إِلَّا أَنْ يَتُوكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً.

(ابوداؤد ۱۵۱۸ ابن ماجه ۲۳۹۰)

(۲۹۲۹۴) حضرت عمر بن خلدة الانصاري وفي الله فرمات بين كه جم حضرت ابو جريره والتفيُّه كي خدمت بين حاضر بوئ اي ايك دوست كے معاملہ ميں جو كه قرض ميں چينس كميا تھا ليتن وه مفلس اور ديواليه ہو كميا تھا تو ابو ہريره جني ثيث نے فرمايا كدرسول انله مُؤَلِّفَ عَيْنَ أَبِ ایسے محص کے بارے میں جومر گیا ہو یامفنس ہو گیا ہو یوں فیصلہ فرمایا کہ صاحب مال جب اپنامال بعینہ اس کے پاس پائے تو وہ اپنے

مال كازياده حق دار ہے البت اگر مالك اپناحق بورا پورا چوڑ دے تو ٹھيك ہے۔ ( ٢٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُه يَقُولُ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ.

(٢٩٦٩٥)حضرت شعمی مِلتُنظِیهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفْظَةَ فِي بِرُوس کو (شفعہ میں )معیارِ حِن قرار دیا۔

( ٢٩٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ على بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْتُم تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ،

وَقَضَى لَهَا بِالصَّدقة. (ابوداؤد ٢١٢٣) (٢٩٦٩٦) حضرت سعيد بن المسيب بيشيد فرمات بين كه نضر ه بن الثم نه ايك حامله عورت سے شادى كى ـ تورسول القد مَيْزَ النَّيْجُ فِي

ان دونوں کے درمیان تفریق کردی اورعورت کے حق میں مہر کا فیصلہ فر مایا۔

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) کي مسنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) کي کاب أفضية رسول الله عليم نگتر

( ٢٩٦٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَن يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ :مَنْ يَعْلَمُ قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَدِّ ، فَقَالَ :مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُزَنِيّ فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بِمَاذَا ؟ قَالَ : الشُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى ، قَالَ : لَا دَرَيْت فَمَاذَا تُغْنِى إِذًا.

(ابو داؤ د ۲۸۸۹ ابن ماجه ۲۷۲۳)

(۲۹۲۹۷) حضرت حسن مِلِيَّتِيدُ فرمات بين كه حضرت عمر مِنْ النَّهُ نے ايك دن فر مايا كه كون فخض دادا ہے متعلق رسول الله مِنْرِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْرِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْرِ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْرِ النَّهُ مِنْ النَّعُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيْلِيْلُونِ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّعُلُولِ اللَّعُلِي الللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّعُلِيْلُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنْ النَّلُولِي اللَّهُ مِنْ النَّلُولِي اللَّهُ مِنْ النَّلُولِي اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ اللَّلِي مِنْ اللْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ مِنْ اللِي اللِي اللِي اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِيْلُولِي الللِي الللِي الللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللِي اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِي مُنْ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ الللِي اللَّهُ مِنْ الللِي الللِي اللْعُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِي اللْعُلِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللِي الللِي اللِي الللِي اللِي الللِي اللِي اللِي اللِي الللِي اللِي اللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللِي الْ فیصلہ کو جانتا ہے؟ تومعقل بن بیار المزنی جانو کہنے گئے کہ ہمارے ایک آ دی کے بارے میں آپ مِیٹِ فیٹی بنے اس کا فیصلہ فر مایا تھا۔ حفزت عمر والفؤن نے کہا: کہ کس چیز کا ؟ وہ کہنے لگے! چھٹے حصہ کا ،حفزت عمر جالفؤ نے کہا: تمہارے ساتھ کو ک محف اس بات کی گواہی

وے گا؟معقل مِشْمِدْ نے کہا: کہ میں کسی کونبیں جانا۔ آپ جان فرنے کہا: تونبیں جانا! تب کیافا کدہ؟

( ٢٩٦٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، أَنَّ الْمُرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ رَهَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتُ جَنِينًا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَبْدًا ، أَوْ أَمَةً ، أَوْ فَرَسًا.

(۲۹۲۹۸) حضرت طاووں بایٹین کہتے ہیں کہ دوسوکنیں آبس میں لڑپڑیں ،اورا کیک نے دوسر بے کو بچھ مارااوراس کاحمل ساقط کر دیا ، تورسول الله مِنْ النَّهُ عَلَيْ إِنْ السمعاملة مين ايك غلام يا باندى يا تحور عا فيصله فرمايا -

( ٢٩٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي

الْحَسَنِ مَوْلًى لِينِي نَوْفَلِ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا يِنْتَيْنِ ، ثُمَّ أُنْجِتَفْنَا بَعْدُ ، فَأَرَدْت مُرَاجَعَتَهَا ، فَانْطَلَقْت إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ ، عَن مُرَاجَعَتِهَا فَقَالَ :إِنْ رَاجَعْتهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَمَضَتِ اثْنَتَان ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۲۹۹) حضرت ابوالحسن ميتيد جو كه بنونونل كة زادكرده غلام بين فرمات بين كه مين اورميري بيوى بهم وونو ن غلام تحے پس مين نے اپنی بیوی کودوطلاقیں دے ہیں، پھرطلاق دینے کے بعد ہم دونوں کوآ زاد کردیا گیا،تو میں نے اپنی بیوی ہے رجوع کرنے کا ارادہ کیااور میں رجوع ہے متعلق فتو کی لینے حصرت ابن عباس ڈاٹٹو کے پاس گیا ،تو انہوں نے فر مایا: اگرتم اس ہے رجوع کرتے ہوتو

تمبارے پاس ایک طلاق کاحق ہوگا اور دوطلاقوں کاحق ختم ہوگیا ہے کیونکہ رسول الله سَرِّ فَطَفَحَ فِي اس طرح فيصله فرمايا ہے۔ ( .. ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ رضى الله ، عَنه وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ

فناديت مِنْ وَرَاءِ الْفُسُطَاطِ : أَلا إِنِّي فُلانُ بُنُّ فُلان الْجَرْمِيُّ ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا عَانَ فِي بَنِي فُلان وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ قَضِيَّةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأبى ؟ قَالَ : فرفع عمر جانب الفسطاط ، فُقال : تعرف صاحبك ؟ فقَالَ :نَعَمْ ، فقال :هو ذاك ؛ انطلقا به حتى ينفذ لك قضية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَكميه

وَسَلَّمَ قَالَ : وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ أَرْبَعًا مِنَ الإِبلِ. (ابويعلي ١٦٣)

پ مصنف این الی شیبمترجم (جلد۸) کی کسی ۱۵۱۵ کی کشاب افضیه رسول الله مستونند کی (۲۹۷۰) حضرت کلیب جانین فرماتے ہیں کہ میں حج کے زمانے میں حضرت عمر وزائن کے یاس آیا، بس میں نے خیمہ کے پیچھے سے أنن وازدي خبردار! مين فلال بن فلال قبيله جرمي كاباشنده مول ،اورب شك مارا بها بحما فلال قبيلے والول كي قيد ميس اور بم نے ان کے سامنے رسول الله مِنْ الْفَصْحُ الله كا فيصله بيش كيا ہے ہى انہوں نے اس كو ماننے سے انكار كر ديا ہے؟ كليب مِيتيز كہتے ہيں:

حضرت عمر بنا تنونے خیمہ کی ایک جانب کو اٹھایا پھر فرمانے گئے: تواپنے ساتھی کو پہچانتا ہے؟ تو کلیب پیٹیزنے کہا: جی ہاں! وہ سامنے ہے، پھر عمر مزاہ نے فرمایا :تم دونوں اس کے باس جاؤیہاں تک کہ تیرے لیے رسول اللّٰد مِنْزِانْتِیْجَ کا فیصلہ نافذ کر دیا جائے گا کلیب بیٹید کہتے ہیں: ہم کبدرے تھے کہ فیصلہ جاراونوں کا تھا۔

(٢٩٧.١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةٌ فَقَتَلَتْهَا وَٱلْقَتُ جَنِينًا مَيِّتًا، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَلَمْ يَجْعَلُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَلا عَلَى زَوْجِهَا شَيْنًا وَقَضَى بِالدِّيَةِ لِزَوْجِ الْمَقْتُولَةِ وَوَلَدِهَا ، وَلَمْ يَجْعَلُ لِعَصَيَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

(۲۹۷۰) حضرت معنی بیشینه کہتے ہیں کدا یک عورت نے دوسری عورت کواتنی زور سے مارا کداس کولل کر دیا اوراس مردہ عورت نے ا یک مراہوا بجہ جنا شعبی بیشید کہتے ہیں: نبی کریم مِنْ اَنْفَیْحَ اِنْ اور تا تلہ عورت کے خاندان والوں پر ڈالا اور قاتلہ عورت کے مٹے اور شوہر بیردیت کا بچھ باربھی نہیں ڈالا ،اور دیت کا فیصلہ مقتولہ عورت کے شوہراور بینے کے لیے کیااور مقتولہ عورت کے عصبی

رشتہ داروں کواس ویت میں ہے چھے حصہ بھی نہیں دیا۔

( ٢٩٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عَن مُجَاهِدٍ قَالُوا :تَفَايَرَتِ امْرَأْتَانِ لِحَمْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَحَمَلَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى بِعَمُودٍ فُسُطَاطٍ فَضَرَبَتُهَا فَٱلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَمَاتَتُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أُمَّةٍ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَة ، أَوْ عَشُّهَا :أَنَدِى مَنْ لَا أَكَلَ ، وَلا شَرِبَ ، وَلا صَاحَ ، ولا اسْتَهَلَّ ، وَمثل ذَلِكَ يُطَل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمُ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبُدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.

(بخاری ۱۲۵۳۰ مسلم ۱۳۰۹)

(۲۹۷۰۲) امام ابوجعفر محمد بن على مزان فو ،سعيد بن المسيب بليفية اور حضرت مجامد مليفية بيسب حضرات فرمات بي كرحمل بن ما لك بن النابغة کی دو بیو بول نے ایک دوسرے سے غیرت کھائی ، تو ان میں سے ایک نے خیمہ کی لکڑی اُٹھا کراس زور سے ماری کہ دوسری عورت نے مردہ بچہ جنااورخود بھی مرکئی، پس ہیمعاملہ رسول اللہ <u>خوان کے آ</u>ئے سامنے پیش کیا گیا، تو رسول اللہ <u>خوان کے آ</u>ئے دیت کا بوجھ قاتله عورت کے خاندان والوں پرڈ النے کا فیصله فر مایا۔اور مردہ بچہ کی دیت میں ایک غلام یا باندی کا فیصله فر مایا تو قاتله عورت کا باپ یا چیا کہنے لگا: کیا ہم اس کی دیت اوا کریں جس نے ندکھایا ہے نہ کچھ پیا ہے ندرویا ہے اور نہ ہی چلا یا ہے ،اوراس قسم کا خون رائیگال الله مستندا بن الى شيبه متر جم ( جلد ۸ ) كل مستند من الله مستند كالله ك

( ٢٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِين المدعى ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ : وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ فِيكُمْ.

(۲۹۷۰) حضرت ابوجعفر مِلِیُنظید کہتے ہیں گہ بے شک رسول الله مِلِفَظِیَجَ نے ایک گواہ ہونے کی صورت میں مدعی ہے تتم لے کر

ر العداد المسترحة و الرئيسية عبد أن لدج ملك والما المستروعية عناية والما الوع في سورت ملاق

( ٢٩٧٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ :قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي رَجُلِ قَتَلَ رَجُلاً وَأَمْسَكَهُ آخَرَ :أَنْ يُقتل القَاتل ويُحبس الممسك.

(۲۹۷۰۴) حضرت اساعیل بن امیفرماتے ہیں کہ رسول القد مَنِلِقَظَیْجُ نے ایسے آ دی کے بارے میں جس نے کسی آ دی کوقل کیا ہو اور دوسرے آ دمی نے اس مقتول کوروکا ہو، یوں فیصلہ فرمایا ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا،اوررو کئے والے کوقید میں ڈال دیا

( ٢٩٧٠٥ ) حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب ، عن الحكم بن مسلم السالمي ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قَالَ :قضي رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أن لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الظَّنَّةِ ، وَلا الْجِنَةِ ولا الجِنَّةِ.

(عبدالرزاق ۱۵۳۲۲ حاکم ۹۹)

(۲۹۷۰۵) حضرت عبدالرحمٰن بن تقر مُز الاعرج ویشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سِنِطِیفی نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تبہت زوہ کی گواہی قبول کے مدیر منہ

كرناجائر نبيس ہے اور نہى دغمن كى اور نہ ہى مجنون كى گوا ہى قبول كرناجائز ہے۔ ( ٢٩٧٠٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن حَنشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ : حُفِرَت زُبْيَةٌ بِالْيَمَنِ لِلْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا

الأَسَدُ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَدَافَعُونَ عَلَى رَأْسِ الْبِثْرِ ، فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ تَعَلَقَ الآخَوُ بِآخَوُ ، فَهُوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُرَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَحمه الله فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمُ فَهُوَى فِيهَا أَرْبَعَةٌ فَهَلَكُرَا جَمِيعًا ، فَلَمْ يَدُرِ النَّاسُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَحمه الله فَقَالَ : إِنْ شِنْتُمُ فَصَيْت بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ يَكُونُ حَاجِزًا بَيْنَكُمْ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنِّى أَجُعُلُ الدِّيَة وَلَلْ الدِّيَة ، وَلِلنَّالِينَ عُلُثُ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِنُو ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِى هُوَ فِى الْبِشُو رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِنُو ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِى هُوَ فِى الْبِشُو رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِي ثُلُثَ الدِّيَة ، وَلِلنَّالِثِ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَأْسَ الْبِنُو ، فَجَعَلَ لِلأَوَّلِ الَّذِى هُوَ فِى الْبِشُو رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَلِلنَّانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعُ الدِّيَةِ ، وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةِ كَامِلَةً ، قَالَ : فَتَرَاضُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَتُوا النَّيِقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

فَأَخْبَرُوهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّى فَأَجَازَ الْقَضَاءَ. (۲۹۷۰۲) حضرت حنش بن المعتمر و الثي فرماتے ہیں کہ یمن میں شیر کوقید کرنے کے لئے ایک گڑھا کھودا گیا، تو شیراس میں گر گیا،

پھرلوگوں نے کنویں کے سر پرایک دوسرے کودھکا دینا شروع کردیا۔ پس کنویں میں ایک آ دی گرنے لگا تو اس نے دوسرے آ دی کو پکڑلیا پھردوسرے نے تیسرے کو پکڑلیا اس طرح چار آ دمی کنویں میں گر گئے اورسب ہلاک ہو گئے، پس لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اب کیا کریں؟ تو حضرت علی حیاتی تشریف لائے اور فرمانے گئے اگرتم چاہوتو میں تمہارے درمیان ایک فیصلہ کرتا ہوں جو تمہارے درمیان رکاوٹ ہوگا یہاں تک کہتم لوگ نبی کریم مَرافِظَةَ کے پاس جاؤ،اور کہا کہ دیت ان لوگوں پر ڈالٹا ہوں جو کنویں کے منہ کے ارد گرد تھے، پس پہلا شخص جو کنویں میں گرا تھا اسے دیت کا چوتھائی حصہ ملے گا اور دوسرے کو دیت کا تیسر احصہ ملے گا اور تیسرے کو

مند بوگ اور حضرت على و الله كفي الله على من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عن عَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ ( ٢٩٧٠٧) حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةً ، عَن سِمَاكٍ ، عَن حَنْسُ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا تَقَاضَى إلَيْك رَجُلان فَلا تَقْض لِلْأَوَّل حَتَّى تُسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ ، فَإِنَّك سَوْفَ تَرَى

ویت کا آ دھاھتے۔ ملے گااور چوتھے مخص کو کامل دیت ملے گی ،حضرت جنش بن انمعتمر وٹاٹیز فرماتے ہیں کہ سب لوگ اس فیصلہ پر رضا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْك رَجُلانِ فَلا تَقُضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الآخَرُ ، فَإِنَّك سَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى ، قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْت بَعْدَهَا قَاضِيًّا. (٤- ٢٩٤) حضرتَ عَلى اللَّهُ فَرَمَاتِ مِين كدرسول اللهُ مَوْفَقَعَ إِنْ فَرَمايا: جب بَعْن تيرے ياس دوآ دى كو كى مسئلہ لے كرآ ئيس تو كھى

بھی پہلے کے حق میں فیصلہ مت دوجب تک کہ دوسرے کی بات ندین لو، پھریقینا تو عنقریب دیکھے گا کہ تونے کیے فیصلہ کیا ہے! پھر حضرت علی وٹاٹو فرمانے لگے: پھراس کے بعدے میں ہمیشدا ہے ہی فیصلہ کرتا ہوں۔

( ٢٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ عَلِى قَالَ : بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ لَأَقْضِى بَيْنَهُمْ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّه لَا عِلْمَ لِى بِالْقَضَاءِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدُرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدَّدُ لِسَانَهُ ، قَالَ : فَمَا شَكَّكُت فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدُرِى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدَّدُ لِسَانَهُ ، قَالَ : فَمَا شَكَّكُت فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَنَى جَلَسْت مَجْلِسِى هَذَا. (احمد ٨٥ ـ حاكم ٨٥)

(۲۹۷۰) حضرت علی وائی فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِظَةَ نے مجھے یمن والوں کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تا کہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مَرَافِظَةَ إِلَيْجِهِ قَصِلہ ہے متعلق کوئی علم نہیں ہے؟ تو نبی کریم مِرَافِظَةَ نِے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینہ پر مارا اور فرمایا: اے اللہ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما اور اس کی زبان کوسید ھافر ما دے۔ حضرت علی وائی فرماتے ہیں کہ جب سے میں اس جگہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی دو بندوں کے درمیان کسی فیصلہ میں شک نہیں ہوا۔

( ٢٩٧.٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِتُّ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُصَيْلة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : شَهِدُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، فَقَالَ عمر :لِتَجِىءَ بِمَنْ يَشُهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً.

(۲۹۷۰۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹاٹو فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِنْوَفِقَافِیَّے کے پاس حاضرتھا، آپ مِنْوِفَقَافِیَ نے حمل ساقط کرنے کے جھٹڑے میں ایک غلام یاباندی کا فیصلہ فرمایا، حضرت عمر مٹاٹو فرمانے لگے: کسی آ دمی کولا وَجوتہمارے ق میں گواہی دیں۔ ( ۲۹۷۱ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِی عَوْنِ ، عَنِ الْمُحَادِثِ بُنِ عَمْدِو الْهُدُولِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ حِمْصَ وي مصنف اتن الي شيرمترجم (جلد ٨) في المستونية على ١٥٥ في الناس انفية رسول الله عبونية الله عبونية الله عبونية

مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَن مُعَاذٍ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِى ، قَالَ : أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ :فَإِنْ لَمُ يَكُنْ في كِتَابِ الله ؟ قَالَ :أَقْضِى بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَكُنُ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي ، قَالَ :فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۲۹۷۱) حضرت معاذ مینانو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مِلَانِتَظَیْمَ آنے انہیں قاضی بنا کر بھیجا تو فرمانے گلیتم کیسے فیصلہ کرو گے؟

حضرت معاذ تناتفز نے کہا: کتاب اللہ کے ذریعہ، نبی کریم مُطِّاتُنْفِقَا نے کہا: اگر کوئی بات کتاب اللہ میں نہ ہوئی ؟ حضرت معاذ جنافز

ن كها كديس رسول الله مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

کی سنت میں نہ ہوئی؟ حضرت معاذ واللہ نے کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا،حضرت معاذ واللہ کہ جی کہ پھر جی كريم مِنْ فَصَيْرَة نِ فرمايا: كم تمام تعريفيس اس الله ك لئ بيل جس في رسول الله مِنْ فَصَدَة ك قاصد (بيامبر) كوحل سے موافقت كى

توفيق عطافر مائي۔ ( ٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لْإُمِّهِ ، قَالَتْ : مَاتَ مَوْلَى لَى وَتَرَكَ

ابْنَتَهُ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَةً بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِي النَّصْفَ وَلَهَا النَّصْفَ.

(ابن ماجه ۲۷۳۳ طبرانی ۸۷۳)

(۲۹۷۱) حضرت بنت حمز د بنی مذین جو که این شداد براین فی مال شریک بهن میں فر ماتی میں که میراایک آزاد کردہ غلام فوت بوگیا اور

ا بن ایک بی چھوڑی، پس رسول الله فیفیفیفی نے اس کا مال میرے اوراس کی بیٹی کے درمیان تقسیم فرمادیا، آوھا حصہ مجھے دیا اور آوھا حصداس کی بنی کودیا۔

( ٢٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ.

(٢٩٤١٢) حضرت ابن عباس حين تنظير فرمات بين كدرسول الله مَلِيْفَيْحَةً في مدفون خزانه مين فمس كافيصله فرمايا ہے۔

( ٢٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ ، وَالدِّيَّةُ مِيرَاتٌ. (عبدالرزاق ٢٧٨١)

(۲۹۷۱۳) حضرت ابراہیم منطفیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَنفَظَ فِي نے دیت کا بوجھ عصبہ رشتہ داروں پر ڈالا ،اور دیت کومقنول کی

( ٢٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : فَضَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفَعَةِ فِي كُلُّ شَيْءٍ : الْأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالجَارِيَةِ ، وَالدَّابَةِ ، فَقَالَ عَطَاءً : إِنَمَا الشُّفُعَةُ فِي الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً : تَسْمَعنى لاَ أُمَّ لَكَ أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقُولُ هَذَا ؟!!.

(۲۹۷۱) حصرت ابن الی ملیکه جانئی فرماتے ہیں که رسول الله مَرَّ الفَصَّةَ فَ ہر چیز میں شفعہ کا فیصله فرمایا ہے! زمین ہو، گھر ہو، باندی ہو، جانور ہو، تو عطاء پر بین کہ نظر نے ان سے کہا، تیری مال مرے ہو سنتائی نہیں ہے میں کہدر ہا ہوں رسول الله مَرْ الفَصَّةُ فَعَ فرمایا ہے اور توبیہ بات کرد ہا ہے؟!۔

( ٢٩٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عُرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ ، وَقَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ قَضَى بِهَا النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ ، رَجُلٌ مِنْهُمْ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا يَهُود ، وَسَمُّوا رَجُلاَ مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيُنَةٌ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : قَتَلَتْنَا يَهُود ، وَسَمُّوا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيُنَةٌ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَكُرهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَى عَبْ ، لَيُهُمْ بَيْنَةٌ فَقَالَ : اسْتَحَقُّوا بخمسين قَسَامَةً أَدُفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَكُرهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَى عَبْ ، لَهُمْ بَيْنَةٌ فَقَالَ : اسْتَحَقُوا بخمسين قَسَامَةً أَدُفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَكُرهُ أَنْ نَحُلِفَ عَلَى عَبْ ، لَهُ أَوادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ قَسَامَة الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنِهِ وَسَلَمَ مَنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنِهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنِهِ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ مَا مِنْ عَلَهُ وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ال

(۲۹۷۱) حضرت سلیمان بن بیار رقافی فرماتے ہیں کہ قسامت کا معاملہ برق ہے، کیونکہ نی کریم مَشِوْفَقَافِی نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ہم انصار رسول الله مَشِوْفَقَافِی کے پاس سے کہ انصار میں سے ایک آدی نکل گیا ،اجپا تک انہوں نے اپنے ساتھی کود یکھا کہ وہ خون میں لت پت پڑا تڑپ رہا ہے! تو وہ رسول الله مِشَوْفَقَافِی کے پاس الله مِشَوْفَقَافِی کے پاس الله مِشَوْفَقَافِی کے باس میں انہوں نے بہود نے ہمارے آدی کونل کردیا اور انہوں نے بہود کے ایک آدی کا نام لیا،اوران لوگوں کے پاس گواہی نہیں تھی، تو رسول الله مِشَوْفَقَافِی نے ان سے فرمایا: تمہارے علاوہ اگر دوگواہ گواہی دیں تو ہیں اس کوتمہارے حوالے کردوں؟ پس ان کے پاس گواہی نہیں تھی، تو رسول الله مِشَوْفَقَافِ نے فرمایا: تم لوگ پہل قتمیں اُٹھا کو ہیں اس کوتمہارے حوالہ کردوں گا؟ تو انصار کہنے گئے: ہم ناپند کرتے ہیں کہ اَن دیکھی بات پرفتم اُٹھا کیں نبی کریم مُشَوِّقَ نے بچاس میں بہودیوں سے تسمیں لینا جا ہیں تو انصار کہنے گئے: اے اللہ کے رسول مِشَوِّقَ نِ اس میں بہودیوں سے تسمیں لینا جا ہیں تو انصار کہنے گئے: اے اللہ کے رسول مِشَوِّقَ نِ اس میں قبول کرلیں بیتو پھر ہمارے دوسر ہے لوگوں کو ماردیا کریں گے؟ تو رسول الله مِشْوِقَ نے اس معتول کی اپنے پاس سے دیت عطاء فرمائی۔

( ٢٩٧١٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْضِي

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۸) ي همنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۸) ي همنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۸) بِالْقَضَاءَ ، ثُمَّ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ بِغَيْرِ الَّذِي قَصَى بِهِ فَلا يَرُّدُّهُ ، وَيَسْتَأْنِفُ.

(۲۹۷۱۲)حضرت فنعی پایشیاز فرماتے ہیں که رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مَا الله

فيصله آب نے كيا موتا تھا تو آپ مِرافِين الله اس كولوثات نبيس تصاور از سرنو فيصله فرمات\_

( ٢٩٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّجْرَانِيُّ قَالَ :قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ :أَسْلِمُ فِي نَحْلِ

قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ :لِمَ ؟ قَالَ :إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حَدِيقَةِ نَخُلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْنًا ذَلِكَ الْعَامَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي :هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : إِنَّمَا بِعُتُك النَّخُلَ هَلِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَائِعِ :أَجَدَّ مِنْ نَخُلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ :لا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدُ عَلَيْهِ مَا أَخَذُت مِنْهُ ، وَلا تُسْلِمُوا فِي نَخْلِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ. (ابوداؤد ٣٣٦ـ احمد ١٥)

(٢٩٧١) حضرت النجر اني ويشيؤ فرماتے ہيں كه ميں نے عبدالله بن عمر والتو سے بوجھا: كھجور كے درختوں ميں شكونے نكلنے سے پہلے

بع سلم کی جا سکتی ہے؟ ابن عمر وڑا شئر نے فرمایا جنہیں کی جا سکتی۔ میں نے بوجھا: کیوں نہیں ہوسکتی؟ حضرت عبدالله بن عمر مذاخر نے

فرمایا: كدرسول الله مَافِظَ عَلَيْ مَانِ مِين ايك آدمي في مجور كدرخون مين شكوف نكلنے سے يہلے بيع سلم ي تقى ، تواس سال كوئي شكونينيس فكالتومشترى كنے لگا: يدميرى ملكيت ميں مول كے جب تك كشگو في نكل آئيں اور بائع نے كہا: ميس نے تو درخت

صرف اس سال کے لیے فروخت کیے تھے، تو دونوں آ دمی جھٹڑا لے کر نبی کریم مِلِّنْ ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ رسول الله مُؤْتَفَقَةً في بالع س فرمايا: كيامشرى في تمبار ودخت ميس س كيهكانا ب؟ بالع في كبا: كي نبيس، رسول الله مُؤْتَفَقَةً في

فرمایا: تو پھراس کا مال تمہارے لیے کیونکر حلال ہوسکتا ہے؟ جو پچھتم نے اس سے لیا ہے اس کو واپس کر۔اور آئندہ کوئی تھجور کے

درخت میں بیج سلم نہ کرے یہاں تک کہ بھٹوں کی صلاحیت ظاہر ہوجائے۔ ( ٢٩٧١٨ ) حَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :قَضَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَذَ رَجُلٍ فَنَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعُك تَأْكُلُ يَدَهُ ، فَلَمْ يَقُض لَهُ مِنَ الدِّيةِ شَيْعًا.

( ۲۹۷۱۸ ) حضرت حسن وٹاٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّمِيْ اللَّهِ مِ دانتوں سے کاٹاتواس آ دی نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تواس کے مما منے والے نیچے کے دانت ٹوٹ گئے۔ پس وہ آ دمی رسول

الله مَنَرَ الْفَيْرَة كَ ياس جِلا كيا، تورسول الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ م نے اس کے حق میں کچھ بھی دیت کا فیصلہ نہیں فر مایا۔

هُ مَعنف ابن البُشِيهِ مَرْجِم (جلد ٨) في مَعنف ابن البُشِيرَةِ مِن اللهُ عَلَيْ مَعنف ابن اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

( ٢٩٧١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ :يَرِثُهَا وَلَدُهَا وَالْعَقُلُ عَلَى عَصَيَتِهَا.

(۲۹۷۱۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ والتُور فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقَظَةَ نے ایسی عورت کے بارے میں جس کوتل کرویا گیا ہو یوں فیصلہ فرمایا:اس کا بیٹا اس کا وارث ہے گا اور دیت کا بوج عصبی رشتہ داروں پر ہوگا۔

( ٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَهِ ثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلَنَّهُ شَيْئًا مِنَ الدِّبَة عَمْدًا ، أَوْ خَطاً. (اب داؤ د ٣٠٠ يسف (٢١٩)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ شَيْئًا مِنَ الدِّيَة عَمْدًا ، أَوْ خَطاً. (ابو داؤد ٣١٠ - بيهقى ٢١٩) ( ٢٩٤٢) حضرت سعيد بن المسيب ويفي فرمات بين كرسول الله مِرَّفَظَةَ فِي فيصله فرمايا ہے كدوه قاتل جس نے اسے ولى توقل كر

دیا بول عمدیا قل خطاء کی صورت میں تووہ ویت میں سے کھے حصہ کا بھی وارث نہیں بے گا۔ ( ۲۹۷۲۱ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي الْقَسَامَةِ

أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (۲۹۷۲) امام زہری مِلِیْ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ فَضَعَ نے حلف کے بارے میں یوں فیصلہ فرمایا ہے کہ حلف مدی علیہ کے

۴۹۷۲) امام زہری مِشِید فرمانے ہیں کہ بی کریم مِطِ تُقصیحہ نے جارے میں یوں فیصلہ فرمایا ہے کہ حلف مدی علیہ کے ۔ مہہے۔

( ٢٩٧٢٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْب ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يُغَيَّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : يُوُ خَذُ بِالْأُولَى. (عبدالرزاق ١٥٥٠٨) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : يُوُ خَذُ بِالْأُولَى. (عبدالرزاق ١٥٥٠٨) (٢٩٤٢٢) عفرت سعيد بن المسيب ويشِيدُ فرمات بي كرسول الله مَا شَعَيْقَ فَي السِي آدى كه بارے ميں جس نے اپنی گواہی کو

تبديل كرديا مو، فيصله كرتے موسے فرمايا كه پېلى كوابى كوليا جائے گا۔ ( ٢٩٧٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ، ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ :

يُلاعن بِكِتَابِ اللهِ ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إير ٢٩٧ حضرة الماجم طفا في ترس حريري مهارته من يحرياق الكربي محاليسة المرافق كربي الفرارسية الماجم طفا في الم

( ٢٩٧٢٤) حَلَّتُنَا عَفَّانُ ، حَلَّنَنَا هَمَّامٌ ، كَنَّنَا قَتَادَةُ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُودَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا أَرْبُعَ قَضِيًّاتٍ ، قَضَى أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْهَوَلاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الُولاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الُولاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الُولاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الُولاءَ مَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً .

الله عدول الله ع (۲۹۷۳) حفرت ابن عباس من التي فرمات بيس كه بريره كاشو مرحبتى كالا غلام تحاجس كا نام مغيث تفار بي كريم مُؤلِفَظَة ني بریرہ جی منطقا کے بارے میں جارفیلے فتر مائے تھے!بریرہ کے آزاد کرنے والوں نے حق ولاء کی شرط لگائی تھی پس نبی کریم فیز الفیجی نے نے فیصلہ فرمایا کہ چن ولا ءاس شخص کو ملے گا جوشن ادا کرے گا۔اورآ بے مَلِاَنْتَظَیْجَ نے ان کوز وج کے بارے میں اختیار دیا تھا اوران کو حکم دیا

کہ وہ عدت گزاریں۔اور بربرہ نٹی مناطق کو کچھ صدقہ ملاتھا انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ حضرت عائشہ منی مناطقا کو مدید دیا تھا تو حضرت عائشہ میٰ مند بنانے یہ بات نبی کریم مِلِّنْ فِیْجَةَ کے سامنے ذکر فرمائی۔ آپ مِلِّنْ فِیْجَةَ نے فرمایا: پیصدقہ ہے اس کے لیے اور مدید

( ٢٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ اهْرَأَةٍ مِنْ يَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَائَهَا لِزَوْجُهَا وَيِّنِيهَا ، وَأَنَّ الْعَقُلَ عَلَى عَصَيْتِهَا. (بخاري ٦٧٣٠ـ مسلم ١٣٠٩)

(٢٩٤٢٥) حضرت ابو بريره رخي في فرمات بيل كدرسول الله مَؤْفَظَةَ في بنولحيان كي عورت جس في مرده بجد جنا تقااس كحق ميس ایک غلام یا باندی کافیصله فرمایا - پھروہ عورت جس کے خلاف غر ہ کافیصله فرمایا تھاوہ مرگئی ۔ تورسول الله مُؤَلِفَعِ ﷺ نے فیصله فرمایا که اس

کی میراث اس کے شوہراوراس کے بیٹے کو ملے گی ،اور دیت کاادا کرناعورت کے عصبی رشتہ داروں کی ذیب مداری ہوگی۔

( ٢٩٧٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا التَّوْرِيُّ ، عَن حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَن طَارِقِ الْمَكِّيِّي ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخُلِ فَمَاتَتُ ، فَقَالَ

ابْنُهَا : إِنَّمَا أَعْطَيْتِهَا حَيَاتَهَا ، وَلَهُ إِخُونٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا ، قَالَ : فإني كُنْتُ تَصَدَّقُتُ بِهَا عَلَيْهَا ، قَالَ : فَذَاكَ أَبْعَدُ لَك. (ابوداؤد ٣٥٥٣ بيهقى ١٥٣)

(٢٩٧٢) حضرت جابر والنو فرمات بي كدرسول الله فيل في انصاري ايك عورت كے بارے ميں فيصله فرمايا جے اس كے جیٹے نے تھجور کا ایک باغ عطیہ دیاتھا پس وہ عورت مرکئی تو اس کا بیٹا کہنے لگا میں نے توبیہ باغ اپنی ماں کوصرف ان کی زندگی کے لیے

دیا تھا ، اور اس انصاری کا بھائی بھی تھا، تو رسول اللہ مِنَوَاتُنْتَحَةً نے فرمایا کہ یہ مدیدان کی زندگی اور موت دونوں کے لیے شار ہوگا۔ انصاری کہنے لگے: یقینا میں نے توبہ باغ ان پرصدقہ کیا تھا۔ نبی کریم مِؤْفِظَةَ نے فرمایا: پس اب توبہ تیرے لیے بہت بعید ہے۔

( ٢٩٧٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالا :مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُؤخِّدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرْمِ دِينَارًا وَعَشَرَةَ ذَرَاهِمَ.

(٢٩٧٢٤) حضرت ابن الي مليك برين أو رعمرو بن ديتار جي نفر مات بين كههم بميشه سے يبي سنتے رہتے ہيں كه رسول الله وَالله عَلَيْفَظَيْمَ اللهِ عَلَيْفَظَةً

نے بھگوڑے غلام کے بارے میں جس کورم سے باہر پکڑا گیا ہوا یک دیناریا دس دراہم کا فیصلہ فرمایا ہے۔

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ٨) کي هناس معنوند م ( ٢٩٧٢٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى بِالْوَلَدَ لابْنِ زَمْعَةَ

قَالَ :يا سَوْدَة :احْتَجِبِي مِنْهُ ، وَقَالَ : إِنِّي لَوْ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يَدَّعِي وَلَدَ رَجُلِ إِلَّا اذَّعَاهُ. (بخاری ۲۰۵۳ مسلم ۱۰۸۰)

(٢٩٤٢٨) امام محد بن سيرين ويشيد فرمات مين كدجب رسول الله مَلْقَطَةَ في يحيكا فيصله ابن زمعه كحق مين فرمايا تو كبا: المسودة تم اس بچے سے پردہ کرو،اور فرمانے گئے: کہ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو جس آ دی کا بھی ول جا بتا کہ وہ کسی کے بچے کے بارے میں دعوی

کرے تو وہ دعویٰ کردیتا۔

( ٢٩٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيا بَعِيرًا ، فَبَعَتُ كُلُّ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ ، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۷۲۹) حضرت ابو بردہ ڈاٹٹوز کے والد فر ماتے ہیں: کہ دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دعویٰ کر دیا، پس ان دونوں میں ے ہرایک دودوگواہ لے آیا۔ تو نبی کریم مَثِلَ فَتَحَمَّم نے اس اونٹ کا دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا۔

( ٢٩٧٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ

رَجُلٍ ، عَن سُرَّقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ.

(۲۹۷۳۰) حضرت مُرَّ ق براهي فرمات بين كدرمول الله مَوَّاتَ فَيْ إِن كان الله مَوَّاتِي فَيْ الله مُوان بون كي صورت مين مدّ عي عاصم لي كر فيصله فرماياہے۔



# (١) من الدعوات المأثورات في مناسبات شتى

## مختلف مواقع كى منقول دعاؤن كابيان

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْمُجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ثَلاثًا ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، فقال : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قلنا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قلنا نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِيْنَةِ الدَّجَّالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِسُنَةِ الدَّجَّالِ.

(۲۹۷۳) حضرت زید بن ثابت و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرِّفَظَیَّا نے تین مرتبہ فرمایا جم لوگ جہتم کے عذاب سے الله کی پناہ مانگو، ہم مانگو، ہم الله کی خاہ بہ جہتم کے عذاب سے الله کی پناہ مانگو، ہم مانگو، ہم الله کی خاہ بہ جہتم کے عذاب سے الله کی پناہ مانگو، ہم مانگو، ہم قبر کے عذاب سے الله کی پناہ مانگو، ہم نے کہا جم قبر کے عذاب سے الله کی پناہ مانگلتے ہیں، نبی کریم مِرْفَظِیَا فی فرمایا جم لوگ فتنوں سے جوظا ہر ہیں اور جوان میں سے چھپے ہوئے ہیں الله کی پناہ مانگلتے ہیں، آپ مِرْفِظِیَّا نے موسلے ہیں الله کی پناہ مانگلتے ہیں، آپ مِرْفِظِیَّا نے فرمایا بہم لوگ د جال کے فتنہ سے الله کی پناہ مانگلتے ہیں۔

( ٢٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ. هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) کي که هنگ هاي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) کي که هنگ هاي که در الله ١٤٠٠ کي که در الله ١٤٠٠ کي که در الله الله عاد

(٢٩٤٣٢) حضرت جابر و الله على فرمات ميس كديس في رسول الله مَرْفَظَة كوية فرمات موئ سنا ب عم لوك الله على يبني في

والعلم كاسوال كرو،اورا يسعلم سالتدكى بناه مانكو جونفع نه يبيجائه

( ٢٩٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْضِهِ وَنَفْخِهِ ، قَالَ : فَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ ، وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ . (ابن ماجه ٨٠٨ ـ احمد ٢٠٠٣)

(۲۹۷۳۳) حضرت عبدالله وْلَاثُنُهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله صِلْقَصْفَةَ بید دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں

شیطان سے،اس کے جنول سے،اوراس کے شعروں کے چھو نکنے سے،اوراس کے تکبر سے۔

حفنرت عطاء ويثنين ياابن مسعود ولأفثه فرمات ببين كهممز وبمعنى جنون نفثه بمعنى شعر أفخه بمعنى تنكبر

( ٢٩٧٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْز وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ

مَنْ زَكَّاهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ. (۲۹۷۳۳) حضرت عبدالله بن الحارث بليلط فرماتے ہيں كەحضرت زيد بن أرقم ايك مرتبه فرمانے لگے: ميں تمہارے ليے وہی دعا

کہتا ہوں جورسول الله مَلِفَظَفَة کہا کرتے تھے:اےاللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آنے سے،اورستی ہے، تنجوی سےاور برز دلی ے ، بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب ہے ، اے اللہ! تو میر نے نفس کو مقی بنا دیے تو ہی اس کا سرپرست اور آقا ہے ، تو بہتر پاکیز ہ

بنانے والا ہے،ا اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں ایسے علم ہے جو نقع نہ دے،اورایسے فس سے جو بھی سیر ندہو سکے،اورا یسے دل سے جوڈرتانہ ہو،اورالی دعاہے جوقبول ندکی جائے۔

( ٢٩٧٣٥ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ حُصَيْنٍ ، عَن هِلالٍ ، عَن فَرُوَّةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ :سَأَلَتُهَا عَن دُعَاءٍ كَانَ يَذْعُو بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ :كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا عَمِلْتُ وشُرٌّ مَا لَمْ أَعْلَمُ. (مسلم ٢٥ ـ ابو داؤد ١٥٣٥)

(٢٩٤٣٥) حضرت فروه بن نوفل پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شامنانا سے بوچھا کہ وہ کونی دعا ہے جو رسول الله مَتَوْفَظَيَّةً ما نگا كرتے تھے؟ وہ فر مانے لگیں: رسول الله مِنْوَفِظَةً يول دعا فر ماتے تھے: اے الله! میں آپ کی پناہ مانگما ہوں اپنے کیے ہوئے عمل کے شرہے ،اوروہ کام جومیں نے نہیں کیےان کے شرہے۔

( ٢٩٧٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ ، وَمِنْ

قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ . (ابوداؤد ١٥٣٣ ـ احمد ٣٣٠)

(٢٩٧٣٦) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِائْتِيَافَةَ کی دعاؤں میں سے بید عابھی ہے:اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے ،اورایس دعاء جوشنی نہ جائے ،اورا پسے دل سے جوڈ رتا نہ ہو،اورا پسے نفس سے جو بھی

( ٢٩٧٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُو دٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشُعُ ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدُعَاءٍ لَا

يُسْمَعُ وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ. (حاكم ٥٣٣)

ہوں ایسے دل سے جوڈرتا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو تقع نہ دے ، اور ایسی دعا سے جو شنی نہ جائے ، اور ایسے نفس سے جو بھی سیر نہ ہو، اور بھوک ہے، بے شک بھوک بُر اساتھی ہے۔

( ٢٩٧٣٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَقَوْلٍ لَا يُسْمَعُ.

(احمد ۱۹۲ ابویعلی ۲۸۳۷)

(۲۹۷۳۸) حضرت انس بڑا نئو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اِنْتَحَامُ اللہ مِا نگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہول

ا یے علم سے جو نفع ندد ہے،اورا یے عمل سے جو قبولیت کے بلند درجات نہ پاسکے،اورا یے دل سے جو ڈرتا نہ ہواورالی پکار سے جو

( ٢٩٧٢٩ ) حَذَّثْنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ. (ابوداؤد ١٥٣٩ ـ احمد ١٩٢) (٢٩٧٣٩) حضرت انس جلي فرمات بين كدرسول الله مِؤَافِينَ فَيْ بيدعاما نكاكرت تقية الصاللة! بين آب كى بناه ما نكتا مول برص ك

مرض ہے،اورکوڑ ھے مرض ہے،اور بُری بیار بول ہے۔ ( ٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن مُصْقَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْنِ ، وَأَعُوذُ

بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُشُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

( ۴۹۷ ) حضرت سعد بزائز فر مات میں که رسول الله مُؤلِفَظَةً جمیں بیادعا ئیے کلمات سکھایا کرتے تھے: اےاللہ! میں آپ کی بناہ چاہتا ہول کنجوی ہے ،اور میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں بُر دلی ہے،اور میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں اُدھیر عمر تک پہنچنے ہے،اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنہ ہے ،اور قبر کے عذاب ہے۔

( ٢٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمْ وَالْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ. (بخارى ١٣٦٨- مسلم ٢٠٧٨) (۲۹۷۳) حضرت عائشه رخیاند عنی فرماتی بین که بے شک رسول الله مَرَفَظَةَ وعا ما نگا کرتے تھے: اے الله ! میں آپ کی بناہ ما نگتا ہوں

سستی سے،اور بڑھا پے سے،اور گناہوں میں ڈو بنے سے،اورمقروض ہونے سے۔

( ٢٩٧٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ

قَالَ لِيَنِيهِ : أَىٰ بَنِيَّ تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبِيدَةَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ : أَرْذَلِ الْعُمْرِ.

(۲۹۷ ۴۲) حفرت سعد مین شخ نے اپنے بیٹے مصعب مِیٹینے سے فرمایا: اے میرے لاؤلے بیٹے! تم اُن کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ ما تکوجن کلمات کے ذریعہ ہے رسول اللہ مِنْطِفِینَا بِجَانِه ما نگا کرتے تھے، پھر راوی نے حضرت عبیدہ وہی خاو والی حدیث کے مثال الفاظ ذکر كية كرن أرذل العمر "ك لفظ كوذ كرنبين فرمايا \_

( ٢٩٧٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُنْنِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَنْرِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَفِئْنَةِ الصَّدْرِ.

(۲۹۷۳) حضرت عمر تذاین فرماتے ہیں کدرسول الله سَلِّنْ الله عَلَيْتَ عَصْرُد لی سے،اور کنجوی سے،اور قبر کے عذاب سے،اور

اُدھر عرب،اورسیند کے فتنہ سے (سیند کے فتنہ سے مراد ہے کہ آوئ ایسے فتنہ میں مرے کہ اس نے اس فتنہ سے اللہ سے معافی نہ

( ٢٩٧٤٤ ) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَلَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَن عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ.

(۲۹۷ سندے بھی حضرت عمر شائٹ سے ندکورہ حدیث کے الفاظ آل کیے گئے ہیں۔

( ٢٩٧٤٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ :اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعِنْ شَرّ فِتْنَةِ الْعِنَى وَمِنْ شُرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(٢٩٤٣٥) حصرت عائشہ بني مذينها فرماتي ميں كهرسول الله شؤفيفي ان كلمات كے ذريعه دعاما نكاكرتے تھے: اے الله! ميس آپ كي

پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنہ سے ،اور آگ کے عذاب سے ،اور قبر کے فتنہ سے ،اور قبر کے عذاب سے ،اور امیری کا فتنہ برپا ہونے کے شرسے،اور فقیری کا فتند بر پاہونے کے شرسے،اور میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ ہے۔

( ٢٩٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهَنَّمَ ، تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(۲۹۷۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَالِّفَتِیَّ نے فرمایا:تم لوگ اللّه کی پناہ ما تگوجہنم ہے،اوراللّه کی پناہ ما تگوقبر کے عذاب ہے،اوراللّٰہ کی پناہ مانگوسے وجال کے فتنہ ہے،اوراللّٰہ کی پناہ مانگوزندگی اورموت کے فتنہ ہے۔

( ٢٩٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُنْنِ وَالْبُخُلِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

(۲۹۷۴۷) حضرت انس ہواٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّافِقَعَ فَا ما نگا کرتے تھے بزدلی سے اور کنجوی سے ، اور زندگی اور موت کے وقت کے فتنہ سے ، اور قبر کے عذاب سے ۔

( ٢٩٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَن مُسْلِم بُنِ أَبِي بَكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلاةِ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(۲۹۷۴۸) حضرت ابو بکرہ دی نئے فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مُطِّنْتِیَجَۃُ ہرنماز کے بعد دعا مائکتے تھے: اے اللہ! ہیں آپ کی پناہ میں آٹا میں میں نہ میں نئے میں میں تاہم کے میں کہ رسول اللہ مُطِّنْتِیَجَۃُ ہرنماز کے بعد دعا مائکتے تھے: اے اللہ! ہیں آ

چاہتا ہوں گفر سے، اورغریبی سے، اور قبر کے عذاب سے۔ سے بیاب سے میں دیر سے دیر اور کر بردیوں دیر دیوں میں دیروں میں دیروں میں دیروں میں دیروں میں دیروں میں دیروں

( ٢٩٧٤٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْلَدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْمَعُرُورِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ الْمَتِعْنى بِزَوْجِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهُ لآجَالٍ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكِ سَأَلْتِ اللَّهُ لاَجَالٍ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ ، وَلَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَن حِلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ مَنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ.

(۲۹۷۳۹) حفرت عبداللہ وی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِرَافِقَیَا کی زوجہ مظھر وام حبیبہ وی اندائی دن دعا فرماری تھیں: اے اللہ! آپ مجھے میرے شوہر نبی کریم مِرَافِقَیَ اور میرے والد ابوسفیان اور میرے بھائی معاویہ کے دریعہ دیر تک فائدہ پہنچاتے رہے۔ عبداللہ وی فرماتے ہیں: تو نبی کریم مِرَافِقَیَ اور میرے والد ابوسفیان اور میرے بھائی معاویہ کے دریعہ دیر تک فائدہ پہنچات رہے۔ عبداللہ وی فرماتے ہیں: تو نبی کریم مِرَافِقَ اور جن کے درقوں کو قت مقررہ سے درقوں کو تقسیم کردیا گیا ہے، اور وہ ہرگز بھی کسی چیز کو وقت مقررہ سے مقدم نہیں کرتے اور نہ بی کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر کرتے ہیں، اور اگر تو اللہ سے اس طرح سوال کرتی: مجھے جہنم کے مقدم نہیں کرتے اور نہ بی کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر کرتے ہیں، اور اگر تو اللہ سے اس طرح سوال کرتی: مجھے جہنم کے

عذاب ہے محفوظ فر ما ،اور قبر کے عذاب ہے محفوظ فر ما! تو یہ تیرے لیے بہتر اورافضل ہوتا۔

( ٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسُته ، فَوَقَعَتْ يَدَىَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. (مسلم ٣٥٣ـ ابوداؤد ٨٤٥)

(۲۹۷۵) حفرت عائشہ بن و بن فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ سَائِوْفَاؤِ کَو بستر پر سے مم پایا تو میں نے حضور مَوْفَظَةُ کَو بستر پر سے مم پایا تو میں نے حضور مَوْفَظَةُ محد میں تھے اور آپ مِوْفِظَةُ محد میں بناہ ما نگتا ہوں آپ سے کہ آپ معانی کے بحائے سزا کا محق تھروں ،اور میں آپ کی بناہ میں آتا ہوں آپ کے خصہ سے ، میں آپ کی ایک تعریف کرنے کا اہل نہیں ہوں جیسی خود آپ نے اپن تعریف فرمائی ہے۔

( ٢٩٧٥١ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَٰذَا الدُّعَاءِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنْنِ وَالْبُخْلِ.

(ترمذی ۳۳۸۵ احمد ۱۲۹)

(۲۹۷۵) حضرت انس ڈٹاٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹونٹیٹی بید عاما نگا کرتے تھے:اےاللہ! میں آپ کی بناہ جاہتا ہوں فکراور رنج ےاور بے بس ہونے ہے،اور مستی ہے، ہز دلی اور کنجوی ہے۔

( ٢٩٧٥٢ ) حَلَّثَنَا ابُنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَن نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاةَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا فَلاثًا ، سُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ثَلاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ.

(٢٩٧٥) حضرت حبيب بن ثابت مِيتَنظ فرمات مين كه مجھے بتلايا گيا ہے كەرسول الله مَلِيْفَظَةَ وعاما نْكَا كرتے تھے: اے الله! ميس

آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی دعاء ہے جس کی شنوائی نہ ہو،اورا یے علم ہے جونفع نہ دے،اورا یے دل ہے جوڈرتا نہ ہو،اورا یے نفس ے جوسیر نہ ہوتا ہو،ا سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان حیاروں کے شرہے،اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں معتدل زندگی

كا ورخوف وخثيت والى موت كا، اور بغيررسوائي وندامت كے آپ كے پاس آنے كا۔

( ٢٩٧٥٤ ) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ بَعْدَ الْيَقِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَارَنَةِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الدِّينِ.

(٢٩٧٥) حضرت ابوجعفر روايني فرمات ميں كەرسول الله مَلِفَظَيَّةَ دعا ما نگا كرتے تھے: اے الله! ميں آپ كى پناہ ما نگآ ہوں يقين

کے بعد شک کے آنے سے،اور میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں شیطان کی منشینی سے،اور میں آپ کی بناہ مانگتا ہوں جزاءوالے دن کے

( ٢٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَن سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ ، عَن بِلالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ :حَذَّثِنِي شُتَيْرٌ بْنُ شَكّلٍ ، عَنْ أَبِيهِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :عَلَّمْنِي تَغُوِيذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَقَالَ .قُلِ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَمَنِيِّي. (ابو داؤد ١٥٣٦ احمد ٣٢٩)

(۲۹۷۵۵) حضرت شکل بن حمید و النافی فرماتے ہیں کہ میں نبی کر یم مِثَلِفَتِیَجَ کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا: آپ مِلِفَتَحَجَّ مجھے ایسا تعویذ سکھادیں جس سے میں تعویذ دیا کروں؟ تو آپ مَرْفَقَعَةِ نے فر مایا: کہوا ہاللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں اپنے سننے اور دیکھنے کے شرے اورا بی زبان اور شرم گاہ کے شرہے۔

( ٢٩٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثُنِي أُمٌّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ ، أَنَّهَا

سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(٢٩٤٥٢) حضرت ام خالد بنت خالد فر ماتى بي كه ميس نے رسول الله سَلِّ الْفَيْحَةَ كُوتْبر كے عذا ب سے بناه ما تكتے ہوئے سا ہے۔

( ٢٩٧٥٧ ) حَلَّاتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ عَن أُمِّ مُبَشِّرِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قُبُورٌ ، مِنْهُمْ قَدْ مُؤَّتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتْ: فَخَرَجَ فَسَمِعْته وَهُوَ يَقُولُ :اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۵۷) حضرت ام مبشر و فالنائف فر ماتی بین که نبی کریم مِلِّنْفِقِيَّةَ بهارے یاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم بنوقبیلہ بنوالنجاد کے باغات میں سے ایک باغ میں تھے،اس باغ میں کچھا یسے لوگوں کی قبریں تھیں جوز ماند جاہلیت میں انتقال کر گئے تھے،ام مشر میں مذعل

فر ماتی ہیں کہ رسول الله شِرِ شَفِیْقَ باغ سے نکلے پس میں نے سنا کہ آپ شِرِ فَفَقَاقِ فر مار ہے تھے: تم لوگ الله کی بناه طلب کروقبر کے

( ٢٩٧٥٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالا :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعِيلُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(۲۹۷۵۸) حضرت براء دہائی فرماتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ مَا فِینَا قَبِی نے نرمایا بتم لوگ اللہ کی پناہ طلب کر وقبر کے عذاب ہے۔ بریکٹر سریو دو ورد سر سرورد ہیں ہو ہو ہوں ہوں ہوں اس میں اللہ میں اللہ میں ہوں کا میں سرور کا میں ہوں کا میں سر

( ٢٩٧٥٩ ) حَلَّاثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ قَالَ:سُئِلَ أَنَسٌ، عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

عليه وسنم يقول النهم إلى اعود بن الحسل والهرم والعبن والبحل وصنو الدجال وعداب العبر. ( ٢٩٤٥) حفرت ميد وينظ فرمات بن كم حفرت إلى والور عقر عداب كمتعلق بوجها كيا؟ تو آب والنون فرمايا: بي

کریم ﷺ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ستی اور بڑھاپے سے،اور بزدلی اور کنجوی ہے،اور د جال کے فتنہ سے،اور قبر کے عذاب سے۔

يُصَلِّى فِى مَسْجِدٍ إِيليَاء ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدُ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلاءِ الأَرْبَعِ. (تُرمذى ٣٣٨٢ ـ احمد ١٦٧)

(۲۹۷۲۰) حضرت عبداً لله بن عمر و جائف فرمائے ہیں کہ بے شک رسول الله مِتَرَّفْتُ فَقَدِ دعا ما نگا کرتے تھے: اے الله! میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں ایسے دل سے جوڈ رتا نہ ہو،اورا پیے نفس سے جوسیر نہ ہوتا ہو،اورا پیے علم سے جونفع نہ دے،اورا لیں دعا سے جس کی شنوائی

عامل ہوں این کا میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان چاروں سے۔ نہ ہو، اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان چاروں سے۔ ( 5973 ) حَدَّتُنَا حَدِیدٌ ، عَن مُنْصُور ، عَن مُحَاهِد قَالَ : کَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَالَهِ مِن آَنَ وَادْعُونَا اللّهِ عَالَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ مِن آَنَ وَادْعُونَا اللّهِ عَلَيْهِ مِن آَنَ وَادْعُونَا اللّهِ عَلَيْهِ مِن آَنَ وَادْعُونَا اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِن مُنْ مُنْ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِن مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ ال

( ٢٩٧٦١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُو ِ وَبَوَارِ الْأَيْمِ. (طبراني ١٣٥٣)

(٢٩٤٦) حضرت مجاہد ویشیخ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَتِیَ فَی ہد عامانگا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قرض کے

عالب آنے ہے، اور دشمن کے غلبہ سے ،اور الی بغیر شو ہروالی عورت سے جونامقبول ہو۔

( ٢٩٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعِ :اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُّقِ ، وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(٢٩٧٦٢) حفرت حَلَّم بِلِيَّيْ فرمات مِين كَهُ بِي كريم مُلِلْفَيْعَ أَجار چيزوں سے پناہ ما تَكَتَّ تقے: اے الله! ميں آپ كى پناہ ما نگماً ہوں

د ثمن کے غلبہ سے ،ادر قرض کے غلبہ سے ،اور د جال کے فتنہ سے ،اور قبر کے عذاب ہے۔

( ٢٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا التُّعَاءِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَيَةِ الدَّيْنِ وَغَلَيَةِ الْعَدُّةِ.

( ۲۹۷ ۲۳ ) حضرت ابن الي ليلي ميشيد فرمات بيل كه نبي كريم مُؤَفِينَ فَي يدعا ما نكاكرت تصد: الله الله الميل ميشون في بناه جا بها مول

ورد ن مے تعبہ ہے۔

# (٢) مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدُ الْكُرْبِ

جود عانبی کریم مِرِّالْفَقَيْعَ أِنْ مصيبت و پريشاني كوفت ما نگى ہے

( ۲۹۷٦٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ :حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ :حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ :حَدَّثِنِى أَبِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِّمَاتُ لِلْمَكُرُوبِ : اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلا تَكِلْنِى إِلَى نَفْسِى طَرُفَةَ عَيْنِ ، وَأَصُلِحُ لِى شَأْنِى كُلَّهُ ، لَا إِلَهَ إِلَا ٱلْثَ

(ابوداؤد ٥٠٣٩ احمد ٣٢)

(٢٩٤ ١٨٠) حضرت ابو بكره رفي فرمات بين كدرسول الله مَا فِي فَيْ فِي بِينَا في كِلمات يول بيان كيد بين: الا الله! بين صرف

آپ کی رحمت کی امید کرتا ہوں پس مجھے بلک جھپنے کے بقد ربھی میر نے فس کے سپر دمت فرما، اور میر نے تمام معاملات کو درست فرمادے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔

( ٢٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِ شَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُوْبِ : لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْعَيْمِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. (بخارى ١٣٣٥ء مسلم ٢٠٩٣)

(۲۹۷۷) حفرت ابن عباس ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹرٹیٹنٹی مصیبت کے وقت پیکلمات ادا فرماتے تھے: کوئی معبودنہیں معالم کالٹانک دیکا مصالا کنے مصری کہ معین نہیں جاری ہائی کہ تصال کا سابھ یا مظلم کا

سوائے اللہ کے جو حکمت دالا بخی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جوآ سانوں کارب اور عرش عظیم کارب ہے۔ سریت مریت و مرید و و فرم کے مار سے بہتر بردوں ہر دوسوں سرید سے بہتر میں ہوجہ و سرید

( ٢٩٧٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى هِلالٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّهُ مُولَى هُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّهُ مُولَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّهُ مُولِي عَلْمُ اللَّهِ مُولِي عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَاللَّهُ مُولِي عَبْدِ اللَّهِ مُولِي عَبْدِ اللَّهُ مُنْ عُمْرًا فَاللَّهِ مُنْ عَبْدِ اللَّهُ مُنْ عُمْرًا لِللَّهُ مُنْ عُمْرًا لِللَّهُ مُنْ عَبْدِ اللَّهُ مُنْ عُمْرًا فَاللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلْمُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

عَن عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّ أُمَّهُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتُ : عَلَمَنِى رَسُولُ اللهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ :اللَّهَ اللَّهَ رَبِّى لَا أُشُولُكُ بِهِ شَيْئًا. (ابوداؤد ١٥٢٠ـ ابن ماجه ٣٨٨٢)

(۲۹۷ ۲۹) حضرت اساء بنت عمیس مین ملفظ فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مَلِفظ کے نے مجھے چند کلمات سکھائے تھے جن کو میں مصیبت و

پریشانی کے وقت پڑھتی ہوں:''اللہ ،اللہ جومیرایا لنے والا ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تھہراتی ۔

( ٢٩٧٦٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِسْحَاقَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : كَلِمَاتُ الْفَرَجِ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمُّ

الفرَّجِ. لا إِلهُ إِلَّا اللهُ العَلِيمُ العَطِيمُ ، سَبِحَانُ اللهِ رَبِ العَرْشِ ال اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِي وَتَجَاوَزُ عَنى وَاغْفُ عَنى فَإِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ.

(۲۷۷۱۷) حضرت ابوجعفر پیشینه فرماتے ہیں کہ کشادگی کے کلمات بیہ ہیں: کوئی معبودنہیں سوائے اللہ کے جو کہ بلندشان والا ہے،



الله برعیب سے پاک ہے اور عرش کریم کارب ہے، تمام تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اے الله! میری مغفرت فرمادے اور مجھ پررحم فرما، اور مجھ سے درگز رفر ما، اور مجھے معاف فرما، پس یقیناً تو معاف فرمانے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔

## (٣) فِی دَعُوَةِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْغَائِبِ آدی کاغیرموجود شخص کے حق میں دعا کرنے کا بیان

( ٢٩٧٦٨) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَن صَفْرَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَكَانَتُ تَحْتَهُ الدَّرُدَاءُ ، فَأَنَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرُدَاءِ وَلَمْ يَجِدُ أَبَا الدَّرْدَاءَ ، فَقَالَتُ لَهُ : تُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَتُ : فَادُعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرِ فَإِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ دَعُوةَ الْمَرُءِ مُسْتَجَابَةٌ لَا خِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ يُؤمِّنُ عَلَى دُعَانِهِ كُلِّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ : آمِينَ ، وَلَك بِمِثْلِهِ ، ثُمَّ خَرَجْت إِلَى الشَّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرُدَاءِ فَحَدَّنِنِي ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(مسلم ۲۰۹۵ ابن ماجه ۲۸۹۵)

(۲۹۷۱) حضرت ابوالز بیر مِلِیمین فرماتے ہیں کہ حضرت مفوان بن عبداللہ بن صفوان جن کے نکاح میں حضرت درداء بڑا ہُؤہ ہیں وہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے تو حضرت ام الدردا شی میڈی کو ان کے پاس پایا اور حضرت ابوالدرداء بڑا ہُؤہ وہاں نہیں تھے۔ پس حضرت ام الدرداء بڑی مند نفاان سے فرمانے لگیں: کیا آپ کا اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے؟ صفوان نے کہا: جی ہاں، حضرت ام الدرداء بڑی مند نفان نے کہا: جی ہاں، حضرت ام الدرداء بڑی مند نفان نے کہا: جی کی دعا کرتا ہی کریم مُرافِظ فَیْ فَر ماتے تھے: بےشک آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجود گی میں قبول کی جاتی ہے اس دعا کرنے والے کے سرکے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا پر آمین کہتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے حق بیس بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء بڑی ہو سے بھی بھی بھی بھی نجی کریم مِرافظ کے حوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء بڑی ہو سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نجی کریم مِرافظ کے حوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء بڑی ہو سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نجی کریم مِرافظ کے حوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء بڑی ہو سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نجی کریم مِرافظ کی خوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء بڑی ہو سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نجی کریم مِرافظ کی جوالے سے جھے میں بازار کی طرف گیا تو میری ملاقات حضرت ابوالدرداء بڑی ہو سے بوگئی، پس انہوں نے بھی نجی کریم مِرافظ کی موالے سے بھی میں بران کی ۔

( ٢٩٧٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دَعُوَةُ غَانِبٍ لِغَانِبٍ. (ابوداؤد ١٥٣٠ـ ترمذی ١٩٨٠)

(۲۹۷۶) حفزت عبداللہ بن عمرور ڈیٹنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفِظَةَ کا ارشاد ہے کہ:افضل ترین دعاکسی آ دمی کاغیر حاضر مخض کے لیے دعا کرنا ہے۔

( ٢٩٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَن طَلْحَةَ ، عَن أُمِّ الدَّرُدَاءِ قَالَتْ : دَعُوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ

لَأْ حِيهِ وَهُو غَانِبٌ لَا تُودُ ، قَالَ : وَقَالَتُ : إِلَى جَنْيِهِ مَلَكُ لَا يَدْعُو لَهُ بِخَيْرٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : آمين وَلَكَ . ( ٢٩٧٧) حفرت طلحه وَ فَيْ فَر مات بين كه حضرت ام الدرداء وَ فَلَا فَيْ الله الله الله الله على الله ع

( ٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن فُضَيْلِ بْنِ غَزُوَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَوِيزِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أُمَّ اللَّارُدَاءِ قَالَتُ :سَمِعْت النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ لَأَخِيهِ ، فَمَا دَعَا لَأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَك بِمِثْلِ. (مسلم ٢٠٩٣ ـ ابوداؤد ١٥٢٩)

(۲۹۷۷) حضرت ام الدرداء تفاین فل ماتی بین که مین نے رسول الله مُؤَفِّقَ آخِ کو یه فرماتے ہوئے سنا ہے: که آدمی کی اپنے غیر حاضر بھائی کے حتی میں کی گئی دعا قبول کی جاتی ہے، پس وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: تیرے حق میں بھی بیدعا قبول ہو۔

#### (٤) العزم فِي الدَّعاءِ

#### دعاءميں پخته یقین کا بیان

( ٢٩٧٧٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَغْزِمْ فِى الدُّعَاءِ وَلا يَقُلِ :اللَّهُمَّ إِنْ شِنْتَ فَأَعْطِنِى فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ.

(بخاری ۱۳۳۸ مسلم ۲۰۲۳)

(۲۹۷۷۲) حضرت انس و الله فرماتے میں کدرسول الله مَرْفَظَةَ کا ارشاد ہے کہ: جب بھی تم میں سے کوئی ایک وعا کر ہے واس کو چاہیے پختہ یقین کے ساتھ وعا کرے، ایسامت کہے: اے الله! اگر تو چاہے تو جھے عطافر ما، پس نظینا الله تعالیٰ کوکوئی مجوز نہیں کرسکتا۔ (۲۹۷۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ إَدْرِیسَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ أَبِی الزِّنَادِ ، عَنِ الْاَعْرَجِ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : لَا یَقُلُ أَحَدُ کُمُ : اغْفِورُ لِی إِنْ شِنْتَ ، وَلَیْعُورُ فِی الْمَسْأَلَةِ قَالِنَهُ لَا مُكُورةً لَهُ.

(ابوداؤد ۱۳۷۸ ترمذی ۳۳۹۷)

(۲۹۷۷۳) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثِلِقَطَیْمَ کا ارشاد ہے کہتم میں سے کوئی ایسا مت کہے: اگر تو جا ہے تو میری بخشش فرما، بلکہ اس کو جا ہے کہ وہ اپنی دعامیں پختہ یقین بیدا کرے، پس یقیناً اللہ کوکوئی مجبوز نہیں کرسکتا۔

( ٢٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ : قَالَتُ عَانِشَةُ لابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصٌ أَهْلِ مَكَّةَ

اَجْتَنِبَ السَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ فَإِنِّي عَهِدْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ ، وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. (طداني ۵۳)

(۲۹۷۷) امام معمی والین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹی میڈیٹ نے ابن الی السائب جو کہ اہل مکہ کا قصہ کو ہے ہے فرمایا :تم دعامیں

تكلف اختياركرنے سے بچو، میں رسول الله مُؤَلِّفَ أوران كے اصحاب شَرَاقَتْن سے واقف ہوں، و ولوگ تكلف نہيں كيا كرتے تھے۔

( ٢٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلُ بُنُ أَبِى عَقْرَبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ ، وَيَدَعُ مَا بَيْنَ فَلِكَ. (ابوداؤد ١٣٧٧)

( ٢٩٧٧٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : إِذَا سَأَلُتُمَ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرةَ لَهُ.

(٢٩٧٧) حفرت ابوسعيد و الثيرة فرماتے بيں كه: جبتم الله ہے سوال كروتو پخته يقين كے ساتھ كرو، پس يقييناً الله تعالى كوكوئى مجبور نہيں كرسكتا۔ '

## (٥) فِي فضلِ الدَّعَاءِ

### دعا کی فضیلت کے بیان میں

( ٢٩٧٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن ذَرَّ ، عَن يُسَيْعٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ ... الآيَةَ.

(ترمذی ۳۲۳۷ ابوداؤد ۱۳۷۳)

فر مائی: اورتمها رارب فرما تا ہےتم مجھے بکارومیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سریری میں تاہیں سریر دم سرموں سریج دمیرین سردمی وہ سریر دموں کا

( ٢٩٧٧٨ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى بَكْرٍ ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنَّ الدُّعَاءِ مِنْكُمْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الإِجَابَةِ.

(ترمذی ۳۵۳۸)

(۲۹۷۷) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَلِّقَطَةُ کا ارشاد ہے کہتم میں سے جس شخص کے سامنے دعا کی حقیقت کھل گئ پس اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔

- ( ٢٩٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ غَضِبَ عَلَيْهِ. (بخارى ٢٥٨- ابن ماجه ٣٨٢٧)
- (۲۹۷۷) حفرت ابو ہریرہ وٹا ٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَا فَعَمَّا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا
- ( . ٢٩٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ قَالَ :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمَ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعُوةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمَ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللّهُ بِهَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ مَن السَّوءَ الْحَدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ يَكُشِفَ عَنهُ مِن السَّوءَ بِمِثْلِهَا، قَالُوا : إِذًا نُكْثِرُ يَا نِبَى الله ، قَالَ : اللّهُ أَكْثَرُ . (بخارى ١٥٠- احمد ١٨)
- (۲۹۷۸) حضرت ابوسعید رزایش فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مِؤْفِظَةَ نے فرمایا: جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اوراس کی دعا میں کوئی گناہ اور قطع حرمی کی بات نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو تین باتوں میں ایک عطاء فرماتے ہیں: یا تو اس شخص کے لیے جلد ہی اس کی دعا کو پورا فرما دیتے ہیں یااس سے اس جیسی کوئی بُر ائی دور فرما دیتے ہیں، صحابہ خوَاَثَیْنَا نے کہا:

  ار اللہ کے نبی مِؤْفِظَةَ بِتِ تو ہم کم شرت ہے دعا کمیں ما تکمیں گے، نبی کریم مِؤْفِظَةَ نے فریایا: اللہ بھی کشرت سے عطا فرمائے گا۔

  ار اللہ کے نبی مِؤْفِظَةَ بِتِ تو ہم کم شرت سے دعا کمیں ما تکمیں گے، نبی کریم مِؤْفِظَةَ نے فریایا: اللہ بھی کشرت سے عطا فرمائے گا۔

  ار بیات ہو موں سے بیات کی دیں سے دی دیں سے دی دیں سے دی دیں سے دیں ہے۔
- ( ٢٩٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا بَدَأَ الرَّجُلُ بِالنَّنَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ ، وَإِذَا بَدَأَ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ الثَّنَاءِ كَانَ عَلَى رَجَاءٍ.
- قبول ہوجاتی ہے،اور جباللہ کی ثنائے قبل دعائے ابتدا کرتا ہے تواس کی دعا کوقبولیت کی امید ہوتی ہے۔ د جسمت پر کا چیس کے سرور کو سرور کے سات داخر کرتا ہے تواس کی دعا کوقبولیت کی اور فرور کر کر نے کہ کرور کر کرور
- ( ٢٩٧٨٢ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بُنِ يَسَافٍ قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الْمُسُلِمَ إذَا دَعَا فَلَمُ يُسْتَجَبُ لَهُ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةٌ.
- (۲۹۷۸۲) حضرت جلال بن بیاف بریشی فرماتے ہیں کہ مجھے پینجر پنجی ہے جب کوئی مسلمان دعا کرے اور وہ دعا قبول نہ ہوتو اس کے حق میں ایک نیکی ککھودی جاتی ہے۔
- ( ٢٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ :لَيُأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرَقِ. (حاكم ٥٠٧)
- (۲۹۷۸۳) حضرت حذیفہ زناٹیز فرماتے ہیں کہ ضرور بالضرورلوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں وہی لوگ نجات پائمیں گے جوڈ و بنے والے کی دعا کی طرح دعا کریں گے۔
- ( ٢٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَن حُذَيْفَةَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :الَّذِي يَدْعُو.

(۲۹۷۸۴) اس سند کے ساتھ بھی حضرت حذیفہ رہا ہے کا ماقبل جیسا ارشاد منقول ہے مگر اس میں دعا کی جگہ الَّذِی یَدْعُو کے

: ٢٩٧٨٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، وَيُونُسُ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ الْمَابِ يُوشِكُ أَنُ يُفْتَحَ لَهُ. أَبَا الذَّرْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : جِذُّوا في الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ.

بب معارف ہو کا بیست میں بیست میں موسور ہو میں میں بیست میں بیست میں بیست میں بیست میں بیست میں بیست میں ہو۔ (۲۹۷۸) حضرت حسن میں بیٹر فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ہو ہو نے فر مایا کرتے تھے :تم لوگ دعامیں خوب کوشش کیا کرواس لیے کہ جو خص کثرت سے دروازہ کھنگھٹا تا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔

(٦) الرّجل يخاف السّلطان ما يدعو؟

#### ش:

#### جو خص با دشاہ سے ڈرتا ہووہ کیا دعا کرے؟

( ٢٩٧٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ الْمُحَلِّمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد

قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِكُمُ إِمَامٌ يَخَافُ تَغَطُّرُسَهُ وَظُلْمَهُ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ السَّعَوْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، كُنُ لِي جَارًا مِنْ فُلان وَأَخْزَابِهِ وَأَشْيَاعِهِ أَنْ يَفُرُطُوا عَلَى ، أَوْ أَنْ يَطُغُوا ، عَزَّ جَارُك وَجَلَّ نَنَاؤُك ، وَلا إِلَه غَيْرُك إِلاَّ أَنَّ أَبًا مُعَاوِيّةً زَادَ فِيهِ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُرْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّتَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَيْرُك إِلاَّ أَنَّ أَبًا مُعَاوِيّةً زَادَ فِيهِ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُرْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّتَ عَنْ اللهِ اللهِ عَيْرُك إِلاَّ أَنَّ أَبًا مُعَاوِيّةً زَادَ فِيهِ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُرْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّتَ عَنْ اللهِ اللهِ عَيْرُك إِلَّا أَنْ أَبًا مُعَاوِيّةً وَادَ فِيهِ : قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكُرْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّتَ عَنْ

عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : مِنْ شُرِّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ. (بَخَارَى ٤٠٤)

(۲۹۷۸) حضرت عبدالله وٹاٹو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی ایک پرکوئی امام مسلط ہواور آ دمی اس کے غصہ اورظلم سے ڈر تا ہوپس چاہیے کہ وہ اس طرح کہے: اے اللہ! ساتوں آ سانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب تو میرا مددگار بن جا فلال سے اوراس کے کشکروں سے اور اس کے حامیوں سے کہ وہ لوگ مجھ پر زیاد تی کریں ، یا وہ سرکشی کریں ، تیرا پڑوی عزت والا ہے ، اور بڑی ہے

تیری تعریف اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ ، تیری تعریف اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ ، گا دار اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے علاوہ ،

مگرابومعاویہ نے اس میں پیاضافہ فرمایا ہے: اعمش کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث ابراہیم پراٹیلا کے سامنے ذکر کی ، توانہوں

اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلَّقِهِ جَمِيعًا، اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِى لَا اللهَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْمُمُسِكُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الأرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلان وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، اللَّهُمَّ كُنْ لِى جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ ثَنَاؤُك وَعَزَّ جَارُك وَتَبَارُكَ اسْمُك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك ثَلاثَ مَرَّاتٍ. (۲۹۷۸۷) حضرت ابن عباس روافی فر ماتے ہیں: جب تو کسی خوفناک بادشاہ کے پاس حاضر ہواور تو ڈرتا ہو کہ وہ تجھ ریختی کرےگا، پس تو تین مرتبہ یوں کہہ: الله سب سے بڑا ہے، الله اپنی تمام مخلوق میں زیادہ عزت والا ہے، میں اس الله کی پناہ ما نگا ہوں جس کے

سوا کوئی معبوذہیں ہے جو کہ ساتوں آ سانوں کورو کنے والا ہے کہوہ بغیراس کی اجازت کے زمین پر گر پڑیں، تیرے فلاں بندے کے شریے ،اوراس کے لشکروں اور پیرو کاروں اوراس کے حامیوں کے شرے ، جنوں میں ہے ہوں یا انسانوں میں ہے ،اے اللہ!

تو ان کے شرے میرا مددگار بن جا، تیری اونجی ثناء ہے، اور تیرا پڑوی معزز ہے، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود

( ٢٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأْتِيَ بِرَجُلِ يُحْمَلُ ، مَا نَشُكُّ فِي قَتْلِهِ ، قَالَ :فَرَأَيْتِه حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ مَا نَدْرِى مَا هُوَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ :لَقَدْ جِيءَ بِكَ ، وَمَا نَشُكُّ فِي قَتْلِكَ ، فَرَأَيْتُكَ حَرَّكْتَ شَفَتَيْك بِشَيْءٍ مَا نَدْرِي مَا هُوَ ، قَالَ : فَخَلَّى سَبِيلَك ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ رَبَّ إِبْرَاهِيمَ وَرَبَّ إِسْحَاقَ وَرَبَّ يَفْقُوبَ وَرَبّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمُنزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، ادْرَأْ عَني شَرَّ زِيَادٍ.

(۲۹۷۸) حضرت عامر والشيط فرماتے ہيں كه ميں زياد بن الى سفيان كے باس بيضا تھا كدايك آدى كو تھسٹتے ہوئے لايا گيا، بميں اس کے قتل ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، عامر ویٹھی فرماتے ہیں: میں نے اس کودیکھااس کے ہونٹ بلکی می حرکت کررہے ہیں میں نہیں جانتاتھا کہوہ کیا کہدرہاہے،عامر پیٹیلا کہتے ہیں پس زیاد نے اس کوآ زاد کردیا، پس لوگوں میں ایک آ دمی اس کی طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا جھیق تختیے لایا گیا تھا اور ہمیں تیرے قبل ہونے میں کوئی شک نہیں تھا پس میں نے تختیے دیکھا کہ کسی چیز کی وجہ ہے تیرے ہونٹ حرکت کررہے تھے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے؟ آ دمی نے کہا پھرزیاد نے تخجے آ زاد کر دیا! وہ چخص کہنے لگا! میں نے بید عاہز تھی تھی: اے اللہ! ابراہیم علایتلا کے پالنے والے اور اسحاق علایتلا کے پالنے والے اور یعقوب علایتلا کے پالنے والے ،اور جرائیل اور

میکائیل اوراسرافیل کے رب،اورتو رات،انجیل،زبوراورقر آن عظیم کے نازل کرنے والے، مجھے نیاد کےشرکو دورفر ما۔ ( ٢٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَفْفَرٍ زَوَّجَ ابْنَنَهُ فَخَلا بِهَا فَقَالَ : إِذَا نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ ۚ ، أَوْ أَمَّرْ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا فَظِيعٌ فَاسَتَقْيِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتُهُنَّ ، فَلَمَّا قُمْت بَيْنَ يَكَيْهِ قَالَ : لقد بَعَثُتُ إِلَيْك ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَكَ وَلَقَدْ صِرْت، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَىَّ مِنْك، سَلْنِي حَاجَتك. (نسائي ١٠٣٦٢) (۲۹۷۸۹) حضرت حسن بن حسن ڈٹاٹنو فر ماتے ہیں کہ عمداللہ بن جعفر دٹائنو نے اپنی بٹی کی شادی کی تو اس کو تنہا کی میں لیے جا کرید

نصیحت فرمائی: جب بھی تجھے موت آئے یاد نیا کے کا موں ہے کوئی بُرا کا م پیش آ جائے ، پس توان الفاظ کے ساتھ اس کا استقبال کر،

کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جو کہ حکمت والا اور تی ہے، اللہ جو کہ عرش عظیم کارب ہے، ہرعیب سے پاک ہے، تمام تعریفیں

اس الله کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت حسن بن حسن من فوق فر ماتے ہیں: پس مجاج کومیری طرف بھیجا گیا ،تو میں نے ان کلمات کواوا کیا: پھر جب میں اس

حضرت حسن بن حسن بڑھنو فرماتے ہیں: پس جاج کومیری طرف بھیجا گیا، تو ہیں نے ان کلمات کوادا کیا: پھر جب میں اس کے سامنے کھڑا ہواوہ کہنے لگا: تحقیق مجھے تیری طرف بھیجا گیا تھا اور میں جاہ رہا تھا کہ میں تیری گردن اُڑا دوں ، اوراب تو اور تیرے اہل خانہ میں سے کوئی بھی ہووہ میرے لیے بہت معزز ہو گیا ہے تو مجھے سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگ لے۔ دے دورہ یہ ہے گئی کی جھٹے کہ برت کے بہت معزز ہو گیا ہے تو مجھے سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگ لے۔

( ٢٩٧٩) حَدَّنَنَا أَبُّو أَسَامَةَ ، عَن مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْلَدٍ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ مِنْ خَاصَّةِ الشَّغْبِيِّ أَخْبَرَهُ بِهِذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ إِلَهُ جِبُرِيلَ وَمِيكَانِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَإِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِلَهُ إِنْهُ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا مَا مُنْ مُولِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِيلُولِي اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُ

(۲۹۷۹) حضرت علقمہ بن مرثد ویلٹیلا فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی امام معنی پیٹیلا کا خاص آ دمی بن جاتا تو وہ اس کو بید نا بتلاتے تھے:اےاللہ! جبرائیل میکائیل اور اسرافیل کے معبود اور ابراہیم ،اساعیل اور اسحاق کے معبود! مجھے عافیت دے،اور اپنی مخلوق میں ہے کی کوبھی مجھ پر مسلط نہ فرما جس کے مقابلہ کی میں طاقت نہ رکھتا ہوں۔

ے گاوئی جھ پر مسلط ندفر ما جس کے مقابلہ لی میں طاقت ندر کھتا ہوں۔ حضرت علقہ بڑیٹی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی کو امیر کے پاس لایا گیا پس اس نے بیکلمات کے ، تو امیر نے اس کو آزاد کر دیا۔ ( ۲۹۷۹۱ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أُخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : مَنْ حَافَ مِنْ أَمِيرٍ ظُلْمًا فَقَالَ : رَضِيت بِاللّهِ رَبُّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًّا وَإِمَامًا أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ. (۲۹۷۹) حضرت ابو کبل تا الله وَبُا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًّا وَإِمَامًا أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهُ.

اسلام کودین ماننے ،اورمحمد مِئلِ فَضِیَعَ کَو نِی ماننے اور قرآن کو قاضی اورامام ماننے پرراضی ہوں،تو اللہ اس کواس کے خوف ہے نجات عطا فرمادیں گے۔

#### (٧) التعاء بِالعافِيةِ افر حرك ماكر أكاران

## عافیت کی دعا کرنے کا بیان

٢٩٧٩٢) حَلَّاتَنِى يَخْيَى بُنُ أَبِى بكير قَالَ :حَلَّاتَنَى زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَن مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِىِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ يَقُول سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى هَذَا الْقَيْظِ عَامَ الْأَوَّلِ :سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَالْيَقِينَ فِى الآخِرَةِ وَالاُولَى.

ماید رق ری سام میرو مه میرو مصافحریه و میروس رقی او رقور و را و وقی . (تر مذی ۳۵۵۸ احمد ۳)

' ٢٩٤٩٢) حضرت ابوبكر و الثانية فرمات بين كدمين في رسول الله مُؤلِفَظَة كواس سال كى كرميون مين بيفرمات بهوئ سنا ب: تم

لوگ اللہ ہے عافیت اور آخرت اور دنیا میں یقین کا سوال کرو آ

( ٢٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرُو ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةِ قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الأَوَّلِ ، وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ يَقُولُ :سَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْعَافِيَةَ.

(۲۹۷۹۳) حضرت ابو بکر جنائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّقَةً کواس سال قریب کے زمانے میں بیفر ماتے ہوئے سنا " کا مناز مالے میں ایک است

ہے:تم لوگ اللہ سے عافیت اور یقین طلب کرو۔

( ۲۹۷۹٤ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَی عَبْدُ الْجَلِیلِ بْنُ عَظِیَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَی جَعْفَرُ بْنُ مَیْمُونِ قَالَ : حَدَّثَنَی عَبْدُ الدَّعَاءِ : اللَّهُمَّ عَافِنِی فِی بَدَنِی ، اللَّهُمَّ عَافِنِی فِی بَصَرِی ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ غُدُوةً وَعَشِیَّةً ، فَقُلْتُ لَهُ : یَا أَبَتِ ، سَمِعْتُك ، عَافِنِی فِی بَصَرِی ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ غُدُوةً وَعَشِیَّةً ، فَقُلْتُ لَهُ : یَا أَبَتِ ، سَمِعْتُك ،

وَأَنْتَ تَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً قَالَ : يَا بِنَى ، إِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَتِهِ.

(۲۹۷۹۳) حفزت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں کہ میں سنتا تھامیرے والدصبح وشام بیدعا پڑھا کرتے تھے:'' اے اللہ تو میرے جسم میں مجھے عافیت بخش دے، اے اللہ! تو میرے دیکھنے میں مجھے عافیت بخش دے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے' لیس میں

نے اپنے والدے کہا:اے ابا جان ! میں آپ کوئنتا ہوں آپ صبح وشام بید عابر مصے ہیں؟ وہ فرمانے گئے:اے میرے لاؤلے بیٹے!

میں نے رسول اللہ مُؤَلِّفَظَافِیَ کو بیدها پڑھتے ہوئے ساہے،اور میں پسند کرتا ہول کہ میں آپ مُؤلِفِظَافِیَ کی سنت کواپنانے والا ہوں۔ بریائیں دو میں دور میں میں بریاد کی میں بریاد کی میں بریاد کی دور دور کی بریائی کا میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

( ٢٩٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ <del>بْنِ</del> أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِى شَيْئًا أَسْأَلُهُ رَبِّى ، قَالَ :سَلْ رَبَّك الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. (بخارى ٢٢٧ـ ترمذى٣٥١٣)

ر ۲۹۷۹۵) حضرت عبدالله بن الحارث ولا شيئو فرمات ميں كەعباس ولا ثينے كہا: اے الله كے رسول مَؤْفِظَةُ مجھے الى چيز سكھا ديں

ر ۴۹۷۹) حکرت خبرالعد بن الحارث رقط تات مرمائے ہیں کہ عبا ل جن تو نے کہا: اے اللہ نے رسول میرانطیع جھے اسی چیز سکھا دیر صدر مرمان مصرف خبرالعد بن الحارث رقط تات نے ایک کہ مرمائے ہیں کہ میں است میں میں میں اللہ میں اللہ میں میں می

جس کامیں اپنے رب سے سوال کروں؟ آپ مِنْزِفْظَةَ نِے فر مایا: اپنے رب سے دنیا وآخرت میں عافیت طلب کرو۔

( ٢٩٧٩٦ ) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا سَأَلَ اللَّهَ عَبْدٌ شَيْنًا أَحَبٌ الِيْهِ مِنْ أَنْ يَسُأَلُهُ الْعَافِيَةُ .

(ترمذی ۳۵۲۸)

\$3

(٢٩٤٩٦) حفرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کر یم مِنْ اللَّهِ فِي فرمایا: جوکوئي آدي الله ہے کسي چیز کا سوال کرتا ہے تو سب سے

بنديده بات يه ب كده والله سه عافيت كاسوال كرب-

( ٢٩٧٩٧ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِتَي ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، عَن شُرَيْحِ بْنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : إِنِّي

لَوْ عَرَفُتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدُرِ مَا سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا الْعَافِيَةَ.

(۲۹۷۹۷) حفرت عا کشه ژنهذیز فاقر ماتی بین کدا گرمین جان لول که فلال رات لیلة القدر ہے تو میں اس میں اللہ سے صرف عافیت میں اس

كاحوال كرول -

( ٢٩٧٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ رَجل فَقَالَ: كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّى؟ قَالَ:قل اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى وَاغْفِرُ لِى وَعَافِنِى وَارْزُقْنِى وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الإِبْهَامَ فَإِنَّ هَوُلاءِ يَجْمَعن لَكَ دِينَك وَدُنْيَاك. (مسلم ٢٠٢٣- احمد ٣٢٢)

(۲۹۷۹۸) حضرت ابوما لک الا بجعی ویطیلا کے والد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِظِفَظَةِ سے سنا ہے: ایک آدمی آپ مِنْفِظَةِ کَ اللّٰهِ بِی کہ اللّٰهِ بِی کہ اللّٰہِ اللّٰہِ بِی کہ اللّٰہِ بِی کہ اللّٰہِ اللّٰہِ بِی کہ اللّٰہِ اللّٰہِ بِی کہ اور آپ مِنْفِظَةِ نے اللّٰہِ تھے کے علاوہ اپنی چاروں انگلیوں کو جع کرکے فرمایا: پس میساری چیزیں تیرے دین و دنیا کوشامل ہیں۔ (یا جمع کرتی ہیں)

( ٢٩٧٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بريدة قَالَ: قَالَتُ عَائِشَهُ: لَوُ عَلِمْتُ أَيْ اللّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيّةَ. (ترمذى ٣٥١٣- ابن ماجه ٣٨٥٠) عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةً الْقَدْرِ كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِي فِيهَا أَسْأَلُ اللّهَ الْعَفُو وَالْعَافِيّةَ. (ترمذى ٣٥١٣- ابن ماجه ٣٨٥٠) عَلِمْتُ أَيْ لَيْلَةٍ لَيْلَةً الْقَدْرِي هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَفُو وَالْعَافِيّة القدرى هِي اللهُ الل

( .. ٢٩٨٠) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ يَغْنِى هِلالَ بْنَ يَسَافَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاذَا أَسْأَلُ قَالَ : سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ.

(بخاری ۹۳۵ مسلم ۱۲)

(۲۹۸۰۰) حضرت ابوالحن هلال بن بیاف رفایتے ہیں کہ رسول الله مِیلَوَقِیَقِیْ کا راشاد ہے کہ: جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، مسلمان بندہ اس گھڑی ہے موافقت نہیں کر تا اور اللہ ہے بھلائی کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کوضر ورعطا فر ماتے ہیں تو ایک آ دمی کہنے لگا: اے اللہ کے رسول مِیلِیُقِیْقِیْ ایمی اس میں کیا مانگوں؟ آپ مِیلِیْقِیْقِیْ نے فر مایا: تو اللہ ہے دنیا وآخرت میں عافیت کا سوال کر۔

## ( ۸ ) مَنْ كَانَ يدعو بِالغِنى جوُّخص مالدارى كى دعا كرتا ہو

( ٢٩٨.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمَّهُ أَبَا

کی مسنف این ابی شیبه متر جم (جلد ۸) کی پیشین ۵۴۲ کی کی مسنف این ابی شیبه متر جم (جلد ۸)

صِرْمَةَ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك غِنَاىَ وَغِنَم مُوَ الْيَ. (بخاري ٢٧٢ احمد ٣٥٣)

(۲۹۸۰۱) حضرت ابوصرمه فرماتے ہیں که رسول الله مَلِّفْضَةَ أه عاما نگا کرتے تھے: اے الله! میں آپ سے اپنے غنی اور اپنے رشتہ داروں کے عنی کا سوال کرتا ہوں۔

( ٢٩٨.٢ ) حَدَّثَنَّا عُمَرُ بْنُ سعد ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَّةَ وَالْغِنَى.

(مسلم ۲۰۸۷ ـ ترمذي ۳۳۸۹

كتباب اللدعاء

(۲۹۸۰۲) حضرت عبدالله و قوقو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤلِفَقِعَ وعافر مایا کرتے تھے:اےاللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت

یر ہیز گاری، یاک دامنی اور تیرے ماسواسے بے نیازی کا۔

( ٢٩٨.٣ ) حَلَّانَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارِ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ فَالِقَ الإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَّنَّا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ تُحسُبَانًا ، اقْضِ عَنى الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ

الْفَقُو وَمَيِّعْني بِسَمْعِي وَبَصَرِى وَقُوَّتِي فِي سَبِيلِك. (مالك ٢١٢) (۲۹۸۰۳) حضرت مسلم بن بيار بزاينُو فرماتے ہيں كەرسول اللّه مِلْفَضِيَّةَ كَى دعا وَل مِيں ہے ايك دعايہ بھى تھى: اے الله! صبح كو پھا،

کرطلوع کرنے والے،اوررات کو باعث سکون بنانے والے،اورسورج اور جا ندکوا ندازے سے چلانے والے، مجھ سے قرض کودور فر ما ،اور مجھے نقر وغریبی سے بے نیاز کرد ہے ،اور مجھے میرے سننے اور میرے دیکھنے اور میری طاقت تیرے راستے میں استعال کرنے

سے فائدہ پہنجا۔

( ٢٩٨٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا دَعَا قَالَ: اللَّهُمَّ أَغْنِنِي وَأَغْنِ مَوْلايَ (۲۹۸۰۴) حفرت عروہ بن زبیر رہ اٹنے فر ماتے ہیں کہ آ دمی جب بھی دعا کرے وہ بیں کہے: اے اللہ! تو مجھے اور میرے رشتہ

داروں کوایے ماسواہے بے نیاز کردے۔

( ٢٩٨.٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ كَارَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الأَمْنَ وَالإِيمَانَ وَالصَّبْرَ وَالشُّكُرَ وَالْفِنَى وَالْعَفَاف.

(۲۹۸۰۵) حضرت عباد ہ بن الصامت رہائٹی بید دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ ہے امن وایمان کا ،صبر وشکر کا ، اور ب نیازی اور یا کدامنی کاطالب ہوں۔

## (٩) فيمن كان يقول يا مقلّب القلوب

## اس شخص کابیان جو یوں دعا کرتا ہو:اے دلوں کو پھیرنے والے!

( ٢٩٨.٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُثِرُ أَنْ يَقُولَ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِنْت بِهِ ، فَهُلُّ تَخَافُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهَا. (ترمذى ٢١٣٠ ـ احمد ١١٢)

( ٢٩٨.٧) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو كَعُبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ ، حَدَّثَنَا شَهُرُ بُنُ حَوْشَبِ قَالَ : قُلْتُ لأُمْ سَلَمَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ ، قَالَتُ : كان أَكْثَرُ دُعَائِهِ : يَا مُقَلِّبُ اللهِ عَلَى وَينِكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ يَا مُقَلِّبُ اللهِ ، مَا شَاءَ أَقَامَ ، وَمَا شَاءَ أَزَاعُ. (ترمذى ٣٥٣٠ـ احمد ٢٩٣)

( ٢٩٨٠ ) حضرت محمر بن حوشب براتين فرماتے ہيں كہ ميں نے ام المؤمنين حضرت ام سلمہ مؤلافين ہے يو جھا: اے ام المؤمنين! جب رسول الله مُلِوَقَعَ آپ كے پاس ہوتے تھے تو كون كى دعا كثرت ہے كرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ مِلَوَقَعَ اكثر بيد دعا كرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ مِلَوَقَعَ اكثر بيد دعا كرتے تھے: اے دلوں كو چيمر نے والے! ميرے دل كو اپنے دين پر ثابت قدى عطا فرما، پھر آپ مِلَوَقَعَ نَے فرمایا: اے ام سلمہ بنكافينا! ہرآ دى كادل الله كى دوانگليوں كے درميان ہوتا ہے، الله تعالى جے چاہتا ہدين پر قائم ركھتا ہے، اور جے چاہتا ہاں كے دل كو مير هاكر ديتا ہے۔

( ٢٩٨.٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ :يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِك.

(۲۹۸۰۸) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى جن تُؤ فرماتے ہیں كہ نبى كريم مِثَرِ النظافی اللہ مایا كرتے ہے: اے دلوں كے بچير نے والے! ميرے دل كواپنے دين پر ثابت قدى عطافرما۔

( ٢٩٨.٩) حَلَّثَنَا يَزِيدٌ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَن أُمِّ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۸) کي هم ۱۳۵۰ کي ۱۳۵۰ کي ۱۳۵۰ کي د اب الدعاء

إِنَّكَ تَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ ، قَالَ : يَا عَانِشَةُ ، أَو مَا عَلِمْتِ أَنَّ الْقُلُوبَ ، أَوْ قَالَ : قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إصْبَعَم اللهِ، إذًا شَاءَ أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى هُدَى قَلْبَهُ ، وَإِذَا شَاءً أَنْ يُقَلِّبُهُ إِلَى ضَلالَةٍ قَلْبَهُ . (نسانى ٧٥٢٥- احمد ٢٥٠)

(۲۹۸۰۹) حضرت عائشہ ہنی ہذی فاق ہیں کہ رسول الله مَرْفِظَةَ عاقر ماتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والے! میرے ول کو اپ وین بر ثابت قدی عطا فرما، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول مِنْ اَنْکِیَۃً! آپ بید دعا فرما رہے ہیں؟ آپ مِنْزَفْتِیَۃً نے فرمایا: ''ا

عا ئشہ ٹڑیانٹائیا! کیا تونہیں جانتی کہلوگوں کے دل، یا یوں فرمایا: آوم کے بیٹے کا دل اللہ تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان ہوتا ہے،الڈ جب جاہتے ہیں اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیردیتے ہیں ،اور جب جاہتے ہیں اس کے دل کو ممراہی کی طرف پھیر دیتے ہیں؟''

# (١٠) ما يدعو به الرّجل إذا خرج مِن منزلِهِ

# جب آ دمی اینے گھرسے نکلے تو کیاد عاکرے؟

( ٢٩٨١. ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ:قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا إِذَا خَرَجَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ ، أَوْ أَضِلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ ، أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

(۲۹۸۱۰) حفرت ام سلمہ مزی مند نفافر ماتی میں کہ جب نبی کریم مِرَافِظَیَا اُم گھرے نکلتے تھے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! میں آپ . پناہ جا ہتا ہوں اس بات ہے کہ میں لغزش کروں یا میں گمراہ ہوں، یا میں کسی برظلم کروں یا مجھ مرکوئی ظلم کرے، یا میں کسی کو ناواقفہ رکھوں یا کوئی مجھے ناواقف بنائے۔ ( ٢٩٨١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن أُمٌّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا

بِنَحْوِ مِنْهُ. (ترمذي ٣٣٢٧ نسائي ٢٩٢٣)

(۲۹۸۱۱) حضرت ام سلمہ نزی دین سے اس سند کے ساتھ بھی ماقبل حدیث جبیبامضمون مروی ہے۔

( ٢٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن فُضَيْلِ بُنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ:اللَّهُ

إِنِّي أَسْأَلُك بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْك وَبِحَقٌّ مَمْشَاىَ هَذَا لَمْ أَخُرِجه أَشَرًا ، وَلا بَطَرًا ، وَلا رِيَاءً ، وَلا سُمْعَہُ خَرَجْتِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَاتَّقَاءَ سَخَطِكَ ، أَسْأَلُك أَنْ تُنْقِلَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجُهِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، وَوَكَّلَ بِهِ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

(۲۹۸۱۲) حضرت ابوسعید جھن فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختص نماز کے لیے جائے اور بید عاپڑھے: اے اللہ! میں آپ ہے اس ح

کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو مانگنے والوں کا آپ پر ہے،اوراپنے اس چلنے کے حق کے ساتھ ، میں نہیں لکلاغرورکرتے ہوئے اور نہ `

معنف ابن الىشيدمتر جم (جلد ٨) كل معنف ابن الى شيدمتر جم (جلد ٨)

اکثر کرچلتے ہوئے ،اور نہ ہی ریا کاری کے لیے،اور نہ ہی شہرت حاصل کرنے کے لیے، میں تو آپ کی رضا کی چاہت میں نکلا ہوں،
اور آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے جہنم سے بچالیں اور آپ میرے گنا ہوں کی بخشش فرماد بچے، یقینا آپ کے سواکوئی بھی گنا ہوں کی بخشش کرنے والانہیں ہے، تو اللہ تعالی اپنے چہرے کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے، اور اللہ تعالی ستر ہزار فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں وہ اس شخص کے لیے

( ٢٩٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ ضَمْرَةَ ، عَن كَعْبِ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْ إِلَا اللّهِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : تَوَكَّلُت عَلَى اللهِ قَالَتْ : مُفِظْت ، فَتَقُولُ الشَّيَاطِينُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : مَا سَبِيلُكُمُ كُفِيت ، وَإِذَا قَالَ لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَتْ : حُفِظْت ، فَتَقُولُ الشَّيَاطِينُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : مَا سَبِيلُكُمُ عَلَى مَنْ كُفِى وَهُدِى وَحُفِظَ . (ابوداؤد ٥٠٥٣ عبدالرزاق ١٩٨٢)

(۲۹۸۱۳) حضرت کعب وافی فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنے گھر سے نکاتا ہے تو بہت سارے شیاطین اس کا استقبال کرتے ہیں،
پس جب وہ کہتا ہے: میں اللّٰه کا نام لے کر گھر سے نکلا، فرشتے کہتے ہیں: تجنبے ہدایت دکی گئی، اور جب وہ آ دمی کہتا ہے: میں اللّٰه پر
بھروسہ کرتا ہوں، فرشتے کہتے ہیں: تیری کفایت کی گئی ہے، اور جب وہ آ دمی کہتا ہے: گنا ہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت

الله بى كى طرف سے ہے، فرختے كہتے ہيں: تيرى حفاظت كى گئى ہے۔ پس چرشياطين ايك دوسر سے كہتے ہيں: تم لوگ كيسے اس خض برسر تنى كركتے ہوجس كى كفايت كى گئى ہو، اور جس كو ہدايت دى گئى ہو، اور جس كى حفاظت كى گئى ہو۔ ( ٢٩٨١٤ ) حَدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَن كُعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ :

إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، تَوَكَّلُت عَلَى اللّهِ ، وَلا حول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، تلقت الشَّيَاطِينُ بَغْضُهُمْ بَغْضًا قَالُوا :هَذَا عَبْدٌ قَدْ هُدِى وَحُفِظَ وَكُفِى فَلا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ ، فَيَتَصَدَّعُونَ عَنهُ.

(۲۹۸۱۳) حفرت کعب احبار ہول فر ماتے ہیں کہ جب کو کی شخص اپنے گھر سے نکاتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے: میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلا ، اور میں نے اللہ بی بھروسہ کیا ، اور گنا ہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ بی کی طرف سے ہے توشیاطین ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں: اس شخص کو ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور اس کی کفایت کی گئی ہے، کی مہیں اس پرکوئی تسلط حاصل نہیں ہے، پھروہ اس بندے سے دور ہوکر بھاگ جاتے ہیں اور اس سے بازر ہے ہیں۔

( ١١ ) دعاء النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهِّرنِي بِالثَّلجِ

نى كريم مِيلِّنْ فَيْنَا عَلَى دعا: اے اللہ! مجھے برف سے پاک فرمادے

( ٢٩٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَاىَ بِمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْت النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ النَّحُوبِ اللَّهُمَّ مِنَ النَّهُمُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (بخارى ١٣٦٨ـ مسلم ٢٠٧٨)

(۲۹۸۱۵) حضرت عائشہ نزی خیف فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میٹونٹی آج دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میری غلطیوں کو برف ہے اور اولے ہے دھود بیجئے اور میرے دل کوغلطیوں ہے اس طرح صاف کردے جیسے آپ سفید کیڑے کومیل کچیل سے صاف فرمادیتے ہیں، اور میرے اور میری غلطیوں کے درمیان اتنا کہ بافا صلہ کردے جتنا مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔

مير اورميرى علطيول كورميان اتناكم بافاصله كرد ع جننامشرق ومغرب كورميان ب-( ٢٩٨١٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْأَسْلَمِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

أَبِى أُوْلَى يُحَدِّثُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ طَهْرُنِى بِالْبَرَدِ وَالنَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهْرُنِى مِنَ اللَّمُوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْآبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

(مسلم ۳۸۷ ترمذی ۳۵۳۷)

(۲۹۸۱۲) حضرت عبدالله بن الى اوفى ويونو فرماتے ہیں كه نبى كريم مِنْ فَضَا الله الله كاكرتے تھے: اے الله! آپ مجھ بارانی برف اوراو كے، اور شندے پانی كے ذريعہ سے پاك كرديں، اے الله! آپ مجھے گناموں سے پاك فرماديں، اور مجھے گناموں سے اس طرح پاك وصاف كرديں جيسا كرسفيد كيڑے وميل كچيل سے پاك كياجا تا ہے۔

( ۲۹۸۱۷ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن حَبِيبٍ قَالَ :حُذَّتُتُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ وَنَقْنِى مِنَ الْخَطَايَا كُمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ وَبَاعِدُ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كُمَا بَاعَدُت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ. (طبرانی ۱۹۵۰)

(۲۹۸۱۷) حضرت حبیب بیٹنیز فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم میزائے تی ہوئے فرماتے تھے:اےالتد! مجھے

ر ۱۹۸۱ کی سرت مبیب بردیو سرت میں کہ میں ہیں ہیاں میا سیا ہے کہ بی سرت اور محصے گناموں سے اس طرح پاک وصاف فرمادی جیسا کہ بارانی برف،اور محصے گناموں سے اس طرح پاک وصاف فرمادی جیسا کہ سفید کپٹرے کومیل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے،اور میرےاور میرے گناموں کے درمیان اتنافاصلہ کردیں جتنا مشرق ومغرب کے

در میان ہے۔

( ۲۹۸۱۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَبَرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَائَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِى وَأُمِّى ، أَرَأَيْت سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَائَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِى وَأُمِّى ، أَرَأَيْت سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْسَشْرِقِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِى مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْسَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاى كَالتَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاى بِالْسَاءِ وَالنَّلُودِ وَالنَّلُودِ وَالنَّلُحِ. (مسلم ۱۳۹ ـ ابن ماجه ۸۰۵)

ر ۲۹۸۱۸) حضرت ابو ہریرہ زای فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیَّ اَنْتُحَافِ جب نماز کے لئے تکبیر کہتے تھے تو تکبیر اور قراءت کے درمیان

کھ دیر خاموش رہتے تھے، ابو ہریرہ بڑاٹھ کہتے ہیں: میں نے آپ مِنْ الفَظِیَّةَ ہے بو چھا: میرے ماں ، باپ آپ پر قربان ہوں ، میں تکبیراور قراءت کے درمیان آپ مِنْ الفَظِیَّةِ کے خاموش رہنے کود کھتا ہوں ، آپ مِنْ الفَظِیَّةِ کھے بتائے کہ آپ مِنْ الفَظِیَّةِ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ مِنْ الفَظِیَّةِ نے فرمان اور میں سدوعا پڑھتا ہوں: اے اللہ! میر ہے اور میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا المبافاصلہ کردے جتنا مشرق و

آپ نیون نظر مایا: "میں بید عا پڑھتا ہوں: اے اللہ! میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ کردے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اے اللہ! آپ مجھے میرے گنا ہوں ہے اس طرح پاک وصاف کردیں جیسے سفید کیڑے کومیل کچیل ہے

پاک وصاف فرماتے میں ،اے اللہ اجھے میرے گنا ہول کو پانی ،او لے اور بارانی برف سے دهودی۔ ( ٢٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةً بُنُ صَالِحِ فَالَ : حدَّثَنَی حَبِیبٌ بُنُ عُبَیْدٍ ، عَن جُبیْرِ بُنِ نُفَیْرٍ

الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَيْتِ :اللَّهُمَّ اغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ.

(۲۹۸۱۹) حضرت عوف بن ما لک الا جعی بڑی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فیز نظافی کومیت پر بید دعا پڑھتے ہوئے سا ب اے اللہ! آپ اس کو پانی اور بارانی برف اور اولے سے دھود سیجے۔ اور اس کے گنا ہوں کوایسے پاک وصاف فرماویں جیسا کہ نفید کپڑے کومیل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔

#### ( ۱۲ ) الرّعد ما يدعى به له ؟

## بادلوں کی گرج کے وقت کیا دعاما نگی جائے؟

( ٢٩٨٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ الشَّدِيدَ قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وَلا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(۲۹۸۲۰)حضرت جعفر بن برقان طِینیز فرماتے ہیں کہ مجھے خبر یہو نچی ہے کہ رسُول اللّٰہ مِنْطِقَ فِیجَ جب بخت گرج کی آواز سنتے تو یہ دنیا کر تر تھمزا براللّٰہ اہم میں استریکا اس کر فریاد سے ملاک مرح فراران نری ہم میں میزغد کی مدر سے قبل کر اور است

کرتے تھے:اےاللہ! ہمیںا پنے عذاب کے ذرایعہ سے ہلاک مت فرما،اور نہ ہمیں اپنے غصہ کی وجہ سے قبل کر،اوراس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطافرما۔

( ٢٩٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَهْدِى بْنِ مَيْمُون سَمِعَهُ مِنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ.

(۲۹۸۲۱) حضرت ابن عباس بڑا ہو جب بھی بھل کی نزک سنتے تو فرماتے: اللہ پاک ہے اور اپنی سب تعریفوں کے ساتھ ہے، اللہ یاک ہے جو کہ عظمت والا ہے۔

ُ ( ٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ :سُبْحَانَ مَنْ سَتَحْت لَهُ (۲۹۸۲۲) حضرت ابن طاووس پیشید فرماتے ہیں کہ ان کے والد جب بجلی کی گرج سنتے تو فرماتے: پاک ہے دہ ذات جس کی تو نے پاکی بیان کی ہے۔

( ۲۹۸۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَا بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى زَكَرِيَّا قَالَ : مَنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ بِحَمْدِهِ لَمْ تُصِبْهُ صَاعِقَةٌ.

(۲۹۸۲۳) حضرت ابن ابی زکریا پیشید فرماتے ہیں: جو محض گرج کی آ واز من کریے کلمات کیے: اللہ پاک ہے اورا پی سب تعریفوں سب ہتا ہے میں نہ سب کا بیان کیا ہے نہیں پہنچہ سے م

ك ساته ب، تو آسانول سي كرنے والى بيلى اسے نبيل بي سي كئے كا۔

( ٢٩٨٢٤ ) حَذَّثَنَا مَعَن ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ :سُبْحَانَ الَّذِى سَبَّحَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لَاهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ.

(۲۹۸۳۳) حفرت عامر بن عبدالله براین فرماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر وہا ہے جب بیلی کی گرج کی آواز سنتے توبات جیت کرنا چھوڑ دیتے اور فرماتے: پاک ہے دہ ذات جس کی پاکی فرشتوں نے تمام تعریفوں کے ساتھ بیان کی ہے اور فرشتوں نے بھی پاکی بیان کی ہے اس سے ڈرکر پھر فرماتے: بیگرج زمین والوں کے لیے بہت خت وعید ہے۔

( ٢٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ

لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(۲۹۸۲۵) حضرت جعفر بن بُرقان پرتیلیز فر ماتے ہیں کہ مجھے پی خبر پہو تجی ہے کہ نبی کریم مِیَلِفَظِیَمَ دعا کرتے تھے: اےاللہ! ہمیں تو اپنے غصہ سے قبل نہ فر ما،اورہمیں اپنے عذاب سے ہلاک مت کر،اورہمیں اس سے پہلے ہی عافیت عطافر ما۔

َ بِي عَدِّتُ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ الْحَارِثِ قَالَ :حَدَّثَنَيهِ جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ :كَانَ الْأَسْوَدُ

النَّخَعِيُّ ابْنُ يَزِيدَ ، إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ :سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ.

(۲۹۸۲۷) حضرت جامع بن شداد رہ کاٹی فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسود مختی بن پزید رہ کیا گی گرج کی آواز نے تھے تو فرماتے: کی سرکت جاسک کی سرکت جامع بن شداد رہ کاٹی فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسود مختی بن پزید رہ کیا گیا گی گرج کی آواز نے

پاک ہے وہ ذات جس کے خوف ہے رعدا درتمام فرشتے اس کی پا کی بیان کرتے ہیں تمام تعریفوں کے ساتھ ۔ میں میں میں میں اور اس میں میں میں میں میں میں اس کی باک کی اس کے اس کی اس کے اس کا میں میں میں میں میں میں می

( ٢٩٨٢٧ ) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَن حَجَّاجٍ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي مَطَرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقَ

قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تَفْتُلُنَا بِغَضَبِكَ ، وَلا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ. (بخارى 211- ترمذى ٣٣٥٠) (٢٩٨٢٤) حفرت عبدالله بن عمر ولا فو فرماتے ہیں كه رسول الله مَلِينَ فَيْجَ جب بادلوں كى كرج اور بحل كے كڑ كئے كى آواز سنتے تو

فر ماتے: اے اللہ! ہمیں اپنے غصہ ہے تی نہ فرما، اور نہ ہی ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک کر، اور اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا کر۔

## (١٣) ما يدعى بِهِ لِلرِّيحِ إذا هبت ؟

#### جب ہوا چلے تو کیا دعا کرے؟

( ٢٩٨٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَمِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْأُوْزَاعِیِّ ، عَنِ الزَّهْرِیِّ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ الزَّرَفِیُّ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَسُبُّوا الرِّیحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللهِ ، تَأْتِی بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ ، وَلَکِنْ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ خَیْرِهَا. (ابن ماجه ٣٤٢٧)

(۲۹۸۲۸) حفرت ابو برره والتي فرمات بي كدرسول الله مَلِفَظَةَ كاارشاد بكد بتم لوگ به واكو برا به ما مت كبوب بي والله ك مهر بانى به جور مت اور الله حداب دونول كولاتى ب ليكن تم لوگ الله كا بناه ما گواس كثر سه اور الله سه اس ك فيرو به الى كوطلب كرور (۲۹۸۲۹) حَدَّفَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حبيب بن أبى قابتٍ ، عَن سَعِيدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْوَى ، عَن أَبِيهِ ، عَن أَبِيّ قَالَ : لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكُرَ هُونَ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَشَرٌ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيح وَشَرٌ مَا فِيهَا وَشَرٌ مَا أَرْسِلَتُ بِهِ .

(ترمذی ۲۲۵۲ احمد ۱۲۳)

(۲۹۸۲۹) حفرت عبدالرحمٰن بن أبزى يطفيظ فرماتے ہيں كه حضرت أبى جلاق كارشاد بنتم لوگ بواكو يُرامت كهو، جبتم اے نا پند سيحفظ لكوتو يوں كهو: اے اللہ! ہم آپ سے اس ہوا اور جو كچھاس ہوا بيس ہے اور جس وجہ سے بيہ وابھيجى گئى ہے اس كى بھلائى كا سوال كرتے ہيں، اور ہم آپ كى پناہ ما تكتے ہيں اس ہوا كے شرسے، اور جو كچھاس ہوا بيس ہے اس كے شرسے، اور جس وجہ سے بيہ وا بيجى گئى ہے اس كے شرسے۔

( ٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : هَاجَتْ رِيحٌ ، أَوْ هَبَّتْ رِيحٌ فَسَبُّوهَا فَا اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا رَحْمَةً ، وَلَكِنْ فُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا رَحْمَةً ، وَلَا تَجْعَلُهَا عَذَّابٍ ، وَلَكِنْ فُولُوا : اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا رَحْمَةً ، وَلا تَجْعَلُهَا عَذَّابًا.

(۲۹۸۳۰) حضرت منصور والثین فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد والثین نے فرمایا: ایک مرتبه زور دار آندهی چی تو لوگوں نے اس برا بھلا کہا۔ میس کر حضرت ابن عباس وی اللہ فرمانے لگے: تم اسے بُرامت کہو۔ پس یقیناً ہوا بھی رحمت کو لے کر آتی ہے، اور بھی عذاب کو لاتی ہے، کیکن یوں کہا کرو: اے اللہ! تو اس ہوا کو باعث رحمت بنادے اور تو اس کو باعث عذاب مت بنا۔

( ٢٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ فَدَارَتْ يَقُولُ : شُدُّوا التَّكْبِيرَ فَإِنَّهَا مُذْهَبَتُهُ.

(۲۹۸۳۱) حضرت امام محمد الباقر الثانية فرماتے ہيں كه جب طوفاني آندهي آتي اور كھنور بنتے تو حضرت ابن عمر وفائية فرماتے ستھے: بلند

اورز وردار تكبير كہوپس يقينا بيكبيراس آندهي كوختم كردينے والى بــ

( ۲۹۸۳۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْآسَدِئُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ إِذَا رَأَى الرَّبِحَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا ارسلت فِيهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّمَا قَذَرْتَ فِيهَا.

(۲۹۸۳۲) حضرت الوفزاره رقطة فرماتے ہیں:حضرت عبدالرحمٰن بن ما لک مِیٹید جب بھی تیز ہوا چلتی دیکھتے تو فرماتے:اےاللہ! ہم آپ سےاس ہواکی خیر،اور جو کچھآپ نے اس ہوا میں بھیجا ہےاس کی خیرطلب کرتے ہیں،اور ہم آپ کی پناڈ ما تکتے ہیں اس ہوا

كے شرسے اور جو بچھآپ نے اس ہوا میں مقرر كيا ہے اس كے شرسے۔

( ٢٩٨٣٣ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَن عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى سَحَابًا ثَقِيلًا مِنْ أَفْقٍ مِنَ الآفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَلاةٍ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلُ بِهِ ، فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ ، أَوْ فَلاثًا ، فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ وَلَمْ يُمْطِرُ حَمِدَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ. (بخارى ٢٨٢ ـ ابوداؤد ٥٠٥٨)

(۲۹۸۳۳) حضرت عائشه فني هذا فارماتي بين ايقينا جب رسول الله فيؤفظ أسان كے كسى حصه ميں گھنا باول د كيھتے تو جس كام ميں

مشغول ہوتے اسے چھوڑ دیتے اگر چہنماز پڑھنے میں ہی مشغول ہوں ، یہاں تک کہ آپ مِنْرِفَقِیْقِ اس کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے:''اےاللہ! ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس بھیج ہوئے بادل کے شرہے''لیں اگر بارش ہونے لگتی تو فرماتے:اےاللہ!اس میں نہ ال بٹری نفع میں اس میں تعمیر میں درجہ السریکی مشہور کے میں میں میں شد ہے۔

ہونے والی بارش کونفع والا بنادے۔دویا تین مرتبہ پڑھتے۔ پس اگراللہ بادلوں کو ہٹادیتااور بارش نہ ہوتی تو اس بات پراللہ کی حمد و ثناء کرتے۔

( ٢٩٨٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ فَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيْبًا نَافِعًا. (بُخارى ١٠٣٢ـ احمد ٩٠)

(۲۹۸۳۴)حضرت قاسم رُدَاتُو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شِئِرِ نَشِقَعَ جب بارش دیکھتے تو وعا فرماتے :اےاللہ!اس ہونے والی بارش کو نفع مند ہنادے۔

#### ( ١٤ ) ما يدعى بِهِ فِي الاستِسقاءِ؟

### استىقاء مىں كىياد عاما نگى جائے؟

( ٢٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَن سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَن شُرَحْبِيلَ بُنِ السَّمْطِ قَالَ : قَلْنَا لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ يَا كَعْبُ ، حَدِّثْنَا ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَائَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرّ ، قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا مَرِيًّا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارًّ، قَالَ : فَمَا جَمُّعُوا حَتَّى أُحيوا فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَهَذَّمَتِ الْبُيُوتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا، قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

(ابن ماجه ١٢٦٩ طيالسي ١١٩٩)

(٢٩٨٣٥) حفرت شرحبيل بن التمط فرمات بين: بهم في حفرت كعب بن مر وراي الله الله بمين حضور مُؤَلِّفَ فَي كُولَى حدیث بیان کریں؟ پس وہ فرمانے لگے: ہم ایک مرتبدر سول الله فیلِنظِ کے پاس تھے کدایک آدمی آپ فیلِنظ کے پاس آیا اور کہنے لگا:اے اللہ کے رسول ﷺ فَقَاقَ الله معزوالول کے لیے پانی کی دعافر ماہیج ،حضرت کعب وہا فاغ فر ماتے ہیں: رسول الله فَيْرَفَيْنَا فَا فِي اللهِ عَلَيْنَا فَاقَاعِيْنَا اللهِ فَيْرَفِيْنَا فَاقِيرَا لَهُ اللهِ اللهِ فَيْرَفِيْنَا فَاقِيرَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَيْرَفِيْنَا فَاقِيرَا لِللهِ اللهِ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اُٹھائے اور دعا فرمائی: اے اللہ! ہمیں سیراب کردے ایس بارش سے جوز مین کوسبر وشاداب کردے، نفع بخش ہو، جلد آئے نہ کہ دیر ہے، فائدہ بہنچانے والی ہونہ کہ نقصان پہنچانے والی ہو، حضرت کعب وٹی تی فرماتے ہیں: لوگوں نے ابھی ایک جمعہ بھی نہیں گزاراتھا یہاں تک کہاتی بارش ہوئی کہ زمین سرسبز وشاداب ہوگئی ، پس لوگ آئے اور آپ نیافیٹے بھے سامنے بارش كى شكايت كرنے لكے، پس لوگوں نے كہا: اے اللہ كے رسول يَوْفَقَيْعَ اِنتحقيق گھر كرنے لكے بيں يتو آپ يَوْفَقَعَ أَفِي كِير دعا فرما کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد بارش ٹازل فر مااور ہم پرمت نازل کر،حضرت کعب خلطی فرماتے ہیں: کہ یکا یک بادل دائیں اور

# ( ١٥ ) مَنْ قَالَ إذا دعوت فابدأ بنفسِك

# جو مخص یوں کہے: جبتم دعا کروتوایئے آپ ہی ہےا بتدا کرو

( ٢٩٨٣٦ ) حَدَّنُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمُ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، عَن أُبْيِّ بْنِ كُعْبِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَعَا لَأَحَدٍ بَدَأَ بِنَفْسِهِ فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى فَقَالَ :رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ حَبَرِهِ ، وَلَكِنُ قَالَ : ﴿إِنَّ سَأَلَتُكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾. (بخاري ١٢٢\_ مسلم ١٨٣٧)

(۲۹۸۳۲) حضرت أبی بن کعب خلفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِلْظَیْجَ جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے تو اپنی ذات ہے ابتدا فر ماتے ، پس ایک دن آپ مِنْ النَّفِیْجَ نے حضرت موسی غلایٹلا) ذکر کیا اور فر مایا : الله تعالیٰ کی رحمت ہوہم پر اور موسی غلایٹلا) پر ،اگر وہ صبر

فر ماتے تو الله تعالی جمیں ان کی پچھاور باتیں بھی بیان فر ماتے الیکن انہوں نے فر مایا: اگر میں اس کے بعد تجھے ہے سی چیز کا پوچھوں تو

مجھا ہے ساتھ مت رکھو محقیق مل گیا ہے آپ کومیری طرف سے عذر۔

ما تيس چھٹ گئے۔

( ٢٩٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ إِبْرَاهِيم قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا دَعَوْت فَابُدَأُ بِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى فِي أَيِّ دُعَاءٍ يُسْتَجَابُ لَك.

(۲۹۸۳۷) حضرت ابراہیم میشین فرماتے ہیں کہ بیرکہا جاتا ہے: جب بھی تو کوئی دعا کرے تو اپنی ذات سے ابتدا کر ، کیونکہ تو نہیں مات تا کرک سے قبال سے مصلحات میں کہ ایک کہ ایک کے ایک کا میں میں انہ میں انہ کی کے ایک سے قبال کے ایک کے انہوں

جانتا تیری کون ی تبولیت کے درجات پالے۔ ( ۲۹۸۲۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَن سُفْیَانَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ :يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَأَخَا عَادٍ. (ابن ماجه ٣٨٥٢)

(۲۹۸۳۸) حضرت ابراہیم ویٹیلا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَائِشْتُکَا نے ارشاد فرمایا: اللہ ہم پر اور عاد کے بھائی ھود علایٹلا پر رحم فرمائے۔

( ٢٩٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَلَسْت إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرْت رَجُلاً فَتَرَحَّمْت عَلَيْهِ فَضَرَبَ صَدُرِى ، وَقَالَ : ابْدَأْ بِنَفْسِك.

(۲۹۸۳۹) حفزت سعید بن بیار پایسیلاً فر ماتے ہیں: میں حفرت ابن عمر وہاٹھ کے پاس بیٹھا تھا، پس میں نے ایک آ دمی کا تذکر و کیا

اوراس کے لیےاللّٰد کی رحمت کی دعا کی ،توابن عمر جڑا ٹھڑنے میرے سینے پر مارااور فر مایا: اپنی ذات سے ابتدا کر۔

( ٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ لابْنِ أُخْتِهَا : إِنَّكَ أَنْ تَدْعُوَ لِنَفْسِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَدْعُو لَكَ الْقَاصُّ.

(۲۹۸۴۰) حضرت ابوالدرداءانصاری دی فی فرماتے ہیں: حضرت عائشہ ٹی مٹیٹنا نے اپنے بھانجے سے فرمایا: بے شک تو اپنے لیے خود دعا کرے بیاس سے بہت بہتر ہے کہ کوئی واعظ تیرے لیے دعا کرے۔

# (١٦) ما رخِّص لِلرَّجلِ يه عو بِهِ فِي سجودِةٍ ؟

# آ دمی کوسجدے میں جن دعاً وُں کی رخصت دی گئے ہے

( ٢٩٨٤١ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ مَسُرُوقِ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَّيْمُونَةَ فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سَبُعِي نُورًا ، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِى نُورًا ، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا ، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا ، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا ، وَاجْعَلْ مَنْ تَحْتِي نُورًا ، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا .

(۲۹۸۳) حضرت ابن عباس و النو فرماتے ہیں میں نے ایک رات اپنی خالدام المومنین حضرت میموند و فاطرون کے پاس گزاری، پس میں نے سنا آپ مِرَافِقَ عَجدے میں یہ دعا فرمار ہے تھے: اے اللہ! میرے دل میں نور کوڈال دے، اور میرے کان میں نور ڈال دے، اور میری آنکھوں میں نورڈال دے، اور میرے آھے نورعطافر مااور میرے پیچھے نورعطافر ما، اور میرے نیچے سے نور ہی نور کردے اور مجھ کونو عظیم عطا کردے۔

( ٢٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ أَحَبُّ الْكَلِمِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبُدُ وَهُوَ سَاجِدٌ : ظَلَّمْت نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي.

(۲۹۸۴۲) حضرت علی واثن فرماتے ہیں: اللہ کے نزد کی محبوب ترین کلمہ یہ ہے: کداس کا بندہ محبدہ کی حالت میں پیکلمات کے: میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے پس تو میری بخشش فرما۔

( ٢٩٨٤٣) حَلَّثَنَا عَبِيلَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ ثُوير بُنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ:قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ:مَا وَضَعَ رَجُلٌ جَبْهَتَهُ لِلَّهِ سَاجِدًا فَقَالَ :يَا رَبِّ اغْفِرُ لِي يَا رَبِّ اغْفِرُ لِي يَا رَبِّ اغْفِرُ لِي ثَلاثًا إِلَّا رَفَعَ رَأُسَهُ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ.

(۲۹۸۴۳) حضرت مجاہد پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدر کی تفایق نے ارشاد فرمایا: جب کو گی آ دمی سجد ہے حالت میں اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھا تا ہے چرتین مرتبہ پی کلمات کہتا ہے: اے میرے پالنے والے! میری بخشش کرد ہجے۔ اے میرے پالنے والے! میری بخشش کرد ہجے۔ پھر جب سجدہ سے وہ اپنا سر اُٹھا تا ہے تو اس کی مخفرت کردی جاتی ہے۔

( ٢٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن مِسْغَوٍ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : كَانَ أَبُو وَائِلٍ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ :رَبِّ إِنْ تَغْفُ عَنى تَغْفُ ، عَن طَوْلِ مِنْك ، وَإِنْ تُعَذِّبْنِي تُعَذِّبْنِي غَيْرَ ظالِمٍ ، وَلا مَسْبُوقٍ ، ثُمَّ يَبْكِي.

(۲۹۸۳۳) حضرت عاصم ولین فرماتے ہیں: که حضرت ابو واکل وٹائٹو سجدے کی حالت میں یوں دعا فرماتے تھے: اے میرے مالک!اگرآپ مجھے معاف کریں گے تو یہ معاف کرنا آپ کی مہر بانی ہے ہوگا اورا گرمجھے عذاب دیں گے تو عذاب دیے میں آپ نہ

ما لک! کراپ عصمعات کریں کے تو بیدمعاف کرنا آپ فی مهربافی ہے ہوکا اورا کر عصفا اب دیں لے تو عذ تو ظلم کرنے والے ہوں گے اور نہ ہی حدسے بڑھا ہوا عذاب دیں گے، پھر حضرت ابو وائل زیا پھڑے رونے لگتے۔

( ٢٩٨٤٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يزيد بْنِ رَبِيعَةَ الدَّمَشْقِیَّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يزيد بْنِ رَبِيعَةَ الدَّمَشْقِیَّ قَالَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:أَذْلَجْت ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا دَخَلْت مَرَرُت عَلَى رَجُلِ سَاجِدٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى الدَّرُونِ عِنْ فَلْقَالِ اللَّهُمَّ إِنِّى مِنْ فَضْلِكَ ، لَا بَرِىءَ مِنْ ذَنْبٍ اللَّهُمَّ إِنِّى الدَّرُونِ عَنْ ذَنْبٍ فَأَعْتَذِرَ ، وَلا ذُو قُرَّةٍ فَأَنْتَصِرَ ، وَلَكِنْ مُذْنِبٌ مُسْتَفْهِرٌ ، فَأَصْبَحَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يُعَلِّمُهُنَّ أَصْحَابَهُ إِعْجَابًا بِهِا.

(۲۹۸۴۵) حطرت عبداللہ بن یزید دشقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رہ اُٹھ نے ارشاد فرمایا: میں ایک رات مبحد میں داغل ہوا، جب میں داخل ہو گیا تو میراگز رایک آ دی پر ہوا جو بحدے کی حالت میں بید عاکر رہا تھا: اے اللہ! میں ڈرنے والا، پناہ ما تکنے والا ہوں پس آپ جھے اپنے عذاب سے پناہ دیجیے، اور میں سوالی، بھیک ما تکنے والا ہوں آپ اپنی مہر بانی سے مجھے رز ق عطافر مادیجی، اور میں گناہوں سے بری نہیں ہوں آپ میراعذر تبول فرمالیجی، اور نہ ہی میں طاقت والا ہوں آپ ظالموں سے میری حفاظت فرما و یجیے الیکن میں گناہ کر کے معافی مائٹنے والا ہوں کچر حضرت ابوالدرداء مڑھٹنے بیدد عاایپے شاگر دوں کوسکھلا ناشروع کر دی بیند آنے کی وجہ ہے۔

( ٢٩٨٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ :رَبِّ ظُلَمْت نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، قَالَ مُحَارِبٌ :فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۲۹۸۳۲) حضرت محارب بن و ثار طِیشِید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عَمر بڑا ٹیڈ کے ارشاد فرمایا: جب تَم میں سے کوئی شخص سجدہ کیا کرے تو وہ یہ کلمات کہے: اے میرے رب! میں نے اپنی جان سے ظلم کیا ہے تو میری مغفرت فرما۔ حضرت محارب بیشید فرماتے

یں: کیونکہ آ دمی اس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میں: کیونکہ آ دمی اس حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔

( ٢٩٨٤٧) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَالِشَةَ قَالَتْ :طَلَبْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمْ أَجِدْهُ ، قَالَتْ :فَظَنَنْت أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ، أَوْ نِسَائِهِ ، قَالَتْ :فَرَأَيْته وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسُرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ . (احمد ١٣٢هـ حاكم ٢٢١)

(۲۹۸۴۷) حضرت عا کشتہ بنی انتیافی فر ماتی ہیں: میں نے ایک رات رسول اللہ میرانسٹی کو تلاش کیا تو میں آپ میرانسٹی کی کونہ پاسکی۔ حضرت عا کشتہ بنی اندونی فر ماتی ہیں: مجھے گمان ہوا کہ آپ میرانسٹی کی اندی یا بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں ،فر ماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ میرانسٹی کی کے حالت میں پالیا اور آپ میرانسٹی کی آپر دور ہے تھے: اے اللہ! میری معفرت فر ماان کا موں سے جو میں نے جھے کر کیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں۔

### ( ١٧ ) الرَّجل يتعارّ مِن اللّيلِ، ما يدعو بهِ ؟

### جوآ دمی رات کونیندے جاگ جائے تو وہ کیا دعا کرے؟

( ٢٩٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَخُرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ سَلْخِهَا.

(۲۹۸۴۸) حضرت قاسم بن عبدالرطن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائے نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو نیند ہے جاگ جائے پھروہ وہ یکا متحد ہوں کہ اپنی جان پرظلم کیا ہے تو میری جائے پھروہ یہ کلمات کہدلیا کرے بنیس ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اے میرے مالک! میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے تو میری مغفرت فرمادے، تو وہ شخص گنا ہول سے اس طرح پاک وصاف ہوکر نکلے گا جیسے سانپ اپنی کچیلی سے نکاتا ہے۔

( ۲۹۸٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَن سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَن زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَن مَا يُسِيرَ مُنْجُوسِ مِن يُسِيَّ مِن اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَن سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَن زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، عَن

سَلُمَانَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ :سُبْحَانَ رَبِّ النَّبِيِّينَ وَإِله ٱلْمُرْسَلِينَ.

(۲۹۸۴۹) حضرت زید بن صُوحان مِلِینی فرماتے ہیں: حضرت سلمان مِنْ اُنْوْ جب رات کو نیند سے بیدار ہوجاتے تو فرماتے: پاک ہوہ ذات جونبول کو پالنے والا ہے اور رسولوں کا معبود ہے۔

( ٢٩٨٥٠) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَن هُرَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ،

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً كَانَتُ إِذَا تَعَارَّتُ مِنَ اللَّيْلِ تَقُولُ : رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقُومَ.

(۲۹۸۵۰) حضرت ابوکشر بلتیمیز جوگهام المؤمنین ام سلمه نزی مذبی کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں: حضرت ام سلمہ نزی مذبی اجب رات کو نیندے جاگ جاتیں توبیدعا فرماتیں:میرے مالک! تو بخشش فر مااوررحم فرما،اورسید ھےراستہ کی طرف ہدایت نصیب فرما۔

( ٢٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْإَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَحَرَّكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴿قَدْ جَانَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾.

(۲۹۸۵۱) حضرت ابوالاحوص بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بین شخط جب رات کو جاگ جاتے تو فرماتے: اے لوگو! ( محقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے دلیل آ چکی ،اور ہم نے تمہاری طرف کھلے روثن نور کو اُ تارا )۔

#### ( ١٧ ) السّاعة الّتِي يستجاب فِيها الدّعاء

# وہ گھڑی جس میں دعا قبول کی جاتی ہے

( ٢٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مَعَن ، عَن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ ، وَقَلَّ دَاعِ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعُوتُهُ : خَضْرَةُ النَّدَاءِ فِي الصَّلاةِ ، والصَّفُّ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلّ (ابوداؤد ٢٥٣٢ ـ ابن حبان ١٤٦٨)

(۲۹۸۵۲) حضرت ابو حازم مِلِيَّندِ فرماتے ہيں كەحضرت مصل بن سعد ساعدى تناتينو كا ارشاد ہے: دو گھڑياں ايبي ہيں جن ميں آ -ان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بہت کم ایبا ہوتا ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا کو واپس اس پرلوٹا دیا جاتا ہو، نماز کے

لیے اذان کا وقت ہو، اور اللہ کے رائے میں جہاد کے لیے صف بندی کرتے وقت \_

( ٢٩٨٥٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :كَانَ يَأْمُرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ.

( ۲۹۸۵۳ ) حضرت محارب بن د ثار مِيتَّيز فر مات بين كه حضرت عبدالله بن عمر وَقَاتُو كاارشاد ہے كه: مؤذ نمين كي اذ ان كے وقت د عا

كاقتم كياجا تاقحابه ( ٢٩٨٥٤ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عن سُفُيَان ، عَن زَيْدٍ الْعَمَّى ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ.

(۲۹۸۵۴) حضرت انس و افخه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَقِيَّةَ کا ارشاد ہے: اذ ان اور ا قامت کے درمیان کی جانے والی دعار د

( ٢٩٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِى مُرَارَةَ ، عَن مُجَاهِدٍ قَالَ : أَفْضَلُ السَّاعَاتِ مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ فَادْعُ فِيهَا.

(۲۹۸۵۵) حفرت ابومراره پریشین فرماتے ہیں کہ حفرت مجاہد پریشین کاارشاد ہے: افضل ترین گھڑیاں نماز کے اوقات ہیں پس تم ان

( ٢٩٨٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزِّيقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : إنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا لِمَنْ دَعَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَقُومُ الْإِمَامُ فِي الصَّلاةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا.

(۲۹۸۵۲) حضرت ابواسحاق پیلینیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ پیٹینڈ کا ارشاد ہے بے شک جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا

كرنے والے كى دعا قبول كى جاتى ہے وہ يہ ہے: جب امام نماز كے ليے كھڑ اہوتا ہے يہاں تك كدوه نماز سے لوث جائے۔

( ٢٩٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، أُخْبَرُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن بُرَيْدٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عْن أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا.

(۲۹۸۵۷) حضرت انس مناطق فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ النَّفِظَةَ كا ارشاد ہے: اذان اورا قامت كے مابين كى جانے والى دعا بھى رو

نہیں ہوتی ،پس تم لوگ اس میں دعا کرو۔

( ٢٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُوَّةً ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا كَانَ عِنْدَ الْأَذَانِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ اللُّمُّعَاءُ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الإِقَامَةِ لَمْ تُرَدَّ دَعُوةٌ. (ابويعلى ٢٠٩٥ طيالسي ٢١٠٦)

(۲۹۸۵۸) حصرت انس والثي فرماتے میں كدرسول الله مَوَنفَقَعَ كارشاد ب: جب اذان كا وقت موتا ہے، تو آسمان كے دروازے

کھول دیے جاتے ہیں،اوردعا قبول کی جاتی ہے،اور جب اقامت کا وقت ہوتا ہے تب تو دعا بالکل بھی رؤیس کی جاتی۔

### ( ١٩ ) ما يدعى به إذا سمِع الأذان ؟

## وہ دعاجواذ ان سنتے وقت مانگی جائے

( ٢٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : رَضِيت بِاللهِ رَبًّا ،

وَبِالإِسُلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، غُفِوَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا سَعُدُ ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : لَا هَكَذَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ. (مسلم ٢٩٠ـ ابوداؤد ٥٢٧)

(۲۹۸۵۹) حفزت عامر ویطید بن سعد فرماتے ہیں کدان کے والد حضرت سعد وہ الله فرمایا: جو محض مؤذن کی آوازی کریے کلمات کہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی خدانہیں ہے: میں اللہ کورب مان کر، اسلام کودین مان کر، اور محمد مُرافظَ اُفَعَ اُلَا کو بی مان کر راضی ہوں، تو اس محض کے تمام گنا ہوں کی مغفرت کردی جاتی ہے، پھرا یک آ دمی ان سے کہنے لگا: اے سعد! اس کے اسکے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ حضرت سعد وہ اللہ نے فرمایا: نہیں، میں نے صرف اتنی بات رسول اللہ مَرافظ آخے کا مات

( . ٢٩٨٦ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَن هُرَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ :قَالَ لِي رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قُولِى عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ :اللَّهُمَّ عند إقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصُوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُّورُ صَلاتِكَ اغْفِرُ لِي. (ابوداؤد ٣٨١ـ ترمذي ٣٥٨٩)

(۲۹۸ ۲۰) حضرت ام المؤمنین ام سلمه می هندی فرماتی بین که رسول الله میکونی فیجه سے فرمایا: تم مغرب کی اذان کے وقت میہ کلمات کہا کرو: اے الله! تو رات کے آنے کے وقت اور دن کے جانے کے وقت اور تیرے پکارنے والوں کی آوازوں کے وقت، اور تیری نماز کے حاضر ہونے کے وقت میں میری مغفرت فرما۔

#### ( ٢٠ ) الكلِمات الَّتِي تلقَّى آدم مِن ربِّهِ

## ان کلمات کابیان جوحضرت آ دم عَلایتِّلاً نے اپنے رب سے سیکھے

( ٢٩٨٦١) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ :الْكَلِمَاتُ الَّتِى تَلَقَّى آدَم مِنْ رَبِّهِ :اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ ، عَمِلْتُ سُونًا وَظَلَمْتُ نَفْسِى فَارْحَمْنِى وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ، اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُونًا وَظَلَمْتُ نَفْسِى فَتُبُ عَلَى إِنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(۲۹۸۱) حفرت عبدالکریم المکتب پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن بزید بن معاویہ دی و نازور مایا: وہ کلمات جو
حضرت آ دم عَلِیسًا نے اپ رب سے کھے درج ذیل ہیں: اے اللہ! تیرے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے ادرا پی تمام
تعریفوں کے ساتھ ہے میں نے بُراکام کیا، اورا پی جان پرظلم کیا پس تو مجھ پررحم فرما، اورتو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم
کرنے والا ہے، اے اللہ! تیرے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، اورا پی تمام تعریفوں کے ساتھ ہے، میں نے بُراکام کیا، اورا پی جان پرظلم کیا، پس میری تو بقول فرما، یقینا تو تو بقبول کرنے والا اور دحم کرنے والا ہے۔

## ( ٢١ ) ما يقال في دبر الصّلواتِ ؟

## نماز کے بعد جوکلمات کیے جاتے ہیں

( ۲۹۸۶۲ ) حَذَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَانِلُهُنَّ :سُبْحَانَ اللهِ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ. (مسلم ۲۸۸ ـ ترمذی ۳۳۱۲)

(۲۹۸۶۲) حفرت کعب بن تُجر ہ رہی ٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّقَتَیْجَ نے ارشاد فرمایا: چند پیچھے آنے والے کلمات ایسے ہیں کہ ان کا کہنے والا بھی خسارہ میں نہیں ہوتا، ہرنم زکے بعد، سجان اللہ تینتیس مرتبہ (۳۳)، الحمد للہ تینتیس مرتبہ (۳۳)، اللہ اکبر چونتیس مرتبہ (۳۳)۔

( ٢٩٨٦٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : ثَلاثٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ، أَوْ قَالَ : قَائِلُوهُنَّ : يُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَيَكْبَرُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ بَعْدُ. (بخارى ٦٢٢ ـ طيالسي ١٠٦٠)

(۲۹۸ ۱۳) حفرت حکم میشید، حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی کے حوالے سے حضرت کعب بن مجر ہ تفاقظ کار شاؤه کرتے ہیں: تین کلمات ایسے ہیں کدان کا کہنے والا ، یا فرمایا ، ان کے کہنے والے ، خسارہ میں نہیں ہوئے: تینتیس (۳۳) مرتبہ سجان اللہ کہنا ، اور تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ کہنا ، اور چونتیس (۳۴) مرتبہ اللہ اکبر کا کہنا ، ہرنماز کے بعد ، حضرت حکم میشید فرماتے ہیں: پھر میں نے مجمعی بھی ان کلمات کونبیں چھوڑا۔

( ٢٩٨٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَن كَفْبٍ قَالَ : مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(۲۹۸۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی طِیْتُیهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب نواٹنو کا ارشاد ہے: چند کلمات ہیجھیے آنے والے ایسے ہیں ان کا کہنے والاخسارہ میں نہیں ہوتا، پھر حضرت ابوالاحوص طِیْتُیهٔ نے حضرت وکیج جیاٹی والی حدیث جیسامضمون نقل فرمایا۔

( ٢٩٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِى ، وَبَارِكُ لِي فِي رِزُقِي.

( ۲۹۸ ۱۵ ) حضرت ابو بکر بن ابی موی میشید فرمات میں کہ حضرت ابوموی میشید جب نماز سے فارغ ہوتے تو یوں دعا فرماتے تھے:

ا الله! مير الم كنامول ومع ف فرما اورمير المحامل وآسان فرما اورمير الدرق ميس بركت عطافر ما

( ٢٩٨٦٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُّونَ ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن طَيْسِلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) کي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸)

مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ وَإِذَا أَحَذَ مَصْجَعَهُ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، عَدَدَ الشَّفُعِ وَالْوِتْرِ ، وَكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ ، الطَّيْبَاتِ الْمُبَارَكَاتِ ثَلاثًا ، وَلا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، كُنَّ لَهُ فِى قَبْرِهِ نُورًا ، وَعَلَى الْجِسُرِ نُورًا ، وَعَلَى الْصَرَاطِ نُورًا حَتَى يُدْجِلُنَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ.

الصراح اور استنی ید جاندہ البحثہ ، او بدھی کے بعدا بی جگہ پر بی بیشارے اور بیکلمات کی اللہ بری کبریائی والا ہے، طاق اور جفت عدد کے مطابق ، اور اللہ کے کلمات ککما تیکم اور بابر کات بین مرتبہ اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، تین مرتبہ قریم کلمات الشخص کے لیے قبر میں نور بن جا کیں مے ، اور بل صراط پر میں اور بل صراط پر

(ابويعلي ٣٣٧)

(۲۹۸۷۷) حضرت عاصم بن ضمر ہوہ فیے فرماتے ہیں کہ حضرت علی جافتی ہوں دعا فرماتے تھے: تیرا نور مکمل ہوا کیرتو نے بدایت عطا فرمائی، پس تیرے لیے بی تمام تعریفیں ہیں، اور تیری علم و برد باری عظیم ہوئی کیرتو نے درگز رفر مایا، پس تمام تعریفیں تیرے بی لیے ہیں، اور تیرا ہاتھ کشادہ ہوا، کیرتو نے عطا فر مایا پس تیرے لیے بی تمام تعریفیں ہیں، ہمارے رب! تیرا چرہ تمام چروں میں معزز ترین ہے، اور تیرا مرتبہ سب مرتبول والے ہے بہتر ہے، اور تیرا عطیہ افضل ترین اور فائدہ مند عطیہ ہے، ہمارے رب کی اطاعت کی جائے تو وہ منون ہوتا ہے، اور جرب کی نافر مانی کی جائے تو وہ مغفرت کرتا ہے، اور مجبور و پریش ن کی پکار کا جواب و بتا ہے، اور محبور و پریش ن کی پکار کا جواب و بتا ہے، اور محبور و پریش ن کی پکار کا جواب و بتا ہے، اور جس کے لئے چاہتا ہے گنا ہوں کو معاف کر و بتا ہے، کو کی شخص بھی تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں و سے سکتا، اور کہنے والے کی بات تیری نعمتوں کو شار نہیں کر سکتی، یہ سب کلمات آپ بڑی فرض نماز کے بعد تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں و سے سکتا، اور کہنے والے کی بات تیری نعمتوں کو شار نہیں کر سکتی، یہ سب کلمات آپ بڑی فرض نماز کے بعد

( ٢٩٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن عُمَيْرِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ بَعْدَ النَّشَهَّدِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرَّ كُلِّهِ مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرَّ كُلِّهِ مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمُّ إِنِّى أَسْأَلُك خَيْرً مَا سَأَلُك عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ إِنَّنَا إِنَّنَا وَمَا لَهُ مِنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا عَاذَ مِنْهُ وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ ، وَبَنَا إِنَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا

هي مصنف ابن الي شيد متر جم (جلد ٨) و المحال المدعاد المحال المحال

ذُنُوبَنَا وَكُفِّرْ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ، وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(۲۹۸ ۲۸) حضرت عمیر بن سعید ولیشط فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دول شرخہ نماز میں تشحید کے بعدیہ دعا کیں ما نگا کرتے م تنے:اےاللہ! میں آپ ہے تمام بھلائی کا سوال کرتا ہوں جا ہے میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں ،اور میں آپ کی پناہ ما نگتا ہوں مکمل شر

ے، میں اس کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اے اللہ! میں آپ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے نیک بندوں نے آپ سے سوال کیا ہے، اور میں اس شر سے آپ کی بناہ مانگا ہوں جس کے شر سے آپ کے نیک بندوں نے بناہ مانگی ہے۔اے

ہارے رب! ہمیں دنیامیں خوبی اورآخرت میں خوبی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے،

اب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیس دور کردے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرتا، یقیناً تواپے وعدہ کے خلاف ( ٢٩٨٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ ، عَن سَعْدٍ ، أَنَّهُ

كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَأَتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَخْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةُ :لَا أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنَ الْخَدِر كُلِّهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. (۲۹۸۷۹) حضرت مصعب بن سعد والثينة فرماتے ہيں كه حضرت سعد والتي جب تشحد بڑھ ليتے بھريد دعا فرماتے: الله عى كے ليے

یا کی ہے جس سے آسان بھر جائیں اور زمین بھر جائے اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے وہ بھر جائے اور جو کچھ زمین کے نیچے

ہے وہ جرجائے۔حضرت شعبہ ویشید فرماتے ہیں: میں نہیں جانا: سملے الله سب سے برا ہے کہایا یوں کہا: اللہ بی کے لئے سب تعریفیں ہیں تعریف، یا کیزہ اور بابر کت ہے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے،اس بی کا ملک ہے اور اس کے لیے بی تحریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ! میں آپ سے تمام بھلائی کا سوال کرتا

ہول، پھر حضرت سعد والفؤ سلام پھير ديتے۔ ( ٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَن وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ قَالَ :كَتَبَ مُعَاوِيَةُ

إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ : فَأَمْلاهَا عَلَىَّ الْمُغِيرَةُ ، قَالَ : فَكَتَبْت بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إذًا

سَلَّمَ : لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ.

(۲۹۸۷۰) حضرت وراد بیشید جو که حضرت مغیره بن شعبه دیانی کے آزاد کرده غلام ہیں فرماتے ہیں:حضرت معاویہ جانی نے حضرت

معنی ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۸) کے معنی ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۸) کے معنی ابن ابی معنی میں ابی کا معنی معنی معنی معنی معنی کے ابتدائی کے ابتدائی کے ابتدائی کے ابتدائی کے معنی کے ابتدائی کے ابتدائ

وراد والنظیط کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ النظیم نے وہ کلمات مجھے لکھوا دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کلمات لکھ کر حضرت معاویہ والنظیم کے باس بھیج دیے، یقیناً رسول الله مَؤَفِظَةَ جب سلام پھیرتے تصوّق فرماتے: '' نہیں ہے کوئی خداسوائے اللہ کے، جو کہ تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ہی ملک ہاورای کے لیے تعریفیں ہیں۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ اللہ اللہ بھی ماور جس سے تو روک لے اس کوکوئی دینے والانہیں، اور جس سے تو روک لے اس کوکوئی دینے والانہیں، اور کسی شان والے کواس کی شان

تيرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

تَقُولُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ و : إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ فِي آخِرِ صَلاتِهِ.
(۲۹۸۷) حفرت صلة بن زفرياتِيْ فرمات بيل كه مِن حفرت عبدالله بن عمر قرائِيْ كونمازك بعد بيكلمات كتب شا: "اے الله! تو سلامتی والا ہے، اور تجھ ہے، ی سلامتی ہے، تو بركت والا ہے، اے صاحب عظمت اور بزرگی والے۔ " پھر مِن نے حضرت عبدالله بن عربی الله بن من براہ من بناز برمعی تو انہم من میں میں میں میں کیا ۔ فرات تا میں براہ تا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ من اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں اللہ میں

عمرو دہ اپنے کے بہلومیں نماز پڑھی تو انہیں بھی یہی کلمات فرماتے ہوئے سنا، تو میں نے ان سے کہا: میں نے حضرت ابن عمر وہ اپنے کو کھی بھی کلمات فرماتے سنا ہے جوآپ نے ادا کیے، تو حضرت عبداللہ بن عمرو دہ اپنے فرمانے لگے: یقیینا میں نے تورسول اللہ سَرَائِ اللَّهِ عَلَيْهِ کونماز

كَآخَرَ مِن رِيَكُمَات رِرْحَة بُوكَ سَامِ ـ -- ٢٩٨٧٢ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةً ، عَن هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ مَوْلًى لَهُمْ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ

كُلِّ صَلاقٍ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَلا حُولُ وَلا قَلْوَ اللّهِ ، وَلا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ حَوْلَ وَلا قُورًة اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهَلّلُ بِهِنَّ دُبُرَ لَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهَلّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلُّ صَلاقٍ. (مسلم ٢٣٦ ـ ابوداؤد ١٥٠٢)

(۲۹۸۷۲) حفرت ابوالزییر ویشید جو که حفرت عبدالله بن زبیر رفایش کے آزاد کردہ غلام میں فرماتے ہیں که حفرت عبدالله بن زبیر وفائش مرنماز کے بعد یوں کلمہ پڑھاکرتے تھے نبیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو تنباہے جس کا کوئی شریک نبیں ہے،اس بی

ز بیر روز تو بعد یون المه پر ها کرتے تھے بہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو تباہے جس کا کوئی شریک بیس ہے،اس ی کا ملک ہے،اورای کے لیے تعریف ہے،اوروہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، گناہوں سے بیخنے اور نیکل کے کرنے کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے ہے،اورہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں،اس کی نعت ہے،اوراس کی مہر بانی ہے،اوراس کے لیے اچھی تعریف ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی ذات کے،وین کے لیے اخلاص اپنائے ہوئے اگر چہ کافروں کو کر اہی گئے۔ پھر حضرت عبداللہ

كتباب الدعاء

بن زبیر مٹانٹو فر ماتے: رسول اللہ مُؤَلِفَقَعَ فَم برنماز کے بعدیمی کلمات فر ماتے تھے۔

( ٢٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :أَتَى عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رضى الله عَنه فَاطِمَةَ

رضى الله عنها فَقَالً إنِّي أَشْتَكِي صَدْرِي مِمَّا أَمدُ بِالْغَرْبِ ، قَالَتُ :وَأَنَا وَالله إَنِّي لأشْتَكِي يَدَتَّى مِمَّا

أَطْحَنُ الرَّحَا ، فَقَالَ :لَهَا :انْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ أَتَاهُ سَبْى انْتِيهِ لَعَلَّهُ يُخْدِمُكِ خَادِمًا ، فَانْطَلَقَا إِلَى النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُمَا فَقَالَ : إِنَّكُمَا جِئْتُمَانِي لَأُخْدِمَكُمَا خَادِمًا ، وَإِنِّي

سَأْخُبِرُكُمَا بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ ، فَإِنْ شِنْتُمَا أَخْبَرْتُكُمَا بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ : تُسَبِّحَانِهِ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَدَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُكَبِّرَانِهِ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ ، وَإِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا

مِنَ اللَّيْلِ فَيَـلْكَ مِنَة قَالَ عَلِيٌّ رضى الله ، عَنه :فَمَا أَعْلَمُنِي تَرَكْتَهَا بَعْدُ ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْكُوَّاءِ :وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : فَاتَلَكُمَ اللَّهُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، وَلا لَيْلَةَ الصَّفِّينِ. (ابن ماجه ٣١٥٢ ـ احمد ٤٩)

(۲۹۸۷۳) حضرت سیائب ویشید فرماتے میں که حضرت علی ویافو حضرت فاطمة الز براء وی درفان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے

لگے: کنویں کا ڈول کھینچنے کی وجہ سے میراسیندررد کررہا ہے،تو حضرت فاطمۃ الزہراء ٹنی پینانے فرمایا:اللہ کی قتم! چکی پینے کی وجہ سے

میرے ہاتھوں میں بھی دردر ہتا ہے، پھر حضرت علی والوز نے اُن سے فر مایا: تم نبی کریم مُؤْفِظَةً کے پاس جاؤ جھیں آپ مُؤْفِظَةً کے یاس چندغلام آئے ہیں ہتم ان کے پاس جاؤ تو شاید وہ تمہیں خدمت کے لیے کوئی خادم عطا فرما دیں۔ پھریہ دونوں حضرات نبی

كريم مَيْزِ النَّحَةَ كى طرف چلے جب دونوں پهو نچے تو آپ مِؤْفِقَةَ نے فرمایا: تم دونوں میرے پاس اس لیے آئے ہوكہ میں تمہیں خدمت کے لیے کوئی خادم عطا کروں ،اور یقینا میں تنہیں عنظریب ایک ایسی چیز بتاؤں گا جوتمہارے لیے خادم ہے بھی بہتر ہوگی ،اور

اگرتم چاہوتو میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جوتمہارے حق میں خادم ہے بھی بہتر ہے:'' تم دونوں ہرنماز کے بعداور جب رات کوبستر م

لیٹنے لگوتو تینتیں (۳۳)مرتبہ بحان اللہ، تینتیں (۳۳)مرتبہ الحمد لله، اور چونتیس (۳۳)مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، توبہ پورے س (۱۰۰) ہوجائیں گے۔"

حضرت علی فر ماتے ہیں : مجھے یاونہیں اس کے بعد مجھی میں نے ان کلمات کو چھوڑ اہو ،اس برعبداللہ بن الکواء کہنے لگا: جنگ صفین کی رات کوبھی نہیں ،تو حضرت علی مخاٹیو نے فر مایا:اےعراق والو!الله تنهمیں ہلاک کرے، جنگ صفین کی رات کوبھی تہیں چھوڑ ہے۔

( ٢٩٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ : خُلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا رَجُلْ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَفُعَلُهُمَا قلِيلٌ قِيلَ : مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ ، يُسَبِّحُ الرَّجُلُ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلاتِهِ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرً.

وَيُكَبِّرُ عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِنَّهُ عَلَى اللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِنَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ : وَلَقَدُ رَأَيْت

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨)

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّهُنَّ فِي يَدِهِ وَيُسَبِّحُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَيَحْمَدُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ عِنْدَ مَضْجَعِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَإِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِنَة فَذَلِكَ مِنَة عَلَى اللَّسَانِ ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ، فَأَيُّكُمْ يُذُنِبُ فِي اللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِنَةٍ. (ابن ماجه ٩٢٦ـ ترمذي ٣٣١٠)

(۲۹۸۷ ) حضرت عبدالله بن عمرو مؤاثفه فرمات بي كدرسول الله مَرْافَقَدَ فَلَمَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ اللله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلِي عَلْمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلِي عَلِي ع عادات کی حفاظت کرے گاتو جنت میں داخل ہوگا ، یدونوں آسان ہیں اور پھر بھی ان کے کرنے والے تھوڑے ہیں ، یو چھا گیا:اے الله كرسول! وه دوعادات كون ي بير؟ آپ مَرْالفَيْعَةِ نه فرمايا: يا في نمازي بين، جو مخص برنماز كي بعددس مرتبه بان الله، اور

دى مرتبهالممدللداوردى مرتبهاللها كبر كيه كاتوبيذ بان سے كہنے كے اعتبار سے ذيرٌ هيو (١٥٠) بي اورتر از وپروزن كرنے كے اعتبار ے ڈیڑھ ہزار (۱۵۰۰) ہوں گی، حضرت عبداللہ بن عمرو والتی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِرْفَقِقَةَ ہم کود یکھا آپ مِرْفَقِقَةَ نے

ان کوانگلیوں پر بھی شار فرمایا اور دوسری (۲) اچھی عادت یہ ہے کہ آ دمی رات کوبستر پر کیٹنے وقت تینتیس مرتبہ سجان الله ،تینتیس مرتبہ الحمد للداور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے گا،تو بیزبان سے کہنے کے اعتبار ہے سو(۱۰۰) ہیں اور تر از و پروزن کے اعتبار ہے ہزار ہوں

گے۔پس تم میں سے کون ہے جورات کوڈ ھائی ہزار گناہ کرتا ہو؟'' ( ٢٩٨٧٥ ) حَلَّانَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَن مَوْلَى لائمٌ سَلَمَةَ ، عَن أُمْ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا

وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. (احمد ٣٠٥ ابويعلي ٢٩٢١) (٢٩٨٧٥) حضرت ام المومنين ام سلمه تفاين فرماتي بي كدرسول الله مَافِينَكَامَ جب صبح كي نماز بره هدرسلام بهيرت تو يول دعا

فرماتے تھے:اےاللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہول نفع پہنچانے والے علم کا،اور پاکیز ورزق کااورمقبول عمل کا۔ ( ٢٩٨٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَن هِلالٍ بْنِ يَسَافٍ عَن زَاذَانَ قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاةِ :اللَّهُمَّ اغْفِوْ لِي وَتُبْ عَلَى إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِنَةَ مَرَّةٍ. (احمد ٣٤١- بخارى ١١٩)

(۲۹۸۷۲) ایک انصاری صحابی وی تی فرماتے ہیں کہ میں نے سنار سول الله عَرِ اَنْ اَلَيْهِ عَمَاز کے بعد سوم وتیہ بید عافر مانی: اے الله! میری مغفرت فرما، اورميرى توبةبول فرما، يقيناتوبى توبةبول كرف والا اورمغفرت فرمان والاب

( ٢٩٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الصينى وَعَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى عُمَرَ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ الْأَغْنِيَاءُ بِالْأَجْرِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَحُجُّونَ كَمَا نَحُجُّ ، وَيَتَصَدَّفُونَ ، وَلا نَجِدُ مَا نَتَصَدَّقُ قَالَ : فَقَالَ : أَلا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلا يُدُرِكُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِالَّذِي تَعْمَلُونَ :

## تُسْبَحُونَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتَحْمَدُونَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُكَبِّرُونَهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلاةٍ.

(احمد ۳۳۷\_ نسائی ۹۹۷۹)

(۲۹۸۷۷) حضرت ابوالدرداء دخاش فرماتے ہیں: میں نے ایک دن کہا: اے اللہ کے رسول مَالِفَتُ المالدارلوگ اجروثواب میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں،اوروہ لوگ روز بے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روز بے رکھتے ہیں،اور وہ لوگ جج بھی کرتے ہیں جسا کہ ہم ج کرتے ہیں باوروہ صدقہ بھی دوستریں باور ہم ایٹا مال کا نہیں ماتے میں کا صدق کیس

وہ لوگ جج بھی کرتے ہیں جیسا کہ ہم جج کرتے ہیں،اوروہ صدقہ بھی دیتے ہیں،اور ہم اتنامال ہی نہیں پاتے جس کا صدقہ کریں؟ حضرت ابوالدرداء جھ کئے کہتے ہیں پھر آپ مَرِّ اَلْفَظِیَّا بِانْ کیا ہیں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کواگرتم کرو گے تو سبقت کرنے والوں کے اجرکو بینچ جاؤ گے اور تہمارے بعد تمہارے اجر تک صرف وہی بینچ سکے گا جو تمہاری طرح بیٹل کرے گا:'' تم لوگ ہرنماز

كے بعد تينتيس مرتبہ سجان الله ،اور تينتيس مرتبه الحمد الله ،اور چونتيس مرتبه الله اكبركها كرو\_''

( ۲۹۸۷۸ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرُّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِى ، وَأَسْتَهْدِيك لِمرَاشَدِ آمْرِى ، وَأَتُوبُ إِلَيْك فَتُبْ عَلَى ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى فَاجْعَلْ رَغْيَتِى إِلَيْك ، وَاجْعَلْ غِنَائِى فِى صَدْرِى وَبَارِكْ لِى فِيمَا رَزَقَيْنِى ، وَتَقَبَّلُ مِنِّى ، إِنَّك أَنْتَ رَبِّى.

(۲۹۸۷۸) حفرت رئیج بیشین فرماتے ہیں کہ حفرت عمر آوائی جب نماز سے فارغ ہوتے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اپنے امور کے مقاصد میں رہنمائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے معافی ما نگتا ہوں پی آپ میرے رزق کو بڑھا دیجئے ، اور معافی ما نگتا ہوں پی آپ میرے رزق کو بڑھا دیجئے ، اور میں سے میں پی اپنی طرف میرے رزق کو بڑھا دیجئے ، اور میرے سینے میں اپنی ما واسے بے نیازی عطافر ما دیجئے ، اور جو آپ نے مجھے رزق عطافر مایا ہے اس میں برکت عطافر ما دیجئے ، اور قبو کرمیری دعا، یقیدنا آپ میرے مالک ہیں۔

# ( ۲۲ ) الدّعاء بلا نِيّةٍ ولا عملٍ بغير نيت اورمل كے دعا كرنا

( ٢٩٨٧٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَن مَعْمَرٍ ، عَن سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَن وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :مَثَلُ الَّذِى يَدْعُو بِغَيْرِ عَمَلِ مَثَلُ الَّذِى يَرُمِى بِغَيْرِ وَتَرٍ.

(۲۹۸۷۹) حفرت اک بن فَفُل بِرِینْ فَر ماتے ہیں کہ حضرت وهب بن مدہ ریشے نے ارشاد فرمایا: مثال اس مخف کی جومل کیے بغیرد عاما تکتا ہے ایسے بی ہے جیسے کوئی مخص بغیر کمان کے تیر پھینکتا ہے۔

( ٢٩٨٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ رَبِيعٌ يَأْتِي عَلْقَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،

١٩٠) عَنْكُ اللهِ عَنْدُ عَنْكُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ عَلَى عَلَيْكِ بِنِ النَّاسِ وَكُثْرَةِ دُعَائِهِمْ وَقِلَّةِ اِجَايَتِهِمْ ، فَقَالَ : قَالَ : فَأَنَاهُ ، وَلَمْ يَكُنُ ثَمَّةَ ، فَجَاءَ رَجُلُّ فَقَالَ : أَلا تَعْجَبُونَ مِنَ النَّاسِ وَكَثْرَةِ دُعَائِهِمْ وَقِلَّةِ اِجَايَتِهِمْ ، فَقَالَ

رَبِيعٌ: تَكُرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقُبُلُ إِلَّا النَّخِيلَةَ مِنَ اللَّهَاءَ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُن يَزِيد: فَلَمَّا جِنْتُ أَخْبَرُنِي عَلْقَمَة بِقَوْلِ رَبِيعٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَمَّا سَمِعْتَ قُوْلَ عَبْدُ اللهِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَالَّذِي اللهِ: وَالَّذِي اللهِ: وَاللّهِ عَلْمُ اللهِ: وَاللّهِ عَلْمُ اللهِ: وَاللّهِ عَلْمُ لَا يَبِ مَا لَكُ مُن مُسَمِّع ، وَلا مِنْ مُرَاثِي ، وَلا لاعِب ، وَلا ذَاعٍ إِلاَّ ذَاعٍ دَعَا بِتَنْبُتٍ مِنْ قَلْهِ. لا إِلَهُ عَيْرُهُ لا يَسْمَعُ اللّهُ مِنْ مُسَمِّع ، وَلا مِن مُرَاثِي ، وَلا لاعِب ، وَلا ذَاعٍ إِلاَّ ذَاعٍ دَعَا بِتَثَبُّتٍ مِنْ قَلْهِ.

(۲۹۸۸۰) حضرت ما لک بن حارث ولیسی فرماتے ہیں: حضرت رکتے ولیسی جعہ کے دن حضرت علقمہ ولیسی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے حضرت ما لک ولیسی فرماتے ہیں: پس وہ آیک مرتبہ تشریف لائے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، پھرایک آ دی آیا اور کہنے لگا: سرحمی تصدیرت ما لک ولیسی فرماتے ہیں: پس وہ آیک مرتبہ تشریف لائے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، پھرایک آ دی آیا اور کہنے لگا:

کیا تہ ہیں تعجب نہیں ہوتا لوگوں کی کثرت سے دعا کرنے پراوران کی دعا وُں کے کم قبول ہونے پر؟اس پرحضرت رہے ہوئیے انے فر مایا: کیا تم لوگوں کواس کی وجہ معلوم ہے؟ سنو! یقینا اللہ تعالی صرف اخلاص سے مانگی گئی دعا کوقبول فر ماتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن بن بزید پر ٹیلی فرماتے ہیں: جب میں وہاں آیا تو حضرت علقمہ پرٹیلیڈ نے حضرت رہے پرٹیلیڈ فرماتے ہیں: جب میں وہاں آیا تو حضرت علقمہ پرٹیلیڈ نے حضرت رہے پرٹیلیڈ کے اس قول کے بارے میں مجھے بتلایا ، تو میں

حضرت رئے بالی سے کہا: کیا آپ بالی نے حضرت عبداللہ بن مسعود جا بی کا قول نہیں سنا؟ انہوں نے پو چھا: ان کا کیا قول ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جا بی کا ارشاد ہے: قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ،اللہ تعالیٰ نہیں سنتے کس کو ہے تھی کیا رکو، اور نہ ہی داللہ بن مسعود جا بی کا رکو، اور نہ ہی کھیل کود کرنے والے کی پکارکو، اور نہ ہی کھیل کود کرنے والے کی پکارکو، اور نہ ہی کھیل کود کرنے والے کی پکارکو، اور نہ ہی بلانے والے کی پکارکو گراس کی دعا سنتے ہیں جودل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہے۔

( ٢٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِى ، عَن مَسْأَلَتِى أَعْطَيْته فَوْقَ مَا أُعْطِى السَّائِلِينَ. (بخارى ١٨٥٠ـ ترمذى ٢٩٢٢)

(۲۹۸۸۱) حفرت اعمش ریشید فرماتے ہیں کہ حفرت مالک بن حارث ریشید نے حدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: جس مخص کومیری یا دسوال کرنے سے عافل کر دے ، تو میں اس کوسب مائلنے والوں میں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔

( ٢٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو أُمَيَّةُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِى قَالَ أَبُو ذَرِّ :يَكُفِى مِنَ الدُّعَاءِ مَعَ الْبِرِّ مَا يَكُفِى الطَّعَامَ مِنَ الْمِلْحِ.

(۲۹۸۸۲) حفزت بکربن عبدالله المزنی ریشیل فرماتے بین : حفزت ابوزر واثی کاارشاد ہے: دعا کے ساتھ نیکی کی اتن ہی ضرورت حتناب میریاب ت

ہے جتنی کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ رحدہ وی کے آئی ارد موجود کر بھی میں کا بھی میں ان موجود کی تھی کہ ان کا فائد کا میں کا ان کا میں کا میں کا کہ

( ٢٩٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى بْنِ مُسْلِمَ ، عُن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، رَفَعَهُ قَالَ :مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِى عَن مَسْأَلَتِى أَعْطَيْته فَوْقَ مَا أَعْطِى السَّائِلِينَ ، يَعْنِى الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(۲۹۸۸۳) حضرت عمروبن مرة براثير مرفوع حديث بيان كرتے بين كرآپ بيل الله على حديث قدى بيان فرمائى: جس مخض كوميرى يادسوال كرنے سے مشغول كردے، تو ميں اس مخض كوسب مائلنے والوں ميں زيادہ عطاكرتا ہوں يعنى اللہ تبارك وتعالى ، زيادہ عطا

کرتے ہیں۔

#### ( ٢٣ ) ما يستحبّ أن يدعو به إذا أصبح؟

## وہ دعاجود عاصبح کے وقت مانگنامستحب ہے

( ٢٩٨٨٤) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِغْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِم يُحَدِّثُ حَأَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا بَكُرٍ قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْبِرُنِى بِشَىءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت ، قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، أَمْسَيْت، قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، أَمْسَيْت وَإِذَا أَصْبَحْت أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَّهِ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قُلْهُ إِذَا أَمْسَيْت وَإِذَا أَصْبَحْت ، وَإِذَا أَحْبَحْت ، وَإِذَا أَخْدُت مَضْجَعَك.

(۲۹۸۸۴) حضرت ابو ہر یرہ وہائی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بحرصدیق وہائی نے بی کریم میر الفظائی ہے عرض فرمایا: آپ میر الفظائی ہے کہ کوئی الیسی چیز بنا دیں جس کو بیس صبح وشام کے وقت کہدلیا کروں، آپ میر الفظائی ہے نے فرمایا: تم کہا کرو: اے اللہ! غائب اور حاضر کو جانے والے، آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے مالک اور بادشاہ! بیس گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، بیس اپنانس کے شرے آپ کی بناہ مانگا ہوں، اور شیطان کے شرے اور اس کے کارندوں کے شرے ہم اس دعا کو شیح وشام اور بستر پر لیٹنے وقت بڑھ لیا کرو۔

( ٢٩٨٨٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكُلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَى مَنْ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَى أَبِى عُثْمَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى خَدَّثَنَى أَبِى عُثْمَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى ثَلاثَ مِرَارٍ : بِسُمِ اللهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ ، وَلا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَمْ يُصِبُهُ فِى يَوْمِهِ ، وَلا فِى لَيْلَتِهِ شَىءٌ . (ابوداؤد ٥٠٥٠ نسانى ٩٨٣٣)

(۲۹۸۸۵) حفرت عثمان جانی فرماتے ہیں کہ یقینارسول الله مَلِقَظِیمَ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جو محض صبح وشام میں تمین مرتبہ بید دعا پڑھے گا: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جس کے نام کے ساتھ آسان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے، تو اس محض کو اس دن اور دات میں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔

( ٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَا الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّهِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسُالُك مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللّيْلَةِ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسُالُك مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللّيْلَةِ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُمَّ إِنِّى أَسُولُ وَالْهَرَمِ وَالْكِبَرِ وَفِيْنَةٍ وَخَدْهُ لِللّهُ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسُلِ وَالْهَرَمِ وَالْكِبَرِ وَفِيْنَةٍ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) المحال ال

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ : وَزَادَنِي فِيهِ زُبَيْدٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (مسلم ٢٠٨٩ ابودازد ٥٠٣٢)

(٢٩٨٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود من فو فرمات بين كدرسول الله مَغَلِظَيْكَ جب شام بوتى توييد عا فرمات: بهم نے شام كي اور الله ك ملك في شام كى ، اور تمام تعريفيل الله تعالى كے ليے بين نبيل بالله كے علاوه كوئى عبادت كولائق، جو تنها باس كاكوئى شر کینہیں ہے۔اےاللہ! میں آپ سے اس رات کی بھلائی کا اور جو بھلائی اس رات میں ہے اس کا سوال کرتا ہوں ،اور میں آپ

کی پناہ مانگتا ہوں اس رات کے شر سے اور جوشراس رات میں موجود ہے اس ہے، اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ستی اور بڑھا ہے ہے، اور تکبراور دنیا کے فتنہ ہے، اور قبر کے عذاب ہے۔

اور حصرت حسن بن عبيد الله ويطيئ فرمات بين كد حصرت زبيد ويطيئ في مرفوعا ان الفاظ كالضاف بهي فقل كياب بنبيس ب كوئى عبادت كے لائق سوائے اللہ كے ، جو تنها ہے اس كاكوئى شريك نہيں ہے ، اس ہى كا ملك ہے اور اس كے ليے تعريف ہے ، اور

اس كى ذات مرچز پرقدرت ركھنے والى ب\_

( ٢٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : أَصْبَحْنَا عَلَى فِطُرَةِ الإِسْلامِ ، وَكَلِمَةِ الإخلاصِ ، وَدِينِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

(٢٩٨٨٤) حفرت عبدالرحمن بن أبزى ولله و فرمات بي كدرسول الله مَيْلَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ جب صبح بموتى توبيدها فرمات: بهم في صبح كي فطرت اسلام پر،اوراخلاص سے بھرے کلمہ پر،اور جارے نبی محمد مِلِفَظِيَّةِ کے دین پر،اور جارے والد حضرت ابرا ہیم عَالِینا کا کی ملت حنیفہ پر،

اوروہ مشرکین میں نہیں تھے۔ ( ٢٩٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أُخْبَرَنَا فَائِدٌ أَبُو وَرُقَاءَ ، حَذَّثَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ يقول : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ ، وَالْحَلْقُ وَالْأَمْرُ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَمَا يُضْحَى فِيهِمَا لِلَّهِ وَحْدَهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلاحًا، وَأُوْسَطَهُ فَلاحًا ، وَآخِرَهُ نَجَاحًا ، أَسْأَلُك خَيْرَ الدُّنيَّا ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. (عبد بن حميد ٥٣١) (٢٩٨٨٨) حفرت عبدالله بن ابي او في ولا في فرمات بين كه جب مبح موتى تقى تورسول الله مِيَرَفْظَةَ يول دعا فريايا كرتے تھے: ہم نے

صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی ، اللہ کی کبریائی اور بڑائی نے ، اور مخلوق اور معاملہ نے ، اور دن اور رات نے ، اور جو پچھان دونوں میں ہوتا ہے،اس اللہ کے لیے جواکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔اے اللہ! تو اس دن کے اول حصہ کو درست بنادے، اوراس کے

درمیانی حصہ کوکا میابی بنادے، میں تجھ سے سوال کرتا ہول دنیا کی بھلائی کا اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم

کرنے والے۔

( ٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِىّ ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ مُنْ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُصْلِمِ الْفَزَارِىّ ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ مُنْ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُصَوِّ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعْنِ دُعْنِ بِعْنَ يُمْسِى وَحِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَدَعُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، أَوْ حَتَّى مَاتَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى وَأَهْلِى وَمَالِى ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ الْحُفْلُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى وَأَهْلِى وَمَالِى ، اللَّهُمَّ اسْتُرُ عَوْرَاتِي وَآمِنُ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ الْحُفْلُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاى وَأَهْلِى وَمَالِى ، اللَّهُمَّ اسْتُرُ عَوْرَاتِي وَآمِنُ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ الْحَفْظِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِى ، وَعَن يَمِينِى وَعَن شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ وَالْعَافِيةَ وَمَا يَصُلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَوْلُ النَّبِيِّ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَدْ وَيَسِلَى اللهَا عُلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَبِيِّ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلا أَدْرِى : قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْعُرْمُ وَالْعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَالْوَى الْعَوْلُ اللَّهِ

(۲۹۸۹) حفرت جبیر بن أبی سلیمان فرماتے جی کہ میں حفرت عبداللہ بن عمر دی تھ کے ساتھ بیٹھا تھا تو آپ دی تھ نے فرمایا: میں سنتا تھا کہ رسول اللہ میں آبی سلیمان فرما ہے جی کہ میں حفرت عبداللہ بن میں تھوڑ ایماں تک کہ دنیا جھوڑ مجے یا بوں فرمایا: میں تھوڑ ایمان تک کہ دنیا جھوڑ مجے یا بوں فرمایا: میں اندا جس تھے سے دنیا وآخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تھے سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل اور اپنے مال میں معانی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میری پردہ داری فرما، اور میری گھرا ہے کہ بہوٹی و بخونی واطمینان سے بدل، اے اللہ! میرے سامنے سے، میرے چیھے سے، میری دائیں طرف سے، اور میری بائیں طرف سے اور میر کا اور میں تیری عظمت کی بناہ چا ہتا ہوں اس بات سے کہ اچا تھے اپنے نیچ سے ہلاک کیا جاؤں۔

حفرت جبير بيشط فرمات بين: اس كامطلب ب دهننا، اور پين نبين جاننا كه به ني كريم مَطَّ فَضَعَة كَى مراد ب ياجُيرك . ( ٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُبَادَةَ ، عَن جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْهُ. (ابو داؤ د ٥٠٣٥ ـ ابن حبان ٩١١)

(۲۹۸۹۰) حضرت ابن عمر والنور سے ماقبل جیسانی کریم میران النظامی کارشاداس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٢٩٨٩١ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ :حُدَّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : بِكَ أَصْبَحُنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْك النَّشُورِ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللهم بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْك الْمَصِيرُ.

(۲۹۸۹) حفرت محمد بن منکدر وہ نئے فرماتے ہیں مجھے بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله مُؤافِظَةَ جب مجمع ہوتی تو یوں فرماتے تھے:اے اللہ! تیرےنام کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں،اور تیرےنام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرےنام کے ساتھ ہی ہم مری گے،اور تیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے۔اور جب شام ہوتی تو یوں دعا فرماتے:اے اللہ! تیرےنام کے ساتھ ہم شام کرتے ہیں،اور تیرےنام کے ساتھ ہم زندہ ہیں ،اور تیرے نام کے ساتھ ہم مریں معے۔اور تیری طرف ہی ٹھکا نہ ہے۔

( ٢٩٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ قَالَ :حَدَّثَنَى أَبُو عَقِيلٍ عَن سَابِقٍ ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ حَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِنْ مُسُلِمٍ ، أَوُ إنْسَانِ ، أَوْ عَبُدٍ يَقُولُ حِينَ يُمُسِى وَحِينَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ رَضِيت بِاللهِ رَبَّا ، وَبِالإِسُلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۹۸۹۲) حضرت ابوسلام تفاشق جورسول الله مَلِقَظَيَّةً کے خادم ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَلِقظَیَّةً کا ارشاد ہے: کوئی بھی مسلمان یا انسان یا بندہ ایسانہیں ہے جوضح وشام تین مرتبہ بید دعا پڑھتا ہو: میں الله کورب مان کر ، اور اسلام کو دین مان کر ، اور محمد مَلِقَظَیَّةً کونِی مان کرراضی ہوں ،گر اللہ تعالیٰ پراس بندے کا بیت ہے کہ قیامت کے دن اے راضی کر دیں۔

( ٢٩٨٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِى أَبُو هَانِءٍ ، عَنْ أَبِى عَلِمٌّى الْجَنبِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ رَضِيت بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (ابوداؤد ١٥٢٣ـ حاكم ٩٣)

(۲۹۸۹۳) حصرت ابوسعیدالخدری ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِٹَاٹِٹِکَآ کا ارشاد ہے: جو محض کہتا ہے: میں اللہ کورب مان کر ، اور اسلام کودین مان کر ، اورمجمہ مِٹِلِٹٹِکیَّا آغ کورسول مان کر راضی ہوں ، تو اس محض کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

( ٢٩٨٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، عَن صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينُ يُمُسِى : رَضِيت بِاللهِ رَبَّا ، وَبِالإِسُلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، فَقَدُ أَصَابَ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ.

(۲۹۸۹۳) حفرت عطاء بن بیار والطین فرماتے ہیں کہرسول الله مُؤَفِقَعَ آنے ارشاد فرمایا: جو مخف شام کے وقت کے: میں اللہ کورب مان کر،اوراسلام کودین مان کر،اور مجمد مِزَلِفَقِعَ آنِ کورسول مان کرراضی نبول جمقیق اس مخص نے ایمان کی حقیقت کو پالیا۔

( ٢٩٨٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن بُكْيُر بُنِ الْأَخْنَسِ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى وَيُصْبِحُ ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ إِنِّى أَمُسَيْتَ أَشُهَدُ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْت أَشُهَدُ ، أَنَّهُ مَا أَصْبَحَ بِنَا مِنْ عَافِيَةٍ وَيَعْمَةٍ، فَمِنْك وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ لَمْ يُسْأَلُ عَن يَعْمَةٍ كَانَتُ فِى لَيْلَتِهِ تِلْكَ ، وَلا يَوْمِهِ ، إِلَّا قَدْ أَذَى شُكْرَهَا. (ابوداؤد ٥٠٣٣- ابن حبان ٨٦١)

(۲۹۸ ۹۵) حضرت مسعر بیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت بکیر بن الاضن بیٹیلا نے ارشاد فرمایا: جو محض صبح وشام تین مرتبہ بید دعا بڑھے گا: اے اللہ! میں نے شام کی میں گواہی دیتا ہوں ،اورضح کے وقت یوں کہے: اے اللہ! میں نے صبح کی میں گواہی دیتا ہوں ، یقینا آج کے دن ہم میں ہے کسی پر جوعافیت اور نعمت ہے، وہ صرف آپ کی جانب سے ہے،اس کی نعمت و عافیت کی عطامیں اور کوئی آپ کا شر یک نبیں ہے، سوآ پ کے لیے ہی تعریف ہے، اس آ دمی کے پاس اس رات اور اس دن میں جوکوئی نعمت ہوگی اس کا سوال نبیس کیا جائے گا بگریہ کہ اس بندے نے اس نعمت کاشکرا دا کر دیا ہوگا۔

( ٢٩٨٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك عِنْدَ حَضْرَةِ صَلاواتك وَقِيَّامِ دُعَاتِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِى وَتَرْحَمَنِى.

(۲۹۸۹۱) حفرت عبدالله بن عبید واثیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر واٹی صبح وشام کے وقت بیده عاکرتے تھے: اے الله! میں آپ سے سوال کرتا ہوں نمازوں کے حاضر ہونے کے وقت اور آپ کے پکارنے والوں کے قیام کے وقت کہ آپ میری مغفرت فرمادیں اور مجھ پررحم فرماد بجیے۔

( ٢٩٨٩٧) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَن تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخُبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَو أَمْسَى :اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى أَفْضَلِ عِبَادِكَ الْفَدَاةَ ، أَو اللَّيْلَةَ نَصِيبًا مِنْ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ ، وَنُورٍ تَهْدِى بِهِ ، وَرَحْمَةٍ تَنْشُرها ، وَرِزْقٍ تَبْسُطُهُ ، وَصُّرٌّ تَكْشِفُهُ ، وَبَلاءٍ تَرْفَعُهُ ، وَشَرَّ تَدْفَعُهُ ، وَيُشْنَةٍ تَصْرِفُهَا.

(۲۹۸۹۷) حطرت عبداللہ بن سرہ ورایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائو صحیا شام کے وقت یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ! مجھے دن کو یا رات کو تیرے بندول میں سب سے افضل و بہتر بنا دے، حصد دیتے ہوئے اس خیر میں ہے جس کو تقسیم کرتا ہے، اس نور سے جس کو تو تیرے بندول میں سب ب افضل و بہتر بنا دے، حصد دیتے ہوئے اس خیر میں ہے جس کو تو کشادہ کرتا ہے، اور اس رحمت ہے جس کو تو بھیلا تا ہے، اور اس رزق ہے جس کو تو کشادہ کرتا ہے، اور اس فتنہ ہے جس کو تو بھیر سے جس کو تو وقع کرتا ہے، اور اس فتنہ ہے جس کو تو بھیر دیا ہے۔ اور اس فتنہ ہے جس کو تو بھیر دیا ہے۔

( ٢٩٨٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَا تَقُولُونَ إِذَا أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ بِهِ ، قَالَ : نَقُولُ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَاسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ وَكُلُونَ إِذَا أَصْبَحْتُمْ وَأَمْسَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ بِهِ ، قَالَ : نَقُولُ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَاسْمِ اللهِ الْعَظِيمِ وَكُلِمَةِ اللهِ النَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَاللَّآمَةِ وَمِنْ شَرِّ مَا جَهِلت أَيْ رَبِ ، وَشَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، وَشَرِّ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ.

(۲۹۸۹۸) حضرت عمر دبن مُرّ ہوئی فیر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیٹی ہے ہو چھا: کہآپ لوگ میج وشام کے وقتام کے وقت کو تا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ جو بہت تی ہے، اور اللہ وقت کون کی دعاما نگتے ہو؟ وہ فرمانے نگے: ہم یوں دعا کرتے ہیں: میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ جو بہت تی ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہو بہت عظمت والا ہے، اور اللہ کے پورے پورے کی کے ساتھ ، موت اور نظر بدکے شرے ، اے میرے مالک! جس چیز سے میں نا واقف ہوں اس کے شرے ، اور جس کی پیشانی تونے پکڑی ہوئی ہے اس کے شرے ، اور اس دن کے شرے ، اور جس کی پیشانی تونے پکڑی ہوئی ہے اس کے شرے ، اور اس دن کے شرے ، اور

جو کچھال دن کے بعد ہے اس کے شرے ،اور دنیا وآخرت کے شرے۔

( ٢٩٨٩٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن رِبْعِيٍّ ، عَن رَجُلٍ مِنَ النَّحَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن سَلْمَانَ قَالَ: مَنُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَكَ ، أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَه ، غفر له ما أَحَدَثَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۸۹۹) حضرت سلمان ویشید ارشاد فرماتے ہیں: جو محف صبح کے وقت اور شام کے وقت یے کلمات کے: اے اللہ! آپ میرے پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہوں نوان پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہوں ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ دونوں وقوں کے درمیان اس نے جوگناہ کیے ہوں ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

( ٢٩٩٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبُعِيٍّ بن حراش عَن رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَن سَلْمَانَ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَكَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا أَخْدَتَ بَيْنَهُمَا.

(۲۹۹۰۰) حضرت سلمان ویشید ارشادفر ماتے ہیں: جو مخص صبح کے وقت بیکلمات کے: اے اللہ! آپ میرے پالنے والے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو بیکلمات کفارہ بن جائیں گے اس کے ان کا موں کے لیے جواس نے صبح وشام کے درمیان کیے ہوں گے۔

( ٢٩٩٠١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبُحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُصْبِحُونَ حَتَّى يَفُو عَ مِنَ الآيَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ مِنْ يَوْمِهِ.

(۲۹۹۰) حضرت موی الجھنی ویشید ایک محص کے حوالے سے حضرت سعید بن جُیر ویشید کاارشاد نقل فرماتے ہیں: جو محص تین مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا: اللہ کی پاکی ہے جبتم شام کرتے ہواور جبتم صبح کرتے ہو، جب وہ بیآیت پڑھ لے گا، جو گل اس سے گزری ہوئی رات میں رہ گیا تھا تو اس کے برابر ثواب پالے گا، اور اگر ان کلمات کودن میں کہا تو جو کمل اس سے گزرے ہوئے دن میں رہ گیا تھا اس کے برابر ثواب پالے گا۔

( ٢٩٩.٢) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا الشَّيطَانِ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيطَانِ حَتَّى يُمْسِى مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

(۲۹۹۰۲) حضرت ابوعیاش الزرقی وافز فرماتے ہیں که رسول الله مَرَافِقَةَ فِے ارشاد فرمایا: جو مخص صبح کے وقت پر کلمات کیے جنہیں

ط س بول ہے۔ ( ۲۹۹.۳ ) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ :اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحُنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْك

الْمَصِيرُ. (ابوداؤد ٥٠٢٩ ترمذي ٣٣٩١)

کیے جائیں گے،اوروہ محف شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا،اور جب شام کے وقت پر کلمات کہے گا تو صبح تک پیفوائد

(۲۹۹۰۳) حضرت عبد الله بن عبید بن عمیر رواید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مَالْفَظَافِیَّ کَصَاب الله میں کے ایک شخص نے فرمایا:
جو شخص صبح کے وقت دس مرتبہ بیکلمات پڑھے گا: الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو تنہا ہے، جس کاکوئی شریک نہیں ہے، اس کے لیے
ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اس کے قبضہ میں بھلائی ہے، اور وہ ہر چز پرقدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کے دس درجہ بلند
کیے جاتے ہیں، اور اس کی دس برائیاں مٹادی جاتی ہیں، اور وہ شخص اس دن شام تک نفاق سے بری ہوجاتا ہے، اور اگر شام کے
وقت بیکلمات کے گا، تو اتنابی او اب ملے گا، اور صبح تک نفاق سے بری ہوگا۔

( ٢٩٩.٥) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ بُنِ حَيَّانَ ، عَنُ أَبِى زُرْعَة بُنِ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَة ، عَن كَعْبِ قَالَ : أَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِالسَمِكَ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ مِنَ عذابك بِالسَمِكَ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ مِنُ عذابك وَشَرِّ عِبَادِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِالسَمِكَ وَكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ مِنْ خَيْرٍ مَا تُسْأَلُ وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُسُلِكُ وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُعْطِى وَمِنْ خَيْرٍ مَا تُجَلَّى بِهِ النَّهَارُ ، مَا تُجَلَى بِهِ النَّهَارُ ، وَلا لِشَيْءٍ يَكُوهُ ، وَإِذَا قَالَهُنَّ إِذَا أَمْسَى كَمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : مِنْ شَرِّ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَا يَعْلَى فَرَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْ إِنْ الْمُسَى كَمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : مِنْ شَرِّ مَا لَنَهُ لَلْ مَا لَهُ مُولِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مُ إِلَى اللَّهُ مَا لَكُونُ إِلَى الْمُ لَوْلَالُ فَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : مِنْ شَرِّ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمَالِكُ عَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ لَ : مِنْ شَرِّ مَا لَا اللَّهُ الْمُؤْلِ ذَلِكَ غَيْرًا أَنَّهُ يَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ فَاللَهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ ا

۔ (۲۹۹۰۵) حضرت ابو ہر یہ وہ اٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب وہ اٹھ نے ارشاد فرمایا: میں نے قورات میں لکھا پایا تھا جو مخص صبح کے وقت یہ کلمات کے باتھ شیطان مردود سے بناہ مانگا ہوں، اے اللہ! بیں آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ساتھ اور آپ کے بندوں کے شرسے بناہ مانگا ہوں، میں آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ساتھ آپ سے عذاب سے اور آپ کے بندوں کے شرسے بناہ مانگا ہوں، اے اللہ! میں آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ساتھ آپ سے ہراس خیر کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے مانگی جا سکتی ہے، اور ہراس خیر کا جو آپ عطا کرتے ہیں، اور ہراس خیر کا جو آپ چھپاتے ہیں، اے اللہ! بیس آپ کی آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ مانگا ہوں ہراس شر سے جو دن میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ مانگا ہوں ہراس شر سے جو دن میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو شیطان اس مختص کے قریب بھی نہیں بھی میں آپ کی اور جب ان کلمات کوشام کے وقت سے گا تب میں میں فوا کہ حاصل ہوں گے، گریے کہ آخری جملے کی کے: اور ہراس چیز کے شرسے جس کورات نے چھپایا ہوا ہے۔

# ( ٢٤ ) ما قالوا فِي الرَّجلِ إذا أخذ مضجعه وأوى إلى فِراشِهِ، ما يدعو بِهِ ؟

جَن لوگول نے کہا: جب آ دمی ا پنے بستر پر جائے اور بستر پر لیٹ جائے تو وہ کیا وعا کرے؟ (۲۹۹-۱) حَدَّفَنَا سُفْیَانُ بُنُ عُینَنَةَ ، عَنُ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ اِللَّكُ أَسْلَمْت نَفْسِى ، وَوَجَهْت وَجُهِى ، وَاِلِیْك فَوَّضْت أَمْرِى : وَإِلَیْك أَلْجَأْت مَضْجَعَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ اللَّك أَسْلَمْت نَفْسِى ، وَوَجَهْت وَجُهِى ، وَاِلِیْك فَوَضْت أَمْرِى : وَإِلَیْك أَلْجَأْت فَعْمِی وَاللَّهُ وَرَهُبَةً اللَّه ، لَا مَلْجَأُولا مَنْجَى مِنْك إِلَّا اللَّك : آمَنْت بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْوَلْت ، وَبِنَبِيلًى ، أَوْ وَسُولِكَ الَّذِى أَرْسَلْت.

(۲۹۹۰۱) حفرت براء و الله فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَلِّفَ الله جب بستر پر لیٹتے تھے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ! میں نے اپ نفس کو تیرے ہی تالع کیا، اور اپنا چہرہ تیری طرف بی چھیر لیا، اور اپنا معاملہ تیرے بیرد کیا، اور اپنی پشت تیری طرف جھکائی تیری طرف میں ایمان رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے ، نہ تجھ سے پناہ کی کوئی جگہ ہے اور نہ بھاگ کر جانے کی مگر تیری ہی طرف، میں ایمان

لایا تیری کتاب پرجوتونے اُتاری، اور تیرے نی پر، یا تیرے رسول پر، جوتونے بھیجا۔ ( ۲۹۹۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ : یَا فُلانُ ، إِذَا أَویْت إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِی إِلَیْك ، وَوَلَیْت ظَهْرِی إِلَیْك ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْت أَصَبْت حَيْرًا. ( ٢٩٩٠ ) حضرت براء وليُّو فرمات بين كرسول الله مَرْافَظَةَ في ايك آدى سے فرمايا: اے فلال! جب تو اپ بستر پر ليٹے تو يہ

ر پہتے ہے۔ کلمات کہہ:''اےاللہ! میں نے اپنفس کو تیرے تابع کیا ،اورا بنی پشت کو تیری طرف جھکایا۔'' بھر ماقبل جیسامضمون ذکر فر مایا تگر يه بھی فرمایا: پس اگرتواس رات کومر گیا تو تیری موت فطرت پرواقع ہوگی ،ادراگرتونے سیح کی تو پھر خیر کو پالے گا۔

( ٢٩٩.٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا أَخَذْت مَضْجَعَك فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُلَمْت نَفُسِى إِلَيْك ، وَلَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُسِى إِلَيْك ، وَالْجَأْت ظَهْرِى إِلَيْك رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْك ، لَا مَنْجَى ، وَلا مَلْجَأَت ظَهْرِى إِلَيْك رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْك ، لَا مَنْجَى ، وَلا مَلْجَأَ مِنْك إِلَّا إِلَيْك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْت وَبَيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْت فَإِنْ مِتَّ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ.

(۲۹۹۰۸) حضرت براء بن عازب والنوفر ماتے بیں کہ نبی کریم مؤفظ نے ایک آدی سے ارشادفر مایا: جب تو اپ بستر پر لیٹے تو یہ کلمات کہدلیا کر: اے اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرے تا لع کیا، اور تیری طرف اپنا چرہ کیا، اور تیری طرف ہی این جرہ کیا، اور تیری طرف ہی این پیشت کو پھیرا، تیری طرف رف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، اور نہ تھے سے بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی تیجہ سے بناہ کی کوئی جگہ ہے گر تیری طرف، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جوتو نے اتاری، اور میں ایمان لایا تیر سے نبی پر جوتو نے بھیجا۔ پھراگر تواس رات کومرگیا تو تیری موت فطرت پر داقع ہوگی۔

( ٢٩٩.٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَن رِبُعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ :اللَّهُمَّ بِالسُمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيَا ، وَإِذَا قَامَ قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلِيْهِ النَّشُورُ.

(۲۹۹۰۹) حضرت حذیفہ و اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلَافِظَافِ جب بستر پر لیٹنے توید دعا فرماتے: اے اللہ! میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، اور جب نیند ہے اُٹھتے توید دعا فرماتے: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔

( . ٢٩٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رِبْعِتَى ، عَن حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ. أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

(۲۹۹۱۰) حضرت حذیفہ دی ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑھی ہوتے وقت بیدعا فرماتے: تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور جب بیدار ہوتے تو بیدعا فرماتے: سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔ اور اس کی طرف اُٹھ کر جانا ہے۔

( ٢٩٩١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رِبُعِيٍّ ، عَن حُذَيْفَةَ ، عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، الشَّكُّ مِنْ جَرِيرٍ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَوْ مَنْصُورٍ.

(۲۹۹۱) حضرت حذیفه والله سے نبی کریم مِنْ الله کا ندکوره ارشاداس سند کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور سند میں شک حضرت

جربر ویشید کی طرف ہے جوعبد الملک یامنصور کے بارے میں ہے۔

( ٢٩٩١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌّ فَقَالَ : أَلا أَعَلَّمُك كَلِمَاتٍ كَأَنَّهُ يَرْفَعُهُنَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحَذُت مَضْجَعَكُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : أَلا أَعَلَّمُك كَلِمَاتٍ كَأَنَّهُ يَرْفَعُهُنَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحَذُت مَضْجَعَكُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَسُلَمُت نَفْسِى إلَيْك ، وَفَوَّضْت أَمْرِى إلَيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِى إلَيْك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الْمُنزَّلِ وَنَجَمَّا اللَّهُمَّ أَسُلَمُت نَفْسِى إلَيْك ، وَفَوَّضْت أَمْرِى إلَيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِى إلَيْك ، آمَنْت بِكِتَابِكَ الْمُنزَّلِ وَنَبِينَ اللَّهُمَّ أَسُلَمُت نَفْسِى جَلَقْتِهَا ، لَكَ مَحْيَاهَا وَلَك مَمَاتُهَا ، فَإِنْ كَفَتَهَا فَارْحَمُهَا ، وَإِنْ أَخَرْتِهَا فَارْحَمُهَا ، وَإِنْ أَخَرْتِهَا فَاحْدَهُ ظُهَا بِحِفْظِ الإيمَان.

(۲۹۹۱۲) حضرت سائب بینید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمار دیا ہی کے پاس بیشا تھا کہ آدمی اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو

آپ دیا ہی نے فرمایا: کیا ہیں تجھے چند کلمات نہ سکھاؤں۔ گویا وہ ان کلمات کو نبی کریم مِنَّا اَفْتَافِیَا کی کلم ف منسوب فرمارہ ہے تھے۔ کہ
جب تو رات کوا پنے بستر پر لیٹے تو ان کلمات کو کہدلیا کر: اے اللہ! میں نے اپنافس کو تیرے تابع کیا، اور میں نے اپنا چرہ تیری طرف کیا، اور میں نے اپنا چرہ تیری کل برجوا تاری گئی طرف کیا، اور میں نے اپنا میں ایمان لایا تیری کتاب پرجوا تاری گئی ہے، اور تیرے نبی نیا معاملہ تیرے بہر دکیا، اور میں نے اپنی پشت کو تیری طرف کیا، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے بہر دکیا، اور میں نے اپنی پشت کو تیری طرف کیا ہور کے بی اس کی زندگی ہے اور ہے، اور تیرے نبی نیزافر مایا ہے، تیرے لیے بی اس کی زندگی ہے اور تیرے لیے بی اس کا مرتا ہے، پس اگر تو اس کو موت دے گا تو پھر اس پر دیم فرما، اور اگر تو اس کی موت کو مؤخر کرے گا تو ایمان کو با تی کھکر اس کی حفاظت فرما۔

( ٢٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكُو بْنَ أَبِى مُوسَى يُحَدِّثُ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْفَظَ قَالَ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلْهُ النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا ، أَوْ نَحُوهُ ، وَإِذَا نَامَ قَالَ : اللَّهُمَّ بِالسَمِكَ أَحْيًا وَبِاسُمِكَ أَمُّوتُ .

(۲۹۹۱۳) حضرت براء رقط فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُطِّلِفَتُ فَقَ جب بیدار ہوتے تو بیده عافر ماتے: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا ،اور اس کی طرف اُٹھ کر جانا ہے۔حضرت شعبہ طِیٹینز فرماتے ہیں: کہ یہی فرمایا یا اس جیسا فرمایا تھا۔اور جب سوتے تو بیده عافر ماتے: اے اللہ! آپ کے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں۔

( ٢٩٩١٤ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَن ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (احمد ٢٥٧ـ مسلم ٢٠٧١) كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّا بَمِين دنيا مِن خوبي عطافرها، اورجمين (٢٩٩١٣) حضرت السُّ اللَّهُ وَلَمَا عَلَى مَعْ الْمُنْفَعَةُ يدعافرها يكر تَهِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُعْلَقُولَةُ اللَّهُ اللَّ

( ۲۹۹۱۱) مصرت کسی دنیا ہیں دنیا ہے ہیں کہ بی سرے میران سے ایسا در اسے سے: اے اللہ: ' میں دنیا ہیں حوبی عطافر ما، او آخرت میں خوبی عطافر ما، اور جمعیں دوزخ کے عذاب ہے بچالے۔

( ٢٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

خُاطْت فر الصِيحَة اپنے نيک بندوں کی تفاظت فرما تا ہے۔ ( ٢٩٩١٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُکَيْنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن فَرْوَةَ بُنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : مَجِىءٌ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُعَلِّمُنِي شَيْنًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي ، قَالَ : إِذَا أَخَذُت مَضْجَعَك فَاقْرَأُ : (قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ مَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بِرَاءَةٌ مِنَ الشَّرُكِ.

( ٢٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ الْأَفْرِيقِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِىّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُّلِ مِنَ الْأَنْصَارِ : كَيْفَ تَقُولُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنَامٌ ؟ قَالَ : أَقُولُ : بِاسْمِكَ وَضَعْت جَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ، قَالَ : قَدْ غُفِرَ لَك.

(۲۹۹۱۷) حضرت عبدالله بن عمرور الله فرماتے بیں کہ نبی کریم سِرِ الله ایک انصاری صحابی سے فرمایا: جب تم سونے کا ارادہ کرتے ہوتو کس طرح دعا کرتے ہوتا اس صحابی واللہ نے فرمایا: میں بول دعا کرتا ہوں! تیرے ہی نام کے ساتھ میں اپنا پہلور کھتا ہوں، تو میری مغفرت فرمایا: تیری مغفرت کردی گئی ہے۔

( ٢٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْاشْجَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِهُ نِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت ، فَقَالَ : اقْرَأُ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرُكِ.

ا (۲۹۹۱۸) حضرت نوفل الانتجى ويشية فرمات بين كه مين نے كها: اے الله كے رسول مَلِيَّفَظَةً المجھے كوئى الى چيزيتا ديجيے جو ميں صبح و

شام پڑھا کروں، آپ مِنْ الْفَقِيْعَ آنے فر مایا: تم سورت کا فرون پڑھا کرو! کہدد بجیے! اے کا فرو! پھراس کے خاتمہ پرسو جایا کرو، پس سے شرک ہے بری ہونے کا بروانہ ہے۔

( ٢٩٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَن حَبِيب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ قَالَ وَمَوْ وَعَدَهُ لَا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَبِي يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لَا اللّهُ أَكْبَرُ عُفِو لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْمَحْمُدُ لِلّهِ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ أَوْبَرُ فَعُورَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ. سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، الْمَحْمُدُ لِلّهِ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ عُفِورَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ. (٢٩٩١٩) حضرت عبدالله ابن باور وقت يدعا پڑھ الله كَ سُورُونِ معود في ما لا يَ عَلَا لَهُ مَا اللهُ عَلَى مُعَالِلُهُ مَا عَلَا مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

نهيں ہاوراللہ سب سے بڑا ہے۔ تواللہ تعالی اس تخص کے تمام گناہ معاف فرماد بیتے ہیں اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ( ۲۹۹۲) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عِفَاقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونِ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا أَوى إِلَى فِرَاشِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُمْلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتُ طِفَاحَ الْأَرْضِ.

(۲۹۹۲) حضرت عفاق بیتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن میمون جیتی نے ارشاد فرمایا: جوشخص بستر پر لیٹ کر چار مرتبہ بید دعا پڑھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے ، اور اس کے لیے تعریف ہے ، اور وہ ہرچیز پرقدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کے تمام گنا ہوں کو بخش دیا جاتا ہے اگر چداس کے گناہ زمین کو بحردیں۔

( ٢٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن سَوَاءٍ ، عَن حَفُصَةَ ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ :رَبِّ قِنِي عَذَابُك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك.

( ٢٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَحَذُت مَضْجَعَك فَقُلْ : بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۹۹۲۲) حسرت عاصم مِنْشِيّة فرمات ہيں كەحصرت على مِنْ تُنْدُ نے ارشاد فرمایا: جب تواپے بستر پر لیٹ جائے تو پیكلمات كہدلیا كر· اللّه كے نام كے ساتھ ،اوراللّه كے راستہ ہيں ہوں ،اوراللّه كے رسول مِلْاَنْفِيَّةً كے طريقه پر ہوں۔

( ٢٩٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ تَحْتَ حَدِّهِ وَيَقُولُ : فِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك. (۲۹۹۲۳) حضرت براء و التي فرمات بين كه نبي كريم مُ النَّفِيَّةُ جب سونے كااراده فرماتے تواپيخ داكيں ہاتھ كورخسار كے نيچ تكيه بناتے اور بید عافر ماتے تھے: مجھے اپنے عذاب سے بچالے جس دن تواپنے بندوں کو اُٹھائے گا۔

( ٢٩٩٢٤ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ قَالَ : اللَّهُمَّ قِنِى عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك ، وَكَانَ يَضُعُ يَمِينَهُ

(٢٩٩٢٣) حضرت ابوعبيده والنيء كوالدفر ماتے بيل كه نبي كريم مِرَاً فَقَطَةً جب سونے كااراده فرماتے توبيده عاميز ھے: اے الله! تو مجھے اپنے عذاب سے بچالے جس دن تواپنے بندوں کواُ ٹھائے گا۔اور آپ مِزَافِقِيَعَ اپنادا بنا ہاتھ رخمار کے پنچے رکھتے تھے۔

( ٢٩٩٢٥ ) حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ ، ربنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، مُنْزِلَ النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآن ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَك شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَك شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَك شَيْءٌ ، اقْضِ عَنى الدَّيْنَ وَأَغْيِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

(مسلم ۲۰۸۳ - ابوداؤد ۵۰۱۲)

(٢٩٩٢٥) حضرت ابو ہریرہ چھ فو ماتے ہیں کہرسول الله عَلَيْنَ فَيْجَ جب بستریر لیٹ جاتے توید عافر ماتے: اے اللہ! آسانوں کے ما لک اورزمینوں کے مالک، اور ہمارے مالک اور ہر چیز کے مالک، دانے اور مخطل کے پیدا کرنے والے، تو رات، انجیل اورقر آن کے اُتار نے والے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہرشروالے کےشرہ جس کی بیشانی تونے پکڑی ہو، تو ہی سب سے پہلا ہے، تجھ سے یملے کوئی چیز نہیں تھی ،ادرتو ہی سب سے بچھلا ہے تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہوگی ،ادرتو ہی ظاہروآ شکارا ہے تیرےاد پر بھی کوئی چیز نہیں ہے،اورتو ہی پوشیدہ ہے پس تیرے نیج بھی کوئی چیز نہیں ہے،تو مجھے قرض کودور فر ما،اور مجھے فقرے بے نیاز کردے۔

( ٢٩٩٢٦ ) حَدَّثْنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ قَالَ : حُدِّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ : اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي دِينِي وَعَافِنِي فِي جَسَدِي وَعَافِنِي فِي بَصَرِي وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّى ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكُرِيمِ الْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (ترمذى ٣٨٥٠- ابويعلى ٣٦٤١)

(۲۹۹۲۲) حضرت ابومعشر ويشيد فرمات بي كه مجص بيان كيا كياب كدرسول الله مَنْ فَصَفَحَةَ جب اين بستر يرليث جات تويد عافر مايا كرتے تھے:ا اللہ! مجھے ميرے دين ميں عافيت بخش دے،اورميرے بدن ميں عافيت بخش دے،اورميرے ديكھنے ميں عافيت عطا فرما ،اور مجھےاس کاحق دار بنادے ،اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، جو کہ بلندو بالا ،عظمت والا ہے ،ساتوں آسانوں کا مالک ،اور

عرش كريم كاما لك بسب تعريفين الله كے ليے ہيں۔

( ٢٩٩٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عَمْرٍ و الْخَارِفِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا أَرَى أَحَدًا يَعْقِلُ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ يَنَامٌ حَتَّى يَقُرَأَ آيَةَ الْكُرُسِيِّ.

(۲۹۹۲۷) حضرت عبید بن عمروالخار فی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ نے ارشاد فرمایا: کہ میں کسی کوعقل مندنہیں سمجھتا جواسلام میں داخل ہوا ہو، یہاں تک کہ وہ سونے ہے پہلے آیة الکرسی پڑھتا ہو۔

( ٢٩٩٢٨ ) حَلَّاثَنَا الحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّاثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ:أُخْبَرَنِى عُرُوَةٌ ، عَنُ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَّتَ فِى يَدَيْهِ وَقَرَأَ فِيهِمَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. (بخارى ١٥٠١- ابودازد ١٩٠٤)

(۲۹۹۲۸) حضرت عائشه مُحَامِنَهُ فِي ماتى بين كدرسول الله مَرَالفَّقَةَ بجب بستر پر ليٹتے تو معو ذیتین پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھو تکتے ، پھر ان دونوں ہاتھوں کو پورےجسم پر پھیر لیتے۔

( ٢٩٩٢٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ مَنَامِهِ : أَعُوذُ بِوَجُهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ بَاطِشٌ بِنَاصِيَتِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ انت تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ ، اللَّهُمَّ لَا يُخْلَفُ وَعْدُك ، وَلا يُهْزَمُ جُنْدُك ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُ ، سُبْحَانَك وَبِحَمْدِك. (ابوداؤد ٥٠١٣ـ نسائي ١٠٦٠٠)

#### ( ٢٥ ) ما قالوا فِي الرّجلِ ما يدعو به إذا أصابه همٌّ أو حزنٌ

(۲۹۹۳) حضرت عبداللہ بن مسعود جائنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِیْتَ اُنٹا دفر مایا: ہر گر کوئی بندہ یہ دعائمیس پر حسّا جب اے کوئی فکر یاغم پہنچنا ہے: اے اللہ! میں خود تیرا بندہ ہوں، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیری لونڈی کی اولا د ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے تق میں تیرا جو بھی فیصلہ ہووہ نافذ ہونے والا ہے، اور تیرا میرے بارے میں جو بھی تھم ہو وہ سبب انصاف بی انصاف ہے، اور میں تیرے ہراس نام کے دسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو خودتو نے اپنا مقر دفر مایا ہے یاا پی کتاب میں اس کوأتا راہے، یاا پی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا خاص اپنے ہی علم غیب میں اس پوشیدہ رکھا ہے کہ تو قر آن کو میرے دل کی بہار، اور میرے میکو تو میں ہے کسی کو دور کرنے والا اور میرے می کے از الدکا سبب بنادے۔ مگریہ کہ اللہ توائی اس بندے کی فکر کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کے غم کے بدلے اس کو فرحت و خوشی عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ تقاشی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میزا فین بی اور اس کے غم کے بدلے اس کو فرحت و خوشی عنایت فرماتے ہیں۔ صحابہ تقاشی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میزا فین بی ہاں! مناسب ہے کہ ہم ان کلمات کو سکھ لیں؟ آپ میزا فین فین فرمایا۔ جی ہم ان کلمات کو سکھ لیں؟ آپ میزا فین فیز مایا۔ جی ہم ان کلمات کو سکھ لیں؟ آپ میزا فین فیز مایا۔ جی ہم ان کو سکھ لیں۔

#### (٢٦) ما يقال فِي طلبِ الحاجةِ وما يدعي بهِ ؟

#### جو بات ضرورت کے مانگنے میں کہی جائے اور جود عامانگی جائے اس کا بیان

( ٢٩٩٣١) حَلَّثُنَا أَبُو الأَخْوَصِ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن رِبُعِيٍّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَدَّادٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ : أَلا أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ لَمْ أُعَلِّمُهَا حَسَنًا ، وَلا حُسَيْنًا ، إذَا طَلَبْت حَاجَةً وَأَخْبَبْت أَنْ تَنْجَحَ فَالَ لِي عَلِيٌّ : أَلا أُعَلِمُ لَكُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، فَا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، فَالا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، فَالا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، فَالا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، فَالا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ،

(۲۹۹۳) حفرت عبدالله بن جعفر ويشيط فرماتے بين كه حضرت على والتي نے مجھ سے ارشاد فرمايا: كيا بين تجھے چندا يسے كلمات نہ سكھا دول جو بين نے حضرت حسن والتي اور حضرت حسين والتي كو بھى نہيں سكھائے؟ جب تو كوئى ضرورت مائے اور تو پہند كرتا ہے كہ تجھے اس بين كاميا بى موتو پہلے يو كلمات كہدليا كر! القد كے سواكوئى معبود نہيں ہے وہ اكيلا ہے اُس كاكوئى شركي نہيں ہے بہت بلندو بالا، عظمت والا ہے۔ اللہ كے سواكوئى معبود نہيں ہے وہ اكيلا ہے اس كاكوئى شركي نہيں ہے برابرد بار، بہت كرم كرنے والا ہے، پھر تو اپنى ضرورت كاسوال كر۔

( ٢٩٩٣٢ ) حَلَّتُنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَن لَيْثٍ ، عَن خَالِدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ذَخَلْت الْمَسْجَدُ وَأَنَا أَرَى أَنِّى قَدُ أَصْبَحْت وَإِذَا عَلَى لَيْلٌ طَوِيلٌ ، وَإِذَا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرِى ، فَقُمْت فَسَمِعْت حَرَكَةً خَلْفِى أَرَى أَنِّى قَدُ أَصْبَحْت فَالِهُ عُلَيْهُ فَرَقًا ، لاَ تَفُرَقُ ، أو لاَ تَفُزَعُ وَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّك مَلِيكٌ مُقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ ، ثُمَّ سَلُ مَا بَدَا لَكَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَمَا سَأَلْت اللَّهَ شَيْنًا إِلاَّ اسْتَجَابَ لِي.

(۲۹۹۳۲) حضرت خالد ویشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویشیئے نے ارشاد فرمایا: میں متجد میں داخل ہوا اور میر اارادہ تھا کہ میں صبح تک متحد میں رہوں گا، پس جب رات مجھ پر بہت کمی ہوگئی اور جبکہ متجد میں میر ے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو میں کھڑا ہوا۔ اچا تک میں نے اپنے دیکھی کی حرکت کی آ وازئی ، تو میں ڈرگیا۔ پس کوئی کہنے لگا: اے اپنے دل کو تھرا ہے ہے کو اے! ڈر مت، یا خوف مت کھا، اور پہ کلمات کہد: اے اللہ! یقیناً تو ہی بادشاہ ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جس کام کا تو ارادہ کرتا ہے وہ ہوجات ہے۔ پھرتو سوال کر جو بات تیرے سامنے ظاہر ہو۔ حضرت سعید ویشیئ فرماتے ہیں: پھر میں نے اللہ ہے کوئی چیز نہیں ما تکی مگر یہ کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔

( ٢٩٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مَالِكِ بْنِ مِغُولِ قَالَ : طَلَبْت الْحَكَمَ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ أَجِدُهُ ، ثُمَّ طَلَبْته فَوَجَدُته وقَالَ : الْحَكُمُ :قَالَ حَيْثَمَةُ : إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُّ الْحَاجَةَ فَوَجَدَهَا فَلْيَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، لَعَلَّهُ يَوْمُنُهُ الَّذِي يُسْتَجَابُ لَهُ فِيهِ.

(۲۹۹۳۳) حضرت و کیج ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن مغول ویشید نے فرمایا: میں نے حضرت حکم ویشید کو کسی ضرورت کے معاملہ میں تلاش کی تو ان کو دُھونڈ لیا۔ اور حضرت حکم ویشید فرمانے لگے: معاملہ میں تلاش کی تو ان کو دُھونڈ لیا۔ اور حضرت حکم ویشید فرمانے لگے: حضرت خشید ویشید نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی ضرورت کا سوال کرے پھراس کی ضرورت پوری ہوجائے تو اس شخص کو جائے۔ جاتے کہ دہ اللہ رب العزت سے جنت کا بھی سوال کرلے۔ شاید کہ وہ دن ایسا ہو کہ اس میں اس کی ہردعا قبول کرلی جائے۔

#### ( ٢٧ ) ما يدعى بِهِ لِلعامّةِ كيف هو؟

#### جودعاعوام کے لیے مانگی جاتی ہے؟ وہ کیسے مانگی جائے؟

( ٢٩٩٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ طَلْقُ بُنُ حَبِيبٍ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَبْرِمُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرًا رَشِيدًا تُعِزُّ فِيهِ وَلِيَّك وَتُلِدِلُّ فيه عَدُوَّك وَيُغْمَلُ فِيهِ بِطَاعَتِك.

(۲۹۹۳۴) حضرت سعد بن ابراہیم ویٹی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت طلق بن صبیب رہا ٹیٹر یوں فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! تو اس امت کے لیے درست معاملہ کا قطعی فیصلہ فرما، جس میں تو اپنے دوست کوعزت بخش، اور اپنے دشمن کو ذکیل فرما، اور اس میں تیری ہی فرما نبر داری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ٨ ) ي المساء المسا

( ٢٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا يُشِيرُ بِهَا :اللَّهُمَّ زِدْ مُحْسِنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ إِحْسَانًا وَراجِعْ بِمُسِينِهِمْ

إِلَى التَّوْبَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا ، ثُمَّ يُدِيرُ بإِصْبَعِهِ :وَحُطَّ مَنْ وَرَانَهُمْ بِرَحْمَتِك.

(٢٩٩٣٥) حضرت عبيد بن عبد الملك ويشير فرمات بين كه مجهد ال مخض في بتلايا ب جس في حضرت عمر بن عبد العزيز ويشير كو

مقام عرفات میں کھڑے ہو کریہ دعا ما تکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بول فرمار ہے تھے اوراپنی انگلی کے ساتھ اشارہ بھی فرمار ہے تھے۔ اے اللہ! تو امت محدید مِنْافِنْفِیْجَۃ کے بھلائی کرنے والوں کی بھلائی میں اضا فہ فرما،اوران کے گناہ کرنے والوں کوتو ہہ کی طرف پھیر

دے۔ پھراس طریقہ سے دعافر مائی ،اوراپنی انگلی کوبھی گھمایا اورتواپنی رحمت کے ساتھوان کا بیچھے سے احاطہ فرما۔

( ٢٩٩٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحُ مَنْ كَانَ صَلاحُهُ صَلاحًا لَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، اللَّهُمَّ وَأَهْلِكُ مَنْ كَانَ هَلاكُهُ صَلاحًا لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۲۹۹۳۷) حضرت عبيد بن عبد الملك وينتيز فرمات مين كه حضرت عمر بن عبد العزيز وينفيز يول دعا فرمايا كرتے تھے: اے اللہ! تو اصلاح فرماات مخص کی جس کا ٹھیک ہونا امت محمدیہ مَزْ ﷺ کے حق میں بہتر ہو۔اے اللہ! اور تو ہلاک فرما دے اس مخص کو جس کی بلاكت امت محربه فللفظف كحق ميس بهتر مو

#### ( ٢٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا قام مِن مجلِسِهِ ؟

## اس دعا کابیان جوآ دمی این مجلس سے اُٹھتے وقت مانگے

( ٢٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ :سُبْحَانَك

اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك. (ابويعلى ٢٣٨٩)

(۲۹۹۳۷) حضرت ابو برزة الاسلمي ولينو فرماتے ہيں كه رسول الله مَلِّفْظَةَ جب كمي مجلس ہے أُشِف كا اراد ه فرماتے تو يوں دعا فرمايا کرتے تھے:اےاللہ! تو پاک ہےاور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں تجھ سے

معافی جابتا ہوں ،اور تیرے سامنے تو یکر تاہوں۔

( ٢٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ قَالَ جِينَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَذُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَ :كَفَّر اللَّهُ عَنهُ كُلَّ ذَنْبٍ فِى ذَلِكَ

(۲۹۹۳۸) حضرت مجاہد پر پیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پڑھٹو نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجلس سے اُٹھتے وقت بید عا پڑھے: اے اللہ! تو پاک ہے اور بیس تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ گڑھ فرماتے ہیں: اللہ رب العزت اس مجلس میں ہونے والے ہرگناہ کواس سے ہٹا دیتے ہیں۔

( ٢٩٩٢٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَن فُصَيْلٍ بْنِ عَمْرِو، عَن زِيادِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: ذَخَلْتُ عَلَى أَبِى الْعَالِيَةِ، فَلَمَّا أَرَدُت أَنُ أَخْرُجَ مِنْ عَندُهِ قَالَ: أَلا أَزَوِّدُك كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ جِبْرِيلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَمَّا أَرَدُت أَنْ أَخُرُجَ مِنْ عَندُهِ قَالَ: فَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ جِبْرِيلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَلِمَا كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشُهَدُ قَالَ: فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَوُلاءِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَقُولُهُنَّ؟ فَالَ : هُنَ لَا إِللّهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك ، قَالَ : فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَوُلاءِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَقُولُهُنَّ؟ فَالَ : هُنَ كَلِمَاتٌ عَلَمَنِهِنَّ جِبْرِيلُ كَفَّارَاتٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ. (نساني ١٠٢٧٣)

(۲۹۹۳۹) حضرت زیاد بن الحصین براشی فرماتے ہیں: میں حضرت ابوالعالیہ براشید کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں نے ان ک پاس سے نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ فرمانے گئے: کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتادوں جو کلمات حضرت جرائیل علایتا ہے خضرت محمد مرافظ تھے اللہ کا ارادہ کیا تھے؟ حضرت زیاد براشید فرماتے ہیں: کہ میں نے کہا: کیول نہیں؟ (ضرور سکھلا کیں) تو حضرت ابوالعالیہ براشید فرمانے لگے: جب آب مرافظ تھے جسم کیا اخریس ہوتے اور مجل سے الحصے لگتے تھے تو یہ کلمات بڑھتے: اے اللہ! تو پاک ہا اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گوائی دیتا ہوں کہ تیرے ہوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی جا ہتا ہوں اور تیرے سامنے تو ہر کتا ہوں۔ حضرت ابوالعالیہ برائیل فرماتے ہیں: پھر بوچھا گیا: اے اللہ کے رسول مُرافظ فَیْنَا؛ جو کلمات آپ نے کہ ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ مُرافظ فی فیائی کہ تیں۔ نے فرمایا: یکمات حضرت جرائیل علائی کا ایک علیہ اور میکس میں ہونے والے کا موں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نے فرمایا: یکمات حضرت جرائیل علائی کا بھی سکھائے ہیں، اور میکس میں ہونے والے کا موں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نے فرمایا: یکمات حضرت جرائیل علیہ کا بھی سکھائے ہیں، اور میکس میں ہونے والے کا موں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نے فرمایا: یکمات حضرت جرائیل علیہ کا بھی سکھائے ہیں، اور میکس میں ہونے والے کا موں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نے فرمایا: یکمات حضرت جرائیل علیہ کا آبی اِسْحَاق ، عَنْ أَبِی اللَّهُ حُوصِ فِی قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِ حَمْدِ رَبِّلَکَ حِینَ اُبِی اِسْحَاق ، عَنْ أَبِی اللَّهُ حُوصِ فِی قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِ حَمْدِ رَبِّلَکَ حِینَ اُبِی اِسْحَاق ، عَنْ أَبِی اللَّهُ حُوصِ فِی قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِ حَمْدِ رَبِّلَکَ عِینَ اُبِی اِسْکَانَ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاق ، عَنْ أَبِی اللَّهُ حُوصِ فِی قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِ حَمْدِ رَبِّلَکَ عِینَ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی اِسْحَاق ، عَنْ أَبِی اللَّهُ حُوصِ فِی قَوْلِهِ وَسَبِّحْ بِ حَمْدِ رَبِّلَکَ عِینَ اللَّهُ عَنْ اِسْکَانَ ، عَنْ أَبِی اِسْدَ عَنْ اِسْرَائِی اللَّهُ عَلْمَ اِسْرَائِی کیا کہ کیا ہوں کا کاموں کا کفارہ ، بن جانے ہیں اور میک

(۲۹۹۴) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالاحوص دل ٹیزنے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ارشاد فرمایا: () تشبیح کی مدند کے بھری تقدیم تا م مثمری میں ترویش کی سے درستان کے اس قول کے بارے میں ارشاد فرمایا:

تَقُومُ قَالَ :إِذَا قُمْت فَقُلْ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(اور تیج کروایئے رب کی حمد کے ساتھ جبتم اُٹھو) جب تو اُٹھے تو یہ کمات کہد: اللہ پاک ہے اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔

( ٢٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كُنَّا نَعُدُ الْأَوَّابَ الْحَفِيظَ ، إذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ قَالَ :اللَّهُمَّ أَغْفِرُ لِي مَا أَصَبْت فِي مَجْلِسِي هَذَا.

(۲۹۹۴) حضرت عمرو بن دینار رہی نٹو فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر ویٹیوٹے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتو سید عاپڑ ھے: اے اللہ! تومیر کی مغفرت فرماان کاموں کی وجہ سے جومیس نے اپنی اس مجلس میں کیے ہیں۔

( ٢٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ

(۲۹۹۴۲) حضرت حبیب بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت بیچیٰ بن جعدہ پیشید نے ارشاد فرمایا بجلس کا کفارہ پیکلمات ہیں: میں تیری پا کِی بیان کرتا ہوں،ادر تیری حمد بیان کرتا ہوں میں تجھ سے معافی جیا ہتا ہوں ادر تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

# ( ٢٩ ) مَا ذَكِر فِيمَا دَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند وَفَاتِهِ ؟

#### جود عانبی کریم مَلِالفَظِیَةِ فِن وفات کے وقت مانگی اس کابیان

( ٢٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولٌ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِى :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَٱلْحِقْنِى بِالرَّفِيقِ. (بخارى ٣٣٣٠ـ مسلم ٨٥)

( ٢٩٩٤٥ ) حَذَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَغْدٍ ، عَن يَزِيدَ ، عَن مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ ، وَعَندَهُ قَدَّحُ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْقَدَحِ ، وَيَمْسَحُ وَجُهَةُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَعَنى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.

(ترمذي ١٦٢٨ احمد ١٦٢٣)

(٢٩٩٥٥) حضرت عائشه فله ملطفا فرماتي مين كدرسول الله مَوْفَقَعَ جب موت كقريب تصره، اورآب مِنْفِقَطَةَ ك باس ايك بياله تقا

جس میں پانی موجودتھا، آپ مِرَافِظَةَ نے اس بیالہ میں اپنا ہاتھ داخل فر مایا، اور اپنے چہرے کا پانی ہے سے فر مایا، پھرید دعا فر مانے کگے: اے اللہ! تومیری موت کی ختیوں پر حفاظت فر ما۔

## ( ٣٠ ) فِي الدُّكَاءِ فِي اللَّيْلِ مَا هُوَ ؟

#### رات کی دعا کابیان: وه کیاہے؟

(۲۹۹٤۷) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَن مَالِكِ بُنِ أَنْس ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ ، عَن طَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَتَى وَالْجَنَّةُ حَتَى وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَنْ فَيْهُ لِي اللَّهُمَّ لَكَ أَلْكُمْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا فَلَمْتَ ، وَمَا أَخْدُن ، وَمَا أَسُرَدُت وَمَا أَعْدُورُ لِي مَا فَلَكُمْ وَمَا أَسُرَدُت وَمَا مَعْرَفِي مِنْ مَا عَلَيْهِ فَعِيلِ وَمَا أَسُولُون وَمَا مَعُود وَمَا مَعْود وَمِع وَاللَّهُ وَمِنْ مَا وَرَعِيلُ عَلَيْهُ وَمَ مَا عَلَيْهُ وَمَعْمَ وَمَا اللَّهُ الْعَلَامُ وَمَا مَعْ وَمَا اللَّهُ الْعَلَامُ وَمَعْ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا عَلَى الْعَلَامُ وَمَعْ وَمَا اللَّهُ مُعْود مِنْ عَلَيْهُ وَمَعْ مَا مَا وَاللَّهُ مَا مَا وَلَا عَلَيْهُ وَمُعْ وَمَا عَلَامُ وَمَا مَا وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَمَا مِن وَمَا مَا مَنْ وَالْمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالَة وَلَا مَن مَا وَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِلُ وَاللَّهُ وَلَا مَا مُولُولُ الْعَلَامُ وَمِعْ اللَّهُ وَلَا مَا وَلَا مَا وَلَا مَا وَالْمَ مُوا مِنْ مُولِولًا مَا وَلَا مُعْ وَلَا مُعْ وَلَا مُعْ وَلَا مَا مُولِكُمُ اللَّهُ الْمُعْود وَمُ مَا مَا مُولُولًا مَا وَلَا مُعْ وَلَا مُعْ وَلَا مُعْ وَلَا مُعْ وَمُولُولُ مُولُولًا مُولُولُ مُولُولُ مُولُولُ مُولُولُ مُولُولُ

( ٢٩٩٤٨) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ :حَدَّثِنِى أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ :مَاذَا كَانَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتُ :لَقَدْ سَأَلْتَنِى عَن شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنهُ أَحَدٌ قَبْلَك، كَانَ يُكَبِّرُ عَشُرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشُرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابوداؤد ٢٦٠٢ ابن حبان ٢٦٠٢)

(٢٩٩٣٨) حضرت عاصم بن حميد ويشيخ فرمات بي كدميس في حضرت عائشه مني المنافظ عنه و حيما: رسول الله مَلِفَظَيَّة كن كلمات ك ساتھ رات کو قیام شروع فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ ٹھاٹیٹنا فرمانے لگیں:البتہ تحقیق تونے مجھ سےالی چیز کے بارے میں سوال کیا

ہے جس کا مجھ سے پہلے کس نے بھی سوال نہیں کیا، پھرفر مایا: آپ مِلِنْ فَظَعَ اللہ مرتبہ تکبیر کہتے ،اور دس مرتبہ حمدیمان کرتے ،اور دس

مرتبه یا کی بیان کرتے ،اور دس مرتبه استغفار فرماتے ،اور یوں دعا فرماتے :''اے اللہ! تو میری مغفرت فرما، اور مجھے مدایت عطا

فر ما،اور مجھےرز ق عطا فر ما،اور مجھے عافیت بخش دے۔''اور آپ مِلَاَ ﷺ قیامت کے دن جگہ کی تنگی ہے بھی پناہ ما نگتے تھے۔

( ٢٩٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسْرُوق قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَجَنَّنَا اللَّيْلَ إِلَى بُسْنَان خَرِبٍ ، قَالَ : فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَّنَةً ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ تُحِتُ

الْمُؤْمِنَ، وَمُهْمَدِهِنَّ تُحِبُّ الْمُهَيْمِنَ ، سَلامٌ تُحِبُّ السَّلامَ ، صَادِقٌ تُحِبُّ الصَّادِق.

(۲۹۹۳۹) حضرت مسروق مِينْ الله فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموی جاناتُو کے ساتھ تھےرات کافی تاریک ہوگئی تو ہم نے ایک وریان

باغ میں پناہ لی،حضرت مسروق ویٹید فرماتے ہیں:حضرت ابوموی وی ٹوٹی نے کھڑے ہوکر رات کو تبجد کی نماز شروع کی اور بہت ہی اچھی قراءت کی۔پھر یوں دعا فرمائی: اے اللہ! تو امن وایمان دینے والا ہے، امن دینے والے کو بسند کرتا ہے، اور تو نگہبان ہے، بگہبانی کو پند کرتا ہے، اور تو سلام ہے، سلامتی کو پند کرتا ہے، تو سچا ہے بچے بو لنے والے کو پند کرتا ہے۔

( ٢٩٩٥ ) حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيُّ ، ثُمَّ يَقُولُ :سُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ.

(بخاری ۱۲۱۸ تر مذی ۳۳۱۲)

(۲۹۹۵۰) حضرت ربیعہ بن کعب دی فو فرماتے ہیں کہ میں رسول القد خِلِفَظِیَّا آج کے دروازے کے قریب رات گز ارتا تھا،اور میں سنتا

تھا کہ رسول اللہ مُؤَلِفَظَةَ رات گئے تک بیکلمات پڑھتے تھے:''اللہ ہرعیب سے پاک ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔'' پھر پیر

کلمات پڑھتے:اللہ یاک ہاور میں اس کی حمد و ثنابیان کرتا ہوں۔

## (٣١) مَنْ كَانَ يحِب إذا دعا أن يقول (ربّنا آتِنا فِي الدّنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذاب النّار)

رسول الله مِرَّالْفَيْغَةَ بِيند كرتے تھے كہ جب وہ دعاكرين تويكلمات پڑھيں ۔''اے ہمارے پروردگار!

ہمیں دنیا میں خوبی دے اور آخرت میں بھی خوبی دے ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔''

( ٢٩٩٥١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو :اللَّهُمَّ آتِنَا فِي اللَّذُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(۲۹۹۵۱) حضرت ثابت و الله في فرماتے ہيں كەرسول الله مَوَلِقَظِيَّةَ يول دعا فرمايا كرتے تنے: اے الله! تو جميس دنيا ميں خو بی عطافرما، اورآخرت ميں خو بی عطافرما،اورجميں آگ كے عذاب ہے بچالے۔

( ٢٩٩٥٢) حَذَّتُنَا عَبِيدَةُ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسِ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ كَأَنَّهُ فَرُخْ مَنْتُوفٌ مِنَ الْجَهْدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُ كُنْتَ تَدُعُو اللَّهَ بِشَىءٍ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْت مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجُلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا ، فَقَالَ لَهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا قُلْتُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا قُلْتَ : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ : فَدَعَا اللَّهُ فَشَفَاهُ.

(بخاری ۲۲۸ مسلم ۲۰۲۸)

(۲۹۹۵۲) حضرت انس بن ما لک روز تین فرماتے ہیں: که رسول الله مَؤْفَظَةُ ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے وہ آدمی مشقت کی وجہ سے گویا کمزورا کھڑے ہوئے بالوں والا چوزہ تھا، حضرت انس روز تین فرماتے ہیں: نبی کریم مُؤَفِظَةَ نے اس سے پوچھا؟ کیا تو الله سے کسی چیز کی دعا کرتا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا: میں یوں دعا کرتا تھا: اے الله! آخرت میں جو مزا مجھے ملنے والی ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے وضرت انس وی شی فرماتے ہیں: نبی کریم مُؤَفِظةً نے اس سے ارشاو فرمایا: "تو یوں دعا کیون نہیں کرتا: اے الله! تو ہمیں دنیا میں بھی خوبی دے، اور ہمیں آگ کے عذا ب سے بچالے۔ "راوی فرماتے ہیں: کہ اس شخص نے اللہ سے بچالے۔ "راوی فرماتے ہیں: کہ اس شخص نے اللہ سے بیدعا کی تو اللہ نے اس شفاعطا فرمادی۔

( ٢٩٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ وَلَيْسَ لَهُ هِجْيرًا إِلَّا هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾.

(۲۹۹۵۳) حفزت حبیب بن صحبان وافغ فرماتے ہیں: کہ میں نے سنا حفزت عمر وافغ کواس حال میں کدوہ بیت اللہ کا طواف

فرمارہے تھے، اورنہیں تھی ان کی عادت مگران کلمات کے ساتھ دعا کرنے کی: اے ہمارے رب! تو ہمیں دنیا میں خو بی دے اور آخرت میں بھی خو بی دے،اورہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔

( ٢٩٩٥١ ) حَلَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن حَبِيبِ بْنِ صَهْبَانَ ، عَن عُمَرَ بِمِثْلِهِ.

(۲۹۹۵۴)اس سند کے ساتھ بھی حضرت عمر داینے کا ماقبل والاعمل منقول ہے۔

ادر مجھےفقرے بے نیاز کردے۔

( ٣٢ ) ما حفظ مِمّا علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطِمة أن تقوله ؟

حفاظت کے لیے دعاجو نبی کریم مِی اَنْ اَنْ اِلْمَا اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

( ٢٩٩٥٥) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَدُدَةً ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : أَتَتُ فَاطِمَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا : مَا عِنْدِى مَا أُعْطِيك ، فَرَجَعَتُ فَآتَاهَا بَعُدَ ذَلِكَ فَقَالَ : الَّذِى سَأَلْت أَحَبُّ إلَيْك أَمْ مَا هُوَ حَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَ : لَهَا عَلِيٌّ : قُولِي : لا ، بَلُ مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَ : لَهَا عَلِيٌّ : قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ بَلُ مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ ، فَقَالَتُ فَقَالَ : قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ فَلَيْسَ بَعْدَك مَنْ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٌ مُنْولِ النَّوْرَاقِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَك شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِورُ فَلَيْسَ بَعْدَك شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَك شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَك شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَا الدَّيْنَ وأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. (مسلم ١٣٠ ترمذى ١٣٨١)

( ٢٩٩٥٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا مِنَ الْعَجْنِ وَالرَّحَى ، قَالَ : فَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسنف ابن البنيب مترجم (طد ٨) ﴿ هَ هَ جَدُهُ ، وَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا ، قَالَ عَلِيٌّ : فَجَاءَنَا بَعْدَ مَا أَخَذُنَا بَسْبَى فَأَتَتُهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ ، وَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتُهَا ، قَالَ عَلِيٌّ : فَجَاءَنَا بَعْدَ مَا أَخَذُنَا مَضَاجِعَنا فَذَهَبْنَا نقوم فَقَالَ : مَكَانَكُمَا ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدُت بَرُدَ قَدَمِهِ فَقَالَ : أَلا مَضَاجِعَنا فَذَهَبْنَا نقوم فَقَالَ : مَكَانَكُمَا ، قَالَ : فَكَرَهِ فَقَالَ : أَلا أَذُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ : تُسَبِّحَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدَانِهِ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَكْبَرَ انِهِ لَلاثًا وَثَلاثِينَ . (بخارى ٢٠٢٣ ـ مسلم ٢٠٩)

و ثلاثین البخاری ۲۰۹۳ مسلم ۲۰۹۳ میلی بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جائی ہے فرمایا: کہ حضرت فاطمہ جن فیفن نے آٹا گوند ہے اور چکی چینے کی وجہ ہے ہاتھ میں درد کی نبی کریم میر فیفن کا گوند کے اور چکی چینے کی وجہ ہے ہاتھ میں درد کی نبی کریم میر فیفن کا گوند کے اس جند قیدی لائے گئے تو حضرت فاطمہ مین فیفن فاوم ما نگنے کے لیے آپ میر فیفن کا بیاں حاضر ہو کیں مگر آپ میر فیفن کے کوموجود نہ پایا۔ اور حضرت عاکشہ میں میں جود پایا تو اپنے آنے کا مقصد بتلا دیا۔ حضرت علی والی فرماتے ہیں: جب ہم اپ بستروں پر لیٹ گئے تو حضرت عاکشہ میں میں تا ہو اور میر ساور فاطمہ کے درمیان میٹھ گئے ، یہاں تک کہ میں نے آپ میر فیفن کے ایک خادم سے بھی بہتر ہے؟

میں: چر آپ میر فیفن کا آپ میر سے اور فاطمہ کے درمیان میٹھ گئے ، یہاں تک کہ میں نے آپ میر فیفن کے آپ کی کھنڈک محسوں کی ، چر آپ میر فیفن کا جم میں اللہ اور میر سے اور فاطمہ کے درمیان میٹھ گئے ، یہاں تک کہ میں نے آپ میر فیفن کے آپ کی کا میں بہتر ہے؟

میں: چر آپ میر فیفن کی خور میں اللہ اور میر سے اور فاطمہ کے درمیان میٹھ گئے ، یہاں تک کہ میں نے آپ میر فیفن کے آپ کا میں بہتر ہے؟

میر آپ میر آپ میر فیل کے ایک خادم سے بھی بہتر ہے؟
میر آپ میر آپ میر فیفن کی کا میں میں میر تب بھی ایک میں میر تب بھی بہتر ہے؟

## ( ٣٣ ) ما علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشة أَن تدعو بِهِ

## جود عانبي كريم مُطَرِّ الْفَطِيَّةَ فِي خَصْرت عا نَشْهِ فِي النَّهِ غَنَا كُوسِكُها فَي كهوه يوں دعا كريں

( ٢٩٩٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا جَبُو بُنُ حَبِيبٍ عَن أُمِّ كُلُثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكُو، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِن عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِن عَلِمُت مِنْهُ ، وَمَا لَمُ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ ، وَمَا خَيْرِ مَا سَأَلُك عَبْدُك وَنَبِيتُك ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ ، وَمَا خَيْرِ مَا سَأَلُك عَبْدُك وَنَبِيتُك ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك الْجَنَّةَ ، وَمَا فَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ ، أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسُأَلُك أَنْ تَجُعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقُضِيهِ لِي خَيْرًا. (احمد ٣٣٠ـ ابن حبان ٨٢٥)

نی ﷺ نے پناہ مانگی ہے،اےاللہ! میں تھے ہے جنت کا سوال کرتا ہوں،اور ہراس قول اور عمل کا جو جنت کے قریب کردے،اور میں آگ ہے تیری پناہ چاہتا ہوں،اور ہراس قول اور عمل ہے جواس آگ کے قریب کردے،اور میں تھے ہے سوال کرتا ہوں یہ کہ ق ہر فیصلہ کو جو تو نے میرے لیے کیا ہے اس کومیرے ق میں بہتر کردے۔

#### ( ٣٤ ) مَنْ كَانَ يقول فِي دعائِهِ أحينِي ما كانت الحياة خيرًا لِي

## جو خص اپنی دعامیں یوں کہے! تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے

( ٢٩٩٥٨) حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَن قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ : صَلَّى عَمَّارٌ صَلاةً كَانَّهُمْ أَنْكُرُوهَا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : أَلَمْ أَتِمَّ الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنِّى قَدْ دَعَوْت الله بِدُعَاءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى قَدْ دَعَوْت الله بِدُعَاءٍ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْت الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي ، وَتَوَقِّنِي إِذَا عَلِمْت الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك كَلِمَةَ الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْت الْحَيْقِ وَلَوْقَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ ، وَخَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَشْأَلُك كَلِمَة الرِّضَا بِالْقُدْرَةِ ، وَأَسْأَلُك نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ ، وَلَذَّةَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَذَّةَ النَّطُو إِلَى اللهَ اللهِ مَنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلِمُنْتَةٍ مُضِلَّةٍ مُ اللّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُتَدِينَ. (بزار ١٣٩٢ طبراني ١٤٥٥)

(۲۹۹۵۸) حضرت قیس بن عُباد رقی ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ممار دائی نے نماز پڑھائی تو لوگ کو یاان کی نماز کو ناپیند کرر ہے تھے،
پھرائن سے اس بارے میں پوچھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیا میں رکوع وجود کو کمل طور پرادا نہ کروں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں!
ضرورادا کریں۔ انہوں نے فرمایا: یقینا میں نے اللہ سے دعاما گلی جو میں نے رسول اللہ سَائِفَظَیْجَ ہے تی تھی۔ ''اے اللہ! اپنا علم غیب
کے ساتھ اورا پی کھلوق پر قدرت کے ساتھ ، تو مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے ، اور مجھے سوت
دے دے جب تو جان لے کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے غصہ اور خوثی میں اخلاص کی بات کا سوال کرتا
ہوں ، اورامیری اور فقیری میں میا نہ روی کا ، ظاہر اور پوشیدگی میں تیرے نوف کا ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نقذیر پر راضی رہنے
کا ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک فعت کا جو ختم نہ ہو ، اور آ کھی شنڈک کا جو منقطع نہ ہو ، اور موت کے بعد مزے کی زندگی کا۔ اور
تیرے چہرہ انور کے دیدار کی لذت کا ، اور تیری ملا قات کے شوق کا ، اور میں تیری پناہ ما مگتا ہوں تکلیف کی صالت میں ہونے وال تکیف سے اور مگراہ کرنے والے فتنہ ہے ۔ اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہمایت دینے والا اور ہدایت تکلیف سے اور مگراہ کرنے والے فتنہ ہے ۔ اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت دینے والا اور ہدایت

لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ لِضُرُّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنْ لِيَقُلِ :اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَّاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّنِي إذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. (بخارى ٥٦٤- مسلم ٢٠٦٣)

(۲۹۹۵۹) حضرت انس بن مالک پیشید فرماتے ہیں: کدرسول القد مَشِرَفَظَیَّا نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص بھی دنیا کی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اورلیکن اسے چاہیے کہ وہ یوں دعا کرے: اے اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو۔ مو، اور مجھے وفات دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہو۔

( ٢٩٩٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَمَّارِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلُقِ أَنْ تُحْيِينِى مَا عَلِمْت الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى وَتَوَقَيْى مَا عَلِمْت الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى وَتَوَقَيْى مَا عَلِمْت الْوَفَاةَ خَيْرًا لِى ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُك خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُك الْقَصْدَ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ ، وَأَسْأَلُك الْعَدُلَ فِى الرِّضَاءِ وَالْفَقْرِ ، وَأَسْأَلُك الْعَدُلَ فِى الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ ، اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَى لِقَائِك وَشَوْقً إِلَيْك فِى عَيْرٍ فِيْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، وَلا ضَرَّاء مَضَرَّةٍ

(۲۹۹۱۰) حضرت ما لک بن الحارث والینی فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار والینی یول دعا کرتے: اے اللہ! میں آپ سے موال کرتا ہوں آپ کے علم غیب کے ساتھ ، اور کلوق پرآپ کی قدرت کے ساتھ ، کہ آپ مجھے زندہ رکھیں جب تک آپ جانیں کہ زندگی میرے ت میں بہتر ہے ، اور مجھے وفات دے دیں جب آپ جان لیں کہ وفات میرے لیے بہتر ہے۔ اے اللہ! میں آپ سے موال کرتا ہوں فلا ہراور پوشیدگی میں آپ کے خوف کا ، اور میں آپ سے امیری اور فقیری میں میا ندروی ما نگتا ہوں ، اور میں آپ نے موال کرتا ہوں غصہ اور خوشی میں اعتدال کا۔ اے اللہ! میرے زدیک اپنی ملاقات کو مجبوب بنادے ، اور اپنی ملاقات کے شوق کو بھی جونہ گراہ کرنے والے فتنہ میں ہواور نہ ہی کہی حالت تکلیف میں تکلیف دے۔

#### ( ٢٥ ) ما يستفتح بهِ الدّعاء ؟

#### دعا کے شروع کرنے کا بیان

( ٢٩٩٦١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَن عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ قَالَ :حَدَّثَنَى إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ دُعَاء إِلَّا يَسْتَفْتِحُهُ بِسُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ. (احمد ۵۳)

(۲۹۹۷۱) حضرت سلمة بن الاكوع بن في فرمات بي كه مين نه نبيس سنا كه رسول الله مَ فَا فَقَطَهُ كَا كُو كَهِ آپ نے دعا شروع فرمائی ہو مگر يركم آپ مِ مَرابِ وردگار، براعاليشان، بلندو بالا اورسب بجھ عطاكر نے والا ہے۔ والا ہے۔

( ٢٦ ) مَا ذَكِر فِيمن سأل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يعلُّمه ما يدعو بِهِ فعلّمه

( ٢٩٩٦٢) حَذَّنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ وَمَرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِیِّ ، عَن مُصْعَبِ بُنِ سَفُدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِى شَيْنًا أَقُولُهُ ، قَالٌ : قُلُ : لَا إِلَهَ إِلاَّ جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَى النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : یَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَّمْنِی شَیْنًا أَقُولُهُ ، قَالٌ : قُلُ اللهِ إِلاَّ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ اللَّهُ ، أَكْبَرُ كَبِیرًا ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِیرًا ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ، لاَ حُولَ وَلا قُولًا إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ، قَالَ : فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : هَذَا لِوَبِّی فَمَا لِی ، قَالَ : قُلِ : اللّهُمُ اغْفِرُ لِی وَارْحَمْنِی وَاهْدِنِی وَارْزُقْنِی. (مسلم ۲۰۷۲ ـ ابن حبان ۹۲۹)

(۲۹۹۱۲) حفرت سعد جلائو فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی نبی کریم مِنْطِقَتُیم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول مِنْطِقَتُیم اللہ کے موالوں کا معبود نہیں وہ اکیلا ہے،اس رسول مِنْطِقَتُیم اللہ کے اللہ کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ہے،اللہ سب سے بوا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہیں،اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، گنا ہوں ہے نبیوں سے نبیج اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اللہ کی ذات کی طرف سے ہوز بروست غالب حکمت والا ہے۔

حضرت معد و الله فرماتے ہیں دیباتی نے ہوچھانی تو میرے رب کے لیے ہاور میرے لیے کیا ہے؟ آپ مَرَاضِطَةُ نِے فرمای: کہد:اےاللہ! مجھے بخش دے،اور مجھے پر رحم فرما،اور مجھے بدایت دے،اور مجھے رزق عطافرما۔

( ٢٩٩٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنَبَسِ ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس ، عَنْ أَبِي مَرْزُوق ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّس ، عَنْ أَبِي مُرْزُوق ، عَنْ أَبِي غَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَدْعُو لَنَا فَقُالَ : اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَرِيدَنَا وَارْضَ عَنَا وَتَقَبَّلُ مِنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحُ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ ، فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَرِيدَنَا فَقَالَ : قَدْ جَمَعْتِ لَكُمُ الْأَمْرِ. (احمد ٢٥٣)

(۲۹۹۲۳) حضرت ابواً مامد من في فرماتے ہيں كدرسول الله مَلِينَ فَيْ لِيل كويا ہم چاہ رہے تھے كه آپ مِلِينَ فَيْ بارے ليے وعا فرما كيں۔ آپ مِلِينَ فَيْ فَي ماری مغفرت فرما ، اور ہمیں فرما كيں۔ آپ مِلِينَ فَيْ فَي ماری مغفرت فرما ، اور ہمیں ہوجا ، اور ہمیں آگ ت جھنكارا عطافرما ، اور ہمارے معاطے كو درست فرما دے بجرہم نے چاہا كہ جنت ميں داخل فرما دے ، اور ہمیں آگ ت جھنكارا عطافرما ، اور ہمارے معاطے كو درست فرما دے بجرہم نے چاہا كہ آپ مِلْ فَيْ فَي مَا يامِن نے ہمارے مارے مناول كو اكتھاكرديا ہے۔

اَ بِسُرِ عَصَّةً مَ يَدُمَا مِنَ الْ بَشُو آ بِ مِرْ الْفَصَرِ فَ مَا يَا مِنَ الْمَا رَحَ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الرويا ہے۔
( 1991) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا زَكُويًا بُنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِوِ قَالَ . حَدَّثِنِى رِبُعِيُّ بُنُ جِرَاشٍ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ حُصَيْنَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسُلِمَ فَقَالَ : يَعُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى ، وَأَسَأَلُك أَنْ يَعُومَ لِى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى كُنْت عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ حُصَيْنًا أَسُلَمَ بَعُدُ ، ثُمَّ أَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى كُنْت عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ حُصَيْنًا أَسُلَمَ بَعُدُ ، ثُمَّ أَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّى كُنْت

هي مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٨ ) ي مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد ٨ ) ي مسنف ابن الي مسنف ابن الي مستف الي مستف

سَأَلْتُك الْمَرَّةَ الْأُولَى ، وَإِنِّي الآنَ أَقُولُ : مَا تَأْمُرُنِي أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْت ، وَمَا أَغْلَنْت ، وَمَا أَخْطَأْت ، وَمَا تَعَمَّدُت ، وَمَا جَهِلْت ، وَمَا عَلِمْت. (ترمذي ٣٨٨- احمد ٣٣٨)

(۲۹۹۱۳) حضرت عمران بن حصین من الله فرماتے ہیں کہ حضرت حصین بن الله اسلام لانے ہے قبل نبی کریم مَرْفِظَ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور کہنے عے:اے محمد مِنوَفِقَعَةَ إلى بمحص كيا چيز پر صنح كاتكم ديتے ہيں؟ آپ مِنْفِقَةَ نے فرمايا:تم يدوعا پر ها كرو، 'اے الله! میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں اپنفس کے شرے، اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے میرے سیجے معاملہ پر پختہ کر

دیں۔''راوی فرماتے ہیں: پھراس کے بعد حضرت حصیلن مٹاٹٹو نے اسلام قبول کرلیا۔اور پھر نبی کریم مُؤَلِّفَتُ اِنَّهِ کی خدمت میں حاضر ہو كركب كي بيل مرتبه بهى آپ يَوْفَقَعْ ع يبي سوال كيا تفا اور اب مين پهرآپ مَوْفَقْ ع يسوال كرتا بون: آب مَا الله الوميري وصن كاحكم ديم بين؟ آب مُؤْفِقَةً في فرمايا: تويدعا يره: اسالله! توميري مغفرت فرماان كامول س

جومیں نے پوشید دطور پر کیے، اور جومیں نے اعلانیہ کیے، اور جومیں نے تلطی سے کیے، اور جومیں نے جان بو جھ کر کیے، اور جومیں نے ناواقفیت سے کیے،اور جومیں نے جانتے ہو جھتے ہوئے کیے۔

( ٢٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْأُوْدِيُّ ، عَن بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُعَلَّمُكُ كَلِمَاتٍ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا عَلَّمَهُ إِيَّاهُنَّ ، ثُمَّ لَمْ يُنْسِهِ إِيَّاهُنَّ أَبَدًا ،

قَالَ:قُل :اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاك صَعْفِي ، وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الإِسْلامَ مُنْتَهَى رضَائِي ، اللَّهُمَّ إنِّي ضَعِيفٌ فَقَرِّنِي ، وَذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَفَقِيرٌ فَارْزُقُنِي. (حاكم ٥٢٤)

(٢٩٩٦٥) حضرت بريده والتي في المات جي كدرسول الله مَوْفَظَ فَعَ في محصة ارشاد فرمايا: كيامين تحقيم چندايس كلمات نه سكهادول كه الله جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بیکمات سکھا تا ہے پھر بھی اس سے ان کلمات کو بھلاتا بھی نہیں؟ آپ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ فر مایا:تم پیکمات پڑھ لیا کرو:اے اللہ! میں کمزور ہوں تواپی خوشنو دی میں میری کمزوری کوطافت سے بدل دے،اور میری پیشانی کو بھلائی کی طرف پکڑ لے،اوراسلام کومیری خوشنودی کی انتہا بنا دے۔اےاللہ! میں کمزورتو مجھے توی بنادے،اور میں ذلیل ہوں تو

مجهيع تبخش دے،اور میں فقیر ہوں تو مجھے رز ق عطافر ما۔ ( ٢٩٩٦٦ ) حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلْمُنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ ، قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْت نَفْسِنَي ظُلُمًا كَثِيرًا ، وَلا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عَندِكَ وَارْحَمْنِي إنَّك

أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. (بحارى ٨٣٣- مسلم ٢٠٤٨) (٢٩٩٦٢) حضرت عبدالله بن عمرو يُن وفر مات بيل كه حضرت الوبكر وفي في في رسول الله مَرْفَظَيْفَةَ عِي عرض كيا: آب مجھكوكى اليم دعا

سکصلادی جومیں مانگا کروں؟ آپ سِرِ الله فی ایم میدعامانگو: اے الله! میں نے اپنے آپ پر بہتظلم کیا ہے، اور صرف تو ہی

**8**3

گناه کو بخش سکتا ہے لیں تو مجھے بخش اپنی خاص بخشش کے ساتھ اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو بخشنے والا ،رحم والا ہے۔

( ٢٩٩٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ : أَلا أُعَلَّمُك كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهِنَّ غُفِرَ لَكَ ، مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيقُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (ترمذي ٣٥٠٣ـ ابن حبان ١٩٣٨)

(٢٩٩٦٤) حضرت على وين فرمات بي كريم مرافظة في محصار شاوفرمايا: كيايس تحقي چنداي كمات نه سكها دول كه جب تو

ان کو بڑھے گا تو تیری بخشش کردی جائے گی۔ باوجودیہ کرتو بخشا بخشایا ہے۔اللہ کے سواکوئی معبود نبیس جو بڑابرد بار بخی ہے،اللہ کے سواکوئی معبور نہیں جو کہ بلند و بالا بعظمت والا ہے، یاک ہے ساتوں آسانوں کارب، اور عرش کریم کارب ہے، سب تعریفیں اللہ کے

لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔

( ٢٩٩٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرِّيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةَ ، عَنِ اللَّجُلاجِ ، عَن مُعَاذٍ قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الصَّبْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَأَلْتِ اللَّهَ الْبَلاءَ فَاسْأَلُهُ أَلْمُعَافَاةَ ، وَمَرَّ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك تَمَاهِ النُّعْمَةِ فَقَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ ، وَهَلْ تَدُرِى مِنْ تَمَامِ النُّعْمَةِ ؟ قَالَ : يَا رَّسُولَ اللهِ ، دَعُوهٌ دَعَوْت بِهَا رَجَاء الْخَيْرِ ، قَالَ : فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ والعوذ مِنَ النَّارِ ، وَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : يَا ذَا الْجَلاا

وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ : قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَاسْأَلُ. (احمد ٢٣١) · (۲۹۹۲۸) حضرت معاذ جن فر ماتے بیں کدرسول الله مَ الله من ا

ما تگتا ہوں ۔ تو رسول الله مِنْرِانِ فَيْنَا فِي فِي مايا: تو نے اللہ ہے مصیبت ما تکی ہے پس تو اس ہے صحت و عافيت کا سوال کر۔ اور آپ مِنْرِ فِيْنَافِيَةُ ا كاليك اورآ دى پر بھي گزر مواجويد دعاكر رہاتھا: اے اللہ! ميں آپ ہے كمل نعمت كاسوال كرتا موں يتو آپ مِلِفَ فَحَرَّ الله! اے آ دم کے بیٹے! کیا تو جانتا ہے کمکمل نعت کیا ہے؟ اس شخص نے کہا:اےاللہ کے رسول مَثِّ اُنْتُنْ ﷺ!اس دعاہے میں نے خیر کے ارادہ کی امیدی ہے۔آپ مِرِفْظَةَ إِنے فرمایا: پس بقینا مکمل نعت جنت میں داخل ہونااور جہنم سے بچنا ہے۔

اورایک اور آدی پرگزر مواتو وہ بیدعا کرر ہاتھا: اے بزرگی اور اکرام وانعام والے! تو آپ مِنْ اَنْ اَ فَي غرمايا: تيرى و قبول کی جائے گی پس تو سوال کر۔

( ٢٩٩٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعمش عَنِ يزيد الرقاشي عَنِ أنس قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَٱ ْ

وَسَلَّمَ : أَلْظُوا بِ : يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. (ترمذي ٣٥٢٣ ـ احمد ١٤٤) (٢٩٩٦٩) حضرت انس جن الله فرمات بين كدرسول الله مَلِّنْفَقَحَ في ارشاد فرمايا: ياذ الجلال والاكرام (اب بزرگي اور بخشش والے کاوردکیا کرو۔

سکھلائے تھے۔

(۲۹۹۷) حضرت عبداللہ بن الحسن بیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر جائٹو اپنے ایک بیٹے کے پاس تشریف لے گئے جو یمارتھااوراس کوصالح کہاجا تا تھا۔ پھر آپ جائٹو نے اس سے فرمایا: تو پیکمات کہہ: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو کہ بردابرد بار بخی ہے،

پاک ہے اللہ جوعرش عظیم کا رب ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ! تو میری مغفرت فرما۔

اے اللہ! تو بھے پر رحم فرما۔ اے اللہ! تو میری خطاوس سے درگز رفر ما۔ اے اللہ! تو بھے معاف فرما، یقیینا تو معاف کرنے والا بخشے والا

ہے۔ پھر حضرت عبد اللہ بن جعفر میں تھے نے فرمایا: یہ کلمات بھے میرے پچانے سکھلائے تھے اور اُنہیں یہ کلمات نبی کریم مُرافِظَ کے ج

الحفظُوا عنى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : إِذَا كَنزَ النّاسُ الذَّهَب وَالْفِضَة فَاكُنزُوا هَذِهِ الْكُلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك النّبَاتَ فِى الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَة عَلَى الرُّشُدِ ، وَأَسْأَلُك مَنْ عَبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُك النّبَاتَ فِى الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَة عَلَى الرُّشُدِ ، وَأَسْأَلُك مُنْ عَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُك مِنْ حَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْأَلُك مُنْ عَبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُك قَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَعْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ ، إنّك أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُّوبِ. (احمد ١٣٠- ابن حبان ١٩٥٨) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغُفِرُك لِمَا تَعْلَمُ ، إنّك أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُّوبِ. (احمد ١٣٠- ابن حبان ١٩٥٨) وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغُفِرُك لِمَا تَعْلَمُ ، إنّك أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُّوبِ. (احمد ١٣٠ - ابن حبان ١٩٥٧) مَعْرَت شَداد بَن اوَى وَيْ فُر مَاتَ عِينَ مَ لُول مِيرى اسَ بات كوجوين كَبْ لَا بُول اسَ كوياد كراو مِن فَر رسول اللهُ مَنْ فَقَالَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢٩٩٧١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيُّ ، عَن حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَن شَدَّادِ بُنِ أَوْسِ ، أَنَّهُ قَالَ :

ے دین میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں آپ کی نعمت کے شکر کرنے کا ،اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی بہترین عبادت
کرنے کا ،اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں تندرست دل کا اور تچی زبان کا ،اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس بھلائی کا جو آپ جانتے ہیں ،اور میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس گناہ جانتے ہیں ،اور میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو آپ جانتے ہیں ،ور میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو آپ جانتے ہیں ۔ بے شک تو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔

( ٢٩٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَفْبِ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ ، يَقُولُ :قُولُوا :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا حَوْبَاتِنَا وَأَقِلْنَا عَثَرَاتِنَا وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنَا. کرو:اےاللہ! ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما،اور ہماری لغزشوں کو بھی معاف فرمااور ہماری پردہ پوشی قرما۔

# ( ٧٧ ) فِي اسمِ اللهِ الأعظمِ

# الله کے اسم اعظم کے بیان میں

( ٢٩٩٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَا ۗ ﴿ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِأَنَّك أَنْتَ اللَّهُ ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ، وَأَ

يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، وَإِذَا سُنِلَ بِهِ أَعْطَى.

(ابو داؤد ۱۳۸۸ تر مذی ۳۳۷۵

سوال کرتا ہوں آپ ہی کے وسلہ ہے کہ آپ اللہ ہیں ، ایک ہیں بے نیاز ہیں کہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی ہے جنا گیا ، اور کو کی

بھی اس کا ہمسرنہیں ہے۔نو آپ نیا ﷺ نے فرمایا: کہ اس محض نے اللہ کے اسمِ اعظم کے وسیلہ سے سوال کیا ہے، کہ جب اس ک

وسلہ سے دعا ما نگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے وسلہ سے بچھ ما نگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔

( ٢٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَـُ

وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدَك ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، الْمَنَّانُ بَدِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَ

وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. (ترمذي ٣٥٣٣ ـ احمد ٢٦٥)

(۲۹۹۷) حضرت انس بن ما لک دی نئی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میں نئے نئے نے ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا: اے القد! میر

آپ ہے سوال کرتا ہوں اس وسلہ ہے کہ آپ کے لیے ہی سب تعریف ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ،تو اکیلا ہے تیراکوئی شریکہ نہیں ہے،عطا کر کے فخر کرنے والا ،آ سانوںادرز مین کوایجاد کرنے والا ، بزرگی ادرا کرام والا ہے،تو آپ ژائٹو نے فر مایا:البتہ حقیو

اس تحض نے اللہ کے اسم اعظم کے وسلہ ہے سوال کیا ہے کہ جب اس کے وسلہ سے ما نگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس وسلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔

( ٢٩٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، أَنَّ دَاعِيًّا دَعَا فِي عَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِاسْمِكَ الله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَن الرَّحِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا أَرَدْت أَمْرًا فَإِنَّمَا تَقُولُ لَهُ : كُنْ ، فَيَكُونُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَا

مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی پیریس مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ ) کی پیریس کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۸ )

وَسَلَّمَ :لَقَدُ كِدُت ، أَوْ كَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ. (۲۹۹۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط بایشید فرمات بین کدایک دعا ما تکتے والے نے نبی کریم مِنْفِظَةَ کے زمانے میں دعا ما تکی پس وہ کہنے لگا: اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام اللہ کے دسیلہ کے ساتھ کہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، نہایت

مہر بان رحم کرنے والا ہے،آ سانوں اوز مین کو بغیرنمونے کے بیدا کرنے والا ہے،اور جب توکسی کام کے کرنے کا اراد و کرتا ہے تو تو اس کو کہتا ہے: ہو جا،تو وہ کام ہوجا تا ہے۔اس پر نبی کریم ﷺ فَرْفَ فِي فِيرِ مایا:البتہ نونے پاس نے اللہ کے اسم اعظم عظمت والے نام

( ٢٩٩٧٦ ) حَلََّتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْمُ اللهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَنَيْنِ :﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ﴾ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ :﴿المِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَتُّى الْقَيُّومُ﴾ .

(ابوداؤد ۱۳۹۱ ترمذی ۳۳۷۸)

(۲۹۹۷ ) حضرت اساء بنت يزيد ثني هنيخا فرماتي بين كه رسول الله مَرَّفَظَةَ أَبْ أرشاد فرمايا: الله كا اسم اعظم ان دوآيتوں ميں مذكور ہے: ''اورتمہاراالدایک معبود ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جونہایت مبربان ، رحم کرنے والا ہے۔''اور سورہ آل عمران کے

شروع میں:الم -الله جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جوزندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ ٢٩٩٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : قرَأَ رَجُلٌ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ

فَقَالَ كَعُبٌ : قَدُ قَرَأَ سُورَتَيْنِ إِنَّ فِيهِمَا لِلاسْمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ اسْتَجَابَ. (۲۹۹۷۷) حضرت عبد الملك بن عمير حِلَيْظِ فرماتے ہيں كه ايك شخص نے سورة البقرة اورآل عمران كى تلاوت كى تو حضرت

کعب دی فی فرمانے ملکے محقیق تو نے دوسورتوں کی تلاوت کی ہے،ان دونوں سورتوں میں ایک ایسا نام ہے کہ جب اس نام کے وسلہ سے دعاما تگ جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔

٢٩٩٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ :حدَّثَنَى الْحَسَنُ بْنُ تَوْبَانَ ، عَن هِشَامِ

بْنِ أَبِي رُفْيَةً ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ : اسْمُ اللهِ الأكْبَرُ رَبِّ رَبِّ. `۲۹۹۷۸) حصرت بشام بن ابی رقیه فرماتے میں که حصرت ابوالدرداء شی فید اور حصرت ابن عباس میں فی فرمایا کرتے تھے: اللہ کا

سب سے بڑااو نچانام ہے میراپروردگار،میراپروردگار ہے۔

٢٩٩٧٩) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلالٍ ، عَن حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : اسْمُ اللهِ الْأَعْظُمُ اللَّهُ. (٢٩٩٧٩) حضرت حيان الاعرج ويتنفيذ فرمات بي كه حضرت جابرا بن زيد بزاتني فيه ارشا دفرمايا كه الله كالمام اعظم لفظ الله بـ

' ٢٩٩٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَن مِسْعَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : اسْمُ اللهِ الْأَعْظُمُ الله ، ثُمَّ قَرَأ ، أَوْ

قَرَأْت عَلَيْهِ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ إِلَى آخِرِهَا ( ۲۹۹۸ ) حضرت مسعر ویشینهٔ فرمات میں کہ میں نے حضرت شععی ویشینه کا قول سنا ہے: اللّٰد کا سم اعظم لفظ اللّٰہ ہے۔ پھرانہوں نے یا

میں نے ان پریہ آیت تلاوت فر مائی ، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ آیت کے اختیا م تک \_

#### ( ٣٨ ) إذا دَعَا الرَّجُلُ فَلْيَكْثِرُ

## جب آ دمی دعا کرے تواس کو جاہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے

( ٢٩٩٨١ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ تعالى فَارْفَعُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ لَسْتُمْ مُنْفِدِيهِ.

(٢٩٩٨١) حضرت ابوالصديق ولا في فرمات مين كه حضرت ابوسعيد ولافيؤ نے ارشاد فرمايا: جبتم لوگ الله سے كوئى چيز مانگوتو اپنے

ما تکتے میں خوب مبالغہ کرو۔ پس یقینا جو بچھاللہ کے پاس ہےتم اس کوختم کرنے والے نہیں ہو۔ ( ٢٩٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلَيُكُثِرُ فَإِنَّمَا

يُسألُ رَبُّهُ. (ابن حبان ۸۸۹ عبد بن حميد ١٣٩١)

(۲۹۹۸۲) حضرت عروه دفاتلو فرمات بین که حضرت عائشه تفاینهٔ شان ارشاد فرمایا: جبتم میں ۔ کو د مخص کسی چیز کی خواہش وتمنا

كرے تواس كوچاہي كدوہ كثرت سے مائلے كيونكدوہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ (كى اور سے بيس)

#### ( ٣٩ ) فِي دعوةِ المظلوم

#### مظلوم کی دعا کابیان

( ٢٩٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ قَالَ : إِيَّاكَ وَدَعُوهَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِنِّي السَّمَاءِ كَشَرَارَاتِ نَارٍ حَتَّى تُفْتَحَ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

(۲۹۹۸۳) حضرت رجاء بن حيوه ويشيد فرمات بين كه حضرت ابوالدرداء والثين أرشاد فرمايا بتم مظلوم كي بددعا سے بچو، كيونكه اس کی بددعا آسان کی طرف ایسے اُٹھتی ہے جیسا کہ آگ کی چنگاریاں اُٹھتی ہیں یہاں تک کداس کے لیے آسان کے دروازے کھول

( ٢٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ :حدَّثَنَى يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُرَ صَيْفِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّا ﴿ وَمُعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَ

وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

معنف این الی شیبه مترجم (جلد ۸) کی کسی این الی شیبه مترجم (جلد ۸) کی کسی این الی شیبه مترجم (جلد ۸) (۲۹۹۸۴) حضرت معاذ بن جبل وافع سے مروی ہے کہ نبی کر یم مُؤافعَ فَقَائِ نے ارشاد فرمایا: تم مظلوم کی بددعا ہے بچو، کیونکہ اس کے

درمیان اور الله کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔

( ٢٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن شَيْبَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَفَعَهُ قَالَ :اجْتَنِبُوا

دُعُوَاتِ الْمُظُلُّومِ. (بخارى ١٣٣٢ ابويعلى ١٣٣٢)

(۲۹۹۸۵) حضرت ابوسعید درایشهٔ مرفو عاّحدیث نقل کرتے ہیں کہتم لوگ مظلوم کی بددعاؤں سے بچو۔

٢٩٩٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن مَعَن ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللهِ : دَعْوَةُ وَالِدٍ رَاضِ وَإِمَامٍ مُقْسِطٍ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ رَجُلٍ دُعَاءً لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.

(۲۹۹۸ ) حضرت معن ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عون ابن عبداللہ نے ارشاد فر مایا: حیار چیزیں ایسی ہیں جواللہ سے چیپی نہیں رہتیں ،رضا مند والد کی وعا ، عا دل ا مام کی وعا ، اورمظلوم کی بدد عا ، اور کسی شخص کا اپنے بھائی کی غیرموجود گی میں اس کے خق

٢٩٩٨٧) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ ذُكِيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

(ابن حبان ۸۷۵ احمد ۳۲۷)

(۲۹۹۸۷) حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فرماتے ہیں کدرسول الله مَوَّافِيَ نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا قبول کی جاتی ہے اگروہ گنا ہگار

وتواس كا گناه اس كفس بر بوجه موتا ب\_ ٢٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ الْحَبْنَاءِ ، عَنْ عَلِي قَالَ : ثَلاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الإِمَامُ الْعَادِلُ عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وَالْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْمَظْلُومُ.

۲۹۹۸۸) حضرت ابن الحسبناء ولیشیز سے مروی ہے کہ حضرت علی منافیز نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا رونہیں کی

اتى ؛وه حاكم جوا پنى رعايا پرعدل كرنے والا ہو،اور باپ كى دعا بيٹے كے حق ميں،اور مظلوم كى بدد عا۔ ٢٩٩٨٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ، عَن بَيَانَ أَبِي بِشُرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ: إِيَّاكَ وَدَعُوَّةَ الْمَظْلُومِ.

۲۹۹۸۹) حضرت عبدالرحمٰن بن هلال بالتينية سے مروی ہے كہ حضرت ابوالدرداء زاہ نے ارشاد فرمایا: تم مظلوم كى بدد عا ہے بچو۔ .٢٩٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى مُعَاذًا فَقَالَ : أُوْصِنِي ، فَقَالَ : إِيَّاكَ وَدَعُوَّةَ الْمَظْلُومِ.

• ۲۹۹۹) حضرت عبدالله بن سلمه واینی سے مروی ہے کہ ایک حف حضرت معاذ زلائق کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا: مجھے کچھ سے فر مادیں: تو آپ واٹھ نے ارشاد فرمایا: تم مظلوم کی بددعاہے بچو۔

#### ( ٤٠ ) دعاء داود النّبيُّ عليه السلام

#### نبی داؤ دعلیهالسلام کی دعاء

( ٢٩٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن يُونُسَ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ :حُدَّثُتُ أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنَى يُطْغِى ، وَمِنْ فَقُرٍ يُنْسِى ، وَمِنْ هَوَّى يُرْدِى ، وَمِنْ عَمَلٍ يُخْزِى.

(۲۹۹۹۱) حضرت علی الاز دی ویشید فرماتے ہیں مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علائلاً ایوں دعا فرماتے تھے: اے اللہ! میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسی امیری سے جو سرکش بناد ہے، اور ایسی فقیری سے جو تجھے بھلا دے، اور ایسی خواہش سے جو ہلاک کردے، اور ایسے عمل سے جورُسوا کردے۔

( ٢٩٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرُزُوقِ ، عَن كَعْبِ قَالَ : كَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّمَاءُ فِي الْأَرْضِ ثَلاثًا ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ السَّمَاءُ فِي الْأَرْضِ اللَّهُمَّ وَلَكُونُ اللَّهُمَّ الْجَعَلُ لِي سَهْمًا فِي كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتِ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّمَاءِ فِي الْأَرْضِ.

(۲۹۹۹۲) حضرت کعب زلی فر ماتے ہیں: حضرت داؤد علائیلا تین باریوں دعافر ماتے تھے: اے اللہ! مجھے ہرمصیبت سے خلاصی عطافر ماجورات کو آسان سے زمین میں اتر تی ہے۔اور فر ماتے: اے اللہ! تو ہر نیکی سے میراحصہ مقرر فر مادے جو نیکی رات کو آسان سے زمین میں اتر تی ہے۔

( ٢٩٩٩٣) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِنشَامٍ ، عَن سُفَيَانَ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ وَهُوَ عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن كَعْبِ قَالَ : كَانَ إِذَا لَلَهُمَّ خَلَصْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ اللَّيْلَةَ نَزَلَت مِنَ السَّمَاءِ ثَلَاثًا ، وَإِذَا طَلَعَ أَفُطَرَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ الْجَعَلُ لِي سَهُمًا فِي كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتِ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثَلاثًا ، حَاجِبُ الشَّمْسِ قَالَ : اللَّهُمَّ الْجَعَلُ لِي سَهُمًا فِي كُلِّ حَسَنَةٍ نَزَلَتِ اللَّيْلَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثَلاثًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : دَعْوَةُ دَاوُد فَلَيْنُوا بِهَا أَلْسِنَتَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ.

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : دَعْوَةُ دَاوُد فَلَيْنُوا بِهَا أَلْسِنَتَكُمْ وَأَشْعِرُوهَا قُلُوبَكُمْ.

(٢٩٩٩٣) حَفْرت الومروان بِرَيْنِ عَمروى ہے كَرَّ عَرت كعب فَائِيْ جَبروزه افطار قرمات تِو قبله كي طرف رخ كرتے اور تين

بار بول دعا فرماتے: اے اللہ! مجھے ہراس مصیبت سے فلاصی دے جورات کوآسان سے اترے گی، اور جب سورج کے کنارے طلوع ہوتے تو تین بار یول دعا فرماتے: اے اللہ! تو ہر نیکی میں میرا حصہ مقرد فرما جورات کوآسان سے زمین پراتر تی ہے۔ راوی فلاع ہوتے تو تین بار یول دعا فرماتے: اے اللہ! تو ہر نیکی میں میرا حصہ مقرد فرما یا: حضرت داؤد عَلائِلًا کی دعا ہے، پس تم اس دعا ہے فرماتے ہیں۔ پس ان سے اس دعا کے بارے میں بوچھا گیا؟ تو انہول نے فرمایا: حضرت داؤد عَلائِلًا کی دعا ہے، پس تم اس دعا ہے اپنی زبانوں کونرم کرو، اور اس کواپنے دلول کی نشانی بناؤ۔

( ٢٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَمِّي قَالَ : بَلَغَيني أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ سُبُحَانَك اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، تَعَالَيْت فَوْقَ عَرْضِكَ ، وَجَعَلْت عَلَى مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَشْيَتَكَ ، فَأَقْرَبُ خَلُقِكَ مِنْك مَنْزِلَةً أَشَدُّهُمْ لَكَ خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمُ يَخْشَك ، أَوْ مَا حِكمة مَنْ لَمْ يُطِعُ أَمْرَك. (دارمي ٣٦٠٣)

(۲۹۹۹۵) حضرت حسن بیٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت داؤد غلایتگائی نے بول دعا فر مائی ہے: اے اللہ! ایسا مرض نہ ہوجو مجھے کمزوراور لاغر بنا دے،اور نہ ایسی صحت ہو کہ تو مجھے بھول جائے ،اورلیکن اس کے درمیان رکھ۔

( ٢٩٩٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ :كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلامُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ.

(۲۹۹۹۲) حضرت سعید بن الی سعید طینی فرماتے ہیں کہ بید حضرت داؤد غلائیلا کی دعا ہے: اے اللہ! بے شک میں تیری پناہ مانگتا موں برے کی ہمسائیگی ہے۔

( ۲۹۹۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَى حَبِيبُ بْنُ شَهِيدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ دَاوُد النَّبِيُّ عليه السلام كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يُخْزِينِى ، وَهَوَّى يُرُدِينِى ، وَفَقْرٍ يُنْسِينِى ، وَغِنَّى يُطْغِى. السلام كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يُخْزِينِى ، وَهَوَّى يُرُدِينِى ، وَفَقْرٍ يُنْسِينِى ، وَغِنَّى يُطْغِى. (۲۹۹۹۷) حضرت ابن بريده جَانِيْ مروى به كه حضرت داؤد عليتِلاً يول دعا فرمات تے الله! ميں تيرى پناه ما نگما بول اليعمل به جورسوا كرد به اورالي خوابش بي جوبلاك كرد به اورالي اميرى سے جوسركش بناد ب

# ( ٤١ ) ما علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ هَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ هَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّ هَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّ النَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

( ٢٩٩٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَن مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمِ قَالَ : جَانَتُ أُمُّ هَانِءٍ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ كَبِرْت وَضَعُفْت فَعَلَّمْنِي عَمَلاً أَعُمَلُهُ، وَأَنَا جَالِسَةٌ، مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۸)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّك إِنْ كَبَّرُت اللَّهَ مِنَة تَكْبِيرَةٍ كَانَتُ خَيْرًا مِنْ مِنَة بَدَنَةٍ مُجَلَّلَةٍ مُجَلَّلَةٍ ، وَإِنَّك إِنْ سَبَّحْت اللَّهَ مِنَة تَسْبِيحَةٍ كَانَتُ خَيْرًا مِنْ مِنَة رَقَبَةٍ تُعْتِقِينَهَا ، وَإِنَّك إِنْ حَمِدُت اللَّهَ مِنَة تَحْمِيدَةٍ كَانَتُ خَيْرًا مِنْ مِنَة فَرَسٍ مُسَرَّجٍ مُلَجَّمٍ يحمل عَلَيْهِنَّ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(نسائی ۱۰۲۸۰ ابن ماجه ۳۸۱۰)

(۲۹۹۹۸) حضرت مسلم بن ابی مریم بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام هانی بنی نفط نبی کریم مَلِفَظَیَّةً کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمانے لگیس: اے اللہ کے رسول مَلِفَظَیَّةً! میں کبری کو پہنچ گئی اور کمزور ہوگئی ہوں آپ مَلِفظَیَّةً بجھے کوئی ایساعمل سکھلا دیں جو میں بیٹے بیٹے کرتی رہا کروں ۔ تو رسول اللہ مَلِفظَیَّةً نے ارشاوفر مایا: اگر تو سوم تبداللہ کی کبریائی بیان کرے تو یہ وجھول بہنائے ہوئے قبول شدہ اونٹوں ہے بہتر ہے، اور بے شک تو اگر سوم تبداللہ کی پان کرے تو یہ سوغلاموں ہے جن کو تو نے آزاد کیا ہو بہتر ہے، اور بے شک تو اگر سوم تبداللہ کی بیان کرے تو یہ سوغلاموں سے بہتر ہے جن پر سامان اللہ کی راہ اور بے شک اگر تو اللہ کی سوم تبدیم دو تا کر ہے تو یہ اور کا میں باتھ کے ہوئے سوگھوڑ وں سے بہتر ہے جن پر سامان اللہ کی راہ میں جانے کے لیے با ندھا گیا ہو۔

#### ( ٤٢ ) دعاء عِيسى ابنِ مريم عليه السلام

## حضرت عيسى ابن مريم عليه السلام كي دعا كابيان

( ٢٩٩٩ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَى رَجُلٌ قِبَلَ الْجَمَاجِمِ مِنْ أَهْلِ الْمَسَاجِدِ قَالَ : أَخْبِرُت أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْت لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى مَا الْمُسَاجِدِ قَالَ : أَنْجُورُت أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَصْبَحْتُ مُوْتَهِنَا بِمَا كَسَبْت، فَلا فَقِيرَ أَرْجُو، وَلا أَسْتَطِيعُ عنها دَفْعَ مَا أَكْرَهُ ، وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ بِيدٍ غَيْرِى، وَأَصْبَحْتُ مُوْتَهِنَا بِمَا كَسَبْت، فَلا فَقِيرَ أَنْجُورُ مَنْ لا يَرْجَمُنِى . فَلا تَجْعَلُ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّى ، وَلا تُسَلِّطُ عَلَى مَنْ لا يَرْحَمُنِى .

العورسى الا من الم على من الم خالد بيني وي بيسى و و المحل الديد الحبو همى او لا مسلط على من لا يو حمنى .

(۲۹۹۹) حضرت اساعيل بن الى خالد بيني فرماتے بين كه جنگ جماجم سے پہلے مجد والوں ميں سے ايک آ دمی نے مجھے بيان كيا كه بجھے خبردك گئ ہے كہ حضرت عيلى ابن مريم علي الله يول دعافر ماتے تھے: اے الله! ميں نے صبح كى ہاس حال ميں كه ميں اپند كرتا ہوں ، اور نه ميں طاقت ركھتا ہوں اس چيز كودور كرنے كى جس كو ميں تا پند كرتا ہوں ، اور نه ميں طاقت ركھتا ہوں اس چيز كودور كرنے كى جس كو ميں تا پند كرتا ہوں ، اور بھلائى و خبر نے مير سے فيضل ميں جس ميں جن ميں مت والى اور نه بى حال ميں كه جو بجھ كھايا ہے وہ وہ بهن ركھا گيا ہے ، پس كوئى فقيراليا نہيں جو مجھ سے زيادہ فقر ميں مبتلا ہوليں تو مير سے دين كے معاملہ ميں مجھے مصيبت ميں مت والى ، اور نه بى دنيا كو مير اسب سے بن اغم بنا۔ اور مجھ ير مسلط نه فر مااس خفس كو جو مجھ ير دحم نه كر ہے۔

( ٣٠٠٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ : ذُكِرَ عَن بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُكَلَّفُنِي طَلَبَ مَا لَمْ تُقَدِّرُهُ لِي ، وَمَا قَدَّرُت لِي مِنْ رِزُقٍ فَانْتِنِي بِهِ فِي يُسُو مِنْك وَعَافِيَةٍ ، وَأَصْلِحْنِي بِمَا أَصْلَحْت بِهِ

الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّمَا أَصُلَحَ الصَّالِحِينَ أَنْتَ.

(۳۰۰۰۰) حضرت اساعیل ویشید قرماتے ہیں کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض انبیاء عین النتائی نے یہ دعا کی ہے: اے اللہ! تو جھے اس چیز کے طلب کرنے کا مکلف مت بناجس (پرتونے مجھے قدرت عطانبیں کی) کوتونے میرے مقدر میں نہیں رکھا۔ اور جورزق تونے میرے مقدر میں رکھا ہے تو اس کوا بی طرف ہے آسانی اور عافیت ہے جھے عطافر ما، اور مجھے نیک فر مااس چیز کے ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے تونے نیکوکاروں کو اصلاح کرنے والا تو ہی ہے۔

(٣٠.٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ بْنِ الشِّخْيرِ ، أَنَّ نُوحًا وَمَنْ بَعْدَهُ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

(۳۰۰۰۱) حضرت ابوالعلاءابن الشخير ويشيميثه ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علایفلا اوران کے بعد کے انبیاء کرام عینہائلا فتندُ دُجال ہے بناہ ما نگا کرتے تھے۔

#### ( ٤٣ ) فِي الدَّابَّةِ يَصِيبها الشَّيء بِأَيُّ شيءٍ تعوذ بهِ ؟

اس جانور کے بارے میں جس کوکوئی مصیبت پہنچے: تو کس چیز کے ساتھاس کے لیے پناہ

#### مانگی جائے

( ٣٠.٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافِ ، عَن سُحَيْمِ بْنِ نَوُفَلٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ إِذْ جَانَتُ وَلِيدَةٌ أَعُرَابِيَّةٌ إِلَى سَيِّدِهَا وَنَحْنُ نَعْرِضُ مُصْحَفًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَبْتَغِ رَاقِيًا وَانْفُتْ فِي بِعَيْنِهِ ، فَتَرَكَهُ يَتَقلَب فِي الدَّارِ كَأَنَّهُ فِي قدر ، قُمْ فَابْتَغِ رَاقِيًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَبْتَغِ رَاقِيًا وَانْفُتْ فِي بِعَيْنِهِ ، فَتَرَكَهُ يَتَقلَب فِي الدَّارِ كَأَنَّهُ فِي قدر ، قُمْ فَابْتَغِ رَاقِيًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ تَبْتَغِ رَاقِيًا وَانْفُتْ فِي مَنْ خِيهِ الْأَيْمَن أَرْبَعًا ، وَفِي الْأَيْسِ ثَلَاثًا ، وَقُلُ : لاَ بَأْسَ ، لاَ بأس ، أَذْهِبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ مَنْ جَنْ عَلَى الشَّافِي ، لاَ يَكُشِفُ الضَّرَ إِلَّا أَنْتَ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا ، قَالَ : قلت مَا أَمَرَتُنِي فَمَا جِئْت حَتَى رَاتَ وَبَالَ وَأَكُلَ.

(۳۰۰۰۲) حضرت تحیم بن نوفل بیشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالللہ زائی کے پاس بیٹھے تھے کہ اس درمیان ایک دیمیاتی بکی اپنے آقائے پاس ماضر ہوئی اور ہم قرآن مجید زبانی پڑھ رہے تھے۔ بس وہ کہنے گئی: کس چیز نے تجھے یہاں بٹھار کھا ہے؟ تحقیق تیرے فلاں اونٹ کوکس نے نظر بدلگا دی ہے۔ پس اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے اور گھر میں بہت بے چین ہور ہاہے گویا کہ وہ ہانڈی میں ہو! کھڑے ہو کرکسی تعویذ کرنے والے کو تلاش مت کرو۔ اور اس کھڑے ہو کرکسی تعویذ کرنے والے کو تلاش مت کرو۔ اور اس کے دائیں نتھنے میں جارم تبداور بائیں نتھنے میں تین مرتبہ چھونک مارو اور بیکلمات کہو، کوئی حرج کی بات نہیں ، کوئی حرج کی بات

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في المستحد الم

نہیں، لوگوں کے رب اس حرج کودور فرما۔ تو شفاء عطا کر تو شفادینے والا ہے، مصیبت کو تیرے سواکوئی دور نہیں کرتا۔ رادی فرماتے ہیں، وہ آدمی چلا گیا پھر ہمارے پاس واپس لوٹا تو کہنے لگا، جن کلمات کا آپ نے تھم دیا میں نے وہ پڑھے، میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کداس نے لیدکی اور پیشاب کیا اور کھانا کھایا۔

## ( ٤٤) مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

#### اس دعا كابيان جونبي كريم مُلِّنْفَيَنَا أَمَّا الْكَاكِر ت تق

( ٣٠.٠٣) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، حَلَّانَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَلَّانَى عَمْرُو بْنُ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُكْتِبِ ، عَن طَلِيقِ
بْنِ قَيْسِ الْحَنَفِى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى دُعَائِهِ: رَبِّ أَعِنى، وَلا تَعُنْ عَلَى عَلَى ، وَالْعَلَيْنِ وَيَسِّرَ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى عَلَى ، وَالْعَلَيْنِ وَيَسِّرَ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى مَنْ بَغَى ءَ وَالْعَلْمُ عَلَى ، وَلا تَمْكُرُ عَلَى ، وَالْهِدِنِي وَيَسِّرَ الْهُدَى لِى وَانْصُرْنِى عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهّا بَا لَكَ مُطِيعًا ، اللّه مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، مَنْ بَغَى عَلَى ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ ذَكَارًا لَكَ رَهّا بَا لَكَ مُطِيعًا ، اللّهِ مُخْبِتًا، إلَيْك أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلُ تَوْيَتِي، وَاغْسِلُ حَوْيَتِي، وَأَجِبُ دَعُوتِي، وَالْهُدِ قَلْبِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَسَدِّهُ لِسَانِي، وَاسْلُلُ رَبِّ مَقَبِّلُ تَوْيَتِي، وَالْهُدِ قَلْبِي. (ابوداؤد ٥-١٥ ـ ترمذى ٢٥٥)

(۳۰۰۳) حفرت ابن عباس دی فر مات بین که بی کریم مَشَفَظَةًا بی دعامی سی کلمات پڑھا کرتے تھے: اے میرے دب! میری مدفرما، اور میرے خلاف مددمت فرما، اور میرے خلاف مددمت فرما، اور میری نفرت من ما اور میرے خلاف تدییر مت فرما۔ اور جھے ہدایت عطافر ما۔ اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما۔ اور میری نفرت فرمااس شخص کے ملاف جو جھے پرسر شی کرے۔ اور جھے ہدایت عطافر ما در اور ہدایت و کرکرنے والا تیری خلاف جو جھے پرسر شی کرے۔ اے میرے دب! تو جھے بنادے اپنی ذات کا بہت شکر اوا کرنے والا، اور بہت و کرکرنے والا اور جوع ذات کا، اور تیھ سے بہت ڈرنے والا، اور اپنافر ما نبر دارا پی طرف عاجزی وانکساری کرنے والا، اپنی طرف دعا کرنے والا اور جوع کرنے والا، اور میری دعا کو قبول فرما۔ اور میرے دل کو دھود سے، اور میری دعا کو قبول فرما۔ اور میرے دل کو ہدایت عطافر ما، اور میری دیل کومضوط فرماوے۔ اور میری زبان کوسیدھا کردے۔ اور میرے دل کے کیندو بغض کو تم فرمادے۔ اور میری دیا کو می موسی قال : اُنیٹ النبی صلّی ملائے علیہ وکٹو و مسلّم بو صُوع فَتو صَلّ و صَلّی ، ثُمَّ قال : اللّهُ مَّ اَفْورُ لِی دُنْدِی وَ وَسّع لِی فِی دَادِی وَ بَادِ كُ لِی فِی دَادِی دِ دَادِی وَ بَادِ كُ لِی فِی دُورِی وَ بَادِ كُ لِی فِی دُورِی وَ بَادِی وَ بَادُی وَ بَادِی وَ

(۳۰۰۰۴) حضرت ابوموی و اثارہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کا پانی لے کرنبی کریم مَرِّاتِفَقَاۃ کے پاس حاضر ہوا ہیں آپ مِرَّاتِفَقَاۃ نے وضو فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔ پھر فرمایا: اے اللہ! میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطافرما۔ ( ٣٠.٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأسَدِيُّ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَوُّلاءِ الدَّعَوَاتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَلْبِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِى ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّى وَهَزْلِي وَخَطِيى وَعَمْدِى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى.

(بخاری ۱۳۹۸ احمد ۱۳۱۷)

(۳۰۰۰۵) حضرت ابوموی بڑی ٹونے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم میر الفظیفی آن کلمات کے ساتھ دعاما نگا کرتے تھے: اے اللہ! میری نلطی کو معاف فرما۔ اور میری اللہ میری سخیدگی اور معاف فرما۔ اور میری اللہ میری سخیدگی اور میرے نداق کومعاف فرما۔ اور میری جان ہو جھ کر ہونے والی غلطیوں کو اور بھول کر ہونے والی غلطیوں کو بھی معاف فرما۔ اور بیسب چیزیں میری طرف سے بیں۔

( ٣...٦) حَدَّثَنَا عَبُدُّ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ انْفَعَنى بِمَا عَلَّمْتنِى وَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعَنى وَزِدْنِى عِلْمًا ، وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. (ترمذى ٣٥٩٩ـ ابن ماجه ٢٥١)

(۳۰۰۰۱) حضرت ابو ہریرہ شافٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَشِّلْتُظَیَّۃ یوں دعا ما نگا کرتے تھے: اے اللہ اجو کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے اس سے مجھے نفع عطافر ما۔ اور مجھے وہ چیز سکھا دے جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے ہرحال میں۔ اور میں اللہ کی بناہ مانگا ہوں جہنم کے عذاب ہے۔

( ٢٠.٠٧) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسِ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : سَمِعْته يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْمَا الْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا : سَمِعْته يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيك لَأَرْشَدِ أَمْرِى ، وَقَالَ الآخَوُ : سَمِعْته يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيك لَأَرْشَدِ أَمْرِى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى. (احمد ٢١- ابن حبان ٩٠١)

(۷۰۰۰۷) حضرت عثمان بن أبى العاص بن تُو اور قبيلة قيس كى عورت مروى ب، ان دونوں نے بى كريم مِرَفَقَعَ كو كونا ب، ان ميں سے ايک نے فر مايا كه يس نے بى كريم مِرَفَقَعَ أَو كون فر ماتے ہوئے سنا: اے الله! مير ئے گنا ہوں كى مغفرت فر ما اور مير سے ہوں كراور جان ہو جھ كر كيے جانے والے گنا ہوں كى بحق مغفرت فر ما۔ اور دوسرے فر ماتے ہيں كه يس نے بى كريم مِرَفَقَعَ أَو يوں فر ماتے ہوئے سنا ہو جھ كر كيے جانے والے گنا ہوں كى بحق مغفرت فر ما۔ اور دوسرے فر ماتے ہيں كه يس نے بى كريم مِرَفَقَعَ أَو يوں فر ماتے ہوئے سنا ہے۔ اے الله! بيس تجھ ہى ہے اپنے درست معاملہ كے ليے ہدايت طلب كرتا ہوں۔ اور ميس تيرى ہى پناہ مائكت ہوں اپنے نفس كے شر ہے۔

( ٣...٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِى رِشْدِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن جُوَيْرِيَةَ قَالَتْ :مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْغَدَاةِ ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاةَ . وَهِى تَذْكُرُ اللَّهَ ، فَرَجَعَ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ قَالَ : انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهِى كَذَلِكَ ، فَقَالَ : لَقَدُ قُلْتُ مُنْدُ قُمْتُ عَنْكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ هِى أَكْثَرُ وَأَرْجَحُ ، أَوْ أَوْزَنُ مِمَّا قُلْتِ :سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ. (مسلم 2- ترمذى ٣٥٥٥)

و بہت بھاری ہیں سے اُٹھا تو میں نے جار کھمات تین مرتبہ پڑھے جو تو اب میں بہت زیادہ اور رائح ہیں یا یوں فرمایا؛ وہ وزن میں بہت بھاری ہیں اس سے اُٹھا تو میں نے جار کھمات تین مرتبہ پڑھے جو تو اب میں بہت زیادہ اور رائح ہیں یا یوں فرمایا؛ وہ وزن میں بہت بھاری ہیں اللہ کی پاک ہے اس کے کلمات کی روشنائی کے بقدر۔ کی خوشنودی کے لیے ،اللہ بی کی پاک ہے اس کے عرش کے وزن کے بقدر ،اللہ کی پاکی ہے اس کے کلمات کی روشنائی کے بقدر۔

( ٣٠٠٠٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَة بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِى قَالَ : كَانَ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى اللَّهُمَّ اهْدِنِى اللَّهُمَّ سَدِّدُنِى اللَّهُمَّ عَافِنِى اللَّهُمَّ ارْزُفْنِى. (٣٠٠٠٩) حضرت حن بعرى بِينِيْ ہے مروى ہے وہ فرماتے سے کہ نبی کریم مِنْ النَّفِیَةَ بول دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! میری

ر معفرت فرما! اے اللہ! مجھ پررحم فرما۔ اے اللہ! مجھے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ! تو مجھے سیدھاراستہ دکھا دے۔ اے اللہ! تو مجھے عافیت بخش دے۔اے اللہ! تو مجھے رزق عطا فرما۔

( ٢..١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْغَرٌ ، عَن حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبُرُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :اللَّهُمَّ ارْزُقُنا مِنْ فَضْلِكَ ، وَلا تُحْرِمُنَا رِزْقَك ، وَبَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَّقْنَا ، وَاجْعَلُ رَغْبَتَنَا فِيمَا عِنْدَكَ ، وَاجْعَلُ غِنَانَا فِي أَنْفُسِنَا. (ابونعيم ٢٢)

(۱۰۰۰) حضرت سعید بن جبیر رفی این سے مروی ہے کہ نبی کریم مِیلَانِیکَا نِیْ ارشاد قرمایا: اے اللہ! اپ فضل ہے ہمیں رزق عطا فرما۔ اور ہمیں اپنے رزق ہے محروم مت فرما۔ اور جورزق تونے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما۔ اور ہمیں شوق عطا فرما اس چیز میں جو تیرے یاس ہے۔ اور ہمارے نفوس میں بے نیازی کور کھدے۔

( ٣٠.١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِى مُصْعَبٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ وَغَيْرِهِ ، قَالا : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ أَقِلْنِى عَثْرَتِى ، وَاسْتُرْ عَوْرَتِى ، وَآمِنْ رَوْعَتِى ، وَاكْفِنِى مَنْ بَغَى عَلَىَّ وَانْصُرْنِى مِمَّنْ ظَلَمَنِى وَأَرِنِى ثَأْرِى فِيهِ.

(۳۰۰۱۱) حفرت علی بن حسین وایشید وغیرہ حضرات فر ماتے ہیں: رسول الله مِلِفَظِیَّ پیل دعا کرتے ہے: اے الله! میری لغزشوں کو زاکل فرما۔اورمیرے ستر کو چھپا دے۔اورمیرے خوف کوامن سے بدل دے۔اورمیری کفایت فرما۔اس شخص کے مقابلہ میں جو مجھ

پرسرکثی کرے۔اورمیری مددفر ملاس سے جو بچھ پرظلم کرے۔ پر بیرین جر د مورو ویرد سے بیرین دوں

( ٣٠.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك بِأَنَّك الأَوَّلُ فَلا شَيْءَ قَبْلَك ، وَالآخِرُ فَلا شَيْءَ بَعْدَكَ وَالظَّاهِرُ فَلا شَيْءَ فَوْقَك ، وَالْبَاطِنُ فَلا شَيْءَ دُونَك أَنْ تَقْضِى عَنَّا الدَّيْنَ ، وَأَنْ تُغْنِينَا مِنَ الْفَقْرِ. الْفَقْرِ.

(۱۳۰۱۳) حضرت ابو ہریرہ و و اور استاد فر مایا کہ نبی کریم میر انتخافی ایوں دعا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ ہی ہے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ ہی سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں ، اور آپ سب سے بعد میں ہیں پس آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے اور آپ ہی ظاہر و آشکارا ہیں آپ کے اور کوئی چیز نہیں ہے اور آپ ہی پوشیدہ و پنہاں ہیں آپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ آپ ہمارے قرض کو ادا فر ماد ہجیے۔ اور آپ ہمیں مختاجی سے بے نیاز کردیں۔

( ٣٠.١٣ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أُعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَغْلِينِي دَيْنٌ ، أَوْ عَدُوٌ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَيْةِ الرِّجَالِ. (ابوداؤد ١٥١٤ ـ احمد ٢٣٣)

(۳۰۰۱۳) حضرت جابر بن المنكد روز الخونے ارشاد فرمایا كدرسول الله مَثَرِ النَّحَةَ يوں دعا كرتے تھے: اے الله! تو ميرى مددفر ما كه ميں تيراذ كركروں آور تيراشكركروں اور تيرى اچھى عبادت كروں \_اور ميں تجھ سے تيرى پناہ مانگنا ہوں اس بات سے كه قرض يا كوئى دشمن مجھ پرغالب ہو۔اور ميں تيرى پناہ مانگنا ہوں آدميوں كے غالب آنے ہے۔

( ٢٠٠١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ : جعلَنِي عَلِيٌّ حَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ أَحَدُ غَيْرُك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَضَحِكَ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتِغْفَارُك رَبَّك ، وَالْتِفَاتُك إِلَى تَضْحَكُ ؟ قَالَ : حَمَلِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ خَمَلِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَارَ بِي إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِى ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَحَدٌ غَيْرُك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَضِحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ فَقَالَ : اللّهِ ، اسْتِغْفَارُك رَبَّك وَالْتِفَاتُك إِلَى تَضْحَكُ ؟ قَالَ ضَحِكْت لِضَحِكِ رَبِّي لِعَجِيهِ لِعَبْدِهِ ، أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْتِفَاتُك إِلَى قَصْحَلُ ؟ قَالَ ضَحِكْت لِضَحِكِ رَبِّي لِعَجِيهِ لِعَبْدِهِ ، أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللّهُ مَا اللّهِ ، اسْتِغْفَارُك رَبَّك وَالْتِفَاتُك إِلَى قَصْمَ حَلُ ؟ قَالَ ضَحِكْت لِضَحِكْ رَبِّي لِعَجِيهِ لِعَبْدِهِ ، أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ ، اللّهِ مَا خُولُ عَنْهُ وَلَ اللّهِ عَلَى مَالِكُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَاللّهِ عَلْمُهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

(۳۰۰۱۴) حفرت علی بن رہید روای ارشاد فرماتے ہیں کدامیر المؤمنین نے مجھے اپنے پیچھے سواری پر بھایا پھر حرہ مقام کی جانب چلنے لگے پھرا پناسرآ سان کی طرف بلند کیا اور یہ دعا پڑھی: میرے گنا ہوں کی بخشش فرما: بے شک تیرے سواکوئی بھی گنا ہوں کی بخشش نہیں کرسکتا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوکر ہننے لگے۔ اس پر میں نے کہا، اے امیر المؤمنین! آپ نے اپنے رب سے گنا ہوں کی

بخشش طلب کی اور چرمیری طرف متوجہ ہوکر ہننے کیوں گے؟ تو انہوں نے فر مایا: رسول اللہ میر فیضی آئے نے مجھے سواری پر اپنے چیجے بھی بھیا۔ پھر مجھے لے کرحرہ مقام کی جانب چلنے گئے۔ پھر ای طرح آپنا سر آسان کی طرف اُٹھایا اور بید عافر مائی۔ اے اللہ! میر ے گنا ہوں کی مخفرت فرما۔ بے شک آپ کے سواکوئی بھی گنا ہوں کی بخشش نہیں کر سکتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر آپ فیلی فی گئا ہوں کی بخشش نہیں کر سکتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر گئے۔ اس پر میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میر فیلی فی گئا ہوں کے بندے پر تجب کرتا ہے کہ ہننے کیوں گئے؟ تو آپ میر فیلی فی مغفرت نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی بھی مغفرت نہیں کر سکتا۔

#### ( ٥٥ ) الرّجل يريد الحاجة ما يدعو به ؟

### جوآ دی ضرورت پوری کرنا جا ہتا ہوتو وہ یوں دعا کرے

( ٢٠.١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُّكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ، وَلا أَقْدِرُ وَتَعَلَّمُ ، وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَمُ الْفَيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِى أَرَدُته خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَحَيْرِ عَاقِيتِي فَيسَّرَهُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا فَقَدَّر لِي الْخَيْرَ حَيْثُما كَانَ، ثُمَّ رَضِّينِي بِمَا فَصَيْت. (بزار ١١٥٨) لي وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا فَقَدَّر لِي الْخَيْرَ حَيْثُما كَانَ، ثُمَّ رَضِّينِي بِمَا فَصَيْت. (بزار ١١٥٨) لي وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا فَقَدَّر لِي الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ، ثُمَّ رَضِّينِي بِمَا فَصَيْت. (بزار ١١٥٨) مفرورت كه يورى كرن كان أوره كرن الله عن كرفورت عبدالله بن معود وَيَّوْر في الشاوفر ما يا: جبتم مِين عَلَى وَلِي اللهِ عَيْرَ اللهِ مَعْرَورت كَهُ يَوْلَ عَيْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٠.١٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى الْمَوَّالِى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِدِرِ يُحَدِّثُ عَبُدُ اللهِ مِنْ الْمُنْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ يُحَدِّثُ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : إِذَّا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْفَوِيضَةِ ثُمَّ يُسَمِّى الأَمْرَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْفُرِيضَةِ ثُمَّ يُسَمِّى الأَمْرَ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى الْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مُنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ، وَأَسْتَفُدِرُكُ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّك تَقْدِرُ ، وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدُرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلا أَعْدَرُ وَتَعْلَمُ ، ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِى فِي دِينِي وَعَاقِيَةٍ أَمْرِى

معنف ابن الى شيبر متر جم (جلد ٨) كل ١٠٩ كل ١٠٩ كل كناب الدعا.

فَاقْدِرْهُ لِي ، وَيَسَّرُهُ لِي ، وَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ شَرَّا فِي دِينِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَني وَاصْرِفْنِي عَنهُ وَاقْدُرُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. (بخارى ١٢٢١ـ ابوداؤد ١٥٣٣)

(٣٠٠١٦) حفزت جابر من فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّ فَضَعَ ہَم کو استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔اوریوں ارشاد فرمایا کرتے تھے: جب تمہیں کوئی کام در پیش ہوتو دورکعت نمازنفل پڑھو۔ پھراس کام کا نام لو۔اوریوں دعا کرو:اےاللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے خیر مانگنا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں ،اور میں تیر مانگنا ہوں اور تیری قدرت نے ذریعہ تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں ،اور میں تعمل کے ذریعہ تجھ کے دریعہ تجھ سے اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور غیب

ری مورد بیست میں برے م کے دریعہ عاصب برہ ماری موریری موری کے دریا ہوتی ہے۔ اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اورغیب کی باتوں کو تو خوب جانئے اور میں نہیں جانتا اورغیب کی باتوں کو تو خوب جانئے والا ہے۔ اے اللہ! اگریہ کام میری دنیاو آخرت میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کومیرے لیے مقدر فرما۔ اور آسان فرما۔ اور میرے لیے اس میں برکت عطافرما۔ اور اگریہ کام میری دنیاو آخرت میں شرہے تو اس کومجھ سے اور مجھ کواس سے

بھلائی کومیرے لیےمقدر فرما جہال کہیں بھی ہوا در مجھے اس سے راضی فرمادے۔

(٣٠.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَقُلِ
اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُك بِقُدُّرَتِكَ وَأَسْأَلُك مِنْ فَضَّلِكَ ، فَإِنَّك تَقُدِرُ ، وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ،
وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ الْعُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمُر الَّذِى أَرَدُته خَيْرًا لِى فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَخَيْرِ

ولا اعلم والت علام العيوب ، اللهم إن كان هذا الامر الدى اردنه حيراً لِي فِي بِينِي والعِيسيي وحيد عليه عليه الم علم النها أَنْ كَانَ عَبْرُ فَلِكَ خَيْرًا فَقَدَّرُ لِى الْخَبْرُ حَيْثُ كَانَ وَرَضِّنِي بِهِ.
(٣٠١٥) حضرت عبيد بن عمير ولِيُنْ لِا مات بين كه جبتم مين سے كن ايك كوكوئى ضرورت در پيش بوتو اس كو چاہيے كه يول دعا كرے الله إمين تير علم كے ذريعہ جھ سے خير ما نگتا ہوں ۔ اور تيرى قدرت كے ذريعہ جھ سے قدرت طلب كرتا ہوں ۔ اور

سرے اے اللہ بین بیرے م مے در بعہ بھتے بیرہ سم ہوں۔ دور بیری مدرت مے در بید ہوئے مدرت سبب رہ ہوں۔ دور میں بیس ج میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ پس بلا شبہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں ہے۔ اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اور تو غیب کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر یہ کام جس کے کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے میرے دین و دنیا اور آخرت میں بہتر ہے تو اس کومیرے لیے آسان فر ما اور میرے لیے اس میں برکت فرما۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی کام میں بھلائی ہے تو اس

( ٤٦ ) في الرّجل إذا دعا بِبطنِ كُفِّهِ

## آ دمی جب دعا کرے تو اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ سے کرے

( ٢٠.١٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَأَلَتُهُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفَّكُمْ ، وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِ هَا.

(٣٠٠١٨) حضرت ابن محير يز ولي في فرمات بي كدرسول الله مَرْفَقَعَ في ارشادفر مايا: جبتم الله سيسوال كروتوتم ابني بتصليول ك

اندرونی حصہ کے ساتھ سوال کرو۔اورتم بتھیلیوں کی پشت سے سوال مت کرو۔

( ٣٠.١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن شَهْرٍ قَالَ : الْمَسْأَلَةُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ نَحْوَ وَجْهِهِ ، وَالتَّعَوُّذُ هَكَذَا

(۳۰۰۱۹) حفرت لیث مِیشِید فرماتے ہیں کہ حفرت شھر مِیشِید نے ارشاد فرمایا: کہ سوال کرنا اس طرح ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا یا اس انداز سے کہ تھیلی کارخ چبرے کی طرف تھا۔اور فرمایا: تعوذ اس طرح ہوتا ہے۔اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو ملٹ دیا۔

(٣٠٠٢) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلِمَةَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ هَكَذَا ، يَجْعَلُ ظَاهِرَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ ،

وَبَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ. (احمد ٨٥ ـ طيالسَي ٢١٤٣)

(۳۰۰۲۰) حضرت ابوسعید الحدری بی از فرماتے ہیں کہ رسول الله مِنْوَقِيَّةَ مقام عرفه میں دعا ما نگ رہے تھے، اور آپ مِنْ فَقِیَّةً نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے ہوئے تھے کہ ہاتھ کا ظاہری حصہ چبرے کے سامنے تھا۔ اور ہاتھ کا باطنی حصہ کا رخ زمین کی طرف تھا۔

(٣٠.٢١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : الإِخْلاصُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ، وَالدُّعَاءُ هَكَذَا يَغْنِى يُشِيرُ بِبُطُونِ كَفَيْهِ ، وَالاسْتِخَارَةُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَوَلَى ظَهْرَهُمَا وَجُهَةً.

(٣٠٠٢) حضرت ابن عباس خانو فرماتے ہیں کدا خلاص اس طرح ہے اور اپنی انگل سے اشارہ کیا اور دعا ما نگنا اس طرح ہے یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ سے اور بناہ ما نگنا اس طرح ہے۔ اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کی پشت کو اپنے چبرے کی طرف بچھیر دیا۔

## ( ٤٧ ) ما يؤمر به الرّجل إذا نزل المنزِل أن يدعو به

آ دمی کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی منزل پراتر ہے تو بیدد عاپڑھے

( ٢٠.٢٢) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ ، عَن يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوُ الْمَنْوِلِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْوِلِ أَنَّ أَخَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْوِلاً قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْوِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ . (مسلم ٢٠٨٠ ـ احمد ٣٠٩)

(۳۰۰۲۲) حفرت خولہ بنت تھیم بنی اللہ فاق ہیں: کہ بی اگرم مِرَاللَّظِیَّةِ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو شخص جب سی منزل پراتر ہے اور بید عاپڑھ لے: میں اللہ کے پناو مانگنا ہوں اس کے کمل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شرسے ، تواس منزل میں کوئی بھی چیز اس

#### ( ٤٨ ) من كرة الاعتبداء في الدّعاء

کونقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہاں تک کہوہ وہاں ہے کوچ کرجائے۔

# جو خص دعامیں زیادتی کونا پیند سمجھے

( ٣٠٠٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن زِيَادِ بْنِ مِخْرَاق ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ عَبَايَةَ ، عَن مَوْلَى لِسَعْدٍ ، عَن سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي

اللَّعَاءِ. (ابوداؤد ١٨٢٥ - احمد ١٨٣)

(۲۰۰۲۳)حفرت سعد دہانو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَرِّفَظَیَّ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: بے شک عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعامیں زیاد تی کریں گے۔

( ٣٠.٢٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَن يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا ذَخَلْتَهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَى ، سَلُ اللّهَ الْجَنَّةَ وَعُذُ بِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ سَلُ اللّهَ الْجَنَّةَ وَعُذُ بِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ

سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَعُذُ بِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعُتَدُونَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعُتَدُونَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُونَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُ عَلَيْهِ وَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسُولُكُونَا عَلَيْهِ وَسُولُكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُولَتُهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَسُولَكُونَا عَلَيْهِ وَسُولَكُمُ عَلَيْهِ وَسُولَتُهُ وَسُولَا عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُولَكُمُ عَلَيْهِ وَسُولُكُمُ وَالْمُ

اللہ! میں آپ سے سفید موتیوں کے کل کا سوال کرتا ہوں۔ جنت کے دائیں طرف جب میں اس میں داخل ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! تو اللہ میران اللہ میران کے سول اللہ میران کے سول اللہ میران کے سول اللہ میران کے سول اللہ میران کے جودعا میں زیادتی کریں گے۔ فرماتے ہوئے سا ہے۔ عنقریب ایسے لوگ ہوں کے جودعا میں زیادتی کریں گے۔

#### ( ٤٩ ) فِي ثواب التسبيح

#### الله کی یا کی بیان کرنے کے تواب میں

( ٢٠٠٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. (مسلم ٢٠٧٢ ـ ترمذي ٣٥٩٧) مصنف ابن الي شيبرمتر جُم (جلد ٨) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جُم (جلد ٨) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جُم (جلد ٨)

(٣٠٠٢٥) حضرت ابو ہر رہ وہ وہ فرماتے ہیں كەرسول الله مِلَافِظَةَ نے ارشادفر مایا: ان كلمات كاكہنا: الله یاك ہے، اورسب تعریف الله کے لیے ہے۔اوراللہ کے سواکوئی معبوز نہیں۔ مجھے زیادہ پند ہے اس چیز سے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا ہے۔

( ٢٠.٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن :سُبْحَانَ

اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ. (بخارى ١٣٠٧\_ مسلم ٢٠٢٢)

(٢٠٠٢٦) حضرت ابو ہر رہ و والی فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللله مِنْ اللهِيْ اللله مِنْ اللهِيْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ

میں بھاری ہیں اور رحمٰن کے پسندیدہ ہیں: پاک ہے اللہ اور اپن حمد کے ساتھ ہے۔ پاک ہے اللہ عظمت والا۔

( ٣٠.٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ِ قَالَ سَمِعْت هَانِءَ بْنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَن أُمِّهِ خُمَيْضَةَ بِنْتَ يَاسِرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا

يُسَيْرَةَ ، وَكَانَتُ إِحْدَى الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَتُ :قَالَ لها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَاعْقُدُنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْنُولاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتُنْسَيْنَ مِنَ الرَّحْمَةِ.

(٣٠٠١٧) حضرت يُسَيرُ و فِيَ اللهُ عَلَى جومها جره صحابيه بين فرماتي بين كدرسول الله مَنْوَفَقَعَ فَي أرشاد فرمايا: تم عورتون برلازم إلله كل

پا کی بیان کرتا۔اور بڑائی بیان کرنااوراللہ کی تعظیم و تکریم کرنا۔اوران کواپنی انگلیوں پرشار کرو کیونکہ ان انگلیوں ہے بوچھا جائے گا اور ان کو گویائی دی جائے گی ( قیامت کے دن )ادرتم غفلت میں مبتلامت ہونا۔ پستم رحمت کی نظر سے بھلا دی جاؤ گی۔

( ٢٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَن مُوسَى بُنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ أَجِيهِ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ

بَشِيرِ قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللهِ من تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ ، يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَ ، أَوَ لَا يُجِبُّ

أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ عَنْدَ الرَّحْمَن شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ. (ابن ماجه ٣٨٠٩ احمد ٢٤١)

(۳۰۰۲۸) حضرت نعمان بن بشير و واقت من كرسول الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله علمت كا ذكر كرت

ہیں،اس کی پاکی بیان کر کے۔اوراس کی تعریف بیان کر کے،اوراس کی بڑائی بیان کر کے اور کلمہ تو حید پڑھ کر۔ تو عرش کے نزویک فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ان کی آواز شہد کی تھی کی جنبھنا ہٹ کی طرح ہوتی ہے۔وہ ذکر کرتے ہیں ان کلمات کے پڑھنے

والوں کا کیاتم میں ہے کوئی ایک بھی اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ ہمیشہ مستقل رحمٰن کے نزد یک اس وجہ سے اس کا ذکر کیا جائے؟

( ٢٠.٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَن حَجَّاجِ الصَّوَافِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ غُرِسَ لَهُ نَخْلُهُ ، أَوْ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(ترمذی ۱۳۳۲ ابن حبان ۸۲۲)

(٣٠٠٢٩) حضرت جابر روائي فرماتے ہيں كه رسول الله مَرَائينَ فَيْ في ارشاد فرمایا: جو خص سيكلمات كہے: الله پاك ہے عظمت والا ہے، تو جنت ميں اس كے ليے مجور كا درخت يا ايك درخت لكا ديا جاتا ہے۔

( ٣٠.٣٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَن سُمِيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِي يَوْمٌ مِنَة مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدُهِ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. (بخارى ١٣٠٥ ـ مسلم ٢٠٧١)

(۳۰۰۳۰) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹیڈ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَالِنْفَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جو شخص دن میں سو (۱۰۰۰) مرتبہ بیکلمہ کہے: پاک ہے اللہ اور اپنی تعریف کے ساتھ ۔ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گااگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابرہوں۔

( ٣٠.٣١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِ تَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلا أُخْبِرُك بِأَحَبُ الْكَلامُ إِلَى اللهِ ؟ قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرُنِي بِأَحْبُ الْكَلامُ إِلَى اللهِ ، قَالَ :أَحَبَّ الْكَلامُ إِلَى اللهِ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

(مسلم ۲۰۹۳ ترمذی ۳۵۹۳)

(٣٠٠٣) حفرت ابوذر ولي فرمات بين كدرسول الله مَ الله عَلَى فَيْ الله مَ الله مَا الله مَ الله مَ الله مَا الله

(ابوداؤد ۸۲۸ احمد ۳۵۳)

(٣٠٠٣٣) حضرت ابوذر والنافي فرمات بيس كه نبي كريم مَ النافينيَّةِ في ارشاد فرمايا: برشيج ايك صدقه ہے۔

(٣٠.٣٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُور ، عَن هلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لأَنْ أَوُّ لَ رُوْءَ مِن اللهِ كَانَ رُوُّ اللّهِ عَن مَنْصُور ، عَن هلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لأَنْ

أَقُولَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِيرَ.

(٣٠٠٣٣) حفزت ابوعبيده ولينظ فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله ول في في ارشاد فرمايا: ميرے ليے ان كلمات كا كہنا: الله پاك ہے، اورسب تعریف الله كے ليے ہے اور الله كے سواكوئي معبود نہيں ہے، اور الله سب سے بڑا ہے، زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے كہ میں

اس کی تعداد کے بقدردینارصدقہ کروں۔

٠٠٠٥ عَدَادَكَ بِعَدِرَدَ عِهِ الْعَدِيرَ رُولَ. ( ٣٠.٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُدْسَرَةَ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ

أُسَبِّحَ تَسْبِيحَاتٍ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُنْفِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل.

(۳۰۰۳۵) حفزت هلال بن بیاف میشید فرماتے ہیں کہ حضزت عبداللہ دائٹی نے ارشاد فرمایا: مجھے تبیجات بیان کرنااس بات سے

زیادہ پندیدہ ہے کہاس کی تعداد کے بقدر دنا نیر کواللہ کے رائے میں خرج کروں۔

( ٣٠.٣٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لأَنْ أَقُولَهَا يَعْنِى سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى عِذَتِهَا مِنْ خَيْلٍ

بِأَرْسَانِهَا.

(٣٠٠٣١) حفرت طلق بن حبيب والفيظ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن عمر و والفؤ ارشاد فرمات بين : مجھان كلمات كاكبتا يعنى الله ياك ہےادرسب تعريف الله كے ليے ہے،اور الله كے سواكوئي معبود نبيس ہے،اور الله سب سے بردا ہے، زيادہ پسنديدہ ہے اس بات

یا کہ ہے اور سب سریف اللہ سے ہے ، اور اللہ سب ملم ملاون کر برائر گلویڈ وار رسوار عول

ہے کہ میں ان کے برابر گھوڑوں پرسوار ہوں۔

(٣٠.٣٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :إذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : وَبِحَمْدِهِ ، فَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَنَّهُ أُسَامَةَ صَلَّتُ عَلَيْهِ .

(٣٠٠٣٧) حفرت مصعب بن سعد جل الشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے: اللہ پاک ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، اور اس کی تعریف ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے: اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ابواسامہ نے مؤنث کاصیغہ ذکر کیا ہے کہ ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

روبيون معتمات و حال ما ينظر و يوج منها من من عن المنظم من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم المنظم المنظم

(٣٠.٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدةَ ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُعَلِّمُكُمْ مَا عَلَّمَ نُوحٌ ابْنَهُ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : آمُرُك بِقَوْلِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ لَوْ كَانَتْ فِي مصنف ابن الي شيبه متر مم ( جلد ۸ ) لي مسنف ابن الي شيبه متر مم ( جلد ۸ ) لي مسنف ابن الي شيبه متر مم ( جلد ۸ )

كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتْهَا ، وَآمُرُك تُسَبِّحُ اللَّهَ وَتَحْمَدُهُ ، فَإِنَّهُ صَلاةُ الْخَلْقِ وَتَسْبِيحُ الْخَلْقِ ، وَبِهَا يُرْزُقُ الْخَلْقُ. (بخارى ٥٣٨ ـ احمد ١٦٩)

(٣٠٠٣٨) حصرت جابر بن عبدالله رقطة فرمات مي كهرسول الله مَثَرَ فَقَعَةَ في ارشا دفر مايا: كيامين تم لوگوں كوو وكلمات نه سكھاؤں جو حضرت نوح عَلاِينًا الله في بيني كوسكهائ تقيم؟ توصحابه نؤاكتين فرمايا كيون نبين؟ ضرور، حضرت نوح عَلاينًا في فرمايا تها، مين تخفي حكم ديتا ہوں ان كلمات كے پڑھنے كا: اللہ كے سواكوئي معبورنہيں وہ تنباہے اس كاكوئي شريك نہيں ہے، اس كا ملك ہے اور اسى كے لیے تعریف ہے،اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پس بلاشبہ اگرتمام آسانوں کوایک تر از و کے پلڑے میں رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑ اجھک جائے۔اورا گرکسی دائرہ میں ہوتو پیکلمات ان کوتو ڑ دیں اور میں مجھے تھم دیتا ہوں اللہ کی پاکی اوراس کی تعریف بیان کرنے کا پس

بے شک میخلوق کی دعاہے اور مخلوق کی تبییح ہے۔ اور اس کے ذریعے مخلوق کورزق دیا جاتا ہے۔ ( ٢٠٠٢٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ :تَسْبِيحَةٌ بِحَمْدِ اللهِ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسِيلَ ، أَوْ تَسِيرَ مَعَهُ جِبَالٌ الدُّنيَا ذَهَبًّا.

(٣٠٠٣٩) حضرت عبيد بن عمير والنو فرماتے بيل كمون كے نامه اعمال ميں الله كي تعريف كي ايك تبييح كام وجان بہتر ہے اس بات ے کداس کے ساتھ دنیا کے بہاڑ سونا بن کر بہد پڑیں یا چل پڑیں۔

( ٣٠٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ قَالَ :قَالَ سَمِعْته يَقُولُ : تَسْبِيحَةٌ فِي طَلَبِ حَاجَةٍ خَيْرٌ مِنْ لُقُوحِ صَفِيٌّ فِي عَامٍ أَزِبَةً ، أَوْ لَزِبَةٍ.

(۳۰۰۴۰) حضرت دلید بن العیزار طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالاحوص طِیشید کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی ضرورت کو بورا کرنے میں تبیج کرنا قحط سالی کے زمانہ میں دورھ سے بھرئے ہوئے تھنوں والی اونٹنی سے بہتر ہے۔

( ٣٠٠٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عفاق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ : أَيُعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسَبِّحَ مِنَة تُسْبِيحَةٍ وَتَكُونَ لَهُ أَلْفُ تُسْبِيحَةٍ.

(٣٠٠٨) حضرت عمرو بن ميمون طِيثْميز ارشاد فرماتے ہيں كەكياتم ميں ہے كوئى سومرتبہ بنجے پڑھنے سے عاجز ہے اور وہ ثواب ميں اس

کے لیے ہزار بیج کے برابر ہوجائیں۔

( ٢٠٠٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ هَذِهِ السَّارِيَةِ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ كُتِبَتْ لَهُ فِي رِقٌ ، ثُمَّ طُبِعَ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنْ مِسْكٍ فَلَمْ يُكْسَرُ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٠٠٣٢) حفرت ثابت بناني طِيتْنيْ فرمات ہيں كەحفرت محمد سَلِفَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن عَلَيْهِ أَن كيا ہے كه: جو شخص بیکلمات کہے:اللہ پاک ہےاوراپی تعریف کے ساتھ ہے، میں اللہ سے معافی جا ہتا ہوں اور اسی سے اپنے گنا ہوں کی تو بہرتا

هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد ٨) في مستف ابن الي شيد مترجم (جلد ٨) في مستف ابن الي شيد مترجم (جلد ٨)

ہوں تو ایک سفید تختہ پراس کے لیےان کا ثو اب لکھا جا تا ہے، پھراس پرمشک کی ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھرنہیں تو ڑا جا تا اس مہر کو یہاں تک کروہ قیامت کے دن ان کلمات کا پورانوراثو اب حاصل کر لے۔

( ٢٠.٤٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أَخْبَرَنَى هِشَامُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَا· قَالَ : لأَنْ أُسَبِّحَ مِنْهَ تَسْبِيحَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِنْةِ دِينَارِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

(٣٠٠٨٣) حضرت ابوالدرداء والتي فرمات بيل كه سوم تبه ميل الله كى بيان كرول بد مجھے زيادہ پنديدہ ہال بات سے ك

میں سودینارمساکین برخرچ کروں۔

( ٣٠.٤٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنِ ذُكَيْنِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَن شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَوْدَةِ :سَبِّحِي اللَّهَ كُلَّ غَدَاةٍ عَشْرًا وَكُبِّرِي عَشْرًا وَاحْمَدِي عَشْرً وَقُولِي : اغْفِرْ لِي عَشْرًا ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : قَدْ فَعَلْت قَدْ فَعَلْت.

(۳۰۰ ۴۴۰) حضرت محمد بن عمر و بن عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّاتُنْتَحَجَّم نے حضرت سودہ ٹوکا مذیوفات ارشاد فرمایا :تم ہرضبح کودس مرتب

الله کی یا کی بیان کیا کرو۔اور دس مرتبداس کی بڑائی بیان کرو۔اور دس مرتبداس کی تعریف بیان کرو۔اور دس مرتبہ بیکلمات کہو! مجھے معاف فرمادے۔ تواللہ فرماتے ہیں بخقیق میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔

( ٣..٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَن مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا : أَيُعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي الْيَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ، قَالَ : يُسَبِّحُ اللَّهَ مِنَة تَسْبِيحَةٍ ، فَتَكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أو تُحَطُّ عَنهُ أَأْ

خُطِيئة. (مسلم ٢٠٢٣ احمد ١٨٠)

(٣٠٠٨٥) حضرت سعد مِنْ اللهُ فرماتے ہیں كہ ہم رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ كَ ساتھ تھے۔ تو آپ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ كَالْمَ مِين سے كود شخص عاجز ہے اس بات سے کہ وہ روز ایک ہزار نیکیاں کمائے؟ تو ایک پوچھنے والے نے بوچھا: ہم میں سے کوئی ایک کیسے ہزا نیکیاں کما سکتا ہے؟ آپ مِنْ اَنْتَقِیْقَةِ نے ارشاد فرمایا: وہ سومر تبداللہ کی پاک بریان کرے تو اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھیدی جاتی ہیں یا اس کے بزار گنا ہوں کومٹادیا جاتا ہے۔

( ٣٠٠٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَن كَعْبِ قَالَ : إنَّ مِنْ خَيْرِ الْقِ سُبْحَةَ الْحَدِيثِ، قَالَ:قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَان، وَمَا سَبْحَةُ الْحَدِيثِ، قَالَ: يُسَبِّحُ الرَّجُلُ، وَالْقَوْمُ يُحَدُّثُونَ.

(٣٠٠٣١) حضرت عبدالله بن شقيق بليني فرمات بين كه حضرت كعب ولاثني نے ارشاد فرمایا: بلا شبه بهترین بات سبحة الحدیث -

حضرت عبدالله ولينظيز فرماتے ہيں ميں نے يو چھا: سبحة الحديث كيا ہے؟ أے ابوعبدالرحمٰن!انہوں نے فرمايا كه: آ دمي تبيح كرر ہا ہواہ لوگ باتیں کررہے ہوں۔ (٣٠.٤٧) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ سَغْدِ بُنِ مَالِكٍ فَسَكَتَ سَكْتَةً فَقَالَ : لَقَدُ أَصَبْت بِسَكْتَتِى هَذِهِ مِثْلَ مَا سَقَى النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، قَالَ : قُلْنَا : وَمَا أَصَبْت ؟ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣٠٠٩٧) حضرت سعيد بن المسيب بيشيد فرماتے ہيں كه جم حضرت سعد بن ما لك بيشيد كے پاس تھے پس ان پرسكته طارئ ہوگيا۔ پھروہ فرمانے لگے: البة تحقیق مجھے جو بیہ سكته لاحق ہوا جے دریائے نیل دفرات نے سراب كردیا ہو۔ حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں۔ ہم نے پوچھا: آپ كوكيا چيز لاحق ہوئى تھى۔ انہوں نے فرمایا الله پاک ہے، اورسب تعریف الله کے لیے ہے، اور الله كے سواكوئى معبود نہیں ہے، اور اللہ سب سے بروا ہے۔

( ٣٠.٤٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :إِذَا قَالَ الْعَبْدُ :الْحَمْدُ لِلَهِ كَثِيرًا ، وَالْمَاكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ قَالَ :يقول :اكْتُبُ لَهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ :اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَ الْمَلَكُ :كَيْفَ الْمَلَكُ :كَيْفَ الْمَلَكُ :كَيْفَ الْمَلَكُ :كَيْفَ الْمَلَكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ لِهُ رَحْمَتِي كَثِيرًا ، وَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ كَثِيرًا ، قَالَ الْمَلَكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ ؟ قَالَ الْمَلَكُ :كَيْفَ أَكْتُبُ لِه رَحْمَتِي كَثِيرًا.

(۳۰۰۴۸) حضرت ابوسعید رفایی نے ارشاد فر مایا: جب بندہ کہتا ہے۔سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو فرشتہ عرض کرتا ہے، میں کیا کھوں؟ راوی کہتے ہیں:اللہ فر ماتے ہیں۔تم اس کے لیے میری ڈھیر ساری رحمت لکھ دو۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرا تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں کیا کھوں۔اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ اس کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دواور جب بندہ کہتا ہے کہ: اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تو فرشتہ کہتا ہے میں کیا لکھوں؟ پس ارشاد ہوتا ہے، تم اس کے لیے میری ڈھیر ساری رحمت لکھ دو۔

(٣٠.٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شَرِيكٍ ، عَن يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي يحنس ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : بَخٍ بَخٍ لِخَمْسِ :سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَمُوتُ.

(٣٠٠٣٩) حُصِرت ابوالدرداء روا في ارشاد فرمات ہيں كه شاباش ہے پانچ لوگوں كے ليے! الله كى پاكى بيان كرنے والے كے ليے، اور الله كى تعريف بيان كرنے والے كے ليے، اور كلمه اخلاص كہنے والے كے ليے (الله كے سواكو كى معبود تبيس) اور الله كى برائى كرنے والے كے ليے ۔ اور اس نيك لڑے كے ليے جو جوانی ميں مرجائے۔

( ٣٠.٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ الْجُشَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ :سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ الْحَصَى.

(۳۰۰۵۰) حضرت ابوالاً حوص ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو ہوں پاکی بیان کیا کرتے تھے۔اللہ ہرعیب سے پاک ہے کنگریوں کی تعداد کے بقدر۔

( ٣٠.٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَن يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو

قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَ لَهُ بِهَا نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۰۰۵۱) حضرت عبدالله بن عمر و بن غز ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو تخص بیکلمات کہے:اللہ پاک ہے عظمت والا ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے ۔ تو جنت میں اس کلمہ کی وجہ ہے اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔

### ( ٥٠ ) ما ذكِر فِي الاستِغفارِ

# استغفار کے بارے میں جوفضیات ذکر کی گئی ہے

( ٣٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن حُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَن بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ ، عَن شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيَّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتُ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُك أُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتُ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُك أَصْبَحْت عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَا اللهِ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْت ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاغْفِرُ لِى ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ.

(۲۰۰۵۲) حضرت شداد بن اوس بڑا تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر آفیجی نے ارشاد فرمایا: سید الاستغفار ہے ہے کہ بندہ یوں کہے! اے اللہ! تو میرارب ہے، اور میں تیرابی ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرابی بندہ بوں میں نے صبح کی تیرے وعدے پر اور تیرے عبد پر اپنی استطاعت کے مطابق میں تیری پناہ ما نگتا ہوں ان کا موں کے شرے جو میں نے کیے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں مجھے پر ہونے والی تیری فعموں کا ، اور میں تیرے سامنے اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں ، پس تو مجھے معاف فرمادے، بے شک تیرے علاوہ کوئی بھی گنا ہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔

#### ت: بخاری ۲۳۰۲ احمد ۱۲۲

 اعتراف کرتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما۔ پس بے شک تیرے سواکوئی بھی گنا ہوں کی مغفرت نہیں کرسکتا۔ کوئی بندہ اییا نہیں کہ وہ ان کلمات کو کہے اس دن میں پس اس کا وقت مقرر شام ہونے سے پہلے اس کے پاس آئے، یا شام میں کہے تو صبح ہونے سے پہلے موت آئے ، گریہ کہ وہ خض اہل جنت میں سے ہوگا۔

( ٣٠.٥٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَن حُدَيْفَةَ ، قَالَ : شَكُوْت إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي فَقَالَ :أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ ، إنَّى لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَة مَرَّةٍ. (احمد ٣٩٣ـ دارمي ٢٤٢٣)

(٣٠٠٥٣) حضرت حذیفہ و اُنٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْوَفِقَعُ سے پی زبان کی تیزی و بدُّو کی کی شکایت کی ، تو آپ مِنْوَفِقَعُ آنے ارشاد فرمایا: پس تیری استغفار کہاں ہے؟ (استغفار کیون نہیں کرتا) بے شک میں ہرروز سومرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ٣٠٠٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لاسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيُومِ مِئَة مَرَّةٍ. (ابن ماجه ٣٨١٥ ـ نسانى ١٠٢١٨) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ اللهُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَة مَرَّةٍ. (ابن ماجه ٣٨١٥ ـ نسانى ١٠٢١٨) حَرْرِ وَثِلْ فَوْ مَا تَعْ بِمِن كَرَسُولَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي الْمَحْمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ( ٣٠٠٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَدَّثَنَا نُمَيْرِ مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنْعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتُ اللّهُ مُرَّةٍ. (ابوداؤد ١١٥١ ـ احمد ٢١)

(٣٠٠٥١) حضرت ابن عمر روائن فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله سَوَائنَ اَللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى مِلْكَ مِلْ مِين كيه ہم رسول الله سَوَائنَ فَقَا كَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٣٠.٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْأَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِئَة مَرَّةٍ . (مسلم ٢٠٧۵ـ ابوداؤد ١٥١٠)

(۵۷۰۰۵۷) حضرت ابن عمر ترقیقو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَقِقِیَّةَ نے ارشاد فرمایا :تم لوگ اپنے رب سے تو بہ کیو کرو۔ بلا شبہ میں دن میں سومہ تد کہ تا ہوں

( ٣٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بُنُ أَبِي الْحُرِّ ، عَن سَعِيدِ بُنِ بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ جُلُّوسٌ فَقَالَ : مَا أَصُبَحْت ِ غَدَاةً إِلاَّ اسْتَغْفَرُت اللَّهَ فِيهَا مِئَة

مُرَّقٍ. (احمد ٣١٠ - ابن ماجه ٣٨١٢)

(۵۸-۵۸) حفرت ابو بردہ رہ اور الدفر ماتے ہیں کہ رسول الله مِنْطِقَطَةَ تشریف لائے اس حال میں کہ ہم بیٹھے تھے۔ تو آپ مِنْلِقَظَیَّةَ نے ارشاد فر مایاً: میں نے بھی صبح نہیں کی مگریہ کہ اس میں سومر تبدا ستغفار کیا۔

( ٣٠.٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن كَهَمْسٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : طُوبَى لِمَنْ وُجِدَ فِي صَحِيفَتِهِ نَبْذُ مِنِ اسْتِغْفَارٍ. (نسائى ١٠٢٨٩)

(۳۰۰۵۹) حضرت عبدالله بن شقیق مرات بین که حضرت ابوالدرداء وی نی ارشادفر مایا کرتے تھے: خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ انتخال میں استغفار کا بھی کچھ حصد پایا جائے۔

( ٣٠.٦٠) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بُنُ أَبِي السَّميطِ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(۳۰۰۲۰) حضرت ابوالصدیق الناجی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید الخدری پڑٹی نے ارشاد فرمایا: جو محض پانچ مرتبہ استغفار کے بیکلمات پڑھے: میں اس اللہ ہے اپ گناہوں کی مغفرت جا ہتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا، اور میں اس سے قبہ کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اگر چیسمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(٣٠.٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : جَلَسُت إِلَى شَيْخِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَحَدَّثَنِى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ فَإِنِّى أَنْ اللهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ فَإِنِّى اللهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ فَإِنِّى اللهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ اللّهُ مَا أَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ فَإِنِّى اللّهُ وَاسْتَغْفِرُ وَهُ فَإِلّ : قَالَ : قُلْتُ : اللّهُمْ إِنِّى أَسْتَغْفِرُكُ النَّتَيْنِ ، قَالَ : هُو مَا أَقُولُ لَكَ اللّهُ وَاسُدَى ١٤٠٤ اللّهِ وَاسْتَغْفِرُكُ اللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ اللّهِ وَاسْتَعْفِرُ وَ عَلَى اللّهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَيْهِ وَاسْتَعْفِرُ وَ اللّهُ وَالْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۳۰۰۱) حضرت ابو برده ویشید فرماتے ہیں کہ میں کوفہ کی مجد میں رسول اللہ میں نظافیکی کے اصحاب میں سے ایک بزرگ کے پاس بیضا تھاوہ فرمانے گئے کہ میں نے سنایا فرمایا: کہ رسول اللہ میں گئی ہوں دن میں سے اور دن میں سے سنایا فرمایا: کہ رسول اللہ میں گئی ہوں اس سوم تبداللہ سے تو بدواستغفار کرتا ہوں۔ ابو بردہ ویٹھی فرماتے ہیں: میں نے دوم تبد پڑھا، اے اللہ میں تجھے معافی ما نگتا ہوں۔ وہ صحالی ڈوائٹی فرمانے گئے: میں اس بات کی تو تنقین کررہا ہوں۔

( ٣٠.٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَثَّى الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّخُفِ.

(٣٠٠٦٢) حضرت معاذبن جبل ولي أو ارشاد فرماتے ہیں: كه جو شخص تين مرتبه يوں استغفار كے كلمات پڑھے! ميں اس اللہ ہے

معانی مانگتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کوقائم رکھنے والا ہے۔اور میں اس سے گنا ہوں کی تو بہ کرتا ہوں۔ تو اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے آگر چہ وہ شخص میدان جنگ ہے ہی بھا گا ہو۔

( ٣٠.٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :

مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَكُّ الْقَيُّومُ وَأَتُّوبُ إِلَيْهِ ثَلاثًا غُفِرَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّخْفِ.

(٣٠٠٦m) حضرت عبدالله بن مسعود والتأوير مايا: جو تحض تين مرتبه يون استغفار ككمات برا هے: مين اس الله عانى مائكما مون بين معبود بين وه بميشه زنده رہنے والا ،سب كو قائم ركھنے والا ب،اور مين أسى كے سامنے اپنے گنا ہوں كى

توبدكرتا ہوں۔ تواس شخص كے گنا ہوں كومعاف كرديا جاتا ہے،اگر چيدہ ميدان جنگ ہے فرار ہى ہوا ہو۔

( ٣٠.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَن يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَ لَهُ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

(طبرانی ۳۵۲ احمد ۲۳۹)

ا بنی تعریف کے ساتھ ہے۔ تو اس کلمہ کی وجہ ہے اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگادیا جاتا ہے۔

( ٥١ ) فِي ثوابِ ذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ

# الله عزوجل کے ذکر کرئے کے ثواب کابیان

حدثنا أبو عبد الرحمن قَالَ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قَالَ :

( ٣٠.٦٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَن طَاوُوس، عَن مُعَاذٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنَ النَّارِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، قَالَ : وَلا اللهِ ، وَلا اللهِ عَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : وَلا الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ ، إلاّ أن تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ ، ثُمَّ تَضْرِبُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ .

(٣٠٠٦٥) حضرت معاذ شائق فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله مِن الله مَن الله مِن الله مِ

( ٣٠.٦٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ بُسُو، أَنَّ أَغْرَابِيًّا ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلامِ قَدْ كَثْرَتُ ، فَأَنْبِثْنِى فِيه بِأَمْرِ أَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ. (ترمذى ٢٣٢٩ ـ احمد ١٨٨) كُثْرَتُ ، فَأَنْبِثْنِى فِيه بِأَمْرِ أَتَشَبَّتُ بِهِ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ لِسَانُك رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ. (ترمذى ٢٣٢٩ ـ احمد ١٨٨) كَثْرَتُ ، فَأَنْبِثْنِي فِيه بِأَمْرِ أَنْ شَوْاتِ بِينَ كَه ايك ويهاتى في رسول الله يَوْفَظَ فَي خدمت بين عرض كيا: الله ك

رسول سَرِّنَ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال آپ شِرِّنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

( ٢٠-٦٠) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْأَنْصَارِيِّ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشُرَ مَرَّاتٍ ، كُنْ لَهُ كَعَدْلِ عَشْرِ رَقَباتٍ ، أَوُ لَهُ كَعَدْلِ عَشْرِ رَقَباتٍ ، أَوْ رَقَبَةٍ . (مسلم ٢٠٤١ - احمد ٢٠٢٢)

(٣٠٠٦٤) حضرت ابوابوب انصاری و افتار میں کہ رسول الله مِلْ اللهِ عَلَیْ ارشاد فرمایا: جو محض دس مرتبہ بیکلمات پڑھے: الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے۔ ہرتم کی بھلائی اس کے قبضہ ' قدرت میں ہے۔اوروہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ کلمات اس کے لیے دس گرونیں آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔

( ٣٠٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن لَيْتٍ ، عَن طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ . (احمد ٢٨٥ ـ حاكم ٥٠١)

(۲۰۰۱۸) حضرت براء بن عازب و الله فرمات میں که رسول الله مِنْ فَقَافَةَ فِي ارشاد فرمایا: جو محض بیکلمات پڑھے: الله کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہاں کا کوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہادراس کے لیے تعریف ہادروہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو یہ لوّاب میں ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔

( ٣٠٠٦٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَن بِشُرِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذِكْرُ اللهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى أَغْظُمُ مِنْ حَطْمِ السُّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِعْطَاءِ الْمَالِ سَخَّا.

(٣٠٠٦٩) حضرِت عبدالله بن عمرو دائن نے ارشاد فرمایا: صبح وشام الله کا ذکر کرنا۔الله کے رائے میں مکواریں تو ڑنے اور لگا تار مال خرچ کرنے سے زیادہ عظیم کام ہے۔

( ٢٠٠٧٠) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ وَاضِح ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكُثِرُ ذِكُرَ اللهِ. (طبراني ٣٢٧) ( ٣٠٠٧٠) حضرت معاذ بن جبل يْنَيْ فرمات بين كرسول الله مَا فَضَادَ مَا يا: جو فض اس بات كو پند كرتا ہے كه وہ جنت کے باغات میں سے کھائے ہیے ، پس اس کوچاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرے۔

( ٣٠.٧١) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَن مُعَاذٍ، قَالَ: لأَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ غُدُوَةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إلَّىَ مِنْ أَنْ أَحْمَلَ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ غُدُوَةٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(۳۰۰۷) حفرت ابن سابط براتیمیز فر ماتے ہیں کہ حفرت معاذ مزافی نے ارشاد فر مایا کہ بیں صبح سے کے کرسورج کے طلوع ہونے

تک الله رب العزت کا ذکر کروں یہ مجھے زیادہ ببندیدہ ہے اس بات سے کہ میں صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے سواری پر سوار ہوں۔

( ٣٠.٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ ، قَالَ :إنَّ الَّذِينَ لَا تَزَالُ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةً مِنْ ذِكْرِ اللهِ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَضْحَكُونَ.

( ٣٠.٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيءٍ قَلِيرٌ ، كُنَّ له كَعَدُلِ أَرْبَعِ رِقَابٌ ، أُرَاهُ قَالَ : مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. (٣٠٠٤٣) حضرت رَبَّ بن شَيم طِيْفِيد فرمات بين كه حضرت عبدالله ويَّنْ نے ارشاد فرمایا : جُوْف وس مرتبه بیکلمات پر ھے :اللہ ك سواكوئي معبود بيس وہ تنہا ہے اس كاكوئي شريك نبيس ہے، اس كا ملك ہے اوراس كے ليے تعريف ہے، اوروہ ہر چيز پرقدرت ركھنے والا

وہ وں مرریں رہ ہوہ، ن ون مریب یاں ہوں ہوں ہوں۔ ہے۔ تواسے ان کلمات کا ثواب چار غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ملے گا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یوں فرمایا: حضرت اساعیل علیقِتلا کی نسل کےغلاموں کا۔

( ٣٠.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن هلالِ ، عَن أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ : مَنْ قَالَ مِنَة مَرَّةٍ غَدُوَةً وَمِنْةَ مَرَّةٍ عَشِيَّةً : لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَمْ يَجِءْ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا جَاءَ بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُنَّ ، أَوْ زَادَ.

(۳۰۰۷۳) حفزت هلال مِلْیُمْ فرماتے ہیں کہ حفزت ام الدرداء والی نے ارشاد فرمایا: جو تخص سو (۱۰۰) مرتبہ میں اور سومر تبہ شام کو پیکلمات پڑھے گا،اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے،اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نہیں آئے گا قیامت کے دن کوئی شخص اس جیساعمل لے کرمگر وہ جو شخص جس نے اس سے برابریا

اس سے زیادہ مرتبدان کلمات کو پڑھاہوگا۔

( ٣٠.٧٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ :لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ

يَحْمِلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالآخَوُ يَذْكُو اللّهَ لَكَانَ أَفْضَلَ ، أَوْ أَعْظَمَ أَجُرًا الذَّا كِورُ. (٣٠٠٧٥) حضرت سعيد بن المسيب بِينِين فرمات بين كه حضرت معاذ بن جبل تَنْ اللهُ فَيْ فَيْ فَيْ الرَّوا وَهِ وَي بول ان مِي

( 44.20) حطرت سعید بن المسیب جیشیز فرمائے ہیں کہ مطرت معاذ بن بیل رخافیز کے ارشاد فرمایا: کہ اگر دوا دی ہوں ان ک ے ایک اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہواور دوسر اللہ کا ذکر کرے تو فضیلت یا زیادہ اجر کے حاصل کرنے والا ذکر کرنے والا شار ہوگا۔

(٣٠.٧٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَن مُفَطَّلِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارث بن هشَامٍ ، عَن كُعْبٍ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَا رُبِّ دُلِنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتِه كَانَ شُكُرًا لَكَ فِيمَا الحارث بن هشَامٍ ، عَن كُعْبٍ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَى عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتِه كَانَ شُكُرًا لَكَ فِيمَا اصْطَنَعْت إِلَى ، قَالَ : يَا مُوسَى قُلُ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَلُكُ وَلَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَالَ : فَكَأَنَّ مُوسَى أَرَادَ مِنَ الْعَمَلِ مَا هُوَ أَنْهَكُ لِجِسُمِهِ مِمَّا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ : فَكَأَنَّ مُوسَى أَرَادَ مِنَ الْعَمَلِ مَا هُوَ أَنْهَكُ لِجِسُمِهِ مِمَّا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ : فَكَانَ السَّمُاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وُضِعَتْ فِى كِفَّةٍ مَ وَوُضِعَتْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ فِى كِفَةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ. فِي كِفَةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ.

(۳۰۰۷) حضرت کعب و افخو فرماتے ہیں کہ حضرت موی علایتا اے عرض کیا: اے میرے رب! میری راہنمائی فرمادیں کی ایسے عمل کی جانب جب میں اس عمل کو کروں تو یہ میری طرف ہے آپ کاشکر ہوجائے ان تمام کا موں کے بدلے جو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے موی ایتم یہ کلمات پڑھ لیا کرو! اللہ کے سواکوئی معبود نہیں یا یوں ارشاد فرمایا: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس ہی کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز برقد رت رکھنے والا ہے۔ حضرت کعب وہ نوٹ فرماتے ہیں۔ گویا حضرت موی علایتا کم کوئی ایساعمل چاہ دہ ہے کہ جس چیز کا تھم دیا جائے وہ ان کے جسم کو بہت زیادہ تھا دے۔ حضرت کعب وہ نوٹ فرماتے ہیں کہ پس اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا: اے موی علایتا کا! اگر ساتوں کو اور ساتوں نور مینوں کو تر از و کے ایک بلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ) اس کے مور سے بلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ) اس کے دومرے بلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ (اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ) اس کے دومرے بلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا بلڑ اجھک جائے۔

( ٣٠.ُ٧٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن سَالِمٍ ، قَالَ ، قِيلَ لَأَبِى اللَّدُودَاءِ : إِنَّ أَبَا سَعُدِ بُنَ مُنَّبِهٍ جَعَلَ فِى مَالِهِ مِنَة مُحَرَّرَةً ، فَقَالَ : إِنَّ مِنَة مُحَرَّرَةً فِى مَالِ رَّجُلٍ لَكَثِيرٌ ، أَلا أُخْبِرُ كُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، إيمَانًا بِلْزُومِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَلا يَزَالُ لِسَانُك رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(٣٠٠٧) حضرت سالم مِرْتِیْنِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ﴿ اللّٰهِ یَا کہ ابوسعد بن منبہ نے اپنے مال میں سے سوغلام آ زاد کیے ہیں ۔ حضرت ابودرداء ﴿ اللّٰهِ نِے فرمایا کہ سوغلام تو بہت ہیں لیکن میں تنہیں اس سے بہتر بتاؤں وہ بیاکم دن رات ایمان کے ساتھا پی زبان کواللّٰہ کے ذکر سے تر رکھو۔

( ٢٠.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن مُسْلِمٍ ، عَن سُويْد بْنِ جُهَيْلٍ ، قَالَ : مَنْ

ر معنف ابن الي شيرمترجم ( جلد ٨ ) و المحال ا

قَالَ بَعْدَ الْعَصْرِ: لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَاتَلُنَ عَن قَائِلِهَا إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ. (٣٠٠٤٨) حضرت مويد بن تُصيل بيشيل في الشاد فرمايا: جوفض عصر كے بعد بيكلمات برھے: الله كے سواكوئى معبود نيس، اسى كے ليتريف ہے، اور وہ ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے تو فرشتے ان كلمات كے كہنے والے كا دفاع كرتے ہيں الكے دن كے اسى

ت تك . ٣٠.٧٩ كَذَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَن مُسْلِمٍ مَوْلَى سُوَيْد بْنِ جُهَيْلٍ ،

عَن سُویَد ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَصْحَابِ عُمَّر ، ثُمَّ ذَكَو نَحْوَ حَدِیثِ وَكِیعِ. ۲۰۰۷۹) حضرت سوید بن جیل سے جو كه حضرت عمر كا صحاب بین سے بین بعیند ماقبل والا ارشاداس سند سے بھی منقول ہے۔ ۲۰.۸. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْعَبْدُ مَا ذُكِرَ اللَّهَ ،

فَهُوّ فِي صَلاقٍ. ٣٠٠٨ ) حضرت معدين ابرا بيم طيفو؛ فرمات بيل كه حضرت ابوعبيده جائين نے ارشاد فرمایا: جو بنده بھی الله كاذ كركرتا ہے وہ نماز كی

۰۸۰۰۸) حضرت سعد بن ابراہیم بریشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ خلافی نے ارشاد فر مایا: جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ نماز کی الت میں ہوتا ہے۔

٣٠.٨١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن سَالِمٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ ، فَهُوَ فِى صَلاةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِى الشُّوقِ.

۳۰۰۸۱) حضرت سالم میتین فرماتے میں کہ حضرت مسروق تابعی ویٹیوئے نے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کا دل مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ خص نماز کی حالت میں ہوتا ہے آگر چید و وہاز اربی میں ہو۔

٣٠.٨٢) حَلَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هلالِ عَن أَبِي عُبَيْلَةً قَالَ : مَا دَامَ قَلْبُ الرَّجُلِ يَذُكُّرُ الله ، فَهُو فِي صَلاقٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي الشُّوقِ ، وَإِنْ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ ، فَهُو أَفْضَلُ. ٣٠٠٨٢) حضرت علال فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ وٹاٹٹونے ارشاد فرمایا: جس آ دمی کا دل مسلسل اللہ کا ذکر کرے تو وہ نماز کی

٣٠.٨٣) حَلَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةً عَلَى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ

وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، قَالَ : آللِهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ، قَالُوا : وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ ، قَالُوا : وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ ، فَقَالَ : أَمَّا إِنِّى لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ نُهُمَةً لَكُمْ ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ بِمَنْزِلَةٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَقُلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّى ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا

أَجْلَسَكُمْ ؟ فَقَالُوا : جَلَسْنَا نَذُكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ، قَالَ : آللهِ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ ، قَالُوا :وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ ، فَقَالَ :أَمَّا إِنِّي لَمُ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ وَلَكِنِّي أَتَا جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي ، أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمَ الْمَلائِكَةَ. (مسلم ٢٠٧٥ ـ ترمذي ٣٣٧٩)

(٣٠٠٨٣) حفزت ابوسعيدالخذري والثنو ارشادفر ماتے ہيں كەحفزت معاويه والثن مسجد ميں لگے ایک حلقه ميں تشريف لائے ، '

فر مانے گئے: کس چیز نے تنہبیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم اللہ کا ذکر کرر ہے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرر ۔

ہیں کہاس نے ہمیں اسلام کے ذریعہ ہدایت بخشی۔اوراسلام کے ذریعہ ہم براحسان فرمایا۔حضرت معاویہ جائے فرمانے گئے:اللہ

قتم! كيا داقعي تم لوگ اس مقصد كے ليے بيٹے ہو؟ لوگوں نے كہا! الله كي قتم! بم صرف اى وجہ سے بيٹے إيں تو حضرت معاويہ

ارشاد فرمایا: بہرحال میں نے کئ تہمت کی وجہ ہے تہہیں قتم نہیں دی،اورکوئی ایک بھی رسول الله مِنْ اِنْفَظَةَ اِ کی حدیث کےمعاملہ میں:

ے کم درجہ کانبیں۔اور یقیناً رسول الله مُؤَنِّفِيُغَةَ صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لائے پھرفر مانے لگے: کس چیز نے تہہیں یہاں ا

رکھا ہے؟ صحابہ ٹھکٹٹے نے عرض کیا: ہم بیٹھ کراللہ کا ذکر کررہے ہیں اور ہم اس کی حمد بیان کر دہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام

ہدایت عطا فرمائی۔ اور اس کے ذریعہ ہم پراحسان فرمایا۔ آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله کامتم! کیاتم لوگ واقعی اس لیے بیٹھے صحابہ فتکافٹن نے عرض کیا: اللہ کی قتم! ہم لوگ صرف ای وجہ ہے بیٹے ہیں۔ پھرآپ مَلِفْظَةُ نِے ارشاد فرمایا: بقینا میں نے کسی تہمہ

کی وجہ سے تم سے منہیں اُٹھوائی۔لیکن میرے یاس جرائیل عَلائِلاً تشریف لائے تھے پس انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ الله ر العزت تمهاري وجه علائكه كحسامة فخرفر مارب بير-

( ٢٠.٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبَادَةُ

الصَّامِتِ : لَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْم يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ حِينَ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ إِلَى حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ ر أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَأَنْ أَكُونَ فِي قَوْم يَذْكُرُونَ · حِينَ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغُرُّبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى مُتُونِ الْحَيْلِ أَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ حُتِّي تَغُرُّكُ الشَّهِسُ.

(۲۰۰۸۴) حضرت محمد بن ابرا ہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن الصامت دہنے نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں میں بیٹ

جومیح کی نمازے لے کرسورج کے طلوع ہونے تک ذکر کرتے ہیں یہ مجھے زیادہ ببند ہے اس بات ہے کہ میں گھوڑے کی پشت بیٹے کرانٹد کے راستہ میں سورج کے طلوع ہونے تک جہاد کروں۔اور میں ایسے ہی لوگوں میں رہوں جوعصر کی نماز سے لے کرسو،

غروب ہونے تک ذکر کرتے ہیں یہ مجھے زیادہ پند ہاں بات ہے کہ میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر سورج غروب ہونے تک کے راستہ میں جہاد کروں۔

( ٣٠.٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ :لَوْ بَاتَ رَجُلٌ يُعْرِ

الْقنان الْبِيضَ وَبَاتَ آخَوُ يَقُواُ الْقُوْآنَ أَوْ يَذْكُو اللَّهُ تعالى لَوَ أَيْت أَنَّ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : أَنَّ ذَا يَكُو اللهِ أَفْضَلُ. (٣٠٠٨٥) حضرت ابوعثان وَن أَنْ فرمات مِين كرحضرت سلمان وَنْ الني الشاد فرمايا: اگرايك مخض اس حال مين رات گرارے كدوه فام اورلونڈ يوں كوآزاد كرے اورا يك دوسرا فخص اس حال مين رات گزارے كدوه قرآن مجيد كى تلاوت كرے يا اللّٰد كا ذكر كرے، تو

میری رائے یہ ہے کہ پیخص، یایوں فرمایا: اللہ کا ذکر کرنے والا اُفْضَل ہے۔ ( ۲۰.۸٦ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِی هِلالِ ، عَنْ أَبِی الْوَازِعِ جَابِرِ الرَّاسِی ، عَنْ أَبِی بَرُزَةَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا فِی حِجْرِهِ دَنَانِیرَ یُعْطِیهَا ، وَالآخَرُ یَذْکُرُ اللَّهَ ، کَانَّ ذَاکِرُ اللهِ أَفْضَلَ.

(۳۰۰۸۲) حضرت ابوالوازع جابرالراسی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ دیا تی نے ارشاد فرمایا: اگر دوآ دمی ہوں ان میں سے ایک کی سے دیں کہ حضرت ابو برزہ دیا دہوں ہوتا اللہ کاذکرکر نے دالا افضل شار ہوگا۔

( ٣٠.٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثِنِى ثَعْلَبَةُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو بَنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَفْبَلَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالآخَرُ مِنَ الْمَغْرِبِ ، مَعَ أَحَدِهِمَا ذَهَبٌ لَا يَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا فِي حَقِّ وَالآخَرُ يَذُكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَلْتَقِيَا فِي طَرِيقٍ كَانَ الَّذِي يَذُكُرُ اللَّهَ أَفْضَلَهُمَا.

(٣٠٠٨٧) حفرت عمر و بن سعيد ويشيخ فرماتے ہيں كہ حضرت عبدالله بن عمرونے آرشاد فرمايا: كه اگر دوآ دمى ہوں ان ميں سے ايک مشرق سے آيا ہو ان ميں بيان على سے ايک کے پاس سونا ہو جسے وہ صرف حق کے کاموں ميں خرج كرے اور دوسرا خخص وہ الله كاذكركرنے والا تھا ان دونوں ميں مدوسر الشخص وہ الله كاذكركرنے والا تھا ان دونوں ميں سے افضل شار ہوگا۔
سے افضل شار ہوگا۔

( ٣٠.٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إلى الله مِنَ الشُّكْرِ وَالذِّكْرِ.

(٣٠٠٨٨) حضرت محد بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں كه حضرت ابوجعفر ویشید نے ارشاد فرمایا: كوئى بھى چیز الله كنزد كيكشكراداكرنے اورذكركرنے سے زیادہ پیندیدہ نہیں ہے۔

( ٣٠.٨٩) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَلَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَأَبِى سَعِيدٍ يَشْهَدَانِ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَهُ وَتَعَشَّمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمَ اللَّهُ فِيهِنْ عِنْدَهُ.

(ترمذی ۳۲۹۸ ابن ماجه ۳۲۹۱)

(٣٠٠٨٩) حضرت ابو ہریرہ و فائد اور حضرت ابوسعید و فائد ، نبی کریم مِیلِ اُلی کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپِیلِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المناب البيدمترجم (جلد ٨) كالمناب الدعاء المال المناب الدعاء المال المناب الدعاء المناب الدعاء المناب الدعاء المناب الدعاء المناب المنا

کوڈ ھانپ لیااوران پرسکینہ نازل ہوتی ہےاوراللہ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

( ٣٠٠٩٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سُمِتٌ مُوْلَى أَبِي بَكُوٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِنَة مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِنَة

حَسَنَةٍ ، وَمُجِى عَنْهُ مِنَة سَيِّنَةٍ ، وكَانت لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَان سَائِرَ يَوْمه إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ

مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ أَكْثَرَ. (بخارى ٣٢٩٣ـ مسلم ٢٠٠١)

(٣٠٠٩٠) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنے فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو تحض دن میں سومرتبہ بیکلمات پڑھے: اللہ کے سواکوئی معبوز نبیں وہ تنہا ہے اس کاکوئی شریک نبیس ای کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،

توبیاس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے،اوراس کے لیے سونیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اوراس کے سوگنا ہوں کومٹادیا جاتا ہے،اور پیکلمات اس کے لیے سارا دن رات تک شیطان ہے حفاظت کا ذریعہ ہیں،اور نہیں لائے گا قیامت کے دن اس ہے افضل

عمل کوئی بھی مخص مگر جس نے اس سے زیادہ مرتبدان کلمات کو پڑھا ہوگا۔

( ٣٠.٩١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ :حدَّثَ أَبُو الْعَالِيةِ الرِّيَاحِيُّ ، عَن حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ حَنْظُلَةَ الْعَبْشَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قط يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيَّاتُكُمْ حَسَنَاتٍ.

(۲۰۰۹۱) حصرت تھیل بن حظلہ تعبشی مریشید فرماتے ہیں کہ کوئی قوم بھی ہرگز اللہ کا ذکر نہیں کرتی مگریہ کہ آسان ہے ایک منادی

(فرشته) بيآ وازلگا تا ہے:تم بخشے بخشائے کھڑے ہوجاؤ تحقیق تمہارے گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔

( ٢٠.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :كَانَتِ امْرَأَةً مِنْ هَمْدَانَ تُسَبِّحُ

وَتُحْصِيهِ بِالْحَصْباء ، أَو النَّوَى فَمَرَّتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُسَبُّحُ وَتُحْصِيهِ بِالْحَصَى ، أَو

النُّوك ، فَذَعَاهَا فَقَالَ :لَهَا :أَنْتِ الَّتِي تُسَبِّحِينَ وَتُخْصِينَ ؟ فَقَالَتْ :نَعَمُ إِنِّي لأَفْعَلُ ، فَقَالَ :أَلا أَدُلُّك عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ ، تَقُولِينَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا.

(٣٠٠٩٢) حضرت هلال بن بياف ويشيد فرماتے بين كوقبيله بمدان كى ايك عورت تقى جوالله كى پاكى بيان كرتى تقى اورا سے ككريوں . یا دانوں پرشارکرتی تھی، پس وہ حضرت عبداللہ دائٹو کے پاس سے گزری ، تو ان کو بتلا یا گیا۔ کہ بیعورت تبیع پڑھتی ہے اور اس کو

کنکر یوں یا دانوں پرشارکرتی ہے۔تو حضرت عبداللہ رہائی نے اس عورت کو بلایا ،اوراس ہے پوچھا: کیا تو ہی وہ عورت ہے جو سبیح پڑھتی ہےاورشار کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی! جی ہاں! میں ہی ایسا کرتی ہوں ،تو حضرت عبداللہ رہایتو نے فرمایا: کیامس اس ہے بہتر فعل کی

طرف تیری را ہنمائی نہ کروں؟ تم اس طرح ذکر کیا کرو: اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریفیں کثرت سے اللہ کے لیے ہیں، اور صبحو

شام میں اللہ ہرعیب سے یاک ہے۔

( ٣٠.٩٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُحَدِّثُ ، عَن رَبِّهِ ، قَالَ : مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكْرُته فِي نَفْسِي ، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَّا مِنَ النَّاسِ ذَكَرْته فِي مَلَّا أَكثر مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ. (احمد ٣٥٣ـ ابن حبان ٣٢٨)

(٣٠٠٩٣) حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹن فرماتے ہیں کہ بی کریم مِرَّافِقَعَ آنے حدیث قدی ارشاد فرمائی: کہ الله فرماتے ہیں! جو تحف مجھے اپنی درستا ہوں، اور جو تحف کو کی کہل میں ایک کہل میں اے ایک مجلس میں مجھے یاد کرتا ہوں اے ایک مجلس میں ایک میں اے ایک مجلس میں اور کرتا ہوں اور جو تحف او کرتا ہوں ہو۔
اور کرتا ہوں جو اس سے بوی ہواور اس سے یا کیزہ ہو۔

( ٣٠.٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْعَبُدُ يَحْمَدُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ طُرُّ فَدَعَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مَعُرُوفٌ مِنَ امْرِءٍ ضَعِيفٍ فِي السَّرَّاءِ وَيَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرُّ فَدَعَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مَعْرُوفٌ مِنَ الْعَبْدُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ ، وَلا يَحْمَدُهُ فِي الرَّخَاءِ فَأَصَابَهُ ضُرُّ فَدَعَا اللَّهَ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : صَوْتٌ مُنْكُو .

(٣٠٠٩٢) حضرت ابوعثمان مِنتُظِيدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان ہونئی نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ خوشی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور فرانی کی حالت میں اللہ کا تحقیق کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور فراخی کی حالت میں اس کی حمد بیان کرتا ہے، پھرا ہے کوئی تکلیف پینچی تو اس نے اللہ ہے دعا ما نگی! تو فرشتے کہتے ہیں، کزور بندے کی جانی پیچانی آواز ہے، پھروہ اللہ کے سامنے اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یادنیس کرتا بھراس کوکوئی تکلیف پینچی اور اس نے اللہ سے دعا ما نگی تو فرشتے کہتے ہیں۔ ''کری آواز ہے۔''

( ٣٠.٩٥) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بُنِ زَيْدٍ ، عَن ثَوْرٍ ، عَن خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ بِصَدَقَةٍ فَمَا تَصَدَّقَ عَلَى عَبْدِهِ بِشَىءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِهِ.

(۱۳۰۰۹۵) حضرت خالد بن معدان پیشید فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر روز صدقہ فرماتے ہیں ، اللہ نے بھی اپنے کسی بندے پر اس کے ذکر سے زیادہ افضل کسی چیز کا صدقہ نہیں فرمایا۔

( ٣٠.٩٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ فِي يَوْمِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، كُنَّ لَهُ عَدْلَ أَرْبَعِ رَقَّابات يُعْتِقُهُنَّ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ.

(۳۰۰۹۲) حضرت عبداللہ بن مسعود جھ فیونے ارشاد فرمایا: جو تحفی دن میں بیکلمات پڑھے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو یہ کلمات اس کے لیے چار غلاموں کوآ زاد کرنے کے برابر ہیں جنہیں اس نے حضرت اساعیل علائیلا کی اولا دمیں ہے آزاد کیا ہو۔

(٣٠.٩٧) حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، عَن زَائِدَةَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ
بُنِ عَاذِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمُّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعَدُلِ نَسَمَةٍ. (نسانى ٩٥٥٠ طبرانى ١٥١١)
وَلَهُ الْحَمُّدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُنَّ لَهُ كَعَدُلِ نَسَمَةٍ. (نسانى ٩٥٥٠ طبرانى ١٥١٥)
(٣٠٠٩٤) حفرت براء بن عازب وَيْ فرمات بي كرسول الله يَرْفَعَ فَيْ ارشاد فرمايا: جوفْق وَى مرتبه يكمات يوسِط: الله

رہے اسلام) سرت براہ بی کو برائی کو اس کی کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو اس کا ثو ابتمام مخلوق کی تعداد کے برابر ہوگا۔

( ٣٠.٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ حَفْض ، عَنْ أَبِى رُعَافَةَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مَنْ قَالَ فِى الْيَوْمِ مِنَةَ مَرَّةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَمْ يَجِءُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا إِنْسَانٌ يَزِيدُ عَلَيْهِ.

(٣٠٠٩٨) حضرت ابور فاعہ جو کہ انصاری ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ڈاٹٹو نے ارشاد فرمایا: جو محض دن میں سومر تبدید کلمات پڑھے! اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ، تو دنیا والوں میں سے کوئی بھی اس سے افضل عمل والانہیں ہوگا مگروہ محض جس نے اس سے زیادہ مرتبدان کلمات کو پڑھا ہوگا۔

#### (٥٢) ما يدعى به في الاستسقاء . .

### حالت استنقاء میں مانگی جانے والی دعا کابیان

( ٣٠.٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمُوالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ وَ ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ ثُمَّ نَوْلَ فَقِيلَ لَهُ : يَمَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوِ اسْتَسْقَيْت فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْت بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْقَطْرُ.

(٣٠٠٩٩) حضرت معلی بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تفایق پانی کی طبی کی دعائے لیے نظے اور منبر پر چڑھ کریہ آیات پڑھیں: معافی مانگوا ہے رہ سب میں بیشید فرمانے والا ہے، وہ برسائے گائم پر آسان سے موسلا دھار بارش اور نوازے گائمہیں مانگوا ہے رہ سب نیادہ معافی مانگوا ہے رہ سب کا تمہمیں مال واولا دے اور پیدا کرے گائمہارے لیے باغ اور جاری کردے گائمہارے لیے نہریں، اور معافی مانگوا ہے رہ سب ، چر آپ منبرے نیچ اثر آئے۔ بس آپ وی فوزے کہا گیا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ بارش بھی مانگتے تو اچھا ہوتا، تو آپ وی فوزے فرمایا:

بت تحقیق میں نے آسان کے پخصتر کے ذریعہ پانی طلب کیا ہے جس کے ذریغہ پانی کے قطرے اتارے جاتے ہیں۔ ۲۵۸۰) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَن عِیسَی بُنِ حَفْصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِی مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : خَوَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ

. ٢) حدثنا و دِيع ، عن عِيسى بنِ حفض ، عن عضاءِ بنِ ابِي مُرَوَّانَ ، عن ابِيهِ ، قال : حرَّجنا مَع عمر بنِ الْحَطَّابِ نَسْتَسْقِي فَمَا زَادَ عَلَى الاسْتِغْفَارِ .

الخطابِ نستسقِی قما زاد علی الاستِغفارِ. ۱۳۰۱۰۰ حضرت ابومروان براتیلا این والد کے واسط سے فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب جہا تھ کے ساتھ یانی طلی کی

ا کے لیے نکے ، توانہوں نے استغفار پرزیادتی نہیں کی ، (استغفار کے علاوہ کوئی دعانہیں کی ) ۲.۱۰ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَن زَیْدِ الْعَمِّیِّ ، عَنْ أَبِی الصِّدِّیقِ النَّاجِی ، أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُد خَرَجَ

بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى فَمَرَّ عَلَى نَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَى قَفَاهَا رَافِعَةٍ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِى تَقُولُ ، اللَّهُمَّ إِنَّا خَلُقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَيْسَ لَنَا غِنَى عَن رِزْقِكَ ، فَإِمَّا أَنْ تَسْقِينَا وَإِمَّا أَنْ تُهْلِكُنَا ، فَقَالَ: سُلَيْمَانُ لِلنَّاسِ: ارْجِعُوا ، فَقَدْ سُقِيتُهُ بِدَعُوةٍ غَيْرِ كُمْ.

۳۰۱۰۱) حضرت اَبوالصدیق اَلناجی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد عَلیاتِلاً لوگوں کو پانی طلبی کی دعا کرنے کے لیے کے کرنگے، پس ان کا گزرایک چیوٹی پر ہوا جو اُلٹی ہو کر چیت لیٹی ہوئی تھی ، اورا پی ٹائگیں آسان کی طرف کی ہوئی تھیں اور بیدعا نگ رہی تھی : اے اللہ! ہم بھی آپ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں ، ہم تیرے رزق سے بالکل بے نیاز نہیں ہیں ، یا تو آپ ہمیں براب فرمادیں یا آپ ہمیں ہلاک کردیں۔ تو حضرت سلیمان علیئِلا نے لوگوں سے فرمایا: تم لوگ واپس لوٹ جاؤ! تہمیں دوسروں بیا دعاسے سیراب کردیا جائے گا۔

#### (٥٣) ما يدعى به لِلمريضِ إذا دخل عليهِ

### جب مریض پرداخل مواجائے تو یوں دعا پرهی جائے

٣٠١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُسْلِمٍ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ : أَذُهِبِ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُك اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَحَذُت شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ، قَالَتُ : فَلَمَّا ثَقُل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَحَذُت بِيهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهَا وَأَقُولُهَا ، قَالَتْ : فَنزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدَى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ، فَالَتْ : فَنزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدَى ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَٱلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ ، فَالَتْ : فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا سَمِعْت مِنْ كَلامِهِ.

۳۰۱۰۲) حصرت عائشہ بنی عذیفنا فرماتی میں کہ رسول الله مُؤَلِفَتَیْجَ ان کلمات کے ذریعہ تعویذ (دم) کرتے تھے۔''لوگوں کے رب ظیف کو دور فرما۔ تو شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں ہے ایسی شفا دے کہ کوئی بیاری باتی نہ ہے۔'' حضرت عائشہ منی عذیفا فرماتی میں: جب رسول الله مُؤلِفَقِعَ کا مرض بڑھ گیا جس مرض میں آپ مِؤفِقَعَ کی وفات ہوئی تھی تو میں آپ مِزَافِقَةَ کا ہاتھ بکرتی ، پس میں آپ مِزَافِقَة کے ہاتھ کو ہی آپ کےجسم پر پھیرتی رہتی تھیں اور بددعا پڑھتی رہتی تھی : فرماتی ہیں: کہ آپ مُرَافِظَ فِی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور بید عا پڑھی: اے اللہ! تو مجھے معاف فرمار مجھے رفیق سے ملا دے ،

حضرت عائش وافي فرماتي مين الية خرى بات تقى جويس في آب مِنْ الفَيْحَةِ كلام سي تن تقى -

( ٣.١.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَّةً إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ : فَلَمَّا تَقُلَ. (مسلم ١٢٢٠ـ ابن ماجه ٣٥٢٠)

(۳۰۱۰۳) حضرت عائشہ وُٹاٹیو کی ماقبل والی روایت اس سند کے ساتھ بھی مروی ہے مگراس سند میں'' فلماثقل'' کالفظ نہیں ہے۔

( ٢.١.٤ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَن مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَز النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يَقُولُ لِلْمَرِيضِ : أَذْهِبَ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَا

إِلَّا ۚ شِفَاؤُك شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ، قَالَ سُفْيَانُ : فَذَكَرْته لِمُنْصُورٍ فَحَدَّثِنِي ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ،

عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٥٥٥٠ مسلم ١٥٢٢)

(۲۰۱۰۴) حضرت عائشہ وہ فر ماتی ہیں کہ یقینا نبی کر یم مُؤسِفَقَةً مریض کے لیے یوں دعا فرمایا کرتے تھے۔لوگوں کےرب

تکلیف کودور فرما نو شفاد ہے ہی شفاد ہے والا ہے، تیری شفاء کےعلاوہ کوئی شفانہیں ہے، ایسی شفادے کہ کوئی بیاری باقی نہر ہے۔

حفرت سفیان پیشید فرماتے ہیں کدمیں نے بیصدیث حضرت منصور پیشید کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے بیصدیث ندکور

سندہے بھی بیان کی۔

( ٣.١.٥ ) حَلَّانَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّا

عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ ، قَالَ :أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ.

(٣٠١٠٥) حضرت على والنو فرمات ميس كرسول الله مَلِفَظَةَ جبكى مريض يرداخل موت تويون دعاير صنة : لوكون كرب

تكليف كودور فرما ـ توشفاد ي و الأجيس ـ والا ب، تير يسوا كو في شفاد ين والأنهيس ـ

( ٣٠١.٦ ) حَلَّاتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ ، بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ ، بِسُمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذُن رَبَّنَا.

(٢٠١٠٦) حفرت عائشہ انفاف فرماتی ہیں كدرسول الله مَرِّفَظَ إلى لعاب مبارك كوانگل برلكا كرمريض كے ليے يوں دعاكر \_"

تھے:اللہ کے نام کے ساتھ، ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں بعض کے لعاب کے ذریعہ ہمارے مریض کوشفادی جائے ہمارے رب کر

( ٣٠١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن زِيَادِ بْنِ ثُويْبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ :أَلا أَرْقِيك بِرُقَيَةٍ عَلَّمَنِيهَا جِبْرِيلُ : بِسْمِ الله

أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ أَدِبٍ يُوْفِيكَ ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي الْعَقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. (٣٠١٠٥) حضرت ابو ہریرہ دی تھے فی ماتے ہیں گدرسول اللہ مَافِظَةَ بھی پرداخل ہوئے اس عال میں کہ میں تکلیف میں تھا۔ پھر فرمانے لگے: کیا میں تہمیں دم نہ کروں جو دم بھے حضرت جرائیل عَلاِیّنَا اے سمایا ہے! اللہ کے نام کے ساتھ میں تھے دم کرتا ہوں اوراللہ ہی تھے شفادے ہراس عضوے جو تھے تکلیف دے اور گرہوں میں پھو تکنے والیوں کے شرے ، اور حسد کرنے والے کے شر

( ٣.١.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ لَمْ تَحُضُرُ وَفَاتُهُ فَقَالَ : أَسُأَلُ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيك سَبْعَ مَرَّاتٍ شُفِيَ.

(۳۰۱۰۸) حضرت عبدالله بن عباس ولا تأور ماتے بین که رسول الله مَالِقَتْظَةُ نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی ایسے مریض کے پاس جائے جس کی موت قریب نہ ہوتو وہ سات مرتبہ بیکلمات پڑھ لے: میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جوعظمت والا ہے، عرش عظیم کارب ہے کہ وہ تجھے شفاد ہے، تواس مریض کوشفادی جائے گی۔

( ٣.١.٩) حَلَّاثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَيْرُ بُنُ هَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنَادَةَ بْنَ أَبِى أُمِّيَّةَ يَقُولُ : سَمِعْت عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَمِي أُمِّيَةً يَقُولُ : سَمِعْت عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعِكُ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيك مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيك مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ وَمِنْ كُلِّ جَبْرِيلَ رَقَاهُ وَهُوَ يُوعِكُ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيك مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيك مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ ، وَاسْمُ اللهِ يَشْفِيك.

(۳۰۱۰۹) حضرت عبادہ بن الصامت وہ تھی، نبی کریم مُرِفِظَةِ کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں: جبرائیل علاِئلانے آپ مِرَفِظَةَ کودم کیا اس حال میں کدآپ مِرَفِظَةَ خت بخار میں مبتلاتے، پس پر کلمات پڑھے! اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کودم کرتا ہوں، ہراس بھاری سے جوآپ کو تکلیف پہنچائے، ہر حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے اور ہر (پُری) آنکھ سے، اور اللہ کا نام ہی آپ کو

( ٣٠١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبُدِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ ، قَالَ : تَنَاوَلُت قِدُرًا لَنَا فَاخْتَرَقَتْ يَدَى فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَجُلٍ جَالِس فِي الْجَبَّانَةِ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ أَذْنَتْنِي مِنْهُ فَجَعَلَ يَنْفُثُ وَيَتَكَلَّمُ لَا أَذْرِى مَا هُوَ ، فَسَأَلْت أُمِّن بَعْدَ ذَلِكَ اللهِ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ أَذْنَتْنِي مِنْهُ فَجَعَلَ يَنْفُثُ وَيَتَكَلَّمُ لَا أَذْرِى مَا هُوَ ، فَسَأَلْت أُمِّن بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ يَقُولُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ.

(۳۰۱۱۰) حضرت محمد بن حاطب والتي فرماتے بيں كديس نے كرم ہانڈى پكڑلى تو ميراہاتھ جل كيا، پھرميرى والدہ مجھے ايك آدى كے پاس كے كئيں جو بلند جگہ بيں جيفا تھا، ميرى والدہ نے ان كوكها: اے اللہ كے رسول مِؤْفِظَةً إلتو انہوں نے فرمايا: تم خوش بخت وخوش ه مسنف ابن الی شید مترجم (جلد ۸) کی مساف ابن الی شید مترجم (جلد ۸) کی مساف ابن الی عامل کی مساف الدعاء کی مساف

نصیب رہوفر ماؤ پھرمیری والدہ نے مجھے ان کے قریب کردیا، پس وہ پھوٹک مارتے تھے اور کچھ یو لتے تھے، میں نہیں جان پار ہاتھا مکدوہ کیا کہدرہے ہیں، پھر بعد میں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہوہ کیا پڑھ رہے تھے؟ والدہ نے فر مایا: وہ بیکلمات پڑھ رہے

ت دوہ یو جہر رہے ہیں، چر بعد یں سے اپی والدہ سے بو بھا کہ وہ کیا پر ھارہے تھے؛ والدہ نے مرمایا: وہ یہ ممات پر ھارہے تھے:لوگوں کے رب! تکلیف کود ور فر مار تو شفاد ہے اور تو ہی شفاد شینے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی شفاد سے والانہیں ہے۔

( ٣٠١١) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِهَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ : أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ

شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَشَرِّ كُلِّ عَيْنِ لامَّةٍ ، قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. (١١١ ٣٠) حفرت عبدالله بن عباس جِنْ فَر مات بين كدرسول الله مِنْ فَضَات حسنين ثَن شَهْ عِنْ كوان كلمات كور يعددم كرت خف: مين تم ددنول كوالله كِكمل كلمات كي بناه مين ديتا مول هرشيطان اورمؤذي جانور كي شرب، اور هر بري آنكھ كيشر ہے۔

تھے: میں تم ددنوں کو اللہ کے کمل کلمات کی بناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور مؤذی جانور کے شرے، اور ہر بری آ کھ کے شرے۔ حضرت ابن عباس ترافی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَالِیَّلاً بھی حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق عَیْنِیْلاً کوان کلمات کے ذریعیدم کرتے تھے۔

(٣٠١٢) حَدَّنَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَشَرِّ . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَشَرِّ . . .

(۳۰۱۱۲) حضرت عبدالله ابن عباس تفاتلو فرماتے ہیں کہ رسول الله مِيلَّفِظَةَ حضرات حسنين تفکھ من کو دم کرتے تھے، پھر راوی نے آگے ماقبل والی حدیث جیسامضمون ذکر کیا \_مگر لفظ''شز''نہیں بیان کیا۔

( ٣٠١١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : اشْتَكَيْت فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدُ حَضَرَ فَأْرِحْنِى ، وَإِنْ كَانَ أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِى قَدُ حَضَرَ فَأْرِحْنِى ، وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبَرُنِى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ، فَمَسَحَنِى بِيَدِهِ ، ثم قَالَ : اللَّهُمَّ اشْفِهِ ، أَوْ عَافِهِ فَمَا اشْتَكَيْت ذَلِكَ الْوَجَعَ بَعْدُ.

(۳۰۱۱س) حضرت على جن الله المراح مين تكليف مين مبتلا تفالين في كريم مَ وَافَقَاعَ مِير بِ پاس تشريف لا ي اس حال مين كه مين يون دعا كرد با تفاذا ب الله الكريم موت عاضر ب قو مجھے موت ك ذريعدا حت بنجا اورا گرا بھى موت مين تا خير ب تو مجھے شفا بخش يا مجھ عافيت عطا فرما، اگر كوئى مصيبت ب تو مجھے مير سے نواز دے ۔ تو في كريم مِ مَ الله على برا هور به مو؟ حضرت على بن الله عمل الكري ميں نے آپ مِ الله عَلَي كے سامنے وہ كلمات پڑھے، تو آپ مِ الله تي ابنا ہا تھ مبارك مجھ پر پھيرا پھر حضرت على بن الله الله على بن الله عن الله عن الله مين الله مين الله عن الله مين موئى۔ وہ الله الله مين الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله علي الله على رسول الله صلّى الله عليه الله عليه الله عليه من الله عليه عن نافع بن مجبئر، عن عُنْمَان بن أبي العاص اللّه عليه الله عَلَيْهِ عن نافع بن مجبئر، عن عُنْمَان بن أبي العاص اللّه عليه الله عليه عن الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عن الله عليه الله عليه عن الله عليه عن الله عن الله عليه عن الله عن الله عليه عن الله عن الله عليه عن الله عليه عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٨) و ١٣٥ من أو الله من أو ا

وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يبطلنى ، فَقَالَ لَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلِ : بِسُمِ اللهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أَجِدُ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ ، فَشَفَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. أَمَّ فُلِ : بِسُمِ اللهِ أَعُوذُ بِعِزَةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أَجِدُ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ ، فَشَفَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. 101 عن اللهِ اللهِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَرَّاتٍ ، فَلَا عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا تَعْ بِلِي كَمُ مُنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ا

(٣٠١١ه) حصرت عثمان بن الى العاص التقى جائية فرمات بي كه مين رسول الله مَا النَّهُ مَا اللهُ عَلَيْفَ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

بوں ہر رہ بھر سات مرتبہ یہ کلمات پڑھو: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کی عزت ادراس کی قدرت کی برکت سے پناہ مانگنا ہوں ہراس چیز کے شرسے جو میں پاتا ہوں۔ حضرت عنان بن الی العاص الشفی وٹاٹی فرماتے ہیں! یس میں نے الیا بی کیا، تو اللہ

عزوجل نے مجھے شفاعطافر مادی۔ ( ٣٠١١٥ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَن

. ٢) حدثنا ريد بن الحبابِ ، عن إبراهيم بن إسماعين بن ابى حبيبه ، قال بحديق داود بل الصفيل الله عِكْرِ مَةَ ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا مِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَالْحُمَّى هَذَا الدُّعَاءَ : بِسُمِ اللهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرَّ كُلِّ عِرْقِ نَقَار ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

(۳۰۱۱۵) حضرت ابن عماس ڈی ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِوَقِیکَ ہمیں تمام تکالیف اور بخار کے لیے بید دعا سکھلایا کرتے تھے: اللّٰہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے، میں اللّٰہ کی پناہ ما نگتا ہوں جو کہ عظمت والا ہے ہراس رگ کے شرے جوفسا دبیدا

کرے، اور آگ کی گری کے شرے۔ میں میں میں میں وہ میں اور ان کی گری کے شرے۔

( ٣.١١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَلِمَّ، قَالَ : إِنَّ فُلانًا شَاكٍ ، قَالَ : يَسُرُّكَ أَنْ يَبُرَأَ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْ : يَا حَلِيمُ يَا كُوِيمُ اشْفِ ثَلاثًا.

(٣٠١١٦) حضرت فضيل بن عمر وطيني فرمات بين كدايك آدمى حضرت على والنوك بياس حاضر بوااور كينه لگا كدفلال شخص بهت بيار ب، حضرت على والنون فرمايا: اس كابيارى سے تندرست بونا تخفيد پيند ہے؟ اس شخص نے كہا: جى ہاں! آپ والنون نے فرمايا: تم تمن

ہے، حضرت علی جن فونے فرمایا: اس کا بیاری سے تندرست ہونا تھیے بہند ہے؟ اس محص نے کہا: جی ہاں! آپ جن فون نے فرمایا: تم مین مرتبہ بیکلمات پڑھو،اے برد بار،اے بہت کرم کرنے والے تو شفاعطا فرما۔

( ٣٠١١٧) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَن دَاوُد ، عَنْ أَبِى نَضُرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ أَرْقِيكِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيك مِنْ كُلِّ كُلِّ حَالِيدٍ وَعَيْنٍ ، وَاللَّهُ يَشْفِيك.

(۱۱۷ ) حضرت ابوسعید جھ فی فرماتے ہیں کہ رسول الله فیر النظامی فی فی جرائیل علیاتی ای فیر انتخابی کودم کیا۔ پس سے کلمات پڑھے،اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ فیر فیکھ کے کودم کرتا ہوں، ہراس چیز سے جو آپ کو ایذ ا پہنچائے، ہر حسد کرنے والے سے اور بری آ تکھ سے، اور اللہ بی آپ کوشفادےگا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ : اشْتَكَتْ

عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ أَبَا بَكُرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَيَهُودِيَّة تَرُقِيهَا فَقَالَ :ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ.

(۱۱۸ و ۱۱۸) حضرت تمر و بنت عبد الرحمٰن فر ما تی بین که ام المؤمنین حضرت عائشه منی ایش بیار ہو گئیں۔ اور حضرت ابو بکر جھانو ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ایک یہودی عورت ان کو جھاڑ پھونک کر رہی تھی ، تو آپ جھانو نے فر مایا: اس کو کتاب اللہ کے ساتھ دم کرو۔

( ٣٠١٩) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ ، قَالَ : أَذْهِبَ الْبُأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لَا شَافِى إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. (بخارى ٥٤٣٢مـ ابوداؤد ٣٨٨٦)

(٣٠١١٩) حفرت انس پڑھئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلِّنظَیْکَ جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو یوں دعا فرماتے، لوگوں کے رب! تکلیف کو دور فرما، اور تو شفاد ہے تو ہی شفاد ہے والا ہے، تیرے سواکوئی شفاد ہے والانہیں ہے، ایسی شفاد ہے جس کے بعد کوئی بیاری باقی نہ رہے۔

## ( ٥٤ ) ما دعا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُّلَّاتِهِ فَأُعطِى بعضه

جود عانبی کریم مِلِلْفَظِیَّةَ نے اپنی امت کے لیے مانگی جس کا کچھ حصہ عطابھی کر دیا گیا

ر ۲۰۱۲) حَدَّنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَن حَرِيمِ بْنِ حَرِيمٍ، عَنْ عَلِي بْنِ عَبُوالرَّحْمَنِ، عَن حَدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَّةً نِبِى مُعَاوِيةَ واتَبُعْت أَثْرَهُ حَتَى طَهَرَ عَلَيْهَ فَصَلَّى الضَّحَى، فَمَان رَكَعَاتٍ طَوْلَ فِيهِنَّ، ثُمَّ انْصَرَقَ فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةٌ طَوَّلْت عَلَيْك، قُلْتُ اللَّهُ فِيها فَلاثًا فَأَعْطَانِي النَّيْنِ وَمَنعَنِي وَاجِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُغْلِم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُغْلِم عَلَى اللَّهُ فَيها فَلاثًا فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكُها بِالسِّنِينَ ، فَأَعْطَانِي وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَبْعُولَ بَأَسُها بَيْنَهَا، فَمَنعَني وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَعْبُعلَ بُأَسُها بَيْنَهَا، فَمَنعَني وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَعْبُعلَ بَاللهِ عَلَى اللهُ فِيها فَلا اللهُ فِيها فَلا اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَمَالُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَمِى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

( ٣٠١٢ ) حَذَّنَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاةً فَأَطَالَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَ : ضَلَّى رَسُولُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْقَ وَمَعْبَةٍ وَرَهْبَةٍ وَسَأَلْت اللَّهَ لَأُمْتِى ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ لَقَدْ أَطَلْت الْيَوْمَ الصَّلاةَ ، قَالَ : إنِّى صَلَّيْت صَلاةً رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ وَسَأَلْت اللَّهَ لَأُمْتِى ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِى ثِنْتُيْنِ وَرَدْ عَلَى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُسْلِط عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقًا فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَهْلِكُهُمْ عَرُقًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرَقًا فَا اللهِ مَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكُهُمْ غَرُقًا فَا اللهِ صَلّاقَهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ عَيْرِهِمْ فَاعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَهْلِكُهُمْ مَا يَعْلَى فَيْهِمْ عَلْقَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الل

(۳۰۱۲) حضرت معاذبن جبل والمحد بین بحد سول الله عَرَافَتَ فَقَا الله عَرَافَتَ بَا يَدِن نَمَاز بِرهم اور بهت لمي نماز برهم ، جب نماز بره کرفارغ بوت مین نے عرض کیا: اے الله کے رسول مَرَافَتَ فَقَا آپ نے لمی نماز پرهی ، تو آپ مَرَافَتَ فَقَا نے ارشاد فر مایا: میں نے شوق اور خوف کی نماز برهی اور میں نے الله سے اپنی امت کے لیے تین چیزیں مائلیں ، پس الله نے مجھے دو چیزیں عطافر مادیں اور ایک چیز کو واپس مجھ پر ددکر دیا۔ میں نے الله سے سوال کیا کہ اس امت پر ان کے علاوہ کی دشمن کو مسلط مت فر ما۔ پس الله نے اس دعا کو شرف قبولیت عطافر مائی ، اور میں نے الله سے سوال کیا کہ اس امت کو ڈو بے کے عذاب کے ذریعہ ہلاک مت فر ما، پس الله نے اس دعا کو بھی شرف قبولیت عطافر مائی ، اور میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس امت کے درمیان آپس میں کوئی جنگ نہ ہوتو یہ دعا مجھ پر واپس لوٹادی گئی۔

(٣٠١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن صُهَيْب ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْنًا لاَ يُخْبِرُنَا بِهِ ، فَقُلْنا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكُ مِمَّا إِذَا صَلَيْت هَمَسْت شَيْنًا لا نَفْقَهُهُ ، قَالَ ، فَطِنْتُمْ بِي ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : ذَكُرُت نَبًا مِن اللهِ ، إِنَّكُ مِمَّا إِذَا صَلَيْت هَمَسْت شَيْنًا لا نَفْقَهُهُ ، قَالَ ، فَطِنْتُمْ بِي ؟ قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : فَعَرَض ذَلِقُ مِكَ الْأَنْبِياءِ أَعْظِى جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَنْ يُكَافِءُ هَوْلاءِ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : اخْتَرُ لِقَوْمِك الْمُنْبِ : إِمَّا أَنْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَوِ الْجُوعَ ، أَوِ الْمُوْتَ ، قَالَ : فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى الْحَدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَوِ الْجُوعَ ، أَوِ الْمُوْتَ ، قَالَ : فَعَرَضَ ذَلِكَ عَلَى الْحَدَى ثَلاثٍ : إِمَّا أَنْ يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَلا ، أَو الْجُوعُ فَلَ : وَكَانُوا مِمَّا إِذَا فَوْعُوا فِرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ : وَكَانُوا مِمَّا إِذَا فَوْعُوا فَرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ : وَكَانُوا مِمَّا إِذَا فَوْعُوا فَرِعُوا إِلَى الصَّلاةِ ، قَالَ : فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْمَوْتَ ، قَالَ : اللَّهُ مُ سَبْعُونَ أَلْفًا فِى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ : فَهَمُسِى الَّذِى تَسْمَعُونَ أَنى أَنْ الْمُوتُ ، قَالَ : فَعَمُ اللهُ فَا عَلَى اللهِ فَاحُولُ وَلا قُوقَةَ إِلَّا بِكَ . (نسانى ١٥٥٥-١ احمد ٢٠١٣)

(٣٠١٢٢) حضرت صحیب و الله فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَقْظَةَ جب نماز پڑھتے تو آہت سے پچھ کہتے جس کے بارے میں آپ عَلَقَظَةَ نَا الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم عَلْم عَلَم عَلِم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلِم عَلَم عَلْم عَلَم عَلْم عَلَم عَلْم عَلَم عَلْم عَلَم عَلَم

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و ١٣٨ الم الدعاء الدعاء الم نے اس شکری طرف د کھے کرفر مایا: کون ہے جواس سے بدلد لے سکتا ہے؟ آپ مِنْ اِنْتَ اِنْ اِنْ اِن اِن سے کہا گیا: آپ اپنی توم کے لیے تین میں سے ایک بات منتخب کریں: یا تو ان پر کسی غیر دشمن کومسلط کر دیا جائے، یا پھر بھوک و فاقد یا پھرموت، آبِ مَرْافِظَةً إِنْ ارشادفر مايا: انهوں نے اپن قوم پريتيوں چيزيں پيش كيس،آب مِرْافِظَةً نے فرمايا: ان كى قوم نے كها: آپ الله ك

نی ہیں آپ ہی جارے لیے کوئی ایک نتخب فرمالیں ،آپ مِنْ فَقَعَ أَمّ نے ارشاد فرمایا: پس وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی فرمایا: جب وہ لوگ کی چیز سے ڈرتے تو وہ نماز کی بناہ پکڑتے تھے۔ پس ان نی نے نماز پڑھی، پھریوں فرمایا: اے اللہ! یا تو آپ نے ان پردشمن کومسلط فرمانا تھا پس آپ ایسامت کریں یا پھر بھوک تو وہ بھی نہیں ، کیکن موت عطا کردے ، آپ مِلِنظِنظِ نَظِ فرمایا: ان کی قوم پر 

میں آ ہتہ سے جو پڑھر ہاتھا جوتم نے سنامیں بیدعا پڑھر ہاتھا۔اے اللہ! میں آپ کی مدد سے سے ہی تدبیر کروں گا ،اورآپ کی مدد ہے بی حملہ کروں گا ،اوراییا کرنے کی طاقت نہیں سوائے تیری مدد کے۔

( ٣٠،٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم ، أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاَّتَ يَوْم مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذًا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دُخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طُويلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَىَّ وَاحِدَةً ،

سَأَلْت رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمِّتِي بِالْفَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلُ بَأْسَهُمْ بَينَهُمْ ، فَمَنَعَنِيهَا. (مسلم ٢٢١٦ - احمد ١٨١)

نے يہ بھى سوال كيا كمامت كے درميان كوئى جنك ند بوتو الله نے منع فرماديا۔

(٣٠١٢٣) حضرت سعد وفافر فرماتے ہیں کدایک دن رسول الله مَوْفَقَعْ بلند جگدے ماری طرف تشریف لاے۔ یہاں تک کہ آپ مِلْفَظَيْمَةً كاكْر رسجد بن معاويه كے ياس سے ہوا۔ آپ مِلْفَظَةَ مجد ميں داخل ہوئے اوراس ميں دوركعت نماز ادافر مائى۔اورہم نے بھی آپ مَزِّسْتَغَفَقِ کے ساتھ نماز پڑھی۔اورآپ مِلِسْتَغَفَقِ نے اپنے رب ہے کمبی دعا ما تکی ، پھرآپ مِلِسْتَغَفَقِ ہماری طرف پلٹے۔ور فر مایا۔ میں نے اینے رب سے تین دعا کیں مانگیں۔ پس رب نے مجھے دو چیزیں عطافر مادیں اور ایک کومنع فر مادیا۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ میری امت کو فاقد کے ذریعہ ہے مت ہلاک فرما کمیں ، تو اللہ نے اس دعا کوشرف قبولیت عطا فرمائی ، اور میں نے بیجھی سوال کیا کہ میری امت کو ڈو ہے کے ذریعہ ہلاک مت فرمانا۔ پس اللہ نے اس دعا کوبھی شرف قبولیت عطا فرمائی ،اور میں

( ٥٥ ) ما ذكِر عن أبِي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما مِن الدّعاءِ

جود عاحضرت ابو بكر رثانتي اورحضرت عمر شانتي سيمنقول بين

( ٣٠١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاحِ ، عَن كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِّف يُن عَيْدِ اللهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ

اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِى أَخِيرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلِى خَوَاتِمَهُ ، وَخَيْرَ أَيَّامِى يَوْمَ أَلْقَاك ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ :اللَّهُمِّ اعْصِمْنِي بِحَيْلِكَ وَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنِي أَحْفَظُ أَمْرَك.

(٣٠١٢٣) حضرت مطلب بن عبدالله وليشط فرماتے ہيں كه حضرت ابو بكر ولائي بيد عا پڑھا كرتے تھے: اے الله! ميرى عمر ك آخرى حصه كو بہتر بنا حصه كو بہتر بنا دے۔ اور جس دن ميں تجھ سے ملاقات كروں ميرے ان دنوں كو بہتر بنا دے۔ حصر كو بہتر بنا دے۔ حضرت عمر ولائي يوں دعا فرما يا كرتے تھے: اے الله! توا بن رى كى ذريعه ميرى حفاظت فرما۔ اور مجھے ايسا بنادے كہ ميں تيرے تكم كى حفاظت كرنے والا بن جاؤں۔

( ٢٠١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ أَوَّلُ كَلامٍ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ أَنْ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَرِّنِي وَإِنِّي شَدِيدٌ فَلَيِّنِي وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي.

پی تو مجھے قو کی بنادے۔ اور میں بہت خت ہول تو مجھے زم بنادے۔ اور بے شک میں بہت کنجوں ہوں تو مجھے کی بنادے۔

( ٢٠١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَن حَسَّانَ بُنِ فَائِدِ الْعَبْسِيِّ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ الْمُعْدِينَ بُنُ الْعَبْسِيِّ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ الْمُعْدِينَ الْفَالِمِ الْعَبْسِيِّ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ اللهُ عَن كَانَا فَي اللهُ الْعَبْسِيِّ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ اللهُ اللهُ عَن اللَّهُ اللهُ الْعَبْسِيِّ، عَن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

یدُعُو : اللَّهُمَّ اجْعَلُ غِنایا فِی قَلْبِی وَرَغُیتِی فِیمَا عِنْدَكَ وَبَادِكُ لِی فِیمَا رَزَفُتنِی وَأَغُنِنِی عَمَّا حَرَّمُت عَلَیَّ. (۳۰۱۲۲) حضرت حمان بن فائد العبسی را شِيْرُ ، حضرت عمر النافِرُ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ یہ وعا کرتے تھے: اے اللہ! تو

میرے دل میں بے نیازی کو بھردے۔اور مجھ میں شوق پیدافر مااس چیز کا جو تیرے پاس ہے۔اور جورز ق تو نے مجھے عطافر مایا ہے اس میس کے بیاف المرح حدث نے محمد عدد کی سمجھ میں معرب میں کا معرب میں کا معرب کے معرب کا معرب کی معرب کی معرب

اس میں برکت عطافرما۔اورجو چیز تونے مجھ پرحرام کی ہے جھےاس سے بے نیاز کردے۔

( ٣٠١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُك لِذَنْبِى ، وَأَسْتَغْفِرُك لِذَنْبِى ، وَأَسْتَغْفِرُك لِمَرَاشِدِ أَمْرِى ، وَأَتُوبُ إِلَيْك فَتُبْ عَلَىَّ إِنَّك أَنْتَ رَبِّى ، اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْنِي اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ وَنُعْتِى اللَّهُ مِنِّى إِلَّكَ أَنْتَ رَبِّى . وَبَارِكُ لِى فِيمَا رَزَقْتَنِى ، وَتَقَبَّلُ مِنِّى إِلَّكَ أَنْتَ رِبِّى .

(٣٠١٢٧) حفرت رئي يظيف فرماتے ہيں حضرت عمر وفاق کے بارے ميں کہ وہ يوں دعا کرتے تھ: اے اللہ! ميں آپ اے اپنے گنا ہوں۔ اور ميں آپ ہے اپنے ہملائی کے کاموں کی راہنمائی طلب کرتا ہوں۔ اور ميں آپ ہے تو بہ کرتا ہوں۔ اور ميں آپ ہے تو بہ کرتا ہوں۔ اور ميں آپ ہے تو بہ کرتا ہوں۔ اور ہمیں شوق ڈال دیں۔ اور ہموں۔ پس آپ ميرک تو بہ قول فرما ليجے۔ يقينا آپ ہی ميرے رب ہيں۔ اے اللہ! اپنی طرف کا جھے ميں شوق ڈال دیں۔ اور ميں کے محصر زق عطا کيا ہے اس ميں برکت عطافر ماد بجے۔ اور آپ ميری طرف ہے دعا کو قبول فرما ہے۔ اور يقينا آپ ہی ميرے رب ہيں۔

( ٢٠١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْقَلِيلِ ، قَالَ ، فَقَالَ :عُمَرُ :مَا هَذَا الَّذِي تَدْعُو بِهِ ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ : وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ فَأَنَا أَدْعُو أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْ أُولِئِكَ الْقَلِيلِ ، قَالَ :فَقَالَ :عُمَرُ :كُلُّ النَّاسِ أَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ.

(۳۰۱۲۸) حفزت ابراہیم التیمی بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رفیاتی کے پاس یوں دعا کی: اے اللہ! آپ مجھے تلیل میں سے بناد ہجیے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر دفیاتی نے پوچھا: تم نے یہ کیاد عاما تکی؟ تو وہ خض کہنے لگا: میں نے اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: '' اور میر سے بندوں میں بہت تھوڑ ہے شکر گزار ہیں۔'' تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ان تھوڑ سے بندوں میں سے بناد سے۔ راوی فرماتے ہیں: پھر حضرت عمر دواتی نے ارشاد فرمایا: تمام لوگ عمر دواتی ہے سے زیادہ علم والے ہیں۔

بندول سن سے بنادے۔راوی فرمائے ہیں: پھر مطرت عمر دی تھ کے ارشاد فرمایا: تمام کوک عمر دی تھو کے زیادہ ہم والے ہیں۔ ( ۲.۱۲۹ ) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُکَیْنِ، عَنْ أَبِی حَلْدَہَ، عَنْ أَبِی الْعَالِیَةِ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاغْفُ عَنّا.

(٣٠١٢٩) حضرت ابوالعاليه ويشيد فرمات بي كه ميس في حضرت عمر والثين كويون دعاما تكتير موع سنا: الماللة! توجميس عافيت بخش

ے اور ہم سے درگز رفر ما۔

( ٣٠١٠) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن طُعْمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، عَن رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مِيكَانِيلُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يقول : قَدْ تَرَى مَقَامِى وتعلم حَاجَتِى فَارُجِعْنِى مِنْ عِنْدِكَ يَا اللَّهُ بِحَاجَتِى فَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يقول : قَدْ تَفَرْت لِى وَرَحِمَتْنِى فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَا أَرَى مُقَلَّجًا مُسْتَجَبًا مُسْتَجَبًا مُسْتَجَابًا لِى ، قَدْ غَفَرْت لِى وَرَحِمَتْنِى فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لا أَرَى شَيْنًا مِنَ اللَّهُمَّ الْجَعَلِي الْقَهُمَّ الْجَعَلُمِ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلُنِى انْطِقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلُنِى انْطِقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلُنِى انْطَقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلُنِى انْطِقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِى انْطِقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِى انْطَقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِى انْطِقُ فِيهَا بِعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِى انْطِقُ فِيهَا يَعِلْم وَأَصْمُتُ بِحُكْمٍ ، اللَّهُمَّ الْحَيْرُ لِى فِنَ الدُّنِكُ إِلَى مَنَ الدُّنِكُ فَى اللَّهُ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ لِى فِنَ الدُّلُكِى وَالْهَى.

(۳۰۱۳) خراسان کا ایک بوڑھا شخص جس کو میکائیل کہا جاتا تھا انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر دانتی و بہدرات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بید عافر ماتے: تو میر کھڑے ہونے کو جانتا ہے اور میری ضرورت کو بھی جانتا ہے: اے اللہ! تو مجھے اپنے پاس سے لوٹا اس حال میں کہ میری حاجت پوری ہو، کا میاب ہو، قبول ہونے والی قبول کی گئی میرے لیے شخصی تو نے میری مغفرت فرمادی اور تو نے مجھے پر حم فرمادیا۔ پس جب اپنی نماز مکمل فرما لیتے تو فرماتے: اے اللہ! میں نے دنیا میں کوئی چیز ایم نہیں دیکھی جو دائمی ہو۔ اور نہ ہی کوئی ایس حالت دیکھی جو کہ ہمیشہ سیدھی رہے۔ اے اللہ! تو مجھے ایسا بنادے کہ میں علم کے ساتھ بات کروں اور میں حکم کے ساتھ خاموش رہوں۔ اے اللہ! تو مجھے ایسا بنادے کہ میں سرکش بن جاؤں۔ اور نہ ہی میرے لیے اس دنیا کو اتا تھوڑ اکر دے کہ میں مجھے بھول جاؤں، اس لیے کہ جو تھوڑ ااور کا فی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔

( ٣٠١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن لَيْثٍ ، عَن سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَأْخُذَنِي عَلَى غِرَّةٍ ، أَوْ تَذَرَنِي فِي غَفْلَةٍ ، أَوْ تَجْعَلَنِي مِنَ الْغَافِلِينَ.

(۳۰۱۳۱) حضرت سلیم بن حظلہ مِیشُیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مِناشُدُ یوں دعا فرماتے تھے: اےاللہ! میں تیری بناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو بے خبری کی حالت میں میری پکڑ کرے، یا تو مجھے غفلت کی حالت میں جھوڑ دے۔ یا تو مجھے غافلین میں سے بنادے۔

## (٥٦) ما جاء عن علِيٌّ رضى الله عنه مِمّا دعا مِمّا يقي مِن دعائيه

### حضرت علی مزانش ہے منقول دعاؤں کا بیان

( ٣.١٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، غَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَدُعُو :اللَّهُمَّ ثَبَّتُنَا عَلَى كَلِمَةِ الْعَدُلِ بِالرِّضَى وَالصَّوَابِ ، وَقِوَامِ الْكِتَابِ ، هَادِينَ مَهْدِيِّينَ رَاضِينَ مَرْضِيِّينَ ، غَيْرَ ضَالْينَ، وَلا مُضِلِّينَ.

(۳۰۱۳۲) حفزت عبدالله بن سلمه بیشید فرمات بین که حفزت علی داند یون دعاما نگاکرتے تھے:اے الله! تو ہمیں انصاف کے کلمه پر رضا مندی اور در تنگی اور سیح کتاب کے ساتھ ثابت قدم فرما، جو ہدایت کا راسته دکھلانے والا، ہدایت یا فتہ، راضی کرنے والا اور راضی ہونے والا، جوندگمراہ ہے اور نہ بی گمراہ کرنے والا ہے۔

( ٢٠٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَمَّنُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَهُولُ فِي دُعَائِهِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي أَذْلَلْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ وَخَصْعَ لَكَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي غَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِسُلُطانِكَ الَّذِي مَلَات بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي غَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي غَلَبْت بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعُلْمِكَ الَّذِي مَلَات بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِعَلْمِكَ الَّذِي مَلَات بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِاللَّهُ وَلَا يَقُومُ لَهَا شَيْء ، وَبِاللَّهُ عَلَى اللَّذِي يُبتدأ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَبِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(٣٠١٣٣) حفزت وليد بن ابوالوليد ويشيئه نقل فرمات بين كه حفزت على واثن اپني دعا مين بهلج تين مرتبه بول فرمات: أي الله!

مين تجھ ہے سوال كرتا ہوں تيرى اس رحمت كے ساتھ جس كے ذريعے تو ہر چيز پر حاوى ہے، اور تيرى اس عزت كے ساتھ جس كے ذريعے تو ہر چيز پر حاوى ہے، اور تيرى اس عافت كے ساتھ وريد تو نے ہر چيز كو ذيل كر ديا، اور ہر چيز تيرے سامنے جھك كئى اور ہر چيز تيرے سامنے حقير ہوگئى۔ اور تيرى اس عافت كے ساتھ جس كے ذريعہ تو ہر چيز پر غالب ہے، اور تيرى اس باوش ہت كے ساتھ جس كے ذريعہ تو ہر چيز پر غالب ہے، اور تيرى اس باوش ہت كے ساتھ جس كے دريعہ تو كئى چيز گھر نہيں سكتى۔ اور تيرے اس نور كے ساتھ جس كے ساتھ جس كے دريعہ تو ہر چيز كوروش كرديا۔ اور تيرے اس علم كے ساتھ جس نے ہر چيز كا احاط كيا ہوا ہے، اور تيرے اس نام كے ساتھ كے ساتھ جس نے ہر چيز كوروش كرديا۔ اور تيرے اس علم كے ساتھ جس نے ہر چيز كا احاط كيا ہوا ہے، اور تيرے اس نام كے ساتھ كے ساتھ جس نے ہر چيز كا احاط كيا ہوا ہے، اور تيرے اس نام كے ساتھ ك

جس سے ہر چیز کی ابتدا کی جاتی ہے، اور تیر سال باہر کت چیر سے کے ساتھ جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہ گا، اس نور بخشنے والے، اسے ہرائیوں سے پاک ذات، (تین مرتبہ پڑھتے) اسے پہلول میں سب سے پہلول میں سب سے بعد والے! ااور اسے اللہ! اسے رحم کرنے والے، اسے بہت رحم کرنے والے، اسے بہت رحم کرنے والے، اسے بہت رحم کرنے والے، میر سان گناہوں کو معاف فرما کے جن کی وجہ سے تو مزا کیں نازل کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو معاف فرما کے جن کی وجہ سے تو ندامت کا دارث بناتا دے جن کی وجہ سے تو ندامت کا دارث بناتا دے جن کی وجہ سے تو غدامت کا دارث بناتا دے جن کی وجہ سے تو غدامت کا دارث بناتا ہے۔ اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور مصیبتوں کو سے جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور مصیبتوں کو دے جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور مصیبتوں کو دے جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور مصیبتوں کو دے جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور مصیبتوں کو بازل کرتا ہے، اور دشمنوں کو باز گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو بلاؤں اور مصیبتوں کو بازل کرتا ہے، اور دشمنوں کو باز گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو آسان کی بازش کو دوک لیت ہے، اور تو بادکر نے میں جلدی کرتا ہے اور تو تعالی کرد کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہ سے تو تا بان کی بازش کو دی لیت ہے۔ اور تو جہنم کی طرف کو ٹا ہے۔ در تو تعلی کرتا ہے اور تو دعا کورد کرتا ہے، اور میر سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کی وجہنم کی طرف کو ٹا ہے۔

دَاجِيَ الْمَدُوَّاتِ وَيَا بَانِيَ الْمَنْيَّاتِ وَيَا مُرْسِيَ الْمُرْسِّيَاتِ ، وَيَا جَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَيَهَا شَقِيَّهَا وَاسَعِيدِهَا ، وَبَاسِطَ الرَّحْمَةِ لِلْمُنْقِيَّةِ وَيَا مُرْسِى الْمُرْسِّيَاتِ ، وَيَا جَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَيَهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيدِهَا ، وَبَاسِطَ الرَّحْمَةِ لِلْمُنْقِينِ ، الجُعَلُ شَرَائِفَ صَلُواتِكَ وَنَوامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَاتِ تحنيك ، وَعَوَاطِفَ زَوَاكِي رَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ ، الْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ ، وَالْحَاتِم لِمَا سَبَقَ وَفَالِحِ وَعَوَاطِفَ زَوَاكِي رَحْمَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ ، الْفَاتِح لِمَا أُغْلِق ، وَالْحَاتِم لِمَا سَبَقَ وَفَالِحِ الْحَقِيقِ ، وَالْمَعْ بِالْحَقِ ، وَالْمَحْتَمِ الْفِي رَضُّوانِكَ غَيْرَ نَاكِلِ الْحَقْ بِالْحَقِ ، وَلَا مُثْنِي عَنْ عَزْمٍ ، خَلِط لِعَهْدِكَ ، مَاضِ لِنفَاذِ أَمْرِكَ ، حَثَى أُورِى فَبسا لقلبس آلاء الله تصل عَن قَدَم ، ولا مُثْنِي عَنْ عَزْمٍ ، خَلِط لِعَهْدِكَ ، مَاضِ لِنفَاذِ أَمْرِكَ ، حَثَى أُورِى فَبسا لقلبس آلاء الله تصل بقاله أسبابه به هُدِيت الْقُلُوبِ ، بَغُلَدَ حَوْصَاتِ الْفَتَنِ والأَثْمِ وانهج موضحات الأعلام إلَى ودانوات الله أسبابه به هُدِيت الْقُلُوبِ ، بَغُلَدَ حَوْصَاتِ الْفَتَى والْاثِم وانهج موضحات الأعلام إلَى ودانوات الأَحْكَامِ ، فَهُو أَمِينُكُ الْمَافُولِ ، اللّهُمَّ الْمُعْلُولِ ، وَعَظِيمِ جَزَائِكَ الْمَعْلُولِ ، اللّهُمَّ الْمُعْلِي عَدْلُ الشَهُمَّ الْمُعْلِي عَدْلُ الشَهَادَةِ وَوَالِكَ مُخْلِصِينَ وَرُفَقَاءً مُصَالِحِينَ ، اللّهُمَّ الْمُعْلُولِ ، وَعَظِيمِ مَوْلُولِكَ الْمَعْلُولِ ، اللّهُمَّ الْمُعْلِقِ عَدْلُ وَخُولِكِ الشَهُ السَّلَامَ ، وَارْدُكَ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ ، وَارْدُهُ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ .

(۳۰۱۳۳) حضرت عبدالله اسدی ولینی ایک مخص نے نقل کرتے ہیں که حضرت علی اولین دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! اے بچھانے والے بچھانے والے ، بچھانے والے ، اور دلوں کو بزور بنانے والے اس کی فطرت پران کے بدبخت ہونے کو اور متقیوں اور پر ہیز گاروں کے لیے رحمت کو کشادہ کرنے والے ، کی فطرت پران کے بدبخت ہونے کو اور متقیوں اور پر ہیز گاروں کے لیے رحمت کو کشادہ کرنے والے ،

تازل فرماا پنی بزرگ ترین خاصی رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں،اورا پنی بزی مہر بانی کو،اورا پنی پاکیزہ،مہربان رحمقوں کوحضرت محر مَلِنْ فَكُمَّ إِرِجوتير بندے اور تيرے رسول ميں ، اور كھولنے والے ميں اس سعات كوجو بند كر دى گئى ، اور كمل كرنے والے ميں اس دین کوجو غالب آگیا،اورحق کوغالب کرنے والے ہیں سلامتی کے ساتھ،اورتو ڑنے والے ہیں ان کشکروں کے جوناحق پر ہیں جیا کہ آپ سُرِ اُلْفَظَام کو برا میخت کیاان کے تو رہے پر پس مستعد ہو گئے تیرے حکم ہے، مدوطلب کرنے والے تیری رضا مندی میں، بلاقید کے بنیر میں،اور بلاستی کے ارادے میں ( لیعنی لشکر کفار کے تو ڑنے میں اٹھنے کے لیے آپ نے کوتا ہی نہیں کی ) نگاہ رکھنے والے تیری وحی کی طرف، حفاظت کرنے والے تیرے عصب (کے) تیرے حکم کے نفاذیر وقت گزارنے والے، یہاں تک کدروشن کر دیا اسلام کے شعلہ نورکوروشنی لینے والوں کے لیے ،اللہ کی نعمتیں ملا دیتی ہیں اس کے اسباب کوان سے جواس مشغلہ کے اهل لوگ ہیں ( یعنی وہ فا کدہ اٹھا لیتے ہیں ) آپ ہی کے سب سے ہدایت ملی دلوں کو، ان کے فتنوں اور گنا ہوں میں ڈوب جانے کے بعد،اورآپ نے ظاہر کرنے والی نشانیوں کو مزید واضح کیا،اوراسلام کے چیکدار حکموں کو،اوراسلام کی روشنیوں کو، پس آپ ہی تیرے بھروسہ کے قابل امانت دار ہیں ،اورآپ ہی قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں ،اور تیری بھیجی ہوئی رحمت میں تمام جہان والول کے لیے،اےاللہ! کشادہ کردےان کی جگہ اینے پاس اوران کوعطا فرماا پنی رضا مندی کے بعدالی رضا مندی جو تیرے اجر کی کامیالی کی طرف سے ہو،اور تیری عظیم جزاجو کہ کسی وجد ہے لتی ہے اس کی طرف سے،ا سے الله، تو ان سے کیے جانے والے اپ وعدے کو پورا فرما،ان کومبعوث فرما کرشفاعت کیے جانے والے مقام پر،انصاف کی گواہی مقبول کر کے،اور آپ کے ہرقول کواپنی رضا مندي كيموا فتي كركي، اورآپ مُؤلِّشَيَّةَ عَمُ كوصا حب انصاف بنا كر، اورآپ كواپيا خطيب بنا كرجوحت و باطل مين فرق كرنے والا. ہو، اور بردی ججت والا بنا کر۔ اے اللہ! ہمیں بنا دے سننے والوں میں سے (پھر) فرمانبر داری کرنے والوں میں سے، اورمخلص لوگوں کے دوستوں میں ہے،اوراپنے ساتھیوں کے رفقاء میں ہے،اےاللہ! تو پہنچا دے ان کو ہماری طرف ہے سلامتی،اورلوٹا دےان کی طرف ہے ہم پرسلامتی۔

( ٢٠١٣٥) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ ، عَن رَجُلٍ يُدْعَى سَالِمًا ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَلِيٍّ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنُ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَقَصَّرْتَ أَمَلَهُ ، وَأَطَلْتَ عُمُرَهُ ، وَأَخْيَيْته بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيْبَةً وَسَلَّمَ وَرَزَقْتِه اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، وَفَرْحَةً لَا تَرْتَدُ ، وَمُرَافَقَة نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ ، اللَّهُمَّ هَبُ لِي شفقا يَوْجَلُ لَهُ قَلْبِي ، وَتَدْمَعُ لَهُ عَيْنِي ، وَيَفْشَعِرُ لَهُ جَلْدِى وَيَشَعِرُ لَهُ جَلْدِى وَيَتَجَافَى لَهُ جَنْبِي ، وَأَجِدُ نَفْعَهُ فِي قَلْبِي ، اللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ ، وَصَدْرِى مِنَ الْغِلِ ، وَأَعْمَالِي مِنَ الرَّيَاءِ ، وَعَيْنِي مِنَ الْغِلِ ، وَأَعْمَالِي مِنَ النَّهُمَّ طَهُرُ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ ، وَصَدْرِى مِنَ الْغِلِ ، وَأَعْمَالِي مِنَ الرَّيَاءِ ، وَعَيْنِي مِنَ الْغِلِ ، وَأَعْمَالِي مِنَ النَّهُمَّ عَلَيْ إِنْكَ أَنْتَ الرَّيَاءِ ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ ، وَبَارِكُ لِي فِي سَمُعِي وَقَلْبِي ، وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ الرَّيَاءِ ، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ ، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ ، وَبَارِكُ لِي فِي سَمُعِي وَقَلْبِي ، وَتُبُ عَلَى إِنَكَ أَنْتَ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَكُشِفَتُ بِهِ الشَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَكُشِفَتُ بِهِ الطَّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْأَولِينَ وَالآخِرِينَ مِنْ أَنْ يَجِلًّ عَلَيْ عَضَبُك ، أَو يَنْزِلَ بِي سَخَطُك ، أَوْ أَنَبُعِ الطَّلُكُ ، أَوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُك ، أَوْ أَنَّيَع

هَوَاى بِغَيْرِ هُدًى مِنْك ، أَوْ أَقُولَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ هَوُلا ِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا ﴾ اللَّهُمَّ كُنْ بِي بَرًّا وَرُوفًا رَحِيمًا بِحَاجَتِي حَفِيًّا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَا غَفَّارُ ، وَتُبْ عَلَى يَا تَوَّابُ ، وَارْحَمُنِي يَا رَحْمَنُ ، وَاعْفُ عَنِي يَا حَلِيمُ ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَهَادَةً وَاجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَةِ ، وَلَقْنِي إِيَّاكَ عَلَى شَهَادَةٍ يسبق بُشُرَاهَا وَجَعَهَا وَوَرْحُهَا جَزَعَهَا ، يَا رَبِّ لَقَنِي زَهَادَةً وَاجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَةِ ، وَلَقْنِي إِيَّاكَ عَلَى شَهَادَةٍ يسبق بُشُرَاهَا وَجَعَهَا وَوَرْحُهَا جَزَعَهَا ، يَا رَبِّ لَقَنِي عِنْدَ الْمَوْتِ نَصْرَةً وَبَهُجَةً وَقُرَّةً عَيْنٍ وَرَاحَةً فِي الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ قَفْنِي مِنْ عَمَلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِقًا بُيْصُّ بِهِ فَبِي الْمَنْظِي وَقُرَّةً عَيْنِ الْمَنْظِي وَسُعَةً فِي الْمَنْزِلِ ، اللَّهُمَّ قَفْنِي مِنْ عَمَلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِقًا بُيْصُ بِهِ وَجُهِي ، وتُشَبِّ بِهِ مَقَالِتِي ، وَتُقَرَّ بِهِ عَيْنِي ، وَتَنْزِلُ بِهِ عَلَى امنتى ، وَتَنْظُرُ إِلَى بَوجُهِكَ نَظُرَةً أَسْتَكُولُ بِهَا الْكَوْرَامَةَ فِي الرَّفِقِ الْأَعْلَى فِي أَعْلَى عِلْيِينَ ، فَإِنَّ يَعْمَلَكَ تُتِمُّ الصَّالِحَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِي صَعِيفٌ مِنْ صَعْفِ الرَّفِقِ الْأَعْلَى فِي أَعْلَى عِلْيِينَ ، فَإِنَّ يَعْمَلَكَ تُتِمُّ الصَّالِحَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي صَعِيفٌ مِنْ صَعْفِ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي أَعْلَى عِلْيِينَ ، فَإِنَّ يَعْمَلَكَ تُتِمُّ الصَّالِحَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي صَعِيفٌ مِنْ صَعْفِي مِنْ صَعْفِ أَنْ اللَّهُ مِنْ صَعْفِقُ مِنْ صَعْفِي الرَّفِيقِ الْأَعْلِى فِي أَعْلَى عِلْيَتِينَ ، فَإِنَّ يَعْمَلَكَ تُرْبُ اللَّهُ إِنْ اللْمُنْ الْمَنْ مُ الرَّفِقِ الْأَعْلَى فِي أَعْلَى عِلْيِينَ ، فَإِنَّ يَعْمَلَكَ تُرْبُوا الللَّهُمَ إِنَّ مَا اللَّهُمَ إِنْ فَي الرَّفِقِ الْمُعْلَى فَي الرَّفِقِ الْوَالِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

خَلَقْتِنِي إِلَى ضَعْف مَا أَصِيرُ ، فَمَا شِئْت لَا مَا شننا ، فَشَأْ لِي أَنْ أَسْتَقِيمَ. (٣٠١٣٥) حضرت ابوجعفر محمد بصرى مِرْشِيدُ اس آ دى سے قل كرتے ہيں جوسالم نام سے يكارا جاتا تھا كەحضرت على جياننو كى دعاميس ے ہے:اے اللہ! مجھے بنادے ان لوگوں میں ہے جن کے عمل سے تو راضی ہے اور جن کی امیدوں کوتو نے چھوٹا کر دیا ،اور جن کی عمر کوتو نے لمبا کردیا،اورتوان کودے گاموت کے بعد پا کیزہ زندگی اور پا کیزہ رز ق،اےاللہ!میں جھے سے مانگتا ہوں ایسی نعمت جو بھی ختم نہ ہو، اور ایسی خوشی جو بھی واپس نہ ہو، اور تیرے نبی حضرت محمد مَالِفَظَيَّةَ اور حضرت ابراہیم عَالِیَلا) کی ہمراہی ہمیشہ کی جنت کے اعلی در جول میں،اےاللہ! مجھےعطا فرمااییا گوشہ جس میں میرادل روثن ہوجائے ،اورمیری آنکھوں ہے آنسو بہہ پڑیں ،اورمیرے جہم پر کپکی طاری ہوجائے ،اور میر اپہلوبستر ہے جدا ہوجائے ،اور میں اپنے دل میں اس کا نفع یاؤں۔اےاللہ! میرے دل کونفاق ے یاک وصاف کردے ،اورمیرے سیندکو کینہ ہے ،اورمیرے عملوں کو دکھاوے ہے ،اورمیری آئکھ کوخیانت ہے ،اورمیری زبان کو جھوٹ بو لنے سے ،ادرمیرے سننے میں اورمیرے دل میں برکت عطا فرما۔ادرمیری توبة قبول فرما۔ بلاشبہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ، رحم فرمانے والا ہے۔اے اللہ! میں پناہ لیتا ہوں تیرے باعزت چبرے کی جس نے ساتوں آسانوں کوروثن کر دیا،اورجس کے ذر بعبہ نے طلمتوں کوختم کر دیا گیا ، اور پہلے اور آخری لوگوں کا معاملہ جس کی بدولت درست ہوا اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب اترے، یا مجھ پر تیری نارافسکی اترے اس بات ہے کہ میں تیری طرف ہے آنے والی ہدایت کو چھوڑ کراپی خواہشات کی پیروی کرنے لگوں یا اس بات سے کہ میں کا فروں ہے کہوں کہ وہ زیادہ راہِ راست پر ہیں مومنوں ہے،اےاللہ! تو مجھ پرمہر بان شفیق اور رحم کرنے والا بن جا،اورمیری ضرورت میں میراشفیق،اےاللہ!میری مغفرت فر مااے مغفرت فرمانے والے،اورمیری توبہ قبول فرما اے تو بہ قبول فرمانے والے، اور مجھ پر رحم فرمااے رحم فرمانے والے، اور مجھ سے درگز رفرمااے بروبار، البی! مجھے بقدر کفایت رزق عطا فرما، اور مجھےعبادت میں پوشش کرنے کی تو فیق عطا فرما، اور مجھےاپنے سامنے ایسی گواہی تلقین فرما کہ جس کی خوشخبری اس کی تکلیف پر سبقت لے جائے ،اوراس کی خوشی اس کے غم پر،اے میرے پروردگار ، مجھے موت کے وقت شاد مانی اور آسود ہ حالی کی چیک دیک عطافر مااورآ نکھ کی تھنڈک اورموت میں آ سانی فرما۔اےاللہ! قبر میں مجھے تابت قدم بناگھر میں مجھے میری پیند کامنظر دکھا۔ قیامت کے دن میرے چہرے کوروش فرما۔ میری گفتگو کو ٹابت فرما۔ میری آنکھ کو ٹھنڈا بنا، میری تمنا کو پورا فرما، میری طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر فرما، تیری نعمت سے نیکیاں پوری ہوتی ہیں،اے اللہ! میں کمزور ہوں اور تونے مجھے کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے،اصل چاہت تیری ہے تو مجھے اپنی چاہت کے سید تھے راہتے پر چلا۔

( ٣٠١٣ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رِبُعِیَّ بُنَ خِرَاشِ ، عَنْ عَلِیِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رِبُعِیَّ بُنَ خِرَاشِ ، عَنْ عَلِیِّ ، قَالَ : مَا مِنْ كَلِمَاتٍ أَخَبُدُ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَهُنَّ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ اللَّهُمَّ لَا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى ، إِنَّهُ لَا يَفْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

(٣٠١٣٦) حَفْرت ربعی بن حراش ولیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت علی جی ٹی نے ارشاد فر مایا: ان کلمات نے زیادہ کو کی کلمات اللہ کے بال پندیدہ نہیں ہیں کہ بندہ یوں کیے: اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں ،اے اللہ! میں تیرے سواکسی کی بھی عبادت نہیں کرتا، اے اللہ! میں تیرے ساتھ کمی چیز کو بھی شریک نہیں تھہرا تا،اے اللہ! یقینا میں نے اپنی جان پرظلم کیا، پس تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اس لیے کہ تیرے سواکوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرسکتا۔

### ( ٥٧ ) ما جاء عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضى الله عنه

### حضرت عبداللد بن مسعود و الناء سيمنقول دعاؤل كابيان

( ٣٠١٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ، قَالا :قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ آيَتَيْنِ مَا أَصَابَ عَبُدٌ ذَنْبًا فَقَرَأُهُمَا ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَ ﴿مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ﴾.

(۳۰۱۳۷) حضرت اسود ویشین اور حضرت علقمه ویشین فرماتے بیں که حضرت عبدالله وی نفی نے ارشاد فرمایا: کتاب الله میں دوآیات بیں، جوکوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھران دونوں آیات کو پڑھ کراللہ ہے استغفار کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ (آیت: اور وہ لوگ جواگر کوئی کھلاگناہ کر بیٹیس یا اپنی جانوں پرظلم کرگزریں) آیت کے آخرتک، (آیت: اور جوکوئی کر بیٹھے برا کام یاظلم کر بیٹھے اپنے اویر)۔

( ٣٠١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ عَبْدِ اللهِ رَبَّنَا أَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ الإِسُلامِ وَأَخْرِجُنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، وَبَارِكُ لَنَا فِى أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا لَأَنْعُمِكَ شَاكِرِينَ مُثْنِينَ بِهَا قَائِلِينَ بِهَا وَأَثْمِمُهَا عَلَيْنَا.

(٣٠١٣٨) حضرت شقيق مِيْفِيدُ فرمات مين كه حضرت عبدالله في تنوي كي دعايون بوتي تقي: اے بھارے دب! بھارے درميان صلح جوئي

اورتو ہم سے فاحثات کوجن کاتعلق ظاہر ہے ہو یا باطن ہے ان کو پھیر د نے، اورتو ہمارے کا نوں میں اور ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری ہیو یوں میں اور ہماری اولا دمیں برکت عطا فرما ۔ پس یقیناً تو ہی تو بہ قبول کرنے والا ارحم کرنے والا ہے، اورتو ہمیں ایسا بنادے کہ تیری نعمتوں کاشکر کرنے والے ہوں ۔ ان کے ذریعہ تحریف کرنے والے ہوں ۔ ان کا ذکر کرنے والے ہموں ۔ اورتوا پنی خمتوں کوہم پر یورا کردے۔

( ٢٠١٢٩ ) حَدُّثَنَا عَبِيْدَةٌ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ ، اللَّهُمَّ أَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوًا مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

(۳۰۱۳۹) حضرت ابو وائل مِشِید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جھٹنے یوں دعا کیا کرتے تھے:اےاللہ! تو ہمارے درمیان صلح جو ئی فرما، پھرراوی نے اعمش کی طرح باقی حدیث کوذکر کیا۔ در مدحہ کے آئی کہ سے میں انگر '' ثیر دھٹر ہے ٹی تھڑنے نہ ہے 'اسلامہ کی ڈیٹر فراجہ کئے تھے۔ انگر '' روٹر کر کہ ہے قال ک

( ٣٠١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى فَاجِتَةَ ، عَنِ الْآسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : يَقُولُ اللّهُ تعالى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِى عَهْدٌ فَلْيَقُمْ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَعَلَّمُنَا ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّهَ مَا فَالَّهَ تعالى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِى عَهْدٌ فَلْيَقُمْ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَعَلَّمُنَا ، قَالَ : قُولُوا : اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّى أَعْهَدُ اللّهَ عَهْدًا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلُوا : اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّى أَعْهَدُ اللّهُ عَهْدًا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَ إِنْ تَكِلُنِى إِلَى عَملى تُقَرِّبُنِى مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِى مِنَ الْخَيْرِ ، وَأَنِّى لَا أَثِقَ إِلَا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْهُ لِى عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَدِّيهِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(۳۰۱۴۰) حضرت اسود بن بزید شی فر فاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شی فی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں۔ کہ جس مخص کا بھی میرے پاس کوئی عبدہ ہے پس وہ کھڑا ہو جائے ان کے شاگر دوں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن: پس آپ ہمیں بھی یہ سکھا دیجیے، انہوں نے ارشاد فرمایا: تم سب یہ کلمات پڑھو، اے اللہ! آ سانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ظاہراور پوشیدہ باتوں کے جانے والے، یقینا میں اس دنیا کی زندگی میں تجھے سے ایک عبد کرتا ہوں یقینا اگر تو نے جھے میرے مل کے سپر دکر دیا تو تو نے جھے شرکے والے، یقینا میں اس دنیا کی زندگی میں تجھے سے ایک عبد کرتا ہوں یقینا اگر تو نے جھے میرے مل کے سپر دکر دیا تو تو نے جھے شرک قریب کردیا اور تو نے جھے خیرے دورکردیا۔ اور یقینا میں نے نہیں یقین رکھا مگر تیری رحمت پر، پس تو اپنے پاس ہی میرے عبد کور کھا ہے۔ ب

(٣.١٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ ، عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا دَعَا لَأَصْحَابِهِ ، يقول : اللَّهُمَّ الهُدِنَا ، وَيَسَّرُ هُدَاك لَنَا ، اللَّهُمَّ يَسِّرُنَا لِلْيُسُرَى وَجَنَّبَنَا الْعُسُرَى وَاجْعَلْنَا مِنْ أُولِي النَّهُى اللَّهُمَّ لَقَنَا نَصْرَةً وَسُرُورًا ، وَاكْسُنَا سُنْدُسًا وَحَرِيرًا وَحَلِّنَا أَسَاوِرَ إِلَهِ الْحَقِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَائِلِيهَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

(٣٠١٨١) حَصْرت ابوالاحوص وليفيلاً فرمات مين كه حضرت عبدالله بن مسعود والثين جب اين شاگر دول كے ليے دعاكرت تو يوں

فرماتے۔اےاللہ! تو ہمیں ہدایت دے، اور اپنی ہدایت کو ہمارے لیے آسان فرما۔اےاللہ! ہماری آسانی کو بھی آسان فرما۔اور ہمیں مندس اور ہمیں تنگی ہے دور فرما۔اور ہمیں دائش مندوں میں ہے بنادے،اےاللہ! ہمیں خوشی اور راحت و سکون عطافر ما، اور ہمیں سندس اور ریشم بہنا، اور ہمیں زیورات ہے مزین فرما،اے ہے معبود!اےاللہ! ہمیں اپنی نفتوں کا شکر گزار بنادے، ان کے ذریعہ ثنا کرنے والا بنادے، اور ان کا ذکر کرنے والا بنادے، اور تو ہماری تو بکو تبول فرما، یقینا تو ہی تو بکو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ (۲۰۱٤ تا محکم کہ بُن بیشر حدّ تُنا مِسْعَق، عن جو اب التیمی عن المحارث بن سوید قال: قال عَبْدُ اللهِ إن مِنْ أَحَبُّ الْکُلامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولُ الْعَبْدُ اللّهُمَّ أَبُوءُ بِالنَّعْمَةِ وَ أَبُوءُ بِاللَّذُبُ فَاعُورُ لِی إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ وَ اللهِ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهِ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ مَا اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللهِ اللهِ أَنْ يَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ مَا اللهِ عَبْدَ اللّه اللهِ الل

( ٣٠١٤ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَن مِسْعَر ، عَن مَعْن قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ مِمَّا يَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى أَهَاوِيلِ الدُّنْيَا وَبَوَائِقِ الدَّهُرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ، وَاكْفِنِي شَرَّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الْأَرْضِ ، اللَّهُمَّ الْصَحَنْني فِي سَفَرِي وَاخُلُفْنِي فِي حَضَرِي وَإِلَيْك فَحَبَّنِنِي ، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظَمْنِي ، وَفِي نَفْسِكَ اصْحَنْنِي فِي سَفَرِي وَاخْلُفْنِي فِي حَضَرِي وَإِلَيْك فَحَبَّنِنِي يَا رَحْمَنُ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ، وَفِي نَفْسِك فَاذْكُونِي ، وَفِي نَفْسِك فَاذْكُونِي ، وَفِي نَفْسِك فَاذْكُونِي ، وَفِي نَفْسِك فَاذَكُونِي ، وَفِي نَفْسِك فَاللّهُ عَلَيْك فَاذَكُونِي ، وَفِي نَفْسِك فَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِيلِ قَلْدُته أَمْرِي . وَفِي نَفْسِك بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنِي أَمْ إِلَى قَرِيبِ قَلَدُته أَمْرِي .

(۱۹۲۳) حضرت معن ویشید فرماتے بین که حضرت عبدالله بن مسعود ویشید دعا کرتے بوئ یون فرماتے سے: اے الله! تو دنیا ک موان کیول سے بھی اور دن اور دات کے مصائب سے بھی اور تو میرے لیے کائی ہوجا زمین میں ظلم کرنے والول کے مل کے شرسے، اے الله! تو میرے سفر میں میرامصا حب وساتھی بن جا۔ اور میرے حضر میں خلیفہ بن جا، میں ظلم کرنے والول کے مل کے شرسے، اے الله! تو میرے سفر میں میرامصا حب وساتھی بن جا۔ اور میرے حضر میں خلیفہ بن جا، اور اوگول کی آنھول میں جھے معزز کردے، اور اپنی ذات میں میرا ذکر کر، اور اپنی سامنے میرے نفس کو تقیر بناوے، اور کر سے اخلاق سے تو جھے دور فرماوے، اسے بہت زیادہ وجم کرنے والے! کس کی طرف تو جھے ہیر دکرے گا؟ نوتو میر ارب ہے، دور کی طرف تو جھے ہیر دکرے گا؟ تو تو میر ارب ہے، دور کی طرف جو جھے ہیر تر کردے گا؟ کوتو میر ارب ہے، دور کی طرف تو جھے ہیں دور کی گاؤ کے گاؤ کی آئی گائی ہوئے گاؤ کہ گاؤ کی گاؤ کے گاؤ کی گاؤ

ا الله! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس فضل کی برکت سے جوتو نے مجھ پر مہر بانی فرمائی اور تیری اچھی آز ہائش کی برکت

ے جس سے تونے مجھے آ زمایا ،اور تیری ان نعتوں کی برکت سے جوتونے مجھ پر کی ہیں کہ تو مجھے جنت میں داخل فر مادے ،اے اللہ! تو مجھے اپنی رحمت سے اور اپنی بخشش سے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل فر ما۔

( ٣٠١٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا دَعَا عَبْدٌ قَطُّ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِلاَّ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى مَعِيشَتِهِ يَا ذَا الْمَنْ فَلا يُمَنَّ عَلَيْكَ يَا ذَا الْحَوْلِ لَا الطَّوْلِ لَا اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ ، ظَهُرُ اللاجِئِينَ وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ وَمَأْمَنُ الْحَائِفِينَ ، إِنْ ذَا الْحَوْلِ لَا الطَّوْلِ لَا اللهِ إِلَّا أَنْتَ ، ظَهُرُ اللاجِئِينَ وَجَارُ الْمُسْتَجِيرِينَ وَمَأْمَنُ الْحَائِفِينَ ، إِنْ كُنْتَ كُتَبْتِنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا فَامْحُ عَنِي اسْمَ الشَّقَاءِ ، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا ، وَإِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ مُقترًا عَلَى دِرْقِي ، فَامْحُ حِرْمَانِي ، وَتَقْتِير دِزْقِي ، وَاثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوقَقًّا كَنْتُ كَتَبْتِنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ مُقترًا عَلَى دِرْقِي ، فَامْحُ حِرْمَانِي ، وَتَقْتِير دِزْقِي ، وَاثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيدًا مُوقَقًّا لِللْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ هُ.

(٣٠١٣٦) حضرت ابوعبيده ويشيئه فرماتے ہيں كەحضرت عبدالقد بن مسعود ولائق سے بوجھا گيا: وه كون ك دعا ہے جو آپ نے اس رات ما گی تھی جس رات كو آپ مَرِ اَلْفَظِیَّا آپ ولائٹو سے ارشاد فرمایا تھا: سوال كر تجھے عطا كيا جائے گا، آپ ولائو نے ارشاد فرمایا: میں نے بید عابر بھی تھی: اے اللہ! میں آپ سے سوال كرتا ہوں ایسے ایمان كا جس كے بعد كفر نہ ہو۔اور ایک نعمت كا جو بھی ختم نہ ہو اور نی كريم مَرِ اَلْفَظِیَا فَظَیْ کی معیت جنت کے اعلی درجہ میں جمیشہ کے لیے۔

( ٣٠١٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ حُصَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّقْلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ الْقَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الْقَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالْجَوَارَ مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ لَا تَذَعُ ذُنْبًا إِلاَّ غَفَرْته ، وَلا هَمَّا إِلاَّ فَرَّجْته ، وَلا حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتها.

(۳۰۱۴۷) حضرت حیین بن بزیدالعلمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی تیز جب نماز نے فارغ ہوتے تھے تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! میں تھے ہے ما نگتا ہوں وہ تمام اسباب جو تیری رحمت کے لیے لازم ہوں اور وہ اسباب جن سے تیری مغفرت یقینی ہوجائے، اور میں تجھ سے ہرنیکی سے مال غنیمت کا حصہ ما نگتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے جنت والی کامیا بل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم سے آزادی کا اے اللہ! تو کسی گناہ کو باتی نہ چھوڑ جس کو تو نے بخش نہ دیا ہو، اور نہ ہی کوئی فکر جس سے تو ر بائی نہ دے، اور نہ بی کوئی ضرورت جس کو تو پورانہ فرماد ہے۔

( ٣٠١٤٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ أَلْبِسْنَا لِبَاسَ التَّقُوى ، وَأَلْزِمْنَا كَلِمَةَ التَّقُوى ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أُولِي النَّهُى ، وَأَمِتْنَا حِينَ تَرْضَى ، وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَى ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، وَنَهَى النَّهُسَ عَنِ الْهُوَى ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ بَرَّ وَاتَّقَى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ، وَنَهَى النَّهُسَ عَنِ الْهُوَى ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكُوكَى ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَتَذَكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكُوكَى ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْنَا مُشْكُورًا وَذَنْبَنَا مَغْفُورًا ، وَلَقَنَّا نَصْرَةً وَسُرُورًا ، وَاكْسُنَا سُنْدُسًّا وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُوْلُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُوْلُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُوْلُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبِ وَلُولُؤُ وَحَرِيرًا ، وَاجْعَلْ لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُولُؤُلُو وَحَرِيرًا .

(۳۰۱۴۸) حضرت ابوالاحوص بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جائی ہوں دعافر مایا کرتے تھے:ا اللہ! تو ہمیں تقوے کالباس بہنا دے،اور تھیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے دافتی ہوجائے ،اور ہمیں جنت الما وئی میں واخش مندوں میں ہے بنا وے،اور ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم ہے راضی ہوجائے ،اور ہمیں جنت الما وئی میں واخل فر مادے اور ہمیں بنا دے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے نیکی کی اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھائی کے ساتھ بچ کہا اور اپنائس کوخواہشات ہے روکا۔اور ہمیں بنا دے ان لوگوں میں ہے جن کے لیے تو نے آسانی پیدا کی ،اور تو نے تنگی کو ان سے دور کر دیا۔اور ہمیں بنا دے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے نصیحت حاصل کی ، پس ان کی قسیحت نے ان کو نفع پہنچایا۔اے اللہ! ہماری کوششوں کوشکر ہے لیر یز فر ما۔اور ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور تو ہم سے خوشی وسرور کی حالت میں ملاقات فر مانا ، اور تو ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پبنا نا اور آپ ہمیں سونے کے ، اور موتیوں اور ریشم کے زیورات سے مزین فر مانا۔

## ( ٥٨ ) ما ذكر عنِ ابنِ عمر رضى الله عنه مِن قولِهِ

#### حضرت عبدالله بنعمر وثاثؤنه سيمنقول دعاؤل كابيان

( ٣٠١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِمَا وَاهْدِنَا وَارْزُفْنَا ، قَالَ :فَقَالُوا لَهُ :لَوُ زِدْتَنَا ، قَالَ :أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْهَبِينَ. (۳۰۱۴۹) حضرت عطیہ بایٹیا؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دلائٹی نے یوں دعافر مائی: اے اللہ! تو ہماری مغفرت فرمادے، اور ہم پررحم فرما، اور ہمیں عافیت بخش دے، اور ہمیں ہدایت عطافیرما، اور ہمیں رزق عطافرما۔عطیہ برتیٹیا: فرماتے ہیں: ان کے شاگر دوں

ا پروام روسی کیا: اگرآپ ہمارے لیے اور اضافہ فرمادیں تو بہتر ہوگا، آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: اور میں اللہ کی پناہ مانگنا ہوں کہ میں نے ان سے عرض کیا: اگرآپ ہمارے لیے اور اضافہ فرمادیں تو بہتر ہوگا، آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: اور میں اللہ کی پناہ مانگنا ہوں کہ میں لالچ کرنے والاین جاؤں۔

( ٣.١٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَن عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَن يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَجَجْنَا ، فَلَمَّا قَضَيْنَا نُسُكَنَا قُلْنَا :لَوْ أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثْنَا ، فَأَتَيْنَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ بَيْنَنَا فَصَمَتَ

لِنَسْأَلَهُ ، وَصَمَتْنَا لِيُحَدِّثَنَا ، فَلَمَّا أَطَالَ الصَّمْتَ ، قَالَ : مَا لَكُمْ لَا تَكَلَّمُونَ ، أَلا تَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِنَةِ

وَالْحَمَدُ لِلَهِ ، وَلا إِلهَ إِلاَ اللّهَ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا فَوْقَ إِلاَ بِاللهِ ، الْحَسَنَةَ بِعَشَرِ أَمُثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِنَةِ ضِعْفٍ ، فَإِنْ زِدْتُمْ خَيْرًا زَادَكُمَ اللّهُ. (٣٠١٥٠) حضرت يَجِي بن راشد مِا يُنْ فرمات بين كهم نے حج كيا، جب بم اپني قرباني كر چكية بم كمنے لكه: اگر بم حضرت ابن

عمر رہ گئو کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ جمیں کوئی حدیث بیان کر دیں گے۔ پس ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ ہمارے پاس تشریف لے آئے بھر ہمارے درمیان بیٹھ گئے ۔ پس وہ خاموش رہے تا کہ ہم ان سے سوال کرسکیں۔اور ہم خاموش رہے تا کہ وہ ہمارے سامنے احادیث بیان کریں ، پس جب خاموثی طوالت اختیار کرگئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہواتم بات نہیں

ری ۱۹۰۰ و سے ۱۳۰۰ و بیات دیں ہیں جب میں جو است میار مرق و ۱۳ ہوں سے ارس و مرمای کی بین اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کرتے؟ کیائم پیکلمات نہیں پڑھو گے؟ اللہ تمام میبول سے پاک ہے اور سب تعریفی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گنا ہول سے بیچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد سے ہے؟ نیکی کا ثواب تو دس گنا سے اللہ کا بیار کا بیار کی تعریف کے تو اللہ بھی تمہیں زیادہ اجرعطافر مائے گا۔

( ٣٠١٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَن سُفُيانَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا تَنْزِعُ مِنِّى الإيمَانَ كَمَا أَعْطَيْتِنِيهِ.

(۳۰۱۵۱) حفزت تافع بیشید فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمر پڑا تھی اکثر بید عافر مایا کرتے تھے:اےاللہ! توایمان کو مجھے ہے مت حصر ساب دین میں مجمع میں میں

چھین جیما کہ تونے ایمان مجھے عطا کردیا ہے۔ ( ۲۰۱۵۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَن سَعِیدِ بُنِ أَبِی بُرُدَةً ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : رَبِّ بِمَا

؟ ٢٠١٥٣ ) حَدَثنا وَكِيع ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن سَعِيدِ بَنِ ابِي بَردَه ، عَن ابِيهِ ، قال :سَمِعتَ ابنَ عَمَرَ يقول : رَبّ بِمَا أَنْعُمْتَ عَلَىّٰ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ :مَا صَلَّيْت صَلاةً إِلَّا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِمَا أَمَامَهَا يَغْنِى ، قَالَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ.

(۱۵۲ - ۳۰) حضرت ابو بردہ بایٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر شاہئے کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا: میرے رب جو پھھ تونے مجھ پرانعام کیا تو میں ہرگز مجرموں کا مدد گار نہیں ہوں گا، پھر جب نماز پڑھی تو فرمایا: میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگریہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ کفارہ ہیں ان گنا ہوں کے لیے جوآ گے ہیں،مطلب پیکمات انہوں نے رکوع کی حالت میں کیے۔

( ٣.١٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَن مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا يَنبَغِي أَنْ أَتَعَوَّذَ بِكَ مِنْهُ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا يَنبَغِي أَنْ أَتَعَوَّذَ بِكَ مِنْهُ .

، بھی سیست کی بن سیرین باتین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی ڈٹاٹٹو اپنی دُعامیں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ائے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس تمام بھلائی کا کہ مناسب ہے کہ میں تجھ سے اس کا سوال کروں ،اور میں تیری بناہ مانگتا ہوں اس تمام شر سے کہ مناسب یہی ہے کہ میں تجھ سے ہی بناہ مانگوں۔

( ٣٠١٥٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيُنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرُو ، عن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرُو ، عن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنُ وَيَعْلَى اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَخْتَ كَنْفِك. تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتَ كَنْفِك.

(٣٠١٥٣) حضرت سعيد بن جبير ويشيئ فرماتے ميں كه حضرت عبدالله بن عباس جا فئي يول دعافر مايا كرتے تھے: اے الله! ميں تجھے اسوال كرتا ہوں تيرے چبرے كوزرك ساتھ جس نے آسانوں اور زمين كوروش كرديا كه تو جھے اپنے حصار ميں لے اور اپنى حفاظت ميں ،اوراپنے عہد ميں اوراپنى حمايت كے تحت لے لے۔

## ( ٥٩ ) ما ذكر عن عبدِ الرّحمانِ بنِ عوفٍ وأبي المّدداءِ

# جودعا ئيس حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورحضرت ابوالدرداء مصمنقول بيس

( ٣٠٠٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن طَارِق ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى هَيَّا جِ الْأَسَدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْحًا يَطُوفُ خَلْفَ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ قِنِى شُحَّ نَفْسِى ، فَلَمُ أَدْرِ مَنْ هُوَ ، فَلَمَّ انْصَرَفَ ، اتَّبَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ.

(٣٠١٥٥) حضرت سعيد بن جبير ويشيخ فرماتے بين كه حضرت ابوه يائج الاسدى ويشيخ نے ارشاد فرما يا كه ميں نے ايك بوڑھے وساكه وه بيت الله كرد طواف كرد ما ہے اور بيد عابھى كرد ما ہے: اے الله! تو مجھے مير نے نفس كے بخل سے بچالے \_ بس مين ميں جانتا تھا كه وہ بوڑھا كون ہے؟ پھر جب وہ وا بس جانے گئے تو ميں ان كے بيچھے چل بڑا \_ ميں نے ان كے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتلا يا:
كه وہ بوڑھا كون ہے؟ پھر جب وہ وا بس جانے گئے تو ميں ان كے بيچھے چل بڑا \_ ميں نے ان كے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتلا يا:
كه بيد هنرت عبد الرحمٰن بن عوف والله بيں \_

( ٣.١٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن الجريرى عن ثمامة بن حزن قَالَ ، سمعت شيخاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودٍ. بِكَ مِنْ شَرِّ لاَ يُخْلَطُ مَعَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ، قَالَ : أَبُو الدَّرْدَاءِ.

(٣٠١٥٦) حضرت ثمامه بن حزن مِلتَّيْدِ فرماتے ہيں كه ميں نے ايك بوڑھے كو يوں دعاكرتے ہوئے سنا: اے الله! ميں آپ كى پناه

اناً من ای شیبه متر جم (جلد ۸) کری این این مینه متر جم (جلد ۸) کری این این مینه متر جم (جلد ۸) کری این این مین انا کا در این شیبه متر جم را جاری کا کری در این این مینه در این مینه مینه مینه در این مینه مینه در این مینه می

مانگتا ہوں اس شرے جس کے ساتھ اس کے غیر کو نہ ملا دیا گیا ہو۔حضرت ثمامہ فر ماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: یہ بوڑ ھاشخص کون ہے؟لوگوں نے کہا:حضرت ابوالدرداء بڑنا ٹیؤ۔

#### ( ٦٠ ) ما يقول الرّجل إذا تطيّر

## ·جب آ دمی کوئی بُراشگون لے تو پیکلمات کھے

( ٣٠١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن عُرُوَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيَرَةِ فَقَالَ : أَصْدَقُهَا الْفَأْلُ ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنَ الطَّيَرَةِ شَيْئًا تَكُرَهُونَهُ فَقُولُوا :اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلا يَذْهَبُ بِالسَّيْنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ.

نا پند ہوتو بیکلمات پڑھ لیا کرو: اے اللہ! تیرے سوا کوئی ایجائی نہیں لاسکتا ،اور تیرے سوا کوئی برائی بھی نہیں لاسکتا اور گنا ہوں ہے بچنے کی طاقت اور نیکل کے کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد ہے ہے۔

( ٢٠١٥٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن عُرُولَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سُيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيَرَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً إِلَّا أَنَهُ قَالَ : وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِك. (٢٠١٥٨) حضرت عروه بن عامر بِيْتِي فرمات بن كرسول الله شِلْفَيْنَ ﷺ سے بشگونی كمتعلق سوال كيا گيا۔ پھرراوي نے ابومعاويد

کی طرح ہی حدیث کوذکر کیا مگریہ کلمات ذکر ہے، گنا ہوں ہے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدو ہے ہے۔

( ٣.١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَن نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ كَفُبٌ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و : هَلْ تَطَيّرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ : قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلّاً طَيْرُك ، وَلا خَيْرَ إِلّاً خَيْرُك ، وَلا خَيْرُك ، وَلا خَيْرُ اللَّهُ عَنْرُك ،

قَالَ :أَنْتَ أَفْقَهُ الْعَرَّبِ. (٣٠١٥٩) حضرت تافع بن جبير طِينِي فرمات مين كه حضرت كعب حِينَ في في عضرت عبدالله بن عمرو وَيَنْ سي سوال كيا كه كياتم بدشكوني

لیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! انہوں نے پوچھا: تم کیا دعا پڑھتے ہو؟ ابن عمرو رہ گڑو نے فرمایا: اے اللہ! کوئی بدشگونی نہیں مگر تیری طرف سے اور کوئی بھلائی نہیں ہے مگر تیری طرف سے اور تیرے علاوہ کوئی پالنے والانہیں ہے، تو حضرت کعب رہ گڑونے فرمایا: آیہ تو عرب کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

## (٦١) ما يدعو بهِ الرّجل إذا رأى ما يكره

## جبِ کوئی بُراخوابِ دیکھے تو یوں دعا کرے

( ٣٠١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَنْفُتْ عَن يَسَارِهِ وَلُيْتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لن تَضُرَّهُ. (بخاري ٥٤٣٤. مسلم ١٤٤٢)

(٣٠١٦٠) حضرت ابوقیا ده ده فی فر ماتے ہیں که رسول الله مَرْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: انتھے خواب الله کی طرف ہے ہیں ، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، پس جب تم میں سے کوئی ایک بُراخواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے۔اوراس کے شرسے پناہ مانگے۔وہ اس کو ہر گزنقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ٢٠١٦١ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ ، عَن لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرُّؤُيَّا يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ ، عَن يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ

الشُّيْطَانِ ثَلاثًا ، وَيَتَحَوَّلُ ، عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. (مسلم ٢٥٢٢ـ ابوداؤد ٣٩٨٣) (٣٠١٦١) حضرت جابر ولا فتي فرمات بين كدرسول المتد مَرْفَظَةُ في ارشاد فرمايا: جبتم مين عركي ايك ايها خواب و كي جوأے برا لگے۔ پس اسے حیا ہے کہ وہ اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھو کے اور تین مرتبہ شیطان سے اللہ کی پناہ مائکے ۔اورجس پہلو پر قفااس

( ٣٠٦٣ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :كَانُوا إِذَا رَأَى أَحَدُهُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكُرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتُ بِهِ مَلائِكَةٌ اللهِ وَرَسُولِهِ مِنْ شَرٍّ مَا رَأَيْت فِي مَنَامِي أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ شَيْءٌ أُكُرَّهُهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ.

(٣٠١٦٢) حضرت ابرا ہیم انتھی میشینے فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹھ کھٹنے میں ہے کوئی تو یوں دعا کرتا: میں پناہ مانگیا ہوں ان کلمات کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ کے فرشتوں نے اور اس کے رسولوں نے پناہ ما تگی ہے اس چیز کے شرسے جومیں نے اپی نیند میں دیکھی ہے، کہ ال مصيبت ميں سے كوئى چيز مجھے بہنچ جس كوميں دنيا اور آخرت ميں ناپسند كرتا ہوں \_

( ٦٢ ) فِي التَّعَوَّذِ مِن الشَّرك، وما يقوله الرَّجل حِين يبرأ مِنه

شرک سے پناہ ما نگنے کے بیان میں کہ جب آ دمی شرک سے بری ہوتو بیکلمات پڑھے

( ٣٠١٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَجُلٍ مِنْ يَنِي كَاهِلٍ ، قَالَ:

خَطَبْنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِى فَقَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا هَذَا الشَّرُكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ ، فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُولَ : وَكَيْفَ نَتَقِيهِ وَهُو أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمُلِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَسُتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَسُتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُلَمُ. النَّمُ لَا يَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَسُتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَسُتَعْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُلُمُ . المُد ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشُوكَ بِكَ شَيْئًا نَعُلَمُهُ وَنَسُتَعْفِرُكُ لِمَا لَا نَعُودُ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى مُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهُمْ إِنَّا لَهُ وَلُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ نُشُولِكُ بِلَكُ شَيْئًا لَعُلَامًا لَا لَهُ لَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۳۱) حضرت ابوعلی پیشید جوقبیلہ بنوکا ہل کے ایک شخص ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری زائو نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا: کہ ایک دن رسول اللہ مِلَوْفَقِیْم ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے: اے لوگو! شرک سے بچو یقینا وہ چیونی کی آصف سے بھی زیادہ خفی ہے۔ پس جس نے بوچھنا چاہا تو بوچھا: اے اللہ کے رسول ہم کسے اس سے بچ کتے ہیں حالا تکہ وہ تو چیونی کی آہٹ سے بھی زیادہ خفی ہے؟ آپ شِرِیْفِیْ فِیْ نے ارشاد فرمایا: تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو: اے اللہ! ہم آپ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شرکے تھم ہرائیں اس چیز کوجس کو ہم جانے ہیں ، اور ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں ان گنا ہوں کی جن کو ہم نہیں جانے۔

( ٦٣ ) ما ذكر عن النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه دعا لِمِن شتمه أو ظلمه نبی كريم مَلِّنْ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه دعا لِمِن شتمه أو ظلمه نبی كريم مَلِّنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آبِ مِلْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّ

( ٢٠٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن عُبَدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُعَيْقِبِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ سُكِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا تَوْدَيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا تَوْدَيهِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إَنَّكُ لاَ تُخْلِفُ الْمِعَادَ ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرْ فَأَى الْمُسْلِمِينَ آذَيْتُه ، أَوْ شَتَمْتُه ، أَوْ قَالَ صَرَبْته ، أَوْ شَتَمْتُه ، أَوْ قَالَ صَرَبْته ، أَوْ سَبَنْته فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاةً وَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (احمد ٢٥٩٥ ـ ابويعلى ١٢٥٥) أَوْ سَبَنْته فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاةً وَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (احمد ٢٠٩٥ ـ ابويعلى ١٢٥٥) وَمُو سَبَنْته فَاجْعَلْهَا لَهُ وَاجْعَلْهَا لَهُ وَاجْعَلْهَا لَهُ وَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (احمد ٢٠٩٥ ـ ابويعلى ١٢٥٥ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

( ٣٠١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْس ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِّى قُرَّةً ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ أَنَا ، فَأَيْتُمَا عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِى لَعَنْته لَغْنَةً ، أَوْ سَبَبْته سَبَّةً فِى غَيْرٍ كُنْهِهِ ، فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِ صَلاةً. (بخارى ٢٣٣- ابوداؤد ٣٢٢٦)

(٣٠١٦٥ ) حضرت سلمان جل في فرمات جي كدرسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ في الله الله ما يا: ميس وم كي اولا دميس سے بهول - پس ميري امت

كاكوئى بھى تخص جس پر ميں نے لعنت كى جو يا جس كوميں نے برا بھلاكہا ہو بغير مستحق ہونے كے، پس تواس كور مت عطافر ما۔ ( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

اللَّهُمَّ أَيُّمَا مُؤُمِنٍ لَعَنْته ، أَوْ سَبَبْته ، أَوْ جَلَدْته فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَأَجُواً. (مسلم ٢٠٠٨ احمد ٣٩١) (٣٠١٢٢) حفرت جابر وَلَيْ فرمات جيل كه نبي كريم مِلِيَّفَظَةً نه ارشاد فرمايا: الله! كوني بهي مومن بنده جس پر ميس في لعنت كي

(۱۹۹۹) مطرت جابر دی تو مرماعے ہیں کہ بی کریم میر میں میں انداز کو مایا: اے اللہ! کوی بی مون بندہ بس پر ہیں ہے تعت ک ہویا جس کومیں نے برا بھلا کہا ہویا میں نے اسے کوڑے لگائے ہوں۔ تو ان چیز وں کواس کے لیے یا کی اور اجر کا ذریعہ بنا۔

( ٣٠١٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ إِنَّمَّا بَشَرٌ فَأَيُّما رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُه ، أَوْ جَلَدُتُه فَاجُعَلْهَا زَكَاةً وَرَحُمَةً. (مسلم ٢٠٠٤ احمد ٣٩٠)

( ٣.١٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ :زَكَاةً وَأَجْرًا. (مسلم ٢٠٠٠ـ دارمي ٢٧٦١)

( ٣.١٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَى الشَّحَى ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَى النّبى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلانِ فَأَغْلَظَ لَهُمَا وَسَبَّهُمَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنْك خَيْرًا فَما أَصَابَ هَذَان مِنْك خَيْرًا ، قَالَ : أَوْ مَا عَلِمْت مَا عَاهَدُت عَلَيْهِ رَبِّى ؟ قَالَتْ لَهُ : وَمَا عَاهَدُت عَلَيْهِ رَبِّى؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا عَاهَدُت عَلَيْهِ رَبِّى؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْته ، أَوْ لَعَنْته ، أَوْ جَلَدُته فَاجْعَلْهَا لَهُ مَغْفِرَةً وَعَافِيَةً وَكَذَا وَكَذَا.

(مسلم ۲۰۰۵ - احمد ۲۵)

(٣٠١٦٩) حفرت عائشہ می میرخافر ماتی ہیں کد دوآ دمیوں نے حضور مِیلِّنظِیَّۃ ہے اجازت طلب فر مائی تو آپ مِیلِنظیۃ نے ان پرغصہ کا اظہار فر مایا اور ان کو بُرا بھلا کہا، حضرت عائشہ جی میں خاتی ہیں : میں نے کہا: اے اللہ کے رسول نیلِنظیۃ اِبرخض نے آپ مِیلِنظیۃ اَبِ مِیلِنظیۃ اِبرخض نے آپ مِیلِنظیۃ اِبرکا کہ میں نے اپنے بھلائی پائی۔ پس ان دونوں نے آپ مِیلِنظیۃ کے بھلائی بائی۔ آپ مِیلِنظیۃ نے ارشاد فر مایا: کیاتم جانتی ہوکہ میں نے اپ

ے بھاں پال بہل اور دوں ہے ، پر رکھے ، ہے بھاں یں پال ، پر رکھے ہے ، رس اور راہا یہ ہو کہ یا ہے؟ آپ شِرَطَعَة ف رب ہے کیا معاہدہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ فٹی انڈی تو چھا: کہ آپ نے اپنے رب سے کیا معاہدہ کیا ہے؟ آپ شِرَطَعَة فی ارشاد فرمایا: میں نے بول کہا ہے کہ: اے اللہ! کوئی بھی مومن بندہ جس کو میں نے برا بھلا کہا ہو یا جس پر میں نے لعنت کی ہو یا جس کو میں نے کوڑے لگائے ہوں۔ بس آپ اس کواتنی اور اتنی مغفرت اور عافیت بخش دیجیے۔

#### ( ٦٤ ) ما يدعو إذا رأى الأمر يعجبه

## جب کوئی عجیب مغاملہ دیکھے تو یوں دعا کرے

( .٧٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن بَعْضِ أَشْيَاخِهِ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ مِمَّا يُعْجِبُهُ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ ، الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَّتِمُّ الصَّالِحَاتِ ، وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرِ مِمَّا يَكُرَّهُهُ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (ابن ماجه ٣٨٠٣)

( ۳۰۱۰) حضرت حبیب برشید اپ ایک استاذ سے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فر مایا: کہ جب کوئی عجیب معاملہ پیش آئے تو یہ کلمات پڑھو! سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جوانعام واکرام کرنے والا ،فضل کرنے والا ہے، جس کی نعمت سے انجھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔اور جب کوئی برامعاملہ پیش آئے تو یہ کلمات پڑھے: ہرحال میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔

#### ( ٦٥ ) فِي مسألةِ العبدِ لِربُّهِ وأنَّه لاَ يخيُّبه

#### بندے کا بیے رب سے سوال کرنے کا بیان وہ اسے نامراد نہیں کرتا

( ٣٠١٧١ ) حَذَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَبْسُطَ اللِّهِ عَبْدُهُ يَكَيْهِ يَسْأَلُهُ بِهِمَا خَيْرًا فَيَرُ دَّهُمَا خَانِبَتَيْنِ. (ابوداؤد ١٣٨٣ـ ترمذي ٣٥٥١)

(۱۷۱۱) حضرت ابوعثان برتینیز فر ماتے ہیں کہ حضرت سلّمان جی نئو نے ارشاد فر مایا: یقینا اللّٰہ شرم کرتے ہیں اس بات ہے کہ اس کا

بنده اس کی طرف ہاتھ پھیلائے۔اوروہ ان ہاتھوں کے ساتھ بھلائی کا سوال کرے پھراس کارب ان کونا مرادلوٹادے!۔

( ٣٠١٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ به عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالا : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَنْوِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؟ هَلْ مِنْ تَانِبٍ ؟ هَلْ مِنْ ذَاعٍ ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ. (بخارى ١٣٢١ ـ مسلم ٥٣٣)

(۲۷۱۰۳) حضرت ابو ہریرہ وی فی اور حضرت ابو سعید خدری وی فی فرماتے ہیں کدرسول الله وی فی آئے نے ارشاد فرمایا: یقینا الله مهلت

ویتے میں یہاں تک کررات کا تہائی حصہ گزرجا تا ہے، پھراللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نازل ہوتے میں ،اور یوں فرماتے میں: ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ ہے کوئی تو ہرکرنے والا؟ ہے کوئی دعا کرنے والا؟ ہے کوئی ما تکنے والا؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔

( ٢٠١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَن لَيْتٍ ، عَن شَهْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِي

ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ : يَا عِبَادِى ، كُلُّكُمْ مُذُنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْته ، فَاسْتَهْفِرُ وَنِى أَغْفِوْ لَكُمْ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِّى ذُو قُدُرَةٍ عَلَى أَنْ أَغْفِرَ لَهُ غَفَرْت لَهُ ، وَلا أَبَالِى ، يَا عِبَادِى ، كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْته فَاسْتَهْدُونِى أَهْدِكُمْ ، يَا عِبَادِى ، كُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْته فَاسْأَلُونِى أَعْطِكُمُ.

(ترمذی ۲۳۹۵ احمد ۱۵۳)

(٣٠١٧٣) حضرت البوذر والتي فرماتے ہيں كدرسول الله مِلَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: الله فرماتے ہيں! اے ميرے بندو! تم سب گناه گار ہومگر وہ جس كو ميں نے عافيت بخش ـ پس تم مجھ سے مغفرت ما نگو ميں تمہارى مغفرت كر دوں گا۔ اور جوخف جان لے كہ ميں قدرت والا ہوں كہ ميں اس كى مغفرت كر روں گا اور جھے كوئى پروانہيں ہوگى۔ اے ميرے بندو! تم سب محمل او ہوگر جس كو ميں نے ہدایت دی۔ پس تم مجھ سے ہدایت ما نگو ميں تمہيں ہدایت دوں گا۔ اے ميرے بندو! تم سب فقير ہو گرجس كو ميں نے ہدایت دی۔ پس تم مجھ سے ہدایت ما نگو ميں تمہيں ہدایت دوں گا۔ اے ميرے بندو! تم سب فقير ہو گرجس كو ميں نے فنى كيا۔ پس تم مجھ سے ما نگو ميں تمہيں عطاكروں گا۔

#### ( ٦٦ ) ما ذكر فيما كان عبد اللهِ بن رواحة يدعو به

#### ان دعاؤں کا بیان جوحضرت عبداللہ بن رواحہ وٹاٹنئز کیا کرتے تھے

( ٣٠١٧٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك قُرَّةَ عَيْن لاَ تَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ.

عضرت ربعی بن حراش ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ دی ہونے یوں دعا مانگی: اے اللہ! میں آپ سے

۔ سوال کرتا ہوں آئکھ کی ٹھنڈک کا جو بھی واپس نہ لی جائے ۔اورالی نعمت کا جو بھی ختم نہ ہو۔

( ٣٠١٧٥) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عن منصور ، عَن رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنْ هَاتَيْنِ شَيْءٌ أَسْأَلُك قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَرْتَدُّ ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنْ هَاتَيْنِ شَيْءٌ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنْ هَاتَيْنِ شَيْءٌ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنْ هَاتَيْنِ شَيْءٌ فَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنْ هَاتَيْنِ شَيْء

(۳۰۱۷۵) حضرت ربعی بن حراش میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ اُٹی نے یوں دعا ما گل: اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں آ کھد کی مصندک کا جو بھی واپس نہ لی جائے۔اورالی نعت کا جو بھی ختم نہ ہوتے رسول الله مَلِقَفَظَ نَا اَن اَرْسَاد فرمایا: ان

د ونوں میں ہے کوئی چیز بھی د نیا میں موجو دنہیں ہے۔

### ( ٦٧ ) ما يدعو به الرّجل إذا فرغ مِن طعامِهِ

## جب کوئی شخص کھانے سے فارغ ہوجائے تو یوں وعاما نگے

( ٣.١٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا، وَسُلَمَ إِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا، وَكُلُّ بَلاءٍ حَسَنٍ ، أَوْ صَالِحٍ أَبُلانًا. (نساني ١٠١٣٠- ابن حبان ٥٢١٩)

(٣٠١٧) حضرت عمرو بن مرہ واٹن فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بید دعا کرتے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پراحسان فرمایا پس ہمیں ہدایت عطافر مائی ۔اورسب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سر کیا اور ہمیں سیراب کیا۔اور ہروہ اچھی نعمت جواس نے ہمیں عطاکی۔

( ٣٠١٧٧) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن رِيَاحٍ بُنِ عَبِيْدَةَ مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلُ طَعَامًا ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

(٣٠١٧٧) حضرت ابوسعيد رفافيُهُ فرمات بين كه رسول الله مَلِينَ فَيَجَ جب كهانا كها لينة تو يول دعا فرمات : سب تعريفين اس الله ك ليه بين جس نه جميل كهلا يا اور بلا يا اور جمين مسلمان بنايا \_

( ٣٠١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ كَانَ سَلْمَانُ إِذَا طَعِمَ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمُؤْنَةَ ، وَأَوْسَعَ لَنَا الرِّزْقَ.

(۳۰۱۷۸) حضرت حارث بن سوید براثین فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان وہا ٹیز جب کھانا کھالیتے تو یوں دعا فرماتے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خرچ کی کفایت کی ۔اور ہمارے رزق میں دسعت بخشی ۔

( ٣٠١٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا وُضِعَ لَهُ الطَّعَامُ ، قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ.

(۳۰۱۷۹) حضرت اساعیل بن ابوسعید میشید فرماتے ہیں کہ جب کھانا رکھ دیا جاتا تو حضرت ابوسعید میں ٹیزیوں فرماتے: سب تعریفیں

اس الله کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور بلایا۔ اور ہمیں مسلمان بنایا۔

( ٣٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِى الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ أَغْبَدَ ، أَو ابْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ ، قَالَ عَلِيٌّ : تَدُرِى مَا حَقُّ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ : تَقُولُ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقُتنَا ، قَالَ : تَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا.

(۳۰۱۸۰) حضرت ابن اعبد ولیشین یا ابن معبد ولینین فرماتے ہیں کہ حضرت علی الیافی نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانے ہو کہ کھانے کاحق کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا! کہ کھانے کاحق کیا ہے؟ حضرت علی الیافی نے ارشاد فرمایا: تو یہ کلمات کہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔اے اللہ! جورز ق تو نے ہمیں عطافر مایا تو ہمارے لیے اس میں برکت عطافر مایہ بھر فرمایا: تم جانے ہو کہ کھانے کا شکر کیا ہے؟ میں نے ہمیں شکر کیا ہے؟ میں اس اللہ کے بیں جس نے ہمیں کھلایا اور بلایا۔

مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) ﴿ الله عليه السعاء عليه السعاء المعاء ال

( ٢٠١٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَن ذَكُوَانَ أَبِي صَالِح ، غَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ قُدِّمَ إِلَيْهَا طَعَامٌ فَقَالَتْ : انْدِمُوهُ ، فَقَالُوا : وَمَا إِذَامُهُ ؟ قَالَتْ : تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغْتُمُ.

(١٨١٨) حضرت ذكوان بن الى صالح ويشيط فرمات بيل كه حضرت عائشه رفئه منز على سامن كهانا چش كيا كيا تو آب مني مناطفا ف

ارشاد فرمایا: کھانے کواس کا حق دواوراس کاحق فارغ ہوکراللہ کاشکرادا کرنا ہے۔

( ٢٠١٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَن زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكُلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

(٣٠١٨٢) حضرت انس بن ما لك والتي فرمات بي كدرسول الله والتي في ارشاد فرمايا: يقينا الله راضي بوت بين اين اس

بندے ہے جوایک نقمہ کھاتا ہے چھراس پراللہ کی تعریف کرتا ہے یا ایک گھونٹ پتیا ہے پھراس پراللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ( ٢٠١٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ زِيَادٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَن عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ طَعَامُهُ: بِسْمِ اللهِ، خَيْرُ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ

وَفِي السَّمَاءِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِيهِ بَرَكَةٌ وَعَافِيَةٌ وَشِفَاءً فَلا يَضُرُّهُ ذَلِكَ الطَّعَامُ مَا كَانَ. (٣٠١٨٣) حضرت عِتريس بن عرقوب ويشيد فرمات بيس كه حضرت عبدالله وثانو نا رشاد فرمايا جو محض كهانار كه جانے كوفت

يكلمات رود سے:اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں جوناموں ميں سب سے بہتر ہے،اللہ بى كے ليے ہے جو كھوز مين ميں ہے اور جو کچھآ سانوں میں ہے۔اس کے نام کے ساتھ کوئی بیاری نقصان نہیں پہنچا سکتی۔اے اللہ!اس کھانے میں برکت اور عافیت اور شفا

ر کھ دے۔ پس بہ کھا تاکسی کو بھی نقصان نہیں دے گا۔

( ٢٠١٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يُؤْتَى بِطَعَامٍ وَلا شَرَابٍ حَتَّى الشَّرْبَةِ مِنَ الدَّوَاءِ فَيَشُرَبُهُ ، أَوْ يَطْعَمُهُ حَتَّى يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَنَعَّمَنَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ ٱلْفَتْنَا يِعْمَتَكَ بِكُلِّ شَرٌّ ، فَأَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا مِنْهَا بِكُلِّ خَيْرِ نَسْأَلُك تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا ، لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَفْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(٣٠١٨ ٣) حفرت هشام ويشيد فرماتے ہيں كەمىر ب والدكوئى بھى كھانا يا چينے كى چيز يہاں تك دوائى كا قطر و بھى نہيں چيتے يا كھاتے تھے یہاں تک کہ یہ کلمات پڑھ لیا کرتے تھے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جمیں ہدایت بخشی اور جمیں کھلایا اور جمیں یلا یا اور ہمیں تعتیں عطافر مائیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔اے اللہ! تیری نعت نے ہمیں ہرشر سے مانوس بنالیا ہے لیس ہم نے مبح کی اور ہم نے شام کی تمام بھلائی کے ساتھ اس نعمت کی وجہ ہے۔ہم تھھ سے سوال کرتے ہیں نعمت کے تمام ہونے کا اور اس کے شکر کا۔

تیری خیر کے سواکوئی خیرنہیں ہے۔اور تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ نیکو کاروں کے معبود!اور تمام جہانوں کے پرور دگار، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ جواللہ چاہے۔اس کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔اے اللہ! جورزق تونے ہمیں عطافر مایا ہے تو ہمارے لیے اس میں برکت فرمادے اور ہمیں جہم کے عذاب سے بچالے۔

( ٣٠١٨٥ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن هِلالٍ ، عَن عُرُوّةَ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامَ ، قَالَ :سُبُحَانَكَ هَا أَخْسَنَ هَا تَبْلِينَا ، سُبْحَانَك هَا أَخْسَنَ هَا تُغْطِينَا ، رَبَّنَا وَرَبَّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ يُسَمِّى اللَّهَ وَيَضَعُ يَدَهُ.

(٣٠١٨٥) حضرت هلال مِنْشِيدُ فرماتے ہيں كەحضرت عروه وَلِيْشُو كے سامنے جب كھانا ركھ ديا جاتا توپيكلمات پڑھتے: توتمام عيوب

ے پاک ہے کیاا چھی نعتوں ہے تو نے ہمیں سرفراز فرمایا تو تمام عیوب سے پاک ہے کیاا چھی نعتیں تو نے ہمیں عطافر ما کیں۔اے ہمارے پروردگار،رب اور ہمارے آباؤ اجداد کے پروردگار، پھرآپ ڈیٹٹر تسمیہ پڑھتے اورا پناہاتھ رکھتے۔

( ٣٠١٨٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَن تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :حُدِّثُتُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ لَمْ يُسْأَلُ عَن نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ.

(٣٠١٨٦) حضرت تميم بن سلمه ويضيد فرمات بين كه مجھ بيان كيا كيا كيا ہے كہ جب كوئی شخص كھانے كے شروع بيں الله كانام ليتا ہے اور

کھانے کے آخریں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے ہتو اس سے اس کھانے کی نعت کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔

# ( ٦٨ ) مَا كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول إذا اشتد المطر

## جب بارش بہت زیادہ ہوتی تو نبی کریم مَلِّلْتَ اَیْجَ یوں دعا کیا کرتے تھے

( ٣٠١٨٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :سُنِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَكَّا النَّاسُ إلَيْهِ ذَاتَ جُمُعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُحِطَ الْمَطُو ، وَأَجُدَبَتِ الْآرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابِ ، فَمَا الْآرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةُ سَحَابِ ، فَمَا صَلَّيْنَا حَتَّى إِنَّ الشَّابُ الْقُوِى الْقَوِي الْقَرِيبَ الْمَنْولِ لِيَهُمُّهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَنْولِهِ ، قَالَ : فَدَامَتُ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ قَالَ صَلَّيْنَا حَتَى إِنَّ الشَّابُ الْقُويِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ فَقَالُ اللهُ تَهَدَّمَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلائِهِ ابْنِ آدَمَ فَقَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرْعَةِ مَلِكُ السَعَاء .

(٣٠١٨٧) حفزت تميد ويشيئه فرماتے ہيں كەحفزت انس دي تي سي گيا: كيارسول الله مَؤَفَظَةَ دعا كرتے ہوئے اپند دونوں ہاتھوں كو اُٹھاتے تھے؟ آپ دي تي نئي نے ارشاد فرمايا: جي ہاں! جمعہ كے دن لوگوں نے آپ مَؤْفِظَةَ ہے شكايت كى ليس كينے لگے: اے الله كے رسول مَؤْفِظَةَ إِبَارِشْ نہيں ہور ہى زبين خشك ہوگئ، اور مال مو يشى ہلاك ہو گئے! حضرت انس جي نئي فرماتے ہيں! پس آپ مَرْاَفَتَ اَ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اسے بلند کیے حتی کہ میں نے آپ مَرْافَتَ اَ کَی بغلوں کی سفیدی کود کھ لیا۔ اور آسان میں کوئی بادل کا فکر انہیں تھا۔ پس ہم نے نماز پڑھی تھی یہاں تک کہ ایک طاقت ور جوان جس کا گھر قریب ہی تھا اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے کا ارادہ کررہا تھا حضرت انس ڈاٹھ فر ماتے ہیں ایس ایک ہفتہ مسلسل ہم پر بارش ہوتی رہی ہے۔ حضرت انس دہائٹ فر ماتے ہیں: فی فر ماتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَرْافِقَةَ اِ گھر گر گئے اور سوار رک گئے! حضرت انس دہائٹ فر ماتے ہیں: فی کریم مَرَافِقَةَ اِ اَسْ کہ اِ اِسْ کہ اِ اِسْ کہ اور سوار رک گئے! حضرت انس دہائٹ فر ماتے ہیں: فی اور موار کی ایک اللہ اور ہم پر مت کریم مَرَافِقَةَ اِ اَسْ کہ اِ اِسْ کہ اِ اِسْ کہ اِ اِسْ کہ اِ اور سوار کر اُنس ڈاٹھ فر ماتے ہیں: پس آسان صاف ہوگیا۔

### ( ٦٩ ) ما نهى عنه أن يدعو به الرّجل أو يقوله

## وہ کلمات جن کے کہنے یا جن کے ذریعہ دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے

( ٣.١٨٨ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارٍ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا :مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ ، وَلَكِنْ قُولُوًا :مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ.

( ٣٠١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَن يَزَيْدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ :مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلانٌ ، فَقَالَ :جَعَلْتنِي لِلَّهِ عَدْلا ، قُلُّ :مَا شَاءَ اللَّهُ.

(٣٠١٨٩) حفرت عبدالله بن عباس ولا في فرمات بيس كه نبي كريم مَؤَفِينَا في أيك فحف كو يوں كہتے ہوئے سنا: جوالله نے جا بااور

فلال نے جاہا، پھرآ پ مِلَقِفَعَ أَن ارشاد فرمایا: تونے مجصاللد کے برابر بنادیا! تو یوں کہد: جو کھاللد نے جاہا۔

( ٣٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَن تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَغْصِهِمَا ، فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (مسلم ٩٣٠ لوداؤد ١٠٩٢)

(۳۰۱۹۰) حفرت عدى بن حاتم ولينظ فرمات بين كه ايك خفس في بى كريم مَلِ الفَكَةَ كَم پاس خطاب كيا بيس وه كين لگا: جس خفس في الله اور جس خفس في الله الله علي و سكر الله علي و سكر الله علي الله علي و سكر الله علي الله على الله علي الله على الله على الله على ال

هي مصنف ابن اليشير مترجم (جلد ٨) في المن المنظم من المن المنظم المن المنظم من المن المنظم المن المنظم المنظ

مَنْ يُطِعَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَدُ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا ، فَقَدُ غَوَى ، قَالَ : فَتَغَيَّرُ وَجُهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَ فَلِكَ، فَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ : فَكَانُوا يَكُرُهُونَ أَنْ يَقُولَ : وَمَنْ يَعْصِهِمَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ : مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ. وَكَرِهَ فَلِكَ، فَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ فَى بِيطِيدُ فَرِماتِ بِي كُما يَكُرُهُونَ أَنْ يَقُولَ : وَمَنْ يَعْصِهِمَا ، وَلَكِنْ يَقُولُ : مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ. (٣٠١٩١) حضرت ابرا بَيمُ فَى بِي وه برايت پا گيا۔ اور جس خص نے ان دونوں کی نافر مانی کی پی وه گراه ہوگيا۔ رادی الله اور اس كے رسول کی اطاعت کی پی وه برايت پا گيا۔ اور جس خص نے ان دونوں کی نافر مانی کی پی وه گراه ہوگيا۔ رادی فرماتے ہیں کہ: کی بی فرمانے ہیں اور جس خص نے ان دونوں کی نافر مانی کی جسرت ابرا بیم خی بیا نافر مانی کی ایس عابر جن کُلی نین کرتے ہے کہ کوئی یوں کے: اور جس خص نے ان دونوں کی نافر مانی کی ۔ لیوں کہ سکتا ہے: اور جس خص نے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔ لیوں کہ سکتا ہے: اور جس خص نے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔

#### (٧٠) الرَّجل يظلم فيدعو الله على من ظلمه

## ایک آ دمی ظلم کرے چرکوئی شخص اس ظلم کرنے والے کے لیے بدوعا کرے

( ٣٠١٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ ، فَقَدِ انْتُصَرَ . (ترمذى ٣٥٥٣ـ ابويعلى ٣٣٣٧)

(۳۰۱۹۲) حضرت عائشہ ٹھیڈیٹا فرماتی ہیں کہرسول اللہ مِنْزِلْفَقِیَّ نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے خود برظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی تووہ ظلم سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

( ٣.١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :سَرَقَهَا سَارِقٌ فَدَعَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ. (ابوداؤد ١٣٩٢ـ احمد ١٣١٢)

(۳۰۱۹۳) حصرت عائشہ بخاہذم فرماتی ہیں کہ کسی چورنے ان کی کوئی چیز چوری کی ۔ پس انہوں نے اس کے لیے بدوعا کی ۔ تو نبی کریم مِثَوْفِظَةَ نے ان سے ارشاد فر مایا: تو اس سے اس کے گناہ کو ہلکامت کر۔

(٧١) فِي الكلِماتِ الَّتِي إذا قالهنّ العبد وضعهنّ الملك تحت جناحِهِ

ان کلمات کابیان که جب کوئی بنده ان کلمات کو پڑھتا ہے تو فرشتہ ان کلمات کواپیخے پروں

#### کے نیچرکھتاہے

( ٣.١٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُوهِبٍ ، عَن مُوسَى يُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : كَلِمَاتُ إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ مَّلَكُ فى جَنَاجِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : كَلِمَاتُ إِذَا قَالَهُنَّ الْعَبْدُ وَضَعَهُنَّ مَّلَكُ فى جَنَاجِهِ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِنَّ فَلا يَمُرُّ عَلَى مَلَّا مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا صَلَوْا عَلَيْهِنَّ وَعَلَى قَائِلِهِنَّ حَتَّى يُوضَعَن بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَن : بِهِنَّ فَلا يَمُرُّ عَلَى مَلًا مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا صَلَوْا عَلَيْهِنَّ وَعَلَى قَائِلِهِنَّ حَتَّى يُوضَعَن بَيْنَ يَدَى الرَّحْمَن :

سُبُحَانَ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ أنزاه اللَّهُ عَنِ السُّوءِ. (طبراني ١٦٢٣)

(٣٠١٩٣) حضرت موی بن طلحہ والنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلَّ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

## ( ٧٢ ) الرَّجل يصِيبه الجوع أو يضِيق عليهِ الرِّزق ما يدعو بِهِ

# اس آ دمی کے بارے میں جس کو بھوک گلی ہویا جس پررزق کی تنگی ہوتو وہ کیا دعا مائلے ؟

(٣.١٩٥) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، قَالَ : الْتَقَى إِبْرَاهِيمُ ، وَمُجَاهِدٌ فَقَالا : جَاءَ أَعُوابِي إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيُوتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيُوتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ : مَا وَجَدْت لَكَ فِى بَيُوتِ آلِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا ، قَالَ : فَيَنْهَا هُو كَذَلِكَ إِذْ جَانَتُهُ شَاهٌ مَصْلِيَّةٌ ، وقَالَ الآخَرُ جَانَتُهُ قَصْعَةٌ مِنْ قَرِيدٍ ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَى الْأَعُوابِي ، فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : الْأَعُومُ ، قَالَ : فَأَكُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَايِنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَفَرَاقِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَفَرَأَيْت إِنْ اللّهُ عَلَى يَدَيْك ، أَفَرَأَيْت إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قُلِ : اللّهُ عَلَى يَدَيْك ، أَفَرَأَيْت إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قُلِ : اللّهُ عَلَى يَدَيْك ، أَفَرَأَيْت إِنْ فَضُلِكَ أَصَايِنِي ، وَأَنَا لَسْت عِنْدَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّى أَسَالُك مِنْ فَضُلِكَ وَرَحْمَتِك ، وَأَنَا لَسْت عِنْدَك ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّى أَسَالُك مِنْ فَضُلِك وَرَحْمَتِك ، وَأَنَا لَسْت عِنْدَك ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قُلِ : اللّهُمَّ إِنِّى أَسَالُك مِنْ فَضُلِك وَرَحْمَتِك ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا إِلَّا أَنْتَ ، فَإِنَّ اللّهُ رَازِقُك. (طبراني ١٠٣٥)

رو (۳۰۱۹۵) حفرت حسین سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد کی ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے فرمایا کہ ایک دیمہاتی ہی کریم منافظ ہے ہوک کی شکایت کی ۔ راوی فرماتے ہیں۔ پس نبی کریم منافظ ہے ہوک کی شکایت کی ۔ راوی فرماتے ہیں۔ پس نبی کریم منافظ ہے ہوک کی شکایت کی ۔ راوی فرماتے ہیں۔ پس نبی کریم منافظ ہے ہوگھروں میں داخل ہوئے چیز نبیس پائی ، راوی فرماتے ہیں ، اس درمیان ہی اچا تک ایک بعونی ہوئی بحری کہ تی ہوئی ہوئی ہوئی بحری کا بچہ آپ منافظ ہی خدمت میں لایا گیا۔ اور دوسرے راوی فرماتے ہیں! کہ شرید کا ایک پیالہ لایا گیا۔ اور دوسرے راوی فرمایا: تم کھاؤ ، راوی فرماتے ہیں! پس اس نے کھا لیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ مَنافظ ہے جومصیت پینی تھی وہ پہنی چی ۔ پھر اللہ نے مجھے فرماتے ہیں! پس اس نے کھا لیا، پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مَنافظ ہے جومصیت پینی تھی وہ پہنی چی ۔ پھر اللہ نے مجھے آپ شریف ہے ہیں جومصیت پینی تھی وہ پہنی چی ۔ پھر اللہ نے مجھے آپ شدہوں؟ آپ ایک نہوں؟

تورسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا بتم پرکلمات پڑھتا: اے اللہ! میں آپ ہے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کا۔ یقیناً آپ کے سوااس کا کوئی ما لک نہیں ہے۔ پس یقیناً اللہ ہی تجھ کورز ق وینے والا ہے۔

( ٣.١٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُد ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يُحَدِّثُ ، قَالَ : بَيْنَمَا

رَجُلٌ رَأَى فِي الْمَنَامِ ، أَنَّ مُنَادِيًا يُنَادِى فِي السَّمَاءِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا سِلاحَ فَزَعِكُمْ ، فَعَمَدَ النَّاسُ فَأَخَذُوا السَّلاحَ حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ، وَمَا مَعَهُ عَصًّا ، فَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :لَيْسَ هَذَا سِلاحَ فَزَعِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ: مَا سِلاحُ فَزَعِنَا ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣٠١٩٦) حضرت واكل بن داؤ دفر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت حسن بصرى والله كو يوں بيان كرتے ہوئے سا ہے كه بمارے درمیان ایک آ دی تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی نے آسان میں بیندالگائی۔اےلوگو! تم اینے خوف وگھبراہٹ کے لیے ہتھیار بکڑلو۔ پھرلوگوں نے ارادہ کیا اور ہتھیار بکڑ لیے۔ یہاں تک کدایک آدمی آیاس کے پاس اکٹی تک نبیس تھی۔ پھر آسان

ے ایک منادی نے آواز لگائی: یہ تمہاری گھبراہث کے ہتھیا رنہیں ہیں۔ تو اہل زمین میں سے ایک شخص نے یو چھا: ہماری گھبراہث كے بتھياركيا ہيں؟ تواس نے كہا: بيكلمات ہيں ،الله تمام عيوب سے ياك ہے،اورسب تعريفيں الله بى كے ليے ہيں \_اورالله كے سوا کوئی معبودنہیں ہے۔اوراللہ سب سے بواہے۔

#### ( ٧٣ ) ما يقول الرّجل إذا اشتدّ غضبه

#### جب آ دمی کا غصہ تیز ہو جائے تو یہ کلمات کہ لیا کرے

( ٣٠١٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى لَيْ أَبِي كَابِتٍ عَن سُلَيْمَانَ لَبِي صُرَدٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَلاحَيَا فَاشْتَدَّ غَضَبُ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي لأَعُرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوذُ باللهِ

مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (مسلم ٢٠١٥- نساني ١٠٢٣)

(٣٠١٩٤) حضرت سلمان بن صرد جي في فرمات بين كدو آوميول نے جھكڑا كيا۔ پھران ميں سے ایک كا غصہ تيز ہو كيا۔ تو نبي

كريم مُنْ النَّادَةُ ما الله الله الله الله على الله على الربياس كلمه كو يره له تو اس كاعصة مم موجائد وه كلمه يه ب میں شیطان مردود سے اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں۔

( ٣٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ ، قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا غَضَبّاً شَدِيدًا حَتَّى إِنِّي لَيْخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ أَنْفَهُ تَمَزَّعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا هَذَا

الْغُضْبَانُ ذَهَبَ غَضَبُهُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۳۰۱۹۸) حضرت معاذبن جبل و التي في كدوة وميوں نے نبى كريم مِؤَفِقَةَ كے پاس سب وشتم كيا ـ پس ان دونوں ميں سے ايك كو بہت خت غصة الله عنوان في استان كي الله عنوان في الله مَؤْفِقَةَ فِي ارشاد فر مايا: ميں ايك ايبا كلمه جانتا ہوں اگر يوغصه والا اس كلمه كو پڑھ لے تو اس كا غصرتم ہو جائے گا، وہ كلمه يہ ہے: ميں الله كى پناہ ما نگما ہوں شعطان ہے۔

# ( ٧٤ ) ما دعا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر ويوم حنين جودعا نبى كريم سَرِّسَ النَّهِ عَزوه بدراورغزوه خنين كِموقع رِما نَكَى

(مسلم ۱۳۸۳ ترمذی ۳۰۸۱)

( ٣٠٢.٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ من دعاء النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ لَا تُغْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ. (مسلم ١٣٦٣ـ احمد ١٢١)

(٣٠٢٠٠) مصرت انس ر الله فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن حضور مِنَّافِظِیَّمَ کی دعاً یوں تھی: اے اللہ! اگر تو جا ہے کہ آج کے دن کے بعد تیری عبادت ندکی جائے۔ (لہذا مدوفر ما)

# ( ٧٥ ) ما كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو بِهِ إذا لقِي العدوِّ جب نِي كريم مِلِلْفَيْنَ فَهِ كَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعو قَي تويدعا ما نَكَتِ جب نِي كريم مِلِلْفَيْنَ فَهِ كَسَى مَثْمَن سِي ملا قات ہوتی تویدعا ما نگتے

(٣٠٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى ، بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ.

(ابوداؤد ۲۷۲۵ ترمذی ۳۵۸۳)

(۳۰۲۰۱) حضرت ابو مجلز و ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُطِلِقَ کی جب کسی دشمن سے ملاقات ہوتی تو یوں دعا فرماتے: اے اللہ! تو میرا باز و ہے اور میرا مدد گار ہے، تیری مدد سے میں تدبیر کروں گا، اور تیری مدد سے ہیں حملہ کروں گا اور تیری مدد سے میں قبال کروں گا۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوْفَى يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَخْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ (بخارى ١٣٩٢ ـ مسلم ١٣٧٣)

(۳۰۲۰۲) حضرت ابن ابی اونی جی نئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّا نِے احز اب کے موقع پر یوں بددعا فرمائی۔اے اللہ! کتاب کے نازل کرنے والے،حساب میں جلدی کرنے والے،گروہوں کو فئکست سے دو جار کرنے والے، تو ان کو فٹکست سے دو جار کر دے،اوران کے قدموں کولڑ کھڑ ادے۔

## ( ٧٦) ما يقول إذا وقع فِي الأمرِ العظِيمِ جبكوئي عظيم امر پيش آئة توبيكلمات راه

(٣٠٢٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَنْعُمُ وَصَاحِبُ الْقَرُن قَدِ الْتَقَمَ الْقَرُن وَحَنَى النَّاقُورِ ﴾ قَالَ : قَالَ : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ نَقُولُ ؟ قَالَ : قُولُوا : ﴿ جَنْهَنَهُ يَسْتَمِعُ مَتَى يُوْمَرُ ، فَيَنْفُخُ ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ نَقُولُ ؟ قَالَ : قُولُوا : ﴿ جَنْهَا اللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

(٣٠٢٠٣) حضرت ابن عباس تُلاَيُّوُ الله تعالیٰ کے اس قول'' پس جب پھونک ماری جائے گی صور میں''، فر ماتے ہیں کہ رسول الله سَزَّ اَنْفَظَةَ نِے ارشاد فر مایا: میں کیسے خوش رہوں؟ حالا نکہ صور والے نے صور کو مند میں ڈال لیا ہے،اورا پی پیشانی موڑ لی ہے،غور سے من رہا ہے کہ کب حکم دیا جائے کہ صور پھونک دو؟! تو آپ مِئِلِ اَنْفَظَةَ کے صحابہ ٹھائٹٹن نے فر مایا: تو ہم کیسے دعا مانگیں؟ آپ مِئِلْ فَنْفِظَةً نے ارشادفر مایا:تم پیکلمات پڑھا کرو، ہمیں اللہ کا فی ہے،اوروہ اچھا کارساز ہے،اورہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔

( ٣٠٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :لَمَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي النَّارِ ، قَالَ :حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(۲۰۲۰ مرت معمی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر و منافق نے ارشاد فرمایا: کہ جب حضرت ابراہیم علایقا کوآگ

میں ڈالا گیا توانہوں نے پیکلمات پڑھے: ہمیں اللّٰد کافی ہے اوروہ اچھا ساز گارہے۔

( ٣٠٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَان ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :التَّوَكَّلُ عَلَى اللهِ جِمَاعُ الإِيمَانِ. (٣٠٢٠٥) حضرت ابوسنان طِيشِيدُ فرمات بين كرصرت معيد بن جبير طِيشِيدُ نے ارشاد فرمايا:الله پر بھروسه کرناايمان کی بنياد ہے۔

#### ( ٧٧ ) ما ذكر فيمن سأل الوسِيلة ؟

## اس فضیلت کابیان جو وسیلہ ما تکنے والے کے بارے میں ذکر کی گئی ہے

( ٣٠٢.٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَلِ اللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ لَا يَسْأَلُهَا لِى مُؤْمِنٌ فِى الدُّنيَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا ، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخارى ١٣٣- ابوداؤد ٥٣٠)

(٣٠٢٠٦) حضرت عبدالله بن عباس التأثير فرمات بين كهرسول الله مَلِّفَظَ في ارشاد فرمايا: تم لوگ الله صمير سے ليے وسيله ما تگو۔

ر ۱۹۰۷) سنرے سبر ملد سے اس کا سوال نہیں کرتا مگریہ کہ قیامت کے دن میں اس کا گواہ یا سفارشی ہوں گا۔ کوئی بھی مومن دنیا میں میرے لیے اس کا سوال نہیں کرتا مگریہ کہ قیامت کے دن میں اس کا گواہ یا سفارشی ہوں گا۔

## ( ٧٨ ) ما جاء فِي الرّجلِ يلبِس الشّيطان عليهِ صلاته

## اس آ دمی کابیان جس پرشیطان اس کی نماز کومشتبه کردے

(٣.٢.٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ حَالَ بَيْنَ صَلاتِى وَقِرَانَتِى ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ :خَنْزَبُ فَإِذَا أَحْسَسْت بِهِ فَاتْفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا وَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ

(٣٠٢٠٤) حضرت عثان بن الى العاص و الله فرمات بين كه مين رسول الله مَرَافِظَةَ كَى خدمت مين عاضر بهوا مين نے عرض كيا : اب الله كے رسول مَرْفظَةَ إِيقينا شيطان ميرى نماز اور تلاوت كے درميان حائل بوگيا! تو آپ مَرَفظَةَ في ارشاد فرمايا: يه شيطان ب جس كوخزب كہا جاتا ہے۔ پس جب بھى تو اس كومحسوس كرے تو اپنے بائين جائب تين مرتبہ تھوك دے۔ اور الله كى بناہ ما نگ اس كشرے۔

#### ( ٧٩ ) ما ذكِر عن قوم مختلِفِين مِمّا يدعون بِهِ

#### ان دعاؤں کا بیان جومختلف اصحاب سے منقول ہیں

( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخِطْمِيِّ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّك وَحُبَّ مَنْ يَنْفَقِنِي حُبَّدُ عِنْدَكَ ، اللَّهُ وَارْزُقْنِي مَا أُحِبُ وَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، وَمَا زَوَيْت عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ لِي فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ.

(۳۰۲۰۸) حفرت محمد بن كعب برایشونه فرماتے ہیں كەحفرت عبدالله بن يزيداهمي برایشونا يوں دعافر مايا كرتے تھے:ا ہےاللہ! تو مجھے اپنی

محبت سے نواز دے۔اوراس مخف کی محبت سے جس کی محبت مجھے تیرے نز دیک نفع پہنچائے۔اے اللہ! تو مجھے عطا فرماوہ چیز جے میں پسند کرتا ہوں۔اورتو مجھ میں قوت دے اس چیز کے بارے میں جسے تو پسند کرتا ہےاور میری محبوب چیزوں میں سے جوتو نے مجھ

ہے دور کی ہیں ان کے بدلے میرے دل کوان چیز وں میں لگا دے جو کچھے محبوب ہیں۔

( ٢٠٢٠٩ ) حَدَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مِنَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ ،

وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا قَاعِدًا فِي مَسْجِدِهِ فِي صَلاتِهِ ، وَكَانَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِيَسِيرٍ وَارْزُقْنِي سَهَرًا

(۳۰۲۰۹) حضرت ابراہیم ویشیخ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک آ دمی تھا جس کا نام حارث بن حمام تھا۔وہ نہیں سوتا تھا مگر مسجد میں تھوڑی دىر بىيچە كرنماز كے حالت ميں،اور يول دعا كيا كرتا تھا:اےاللہ! تو مجھے تھوڑى كى ہى نيند كے ذريعية شفادے،اور مجھےا بئي فر مانبر دارى

( ٣٠٢١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلاقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ فُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ جَنَّيْنِي مُنْكُرَاتِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخُلاقِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدُواءِ.

(٣٠٢١٠) حضرت زياده بن علاقه وليني فرمات بن كدان كے چياحضرت قطب بن مالك وليني يون دعافر مايا كرتے تھے: اے اللہ! تو

مجھے محفوظ رکھ برے اعمال سے اور برے اخلاق ہے، اور بری خواہشات سے اور بیاریوں ہے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنِ الْهَيْثُمِ عَن طَلْحَةً ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْأَسَدِ وَالْأَسْوَدِ وَرُوحِ الْأَذَى.

(٣٠٢١١) حفرت طلحه جانو فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ریشید پناہ مانگا کرتے تھے شیر سے، اور خطرناک سانپ سے اور نفس کی

( ٣٠٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ :

كتباب الدعاء

كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُ نَظَرِي عِبَرًا وَصَمْتِي تَفَكُّرًا وَمَنْطِقِي ذِكْرًا.

(٣٠٢١٢) حضرت طلحه اليامي ويشيؤ فرماتے ہيں كه حضرت ابوا دريس ويشيؤ جو كه اہل يمن ميں سے ہيں وہ يوں دعا فرمايا كرتے تھے: ے اللہ! میری آنکھ کورونے والا بنادے اور میری خاموثی کوسوچنے والا بنادے اور میرے بولنے کو ذکر میں بدل دے۔

٣٠٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي دُعَانِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك الطَّيِّبَاتِ

وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَى ، وَإِذَا أَرَدُت بِعِبَادِكَ فِنْنَةً فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ. ٣٠٢١٣) حضرت ابوب وليشيذ فرمات بين كه حضرت ابوقلابه وليشيئان اين دعامين بيكلمات كم: السالله! مين تجه سے سوال كرتا وں پا کیزہ چیز وں کا ،اور برائیوں کے جھوڑنے کا ،اورمسکینوں کی محبت کا اور بیا کہتو میری تو بہ قبول کر لے ،اور جب تو اپنے بندوں کو

تنه میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کیے بغیر ہی موت دے دینا۔ ٣٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ الطَّحَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ نَفَرٌ مُتَوَاخِينَ ، قَالَ :فَفَقَدُوا رَجُّلًا مِنْهُمْ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالُوا : أَيْنَ كُنْت ؟ فَقَالَ : ذَيْنَ كَانَ عَلَىَّ فَقَالَ :هَلَّا

دَعَوْت بهَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ : اللَّهُمَّ مُنَفِّسَ كُلِّ كَرْبِ وَفَارِجَ كُلِّ هَمَّ وَكَاشِفَ كُلُّ غَمَّ وَمُجِيبَ دَعُوَةِ الْمُضْطَرِّينَ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، أَنْتَ رَحْمَانِي فَارْحَمْنِي يَا رَحْمَنُ رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَن

٣٠٢١٣) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط وليني فرماتے ہيں كہ مجھ لوگ آپس ميں بھائى بھائى بن گئے تھے، راوى كہتے ہيں: پھران گول نے اپنے ایک ساتھی کو کچھودن کم پایا پھروہ والی آگیا ،انہوں نے پوچھا بتم کہاں تھے؟ پس وہ کہنے لگا! مجھ پرقرض تھا۔ تو ایک

على نے كہا: تم نے ان كلمات كے ذريعه دعا كيوں نه ما تكى؟ اے الله! عمول كے دوركر نے والے، اورمصيبت كے دوركر نے الے،اور ہرغم کو ہٹانے والے،اورمجبورول کی پکار کا جواب دینے والے، دنیا اور آخرت کے رحمٰن،اوران دونوں کے رحیم ،تو ہی میرا ان ہے، پس مجھ پر رحم فرما،اے رحمٰن! ایسی رحمت کہ جس کے ذریعہ میں تیرے علاوہ کی رحمت ہے بے نیاز ہوجاؤں!

٣٠٢١) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى رَبِيع بْنِ خُنْيُمٍ ، فَدَعَا بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ ، وَإِلَيْك يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ ، وَأَنْتَ إِلَّهُ الْخَلْقِ كُلِّهِ ،

نَسْأَلُك مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرُّ كُلِّهِ. ٣٠٢١٠) حضرت فعمی ولیطید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت رئیج بن فقیم ولیطید پر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کلمات کے ساتھ دعا

نی ۔ اے اللہ! تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اور تمام بھلائیاں تیرے ہی قضد میں ہیں، اور تیری طرف ہی تمام الملات لوٹیتے ہیں،اورتو ہی تمام مخلوق کا معبود ہے، ہم تھے ہے تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں،اور ہم تیری ہی پناہ ما تگتے ہیں

م شرورے.

( ٣٠٢١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ ، قَالَ : كُنَّا عَنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، إنَّ إِخْوَانَك يُحِبُّونَ أَنْ تَذْعُوَ لَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا أَبَا حَمْزَةَ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ ، قَالُوا : زِدْنَا يَا أَبًا حَمْزَةَ ، قَالَ :حَسْبُنَا اللَّهُ يَا أَبَا فُلان ، إِنْ أُعْطِينَاهَا ، فَقَدْ أُعْطِينَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٣٠٢١٦) حضرت عبدالله الرومي ويظيد فرماتے ہيں كہ ہم لوگ حضرت انس بن مالك والله كا كن سے يواليك آدى ان سے كہنے لگا: اے ابو عمر و دائٹو! یقینا آب دہنٹو کے بھائی پسند کرتے ہیں کہ آب وہٹو ان کے لیے دعا فرما کیں: تو آپ وہٹو نے یول دعا

فر مائی! اے اللہ! تو ہماری مغفرت فر ما۔ اور ہم پر رحم فر ماء اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرماء اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فر مااور ہمیں جہنم کے عذاب مے محفوظ فر ماان لوگوں نے عرض کیا: اے ابوتمز ہ جانٹے؛ ہمارے لیے مزید دعا کیجیے: تو انہوں نے دوبارہ یمی دعا

فر ما كي: ان لوكول نے عرض كيا: اے ابو همزه واشيد جزائي جمارے ليے مزيد دعا تيجيے ، تو آپ واثاثو نے فر مايا: اے ابوفلال جميس الله كافي

ہے، اگر ہمیں بیسب کچھ عطا کر دیا گیا تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔

( ٣٠٢١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَن تَبَيْع ، عَن كَعْب ، قَالَ :لَوْلا كَلِمَاتْ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي الْيَهُودُ أَصِيحُ مَعَ الْحُمْرِ النَّاهِقَةِ وَأَعْرِى مَعَ الْكِلابِ الْعَاوِيَةِ ، أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِالسَّمِكَ الْعَظِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ النَّامَّةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ، وَلا فَاجِرٌ ، الَّذِي لَا يَخْفِرُ جَارُهُ مِنْ شَرٌّ مَا يَنْزِلُ مِنَ

السَّمَاءِ ، وَمَا يَعُرُ مُج فِيهَا ، وَمِنْ شُرٌّ مَا خَلَقَ وَذَرَأً وَبَرَأً.

(٣٠٢١٤) حضرت تبعيع ويشيد فرماتے ہيں كەحضرت كعب واشو نے ارشاد فرمايا: اگر بيكلمات ندہوتے جن كوميں پڑھتا ہوں تو يہود

مجھےاںیا بنادیتے کہ میں جیخنے والے گرھوں کے ساتھ چیختا اور بھو نکنے والے کتوں کے ساتھ میں بھونکتا: وہ کلمات یہ ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں تیرےاسمعزز چ<sub>یر</sub>ے کی ،اور تیر عظیم نام کی ،اور تیرے کھمل کلمات کی جن ہےکوئی نیک اور بدکارتجاوز نہیں کرسکتا ،اور جس

کے بیز دی کو پناہ نہیں دی جاتی ، ہراس چیز کے شر ہے جوآ سان ہے اتر تی ہے اور جو چیز آ سان میں بلند ہوتی ہے۔اوراس چیز کے شر ہے جس کواس نے تخلیق کیا، وجود بخشااور پیدا کیا۔

( ٣٠٦١٨ ) حَلَّتُنَا جُعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَوْن ، قَالَ : قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ : مَنْ قَرَأَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ(ْقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَّبِّ الْفَلَقِ) وَ(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) حَفِظَ مَا بَيْنَهُ وبين الجمعة الأخرى.

(٣٠٢١٨) حضرت عون مِليني فرماتے ہيں كەحضرت اساء بنت ابو بكر انځامنان نے ارشاد فرمایا: جومخص جمعد کی نماز کے بعد سورة فاتح سورة اخلاص، سورة فلق اورسورة الناس كى تلاوت كرتا ہے، تواس جمعہ ہے لے كرا گلے جمعہ تك كے ليے اس كى حفاظت كر دكر جاتی ہے۔

( ٣٠٢١٩ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَن فِرَاسٍ ، عَن شَيْبَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى آخِرٍ قَوْلِهِ : وَصَلَ اللَّهُ بِالإِيمَانِ أُخُوَّتَكُمُ وَقَرَّبَ بِرَحْمَتِهِ مَوَذَّتَكُمُ ، وَمَكَّنَ بِإِحْسَانِهِ كَرَامَتَكُمُ ، وَنَوَّرَ بِالْقُرْآنِ صُدُورَكُمْ.

(۳۰۲۱۹) حَفْرت معنی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابومسلم پیشین اپنی بات کے آخر میں یوں فرماتے تھے: اللہ تمہاری مواخات کو ایمان کے ذریعہ جوڑ دے،اورتمہارے محبوبین کواپئی رحمت سے قریب کر دے۔اورتمہارے معززین کواپنے فضل ہے قد رت عطا فرمائے ،اور قرآن کے ذریعہ سے تمہارے سینوں کومنور کرے۔

## ( ٨٠ ) فِي التّعوّدِ بِالمعوّدَتينِ

## معوذ تین کے ساتھ پناہ ما نگنے کے بیان میں

( ٣٠٢٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا سَأَلَ سَائِلٌ ، وَلا اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيدٌ بِمِثْلِهِمَا، يَعْنِى الْمُعَرِّذَتَيْنِ. (ابوداؤد ١٣٥٨ ـ دارمي ٣٣٣٠)

(۳۰۲۲۰) حضرت عقبہ بن عامر تقافو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّا نِے ارشاد فرمایا بہمی کسی سوال کرنے والے نے سوال نہیں کیا اور نہ بی پناہ ما تکنے والے نے سوال کیا اور ان کے ذریعے پناہ ما تکنے والے نے سوال کیا اور ان کے ذریعے پناہ ما تکنے والے نے بناہ ما تکنے۔ والے نے بناہ ما تکی۔

## ( ٨١ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا طلعت الشّمس

## جب سورج طلوع ہوتو آ دمی ان کلمات کے ساتھ دعا ما تگے

( ٣٠٢١) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَن هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِى بُنِ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ : سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ الْأَعْظَمِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ الْأَكْبَرِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ الْأَمْجَدِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعْ بِحَمْدِ اللهِ الْأَمْجَدِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سَمِعَ سَامِعْ بِحَمْدِ اللهِ الْأَمْجَدِى ، لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَتَبَعُ هَذَا النَّحُو

(٣٠٢٢) حضرت عروه والنيمية فرمات ميں كه جب سورج طلوع موتا تو حضرت حسن بن على بن الى طالب و النيمة يول دعا فرمات من عند عضرت من بن على بن الى طالب و النيمة يول دعا فرمات من عند والله عند منه والله عند منه الله الله عند الله الله عند الله

اوروہ ہر چیز پر قادر ہے، سننے والے نے اس اللہ کی تعریف ٹی جو بہت برا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا ملک ہے اوراس کی تعریف ہے اوروہ ہر چیز پر قادر ہے، سننے والے نے اس اللہ کی تعریف ٹی جو بہت بزرگی والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس طریقہ سے دوبارہ کہتے۔

## ( ٨٢ ) فِي الرَّجلِ يرِيد السَّفر ما يدعو بِهِ

#### اس آ دمی کابیان جوسفر کاارادہ کریتو یوں دعا کر ہے

( ٣٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ فِى سَفَرٍ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْضَّبُنَةِ فِى السَّفَرِ ، وَالْكَآبَةِ فِى الْمُنْقَلَبِ ، اللَّهُمَّ افْيِضْ لَنَا الأَرْضَ وَهَوَّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ.

(احمد ٢٩٩ - ابن حيان ٢٤١٧)

(٣٠٢٢٢) حضرت عبدالله بن عباس براتي فرماتے ہيں كه جب رسول الله مَرِّفَظَيْمَ كمى سفر ميں نكلنے كا ارادہ فرماتے تو يوں دعا كرتے: اے الله! تو سفر ميں ميراساتھى ہے، اور گھر ميں ميرا خليفہ ہے، اے الله! ميں تيرى پناہ مانگنا ہوں سغر ميں بيار ہونے ہے، اوغم كى حالت ميں نوشے ہے، اے الله! ہمارے ليے زمين كولپيٹ دے، اور ہمارے ليے سفركوآ سان فرما۔

( ٣٠٢٣) حَذَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَتَعَوَّدُ مِنْ وَعُثَّاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ ، وَمِنْ دَعُوةِ الْمَظُلُومِ وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهُلِ وَالْمَالِ. (مسلم ٩٤٩- احمد ٨٢)

(٣٠٢٢٣) حفزت عبدالله بن سرجس بن تفق فرمات بين كدرمول الله مَالْفَظَةَ جب سفر كے ليے نظلتے تو پناه ما تكتے تھے سفر كى مشقت سے ، اور مُلكين لو من سے ، اور مُلكين سے ، اور مُلكين لو من سے ، اور مُلكين

( ٣٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، عَن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَرَادَ رَجُلْ سَفَرًا فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :أُوصِنِي ، فَقَالَ :أُوصِيك بِتَقُوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.

(ترمذی ۳۳۳۵ احمد ۳۳۳)

(٣٠٢٢٣) حفزت ابو ہریرہ رہ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا تو نبی کریم میر الفظیقی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا: مجھے وصیت فرماد یجئے تو آپ میر الفظیقی نے ارشاد فرمایا: میں تھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی ،اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے کی کہیر کہنے کی۔ ( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَوْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلاً أَنَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِذَا تَوَجَّهُتَ فَقُلُ : بِسْمِ اللهِ حَسْبِى اللَّهُ وَتَوَكَّلْتَ عَلَى اللهِ فَإِنَّكَ إِنَ قُلْتَ : مِسْمِ اللهِ حَسْبِى اللَّهُ وَتَوَكَّلْتَ عَلَى اللهِ فَإِنَّكَ إِنَّا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ ، حُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَكُ ، خُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : حَسْبِى اللَّهُ ، قَالَ الْمَلَك ، خُفِظْت ، وَإِذَا قُلْتَ : تَوَكَّلْتَ عَلَى اللهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : كُفِيت.

(٣٠٢٥) حضرت عون بن عبدالله طِينَ فرماتے بيل كه ايك خص حضرت عبدالله بن مسعود رقائي كى خدمت ميں حاضر بهوكر كہنے لگا:
ميراسفر كاارادہ ہے ليس آپ ججھے وصيت فرما و يجئے ، تو آپ وہ الله نے ارشاد فرمایا: جب تو سفر كے ليے متوجه به تو يكلمات كهه: الله كه ميراسفر كاارادہ ہے ليس آپ ججھے الله كافى ہے ، ميں نے الله پر بجروسه كيا ، ليس جب تو كہا الله كے نام سے شروع كرتا بهول تو فرشته كہا ، تيرى حفاظت كى كئى ، ، اور جب تو كہا ، ميں فرشته كہا ، تيرى حفاظت كى كئى ، ، اور جب تو كہا ، ميں نے الله بر بجروسه كيا تو فرشته كہا ، تيرى حفاظت كى كئى ، ، اور جب تو كہا ، ميں نے الله بر بجروسه كيا تو فرشته كہا ، تيرى كفايت كى گئى ۔

( ٣.٢٢٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ فِي السَّفَرِ : اللَّهُمَّ بَلاغًا يَبَلَغُ حَيْرًا مَغْفِرَتِكَ مِنْك وَرِضُوانًا ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، إِنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّوْضَ وَهُونُ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَايَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمُنْظِرِ فِي الْأَهُلِ وَالْمَالِ.

(۳۰۲۲۲) حضرت ابراہیم مِیْشِیدُ فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹھ کیٹی سفر میں یوں دعا فر مایا کرتے تھے: اے اللہ! خیر کو پہنچا ایکی خیر جس میں تیری طرف سے معفرت ہواور تیری رضا ہو، خیر تیرے ہی قبضہ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ! تو ہی سفر میں ہاراساتھی ہے۔ اور گھر والوں پر ہمارا خلیفہ ہے۔ اے اللہ! ہمارے لیے زمین کی دوری کوختم فرما، اور ہم پر سفر کوآسان فرما، اے اللہ! ہم تیری پناہ ما تکتے ہیں سفر کی مشقت ہے، اور ممکین لو منے سے اور گھر اور مال میں نرامنظر دیکھنے ہے۔

( ٣.٢٢٧) حَدَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَافَرْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ نَادَى : سَمِعَ سَامِعٌ بِيَحَمُدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عِنْدَنَا ، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ثَلاثًا اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ عَنَّ عَلَيْنَا فَلَالِهُ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عِنْدَنَا ، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ثَلاثًا اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ

(٣٠٢٢٧) حضرت مجاہد مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہی ہوئے کے ساتھ سفر کیا، پس جب صبح ہوئی تو آپ جہاڑہ یوں ندالگاتے تھے، تین مرتبہ، سننے والے نے س لیااللہ کی حمداوراس کی نعمت اوراس کی طرف ہے ہم پر ہرا چھے انعام کو،اے اللہ! تو ہمارا ساتھی بن! پس ہم پرفضل فرما، پھر تین مرتبہ یوں ندالگاتے:اے اللہ! پناہ ما نگرا ہوں جہنم ہے۔

## ( ۸۳ ) فِي الرَّجلِ إذا رجع مِن سفرِةِ ما يدعو بِهِ آدمى جب سفر سے لوٹے تو يول دعا كرے

( ٢٠٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ ، يعنى مِنَ السَّفَرِ قَالَ : تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ ، وَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : تَوْبًا تَوْبًا لِرَبُنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا.

(٣٠٢٢٨) حفرت ابن عباس روافيز فرماتے ہیں كہ جب نبى كريم مُلِقَطَةً سنر سے لوٹے كا ارادہ فرماتے تو يه كلمات پڑھتے: ہم تو به كرنے والے ہیں، بندگى كرنے والے ہیں، اپنے رب كى حمد كرنے والے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں پر داخل ہوتے تو يہ كلمات پڑھتے: ہم تو به كرزہے، تو به كررہے، اپنے رب كی طرف ہى لوٹ رہے ہیں، وہ ہماراكو كى بھى گناہ نہیں چھوڑے گا۔

( ٣٠٢٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ ، قَالَ : آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ. (احمد ٣٠٠ـ طيالسي ٤١٦)

(٣٠٢٢٩) حضرت براء رقط فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مَرَافِظَةَ شرے واپس لوٹے توبیکلمات پڑھتے! ہم لوٹے والے ہیں، تو بہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے ہیں،اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔

( ٣٠٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْجَيْشِ ، أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ ، قَالَ كُلَّمَا أُوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ ، أَوْ فَدُفَادٍ كَبَّرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ تَانِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ.

(بخاری ۱۷۹۷ مسلم ۹۸۰)

(٣٠٢٣٠) حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلَّ اللَّهُ جب بھی کمی لشکرے یا سرایا سے یا جج یا عمرے ہے واپس لوٹے ۔راوی فرماتے ہیں جب بھی کسی پہاڑی راستہ یا چٹیل میدان پر جہنچہ تو تین مرتبہ تکبیر کہتے: پھر پیکلمات پڑھتے ،اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے وعدہ کوسچا کیا ہم لوٹے والے ہیں ،تو بہ کرنے والے ہیں ،بندگی کرنے والے ہیں ،اپنے رب کی حمرکرنے والے ہیں ۔

( ٣٠٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.

(٣٠٢٣١) حضرت عبدالله بن عمر والثان عالى والاارشاداس سند ي محم نقل كيا كيا ب

( ٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُنُنٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

مَالِكِ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءَ ، أَو بِالْحَرَّةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ. (بخارى ٢٠٨٥ مسلم ٩٨٠) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ. (بخارى ٢٠٨٥ مسلم ٩٨٠) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَابِدُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. (بخارى ٢٠٨٥ مسلم ٩٨٠) حضرت انس بن ما لك وَلَيْ فَرَمات مِي مَيْنَ رسول اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

مِين، أَكُر الله في جَامِ، آوا بِيْ رب كَ حَرَر في والي مِين. ( ٣٠٢٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا قَفَلُوا قَالُوا : آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَادُّنُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣٠٢٣٣) حفرت ابراجيم تيمي ويني فرماتے بين كه جب صحابہ تفكين سفر سے لو منتے تقطة بيكلمات پڑھتے تھے، ہم لو شنے والے بين اگر اللہ نے چاہا، تو بدكر نے والے بين ، اپنے رب كى حمد كرنے والے بين ۔

## ( ٨٤ ) الرَّجل يفزَّع مِن اللَّيلِ ما يدعو بِهِ

## جو خص رات ہے ڈرتا ہوتو وہ یوں دعا کرے

( ٣٠٢٢) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّتُهُ الْجِنُّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : تَعَوَّذُ يَا مُحَمَّدُ ، فَتَعَوَّذَ بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَخَمَّدُ ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ ، وَلا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَغُورُ جُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ كُلِّ طَارِقٍ وَمَا يَعُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ كُلِّ طَارِقٍ يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ .

(٣٠٢٣٣) حفرت كحول وينظي فرماتے بين كدرسول الله مَلَّفَظَةَ جب مكه بين داخل ہوئ تو آب مِلَفظَةَ كو يجوجن ملے جنہوں نے آپ مِلَفظَةَ پرانگارے جھيكے، تو حفرت جبرائيل نے فرمايا: اے محمد مَلَّفظَةً إبناه ما ليكے: تو آب مِلَفظَةً نے ان كلمات كذريعه بناه ما نكى، پھران جنوں كوآپ مِلَفظةً بست ہنا ديا گيا: بين بناه ما نكن ہوں الله كهمل كلمات كے ساتھ كہ جن سے كوئى نيكو كار اور بدكار عباد زميس كرسكتا ـ براس چيز ك شرے جو آسان سے اور جو آسان ميں بلند ہوتى ہے، اور جراس چيز ك شرے جو زمين ميں بھيلتى ہے، اور زمين سے نكتی ہے، اور دن اور رات كے شرے ، اور جررات كوآنے والے خيركي تو قع كرتے ہوئے اے رقم كرنے والے!

( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ نَفْسٍ وَجَدَهُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ شَكَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ نَفْسٍ وَجَدَهُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ :

إِذَا أَتَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخُضُرُون ، فَو الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَضُرُّك شَيْءٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

(٣٠٢٣٥) حفرت محمد بن يكي بن حبان ويشيخ فرمات بيل كه حفرت وليد بن مغيره تؤاتنو نے رسول الله مَوَّفَظَةَ ہے ول بيس آنے والے خيالات كى شكايت كى۔ آپ مِسْلَفْظَةَ نے ان ہے ارشاد فرمایا: جب تو اپ بستر میں آئے تو يہ كلمات پڑھ، میں پناہ ما نگتا ہوں اللہ كے تعمل كلمات كے ساتھ، أس كے خصد اور اس كى پکڑسے اور اس كے بندوں كے شرے، اور شيطان كے وسوسوں سے كہ وہ مير بياس حاضر ہوں بس قتم ہے اس ذات كى جس كے قبضہ قدرت میں ميرى جان ہے تجھے كوئى بھى چيز نقصان نہيں بينجا سكے كى بياں تك كہ قوضى كرلے گا۔

( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن زَكِرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَن مُصْعَبِ ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةً ، قَالَ : كَانَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَفْزَعُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَخُرُجَ ، وَمَعَهُ سَيْفُهُ فَخُشِى عَلَيْهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ جِبُرِيلَ ، قَالَ لِي : إنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُك ، فَقُلُ أَعُودُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ جِبُرِيلَ ، قَالَ لِي : إنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُك ، فَقُلُ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ ، وَلا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَغُوبُ عُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ ، وَمَا يَخُوبُ عُمِنْهَا ، وَشَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَكُلِّ طَارِقَ إِلاَّ طَارِقًا يَطُوقُ بِخَيْرٍ يَا شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخُوبُ عُنْهَا ، وَشَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَكُلِّ طَارِقَ إِلاَّ طَارِقًا يَطُوقُ بِخَيْرٍ يَل

(٣٠٢٣١) حضرت يجي بن جعده ويشيز فرمات بين كه حضرت خالد بن وليد واليؤرات نه فررت ته بيان تك كه وه نظائل حال مين كدان كه پائيا بين كدان كه بينيادي بينيادي بين انهول نه اس بات كي رسول الله ويؤون كايت كي رسول الله ويؤون كي تكايت كي تو آپ ويؤون كي آن برائيل علائل ان جمه من فرمايا به بكه جنول كي ايك جماعت تير ما الله ويؤون كي آيك جماعت تير ماته مكر وفريب كرتى به بهن تويه كلمات بين ها على نياه ما نگه بول الله كلمل كلمات كي ساته كه بن ته كوئي نيكوكاراور بدكار تنجاوز نبيس كرسكا، براس چيز كشر به وق به اور جوآسان بين اور جوآسان بي اور دون اور دات كي فتنول كيشر به اور بررات كوآن والي مي مرجو خير لائ مين بيدا بوتى به اور جوز مين من كلمات كي حداد والكري بي حالت فتم بوگئي والد و الله وي بي حالت فتم بوگئي دالد والكهات كوره ها، تو الن كي بي حالت فتم بوگئي .

( ٣.٢٣٧) حَذَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَسُوءِ عِقَابِهِ وَشَرْ عِبَادِهِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ ، وَمَا يَخْضُرُونِ.

(٣٠٢٣٧) حفرت عبدالله بن عمرو روالي فرمات بي كدرسول الله مَرَّ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے كو كی شخص رات كواپی نمیند میں ڈرجائے ، توبیكلمات پڑھے: اللہ كے نام كے ساتھ: میں پناہ ما نگرا ہوں اللہ كے ممل كلمات كی ، اس كے غضب سے اور اس كی بری پکڑ ہے،اوراس کے بندوں کے شرہے،اور شیطانول کے شرہے،اور جو کچھودہ حاضر ہوتے ہیں۔

( ٣.٢٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الله بْنَ خَنْبَش : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَادَتُهُ الشَّيَاطِينُ ؟ قَالَ : جَانَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْعَبَ مِنْهُمْ ، قَالَ جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : جَعَلَّ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْرُعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : جَعَلَّ يَرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْرُعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ جَعْفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قَالَ : جَعَلَّ يَرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْرُعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ : عَفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قالَ : جَعَلَّ يَرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ : عَفَرٌ : أَحْسَبُهُ ، قالَ : جَعَلَّ يَرِيدُ أَنْ يَخْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْعِبَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَلَ : عَلَى اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللّهِ التَّامَاتِ اللهِ التَّامَاتِ يَعْرُبُ عُنْ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْولُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنُولُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنُولُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنُولُ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْولُ السَّيْعِ وَاللَّهُ إِلَا طَارِقًا يَطُرُقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ الْعُمُ اللهُ اللهُو

(٣٠٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْفَدٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَصَابَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ أَرَقٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أَعَلَمُك كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتِهِنَّ نِمُت اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، الْوَلِيدِ أَرَقٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أَعَلَمُك كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتِهِنَّ نِمُت اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَمَا أَطَلَتُ ، وَرَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَمَا أَطَلَتُ ، وَرَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أَعَلَمُك كُلِمَاتٍ إِذَا قُلْتُهِنَّ بَعُولِ عَلَى مَا أَقَلَتُ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ ، وَمَا أَصَلَتُ ، كُنُ لِى جَارِى مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِمِ مُعْمَلِكُ ، وَلا إِللهَ غَيْرُك. (ترمذى ٣٥٣٣ ـ طبرانى ٩٨٣) كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفُوطُ عَلَى آخَذَ مِنْهُمْ ، أَوْ يَبْعِي ، عَزَّ جَارُك ، ولا إللهَ غَيْرُك. (ترمذى ٣٥٣٣ ـ طبرانى ٩٨٩) كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفُوطُ عَلَى آخَذُ مِنْهُمْ ، أَوْ يَبْعِى ، عَزَّ جَارُك ، ولا إللهَ غَيْرُك. (ترمذى ٣٥٣ ـ طبرانى ٩٨٩) عَرْبَعْنَ فَى مَن اللهُ عَلَيْهُ فَي مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الل

ان سے ارشاد فرمایا: کیا میں تہمیں چند کلمات نہ سکھاؤں جب تم ان کو کہو گے تو تہمیں نیند آجائے گی؟ تم یے کلمات پڑھا کرو!ا سے اللہ! ساتوں آسانوں کے رب اور جن چیزوں پر انہوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور ساتوں زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے اور شیاطین کے رب اور جو ریگراہ کرتے ہیں، تو میرامحافظ بن جا! اپنی تمام مخلوق کے شرسے، کہ ان میں سے کوئی مجھ پرزیادتی کرے یاسرکشی کرے، تیری پناہ غالب ہے، اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

## ( ٨٥ ) ما يدعو يهِ الرّجل إذا دخل المسجِد الحرام

# جب کوئی شخص مسجد حرام میں داخل ہوتو بوں دعا کرے

( ٣٠٢٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَن مَكْحُولِ ، أَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَمَهَّابَةً ، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ ، أَو اعْتَمَوَهُ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبِرًّا. (بيهقى ٤٣)

(۳۰۲۴۰) حضرت مکحول پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب نبی مَثَرِ شَقِیعَ اللّٰہ کود کیھتے تو یوں دعا فرماتے: اے اللّٰہ! تو اس گھر کی عزت، عظمت اور ہیبت میں اضافہ فرما،اور جو محض اس کا حج یا عمرہ کرے اس کی عزت،عظمت،اکرام اور نیکی میں بھی اضافہ فرما۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ

إِذَا دَخَلَ مَسْجِدَ الْكُفْبَةَ، وَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكُ السَّلامُ فَحَيْنًا رَبَّنَا بِالسَّلامِ.

(٣٠٢٨) حفرت محمد بن سعيد ويشير فرماتے بين كه حفرت سعيد بن المسيب ويشير جب كعبه كي معجد بين داخل ہوتے أوربيت الله كي

طرف ديك تويدعا يرص :ا الله الوسلام في والاب، اور جهم ال سيسلام في ب المار عدار الوجمين سلام في كاتخذد ... ( ٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُفِيرة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا تَدُخُلُ مِكَة فَانْتَهَيْت إِلَى الْحِجُوِ فَاحْمَدَ اللَّهَ عَلَى حُسُنِ تَنْسِيرِهِ وَبَلاغِهِ.

(۳۰۶۳۲) حضرت فقعی جایشیز ارشادفر ماتے ہیں جب تو پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوتو حجراسود پر جا کراللہ کی حمد کرآ سانی پراورآ رام ہے پہنچنے بر۔

( ٣.٢٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْك السَّلامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ.

(٣٠٢٣٣) حضرت سعيد بريشيز فرماتے ہيں كەحضرت عمر بن خطاب والتي جب بيت المقدس ميں داخل ہوتے تو يوں دعا پڑھتے: اے اللہ! تو سلامتی والا ہے، اور تجھ ہی ہے سلامتی ہے، ہمارے رب! تو ہميں سلامتی كاتحفہ دے۔

#### ( ٨٦ ) ما يقول الرّجل إذا استلم الحجر

# جب کوئی شخص حجراسود کااستلام کرے توبیکلمات پڑھے

( ٣.٢٤٤) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَن وَهْبِ بُنِ وَهْبٍ ، عَن سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَهُ يَعْنِى الْحَجَرَ : آمَنْت بِاللهِ وَكَفَرْت بِالطَّاعُوتِ.

(۳۰۲۳۳) حضرت سعید بن المسیب ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مخافیؤ جب حجر اسود کا استلام فرماتے تو بیکلمات پڑھتے: میں اللہ پرایمان لا یا اور میں نے بتو ل کی تکفیر کی۔

(٣.٢٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ :اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبِيِّك.

(٣٠٢٣٥) حفرت حارث برشيط فرماتے ہیں کہ حفرت علی جانٹو جب حجر اسود کا استلام فرماتے تو بیکلمات پڑھتے ،اے اللہ! تیری کتاب کی تقید بین کرتے ہوئے اور تیرے نبی مُلِفَظِیَّةً کی سنت پڑمل کرتے ہوئے (استلام کرتا ہوں)

( ٣٠٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقُلْ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۳۰۲۴۲) حضرت عبیدالمکتب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میشید نے ارشاد فرمایا: جب بھی تو حجر اسود کا استلام کرے تو یہ کلمات پڑھ لیا کر:اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

( ٣٠٢٤٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَن شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ اسْتِلامِ الْحَجَرِ :اللَّهُمَّ تُصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةٍ نَبِيِّك.

(۳۰۲۴۷) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پر پیٹید نے ارشاد فرمایا :مستحب ہے کہ حجراسود کا استلام کرتے ہوئے یوں کہا جائے!اے اللہ! تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت پرعمل کرتے ہوئے (استلام کرتا ہوں)

## ( ٨٧ ) ما يدعو بِهِ الرّجل بين الرّكنِ والمقامِ

# رکن میانی اور جحراسود کے درمیان آ دمی یوں دعا کرے

( ٣٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَن يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّانِبِ ، قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْحَجَرِ : ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾.

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في المسلم المسل (٣٠٢٨٨) حضرت عبدالله بن السائب وفي فرمات بي كه من في رسول الله مَلِيفَظَيْمَ كوركن يماني اور حجر اسود ك درميان بيدعا پڑھتے ہوئے ساہے:اے ہمارے رب! دے ہمیں دنیامیں بھلائی اور آخرت میں بھلائی ،اورہمیں جہنم کےعذاب سے بچا۔ ( ٣٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي لَا يَدَعُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقُنِي وَبَارِكٌ لِي فِيهِ وَاخْلُفُ عَلَى كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ. (٣٠٢٣٩) حضرت سعيد بن جبير وينفط فرمات بي كه حضرت عبدالله بن عباس والثور كي دعاؤل ميس سايك دعاريهي تقى جيه وه تجھی بھی ججرا سوداور رکن بیانی کے درمیان پڑھنانہیں بھولتے تھے۔اےاللہ! مجھے قناعت عطا فرمااس رزق میں جوتو نے مجھے عطا فر مایا ہے،اورتو میرے لیےاس میں برکت عطافر ما،اورتو میرا جانشین بن جااس غیرموجود چیز میں جس میں میرے لیے بھلائی ہو۔ ( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِي شُفَبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الرُّكُنِ أو الْحَجَرِ : ﴿رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

(۳۰۲۵۰) حضرت ابوشعبہ بیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تقاشؤ رکن یمانی اور ججر اسود کے درمیان بیدعا پڑھا کرتے تھے، مارے رب! دے ہمیں خوبی دنیامیں ،اورآ خرت میں خوبی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔

( ٣٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :عَلَى الرُّكُنِ الْيَمَانِتَى مَلَكٌ يَقُولُ

آمِينَ ، فَإِذَا مَرَرُتُمْ بِهِ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(٣٠٢٥١) حفرت مجامد ميشيد فرمات جيس كدحفرت ابن عباس والله في في ارشاد فرمايا: كدركن يماني برايك فرشة مقرر بوتا ہے جو دعاؤں پرآمین کہتا ہے، پس جب بھی تم اس کے پاس سے گزروتو یہ دعا پڑھو! اے اللہ! ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں خوبی اور

آخرت میں خولی اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

## ( ٨٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا صعِد على الصّفا والمروة

# جب کوئی شخص صفااور مروہ پر چڑھے تو یوں دعا کرے

( ٣٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَدَأَ بالصَّفَا فَرَقَىَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَوَحَّدُ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ:مِثْلَ هَذَا ثَلاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. (٢٥٢٥) حضرت جابر ر الله فرمات ميس كه بي كريم مُؤَنِفَعَ في صفا بهاري سابتداكي اوراس يرجره مح يهال تك كه بيت الله کود کھے لیا۔اوراللّٰہ کی وحدانیت بیان کی اور تکبیر کہی۔اور پیکمات پڑھے،اللّٰہ کے سواکوئی معبود نبیس،وہ اکیلا ہے،اس کا کوئی شریک

نہیں،اس کا ملک ہےادراس کے لیے تعریف ہے،اوروہ ہر چیز پر قادر ہے،اللہ کے سواکوئی معبودنہیں وہ اکیلا ہے،اس نے اپناوعدہ پوراکیا اوراپنے بندے کی مدد کی،اوراس اکیلے نے تمام گروہوں کوشکست دی، پھران دونوں کے درمیان دعا کی اوراس طرح تین مرتبہ پیکلمات پڑھے، پھرمروہ پہاڑی پرتشریف لائے،اورمروہ پربھی ویباہی کیا جیسا کے صفاء پر کیا تھا۔

( ٣.٢٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَن سُفْيَانَ ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِى ، عَنُ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ سَمِعْت عُمَرَ يَقُولُ :إِذَا قُمْتُمْ عَلَى الصَّفَا فَكَبِّرُوا سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدُ اللهِ وَثَنَاؤٌ عَلَيْهِ وَصَلاة اللهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَاءٌ لِنَفْسِكَ ، وَعَلَى الْمَرُوةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۳۰۲۵۳) حفرت وهب بن الا جدع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دوائی کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے ساہے کہ:جب تم لوگ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو، تو سات مرتبہ تکبیر کہواور ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرد، اور نی کریم میر تیسی چیج پر درود جھیجو، اوراین ذات کے لیے دعاما تگواور مروہ پہاڑی پڑھی ایسانی کرو۔

( ٣٠٢٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن زَكِرِيَّا ، عَنِ الشَّغِيِّى ، عَن وَهْبِ بُنِ الْأَجْدَعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ : يَبُدُأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبُعَ تَكْبِيرَاتٍ ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدُ اللهِ ، وَصَلاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِكَ ، وَعَلَى الْمَرُوةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۳۰۲۵۳) حضرت وهب بن الا جدع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دی ٹی کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صفا بہاڑی سے ابتداکی جائے گی ،اور پہلے بیت اللہ کی طرف استقبال کرو، پھر سات مرتبہ تکبیر کہو، اور ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمدوثنا بیان ہو،اور نبی کریم مِیْلِوْفِیْجَةً پر درود ہو،اورا پی ذات کے لیے سوال ہو،اور مروہ بہاڑی پر بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔

(٣.٢٥٥) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ على الصَّفَا اسْتَقْبَلَ البُبُتَ ، ثُمَّ كَبَرَ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لا إلله إلاّ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلاً ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُوةِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو قَلِيلاً ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُوةِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ واحِدًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، فَمَا يَكَادُ يَفُونُ عُتَى يَشُقَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ شَبَابٌ.

(٢٠٢٥) حضرت نافع بیشید فرماتے بیں کہ حضرت ابن عمر واٹنو جب صفا بہاڑی پر چڑھتے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتے پھر تین مرتبہ بیس کہ حضرت ابن عمر واٹنو جب صفا بہاڑی پر چڑھتے تو بیت اللہ کے طرف رخ کرتے پھر تین مرتبہ بیس مات پڑھتے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ، اس کا کلک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ، اور ان کلمات میں اپنی آواز کو بلند فرماتے ۔ پھر تھوڑی دیر دعا کرتے ، پھر بہی مل مروہ پہاڑی پر بھی فرماتے یہاں تک کہ سات مرتبہ ایسے چکر لگاتے ، تو تحبیر کی تعداد اکیس بن جاتی ، ہم نو جوان ہونے کے باوجود فارغ ہونے کے قریب بہت زیادہ تھک جاتے تھے۔

( ٣٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ

كَانَ يقول : يَقُومُ الرجل عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدُرَ قِرَانَةِ سُورَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۲۵۲) حضرت قاسم بن ابی ایوب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میشید ارشاد فرمایا کرتے تھے: آ دمی صفا اور مروہ پہاڑی پر نبی کریم مِیْرِاَشْفِیَا بِیْسُورت پڑھنے کی مقدار کے بقدر کھڑ اہوگا۔

( ٣٠٢٥٧ ) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَن مُغِيرَةً ، قَالَ :قَالَ الْحَكُمُ لِإِبْرَاهِيمَ ، رَأَيْت أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يَقُومٌ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِنَةَ آيَةٍ فَقَالَ : إِنَّهُ لَفَقِيهٌ.

(٣٠٢٥٤) حضرت مغيره بريطيط فرماتے ہيں كەحضرت تكم بريطيط نے حضرت ابراہيم بريطيط سے ارشاد فرمايا كەميس نے حضرت ابو بكربن عبد الرحمٰن بن حارث بريطيط كوصفا بهاڑى پر ديكھا كەانہوں نے ايك آدى كے ايك سوبيس آيات پڑھنے كے بقدر قيام فرمايا: تو حضرت ابراہيم بريشيد نے فرمايا! يقيناً وہ تو فقيہ ہيں۔

## ( ٨٩ ) مَنْ قَالَ ليس على الصَّفا والمروةِ دعاءٌ مؤقَّتُ

## جو کہے: صفااور مروہ پر کوئی دعامتعین نہیں

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ دُعَاءٌ مُؤقَّتُ فَادُعُ مَا شِنْت.

(۳۰۲۵۸) حضرت آغمش جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جیشید نے ارشادفر مایا: صفااور مروہ پرکوئی دعامتعین نہیں جو چاہد عاکرو۔ ریب رور دو یہ سرور دو ایس میں دوروں دوروں کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں میں میں میں میں م

( ٣٠٢٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ، أَنَّ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ دُعَاءً مُوقَّتًا.

(۳۰۲۵۹) حضرت ابن جرت کیمیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشید نے ارشاد فر مایا: میں نے نہیں سنا کہ صفا اور مروہ پر کوئی دعا متعین ہو۔

( ٣٠٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :لَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتُ فَادُعُ بِمَا شِئْت وَسَلُ مَا شِئْت.

(۳۰۲۷۰) حضرت افلح بایشین فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم بیشین ارشاد فرماتے ہیں کدان دونوں پرکوئی دعامتعین نہیں جو چاہے دعا کرو اور جو چاہے سوال کرو۔

( ٣٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن مُعَاذِ بُنِ الْعَلاءِ ، قَالَ :شَهِدُت عِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدٍ المخزومي يَقُولُ : لاَ أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُؤَقِّتًا.

(۳۰۲۱) حضرت معاذ بن العلا ، جیشیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت عکرمہ بن خالدالمحز وی چیشین کے پاس حاضرتھا وہ ارشادفر مار ہے تھے: میں نہیں جانتا کہ صفاا درمروہ پر کوئی متعین دعا ہو۔

#### (٩٠) ما يدعو بهِ الرّجل وهو يسعى بين الصّفا والمروة

# ج<sup>و</sup>خص صفااورمروہ کے درمیان سعی کرے تو وہ یوں دعاما نگے

( ٣.٢٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فضيل ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ بِالْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسْعَى فِيهِ ويَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

(٣٠٢٦٢) حضرت المسيب ويشيخ فرماتے ہيں كەحضرت عمر تفاتن جب صفااور مروه كى دادى ميں سعى كرتے ہوئے گزرتے تھے تو يوں

دعا فرماتے: اے میرے رب!مغفرت فرمااور دحم فرما،اور تو بہت عزت والا اور کرم والا ہے۔

( ٣٠٢٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقِ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِى ، قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْإَكْرَمُ.

(٣٠٢٦٣) حفرت مروق بيشي فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والتي جب صفااور مروه كى وادى مين سعى كرتے تو يوں دعا

فر ماتے:اےمیرے رب مغفرت فر مااور رحم فرما، یقیینا توعزت والا اور کرم کرنے والا ہے۔

( ٣٠٢٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَبْشِمِ بُنِ حَنَشٍ ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

رحم فرما، يقيناً توبهت زياده عزت والااوركرم كرنے والا ہے۔ ( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا وَاحِدٌ إِنْ تَمَا أَتُمَّهُ الله ، وقد أَتُمَّا.

(٣٠٢٧٥) حضرت هشام بن عروه ويشيط فرماتے ہيں كه ان كے والد حضرت عروه ويشين صفااور مروه كى سعى كے درميان بيشعر پڑھا كرتے تھے۔ يقينا بيا يك (چكر)اگرمكمل ہوا تو اللہ نے اس كوكممل كيا۔اور تحقيق وه كلمل ہوگيا۔

#### (٩١) ما يدعو به إذا رمى الجمرة

## جب شیطان کو کنگری مارے تو یوں دعا کرے

( ٣٠٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنُ ابِيهِ ، قَالَ : أَفَضُت مَعَ عَبْدِ اللهِ فَرَمَى سَبْع حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَاسْتَبْطَنَ الْوَادِى حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت الَّذِى أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَنَعَ. (۳۰۲۲۲) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن یز بد طِیشْطِیْ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود و کاشؤ کے ساتھ وقو ف عرف کے اختتام پر منی واپس لوٹا، تو آپ زلائٹو نے سات گنگریاں ماریں، آپ زلائٹو ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے، اور پھر واوی میں اترے اور یوں دعا فرمائی، اے اللہ! اس حج کو مقبول بنادے اور گناہ کی بخشش فرمادے، پھر یوں ارشاد فرمایا: اس طرح میں نے دیکھا تھا جب آپ ئیز فیضے کی میں رہ ابقرہ ونازل ہوئی تو آپ ئیز فیضی کے ایسا کیا۔

(٣.٢٦٧) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَيْثِمِ بُنِ حَنَشٍ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ حِينَ رَمَى الْحِمَارَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا.

(۳۰۲۷۷) حضرت آھیٹم بن حنش میٹیلیز فر ماتے ہیں کہ میں نے رمی جمار کے وقت حضرت ابن عمر بڑھٹو کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا:اےاللہ!اس حج کومتیول بنادے،اور گناہوں کی بخشش فر مادے۔

( ٣.٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْت الْجَمْرَةَ ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، قَالَ : قلت أَقُولُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ إِنْ شِئْت.

(۳۰۲۱۸) حضرت مغیرہ مرافیظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مرافیظ سے پوچھا: جب میں شیطان کو کنگری ماروں تو کیا دعا پڑھوں؟ آپ نظافؤ نے ارشاد فرمایا: بید عاپڑھو:اے اللہ!اس فج کومقبول بنادے،اور گنا ہوں کو بخش دے،مغیرہ مرافیظ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: کیا یے کلمات میں ہر کنگری کے ساتھ پڑھوں؟ تو آپ جائے نے ارشاد فرمایا! جی ہاں!اگرتم چاہو۔

# ( ۹۲ ) مَنْ قَالَ ليس عِند الجِمارِ دعاءً مؤقّتُ جو کھے: کنگریاں مارتے وقت کوئی دعامتعین نہیں

( ٣٠٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوَقُوفِ عِنْدَ الْجَمُرَتَيْنِ دُعَاءٌ مُوقَتَّ فَاذْعُ بِمَا شِنْت.

(۳۰۲۶۹) حضرت اعمش طیٹیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: دونوں جمروں کے پاس وقوف کے وقت کو کی دعا متعین نہیں جو جا ہے دعا کرو۔

( ٣٠٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَدُعُو عِنْدَ الْجِمَارِ كُلِّهَا ، وَلا يُو قُتُ شَنْئًا.

(۳۰۱۷۰) حضرت اشعث بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بایشید فرمایا کرتے تھے: جمار کے پاس تمام دعا کیں ما نگا کرو، وہاں کوئی دعامتعین نہیں کی گئی۔ ( ٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ فِي الْجَمْرَةِ شَيْءٌ مُؤقَّتْ ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا إِلاَّ قَوْلَ جَابِرِ.

(۳۰۲۷۱) حفزت ابن جریج کم طینیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عطاء دینیمیز سے پوچھا؛ کیا جمرہ کے نزد یک کوئی دعامتعین ہے جس میں زیادتی نہیں کی جائنتی ? آپ جینٹیمیز نے ارشادفر مایا نہیں ،گر حضرت جابر جینٹیمیز کے قول میں۔

#### ( ٩٣ ) ما يه عو بهِ عشِيّة عرفة

# وقوف عرفه کی رات میں یوں دعا کرے

( ٣٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنُ أَجِيهِ ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْنَرُ دُعَانِى وَدُعَاءِ الْأَبْيَاءِ قَيْلِى بِعَرَفَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِى نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحُ لِي صَدْرِي كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اشْرَحُ لِي صَدْرِي وَيَسَّرُ لِي أَمْرِى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَمْرِي ، وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهُ إِن ، وَشَرِّ مَا يَلِحُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا يَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ.

(۳۰۲۷۲) حضرت علی دونونو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَوَفَقَقَ ہے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے تمام انہیاء کی عرفہ کے مقام پر زیادہ مانگی جانے والی دعا ہے ہے: اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نورکوڈ ال دے۔ اور میرے کا نوں میں بھی نورکو والی دے، اور میرے کے میرے معاملہ کو ڈال دے، اور میری آنکھوں میں بھی نورڈ ال دے، اے اللہ! میرے لیے میرے سینہ کو کھول دے، اور میرے لیے میرے معاملہ کو ڈال دے، اور میں تیری پناہ مانگنا ہوں سینہ کے وساوس سے، اور معاملہ کے بھڑنے سے اور قبر کے فتنہ سے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگنا ہوں سینہ کے وساوس سے، اور معاملہ کے بھڑنے سے اور قبر کے فتنہ سے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہے، اور اس چیز کے شرسے جودن میں داخل ہوتی ہیں۔

( ٣٠٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن نَصْرِ بُنِ عَرَبِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ دُعَائِى وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى بِعَرَفَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيِى وَيُهِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(۳۰۲۷۳) حضرت ابن ابی حسین را افز فرماتے ہیں کدرسول القد سِرِ الله عِنْ ارشاد فرمایا: عرفہ کے مقام پر کثرت ہے کی جانے والی میری دعا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی دعابہ ہے: الله کے سواکوئی معبود نبیس دہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نبیس ، اس کا ملک ہے اور اس کی تعریف ہے، وہ بی زندگی دیتا ہے اور وہ بی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

هي مصنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد ۸) کچھ کې ۱۸۷ کې کتاب الدعا.

( ٣٠٢٧٤ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةً ، قَالَ : كُنْتُ بِجَنْبِ ابْن عُمَرَ بِعَرَفَةَ وَإِنَّ رُكْبَتَيَّ لْتَمَسُّ رُكْبَتُهُ ، أَوْ فَخِذِى تَمَسُّ فَخِذَهُ ، فَمَا سَمِعْته يَزِيدُ عَلَى هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ : لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حَتَّى أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعٍ.

(٣٠٢٧) حضرت ابوشعبہ ریشید فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں حضرت ابن عمر رہا تھی کے پہلومیں تھا۔اور میر انگھٹاان کے گفتنے سے جھور ہاتھا، یا میری ران ان کی ران سے چھور ہی تھی ، پس میں نے نہیں سنا کہانہوں نے ان کلمات پر بچھوزیادتی کی ہو،اللہ

کے سواکوئی معبوذ ہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قا در ہے۔ یہاں

تک کہ وہ میدان عرفات ہے منی کی طرف لوٹ مجئے۔

( ٣٠٢٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَترِ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : مَا خَيْرُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ، قَالَ : لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٣٠٢٧٥) حفرت عبد الرحمن بن بشر وينط فرماتے ميں كه ميں نے ابن حنفيه ويشيز سے بوجھا: سب سے بہتر كلمات كيا بيں جوہم

ا ہے ج کے دوران پڑھیں؟ تو آپ بیٹھیانے ارشادفر مایا:اللہ کے سواکوئی معبودنہیں اور اللہ سب سے برا ہے۔

( ٣٠٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَن رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلُهُ.

(٣٠١٧) اس ندكوره سند كے ساتھ بھی حضرت ابن حنفیہ ویشیو كا ماقبل جيساار شادقل كيا گيا ہے۔

( ٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ السَّانِبِ ، عَن دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، قَالَ : وَقَفْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ أَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ ، فَكَانَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى أَفَاضَ.

(٣٠٢٧٤) حفزت داؤد بن ابي عاصم ويشيئ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت سالم بن عبدالله ويشيئ كے ساتھ ميدان عرفات ميں وقوف کیا میں دیکھتار ہا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ پس وہ ذکراور دعا میں مشغول رہے یہاں تک کہ منی واپس لوٹ مھئے۔

#### ( ٩٤ ) ما يدعو بهِ الرّجل وهو يطوف بالبيت

# جو مخض بیت الله کا طواف کرے تو بوں دعا کرے

( ٢٠٢٧٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن هِلالِ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ ، غَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَوْلَ الْبَيْتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(٣٠٢٧٨) حفرت ابوشعبه ويشِيد فرمات بين كه حفرت ابن عمر حافظ بيت الله كر وطواف كرت بوئ يه كلمات يزه رب تھے،التد کے سواکوئی معبودنہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ،اس کا ملک ہےاوراس کے لیے تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر

## ( ٩٥ ) فِي رفعِ الصّوتِ بِالدّعاءِ

## دعاءکرتے ہوئے آواز بلند کرنے کابیان

( ٣٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةً ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ. (احمد ١٤٢)

(٣٠٢٧٩) حضرت سعد وليني فرمات بي كدرسول الله سَرَ النَّهُ عَلَيْ فَعَيْنَ فَي ارشاد فرمايا: بهترين ذكروه ب جوآ بسته بو

( ٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَن هِشَامٍ ، عَن يَحْيَى ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :الذِّكُو الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَكْتُبُهُ الْحَفَظَةُ يُضَاعَفُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الذِّكْرِ سَبْعِينَ ضِعْفًا.

(۳۰۲۸۰) حضرت عائشہ ٹئی ہینئفافر ماتی ہیں کہ آہت۔ ذکر جس کوفر شتے نہیں لکھ سکتے ۔اس کا ثواب دوسرے ذکر کی نسبت ستر گنا بڑھا

( ٣٠٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسَ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لِيس تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلا غَائِبًا ، إنَّكُمْ تَدْعُونَهُ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ.

(۳۰۲۸۱) حصرت ابوموی والی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی کریم مُطَّنْظُة کے ساتھ تھے۔ پس لوگ بلندآ واز میں تکبیر کہہ رہے تھے۔ تو نبی کریم مُطَّنْظَةً نے ارشاد فر مایا: اپنی جانوں پرزی کرو تم لوگ کسی بہرے کواور نہ ہی غیر موجود کو پکاررہے ہو۔ بلکہ تم

لوگ الیی ذات کو پکارر ہے ہوجو سننے والا اور قریب ہے اور وہ ذات تمہارے ساتھ ہے۔

( ٢٨٢-٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن صَدَقَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :إِنَّ الْمُصَلِّى إِذَا صلى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ.

(۳۰۲۸۲) حضرت ابن عمر و کاٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِقَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوثی کرتا ہے۔ پس چاہیے کہتم میں سے ہرا یک جان لے کہ وہ اس ذات سے کیا سرگوثی کر رہا ہے۔ اورتم میں سے بعض لوگ

دوسرول پرآ واز بلندنه کریں۔

( ٣٠٢٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلا غَانِبًا يَغْنِي فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ.

(٣٠٢٨٣) حضرت ابوكبلو ولیشید فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر تفاقئ نے ارشاد فرمایا: اےلوگو! تم كسى بهرے اور غائب كونبيس پکارتے، بینی وہ دعامیں آواز بلند كرنے ہے متعلق بات كررہے تھے۔ المعنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المعنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المعنف ابن الي شيدمتر جم ( جلد ٨ ) و المعنف الم

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نسيب ، قَالَ : صَلَّيْت إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَلَمَّا

جَلَسْت فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ رَفَعْت صَوْتِي بِالدُّعَاءِ فَانْتَهَرَنِي ، فَلَمَّا انْصَرَفَت قُلْتُ لَهُ : مَا كَرِهْت مِنْي ؟ قَالَ:ظَنَنْت أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِقَرِيبٍ مِنْك.

میں دوسری رکعت میں بیٹھا۔ تو دعا کرتے ہوئے میری آواز بلند ہوگئی۔ تو انہوں نے مجھے خوب جھڑ کا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا: آپ کومیری کیا چیز ناپسندگگی؟ انہوں نے فر مایا: تیرا کیا گمان ہے کیااللہ تجھ سے قریب نہیں ہے؟!

( ٣٠٢٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الدُّعَاءِ فَرَمَاهُ اللهُ عَامِهُ اللَّعَاءِ فَرَمَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

۔ (۳۰۲۸۵)حضرت ابو ہاشم مرتینی فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مینین نے ایک آ دمی کو دعا کے دوران آ داز بلند کرتے ہوئے ساتو انہوں نے اس کوئنگر کی ماری ۔۔

( ٣.٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَن رَبِيعٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْمِعَ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ شَيْنًا مِنَ الدُّعَاءِ.

(۳۰۲۸ ۱) حضرت انس ناٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت رہے ہاتھیں اور حضرت حسن میلٹیمیں دونو ں حضرات ناپبند کرتے تھے: کہ آ دمی کی دعا کواس کا جمنشین بھی من لے۔

( ٣٠٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ ، وَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.

(٣٠٢٨٤) حفرت مبارك وينفيذ فرمات بي كد حفرت حسن وينفيذ في ارشاد فرمايا: صحابه الأكافية وعا ميس بهت زياده كوشش كرت تصداد زميس سنائي ديت تقي معرسر كوشي .

#### ( ٩٦ ) الرّجل يرفع يديه إذا دعا من كرهه ؟

جو خص نا پیند کرتا ہو کہ آ دمی دعا کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے

( ٣٠٢٨) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذُبَابٍ ، عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَهُ فِى الدُّعَاءِ عَلَى مِنْبَرٍ ، وَلا غَيْرِهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْت يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ يَدْعُو.

(۳۰۲۸۸) حضرت تھل بن سعد مِیشُویْ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھارسول اللّٰہ مِیلِّفِیْکُیْجُ کواپنے ہاتھوں کو دعا میں بلند کرتے ہوئے منبر پراور نہ ہی اس کےعلاوہ ،اورالبتہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تتے دعا کرتے ہوئے۔ ( ٣.٢٨٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن سَعِيدٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الاسْتِسْقَاءِ.

(۳۰۲۸۹) حضرت انس پیشید فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْفِضَیَّ کسی بھی دعامیں اپنے ہاتھوں کو بلندنہیں کرتے تھے سوائے استسقاء کی دعا کے۔

( ٣٠.٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَن تَمِيمِ بُنِ طَوَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ ، اسْكُنُوا فِى الصَّلاةِ. شُمْسِ ، اسْكُنُوا فِى الصَّلاةِ.

(۳۰۲۹۰) حضرت جاہر بن سمرہ جائے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللہ عَنْ اللہِ اللہ عَنْ اللہِ اللہ عَنْ اللہِ عَنْ اللہِ اللہ عَنْ اللہِ اللہ عَنْ اللہِ اللہِ اللہ عَنْ اللہِ ا

# ( ٩٧ ) مَنُ رخَّصَ فِي رفعِ اليدينِ فِي الدَّعاءِ

# جن لوگوں نے دعامیں ہاتھ بلند کرنے کی رخصت دی ہے

( ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوصِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو هِلالِ ، عَنْ أَبِي بَرَزَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ.

(٣٠٢٩١) حضرت ابو برز ہ دخان فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نے دوآ دمیوں کےخلاف بددعا فر ما کی تواہیے ہاتھوں کو بلند کیا۔

( ٣٠٢٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَن حَيَّانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حيث صَلَّى فِي الْكُسُوفِ.

(٣٠٢٩٢) حضرت عبدالرحمٰن بن سمره والثينُ فرمات بي كه نبي كريم مَشَلِقَظَةَ ني سورج گربن كي نماز كے دوران اپنے دونوں ہاتھوں كوبلند كيا۔

( ٣.٢٩٣) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ يَعْنِى فِى الدُّعَاءِ فَقَالَ : نَعَمْ ، شَكَّا النَّاسُ إلَيْهِ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَحَطَ الْمَطُرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ ،قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(٣٠٢٩٣) حضرت تميد ويشيد فرمات بي كه حضرت انس والثي سے يو جها گيا: كيارسول الله مُؤَفِّقَةَ اپند دونوں ہاتھوں كوا تھات تھ يعنى دعا ميں؟ تو آپ والٹي نے ارشاد فرمايا: جي ہاں!لوگوں نے جمعہ كے دن آپ مَؤِفِّقَةَ سے شكايت كى - پس دہ كہنے لگے!اے الله كے رسول مَؤْفِقَةَةَ! ہارش روك دى گئى اور زمين خشك ہوگئى اور مال موليثى ہلاك ہو گئے ۔حضرت انس والٹي فرماتے بيں: پس ( ٣٠٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بْكَيْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَكَيْهِ فِى الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (مسلم ١١٢ـ طيالسي ٢٠٣٧)

(٣٠٢٩٣) حفرت انس پرائنے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنْ اللہ عَلَیْ کودیکھا کہ آپ مِنْ اِنْتَائِیَّے نے دعامیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ مِنْ اِنْتِیْجَ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیے گئی۔

# ( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يقول الدعاء بأصبع ويدعو بها

# جوُّخص کہے:انگلی بلند کر کے دعاء کی جائے

( 7.۲۹٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ بِالإِبْهَامِ وَٱلْوُسُطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِى الإِبْهَامَ يَدْعُوبِهَا.

(۳۰۲۹۵) حضرت واکل بن حجر زاین فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَرِّشَقَیٰ کَمَ کُود یکھا آپ مِرَّشَقِیْ کَا نتاء کو اپنی دائمیں ران پر رکھااورانگو شھےاور درمیانی انگل کے ساتھ حلقہ بنایا۔اورشہادت کی انگلی کو بلند کر کے دعاما تگی۔

( ٣٠.٢٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ ، عَن مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِى الصَّلاةِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَيْحِذِهِ يشير بِإصْبَعِهِ

(٣٠٢٩٦) حضرت نميرالخزاعی ڈائنو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم میٹر نیٹی آئی کونماز میں بیٹھنے کی حالت میں دیکھا۔ آپ میٹر نیٹی آئے۔ اپنے داہنے ہاتھ کواپنی دائمیں ران پر رکھا ہوا تھا، آپ میٹر نیٹی گئی ہے اشار ہ فرمار ہے تھے۔

( ٣٠٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَعَدَ يَدُعُو ، وَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى، وَيُلُقِمُ كَفَهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. ( ) 20 مَا 20 مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ ال

(۳۰۲۹۷) حضرت عبداللہ بن زبیر طافخہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَا آجب بیٹھ کر دعا کرتے تھے تو اپنے دا کس ہاتھ کو دا کیں ران پررکھ لیلتے اوراپنے با کیں ہاتھ کو با کیں ران پررکھ لیتے۔اورشہادت کی انگل کے ساتھ اشارہ فرماتے ،اس حال میں کہ انگو تھے کو درمیانی انگل کے سرے پررکھتے تھے ،اوراپی با کیں تھیلی کو گھنٹے سے ملادیتے۔

( ٣٠٢٩٨ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن رَاشِدٍ أَبِي سَغْدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ. (۳۰۲۹۸) حفرت معید بن عبدالرحمٰن بن ابزی وُٹاٹِوْ فرماتے ہیں که رسول الله شِرْفِظَیْ جب نماز کی حالت میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھ کو اپنی ران پررکھ لیتے ۔اور دعامیں اپنی انگلی سے اشار ہ فرماتے تھے۔

( ٣٠٢٩٩) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَهُوَ يَدْعُو بِأَصَابِعِهِ فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، أَحَدُ أُخَدُ.

(٣٠٢٩٩) حضرت ابو ہریرہ وٹائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْزِنْفِیْکَ نے حضرت سعد ٹڑاٹی کودیکھا کہ وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ دعا فرما رہے تھے تو آپ مِنْزِنْفِیْکَیْزِ نے ارشا وفر مایا: ایک ہے کرو، ایک ہے کرو۔ ( یعنی ایک انگلی ہے دعا کرو )

( ٣٠٣. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، بَمَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الإِخُلاصُ يَغْنِي الدُّعَاءَ باصْء

(۳۰۳۰۰) حضرت تمیمی میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بناٹیو نے ارشاد فر مایا: وہ تو اخلاص ہے یعنی انگلی ہے دعا کرنا۔

( ٣.٣.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَن مُحَمَّدِ عن كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ :صَلَّيْت ، قَالَ :فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْقَعْدَةِ قُلْتُ هِكَذَا وأَشَارَ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَبَضَ ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ يَعْنِي الْيُسْرَى.

(۳۰۳۰۱) حضرت کثیر بن الاملمح طِیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے تماز برھی پس جب میں آخری قعدہ میں تھا، میں نے ایسے کیا: اور ابن علیہ نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت ابن عمر میں ٹئونے اس کو بند کردیا یعنی بائیس انگلی کو۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاةِ.

(٣٠٣٠٢)حضرت عطاء طِیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وَقَاتِنه نماز میں اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔

( ٣.٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : إنَّ اللَّهَ وِتُرٌ يُبِحِبُّ الْوِتُوَ أَنْ يُدْعَا هَكَذَا وَأَشَارَتُ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ.

(٣٠٣٠٣) حضرت ابوعلقمه ويشيئة فرماتے بين كه حضرت عائشه بني هذا فغان ارشاد فرمايا: الله ايك ب، الله بيند كرتا ب كه اس طرح دعاما تكى جائز: اورآپ زاين في نيايك انگل سے اشاره كيا۔

( ٣.٣.٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْيُهِمَا فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : بِإِصْبَعِ وَاحِدٍ بِالْيُمُنَى.

(۳۰۳۰ ) حضرت ابن سیرین طِیْفیوز فَر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ دعا کرر ہاتھا، تو آپ دیاٹو نے اس کومنع فر مادیا ،اورارشا دفر مایا: دائیس ہاتھ کی انگلی کے ساتھ دعا کرو۔

( ٣٠٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَن شُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَخْيَى ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَغُضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ يَغْنِى الإِشَارَةَ بِإِصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ.

(۲۰۳۰۵)حضرت سلیمان بن ابی کی پیشیز فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اَنْتَظَیْمُ کے صحابہ میں کشتر ان میں سے پچھر کھتے تھے یعنی وعامیں انگل سے اشار ہ مَر نے تھے۔

(٣٠٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَدْعُونَ ، أَفْضَلُ الدُّعَاءِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

(۳۰۳۰۱) حضرت عبدالملک بن ممير ويشينه فرمات بين كه حضرت ابن الزبير ويشين نے ارشاد فرمایا: يقينا تم لوگ دعا كرتے ہو۔اور افضل دعااس طرح سے ہےاورآپ چھٹن نے اپنی انگلی كااشار ہ كر كے دكھایا۔

( ٣٠٣٠٧ ) حَدَّثُنَّا وَكِيعٌ، عَن مِسْمَرٍ، عن معبد بن خالد عن قيس بن سعد قَالَ: كان لا يزاد هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

(۳۰۳۰۷) حضرت معبد بن خالد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد پراٹیلیز نے ارشاد فرمایا: اس طرح سے زیادہ نہیں کیا جاتا تھا اورآپ پراٹیلیز نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔

‹ ٣٠٣.٨ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهيمَ ، قَالَ : إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاةِ ، فَهُوَ حَسَنْ وَهُوَ التَّوْجِيدُ ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإصْبَعَيْهِ فَإِنَّهُ يُكُرَهُ.

(۳۰۳۰۸) حضرت مغیرہ ولیٹینڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولیٹیئڈ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مخص نماز میں اپنی انگلی ہے اشارہ کرتا مقت احمد السماری ترقیق میں ایک منتر منگل سے مشارک کا میں میں اس کے بیرے کا میں ایک انگلی ہے اشارہ کرتا

ئِ يَهِ اَجْهِى بات ب، اورية حيدب، اورليكن وه الني ووالكيول سے اشاره مت كرے۔ كيونكدية كروه بے۔ (٣.٣.٩) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن طَلْحَةَ ، عَن خَيثَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يعقد ثَلاثًا وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(٣٠٣٠٩) حفر تطلحه براثيلا فرماتے ہيں كەحفرت خيثمه براثيلا تربين تك مختفے تتے اورا يك انگلى سے اشار وكرتے ہيں۔

( ٣٠٣١ ) حَلَّثَنَا حَفَص بْنُ غِيَاثٍ ، عَن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الدُّعَاءُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ مَقْمَعَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

(۳۰۳۱) حضرت عثمان بن الاسود ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ولیشید نے ارشاد فرمایا: دعا تو اس طرح ہوتی ہے۔اورآپ ولیشید نے ایک انگل سے اشارہ فرمایا۔شیطان کوقا بور کھنے کے لیے۔

( ٣٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأُوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا اِحْدَاهُمَا ، وَقَالُوا :إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَأَجِدٌ.

(۳۰ ml) حضرت ابن سیرین روشیط فر ماتے ہیں کہ صحابہ ٹھکا تھے جب بھی کمی مخص کود کیھتے کہ وہ دوانگلیوں کے ساتھ دعا کرر ہاہے۔تو وہ ایک انگلی کو مارتے اور کہتے: یقینا وہ ایک معبود ہے۔

( ٣٠٣١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَن رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ ،

ري مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٨) کي الم الدعا.

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُو يَدُعُو بِيَدَيْهِ فَقَالَ: أَحَدُ فَإِنَّهُ أَحَدٌ. (مسند ١٦٩) عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُو يَدُعُو بِيكَيْهِ فَقَالَ: أَحَدُ فَإِنَّهُ أَحَدٌ. (مسند ١٦٩) ايك انصارى آدى فرمات عِينَ كروه دوالكيون الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

## ( ٩٩ ) ما قالوا فِي تحرِيكِ الإصبعِ فِي الدَّعاءِ

# بعض لوگوں نے دعامیں انگلی ہلانے کے بارے میں یوں فرمایا

( ٢٠٢١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَن هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ ، وَلا يُحَرِّكُهَا. (٣٠٣١٣) حضرت هشام بن عروه بِيُشِيدُ فرمات بي كه ان كه والدوعا مي انگل سے اشاره كرتے تصاور انگل كوركت نبيس ديتے تھے۔

#### ( ١٠٠ ) الرّجل يدعو وهو قائِمٌ من كرهه

# جواس بات کو مکروہ سمجھے کہ آ دمی کھڑا ہوکر دعا کرے

حدثنا بقى بن مخلد ، قَالَ :حدثنا أبو بكر ، قَالَ :

( ٣٠٣١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُومُوا تَدْعُونَ كَمَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ فِي كَنَانِسِهِمْ.

(٣٠٣١٣) حضرت عطاء والثينة فرماتے ہیں كەحضرت عبدالله بن عباس و فائد نے ارشاد فرمایا: تم لوگ كھڑے ہوكر دعامت كروجيسا كە يہودائي ترجاؤں بيس كرتے ہیں۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاَ يَدُعُو قَائِمًا بَعْدَ مَا انْصَرَفَ فَسَبَّهُ ، أَوْ شَتَمَهُ.

(۱۳۱۵) حضرت ابن الاصمعانی ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ولیٹی نے ایک شخص کودیکھا کہ وہنماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہوکر دعا کررہاتھا۔ تو آپ ولٹی نے اس کو بُرا بھلا کہایا اس کو گالی دی۔

( ٣٠٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَوٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَرِهَهُ. (٣٠٣١) حضرت عبده بن ابولها به رَشِيْ فرمات بين كه حضرت عبدالرطن بن يزيد الشيئ كفر به بوكرد عاكر نے كوكروه تحصة بيں۔ ( ٣٠٣١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَن حَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ثِنْتَانِ بِذْعَةٌ : أَنْ يَقُورُ أَلْرَجُلُ بَعْدَ مَا يَفُرُ عُ مِنْ صَلاتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو ، وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ فَيرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَلُزَقَ أَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

(٣٠٣١) حضرت عبدالرحمٰن بن بزیر براتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تی نے ارشادفر مایا: دو چیزیں بدعت ہیں: ایک بیکہ آ دمی نمازے فارغ ہونے کے بعد کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعامائلے ۔اور دوسری بید کہ وہ دوسرا سجدہ کرے۔اور وہ سمجھتا ہوکہ اس برلازم ہے کہ وہ اپنی سرین کوزمین سے چیکائے اٹھنے سے پہلے۔

( ٣٠٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيَامَ بَعْدَهَا تَشَبُّهَا بالْيَهُودِ.

(۳۰۳۱۸) حضرت لیٹ پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پریشیز نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مائلنے کو نا پیند کرتے تھے یہود کی مشابهت کی وجہ ہے۔

( ٣٠٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا ، قَالَ :فَأَتَاهُمْ فَقَالَ :مَا هَذَه النَّكُراءُ .

(٣٠٣١٩) حضرت ضحاك بيشيد فرماتے بين كەحضرت عبدالله بن مسعود طاپني كوخرىپنجى: كەلىك قوم كھڑے ہوكرالله كاذكركرتى ہے۔ ضحاك بيشيد فرماتے بيں \_ پس آپ بڑائندان كے پاس تشريف لائے اور فرمايا: يەكيابُرا كام ہے؟!۔

( ٣٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ اَبْنَ عُمَرَ دَخْلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْت وَتَرَكْته قَائِمًا يَدْعُو وَيُكَبِّرُ.

( ٣٠٣٢٠ ) حضرت جميل بن زيد بريشين فر مات بين كه مين في حضرت عبدالله بن عمر جائف كود يكصاوه بيت الله مين داخل بوئ اور دو

رکعت نماز پڑھی۔ پچرمیں نکل آیااں حال میں کہ میں نے ان کوچھوڑا کہوہ کھڑے ہوکرد عاکر رہے تھےاور تکبیر کہدرہے تھے۔ دروجو ہوں پڑی آئی گے ڈیون کر بھی کے دوگر کے بال کے اگر نہ کا کہ انہ کہ انہاں کو ساتھ میں کا درجے کے دوجہ کا دروجہ

( ٣٠٣١ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلُتُّ لِمُغِيرَةَ :كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ إِذَا انْصَرَفَ أَنْ يَقُومَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(٣٠٣٢) حضرت شعبہ مِنتُونہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ مِنتُونہ سے پوچھا؛ کیا حضرت ابرا ہیم مِنتُنیز اس بات کو نا پہند کرتے تھے کہ نماز سے فارغ ہوکرکوئی شخص قبلہ رو کھڑے ہوکراپنے ہاتھوں کو بلند کرے؟ تو آپ مِنتُنیز نے فرمایا! جی ہاں!

#### (١٠١) مَنْ رخَّصَ أن يدعو وهو قائِمٌ

## جن لوگوں نے کھڑے ہوکر دعا کرنے کی رخصت دی ہے

( ٢٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاقِ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ.
(٣٠٣٢ ) حضرت اشعث بيَّيْنِ فرمات بين كه بين نے حضرت حسن بيتين كود يكھا كه انہوں نے نماز ميں ابني آ تكھيں آ -ان كی طرف أشانى بوئى تھيں اوروہ كھڑے بوكردنا كررہے تھے۔

# (١٠٢) ما يدعو بِهِ الرّجل فِي قنوتِ الوِترِ

#### آ دمی قنوت وتر میں یوں دعا کرے

( ٣٠٣٢) حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن أَبِي الْحَوْرَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌّ قَالَ : عَلَّمَنِي جَدِّى كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ الْهَدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت ، وَعَافِنِي فِيمَنُ عَافَيْت ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ تَوَلِّيْت ، وَقِنِي شَرَّ مَا فَضَيْت ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْت ، إنَّك تَقْضِي ، وَلا يُغْضَى عَلَيْك ، فَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت ، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت.

(٣٠٣٢٣) حضرت حسن بن علی ترقاقو فراتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں جن کو میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں! اے اللہ! جن لوگول کوتو نے راہ راست پرلگایا ہے ان کے ساتھ تو مجھے بھی راہِ راست پرلگا دے۔ اور جن کوتو نے عافیت نصیب فرمائی ان لوگوں کے ساتھ مجھے بھی عافیت نصیب فرمادے اور جن کا تو کارساز بناان کے ساتھ میر ابھی کارساز بن جا۔ اور جو فیصلہ تو فرما چکااس کے شرے مجھے بچالے۔ اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تو اس میں برکت عطافر ما۔ کیونکہ تو بی فیصلہ فرماتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والانہیں۔ پس بیتینا جس کا تو کارساز ہووہ ذلیل نہیں ہوتا ، تو برکت والا اور بلندو برت ہے۔

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَنَ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِمًّ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتُوِ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُرَى ، وَلا تُرَى ، وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى ، وَإِنَّ إِلَيْك الرُّجُعَى ، وَإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى.

(۳۰۳۲۳) ایک شخ جن کی کنیت ابومحمہ ہفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بڑاتو قنوت وتر میں یوں دعا کرتے تھے:اے اللہ! یقینا تو دیکھتا ہےاورخود دکھائی نہیں دیتااور تو بلندر تبداور منظر والا ہے۔اوریقینا تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔اور تیرے لیے ہی آخرت اور پہلے کی زندگی ہے۔اے اللہ! ہم تیری پناہ ما نگتے ہیں ذکیل اور رسوا ہونے ہے۔

( ٣٠٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ :لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ الأَرْضِينَ السَّبْعِ ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ : لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدُّ.

(۳۰۳۲۵) حفرت عبداللہ بن عبید بن عمیر طیفید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑی فی قنوت میں بید دعا پڑھتے تھے: تیری تعریف ہے ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں اور جو پکھان دونوں کے درمیان ہے وہ مجر کر ، اور جو چیز اس کے بعد ہے اس کی مقدار مجر کرتیری تعریف، بڑائی اور شرف والا ہے تو۔اور جو جو بندوں نے کیا۔اور سب تیرے بی بندے ہیں۔ان میں سب سے درست بات بیہ ہے کہ جونعت تو بخش دےاس کا کوئی رو کئے والانہیں اور جوتو روک لےاس کا دینے والا کوئی نہیں ۔اور تیرےسامنے کسی مرتبہ دالے کا مرتبہ کچھ کا منہیں ویتا۔

( ٣٠٣٦) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ نَقُولَ فِي الْقَنُوتِ يَعْنِي فِي الْوِتْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغُفِرُ كُونَثْنِي عَلَيْك المحير ، وَلا نَكْفُرُك وَنَخْلَعُ وَنَشُرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك إِنْ عَذَابَك بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

(۳۰۳۲) حفرت ابوعبد الرحمان ولیفید فرماتے ہیں کہ حفرت عبد اللہ بن مسعود ولیفی نے ہمیں سکھایا کہ ہم قنوت و رہیں یہ دعا پڑھیں: اے اللہ! ہم تھوبی سے مدد ما نگنج ہیں اور تھے ہے معافی ما نگتے ہیں۔ اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت ناشکری نہیں کرتے ، اور ہم الگ کرتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس مخص کو جو تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیرے لیے بی نماز پڑھتے ہیں اور تجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف بی دوڑتے ہیں اور خدمت کے لیے عاضر ہوتے ہیں اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور بے شک تیرا عذاب کا فرول کو ملنے والا ہے۔ ہیں اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور بے شک تیرا عذاب کا فرول کو ملنے والا ہے۔ (۲.۲۲۷) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَن سُفْیَانَ ، عَنِ الزَّ بَیْرِ بْنِ عَدِدًی ، عَنْ ابْرَاهِیمَ ، قَالَ : قَلُ فِی قُنُوتِ الْوِتُو : اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ اللَّهُ مَانَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَ نَدْ سُفْیَانَ ، عَنِ الزَّ بَیْرِ بْنِ عَدِدًی ، عَنْ ابْرَاهِیمَ ، قَالَ : قَلُ فِی قُنُوتِ الْوِتُو : اللَّهُمَّ إِنَّا اللَّهُمَّ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَانَ اللّٰمُ اللّٰهُ مَانَ اللّٰمُ اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَ مَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَانَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَانَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّ

(٣٠٣٢٧) حفزت زبیر بن عدی ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حفزت ابراہیم ولیٹیونے ارشاد فرمایا: تم صلوۃ الوتر میں یوں کہو: اے اللہ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔

# ( ۱.۳ ) مَنْ قَالَ ليس فِي قنوتِ الوترِ شَيءَ موقّتُ جو كم: قنوت وتر مين كوئي دعامُنعين نهين

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَيْسَ فِى قُنُوتِ الْوِتْرِ شَيْءٌ مُوقَّتٌ ، إنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ .

(۳۰۸ ۳۲۸) حضرت مغیرہ میر تین نفر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایشیؤ نے ارشا دفر مایا: قنوت وتر میں کوئی دعامتعین نہیں۔ بے شک وہ تو دعا اور استغفار ہے۔

## ( ۱۰٤) ما يدعو بهِ الرّجل فِي آخِرِ وِترةِ ويقوله آدمي وتركي خرمين يول دعاكر كاور يكلمات كم

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَن هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ

هِشَام، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكِ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِكَ.

واعود المعاورت والمعاورت من علویت، واعود بن بست و موسی که و حیث کا و الله! میں تیری رضامندی کی بناه (۳۰۳۲۹) حفرت علی جائز فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُنِرِّفَظَةَ وَرَکِ آخر میں یہ دعا کرتے تھے: اے الله! میں تیری رضامندی کی بناه میں آتا ہوں تیری خصہ ہے، اور میں تجھ سے تیری ذات کی بناه لیتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نبیں کرسکتا، توابیا ہی ہے جیسا کہ خود تونے اپن تعریف فرمائی۔

( ٣.٣٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْلٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبيه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ ، سَلَمَ كَانَ يُوتِرُ ويقول فِي آخِرِ صَلاتِهِ إِذَا جَلَسَ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْفَدُّوسِ ثَلاثًا ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الآخِرَةِ. يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الآخِرَةِ.

(٣٠٣٠) حضرت عبد الرحمٰن بن ابزى والتي فرماتے بيں كه نبى كريم مُطَافِظةً وتر براحة تصاور نمازك ترميں بيلھتے تو تمن مرتبديد كلمات براحت ـ پاك ہے وہ بادشاہ اور بہت ہى مقدس ہے۔ اور آخر ميں ابنى آ واز كولمباكرتے -

(٣٠٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلْحَةَ ، عَن ذَرٌّ ، عَن سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن أُبَى بُنِهِ كَعُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ :سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاثًا.

(٣٠٣٣) حفرت الى بن كعب جن أو فرماً تع بين كه نبى كريم مَلْ النَّكَةَ نماز كَ آخر مين تين مرتبه بي كلمات برا هي تصنيا كاك بوه يادشاه انتهائي مقدس ب-

# ( ١٠٥ ) ما يدعو بهِ فِي قنوتِ الفجرِ

# قنوت فجرمیں یوں دعا کرے

( ٣٠٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ الْغَدَاةَ فَقَالَ فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَثْنِكُ وَنَشْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ ، وَنَرْجُو وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ وَنَخْشَى عَذَابَك ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسُجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَخْفِدُ ، وَنَرْجُو وَكُمْ مَنْكَ وَنَخْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ.

(۳۰۳۳) حضرت عبید بن عمیر ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب دلی ڈو کے پیچھے سے کی نماز پڑھی ،تو انہوں نے قنوت فجر میں یہ دعا پڑھی: اے اللہ! ہم تجھ سے مدد ما نگتے ہیں اور تجھ سے معانی ما نگتے ہیں۔ اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ،تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہم الگ ہوتے ہیں اور حجھوڑتے ہیں اس مخص کو جو تیری نا فرمانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔اور تیرے لیے بی نماز پڑھتے ہیں اور بجدہ کرتے ہیں۔اور تیری طرف بی دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیراعذاب تو کافروں کو ملنے والا ہے۔

( ٣٠٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَن ذَرِّ ، عَن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۰۳۳) حفزت عبدالرحمٰن بن ابزی وہی فٹر فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضزت عمر بن خطاب دہا فٹرے پیچیے فجر کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلے جیساعمل کیا۔

( ٢٠٢٤) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : صَلَّيْت الْفَدَاةَ ذَاتَ يَوْمٍ وَصَلَّى خَلْفِى عُثْمَانُ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : فَقَلْتُ بَى صَلاقِ الصَّبْحِ ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَيْت صَلاتِى ، قَالَ لِى : مَا قُلُتَ فِى قُنُوتِكَ ؟ فَقُلْتُ : ذَكُرْتُ هَوْلًا عِ الْكَلِمَاتِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفُجُرُك ، اللَّهُمَّ إِيَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْر ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَوْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى يَفُجُرُك ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى يَفْجُرُك ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَفْرُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ إِلَى عُثْمَانُ : كَذَا كَانَ يَصْنَعُ عُمَرُ اللَّهُ الْحَلْمِ وَعُمْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۰۳۳) حضرت عظیم بیتین فرماتے ہیں کہ حضرت حصین بیتین نے نہ مایا: میں نے ایک دن منح کی نماز پڑھائی، اور عثان بن زیاد نے میرے پیچھے نماز پڑھی آپ بیتین فرماتے ہیں، میں نے منح کی نماز میں تنوت بازلہ پڑھی: فرماتے ہیں، کہ جب میری نماز کمل ہوئی تو عثان بن زیاد نے مجھے کہا: آپ بیتین نے نوت میں کون می دعا پڑھی؟ تو میں نے کہا: میں نے پیکمات ذکر کیے: اے اللہ! ہم بھی تھے سے مدد مائلتے ہیں اور ہم بھی سے معانی مائلتے ہیں۔ اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور ہم الگ بوت اور چھوڑتے ہیں اس خص کو جو تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیرے بی اور ہم الگ بوت اور چھوڑتے ہیں۔ اور ہم تیری طرف ہی دوڑتے ہیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور تیرے بی اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ہم تیرے خت عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بشک تیراعذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ حضرت میری بیٹھیز فرماتے ہیں! کہ عثمان بن نیاد نے مجھے کہا: حضرت عمر بن خطاب جھٹی اور حضرت عثمان بن عفان جھٹی دونوں ایسے ہی کیا

( ٣٠٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُوَيْد الْكَاهِلِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا قَنَتَ فِى الْفَجْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكُ وَنَسْتُفْفِرُك وَنُثْنِى عَلَيْك الْخَيْرَ ، وَلا نَكْفُرُك ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَك نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ

وَنَحْشَى عَذَابَك ، إنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌّ

(۳۰۳۳۱) حضرت میمون بن محر ان براتین حضرت الی بن کعب براتی کی قراءت کے متعلق بول نقل فرماتے ہیں: اے اللہ! ہم تجھ ے مدد ما نگتے ہیں اور تجھ سے معانی ما نگتے ہیں اور ہم تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرت ۔ اور ہم الگ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافر مانی کرے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عمبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور بجدہ کرتے ہیں۔ اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم تیری رحمت کے امید وار ہیں اور ہم تیرے عذا بے قررتے ہیں۔ بشک تیراعذا ہے کافروں کو ملنے والا ہے۔

( ٣.٣٣٧) حَذَّنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُنُتُ فِي الْفَجْرِ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُك وَنَوْمِنُ بِكَ وَنَتُوكَلُ عَلَيْك وَنَثْنِى عَلَيْك الْخَيْرُ ، وَلا نَكْفُرُك ، اللَّهُمَّ ايَّاكَ نَعْبُدُ وَلَك نُصَلَى وَنَسُجُدُ وَإِلِيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ ، اللَّهُمَّ عَذْبُ كَفَرَة أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِك.

(٣٠٣٣٧) حضرت عبيد بن عمير جائين فرمات جي كونيل في حضرت عمر بن خطاب بنائل كوفير كي نماز مين يول قنوت نازله پرخت هوئ سنانا ب الله! بهم تجھ به مدوما تختے جي ،اور بهم تجھ پرايمان لاتے جي داور بهم تجھ پر بني بجروسه کرتے جي بهم تيرى بہت اچنى تعريف کرتے جيں اور بهم تيرى ناشكرى نبيل کرتے ۔ اے الله! بهم تيرى بى عبادت کرتے جيں ۔ اور تيرے ليے بى بهم نماز پر هة جيں اور بجدہ کرتے جيں ۔ اور تيرى بى طرف دوڑتے جيں اور خدمت ميں حاضر ہوتے بيں ، بهم تيرى رحمت كے اميدوار جي اور بھ تيرے عذاب سے ڈرتے جيں ۔ ب شك تيرے عذاب كافروں كو ملنے والا ہے ۔ اے الله! كافر الل كتاب كوغذاب دے ۔ جو روكتے بيں تيرے راستہ ہے۔

#### ( ١٠٦ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا ضلّت مِنه الصّالّة

# جب آ دمی کی کوئی چیزگم ہوجائے تو وہ یوں دعا کرے

( ٣٠٣٨) حَلَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَن عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى الصَّالَّةِ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ : بِسُمِ اللهِ يَا هَادِىَ الصَّّالِّ ، وَرَادٌّ الصَّالَةِ ارْدُدُ عَلَىَّ صَالَّتِى بِعِزَّتِكَ وَسُلُطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَصْلِك.

(۳۰۳۳۸) حضرت عمر بن کثیر بن افلح پریشین فرماتے ہیں کہ حصرت ابن عمر دی افزد گشدہ چیز کے بارے میں فرماتے تھے: وضوکرے اور دورکعت نمازنفل پڑھے، اور کلمہ شہادت اور بید کلمات پڑھے: اللہ کے نام کے ساتھ بھٹکنے والوں کوراستہ دکھانے والے اور گشدہ کولوٹانے والے میری گمشدہ چیزا پنی عزت اور بادشاہت کے وسیلہ سے مجھے واپس لوٹا دے ۔ کیونکہ وہ تیرے فضل اور عطا بی سے کی تھی۔

( ٣٠٣٦) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن أُسَامَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً فَضُلاَّ سِوَى خَلْقِهِ يَكُنْبُونَ وَرَقِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا أَصَابَتُ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ فِى سَفَرٍ فَلِيُنَاَّدِ :أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ . (بزار ٣١٢٨)

(٣٠٣٣٩) حضرت مجامع بالنيطة فرماتے ہیں كد حضرت ابن عباس و الله نے ارشاد فرمایا: بے شك محافظین كے علاوہ اللہ كے مجھزا كد فرشتے ہیں۔ درخت كا جو پنة كرتا ہے وہ اس كو لكھتے ہیں۔ پس جب تم میں سے سی محض كوسفر میں كوئی تكلیف پنچے تو ان كلمات كی ندا لگاؤ۔ اللہ كے بندوں كی مددكرو۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔

# ( ١٠٧ ) فِي الرَّجلِ يركب الدّابَّة والبعِير ما يدعو بِهِ

اس آ دمی کے بارے میں جو کسی چو پائے یا اونٹ پرسوار ہووہ اس طرح د عاکرے

(٣٠٣٤) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى فِرُوَةِ كُلِّ بَعِيرِ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبُتُمُوهَا فَقُولُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿سُبْحَانَ اللهِ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ وَامْتَهِنُوهَا لَأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ.

(۳۰۳۴) حفرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا اَلْقَائِیَّا نے ارشا وفر مایا: ہراونٹ کی کو ہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، پس جب اس پرسوار ہوتو جیسے الله نے تھم دیا ہے ان کلمات کو پڑھو: الله پاک ہے جس نے اس کو جارے لیے مسخر کیا۔اور ہم اسے قبضہ کرنے والے نہ تھے۔اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔اور پھرتم خدمت کرواس کی۔ پس اللہ ہی نے

مواری دی ہے۔

(٣.٣٤١) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بن عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَلَى ذِرْوَةٍ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا رَكِبُتُموها فَامْتَهِنُوهَا ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، ثم لا تقصروا عن حوائجكم. (احمد ٣٩٣ـ دارمي ٢٦٦٤)

( ٣.٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن حبيب، عَن عبد الرحمن بن أبي عمرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِن عَلَى ذِرُوةٍ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانًا ، فَإِذَا رَكِبُتُمْ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَامْتَهِنُوهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ.

(۳۰۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الى عمر و وفاقيرُ فرماتے ہیں كەرسول الله مَلِيَّفَقَعَ ارشاد فرمایا: بے شک ہراونٹ كى كوہان پرایک شیطان ہوتا ہے۔ پستم اس پرسوار ہوتو اللہ كے نام كاذ كركرو۔ پستم اس كى خدمت كرو بے شك الله ہى نے سوارى دى ہے۔

( ٣.٣٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ ، أَنَّ حُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ رَأَى رَجُلًا رَكِبَ دَابَّةً فَقَالَ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ ، قَالَ أَفَيهَذَا أُمِرُت ، قَالَ : رَجُلًا وَكُونَ وَهَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَنَّ عَلَيْهِ لَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ كَيْفِ

وَسَلَّمَ ، الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي خَيْرٍ أُمَّةٍ أُخَرِجَتُ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ تَقُولُ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هذا ﴾. (٣٠٣٣) حضرت ابوكبلز بيشير فرمات بين كه حضرت حين بن على وَلَيْ في في آدي وَ يَحاجِو سواري برسوار موا پجراس في بيدعا

پڑھی!اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے تا لئے کیا اور ہم اسے قبضہ کرنے والے نہ تھے۔ تو آپ دی ہونے نے فرمایا: تمہیں کیا اس طرح ب پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس نے کہا: میں کیسے پڑھوں؟ آپ دی ہوں نے فرمایا: اس طرح کہو: سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اسلام کے لیے ہدایت بخشی۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہجس نے مجھے میڈائن کیا اسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میڈائن کیا اسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا مجھے بہترین امت میں جے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، پھرید عایر ہو۔ اللہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بنایا مجھے بہترین امت میں جے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، پھرید وعایر ہو۔ اللہ

پاک ہے جس نے اس کو ہارے لیے مخرکیا۔ ( ۱۰۸ ) ما قالوا فِی الرّجلِ إذا بِحِل بِمالِهِ أو جبن عن العدق ، وعنِ اللّيلِ أن يقومه ما يدعو بهِ

جو خص مال میں بخل کرتا ہے یا دشمن سے ڈرتا ہے اور رات کو قیام کرنے سے عاجز ہے تو وہ

#### یوں دعا کرے

( ٣٠٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن زُبَيْدٍ ، عَن مُرَّةَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ

يُجَاهِدَهُ ، وَاللَّيْلِ أَنْ يُكَايِدَهُ وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

(٣٠٣٨٣) حضرت مرّ اوبيتنيز فرماتے بين كەحضرت عبدالله بن مسعود وزائنو نے ارشاد فرمایا بتم ميں سے جوشخص عاجز بودشمن سے

جباد کرنے سے اور رات کومشقت برداشت کرنے سے اور بخل کی وجدسے مال بھی خرج نہ کرسکتا ہوتو وہ کشرت سے ان کلمات کاورد كرے، الله تمام عيوب سے پاک ہاورسب تعريف الله كے ليے بين، اور الله كے سواكوئي معبود نبين، اور الله سب سے برا ہے۔

( ٣٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَن شُعْنَةَ ، عَنْ أَبِي التَيَّاحِ ، عَن مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ عَجَزْتُمْ

عَنِ اللَّيْلِ أَنْ تُكَابِدُوهُ ، وَعَنِ الْعَدُورُ أَنْ تُجَاهِدُوهُ ، وَعَنِ الْمَالِ أَنْ تُنْفِقُوهُ ، فَأَكْثِرُوا مِنْ سُبْحَانَ اللهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُنَّ أُخَبُّ إِلَىَّ مِنْ جَبَكَى ۚ ذَهَبِ وَفِضَّةٍ. (٣٠٣٨) حضرت مورّق عجل مِيشَيْد فرماتے ہيں كەحضرت عبيد بن عمير مِيشَيْد نے ارشاد فرمايا: اگرتم لوگ عاجز ہوراتوں كومشقت

برداشت کرنے سے اور دشمن سے جہاد کرنے سے ،اور مال کے خرچ کرنے سے تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کا ورد کرو: القدتمام عیوب سے پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے برا ہے، پس بیکمات

میرے نزد یک سونے اور جاندی کے بہاڑ سے بھی زیادہ پندیدہ ہیں۔ ( ٣٠٣١٦ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ

اللهِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِذَا قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَحِمَكَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ كَبِيرًا ، فَإِذَا قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَحِمَك اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَإِذَا قَالَ : رَبِّ الْعَالَمِينَ ، قَالَتِ الْمَلائِكَةُ : رَحِمَك اللَّهُ. (٣٠٣٨٦) حفرت عوام مِينِيدُ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابراہيم التيمي مِينِين كوفرماتے ہوئے ساہے كه جب بنده كہتا ہے!

سب تعریقیں اللہ کے بلے بیں اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں: اور اس کی تعریف کے ساتھ ۔ پس جب بندہ کہتاہے۔اللہ تمام عیوب سے پاک ہےاورا پی تعریف کے ساتھ ہے، تو فرشتے کہتے ہیں:اللہ تچھ پر رحم فرمائے: پس جب بندہ کہتا

بَ أللهُ مب شے بڑا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں: بہت بڑا، پس جب بندہ کہتا ہے: الله مب بڑوں سے بڑا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں: الله تھے پر رحم فرمائے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں: تمام جہانوں کا پالنے والا بھی۔اور جب بنده يول كبتاب، تمام جهانول كايالنے والا بھى تو فرشتے كہتے بين الله تجھ يررحم فرمائے۔

( ٣٠٣١٧ ) حَذَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَن زِيَادٍ الْمَصْفُّر ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِى بَكُرٍ : أَلا أَدُلُّك عَلَى صَدَقَةٍ تَمُلا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فِي يَوْمٍ ثَلاثِينَ مَرَّةً.

(٣٠٣٧) حضرت حسن ولینی فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الْفَحَامُ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُونِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُونِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ا

( ٣٠٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ ، عَن خَالِدِ بْنِ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، مِنْ عَدُوَّ حَضَرَ ؟ قَالَ : لاَ بَلْ مِنَ رَسُولُ اللهِ ، مِنْ عَدُوَّ حَضَرَ ؟ قَالَ : لاَ بَلْ مِنَ النَّادِ ، قُلْنَا : مَا جُنَّنَا مِنَ النَّادِ ، قَالَ : سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَمُجَنَّبَاتٍ ، وَهُنَّ ﴿ الْبُاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾.

(نسائی ۱۰۲۸۳ حاکم ۱۳۵۱)

(٣٠٣٨) حفرت خالد بن ابی عمران بڑی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفَقَ نے ارشاد فرمایا: تم اپنی ڈھالیس پکولو۔ صحابہ شاہ نئے نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَؤَفَقَ فَ اِس موجود دشمن کے مقابلہ میں؟ آپ مَؤَفَقَ فَ فِي ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ جہنم سے بچنے کے لیے۔ ہم نے عرض کیا: اللہ تمام عیوب سے پاک ہا ورسب لیے۔ ہم نے عرض کیا: اللہ تمام عیوب سے پاک ہا ورسب تعرف کیا: اللہ تمام عیوب سے پاک ہا ورسب تعرف اللہ کے جاور اللہ کے ساور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بیجنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ پس میکلمات آئیں گے قیامت کے دن آگے ہوں گے اور چھے ہوں گے اور بچانے والے ہوں گے۔ پس میکلمات آئیں۔ (اوروہ باقیات اور صالحات ہیں)

( ٣.٣٤٩) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَن وقاء ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنْسَانًا يُسَبَّحُ بِسَسَابِيحَ معه ، فَقَالَ عُمَرُ : رحمه الله إِنَّمَا يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ ، وَيَقُولَ : الْحَمُدُ للهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . وَيَقُولَ : السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

(٣٠٣٧) حفرت معيد بن جبير جيتيد فرماتے بيں كه حضرت عمر بن خطاب دولتو نے ايك خص كو جومختلف تسبيحات كر رہا تھا۔ تو حضرت عمر جولتي نے فرمایا: الله اللہ پر رحم فرمائے۔ بے شك اس كے ليے كافی ہے كہ يوں كہے؛ الله پاك ہے آسانوں اور زمين اور اس كے بعد جسے وہ چاہ اس كے بحرنے كى مقدار كے بقدر۔ اور يوں كہے: سب تعريفيں الله كے بيں، آسانوں اور زمين ، اور اس كے اس كے بعد جسے وہ چاہ اس كے بحرنے كى مقدار كے بقدر۔ اور يوں كہے! الله سب سے بڑا ہے آسانوں اور زمين ، اور اس كے بعد جسے وہ چاہ اس كے بحرنے كى مقدار كے بقدر۔

( ٢٠٣٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ :الْجَنَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ اللهِ

بُنُ عَمْرٍو ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَأَنْ أَقُول إِذَا خَرَجْت حَتَّى أَبْلُغُ حَاجَتِى سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْمِلَ عَلَى عَدَدِهِنَّ مِنَ الْجِيَادِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو : لَأَنْ أَقُولَهُنَّ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنْهِقَ عَدَدَهُنَّ دَنَانِيرَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(۳۰۳۵۰) حفرت عبدالله بن ميسر دوليطية فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والي اور حفرت عبدالله بن عمر و دائي اكتها الله بن معر و دائي اكتها الله بن معر و دائي الله بن معرو دائي الله بن معود و الله بن معود و الله بن معود و الله بن معود الله بن معود بن الله بن معروبين ، اورالله سب بن جاد سب بن اورالله كي معبود بين ، اورالله سب بن جاد كي بين ، اورالله كي معبود بين ، اورالله سب بن الله كي راسته بن جهاد كي ليان كي تعداد كي بقدر كهو و و اورسوار بهوني الله كي راسته بن جهاد كي ليان كي تعداد كي بقدر كهو و و اورسوار بهوني و اور حضرت عبدالله بن عمر و دائي في ارشاد فرمايا: مير سيزو كي ان كلمات كابر هناالله كي راسته مين ان كي تعداد كي بقدر دينار فرج كي ان كلمات كابر هناالله كي راسته مين ان كي تعداد كي بقدر دينار فرج كي ديند يده بيد

#### ( ١٠٩ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا دخل على أهلِهِ

#### جب آدمی اپنی بیوی ہے ہمبستری کا ارادہ کرے توبید عاراتھے

( ٣٠٣٥) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَن مَنْصُورِ ، عَن سَالِم ، عَن كُريْب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَأْتِى أَهْلَهُ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقُتنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

(۳۰۳۵) حضرت ابن عباس دلائو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلْوَقِيْ آنے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی مخص اپنی بیوی سے جمہستری کاارادہ کر ہے تو یہ دعا پڑھ لے: اللہ کانام لے کرکرتا ہوں، اے اللہ! تو ہمیں شیطان سے محفوظ فرمااور جوتو اولا دہمیں دے اللہ کانام کے کرکرتا ہوں، اے اللہ! تو ہمیں شیطان سے محفوظ فرما پین گراس فعل میں اس کے لیے کوئی بچے مقدر ہوگا تو شیطان اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

( ٣٠٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَن دَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي اَسَيْدَ : تَزُوَّجُت وَأَنَا مَمُلُوكٌ فَدَعَوْت نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم أَبُو مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرِّ وَحُذَيْفَةُ يُعَلِّمُ وَنَنِى ، فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْك أَهُلُك فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرٍ مَا دَخَلَ عَلَيْك ، ثُمَّ تَعَوَّذُ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ، ثُمَّ شَأْنُك وَشَأْنُ أَهْلِك .

(۳۰۳۵۲) حضرت ابوسعید جو که ابواسید ویشین کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں: میں نے شادی کی اس حال میں کہ میں غلام تھا۔ پس میں نے نبی کریم مُرِاً اَنْ اَلَّهُ اَ اَلَٰ اِلْمُ اَلَٰ اِلْمُ اِلَٰ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ پاس حاضر ہوں پس تو دورکعت نماز پڑھ۔اوراللہ سے خیر ما نگ ان کے تیرے پاس آنے کی۔ پھران کے شرےاللہ کی پناہ ما نگ۔ پھرتو جانے اور تیرے گھر والے۔

( ٣.٢٥٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ أَخِى عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا غَشِى أَهْلَهُ فَٱنْزَلَ ، قَالَ : النَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا.

(٣٠٣٥٣) حضرت علقمہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ناٹینے جب اپنی بیوی ہے جمیستری کرتے تو انزال ہونے کے بعد پید عارز ہے۔اے اللہ! جواولا دتو ہمیں دے شیطان کواس میں سے بچھ حصہ بھی مت دے۔

## ( ١١٠ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا أراد أن يضع ثِيابه ؟

# جب کوئی شخص اینے کپڑے اتارنے کاارادہ کرے توبید عاپڑھے

( ٣.٣٥٤ ) حَذَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَن بَكُوٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ سَتْرَ مَا بَيْنَ عَوْرَاتِ بَنِى آدَمَ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُّكُمُ إِذَا وَضَّعَ ثِيَابَهُ بِسُمِ اللهِ. (ترمذى ٢٠٢)

(۳۰۳۵۳) حضرت بکر مِلیٹینے فرماتے ہیں کہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بن آ دم کے ستر ول اور جن اور شیاطین کی آتکھول کے درمیان ایک پردہ ہے جبتم میں ہے کوئی اپنے کپٹر ہے اتار ہے تو یوں کہ لیا کرے:اللہ کے نام کے ساتھ اتار تا ہوں۔

#### ( ۱۱۱ ) الرّجل يرى المبتلى ما يدعو بهِ ؟

# آ دمی کسی کومصیبت میں مبتلا دیکھے تو یوں دعا کرے

# ( ۱۱۲ ) ما أمر به موسى عَلَيْهِ السَّلامُ أن يدعو به ويقوله

# حضرت موی علیه السلام کوظم دیا گیا کهوه یون دعا مانگین اور بیکلمات پڑھیں

( ٣٠٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا بُعِثَ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ ، قَالَ : رَبِّ أَنَّ شَيْءٍ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلُ : هَيَّا شَرًّا هَيَّا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : تَفْسِيرُ ذَلِكَ : الْحَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْحَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ .

(٣٠٣٥٦) حفزت عبدالله بن مسعود برُدُوْنُو فرمات بین که جب حفزت موئ غلاِئلاً کوفرعون کے پاس بھیجا گیا تو آپ غلاِئلا نے فرمایا: میرے رب! بیس کیا چیز پڑھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا: تم یول کہو: هیا، شرقا هیا، اعمس کہتے ہیں اس کا مطلب یہے ''اے وہ ذات! جو ہر چیز سے پہلے زندہ تھی اور ہر چیز کے فنا ہوجانے کے بعد زندہ رہے گی۔''

## ( ١١٣ ) ما قالوا إنّ الدّعاء يلحق الرّجل وولده

# جن لوگوں نے کہا: بےشک دعا آ دمی کواوراس کے بچہکو پہنچ جاتی ہے

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أبى العميس ، عَنْ أبِي بَكْرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ ابْنِ خُذَيْفَةَ ، عَنْ أبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا لِرَجُلِ أَصَابَتُهُ وَأَصَابَتُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ. (احمد ٣٨٥)

(٣٠٣٥٤) حضرت صدّ يفد طِينُيدَ فرمات مين كه نبي كُريم مِنْزَفْظَةً نه ايك شخص كے ليے دعا فرمائی جواسے اور اس كے بچوں كواور

( ٣٠٢٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيْرْفَعُ بدُّعَاءِ وَلَذِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

بِدُعَاءِ وَلَكِدِهِ مِنْ بَغْدِهِ. (٣٠٣٥٨) حفرت يجي بن سعيد مِايِّيْ فرمات بيل كه حفرت سعيد بن المسيب مِايِّيْ نے ارشاد فرمايا: بِشُك آ دى كے مرنے كے

بعداس کے بچہ کی دعا کی دجہ سے اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ( ۲۰۲۹ ) حَدَّثُنَا مَا مِدُ نَهُ هَارُونَ ، عَن حَمَّاد نَو سَلَمَةً ، عَنْ عَامِ مِنْ مَوْلَاتًا عَنْ أَنْ مَا الله ، عَنْ أَنْ مُحَامِّدًا

( ٣٠٣٥ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُويْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَةُ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَذِك. (احمد ٥٠٩)

(٣٠٣٥٩) حفرت ابو ہریرہ تُلَّنُوْ فرمات میں کہ نبی کریم مِنْ اَلْتَافِیْجَ نے ارشاد فرمایا: بےشک ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کردیا جاتا ہے: میرے اب یہ درجہ کیے مجھے عطا کیا گیا؟ پس کہا جاتا ہے: تیرے میلے کے استعفار کرنے کی بدولت مید درجہ

# جب شیطان جن دکھائی دے تو آ دمی یوں دعا کر ہے

( ١١٤ ) الغِيلان إذا رئِيت ما يقول الرّجل

٣٠٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْدُ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالِدُ وَالْعَلَى الْكَذَانِ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَالَةُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَغَوَّلَتُ لَكُمَ الْغِيلانُ فَنَادُوا بِالْأَذَانِ. (نسانی ١٠٧٩) معزت جابر بن عبد الله تشاهُ فرمات عبل كدرسول الله سَلِّقَ فَيَا دُوا بِاللهِ صَالِدَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

مِنُ ذَلِكَ شَيْنًا فَأَذَنُوا. ۲۰۳۷) حضرت يُسير بن عمرومِ يشيد فرمات بين كه مين نے حضرت عمر مِيشيد كے پاس غيلان جن كا ذكر كيا جوشكل تبديل كرك

وں کوراستہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو آپ بایٹین نے ارشادفر مایا: بے شک کسی چیز میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اللہ کی تخلیق کو جسے مدنے پیدا کی تھی بدل دے۔ لیکن بیدھو کہ دبی تمہاری دھوکہ دبی کی طرح ہے۔ جبتم ایس کوئی چیز دیکھوتو از ان دے دیا کرو۔ مدن پیدا کی تھی بدل دے۔ لیکن غید الله الاسکیدی عن سفیان ، غین ابن أبی لَیْلَی عَنْ أَجِیهِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ۲.۳۶) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأسکیدی عن سفیان ، غین ابن أبی لَیْلَی عَنْ أَجِیهِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَهُوَةٍ لَهُ فَكَانَتِ الْغُولُ تَجِيءُ ، فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، النَّهُ كَانَ فِي سَهُوَةٍ لَهُ فَكَانَتِ الْغُولُ تَجِيءُ ، فَشَكَاهَا إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَانَتُهُ فَقَالَ لَهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ تَهُ : إِنِّى لاَ أَعُودُ ، فَأَرْسَلِهَا ، فَجَاءَ فَقَالَ لَهُ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَا فَعَلَ أَسِيرُك ؟ فَقَالَ : أَخَذُتها فَقَالَتُ : إنِّى لاَ أَعُودُ ، فَأَرْسَلْتِهَا ، فَقَالَ : إِنَّهَا عَائِدَةٌ ، فَأَخَذُتها وَسَلَمَ : مَا فَعَلَ أَسِيرُك ؟ فَقَالَ : إنَّهَا عَائِدَةٌ ، فَأَخَذُتها

وسلم : مَا فَعَلَ اسِيرِكَ ؟ فَقَالَ : الْحَدْتُهَا فَقَالَتَ : إنى لا اعْوِدْ ، فَارْسَلَتُهَا ، فَقَالَ : إنهَا عَائِدَةَ ، فَاحَدْتُهَا مَرْتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ تَقُولُ: لاَ أَعُودُ، وَيَجِىءُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ: مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟ فَيَقُولُ : لاَ أَعُودُ ، فَيَقُولُ : إِنَّهَا عَائِدَةٌ فَأَخَذُتُهَا فَقَالَتُ : أَرْسِلْنِي وَأَعَلَمُك شَيْئًا تَقُولُهُ لاَ فَيَقُولُ : لاَ أَعُودُ ، فَيَقُولُ : إِنَّهَا عَائِدَةٌ فَأَخَذَتُهَا فَقَالَتُ : أَرْسِلْنِي وَأَعَلَمُك شَيْئًا تَقُولُهُ لاَ يَقُربُك شَيْءً، آيَةَ الْكُرْسِي، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: صَدَفَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ.

اترمذی ۲۸۸۰ احمد ۲۲۳)

٣٠٣٦) حضرت ابوابوب ويشيذ فرمات بين كدمين چبوتر عين بوتا تواليك شكل بدلنے والا جن مير عياس آتا تھا، پس مين اس بات كى شكايت نبى كريم مِرَفِينَ فَقَعَ على الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار الله كار على شكايت نبى كريم مِرَفِقَ فَقَعَ الله كار الله كار مايا: جب تواس كود كيها تو يول كبه: الله كام ك

ساتھ: تم رسول القد مُنِوَعَيْنَ کو جواب دو۔ آپ بی تا فرماتے ہیں: جب دہ آیا۔ پس میں نے بیکسات کے ادراس کو پکڑلیا۔ تو وہ مجھے کہنے دگا: یقینا میں دوبارہ نہیں آ وَں گا۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں آپ مِنْوَفَقَافِ کی ضدمت میں حاضر ہوا تو نبی کر یم مِنْوِقَقَافِ نے کو جھے ارشاد فرمایا: تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو آپ بڑا تو نے عرض کیا: میں نے اس کو پکڑا۔ تو وہ کہنے لگا: میں دوبارہ نہیں آ وَں گا۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ نیونوق فی نے ارشاد فرمایا: بے شک وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ آپ بڑا تھے فرماتے ہیں: میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا: میں دوبارہ نہیں آ وَں گا۔ اور آپ بڑا تھے نہی کریم مِنْوَفَقَافِ کے پاس جاتے ، آپ بیونوق اُر ارشاد فرماتے: میں نے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا: میں دوبارہ نہیں آ وَں گا، تو اَپ بیونوق فی ارشاد فرماتے: میں نے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا: میں دوبارہ نہیں آ وَں گا، تو آپ بیونوق فی اور آپ بیونوق فی نے فرماتے ہیں! پھر میں نے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا: تم جھے چھوڑ دواور میں ارشاد فرماتے: ایک وہ کڑا تو وہ کہنے لگا: تم جھے چھوڑ دواور میں کہنے اس کو پکڑا تو وہ کہنے لگا: تم وہ دوبارہ نہیں آ ہے بیا تھیں اور آپ بیونوق فی کو کا تو وہ کہنے لگا: میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کو کو کو کردی تو آپ بیونوق کی کے درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو کردی تو آپ بیونوق کی نے درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو کردی تو آپ بیونوق کی نے درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو کردی تو آپ بیونوق کی نے درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو کردی تو آپ بیونوق کی کے درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو کردی تو آپ بیونوق کی کو درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو درمت میں حاضر ہوئے اور آپ بیونوق کی کو درکو کو کو کردی کو آپ کو کردی کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کو کردی کو کردی کردی کردی کردی کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کردی کردی کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کردی کردی کردی کردی

# ( ۱۱۵ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا دأى الهِلال آدى جب نياجا ندد كيھة ويوں دعا كرے

( ٣.٣٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْوٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَنُ لَا أَتَّهِمُ مِنُ أَهْلِ الشَّامِ ، عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَهِ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ.

(٣٠٣٦٣) حضرت عبادہ بن الصامت والتي فرماتے ہيں كەرسول الله مَرَافِظَةَ جب نيا جاند د كيھتے تو يوں دعا فرماتے: الله سب سے براہے، الله سب تعریفی الله کے لیے ہیں، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف الله کی مدد سے ہے، اے اللہ! ہیں آپ کے بھلائی ما نگتاہوں۔ اور میں تقدیر کے شرسے آپ کی پناہ لیتاہوں۔ اور حشر کے دن کے شرسے میں آپ کی پناہ لیتاہوں۔

( ٣.٣٦٤) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرُمَلَةَ ، قَالَ : انْصَرَفْت مَعَ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ فَقُلْنَا: هَذَا الْهِلالُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَلَمَّا أَبُصَرَهُ ، قَالَ : آمَنْت بِالَّذِى خَلَقَك فَسَوَّاك فَعَدَلَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ ، قَالَ هَكَذَا.

(٣٠٣٦٣) حفزت عبدالرحمن بن حرمله فرمات بين كه مين حضرت معيد بن المسيب مِيْتِيدُ كے ساتھ واليس لوث ر ہا تھا تو جم نے

کہا:اے ابوٹھ! یہ نیاعاند ہے، پس جب آپ ہوٹیلانے اسے دیکھا تو فر مایا: میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا پس تجھے برا براور تجھےٹھیکٹھیک بنایا۔ پھرمیری طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے۔رسول اللّه فیلِشِیَعَ جب نیاجا نددیکھتے تو اس طرح دعا فرماتے تھے۔

( ٣.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه ، قَالَ : إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الْهِلالَ فَلا يَرْفَعُ بِهِ رَأْسًا إنما يَكُفِي أَحَدَكُمُ أَنْ يَقُولَ :رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.

(٣٠٣٦٥) حضرت عبيده وليشي فرمات بي كه حضرت على مؤاثر نے ارشاد فرمايا: جبتم ميں سے كوئى ايك نيا جاند د كيھے تو اس كى طرف سرمت أشائ يتم ميں سے ہرايك كے ليے كافى ہے كدوه يوں كهه ليے ميرارب اور تيرارب الله ہے۔

( ٣.٣٦٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلالَ :اللَّهُمَّ ارْزُقُنَا خَيْرَهُ وَنَصْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَنُورَهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

(۳۰۳۷۱) حضرت عبیدہ وطشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی رہائی جب نیا جاند دیکھتے تو یوں فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! ہمیں عطافرما اس کی بھلائی،اوراس کی مدد،اوراس کی برکت،اوراس کی فتح اوراس کا نور،اور ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس کے شرے اوراس چیز کے شرہے جواس کے بعد ہو۔

( ٣.٣٦٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْتَصِبَ لِلْهِلالِ وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ فَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَاءَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٣٦٤) حفرت مجاہد مِشِيْدُ فرماتے ہيں كه حضرت ابن عباس دانئو كروہ سجھتے تھے كه خاص طور پر نیا چاندد يکھنے كے ليے كھڑ ابوا جائے ۔اورلیکن جب وہ سامنے نظر آ جا تا تو بیو کلمات پڑھتے :اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو چاند کواس طرح اور اس طرح لے گیا۔اور اس طرح اور اس طرح چاند کولے آیا۔

( ٣.٣٦٨ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَن قَنَادَةً ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ ، قَالَ :هِلالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ، هِلالُ رُشُدٍ وَخَيْرٍ ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشُدٍ ، آمَنْت بِالَّذِى خَلَقَك ثَلاثًا ، الْحَمُدُ لِلَّهِ ذَهَبَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَاءَ بِهِلالِ كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٣١٨) حَضَرت قاده مِرَّشِيدُ فَرمات مِين كمالله كَ بَى مَثَوْفَ فَيْ جَبُ نيا جاند و يكھتے تو تين مرتبہ يوں كتبة : بھلا أن اور ہدايت كا جاند ہے، ہدايت اور بھلائى كا جاند ہے، اور بھلائى اور ہدايت كا جاند ہے۔ ميں ايمان لاياس ذات پر جس نے تجھے بيداكيا۔ پجريہ پڑھتے سب تعريفيں اس اللہ كے ليے ہيں جو جاند كواس طرح اور اس طرح لے كيا۔ اور جاند كواس طرح اور اس طرح لے آيا۔ (٣٠٣٩ ) حَدَّتُنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامَ بُنَ حَسَّانَ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْحَسَنَ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهلالَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورٍ وَأَجْرٍ وَمُعَافَاةٍ اللَّهُمَّ إِنَّك قَاسِمٌ بَيْنَ عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ خَيْرًا فَاقْسِمْ لَنَا فِيهِ مِنْ خَيْرِ مَا تَقْسِمُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

(٣٠٣١٩) حضرت حسين بن على مِيتنظ فرمات بي كه من في حضرت هشام بن حسان مِيتنظ سے يو چها: جب حضرت حسن مِيتَ

چاندد کھتے تو کون ی دعا پڑھتے تھے؟ آپ پراٹیمیز نے فرمایا: وہ یہ دعا پڑھتے تھے!اے اللہ!اس مہینہ کو ہر کت اور نور کامہینہ بناد ہے اجراورمعافی کامبینہ بنادے۔اےاللہ تواپنے بندوں کے درمیان بھلائی کوتقسیم فرمانے والا ہے، پس تو ہمارے درمیان بھی اس

میں سے تقسیم فرمادے، جوتو نے اپنے نیک بندول کے درمیان تقسیم فر مائی ہے۔

( .٣٠٠) حَذَّتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجِ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هِلالاً بِفَلاةٍ رِ

الَّارُضِ ، قَالَ : فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَّيْنَا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ وَالْهُآ وَالْمَغْفِرَةِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ ، رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ ، قَالَ : فَلَمْ يُتِمَّهُنَّ حَتَّى حَفِظُ:

(٣٠٣٥) حفرت حسين بن على ميشيد فرمات بي كديس في حضرت ابن جريج ويشيد سيسوال كيا (في جا ند كے متعلق ) تو انہو

قے حضرت عطاء میشید کے حوالہ نے قبل کیا: کہ بے شک ایک آ دمی نے بنجر زمین میں نیا جا ندد یکھا۔اس نے بیان کیا کہ میں نے َ

کو پیونکمات کہتے ہوئے سنا:اے اللہ! تو اس جاند کوہم پرامن اورا یمان کے ساتھ ،اورسلامتی اوراسلام کے ساتھ ،اور بدایت ا مغفرت کے ساتھ ،اور براس عمل کی توفیق کے ساتھ نکال جو تھھے پیند ہو،اور براس عمل سے حفاظت کے ساتھ نکال جس ہے

ناراض ہوتا ہو۔اے چاند تیرااورمیراد ونوں کا پروردگا راللہ ہے۔وہ آ دمی کہتا ہے:وہ سلسل پیکلمات پڑھتار ہا یہاں تک کہ میں۔ ان کو یا د کرلیا: اور میس نے کسی کوبھی و ہاں نہیں و یکھا۔

( ٣٠٣٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، عَن زَائِدَةَ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُعْجِبُهُمُ إذَا رَأَى الرَّ- ، الْهِلالَ أَنْ يَقُولَ : رَبِّي وَرَبُّك اللَّهُ.

(٣٠٣٧) حضرت مغيره ولينييز فرماتے بيں كەحضرت ابرا ہيم ويشيز پيند كرتے تھے كە جب كوئى آ دمى نياچا ندد كھھے تو يەكلمات پڑھ اے جاند تیرااورمیرایروردگاراللہ ہے۔

( ١١٦ ) ما يدعو بهِ الرّجل ويؤمر بهِ إذا لبس الثّوب الجدِيد

آ دمی جب نئے کیڑے پہنے تواس دعاکے پڑھنے کااسے حکم دیا گیاہے

( ٣.٣٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَصَبْغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :لَبِسَ عُ

بْنُ الْخَطَّابِ ثُوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَّارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ أَ

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوارِى بِهِ عَوْرَتِى وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِى حَيَاتِى، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِى أَخْلَقَ، أَوْ قَالَ: أَلْقَى، فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِى كَنَفِ اللهِ وَفِى حِفْظِ اللهِ وَفِى سِشْرِ اللهِ حَيَّا وَمَيَّنَّا قَالَهَا ثَلاثًا.

(۳۰۳۷۲) حفرت ابوامامہ ولی فیڈ فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب نے نیا کپڑا پہنا تو یہ دعا پڑھی بشکر ہے اللہ کا جس نے جھے وہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپناستر ڈھانکتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ سَوَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

( ٣٠٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا فَلْيَقُلُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَسَانِى مَا أُوَادِى بِهِ عَوْرَتِى وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النَّاسِ.

(۳۰۳۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلی دونونو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَلِفَتُهُ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کوئی ایک نیا کپڑا پہنے تو اسے جا ہے کہ یوں دعا کرے:شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے وہ کپڑے پہنائے جن کو پہن کر میں اپناستر ڈ ھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں۔

( ٣٠٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَن رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَى عُمَرَ ثُوْبًا غَسِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَتَوَفَّ شَهِيدًا يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْن فِي الدُّنيك وَالآخِرَةِ. صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَتَوَفَّ شَهِيدًا يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْن فِي الدُّنيك وَالآخِرَةِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَتَوَفَّ شَهِيدًا يُعْطِكَ اللَّهُ قُرَّةً عَيْن فِي الدُّنيك وَالآخِرَةِ. وصلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَعِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعِلْمَ اللهُ الله

( ٣٠٢٥) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَن مَنْصُورِ عَن سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :إذَا لَبِسَ الإِنْسَانُ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ فَقَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابًا مُبَارَكَةً نَشْكُرُ فِيهَا نِعْمَتَكَ ، وَنُحْسِنُ فِيهَا عِبَادَتَكَ ، وَنَعْمَلُ فِيهَا بِطَاعَتِكَ ، لَمْ تُجَاوِزُ تَرْقُوْتَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ. (٣٠٣٧) حضرت منصور جيشينه فرماتے ہیں كه حصرت سالم بن ابى المجعد ويشين نے ارشاد فرمایا: جب كوئی شخص نیا كیڑا پہن كر يول دعا پڑھے: اے اللہ! تو ان كیڑوں كو بابر كت بناد ہے۔ جن كو پہن كر میں تیرى نعمتوں كاشكرادا كروں - میں جن میں تیرے بندوں كے ساتھ اچھا سنوك كروں \_ میں جن كو پہن كر تیرى فرما نبردارى میں عمل كروں - بید عاابھى اس كے حلق میں بھى نہیں پہنچتى كہ اللہ تعالى اس كى مغفرت فرماد ہے ہیں -

( ٣.٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَشَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَبِسَ رَجُلٌ ثُوْبًا جَدِيدًا فَحَمِدَ اللَّهَ ، فَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ ، أَوْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَرْجِعُ اِلَى أَهْلِى حَتَّى أَلْبَسَ ثُوبًا جَدِيدًا وَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ.

(۳۰۳۷) حضرت مسعر بینتینه فرماتے بیں که حضرت عون بن عبدالله بینتینہ نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی نیا کپڑا پہن کراللہ کاشکرادا کرتا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گایا یوں فرمایا: اس کی مغفرت کر دی جائے گی ، تو ایک آ دمی نے ان کوکہا: میں اپنے گھر والوں کی طرف نبیس لوٹوں گایباں تک کہ میں نیا کپڑا بہنوں گااوراس پراللہ کاشکرادا کروں گا۔

( ٣.٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْمُجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَوْا عَلَى أَحَدِهِمَ النَّوْبَ الْجَدِيدَ قَالُوا : تُثْلِى وَيُخْلِفُ اللَّهُ.

(٣٠٣٧) حضرت ابونضر ومِلَيْنِيدْ فرمات مِين كه! نبي كريم مِنْلِفَتْنَ كَاللهُ جب كسى كونيا كبر ايهنا مواد يكهة تويول دعادية ، پنبواور بيما ژو، خداتمهين اور د ب -

( ٣.٣٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لِبِسَ تَوْبًا جَدِيدًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِنْ كَانَ قَمِيصًا ، أَوْ إِزَارًا ، أَوْ عِمَامَةً يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتِنِى هَذَا ، أَسْأَلُك مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرٌ مَا صُنِعَ لَهُ.

> اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کے شرے اور جس کے لیے اسے بنایا گیا ہا سے شرے۔ ( ۱۱۷ ) مَنْ قَالَ نزلت (ولا تجھر بصلاتِك ولا تخافِت بھا) فِي الدّعاءِ

جو کے! بیآیت دعاکے بارے میں نازل کہوئی ہے: ترجمہ:اورنہ بکندآ وازسے پڑھوتم

# اپنی نماز اور نه بهت پست کروتم اپنی آواز

( ٣.٣٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ :(وَلا تَجُهَرُ بِصَلاتِكَ وَلا

تُخَافِتُ بِهَا) قَالَتُ :الدُّعَاءُ

(٣٠٣٧٩) حضرت عروہ ڈاٹٹنے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ڈٹاٹٹنے نے اللہ کے قول اور نہ بلند آواز سے پڑھوتم اپنی نماز اور نہ بہت پت کروتم اپنی آواز، کے بارے میں فر مایا: اس میں دعا مراد ہے۔

(٣.٣٨.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفُيَانَ ، عَن عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ سُفُيَانَ ، عَن سِمَاكِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الدُّعَاءُ.

(۳۰۳۸۰) حضرت ساک بن نعبید میشید فرمات مین که حضرت عطاء میشید نے فرمایا: د عامراد ہے۔

( ٣٠٢٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : الدُّعَاءُ.

(۳۰۳۸۱) حضرت تھلم چیٹنے فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جیٹنے نے اس آیت (اورتم اپنی نماز میں آواز کو بلندنہ کرواور نہ بی اپنی آواز کو بہت پست کرو۔) کے بارے میں فرمایا:اس آیت میں دعااور ما نگنامراد ہے۔

( ٢.٣٨٢) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَن مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَ : ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةِ.

(٣٠٣٨٢) حضرت عابدُ قرآن مجيدكَ آيت ﴿وَلا تَجْهَرُ بِصَلائِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ كَانفير مين فرمات بين كداست مرادوعا بـ

# ( ۱۱۸ ) ما يدعو به الرجل وهو في المسجِدِ جبآ دمي معجد مين جوتو يون دعا كرك

(٣٠٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ ، عَن لَيْتٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَن أُمَّهِ ، عَن فَاطِمَة بنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ بَنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْمَسْجِدَ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللّهُمُ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى ، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ فَضُلِك.

ر ٣٠٣٨٣) حضرت فاطمه خفاسة عنى بنت رسول الله مُؤَفِّقَةَ فرماتى بين: جب رسول القد مُؤَفِّقَةَ منجد مين داخل ہوتے تو يوں دعا فرماتے: الله کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور رسول الله مُؤَفِّقَةَ کے طریقہ پر۔ اے الله! میرے گنا ہوں کو معاف فرما۔ اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نکلتے تو یوں دعا فرماتے! اللہ کے نام کے ساتھ فکاتا ہوں ، اور رسول الله مُؤفِّقَةَ إِرسامتی ہو۔ اے الله! میرے گنا ہوں کومعاف فرم۔ اور میرے لیے اپنے فضل درحمت کے دروازے کھول دے۔ مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۸) کی مساف این ابی شیبه متر جم (جلد ۸) کی است الدعا.

( ٣٠٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرٍو الْمَدَنِيِّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُو رُحْمَتِكَ وَيَسِّرُ لِي أَبُوابَ رِزْقِك.

(٣٠٣٨٤) حضرت مطلب بن عبد الله بن حطب ولا فو مات بين كه رسول الله عَلِيْفَظَيْنَةَ جب مجد مين داخل موت تو يوا

فر ماتے:اےاللہ! تو میرے لیےا بی رحمت کے دروازے کھول دے اور میرے لیےا پنے رزق کے درواز وں کوآ سان فر ماد ہے ( ٣٠٣٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِر ذُنُوبِي وَافْتُحْ لِي أَبُوابَ فَصْلِك.

(٣٠٣٨٥) حضرت نعمان بن سعد بيتيليذ فر مات بين كه حضرت على ولا ين جب محيد مين داخل ہوتے تو يوں دعا فر ماتے: اے الأ

میرے گناہوں کومعانے فرماءاور تومیرے لیے اپنے فضل اور رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اور جب معجدے نکلتے تو بور فر ماتے!اےاللہ! تومیرے گناہوں کومعاف فرما۔اور تومیرے لیےایے نضل کے درواز وں کو کھول دے۔

( ٣٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً : إِذَا ذَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُل : اللَّهُمَّ اثْه لِى أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجْتُ فَسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ : اللَّهُمَّ احْفَظُنِى ِ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(٣٠٣٨١) حضرت ابو بريره والتيز فرمات بيل كه حضرت كعب بن عجر ه رتاتيز نع مجمعت ارشاد فرمايا: جب تومسجد حرام ميس داخل

نبی کریم مَشْرِ النَّهِ عَلَيْ اور بیده عا پڑھ: اے اللہ! تو میرے لیے اپنی رحمت کے درواز وں کو کھول دے۔ اور جب تو نکلے تو كريم مُنْ الْمُنْفِيَةُ بِرِسلام بَعِيج \_ اوربيده عايرٌ هه: اے اللہ! تو شيطان مردود سے ميري حفاظت فريا۔

( ٣٠٣٨) حَذَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلاَّمٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ :اللَّهُمَّ افْتَحْ ا

أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذًا خَرَجَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطان.

(٣٠٣٨٧) حفزت محمد بن عبد الرحمٰن مِلةُ عيدُ فرمات مِين كه حضرت عبد الله بن سلام تؤخّذ جب مسجد ميں داخل موتے تو نبي كريم مِينَّةِ عَلَيْهِ

پرسلام بھیج اور یہ دعا پڑھتے! اے اللہ! تو میرے لیے اپنی رحمت کے درواز دن کو کھول دے۔ اور جب معجد ہے نگلتے تو · كريم مُنْ الشَّحَةُ بِرسلام بصحة اورشيطان سے بناه ما تكتے۔

( ٣.٣٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِمَ

ذَخُلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: سَلامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَمَلانِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ. (٣٠٣٨٨) حضرت سعيد بن ذى حدان بِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت علقمه بيشيدُ جب مجدين داخل بوت تو فرمات: اے بي! آپ پرسلامتی بواوراللّه كی رحمتیں اور بركتیں نازل بول رائلداوراس كفر شنة محد مَالِلْفَظَائِمَ پرورودَ بحجیں۔

( ٣.٣٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، قَالَ : بِسُمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٠٣٨٩) حفزت اعمش مِلِيَّةِيْهُ فرمات بين كدحفزت ابراهيم مِلِيَّفِيْهِ جب محبد مين داخل ہوتے تو يوں فرماتے: اللہ كے نام كے ساتھ داخل ہوتا ہوں اور رسول الله مِنْرِ الْفِيْنَا فِيْرِ سِلامتي ہو۔

## ( ١١٩ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا قامت الصّلاة

# جب نماز کے لیے اقامت کی جائے تو آدمی یوں دعا کرے

( ٣٠٣٠) حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى يُنَادِى بِإِقَامَةِ الصَّلاةِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَانَ مِمَّنُ يَشْفَعُ لَهُ.

(۳۰۳۹۰) حضرت ابواسحاق میشید فرماتے ہیں کہ حضرت تھم میشید نے ارشاد فرمایا: جوشخص منادی کی آواز سے کہ وہ نماز کے کھڑے ہونے کی ندالگار ہا ہے، تو یوں دعا کرے: اے اللہ! پروردگاراس پوری پکار کے اور قائم ہونے والی نماز کے ۔عطافر مامحد کوان ک درخواست قیامت کے دن ۔ تواس وجہ ہے اس کی شفاعت کی جائے گی۔

( ٣٠.٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا سَمِعُت الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ قَلْ قَامَتِ الصَّلاةُ فَقُلِ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَقُولُهَا رَجُلٌ حِينَ يَقُومُ الْمُؤَذِّنُ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٠٣٩) حضرت الوحمز وبریشیز فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشیز نے ارشاد فر مایا: جب تو مؤذن کو یہ جملہ کہتے ہوئے سے بخقیق نماز کھڑی ہوئی ۔ تو یول دعا کر:اے اللہ! پروردگاراس پوری پکار کے اور کھڑی ہونے والی نماز کے ،عطافر ماقیامت کے دن محمد میزون کے کھڑے ہے۔ کوان کی درخواست ۔ مؤذن کے کھڑے ہوئے وقت کوئی آ دمی یہ دعانہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس آ دمی کو قیامت کے دن محمد میزون کے کھڑے ہے۔ شفاعت میں داخل کریں گے۔

(٣.٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَن قَتَادَةً ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ قَدُ قَامَتِ الصَّلاةُ ، قَالَ :مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ عَدُلًا وَبِالصَّلاةِ مَرْحَبًا وَأَهُلًا ، ثُمَّ يَنْهَضُ إِلَى الصَّلاةِ. (۳۰۳۹۲) حصرت قیادہ مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان حی ٹو جب مؤ ذن کو بیکلمات پڑھتے ہوئے سنتے بختیق نماز کھڑی ہوگئی ہتو ارشاد فرماتے: بہت خوب انصاف کی بات کرنے والو،اورخوش آمدید نماز۔ پھرنماز کے لیے کھڑے ہوجاتے۔

( ٣٠٩٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَمَّنْ أُخْبَرَهُ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، قَالَ :الْمُسْتَعَانُ الله ، فَإِذَا قَالَ :حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَالَ :لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

(٣٠٣٩٣) حضرت مجاہد مِیْتِیْ جب مؤذن کے اس کلمہ کو سنتے: آؤنماز کی طرف تو فرماتے ؛اللّٰہ کی مدو ہے، پس جب مؤذن کہتا! آؤ کامیالی کی طرف تو کہتے : گناہوں ہے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللّٰہ کی مدد ہے ہے۔

( ٣٠٣٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَن عُبَيْدِ الله بنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، فَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْضَلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ.

(٣٠٣٩٣) حضرت عبدالله بن حارث والأو فرماتے بیں بے شک نبی کریم مُؤَلِّفَظَةً پِرُ حقے تھے جیسا کدمؤذن پڑھتا تھا۔ پس جب مؤذن کہتا: آؤنماز کی طرف آؤ کامیانی کی طرف تو آپ سِلِنظِظَ یوں کہتے: گناہوں سے بیچنے کی طاقت اور نیکی کے کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدوسے ہے۔

# ( ۱۲۰) ما يدعى بِهِ فِي الصّلاةِ على الجنائِزِ جنازه كى نماز ميں يوں دعاكى جائےگى

( ٣٠٣٥) حَدَّثَنَا رَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ الْكَلاعِيُّ ، عَن جُبُرِ بُنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَالْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكُومُ انْزُلَهُ وَأُوسِعُ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ يَقُولُ عَلَى الْمُنْتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكُومُ انْزُلَهُ وَأُوسِعُ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْخَلْقِ وَالْفَلْحِ وَالْبَرْدِ ، وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضَ مِنَ الذَّنِسِ ، اللَّهُمَّ أَبْدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَالْفَلْ عَنْوا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَهُلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ أَنْ الْهُولَ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، خَتَى تَمَنَيْتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ مَنَ الْفَرِي اللهِ عَلْهُ الْمُعَلِّى الْمُؤْتِ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمَاعِ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ، وَنَقِي تَمَنَيْتُ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهِ مَلْهُ وَالْمُؤْلِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوْ قَالَ : وَقِه عَذَابَ النَّارِ ،

(٣٠٣٩٥) حفرت وف بن ما لک اللجعی بی تر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله میڈونی کے کوایک میت پر یوں دعافر ماتے ہوئے سنانا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور اس پر رحم فرما۔ اور اس کو عافیت بخش اور اس سے درگز رفر ما۔ اور اسپے مہمان کا اکر ام فرما۔ اور اس کے داخل ہونے والی جگہ ووسعت وے وہ اور اس کو پانی سے اور برف سے اور ٹھنڈے پانی سے دھودے۔ اور اس کو گنا ہوں ساب یاک صاف کردے جیسا سفید کیٹرے وگندگی سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ اس کے گھر سے بہتر گھر کا بدل عطافر ما۔ اوراس کی بیوی ہے بہتر بیوی کا سے بدل عطا فرما۔اوراس اہل وعیال ہے بہتر اہل وعیال کا سے بدل عطا فرما۔اوراس کو جنت میں داخل فرما۔اوراہے جہنم سے نجات دے یا یوں فرمایا: اوراس کو جہنم کے عذا ب سے بچا۔ یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کہ وہ مردہ میں ہوتا۔

( ٣٠٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوانِيُّ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى ابْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِكُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول فِى الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ :اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمُيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا.

(۳۰۳۹۲) حفرت ابراہیم انصاری بڑاتو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِزْنَقَیْنَ کو ایک میت پر نماز جنازہ میں یوں دعا کرتے ہوئے ساہے؟ اے اللہ! بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر متوفی کو، اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غیر حاضر کو اور ہمارے ہر مردکو اور ہماری ہر عورت کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر ہڑے و۔

( ٣.٣٩٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُلاسِ ، عَن عُثْمَانَ بُنِ شَمَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَرَّ بِهِ مَرُوانُ فَقَالَ له : بَعْضَ حَدِيئكَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْنَا : الآنَ يَقَعُ بِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ سمعت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهَا ، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلانِيَتَهَا ، جِنْنَاك شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا.

( ٣٠٣٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجُنَازَةِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمُيِّتِنَا وَذَكُونَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَفِيرِنَا وَخَيِرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتِه مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَعَنْ بَوَعَيْتِهِ مِنَّا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتِه مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، وَمَنْ تَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتِه مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتِه مِنَّا فَتَوَقَهُ عَلَى الإِسْلامِ . وَمَنْ تَوَقَيْتُهِ وَمُا مِنَ عِيلِ مُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنَا وَلَهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَمُنْ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَ

· موت دے تو ہی ایمان پراس کوموت دینا۔

( ٣٠٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ عَبُدُك أَشْلَمَهُ الْأَهُلَ وَالْمَالَ وَالْعَشِيرَةَ ، وَالذَّنْبُ عَظِيمٌ وَأَنْبَتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(۳۰۳۹۹) حضرت ابو ما لک طبیتید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نتان تھ جب کسی میت پرنماز جناز ہ پڑھاتے تو یوں فرماتے!اے اللہ! تیری بندہ ہے، گھر والوں اور مال اور خاندان نے اس کوسپر دکیا،اور بہت گناہ ہیں،اور تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

( ٣٠٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَن طَارِق، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ إِنْ كَانَ مساء، قَالَ :اللَّهُمَّ أَمْسَى عَبْدُك ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك قَدْ تَنْحَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَتَرَكَهَا لَأَهْلِهَا وَاسْتَغْنَتُ عَنْهُ وَافْتَقَرَ إِلَيْك كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك فَاغْفِوْ له ذُنُوبَهُ

(۳۰۴۰) حضرت سعید بن المسیب بیشینه فرماتے بین که حضرت عمر شاخته اگر شام ہوتی تو نماز جنازہ میں یوں دعا کرتے: اے اللہ! تیرے بندے نے شام کی۔ اور اگرضیح کا وقت ہوتا تو یوں دعا کرتے! اے اللہ! تیرے بندے نے صبح کی جھین اس نے دنیا کوچھوڑ دیا ، اور اس نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ، اور تو اس سے بے نیاز ہے اور وہ تیرامحتاج ہے، وہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سواکوئی معبود برحی نہیں ، اور یقینا محمد منطق تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں ، پس تو اس کے گنا ہوں کی مغفرت فرمادے۔

( ٣.٤٠١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَحْوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الصَّلاةِ عَلَى الْمُيَّتِ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَخْيَاثِنَا وَأَمْوَاتِنَا وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلُ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبٍ خِيَارِنَا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمْ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ عَفُوك.

(۳۰۴۰۲) حضرت خالد میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت غنیم میشید کے جنازہ میں حاضرتھا تو ایک مخص نے مجھے ان کے حوالے ہے بیان کیا کہ حضرت ننیم میشید نے فرمایا: میں نے حضرت ابوموی زیشی کو ایک میت پرنماز جنازہ کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سا پھر آپ زیشو نے یوں دعا کی:اے اللہ! تو اس کو بخش دے جیسا کہ اس نے تجھ سے بخشش مانگی،اور اس کوعطافر ماوہ چیز جس کا اس نے

تھے سے سوال کیا ،اوراس میں اپنے فضل سے زیادتی فرما۔

٣٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامِ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكِرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَيْته مِنَّا فَتَوَقَيْته مِنَّا فَتَوَقَيْته مِنَّا فَآبُقِهِ عَلَى الإِسْلامِ

۳۰۴۰) حضرت ابوسلمہ میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام میشید نے ارشاد فرمایا: نماز جنازہ میں توبید عاکر:اے اللہ! تو دے ہمارے ہر زندہ کواور ہمارے ہرمتو فی کو،اور ہمارے ہرچھوٹے کواور ہمارے ہر بڑے کو،اور ہمارے ہر مر دکواور ہماری ہر - کواور ہمارے ہر حاضر کواور ہمارے ہر غیر حاضر کو۔اے اللہ! ہم میں سے جسے تو موت دیتو پس اس کوامیان پرموت دینا۔

ے واور ہمارے ہر حاسر یواور ہمارے ہر میر حاسر یو۔اےاللہ: ہم ین سے جسے یو سوت دے یو ہن اس یوالیمان پر سوت دینا۔ میں سے جس کوتو باقی رکھے تو اسلام پراس کو ہاقی رکھنا۔

٣٠) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَن زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِي ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّهُ خَلَقْتِه وَرَزَقْتِه وَأَخْيَيْتِه وَكَفَيْتِه فَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ ، الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.
 وُلا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

۳۰۲) حضرت ابوالصدیق الناجی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید میں نے مفاز جنازہ کے متعلق سوال کیا تو انڈونو نے ارشاد فرمایا: ہم یوں دعا کرتے تھے:اے اللہ! آپ ہمارے پروردگار ہیں اوراس کے بھی پروردگار ہیں،آپ ہی نے پیدا کیااورآپ ہی نے اس کورزق دیا،اورآپ ہی نے اس کوزندہ کیااورآپ ہی نے اس کو کفایت فرمائی، پس آپ ہماری اور

پیدا کیااورا پ بی نے اس بورزق دیا ،اورا پ بی ہے اس بوزندہ لیااورا پ بی نے اس لوگف یت فرما امغفرت فرماد یجئے ۔اور جمیں اس کے اجر ہے محروم مت فرمائے اور جمیں اس کے بعد گمراہ مت سیجیے۔

َ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلا تضِلنا بَعْدَهُ.

.٣) حَدَّثَنَا عَفَانُ بُنُ مُسُلِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ غَيْلانَ ، عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِأَحْيَائِنَا وَأَمُواتِنَا لَمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلْفُ بَيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلْفُهُ بِيَبِهِمْ ، وَالْمُعْمَ الْمُهُمْ عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِهِمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلانِ بُنِ فُلان ذَنْبُهُ ، وَٱلْمِعْهُ بِيَبِيهِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُمْ الْفَعْ وَرَجَعَهُ فِي الْمُهُمَّدِينَ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْعُلْمِينَ ، وَاجْعَلُ كَتَابَهُ فِي عَلِيَيْنِ ، وَاجْعَلُ كَتَابَهُ فِي عَلِيَيْنِ ،

۳۰۰) حضرت ابن عمر و بن غیلان پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدارداء پڑھٹو نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ! تو محارت ابدا کے دوں اور محارت ابنائی حضرت ابدا کورتوں کی بخشش فرما، اور مسلمانوں مردوں اور محارت ندہ اور مردہ مسلمانوں کو۔ اے اللہ! تو مؤمنین مردوں اور مؤمنین عورتوں کی بخشش فرما، اور است فرما، اور ان کے دلوں کوان کے بہترین لوگوں کے دلوں جسیا بنادے، معاملات کو درست فرما، اور ان کے دلوں کوان کے بہترین لوگوں کے دلوں جسیا بنادے، میں نظال کے گنا ہوں کی بخشش فرما اور اس کواپنے نبی محمد مُؤلِّنَ اللہ علی میں انہوں کی بخشش فرما اور اس کواپنے نبی محمد مُؤلِّنَ کے ساتھ ملادے۔ اے اللہ! بدایت یا فتہ لوگوں میں

ہ! فلال بن فلال کے گناہوں کی بخشش فر مااوراس کواپنے نبی محمہ مِنْزِیْنَ کے ساتھ ملادے۔اےاللہ! بدایت یا فتہ لوگوں میں . • رجہ کو بلند فر ما،اوراس بیجھےرد جانے والے باقی ماندہ لوگوں میں تواس کا جانشین بن جا،اوراس کے نامہ انٹوال کو تعمین میں ر کھو ہے، تمام جہانوں کے پرورد گار بماری اوراس کی مغفرت فرمادے،اےاللہ! ہمیں اس کےاجر سےمحروم مت فرما،اورہمیں اس کے بعد گمرا بی میں مت ڈال ۔

(٣٠٤.٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَن نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ :اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ ، وَأُورِدُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِى قِيَامٍ كَثِيرٍ وَكَلام كِثِيرٍ لَمُ أَفْهَمُ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا.

(۳۰ ۴۰۸) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ نی پر جنازے کی نماز پڑھتے تو یوں دعا فرماتے! اے اللہ! اس میں برکت عطا فرمااوراس پر رحمت بھیج ۔اوراس کی مغفرت فرما۔اوراس کواپنے رسول نیوشی کی بھی کے حوض کوٹر میں وارد کر۔راوی کہتے ہیں، بڑے قیام اورزیادہ کلام میں ہے میں اس کے علاوہ کچھ نہ مجھ سکا۔

( ٣.٤.٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ لُحَى الْهَوْزَنِى ، أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمُطِ فَقَدِمَ عَلَيُّهَا حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا كَالْمُشْرِفِ عَلَيْنَا مِنْ طُولِهِ فَقَالَ : اجْتَهِدُوا لَاخِيكُمْ فِى الدُّعَاءِ ، وَلَيْكُنْ مِمَّا تَدْعُونَ لَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذِهِ النَّفُسِ الْحَنفِيَّةِ المسلمة وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَك ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيمِ وَاسْتَنْصِرُوا عَلَى عَدُوَّ كُمْ.

ر ۳۰۴۰۷) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی عوف بریشید فرمات بین که حضرت ابولحی الھوزنی، ترحبیل بن السمط کے جنازہ میں حاضر جوئے۔ تو جنازہ پر حبیب بن سلمہ فبری کو آ گے کر دیا گیا، پھروہ ہماری طرف متوجہ ہوا جیسا کہ کسی لمبائی ہے ہماری طرف آ رہا ہو، تو آ ب بریشید نے فرمایا: تم اپنی بھائی کے لیے دعامیں کوشش کرو۔ اور تم ہو جاؤاس کے لیے یوں دعا کرنے والے، اے اللہ! تو اس پاکباز مسلمان کی مغفرت فرما۔ اور تو بنادے اے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے تو بہ کی اور تیرے راستہ کی بیروی کی۔ اوراس کو جہنم کے عذاب ہے بچا۔ اور تم لوگ اپنے دشمن کے برخلاف مدوما تھو۔

## ( ١٢١ ) مَنْ قَالَ ليس على الميِّتِ دعاءٌ مؤقّتٌ

جو خص یوں کے: نماز جنازہ میں کوئی دعامتعین نہیں

( ٣.٤.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَبُو بَكُرِ ، وَلا عُمَرُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيَّتِ بِشَيْءٍ.

(۳۰۴۰۸) حضرت جابر بڑا ٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے نہ رسول اللّٰہ مَالِیٰ ﷺ نے نہ ہی حضرت ابو بکر وہ ٹیٹو نے اور نہ ہی حضرت عمر رٹرائیو نے نماز جناز و کے لیے کوئی چیز ظاہر فرمائی۔

( ٢.٤.٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَن ثَلاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ

الم مصنف ابن الي شيبه سترجم ( جلد ۸ ) و المستخد ابن الي شيبه سترجم ( جلد ۸ ) و المستخد المستخد

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا فِي أَمْرِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِشَيْءٍ. وجه وس حصر عن الله عداد مدهد سول اللهُ مَلْفَقَةَ مَرَّم ما صالحات سنْقَل كما ترجي الكرانيون في ذان وثان وهم كوني حث

ر ۳۰ ۴۰۹) حضرت عبدالله بن عمر و پایشیارسول الله مَ<del>رَاتِقَاعَ اَ</del> تعمیں اصحاب نے قل کرتے ہیں! کہ انہوں نے نماز جناز ہ میں کوئی چیز تعمیر پنہیں فرمائی

تَعْيِنَ أَبِينَ فَرِمَانَ .. ٢٠٤١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَيْسَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيَّتِ دُعَاءٌ مُؤقَّتُ .

(۳۰۴۰) حضرت اعمش میشید فرمائتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ریشید نے فرمایا ؛ میت پر پڑھی جانے والی نماز میں کوئی دعامت عین نہیں۔ \*\*\* \* \* کَخَدُنَا مُحَدِّدُ نُهُ وَ لُوْ عَدِیْ بِی کہ حضرت ابراہیم ریشید نے فرمایا ؛ میت پر پڑھی جانے والی نماز میں کوئی دعامت عین نہیں۔ \*\*\* \* \* کَخَدُنَا مُحَدِّدُ نُهُ وَ لُوْ عَدِیْ بِی بِی کہ دعن کے نہیں ور ان مارہ سے سے سالٹ کو سے قالا نازے کے ان کے ت

٣.٤١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَن دَاوُد ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّفْبِيِّ ، قَالا : لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوقَتُّ.

(۱۱۷ ه.۳) حضرت داؤد والتها فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ولتھا اور حضرت شعبی ولتھا نے فرمایا: میت پر پڑھی جانے والی ' ماز میں کوئی دعامتعین نہیں ہے۔

٣٠٤١٢) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيْتِ فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا يُوْقَت اذْعُ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ.

رشاد فرمایا: بمیں نہیں معلوم کداس میں کسی دعا کو تعین کیا گیا ہو، جواچھی دعاتم جانتے ہواس کے ذریعہ دعا کرو۔ ۲۰۶۱ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُویْد، عَن بَکُو بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: لَیْسَ فِی الصَّلاقِ عَلَی الْمَیْتِ شَیْءٌ ، یُوقَتْ. ۳۱۳ ، ۳۱۳ ) حضرت اسحاق بن سوید راتیج فرماتے ہیں کہ حضرت بکر بن عبداللہ راتا دفر مایا: نماز جنازہ میں کوئی چیز متعین

ہیں گی گئی۔

ی بن سوید رویشید فرمات میں که حصرت بکر بن عبدالله رویشید نے ارشاد فرمایا: نماز جنازہ میں کوئی چیز متعین -

٣٠٤١٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ ، وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدًا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ ؟ قَالُوا :لا ، إنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ فَاشُفَعْ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ.

۳۰ ۱۹۱۳) حفزت موی انجهنی ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت فعلی ویشی؛ اور حفزت عظم اور حفزت عظا، حفزت مجاہد ویشیؤ سوال کیا؛ کیا نماز جنازہ میں کوئی چیزمتعین ہے؟ ان سب حضرات نے جواب دیا بنہیں! بے شک تم تو شفاعت کرنے والے ہو۔ جو

وں میں سار جمارہ یں وں پیر میں ہے؛ ان سب سفرات نے بواب دیا. یں! بے سک م نوشفا عت کرنے والے ہو۔ بو عاتم زیادہ اچھی جانبے ہواس کے ذریعہ شفاعت کرو۔

#### ( ١٢٢ ) فِي الدَّعاءِ فِي الخلوةِ

# تنہائی میں دعا کرنے کابیان

٣٠٤١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَن مُغِيثِ بْنِ سُمِّتٌي ، قَالَ : كَانَ رَجُلْ

معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلد ٨) ي معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلد ٨) ي معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلد ٨) ي معنف ابن الى معنف الله عند الله عند

مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ یَعْمَلُ بِالْمَعَاصِیَ فَاذَّکَرَ یَوْمًا فَقَالَ :اللَّهُمَّ غُفُرَانَك غُفْرَانَك ، فَعَفَرَ لَهُ.

(۳۰٬۲۱۵) حضرت جامع بن شداد ریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت مغیث بن می ریشیؤ نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی میں ایک آدمی اور ایک میں ایک آدمی میں ایک آدمی میں ایک آدمی میں ایک تاریخ میں ایک میں ایک ایک میں ایک میا ایک میں ایک میک

( ۱۳۱۱ کھرت جا سے بن شداد ویت میں ایک ہیں کہ مطرت معیث بن می ویتی ہے ارشاد فر مایا: تم سے پہلے کو کوں میں ایک آدمی تھا جو گناہ کے کام کیا کرتا تھا، پس وہ ایک دن اللہ کو یاد کر کے کہنے لگا: اے اللہ! تیری بخشش کا طالب ہوں، تیری بخشش کا طالب ہوں، پس اس کی مغفرت کردی گئی۔

## ( ١٢٣ ) ما علم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأعرابي حِين جاء يسأله

جب ایک دیباتی نے نبی کریم صَلِ النظائے اس کے سے آکر سوال کیا تو آپ صَلِ النظائے اس کو بید عاسکھائی

( ٣٠٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكُسَكِكِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، عَلَّمْنِي شَيْنًا يُجْزِينِي مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أُحْسِنُ شَيْنًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلُّ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلا جَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، فَعَدَّهَا الْأَعْرَابِيُّ فِي يَدِهِ خَمْسًا ، ثُمَّ وَلَى هُنَيْهَةً ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي ؟ قَالَ : قُلِ : اللّهُمُ الْحَوْلِي وَارْحَمْنِي وَارْزَقنِي وَعَافِنِي وَالْهِنِي ، فَعَدَّهَا الْأَعْرَابِيُّ فِي يَدِهِ خَمْسًا ، ثُمَّ وَلَى هُنَيْهَةً ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ مَلًا الْأَعْرَابِيُّ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ إِنْ هُو فَى يَدِهِ خَمْسًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ مَلًا الْأَعْرَابِيُّ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ إِنْ هُو وَقَى بِمَا قَالَ.

(٣١٢) حضرت ابن ابی اونی وی فی فی فی فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم مِلَّفِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول مِلَّفظَةَ الجحے کوئی الی چیز سکھا دیجے جو میرے لیے قرآن کے قائم مقام ہوجائے ، پس بے شک میں قرآن کے کچھ حصہ کو بھی التھ سے نہیں پڑھ سکتا، تو رسول اللہ مُلِّقظَةَ فِي اس سے ارشاد فر مایا: تم پی کلمات پڑھو: اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گنا ہوں سے بیخے کی طاقت اور نیکل کے کرنے کی قوت صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ تو اس دیہاتی نے اپنے ہاتھوں میں ان یا نے کلمات کوشار کیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر میں واپس لوٹ

گیا۔ پھرواپس آ کر کہنے لگا:اے اللہ کے رسول سَلِّقَطَعَ آبیکلمات تو میرے رب کے لیے ہیں! پس میرے لیے کیا ہوا؟ آپ سَلِّفَظَةَ آ نے ارشاد فرمایا: تم یوں کہو!اے اللہ! میری مغفرت فرما،اور مجھ پررتم فرمااور مجھے رزق عطا فرمااور مجھے عافیت بخش دے،اور مجھے ہدایت عطافر ما،تو دیہاتی نے ان پانچ چیز دں کوبھی اپنے ہاتھ پرشار کرلیا۔ پھروہ چلا گیا،تو رسول اللہ شِلِّفَظَفَحَ نے ارشاد فرمایا: دیباتی نے جوکہا ہے اگروہ اس کو پورا کر ہے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھرلیا۔

#### ( ١٢٤ ) ما يؤمر الرّجل أن يدعو فلا تضرّة لسعة العقرب

آومى كو يول دعاكر في كالتم ديا كيا م بس السطر ح بجهوكا وسناال كو يحقق ان بيل به بنيا كا و كا الله عنه الله عنه العزيز بن رُقَيْع ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : لَهِ عَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمّا أَصْبَحَ أَتَى النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا زِلْت الْبَارِحَة سَاهِرًا مِنْ لَا نُصَارِ ، فَلَمّا أَصْبَحَ أَتَى النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا زِلْت الْبَارِحَة سَاهِرًا مِنْ لَدُغَة عَقْرَب، فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَمَا إنّك لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْت أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النّامَةِ مِنْ شَرّ مَا خُلَق مَا ضَرَّك عَقْرَبٌ حَتَى تُصْبِحَ ، قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَعَلَّمْتِهَا ابْنَتِي وَابْنِي فَلَدَغَتُهُمَا فَلَمْ يَضُرَّهُ مَا بَشَى وَابْنِي فَلَدَغَتُهُمَا فَلَمْ يَضُرَّهُ مَا بِشَيْءٍ . (نسائى ١٠٣٣٣)

(۳۰ ۲۱۷) حضرت ابوصالح مخار فرماتے ہیں کہ ایک انصاری آ دمی کو بچھونے ڈکک ماردیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم مشر فی فی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں ساری رات بچھوکے ڈسنے کی وجہ سے بیدار رہا! نبی کریم مشر فی فی فی فی فی فی مایا: اگرتم شام کے وقت یکلمات پڑھ لیتے ، میں بناہ لیتا ہوں اللہ کے ممل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کے شر سے ، تو صبح ہونے تک بچھو تہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ابوصالح فرماتے ہیں! پس میں نے پی کلمات اپنے بیٹے اور بیٹی کو سکھا دیے ، پھر ان دونوں کو بچھونے ڈک مارا۔ اور ان کو بچھ تکلیف بھی نہیں پنجی۔

( ٣٠٤١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَن سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيدً وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِى ثَلاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ لَسُعَةٌ ثِلْكَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ سُهَيْلٌ : فَكَانَ أَهْلُهُ قَدِ اعْتَادُوا أَنْ يَقُولُوهَا فَلُسِعَتِ الْمَرَاةُ فَلَمْ تَجَدُ لَهَا وَجَعًا. (ترمذى ٣١٠٠ـ احمد ٢٩٠)

(۳۰ ۴۱۸) حضرت ابو ہریرہ طافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِقَظِیَّةً نے ارشاد فرمایا: جو خص شام کے وقت تین مرتبہ بیکلمات پڑھے: میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی اس کی مخلوق کے شرہے ہتو اس رات میں کسی چیز کا ڈسنا اس کونقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت سھیل جائیے؛ فرماتے ہیں: کہ ان کلمات کا پڑھنا ان کے گھر والوں کی عادت بن گئی۔ پھرا یک عورت کو ڈ تک لگا پس اس کوذرہ ہرابر بھی تکلف محسوس نہیں ہوئی۔

( ٣٠٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرحمن بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن طَارِقِ بْنِ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :أُتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ لَدَغَنْهُ عَقْرَبٌ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّاتَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يُلْدَغُ ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ.

(٣٠٨١٩) حفزت ابو برره نزائذ فرماتے ہیں كدا يك شخص كورسول الله مَالِفَظَةَ فَم كَ خدمت ميں لايا گيا جس كو بچھونے وس ليا تھا، تو

آپ ﷺ فَارشاد فرمایا: ہم حال اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا: میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے کلمل کلمات کی اس کی مخلوق کے شرے ، تو اے ڈیک نہ لگتا یا فرمایا: اس کونقصان نہ پہنچتا۔

( ٣٠٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَسَلَّمَ فَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّى فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : أَخْزَى اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، مَا فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : أَخْزَى اللَّهُ الْعَقْرَبَ ، مَا تَذَعُ مُصَلِّيًا ، وَلا غَيْرَهُ ، أَوْ مُؤْمِنًا ، وَلا غَيْرَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ وَجَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ عَيْنَ لَهُ مَنْ مَنْ وَيَعْرَدُهُ هَا بِالْمُعَوِّذَتِينٍ.

(٣٠٢٠) حضرت علی بڑا نئی فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول الله مَوَّفَقَاقِ نماز پڑھ رہے تھاس درمیان جب آپ مَوَّفَقَعَ نَے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھونے آپ مَوَفِقَعَ نَے کوئی الله مِوَّفَقَعَ نَے اپنا ہوئی بھرتی بھر کھا تو بچھونے آپ مَوَفِقَعَ کوئی الله مِوَّفَقَعَ نَے اپنا ہوئی بھرتی بھرتی ہوئے تو ارشاد فرمایا: الله بچھوکورسوا کرے! بیکی نمازی کواوراس کے علاوہ کو نہیں چھوڑتا یا بول فرمایا: کہ کی موس کواوراس کے علاوہ کو نہیں چھوڑتا، بھر آپ مِوَفِقَعَ نِی نَعَلَی ہے وہ نے والی جگہ لگاتے اور ملتے نہیں چھوڑتا، بھرآپ مِوَفِقَعَ نِی نے معوذتین کے ذریعہ اس پردم فرمایا۔

( ٣٠٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رُقْيَةُ الْعَقْرَبِ شَجَّةً قَرْنِيَّةٍ مَلِحَةٍ بحر قفطا.

(٣٠٨٢١) حفرت تعقاع وليفيد فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم وليفيد فرماتے ہيں! بچھوك دُنگ سے بيخ كاتعويذيوں ہے۔ شبخة قَرْنيَّةٍ مَلِحَةٍ بحر ففطا.

( ٣٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : عَرَضْتَهَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ :هَذِهِ مَوَاثِيقُ.

(٣٠٣٢٢) حضرت ابراہیم پیشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود پیشیخ نے ارشاد فرمایا: میں نے پیکلمات حضرت عائشہ تفاعظ کر پیش کیے تو آپ بڑاٹو نے فرمایا: پیمہدوا قرار کے الفاظ ہیں۔

#### ( ١٢٥ ) ما ذكِر مِن دعاءِ العلاءِ بنِ الحضرمِيُّ حِين خاض البحر

 تھے کہ سمندر میں داخل ہوئے وقت میری زبان پر بید عاتقی: اے اللہ! اے بردبار اے بلندوبالا، اے بڑے بزرگ۔

# ( ١٢٦) فِي الدِّيكِ إذا سمِع صوته ما يدعى بِهِ جب مرغ كي آواز سائى د نويول دعاكى جائ

( ٣٠٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعُوجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الدِّيكَة فَسَلُوا اللَّهُ مِّنْ فَضَلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا. (بخارى ٣٠٣٣- مسلم ٢٠٩٢) سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا. (بخارى ٣٠٣٣- مسلم ٢٠٩٢) حضرت الو بريره رَوَّ اللهِ عِن بَي كريم مِنْ الشَّيْعَ فَي الشَّاوَ اللهِ عِن الشَّاعَةُ فَي السَّاوَ اللهِ عَنْ الشَّالَ اللهِ عَنْ السَّامِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ السَّامِ اللهِ عَنْ السَّمَانَ الرَّحِيمِ اللهِ عَنْ السَّامِ اللهِ عَنْ السَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ السَّمَانِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا. (بخارى ٣٠٨٣٠- مسلم ٢٠٩٣) حضرت الو بريره رَوَّ اللهِ عَنْ السَّمَانَ السَّمَانَ السَّمَانُ اللهُ عَلَى السَّمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ السَّمَانِ السَّمَانِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ السَّمَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

( ٣.٤٢٥) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يقول : إذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلاَّبِ، أَوْ نُهَاقَ الْحِمَارِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ. (بخارى ١٢٣٣ـ احمد ٣٠١)

(٣٠٣٢٥) حَضرت جابر بن عَبداللّٰه وَلَيْ فرمات جي كه مِين كه مِين نَ رسول الله مَلِينَ اللَّهِ عَلَيْ كُويه فرمات موئ سنا ہے كه: جب تم رات كو كتول كے بھو تكنے كى اور گدھوں كى آ واز سنوتو اللّٰه كى پناہ ما نگو، پس بے شك بيوہ و چيزيں ديكھتے ہيں جوتم نہيں ديكھتے۔

( ٣.٤٢٦ ) حَلَّنَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَن طَلْحَةَ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سَمِعَ نَهَاقَ الْحِمَارِ ، قَالَ :بسم الله الرَّحْمَن الرحيم أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(٣٠٩٢١) حَضرت عطاء الشيئة فرمات ميں كه حضرت ابن عباس ولين جب كد هے كي آواز سنتے تو يوں وعا فر مائتے: اللہ ك نام سے شروع كرتا بول جونهايت مهر بان اور رحم كرنے والا ہے، ميں الله كى پناه ليتا ہوں جو سننے والا ، جاننے والا ہے شيطان مردود سے۔

( ۱۲۷ ) مَنْ قَالَ إذا استعاذ العبد مِن النّار قالت النار اللّهمّر أعِدُه ، والجنّة مِثل ذلِك جو يول كه: جب كوئى بنده جنهم سے پناه ما نگتا ہے قوجہنم كہتى ہے: اے الله! تواس كو پناه دے اور جنت بھى ایسے ہى كہتى ہے

( ٣.٤٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن يُونُسَ بُنِ عَمْرٍو ، عَن بريد بُنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسُأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِلَّا قَالَتِ الجنة : اللَّهُمَّ أدخله الجنة ، وما من عبد يستعيذوا بالله من النار ثَلاثَ مَرَّاتٍ إلا قالت النار اللهم أجره مِنْي.

(ترمذی ۲۵۲۲ ابن حبان ۱۰۱۳)

رہے ہوں کہ ہوں کی بیان ہوں ہوں ہوں ہیں حدور وں معدور سے ہوں در مار ہوں کی بعدہ معد سے اللہ کی پناہ نہیں طلب سوال نہیں کرتا مگر جنت کہتی ہے! اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور کوئی بھی بندہ تین مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ نہیں طلب کرتا مگر جہنم کہتی ہے: اے اللہ! اس کو مجھ سے بچالے۔

( ٢٠٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُنُ عُيَيْنَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّيْمِيِّ ، قَالَ : الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَقِنتَا السَّمْعَ مِنْ بَنِي آدَمَ ،

فَإِذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ :اللَّهُمَّ أَدْجِلُهُ فِيَّ ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ مِنَ النَّارِ قَالَتُ :اللَّهُمَّ أَعِذُهُ مِنِّي.

(۳۰ ۴۲۸) حفرت مسعر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالاعلی التیمی ویشید نے ارشاد فرمایا: جنت اور جہنم دونوں بنوآ دم کی پکار منتی ہیں، پس جبآ دمی جنت کا سوال کرتا ہے، تو جنت کہتی ہے، اے اللہ! تو اس کو مجھ میں داخل فرما۔ اور جب وہ جہنم سے بناہ مانگا ہے تو جہنم ۔

( ۱۲۸ ) مَنْ كَانَ يصلَّى على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويحمد الله قبل أن يقوم مِن مجلِسِهِ جو خص مجلس سے كھر ہے ہونے سے قبل نبى كريم مِنَافِئَةَ فَيْ يردرود بِصِج اور الله كى حمدوثنا كرے

( ٣.٤٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : مَا شَهِدَ عَبْدُ اللهِ مَجْمَعًا ، وَلا مَأْدُبَةً فَيَقُومُ حَتَّى يَحْمَدَ اللَّهَ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتِبِعِ أَغْفَلَ مَكَانِ فِي

السُّوقِ فَيَجْلِسُ فِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(٣٠٨٢٩) حضرت عامر بن شقيق وينين فرمات بين كه حضرت ابو واكل جان ني ارشاد فرمايا: كوئى الله كا بنده كمى مجمع كى جگه يا دستر خوان پرحاضر بمو پجر كھڑا بهو جائے يہاں تك كهوہ الله كي حمد وثنا بيان كرے اور نبى كريم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ كَا حِدوه سب عنات والى جگه بازار ميں بھی جائے پھراس جگه ميں بيٹھ تو وہ الله كي حمد وثنا بيان كرے اور نبى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِ ورود بَصِيج ـ

( ١٢٩ ) فِي العطسةِ إذا عطس فقاله لم يصِبه وجع ضِرسِ

چھینک کے بارے میں جب چھینک آئے تو یوں کھے تواسے داڑھ کی در ذہیں ہوگی

( ٣٠٤٣ ) حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن حَبَّة الْعُرَنِي ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ عِنْدَ كُلِّ عَطْسَةٍ يَسْمَعُهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ لَمْ يَجِدُ وَجَعَ ضِرُسٍ ، وَلا أُذُنْ أَبَدًا.

(۳۰٬۳۰۰) حضرت حبة العرنی پیشیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی بیٹی نے ارشا دفر مایا: جوشخص چھینک سنتے وقت بیکلمات پڑھے گا:شکر ہےاللہ کا جوتمام جہانوں کا پرور دگار ہے ہر حال میں جیسا بھی ہو،تو اس کو بھی بھی داڑھاور کان کا در ذہیں ہوگا۔

# ( ١٣٠ ) مَنْ كَانَ إذا أبطأ عليهِ خبر الجيشِ دعا واستنصر

# جس شخص کولشکر کی خبر پہنچنے میں دیر ہور ہی ہوتو وہ دعا کرے اور مدد مائگے

( ٣.٤٣١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَبْطَأَ عَلَى عُمَرَ خَبَرُ نَهَاوَنْدَ وَخَبَرُ النَّعْمَان بْنِ مُقَرِّن فَجَعَلَ يَسْتَنْصِرُ.

(۳۰ ۴۳۱) حضرت کلیب ولٹیٹیڈ آپنے والد کے واسطہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر زلائٹو کو جب نھا وند کی اور حضرت نعمان بن مقرن ڈاٹٹو کی خبر ملنے میں دیر پہوگئی تو آپ ڈاٹٹو نے اللہ سے مدد ماگلئی شروع کردی۔

## ( ١٣٩ ) ما قالوا فِي قِراء قِ (قل هو الله أحدٌ) بعد الفجر

## جوبعض لوگوں نے کہاہے کہ فجر کے بعدقل هواللہ احدسورت پڑھی جائے

( ٢٠٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَن حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ جَحْلٍ ، عَن رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَرَأَ بَعْدَ الْفَجُرِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَمْ يَلُحَقُ بِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ ، وَإِنْ جَهَدَته الشَّيَاطِينُ.

(۳۰۳۳۳) حضرت علم بن جحل مرتیطیز نے ایک آ دی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت علی ڈٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: جو محض فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سور ۃ اخلاص پڑھے، تو اس دن کو کی گناہ اس سے نہیں ملے گا ،اگر چیسب شیاطین ہی کوشش کریں۔

( ٣٠٤٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن هِلالٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ ﴾ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ بُرْ جُ فِي الْجَنَّةِ.

(٣٠٣٣٣) حضرت ليث ويشيدُ فرمات بين كه حضرت هلال التي في في ارشاد فرمايا: جو خص دس مرتبه سورة اخلاص پر هتا ہے، تو جنت ميں ايك برج اس كے ليے بناديا جاتا ہے۔

( ٣.٤٣٤) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَحِقَنِى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ حِينَ انْصَرَفْت مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَرَرُت عَلَى قَبْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : لَا صُحْبَةَ ، فَإِذَا دَخَلُتُ عَلَى أَهْلِكَ فَقُلُ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ : لَا مَبِيتَ ، فَإِذَا أَتِيتَ بِعَشَائِكَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُولِى اللهَ عَشَاءَ.
خَاسِنًا يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : لَا مَبِيتَ ، وَلا عَشَاءَ.

(٣٠٨٣٨) حضرت سعيد بن الي سعيد والتي الى معرب على مغرب كي نماز سے فارغ مواتو حضرت نافع بن جمير مجھ ب

( ١٣٢ ) ما جاء فِي قِراء قِ (الم تنزيل) و (تبارك) وما قالوا فِيهما جواحادیث سورة الم تنزیل اور سورة تبارک پڑھنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور بعض

حضرات نے جوان کے بارے میں فرمایا

( ٣.٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣ يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأُ : ﴿ اللَّم تَنْزِيلُ ﴾ وَ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾ أ. (بخارى ١٢٠٩ ـ دارمي ٣٣١١)

(٣٠٨٣٥) حفزت جابر دہائي فرماتے ہيں كه نبي كريم مَرِّنْظَيَّةً نہيں سوتے تھے يہاں تك كەسورہ الم تنزيل اورسورۃ تبارك الذك بيده الملك يره ليت\_

( ٣٠٤٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ : فُضَّلَتُ : ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ وَ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَا الْمُلْكُ ﴾ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآن بِسِتِّينَ حَسَنَةً. (ترمذى ٢٨٩٢ دارمى ٣٣١٣)

(٣٠٨٣١) حضرت ليك ويشي فرمات مي كدحضرت طاؤس ويشي نے ارشادفر مايا: سورت ﴿ الم تَنْزِيلُ ﴾ اورسورت ﴿ تَبَارَا

الَّذِي بيدِهِ الْمُلُكُ ﴾ كوبور قرآن يرساته فيكيول كساته فضيلت دي كل بــ

( ٣٠٤٣٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن هِشَام ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ في ليلة

﴿ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ﴾ وَ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلِّكُ ﴾ كَانَ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ : فَمَرَّ عَطَاءٌ فَقُاأُ

لِرَجُلِ مِنَّا : انَّتِهِ فَسَلَّهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، مَا تَرَكْتهمَا مُنْذُ سَمِعْتهمَا.

(٣٠٨٣٤) حفرت ابو بينس بيشيد فرمات مين كه حضرت طاؤس بيشيد نے ارشاد فرمايا: جو محض رات ميں سورت فرالم تنزيا

السَّجْدَةَ ﴾ اورسورت ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ يرهتا بقوا الله القدرك واب كربرابرما ب-راوى كم

ہیں ۔ کہ حضرت عطاء ویشیلۂ کا گزر ہوا۔ ہم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔تم ان کے پاس جاؤ اور اس حدیث کے متعلق پوچھو؟ `

انہوں نے فرمایا: پیچ کہا، جب سے میں نے ان دونوں کی پیفسیلت ٹی ہےتو میں نے اس وفت سے ان کونہیں چھوڑا۔

# ( ١٣٣ ) ما يقول الرّجل إذا ندّت بِهِ دابّته أو بعِيرة فِي سفرة

## جب سفر میں اونٹ یا جانور بدک جائے تو آ دمی یوں دعا کرے

( ٣.٤٣٨ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا نَفَرَتُ دَابَّةُ أَحَدِكُمُ ، أَوْ بَعِيرُهُ بِفَلاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَرَّى بِهَا أَحَدًا فَلْيَقُلْ : أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ ، فَإِنَّهُ سَيُعَانُ. (ابويعلى ٥٢٣٧)

(٣٠٨٣٨) حفزتَ ابان بن صالح والله و فرماتے ميں كەرسول الله مَلِقَظَةَ نے ارشادفر مايا: جبتم ميں سے كسى كاچو پايديا اونٹ جنگل ميں بدك كر بھاگ جائے ،اور اسے كوئى نظر نه آئے تو وہ يوں دعا كہے: الله كے بندوں كى مدد كرو۔عنقريب اس كى مددكى حائے گى۔

## ( ۱۳۶ ) مَنْ قَالَ دعوة المسلِم مستجابة ما لعد يدع بظلم أو قطِيعة رحِم جويوں كم : مسلمان كى دعامقبول ہے جب تك كدوہ ظلم ياقطع رحى كى دعانه كرے

( ٣٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَن مِسْعَر ، عَن ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ ، قَالَ : دَعُوَةُ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمُ يَدُ عُ بِظُلْمٍ ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِّمٍ ، أَوْ يَقُلُ : قَدُ دَعَوْت فَلَمْ أَجَبْ.

(٣٠٨٣٩) حضرت ذكوان ويشيء فرماً تے ہيں كەحضرت ابو ہريرہ الفائف نے ارشاد فرمايا: مسلمان كى دعا قبول كى جاتى ہے جب تك وہ ظلم كى دعا نەكرے ياقطع رحمى كى دعانه كرے يايوں كہتھيق ميں نے دعاكى پس قبول نہيں كى گئى۔

( ٣٠٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ ، عَن سُفْیَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن عُبَیْدٍ مَوْلَی أَبِی رُهُمٍ ، قَالَ : مَرَرْت مَعَ أَبِی هُرَیْرَةَ عَلَی نَخُلِ فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَطْعِمْنَا مِنْ تَمْرٍ لَا يَأْبِرُهُ بَنُو آدم.

(۳۰٬۷۴۰) حضرت عبید روشین بجو که ابورهم کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں: که حضرت ابو ہریرہ دای نئے کے ساتھ میرا گزر کھجور کے: درخت پر ہواتو آپ دن ٹئے نے ارشاد فرمایا:اے اللہ! ہمیں کھلاالی کھجورجس کو ہنوآ دم درست نہیں کرتا یعنی جنت کا کھل کھلا۔

( ١٣٥ ) ما يقول الرّجل إذا خرج مِن المسجِدِ

#### آدمی جب مسجدے نکے تو یوں دعا کرے

( ٣.٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلُت عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَرَجْت لَهُ.

(۳۰ ۲۰۱) حفرت محامد براطین فرماتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے: جب آ دی مجدے نظیرتو یوں دعا کرے: اللہ کے نام کے ساتھ نگاتا

ہوں اور میں نے اللہ بر بھروسہ کیا۔اے اللہ! میں تیری بناہ لیتا ہوں اس چیز کے شرے جس کے لیے میں نگلا ہوں۔

#### ( ١٣٦ ) ما يدعى به ليلة عرفة

## عرفه کی رات یوں دعا کی جائے

( ٣٠٤٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عزرة بُنُ قَيْسِ صَاحِبُ الطَّعَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَمُّ الفيض ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَالَ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَلْفَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَسْأَلَ اللّهَ شَيْنًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، لَيْسَ فِيهِ إِثْمَ ، وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِئَة ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلَةُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْبَحْنَ الله الَّذِي فِي الْمَعْنَ اللهِ الَّذِي فِي الْمَعْنَ اللهِ الَّذِي فِي الْمَعْنَ اللهِ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانَهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُواءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْهُواءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْقَالِي اللهِ الَّذِي فِي الْهُواءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي فِي الْقَوْاءِ رَحْمَتُهُ ، سُبْحَانَ الله الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لاَ اللهِ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ ، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي لاَ مَنْجَى مِنْهُ إِلاَّ إِلَيْهِ. (ابويعلى ٣٥١٣ طبراني ٣١٣)

(٣٠٣٣) حضرت عبداللہ بن مسعود تواتی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرِافِقَ فَجَ نے ارشاد فرمایا: جو محض عرفہ کی رات کوا کی بزار مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ جس چیز کا بھی اللہ ہے سوال کرے گا اللہ وہ چیز اسے لازی عطا کریں گے۔ جب کہ کوئی گناہ یا قطع حجی دعا میں طلب نہ کی ہو۔ پاک ہوہ اللہ جس کا عرش آسان میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس کا عرش آسان میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس کا راستہ سمندر میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس کی رحمت ہوا میں ہے، پاک ہوہ اللہ جس نے آسانوں کو بلند کیا، پاک ہوہ اللہ جس نے زمین کور کھ دیا، پاک ہوہ اللہ جس سے نجات کی کوئی جگر نہیں ہے سوائے اسی کی ذات کے۔

( ١٣٧ ) ما أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر بن الخطَّابِ أن يدعُو بِهِ نَهِ مَا أَمْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر بن الخطّابِ أن يدعُو بِهِ نَهِ مَا مَا مُر يَعُ مَا مُولِيَا مَا كُر فَعَ مَا مُولِيا مَا كُر فَعَ مَا مُولِيا مَا كُر فَعَ مَا مُولِيا مُولِيا مَا مُولِيا مَا مُولِيا مَا مُولِيا مِن مُولِيا مُولِيا مُولِيا مُولِيا مَا مُولِيا مُولِي

. (٣.٤٤٣) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْن زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّخْمَانِ بُنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى شَيْخُ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنِ ابْنِ عُكَيم ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، وَاجْعَلُ عَلانِيَتِي صَالِحَةً .

(ترمذی ۳۵۸۷)

(٣٠٨٣٣) حفرت ابن عليم وينيد فرمات بي كدحفرت عمر بن خطاب واثن نے مجھ سے فرمایا: كدرسول الله مَانْفَعَة في مجھ سے

فرمایا تھا:اے خطاب کے بیٹے! تو یوں کہہ:اے اللہ! میری پوشیدگی کومیرے ظاہرے بہتر بنادے اور میرے ظاہر کونیک بنادے۔ ( ٣.٤٤٤) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَن هِ شَامِ بُنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَّشْكُرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك. (ابو داؤد ١٥١٥ - احمد ٢٣٧)

(۳۰۳۳) حضرت عروه وایشیا بن زبیر فر ماتے ہیں کہ نبی کریم مَرَّفَظَیَّ کی دعا یوں ہوتی تھی:اےالقد!میری مدوفر ما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیراشکرا داکروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔

## ( ١٣٨ ) ما علمه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمر بِهِ مِمَّا يسدّ الحاجة

ان كلمات كابيان جونى كريم مُ النَّيْ الْحَاجَةَ فَالَ : حَدَّثَنَا سَلِمَةُ بُنُ وَرُدَانَ ، قَالَ : سَمِعُتُ أَنَسًا ، قَالَ : اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَى ( ٢.٤٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكُنُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلِمَةُ بُنُ وَرُدَانَ ، قَالَ : سَمِعُتُ أَنَسًا ، قَالَ : اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوأَةُ تَشْكُو اللَّهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ : أَدُلُكُ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ، تُهَلِّلِينَ اللَّهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْ عَنْدَ مَوَّةٍ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ عَنْدَ مَنَّامِكَ وَتُسَبِّحِينَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ ، قَالَ : تِلْكَ مِنَهَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا ، وَمَا فِيهَا مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِينَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ ، قَالَ : تِلْكَ مِنَهَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنُيَا ، وَمَا فِيهَا مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِينَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ ، قَالَ : تِلْكَ مِنَهَ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا ، وَمَا فِيهَا مَنَامِكَ وَتُسَبِّحِينَهُ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَهُ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ ، قَالَ : تِلْكَ مِنَهُ مَرَّةٍ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا ، وَمَا فِيهَا وَتُكُونُ اللَّهُ مَا مُنَامِلُكُ وَتُسَبِّحِينَهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الْمُلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاثِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۰ ۴۳۵) حفرت انس شی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم میر انسی کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی ضروریات کی شکایت کرنے گئی ، تو آپ میر انسی کی فرمایا: میں اس سے بھی بہتر چیز کی طرف تیری راہنمائی کرتا ہول۔ تو رات کوسوتے وقت تینتیس مرتبہ لا اللہ اللہ ، اور تینتیس مرتبہ الحمد للد پڑھ۔ یکل میزان سوہوئے ، بید نیا اور جو کھائ میں موجود ہاں ہے بہتر ہے۔

#### ( ١٣٩ ) فِيما اصطفى الله مِن الكلام

## ان کلمات کابیان جواللہ نے اس کلام میں سے منتخب کیے ہیں

(٣.٤٤٦) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَهُ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهُ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَهُ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلامِ أَرْبَعًا : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلا إِللهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ ، وَصُلْ قَالَ : اللّهِ ، وَسُلَّمَ وَمُنْ قَالَ : اللّهِ ، وَسُلَّمَ وَمَنْ قَالَ : لاَ اللّهِ مَثْرُونَ حَسَنَةً ، وَحُلَّ عَنْهُ عِشْرُونَ صَيْنَةً ، وَمَنْ قَالَ : اللّهُ اللّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطَّ عَنْهُ وَلَا اللّهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطً عَنْهُ فَلِاللّهُ فَمِثُلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطً عَنْهُ فَرَقُلُ لَا لَهُ مَا لَهُ وَمِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَلَى اللّهُ فَلِهُ وَمِنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَلِبُ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتُ لَهُ ثَلاثُونَ حَسَنَةً وَحُطً عَنْهُ اللهُ فَلَا مِنْ مَالِكُونَ سَيْنَةً . (عبدالرزاق ٢١٠٥)

کو مسنف این ابی شید متر جم (جلد ۸) کو کو کا گوٹ کو کا کے جی کہ درسول اللہ می انفیکی نے نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ سے اللہ میں سے چار کلے گئے جیں: اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جیں۔ اور اللہ کے سواکوئی معبر نہیں۔ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جیں۔ اور اللہ کے سواکوئی معبر نہیں۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، پھر فر مایا: جو محف کہتا ہے: اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تو اس کے لیے جیں نیکیاں لکھ دی جا جیں، اور جو محف جی بی تو اس کے لیے جی یہی تو اب ہے، اور جو محف جی بی اور جو محف کہے: اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی تو اب ہے، اور جو محف کہے: اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی تو اب ہے، اور جو محف اپنی طرف سے یوں کہے: سب تعریفیں اس اور جو محف اپنی طرف سے یوں کہے: سب تعریفیں اس اور کے لیے جی ایسان کو ایک جو نواں کے جی ایسان کی ایسان کی لیے جی ایسان کی ایسان کی لیے جی ایسان کی ایسان کی لیے جی ایسان کی میں تو اس کے لیے جی ایسان کی لیے جی ایسان کی لیے جی ایسان کی ایسان کی لیے جی بی تو اس کے خواس کے ایسان کی سے جی اور جو محف اپنی طرف سے یوں کہے: سب تعریفیں اس اور جو حف اپنی طرف سے یوں کہے: سب تعریفیں اس اور کے لیے جیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی نیسان کی لیے جی بی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی بی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی بی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی بی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی بی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اس کے لیے جی بی جو تمام کو ت

#### ( ١٤٠ ) ما إذا قاله الرّجل دفع عنه أنواع البلاء

جب آ دمی بیکمات پڑھتا ہے تو مختلف بلاؤں اور مصیبتوں کواس سے دور کردیا جاتا ہے

( ۲۰٤٤٧) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ الْعَازِ ، عَن مَكْحُول ، قَالَ : مَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِا بِاللهِ ، وَلا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَدُنَّاهَا الْفَقُرُ.

باللهِ ، وَلا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَدُنَّاهَا الْفَقُرُ.

باللهِ ، وَلا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِ أَدُنَّاهَا الْفَقُرُ.

و ٢٠٤٣٥) حفرت هذا مِن الغاز بِاللهِ فرمات بي كه حضرت محول بالله في ارشاد فرمایا: جو شخص به گلمات برا هے گنا ہوں ہے : کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف الله کی دوت ہے۔ اور الله کی ذات سے کوئی جائے پناہ نہیں سوائے اسی کی ذات کے ،

اللهاس بندے سے تکلیف کے سر درواز ہے دور کرو ہے ہیں جن میں ادنیٰ ترین تکلیف فقر وحیاجی ہے۔

#### ( ١٤١ ) ما إذا قاله الرّجل أمِر أن يدعو ويسأل

## آ دمی کو حکم دیا گیا کہوہ بیکلمات پڑھ کردعا مائے اورسوال کرے

( ٣.٤٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ و ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي نَمِر قَالَ : ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ، وَرَجُلَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَعُدُك حَقَّ وَلِقَاؤُك حَقَّ ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقَّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ ، وَمُحَمَّدٌ حَقَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَدَ وَسَلَّمَ :سَلُ تُعْطَهُ. (طبراني ٨٣١٩)

(۳۰ ۴۲۸) حضرت شریک بن عبدالله بن افی نمر و گلی فرماتے ہیں کدرسول الله میرافظیکی مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہایک آدمی میکلمات کہدر ہاتھا:اے اللہ! تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تیراوعدہ حق ہے اور تچھ سے ملنا بھی برحق ہے،اور جنت بھی برحق ہے،اور جہنم بھی برحق ہے،اور تمام نبی بھی برحق ہیں،اور محمد میرافظیکی برحق ہیں۔تورسول الله میرافظیکی نے ارشاوفر مایا: ما تگ

منجم عطاكيا جائے گا۔

#### ( ١٤٢ ) ما قالوا فِي النَّعاءِ الَّذِي يستجاب

٣٠٤٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَاهُ الدَّسْتَوَانِيّ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَاباتٌ لَهُنَّ لَا

شَكَّ فِيهِنَّ : ذَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. (احمد ٢٥٨- ابوداؤد ١٥٣١) (٣٠٣٩) حضرت ابو مريره والثين فرمات بي كدرسول الله مَرَافِقَةَ في ارشاد فرمايا: تين دعا كيس اليي بين جوقبول كي جاتي بين جن كي

قبولیت میں کوئی شک نہیں ،مظلوم کی دعاءاور مسافر کی دعاءاور باپ کی دعا بچہ کے حق میں۔

#### ( ١٤٣ ) فِي الرَّجل يسأل الرَّجل أن يدعو له

## ایسے آدمی کابیان جوکسی آدمی سے دعا کرنے کی درخواست کرتا ہے

٠.٤٥٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مُفِيرَةَ ، عَنِ الْأَسْلَعِ بُنِ حَتَّى ، قَالَ : كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ أَطْلُبُ دَمَّا لِي ، فَقُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَنْصُرَنِي ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَانْصُرْهُ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَانْصُرْ عَلَيْهِ.

(۳۰۴۵۰) حضرت اسلع بن حق ولتي فرمات بي كه مين مدينه مين تفاسين اينے ليے خون تلاش كرر ما تھا، يس مين في حضرت

ابو ہریرہ وہا اور میں میں کہ آپ وہا اللہ سے دعا فرمائیں کہوہ میری مدوفرمائے تو آپ وہا اور مایا: اے اللہ! اگر میمظلوم ہےتواس کی مٰد دفر ما۔ادراگریہ ظالم ہےتواس کےخلاف مد دفر ما۔

#### ( ١٤٤ ) فِي الدَّعاءِ لِمشركِ

## کسی مشرک کے لیے دعا کرنے کابیان

( ٣٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَهُودِنَّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ :ادُعُ اللَّه لِي ، فَقَالَ : أَكُثُرُ اللَّهُ مَالَكَ وَوَلَدَك وَأَصَحَّ جِسْمَك وَأَطَالَ عُمْرَك. (٣٠ ٢٥١) حفرت ابرا ہيم ويشيد فرماتے ہيں كه ايك يهودي شخص نبي كريم مُؤَلِّفَيَّةَ إلله

ے میرے حق میں دعا فرمائیں ، تو آپ مَاِنْتَ اِنْتَا الله تیرے مال اور اولا دمیں کثرت عطا فرمائے ، اور تیرے جسم کو

تندرست كرد ساور تيرى عمركولمبا كرد سـ

( ٣٠٤٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ : هَذَاكَ اللَّهُ. (٣٠٢٥٢) حضرت منصور وليني فرمات مين كدحضرت ابراجهم ويني نارشاد فرمايا: كوئى حرج كى بات نهيس ہے كه يهودي اور ميساكي

کو یوں کہا جائے!اللہ تخھے ہدایت دے۔

( ٣٠٤٥٣ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَن مَعْمَرٍ ، عَن قَتَادَةَ ، أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ ، فَاسْوَدَّ شَغْرُهُ.

(٣٠٣٥٣) حضرت قاده وليني فرماتے ميں كه ايك يهودى نے نبى كريم مَنْ الله الله الله كادود هدهويا تو آپ مِنْ الله كان فرمايا: اے الله اتواس كوخوب صورت بنادے، چنانچه اس كے بال كالے ہوگئے۔

# ( ١٤٥ ) بابُ فِي المسلِمِ يؤمّن على دعاءِ الرّاهِبِ

### مسلمان کانصرانی زامد کی دعایر آمین کہنے کابیان

( ٣٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَن حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُوَمِّنَ الْمُسْلِمُ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ ، فَقَالَ · إِنَّهُمْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا ، وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.

(۳۰ ۳۵۳) امام اوزاعی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن عطیہ میشید نے ارشاد فرمایا! کوئی حرج نہیں کے مسلمان عیسائی زاہد کی دعا پرآمین کیے، پھر فرمایا! بے شک ان کی دعا ہمار ہے تق میں تبول کی جاتی ہے،اورخودان کے اپنے حق میں قبول نہیں کی جاتی ۔

## ( ۱٤٦) فِی السَّقطِ والمولودِ وما یدعی لهما بِهِ ساقط شده حمل اور نومولود بچہ کے لیے یوں دعاما نگی

( ٣٠٤٥٥ ) حَلَّاتُنَا عَبُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى الْمَنْفُوسِ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِى لَمْ يَعْمَلُ خَطِيئَةً فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

(۳۰۳۵۵) حَفَرت سعید مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ جین ٹی نوزانگدہ بچہ کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے جس نے ایک گناہ بھی نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھریوں دعافر ماتے:اے اللہ! تواس کوجہنم کے عذاب سے بچالے۔

( ٣٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن يُونُسَ ، عَن زِيَادٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : السَّقُطُ يدعى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالْمَغْفِرَةِ.

(٣٠ ٣٥٢) حضرت جبیر مرفیط فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ کھی نے ارشاد فرمایا: مردہ بچہ بیدا ہونے کی صورت میں بچہ کے والدین کے لیے عافیت اور رحمت کی دعا کی جائے۔

( ٣٠٤٥٧ ) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَن سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا.

(٣٠ ٢٥٤) حفزت سفيان بن حسين بإيني فرمات بي كه حضرت حسن ويني يول دعا فرمايا كرتے تھے! اے اللہ! اس بجد كو بهار ب

ليح آ كي سامان كرنے والا اور اجركام وجب اور وقت پركام آنے والا بنادے۔

( ٣.٤٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُلَاسُ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ جِحَاشِ ، قَالَ سَمِعْت سَمْرَةَ بُنَ جُنْدَب وَمَاتَ ابْنَ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ : اذْهَبُوا فَادْفِنُوهُ ، وَلا تُصَلُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِنْهم، وَادْعُوا اللَّهَ لِوَالِدَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجُرًا ، أَوْ نَحْوَهُ.

(٣٠٣٥٨) حضرت على بن بحاش ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سمرہ بن جندب واثنو كو يوں فرماتے ہوئے سنا جبكه ميں كه ان كا ايك چھوٹا بچه مركبيا تھا پس آپ تؤنٹو نے فر ميا بتم اس كولے جاكر دفن كر دو۔ اور اس كى نماز جنازہ مت كرو۔ كيونكه اس پركوئى گناہ نيس ہے۔ اور اللہ سے اس كے والدين كے حق ميں دعا كروكہ وہ اس بچه كوان دونوں كے حق ميں آگے سامان كرنے والا اور اجركا موجب اور وقت يركام آنے والا بنادے۔

## ( ۱٤۷ ) ما جاء فِی التّسبِیحِ فِی رمضان رمضان میں اللّٰہ کی یا کی بیان کرنے کا تواب

( ٣.٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ فِي غَيْرِهِ.

(۳۰۲۵۹) حضرت ابوبشر ولیشید فرماتے ہیں کہ امام زہری ویشید نے ارشاد فرمایا: رمضان میں ایک مرتبہ اللہ کی پاک بیان کرنا غیررمضان میں ہزار مرتبہ بیج کرنے سے افضل ہے۔

## ( ١٤٨ ) ما يدعو به الرّجل ويقةله إذا وضع الميّت في قبرِة

## جب میت کوقبر میں رکھ دیا جائے تو یوں دعامائگے اور پیکلمات پڑھے

( ٣٠٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ ، قَالَ :بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

(٣٠٨٠٠) حضرت ابن عمر طِیتُظید فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر میں اُ تاراجا تا تو آپ مِنْطِفِیَظَ پیکلمات پڑھتے !اللہ کے نام کے ساتھ اورخصوصیت سے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول مِنْطِفِیَظَ کے طریقہ پر۔

( ٣.٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هَمَّامٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَا كُمْ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

(٣٠٣١١) حضرت ابن عمر مين في فرمات بي كدرسول القد مَ وَفَضَعَ فِي ارشاد فرمايا: جبتم ايخ مردول كوقبر بين اتاروتوبي كلمات

پڑھو:الٹدك نام كے ساتھ اور اللہ كرسول سَرَافِينَ اللہ كے طريقه ير-

( ٣٠٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةُ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٠٣٦٢) حفرت ابن عمر ولاتون سے ماقبل والی حدیث اس سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

( ٣.٤٦٢) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، وَأَبُو الْأَحُوَصِ ، عَن مَنْصُورٍ ، عن أَبِى مُدْرِكٍ ، عَنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدُخَلَ الْمَيَّتَ قَبْرَهُ ، وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ : إِذَا سَوَّوْا عَلَيْهُ :اللَّهُمَّ أَسُلَمَهُ إِلَيْك الْمَالُ وَالْأَهْلُ وَالْعَشِيرَةُ وَالذَّنْبُ الْعَظِيمُ فَاغْفِهْ لَهُ.

(۳۰۴۶) حضرت ابو مدرک ولٹی فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا اور حضرت ابوالاحوص ولٹی کہتے ہیں کہ جب اس پرمٹی ڈالی جاتی تو حضرت عمر دائٹی یوں دعا فرماتے:اے اللہ!اس مخص نے مال ،اهل وعیال اور قبیلہ اور بڑے گناہ تیرے سپر د کیے ہیں۔پس تو اس کی مغفرت فرمادے۔

( ٣.٤٦٤) حَلَثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَن خَيْنَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ أَنْ يَقُولُوا : بِسُمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ.

(٣٠٣٦٣) حَفرت خِيثمه وَلِيْظِيَّوْ فرمائت ہیں کہ صحابہ ٹھ گھٹے کہ جب میت کوقبر میں اتارا جائے تو وہ ایوں کہیں! اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے رسول کے طریقہ پر ، اے اللہ! تو اس کوقبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور شیطان کے شرے بچا۔

( ٣.٤٦٥) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : بِسُمِ اللهِ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضِ غَيْرُ غَضْبَانَ.

(٣٠٣٦٥) حضرت ليث ويطيئ فرمات بين كه حضرت مجامد ويطيئ بيكمات پڙھتے تھے، اللہ كے نام كے ساتھ ، اور اللہ كے راستہ ميں ، اور اللہ كے رسول مَنْظِ الْفَصَحَةِ كے طريقه پر ، اے اللہ! تو اس كى قبر كوكشاد ہ كردے ۔ اور اس كى قبر كونو رسے بحردے ۔ اور تو اس كو نبي مَنْظِ فَضَعَةَ سے ملادے اس حال ميں كه تو اس سے راضى ہونا راض نہ ہو۔

( ٣٠٤٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا وَضَعت الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ فَلا تَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنُ قُلُ : فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنُ قُلُ : فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَيْرٍ مِمَّا مَسلما ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ الْجَعُلُهُ فِي خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ، قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي صَاحِبِ الْقَبْرِ : ﴿ يُقَبِّتُ اللّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾.

(٣٦٣) حفرت علاء بن المسيب ويطين اپ والد كواسطه سے بيان فرماتے جيں كه جبتم ميت كوقبر ميں اتاروتو يول مت كہو،
الله كے نام كے ساتھ، بلكه اس طرح كہو: الله كے راسته ميں اور الله كے رسول مَنْ فَضَائِ کُے طريقه پر، اور حضرت ابرائيم عَلاِللّه الله جوكه سيح مسلمان سے اور مشركين ميں ہے نہيں سے ان كے طريقه پر، اے الله! تو اس كو آخرت ميں حق بات كى ذريعة نابت قدمى عطا فرما، اے الله! جس حال ميں بيتھا اس ہے بہتر حال ميں اس كوكر دے، اے الله! بميں اس كے اجر ہے محروم مت فرما، اور نميل اس كے بعد آزمائش ميں مت و ال اور فرمايا كہ بير آيت قبر والے كے بارے ميں اترى ہے: الله الله ايمان كو دنياوى زندگى ميں اور آخرت ميں قول حق (كى بركت) سے ثبات عطافر ما تا ہے۔

( ٣٠٤٦٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَنَامِ إِذَا نَامَ : بِسُمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُهُ إِذَا أُدْخِلَ الرَّجُلَ قَبْرَهُ.

(٣٠٣١٤) حضرت عاصم مِنتُ عِند فرمات مي كد حضرت على وفائد جب و في كي لينة توبيكلمات برهة: الله كام كماتهم اورالله كرسول مِنتُ عَنْ كرمور يقد يراوريبي كلمات برهة جب كي آدى كوقيرين داخل كياجاتا-

( ٣٠٤٦٨ ) حَلَّبُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَضَعْت الْمَيْتَ فِي ٱلْقَبْرِ فَقُلْ : بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

(٣٠٣٦٨) حفرت مغيره ويشيخ فرماتے بين كه حفرت ابراہيم ويشيز نے ارشاد فرمايا ؛ جبتم ميت كوقبر ميں اتاروتو بيكلمات پڑھو! الله كه تام كے ساتھ ، اور اللہ كے رسول مِرَفِقَ فَيْ فَيْ مِحريقه بر

( ٣٠٤٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُن سُلَيْمَان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَن جُبَيْرِ بُنِ عَدِقٌ ، قَالَ : أُخْبِرُت ، أَنَّ عَلِيَّهِ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُدُخِلَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ : بِسُمِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَصُدِيقِ كَتَابِكَ وَرُسُلِكَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبُعْثِ بَعُدَ الْمَوْتِ ، اللَّهُمَّ ارْحَبُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ ، وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ.

(٣٠٣٦٩) حفزت جير بن عدى بينين فرماتے ہيں كہ مجھے خردى گئى ہے كہ حفزت على بناتؤ يد دعا پڑھتے تھے جب كى ميت كوقبر ميں داخل كيا جاتا: اللہ كے نام كے ساتھ! اور اللہ كے رسول مَلْفَظَةَ كے طريقہ پر، اور تيرى كتاب اور تيرے رسول كى تقىديق كے ساتھ، اور مرنے كے بعد دوبارہ المحضے كے يقين كے ساتھ، اے اللہ! اس پر اس كى قبر كوكشادہ كر دے اور اس كو جنت كى خوش

خبری دے دیجیے۔

( ٣٠٤٧ ) حَدَّثَنَا مُفْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إذَا وُضِعَ الْمَيْتُ فِي الْقَبْرِ فَقُلْ : بِسُمِ اللهِ وَإِلَى اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ۳۰ ۴۷۰ ) حضرت حسین مِیتین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی پیتین نے ارشاد فر مایا: جب میت کوقبر میں اتارا جائے ۔ تو یہ کلمات

پڑھو!اللہ کے نام کے ساتھ ،اوراللہ کی طرف ،اوراللہ کے رسول مَثَافِقَةُ مِنْ كُلُم يقد بر۔

## ( ١٤٩ ) ما يدعى بِهِ لِلميَّتِ بعد ما يدفن

### میت کود فنانے کے بعداس کے لیے بوں دعا کی جائے

( ٣.٤٧١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن عبد اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ إِذَا سُوِّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ قَامَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك رُدَّ عَلَيْك ، فَارْأَفْ بِهِ وَارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبِيْهِ وَافْتُحْ أَبُوَابَ السَّمَاءِ لِرُّوحِهِ ، وَتَقَبَّلُهُ مِنْك بِقَبُولٍ حَسَنٍ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي إَحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُ عَن سَيْنَتِهِ.

(۳۰ ۳۰) حضرت عبداللہ بن الی بکر پیٹینے فرماتے ہیں کہ جب میت کوقبر پرمٹی ڈال کراہے برابر کر دیا جاتا تو حضرت انس پڑھٹو قبر پر کھڑے ہوکر یوں دعا فرماتے: اے اللہ! تیرا بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا ہے پس تو اس پرشفقت فرما اور اس پررحم فرما۔ اے اللہ! زمین کواس کے پہلوگی جانب ہے کشادہ کردے۔ اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے۔ اور اس کے اعمال کو اسحے طریقہ سے قبول فرما، اے اللہ! اگریہ نیکو کارتھا تو اس کی نیکیوں کو دو چند فرما دے، اور اگر خطا کارتھا تو اس کی خطاؤں سے گئید فرما دے، اور اگر خطا کارتھا تو اس کی خطاؤں سے گئید فرما دے، اور اگر خطا کارتھا تو اس کی خطاؤں سے گئید فرما

( ٣.٤٧٢ ) حَدَثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُكَفَّفٍ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْقَبْرِ فَقَالَ :اللَّهُمَّ عَبْدُك ، وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيُوْمَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ وَسِّعُ لَهُ مُدْخَلَهُ وَاغْفِرُ لَهُ ذَنْبُهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

(۳۰۴۷۲) حضرت عمیر بن سعبد پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دوانٹونے یزید بن مکفف پریشید کے جنازہ پر چارتکبیریں پڑھیں، پھر آپ ڈوانٹونے اس کی قبر پر کھڑے ہوکریوں وعافر مائی!اےاللہ! بیہ تیرابندہ ہےاور تیرے بندے کا بیٹا ہے۔آج بیہ تیرامہمان بنا ہے اور تو بہترین مہمان نواز ہے۔اےاللہ!اس کی قبر کو کشادہ کردے،اوراس کے گناہ کومعاف فرمادے۔ پس بے شک ہم نہیں جانے گر بھلائی اور تو اس بارے میں زیادہ جانے والا ہے۔

( ٣.٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :لَمَّا فُرِ غَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ فَامَ ابْنُ عَبَّاسِ عَلَى الْقَبْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

( ۳۰۴۷۳) حضرت عبدالله بن الى مليكه طِلتُظِيدُ فرمات ميں كه جب حضرت عبدالله بن سائب بڑاتُون كی قبر برابر كر کے فارغ ہوئے۔ تو حضرت ابن عباس دِلنُون ان كی قبر پر كھڑے ہوئے۔ پس آپ بڑاٹھ اس پر كافی دىر كھڑے رہے، پھر آپ بڑاتھؤنے دعاكی اور واپس

( ٣٠٤٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَقُومُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَدْعُو لِلْمَيْتِ ، وَرُبَّمَا رَأَيْته يَدْعُو لَهُ وَهُوَ فِى الْقَبُرِ قَبْلُ أَنْ يَخُرُجُ.

(٣٠٨٧ ) حضرت ابن عليه بريشيد فرمات بين كه مين نے حضرت ابوب بيشيد كوايك قبر ير كھڑے ہوئے ويكھا پھرآپ بريشيد نے میت کے لیے دعا کی ،اور کی مرتبہ میں نے ان کود یکھا کہ دفنا نے والا ابھی قبر میں ہوتا اوراس کے نکلنے سے پہلے آپ واثنات میت کے ليے دعا فرماتے۔

#### ( ١٥٠ ) فِيمن كرِه أن يدعو بِالموتِ ونهي عنه

# اس مخص کابیان جوموت کی دعا کرنے کونا پیند کرتا ہے اور اس سے رو کتا ہے

( ٣.٤٧٥ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَن قَيْسِ ، قَالَ : دَحَلْنَا عَلَى خَبَابٍ وَقَلِهِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ فَقَالَ : لَوُلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْت بِهِ.

(بخاری ۵۷۷۲ مسلم ۲۰۲۳)

(۳۰ ۲۷۵) حفرت قیس بیشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب والتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اس حال میں کہ انہوں نے اپنے بیٹ میں سات جگہ داغ لگوائے تھے، پس فر مانے لگے۔اگر رسول اللہ مَلِّ اَفْتَائِجَ نِے بمیں موت کی دعا کرنے سے منع نے فر مایا ہوتا تو میں ضروراس کی دعا کرتا۔

( ٣.٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:فَسَمِعَ رَجُلاً يَتَمَنَّى الْمَوْتَ ، قَالَ :فَرَفَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ بَصَرَهُ فَقَالَ :لاَ تَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّك مَيَّتٌ ، وَلَكِنْ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

(٣٠ ٣٠ ) حضرت ابوظبیان مِنتِفیدُ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر مواہنے کے پاس بیٹھا ہوا تھا پس آپ بڑاٹھ نے ایک آ دمی کوموت کی تمنا کرتے ہوئے سا۔ رادی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مٹاٹھ نے اپنی آنکھیں فورا اس کی طرف اٹھا کیں پھر فرمایا: تو موت کی خوابش مت کر، تونے مرنا تو ہے، کیکن تواللہ سے عافیت کا سوال کر۔

( ٣.٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِصُرٌّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا.

(٧٥٧-٣٠) حضرت انس را الله فرمات ميں كەرسول الله مُوافِيعَة في ارشاد فرمایا: تم میں ہے كوئى بھی شخص دنیا میں اتر نے والی كسى مصیبت و تکلیف کی وجہ ہے موت کی خوابش نہ کرے۔

# ( ۱۵۱ ) ما قالوا فِی لیلِهِ النَّصفِ مِن شعبان وما یغفر فِیها مِن الدَّنوبِ جَن لوگوں نے شعبان کی پندر ہویں رات کے بارے میں کہا کہ اس میں تمام

## گناہوں کومعاف کردیاجا تاہے

( ٢٠٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَن عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : كُنْت إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَّدُته فَابْتَغَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ : يَا بنت أَبِي إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ، إِنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ، إِنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ، إِنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا مِنَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ، إِنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، فَيَغْفِرُ فِيهَا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ، إِنَّ اللَّه يَنْزِلُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، لَيْلَة النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ،

( ٣٠٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن مَكْحُولِ ، عَن كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضُرَمِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النَّصُفِّ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ فِيهَا الدُّنُوبَ إِلَّا لِمُشْرِكٍ ، أَوُ مُشَاحِنِ. (عبدالرزاق ٢٩٣٣)

(٣٠٩٤ ) حَفْرت كثير بن مرة الحضر مى وَيْ فَوْ مات بين كدرسول الله مُؤْفِقَةَ فِي ارشاد فرمايا: بِ شَك الله شعبان كى بندر ہويں رات كواتر تے بيں پھراس رات ميں لوگوں كے گنا ہوں كومعاف فرماتے ہيں سوائے مشرك اور دل ميں كيندر كھنے والے كے۔

## (١٥٢) فِي الدَّعاءِ لِلمجوسِ

#### مجوی کے لیے دعا کرنے کا بیان

( ٣٠٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ لَهُ مَجُوسٌ يَعْمَلُونَ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ :أَطَالَ اللَّهُ أَعْمَارَكُمْ ، وَأَكْثَرَ أَمُوالَكُمْ ، فَكَانُو ا يَقُرَحُونَ بِذَلِكَ. يَعْمَلُونَ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ :أَطَالَ اللَّهُ أَعْمَارَكُمْ ، وَأَكْثَرَ أَمُوالَكُمْ ، فَكَانُو ا يَقُرَحُونَ بِذَلِكَ. (٣٠٤٨) حضرت موى بن عبيده ولِيشِيْ فرمات بي كر حضرت الويكر ولِشِيد بن انس بن ما لك كے پاس زرتشت سے جوان كى زمين ميں كام كيا كرتے تھے۔ اور آپ ولِشِيد ان كے ليے دعا فرمايا كرتے تھے: الله تمہارى عمر يں لمبى كرے اور تمہارے مال كوزيادہ

فرمائے ۔پس وہ لوگ اس دعا سے بہت خوش ہوتے تھے۔

## ( ۱۵۴ ) ما یدعی بهِ فِی رکعتی الطّوافِ طواف کی دورکعتول میں یوں دعا کی جائے

( ٣٠٤٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ ، عَن نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَمَرَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ جُلُوسُهُ فِيهَا أَطُولَ مِنْ قِيَامِهِ ثَنَاءً عَلَى رَبِّهِ وَمَسْأَلَةً ، فَكَانَ يَقُولُ حِينَ يَفُوثُ مِنْ رَكْعَتَيْهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ : اللَّهُمَّ اعْصِمْنِى بِدِينِكَ وَطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ مَلَى يَعُولُ حِينَ يَفُوثُ مِنْ رَكْعَتَيْهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ : اللَّهُمَّ الْجَعَلِينِ مِمَّنُ يُجِبِّكُ وَطَاعَتِكَ وَرَسُلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ جَنَيْنِى حُدُودَك ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِمَّنُ يُجِبِّكُ وَيُجِبِّ مَلائِكَتَكَ وَرُسُلِك ، اللَّهُمَّ آتِنِي مِنْ خَيْرٍ مَا تُؤْتِى عِبَادَك وَعِبَادَك الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمَّ حَبِّنِي إِلَيْكَ وَإِلَى مَلائِكِتِكَ وَرُسُلِكَ ، اللَّهُمَّ آتِنِي مِنْ خَيْرٍ مَا تُؤْتِى عِبَادَك وَعِبَادَك الصَّالِحِينَ فِى الدُّنِي وَالْمَهُمَّ مَيْرُنِي لِلْيُسْرَى وَجَنَّيْنِى الْعُسْرَى ، وَاغْفِرُ لِى فِى الآجِرَةِ وَالْأُولَى ، اللَّهُمَّ الْجَعَلِينِي مِنْ أَيْمَةِ الْمُعَقِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةِ النَّهِمَ أُوزِعْنِى أَنْ أَفِى بِعَهْدِكَ النِّذِى عَاهَدُننِى عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنْ أَيْمَةِ الْمُتَقِينَ ، وَاجْعَلْنِى مِنْ وَرَقَةِ النَّهِمَ ، وَاغْفِرُ لِى خَطِيئتِى يَوْمَ الدِّينِ.

(۳۰۸۱) حضرت نافع ہی تھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہی تھی ہو جب تج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تو بیت اللہ کا طواف کرتے اور دورکعت نماز پڑھتے۔ اور ان دونوں رکعات میں آپ ہی تھی آپ ہی تھی آپ ہی تھی ایک ہو جاتے تو صفا اور مروہ کے درمیان یوں دعا فرماتے:
رب کی ثنا کرتے اور دعا ما تکتے۔ پس جب آپ ہی تھی و دورکعات سے فارغ ہو جاتے تو صفا اور مروہ کے درمیان یوں دعا فرماتے:
اے اللہ! تو اپنے دین کے ذریعہ اور اپنی اطاعت و فرما نبر داری اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما نبر داری کے ذریعہ میری حفاظت فرما۔ اے اللہ! تو مجھے اپنی صدود میں پڑنے سے بچالے۔ اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن سے تو مجت کرتا ہو اور غرما خرا سے اور اسے فرعت اور تیرے نیک بندے بھی ، اے اللہ! تو مجھے اپنا محبوب بنا لے ، اور اپنی منظوں اور اپنی دیں اور تیرے نیک بندے بھی ، اے اللہ! تو مجھے اپنا محبوب بنا لے ، اور اپنی فرعت اور تیرے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عطا کر جو تو اپنی نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عطا کر حالے اللہ! مجھے تھا کی عطا کر جو تو اپنی نیک بندوں کو دنیا اور آخرت میں عطا کر حالے اللہ! میرے اپنی بیدا فرما۔ اور مجھے تی سے بچالے۔ اور دنیا اور آخرت میں میری معفرت فرما، اے اللہ! مجھے تو تی تیں دے کہ میں تیرے اس وعدہ کو پورا کروں جو تو نے مجھے کیا، اے اللہ! مجھے تھی پیشواؤں میں سے بنادے ، اور یوم حماب کو تو فیق دے کہ میں تیرے اس وعدہ کو پورا کروں جو تو نے مجھے کیا، اے اللہ! مجھے تھی پیشواؤں میں سے بنادے ، اور یوم حماب کو میں کی منظورت فرما۔

( ١٥٤ ) ما يدعو بِهِ الرّجل إذا أتى المسجِد يوم الجمعةِ جب آ دمى جمع كرن مجد آئة يول دعاكر \_

( ٣٠٤٨٢ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَلَّتُنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إذَا أَتَيْتَ يَوْمُ

هي مصنف ابن ابي شيد مترجم (جلد ۸) که هي کام د استاه

الْجُمُعَةِ فَاقَعُدْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَقُلِ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي الْيُوْمَ أُوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْك ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْك ، وَأَنْجَحَ مَنْ دَعَا وَطَلَبَ ، ثُمَّ اذْخُلُ وَسَلْ تُعْطَهُ.

(۳۰۴۸۲) حضرت عثان بن سکیم پیشی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ابوالشعثاء پیشین نے فرمایا: جب توجمعہ کی نماز کے لیے آئے تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کریوں دعا کر! اے اللہ! تو آج کے دن مجھے اس کی جانب متوجہ کر جو تیری طرف متوجہ بواوراس کے قریب جو تیرے قریب ہو۔اور کامیاب بناجو مانگوں اور طلب کروں پھر مجد میں داخل ہواور مانگوتم کوعطا کیا جائے گا۔

#### ( ١٥٥ ) ما يدعا به لِلمسكين وكيف يرد عليهم

## مسكين كے ليے دعائى جائے ،اوركسےان كى دعاميں كم

( ٣.٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِم مَوْلَى لَقُرَيْبَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قُرَيْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : لَا تَقُولِى لِلْمِسْكِينِ : بِوَرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرُكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرُكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرُكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى : يَوْرِكِ فِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ، وَلَكِنْ قَوْلِى اللّهُ وَايَالَتُهُ وَاللّهُ وَإِنَّالًا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي لِلللّهُ وَلِهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۳۰ ۴۸ ۳) حضرت قریبہ طبیعًا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ میں مذہ فا ارشاد فرمایا: تم مسکین کو یوں مت کہو: تمہیں برکت دی جائے۔اس لیے کہ نیکوکاراور بدکارسوال کرتا ہے۔لیکن اس طرح کہا کرو!اللہ ہمیں اور تمہیں رزق عطافر مائے۔

#### ( ١٥٦ ) فِي الرَّهصةِ تَصِيب الدَّابَّة

## جانور کے کھر میں زخم لگنے کی صورت میں یوں دعا کرے

( ٣.٤٨٤) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَن صُبَيْحٍ مَوْلَى يَنِى مَرُوانَ ، عَن مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِى الرَّهُصَةِ : بِسُمِ اللهِ ، أَنْتَ الْوَاقِى وَأَنْتَ الشَّافِى وَأَنْتَ الْبَاقِى ، ثُمَّ يَعْقِدُ فِى خَيْطٍ قِنَّبٍ جَدِيدٍ ، أَوْ شَعْرٍ ، ثُمَّ يَرْبطُ بِهِ الدَّابَةَ لِلرَّهُصَةِ.
يَرْبطُ بِهِ الدَّابَةَ لِلرَّهُصَةِ.

(٣٠٨٨) حضرت ميني وينومروان كة زادكرده غلام بين فرمات بين كديس في حضرت مكول ويشيخ كوجانور كه كهر مين زخم كه ليه يون دعا كرتي بوك سنا: الله كه نام كه ساته تو بى بچانے والا ،اور تو بى شفاد ينے والا بے،اور تو بى باتى رہنے والا ہے، پھر آپ والله ياند ديا اس كھر ك زمرى ياكسى بال ميں باندھكراس جانور كے ساتھ باندھ ديا اس كے كھر ك زخم كے ليے۔

#### ( ۱۵۷ ) دعاء طاووس

#### حضرت طاؤس بإثنايه كي دعا كابيان

( ٣.٤٨٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ

دُعَاءِ طَاوُوسِ ، يَقُولُ :اللَّهُمَّ امْنَعْنِي الْمَالَ وَالْوَلَدَ ، وَارْزُقْنِي الْأَمْوَالِ وَالْعَمَلَ.

(۳۰ ۴۸۵) حضرت محمد بن سعید بریشین یا سعید بن محمد براثین فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس بریشین کی دعا یوں ہوتی تھی:اے اللہ! تو مجھ سے مال اور اولا دکور دک لے اور مجھے ایمان اور عمل کی دولت عطافر ما۔

# ( ١٥٨ ) مَا كَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعظُّمه مِن الدَّعاءِ

#### نبى كريم مِرَافِقَةَ إس دعا كوشا ندارطريقه عرق تص

( ٣.٤٨٦) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُنِينِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَيُعَظِّمُهُنَّ : اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْغَمِّ ، وَكَاشِفَ الْكَرْبِ ، وَمُجِيبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَيُعَظِّمُهُنَا ، ارْحَمْنِي الْيُومَ رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَن رَحْمَةِ مَنْ سِوَاك. الْمُضْطَرِّينَ ، وَرَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ، ارْحَمْنِي الْيُومَ رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَن رَحْمَةِ مَنْ سِوَاك. اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(۳۰۲۸ ) حضرت عبدالرحمٰن ابن سابطِ براتِین فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَنِّوْفَقِیَّ آبان کلمات کے ذریعہ دعا کرتے تھے اور بڑے شاندار طریقہ سے کرتے: اے غم کو دور کرنے والے ، اور مصیبت کواٹھانے والے ، اور مجبوروں کی دعا وُں کا جواب دینے والے ، دنیا اور آخرت کے دخمٰن اوران دونوں کے رہیم ، آج کے دن مجھ پرالیکی رحمت فرماجو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کردے۔

#### ( ١٥٩ ) مَنْ قَالَ الدّعاء يردّ القدر

## جو شخص یوں کہتا ہے: دعا تقدیر کور د کر دی ہے

( ٣.٤٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضُلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَن تَوْبَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْفَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ ، وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ. (احمد ٢٨٠ ـ حاكم ٣٩٣)

(٣٨٧ ،٣٠) حضرت توبان وليفيذ فرمات ہيں كەرسول الله مُؤْفِظَة نے ارشاد فرمایا: تقدیر كوكوئی چیزٹال نہیں سکتی سوائے دعا كے،اورعمر میں كوئی چیز بھی اضا فینہیں كرسكتی سوائے نیكی كے۔

#### ( ١٦٠ ) ما ذكِر فِي أحبُّ الكلام إلى اللهِ

ان روایات کابیان جواللہ کے مجبوب ترین کلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں ( ۲.۱۸۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَیْ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بُنِ یَسَافٍ ، عَن رَبِیعِ بُنِ عُمَیْلَةَ ،

عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَحَبُّ الْكَلامُ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ :سبحان الله ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت. (مسلم ١٦٨٥\_ احمد ١٠)

(٣٠٨٨) حفرت سمرہ بن جندب روائن فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤَلِفَقِیَقَ نے ارشاد فرمایا: الله كے نزويك پنديدہ كلام يه چار كلمات بیں، الله تمام عيوب سے پاك ہے اور سب تعريفيس الله كے ليے ہیں اور الله كے سواكوئى معبود برحق نہيں، اور الله سب سے بڑا ہے ۔كوئى نقصان والى بات نہيں كوتو جس كلمه كے ساتھ جا ہے شروع كرے۔

( ٣.٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَن هِلالِ ، عَن سَمُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَفْصَلُ الْكَلامُ أَرْبَعٌ :سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمُدُّ لِلَّهِ ، وَلا اِللَّهِ إِلَّا اللّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا عَلَيْك بِأَيْهِنَّ بَدَأْت. (ابن ماجه ٣٨١١ـ احمد ١١)

(۳۰ ۴۸۹) حضرت سمرہ بڑنائی فرماتے ہیں کہ رسول القد مِنْزِ فَنْفِیْجَ نے ارشاد فرمایا: افضل ترین کلام چارکلمات ہیں! اللہ تمام عیوب سے پاک ہے،ادرسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،اوراللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں،اوراللہ سب سے بڑا ہے، تھے پرکوئی گناہ نہیں جس کلمہ سے چاہے شروع کر۔

#### ( ١٦١ ) من دعاً فعرف الإجابة

## جو شخص دعا کرےاور قبولیت کو جان لے

( ٣٠٤٩٠ ) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَن سُرِّيَّةٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَتُ:مَرَرُت بِعَلِيٍّ وَأَنَا حُبْلَى فَمَسَحَ بَطْنِي، وَقَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذَكَرًا مُبَارَكًا ، قَالَتُ :فَوَلَدُت غُلامًا.

(۳۹۴) حضرت سرّیہ چین جوعبداللہ بن جعفر جھٹن کی باندی ہیں فرماتی ہیں کہ میں حصرت علی جھٹن کے پاس سے گزری اس حال میں کہ میں حاملہ تھی۔ پس آپ جھٹن نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور یوں دعا فرمائی: اے اللہ! اس کو ہابر کت لڑکا بنا دے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بچےکوجنم دیا۔

( ٣٠٤٩١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكُنِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنِ أُمَيَّةَ ، عَن دَاوُد بُنِ شَابُورَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِطَاوُوسٍ : اذْعُ لَنَا ، فَقَالَ :مَا أَجِدُ لِقَلْبِي خَشْيَة الآنَ.

(۳۰ ۴۹۱) حضرت داؤد بن شابور مِیشِید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت طاوس سے فرمایا: آپ مِیشید ہمارے لیے دعا کر دیکیئے ۔ پس آپ مِیشِید نے ارشادفرمایا: ہیں اس وقت دل میں ڈرنہیں یا تا۔

#### ( ١٦٢ ) ما يقول الرّجل إذا نعب الغراب

#### جب کوا کا کیں کا کیں کرے تو آ دمی یوں دعا کرے

( ٣.٤٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئٌ بُنُ مَيْمُون ، عَن غَيْلانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَعَبَ الْغُرَابُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك ، وَلا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلا إِلَهَ غَيْرُك.

(۳۹۲) حضرت فیلان میشید فرماتے بین کہ جب کواکا کمیں کا کمیں کرتا تو حضرت ابن عباس میلیو یوں دعا فرماتے! اے اللہ! کوئی بیشگونی نہیں سوائے تیری بیشگونی کے،اورکوئی بھلائی نہیں سوائے تیری بھلائی کے،اور تیرے سواکوئی معبود برحی نہیں۔

#### ( ١٦٢ ) القنوت

#### وعاءقنوت

( ٣٠٤٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِى قُنُوتِهِ : اللَّهُمَّ عَذَبُ كَفَرَةً أَهْلِ الْكِتَابِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ يَسَاءٍ كُوَافِرَ.

(۳۰٬۷۹۳) حفرت اعمش ولیٹیز فرماتے ہیں کہ میں حفرت بیچل بن وثاب ولیٹیز کو بوں دعائے قنوت کرتے ہوئے سنا:اے اللہ! کا فراہل کتاب کوعذاب دے،اےاللہ!ان کے دلول کو کا فرعورتوں کے دلول جیسا کردے۔

#### ( ١٦٤ ) الدّعاء قائِمًا

#### کھڑے ہوکر دعا کرنے کا بیان

( ٣.٤٩٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا.

(۳۰ ۳۹۳) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ ٹٹاٹی نے ارشادفر مایا: ہم کھڑے ہو کراور بیٹھ کرد عاکرتے تھے، اور کوع اور بحدے کی حالت میں شبیع کرتے تھے۔

( ١٦٥ ) فِي الرَّجلِ الَّذِي شكا امرأته إلى رسولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أمر بِهِ ؟ اس آدى كابيان جس نے اپن بيوى كى رسول الله مِوَّالْفَيْكَةَ كوشكايت كى تو آپ مِوَّالْفَيْنَةَ فَيْ فَيْ اللهِ مَوَّالْفَيْكَةَ كُوشكايت كى تو آپ مِوَّالْفَيْنَةَ فَيْ فَيْ

#### اسے بیتکم دیا

( ٣.٤٩٥ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَشْكُو الْمَرَأَتَهُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِرُورُ وسِهِمَا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ آدِمْ بَيْنَهُمَا.

(۳۰٬۳۹۵) حضرت مجمد بن المنكد روایشیز فر ماتے ہیں كه ايك شخص نے آكر رسول الله مُؤَنِّفَتُ آب بِي بيوى كى شكايت كى تو آپ مِؤَنِقَتُهُ فَعَ نے ان دونوں كاسر بكڑ ااور يوں دعا فر مائى ؛ اے الله! ان دونوں كے درميان پيار ومجت پيدا فر ما۔

( ١٦٦ ) فِي ثوابِ تكبيرة ما هو ؟

## ایک مرتبهٔ کبیر کہنے کا ثواب کیاہے؟

( ٣.٤٩٦ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ : أَعُطانِي عُمَرُ أَرْبَعَ أَعْطِيَةٍ بِيَلِهِ ، وَقَالَ :التَّكْبِيرُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا ، وَمَا فِيهَا.

(٣٩٢٩) حضرت صالح بن حيان جن فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابوداكل جن في كو يوں فرماتے ہوئے سنا: كه حضرت عمر دن في نے مجھے اپنے ہاتھ سے جارعطیات دیے اور فرمایا: ایک مرتبہ تکبیر کا کہنا، دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر ہے۔

( ١٦٧ ) دعاء النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجِلِ الَّذِي نزل عَلَيْهِ

نی کریم صِرِ النَّینَ عَ نے اس آ دمی کے لیے جس کے گھر مہمان بن کر گئے یوں دعافر مائی

( ٣٠٤٩ ) حَذَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب ، قَالَ : حَذَّنَنَا شُغَبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَن يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُّلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَزَلَ ، فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ ؛ سَوِيقٍ وَحَيْسٍ ، فَأَكُلَ ، وَأَتَاهُ بِطَعَامٍ ؛ سَوِيقٍ وَحَيْسٍ ، فَأَكُلَ ، وَأَتَاهُ بِشَوابٍ فَشَرِبَ ، فَنَاوَلَ مَنْ عَن يَمِينِهِ ، وَكَانَ إِذَا أَكُلَ تَمُوا الْفَيَى النَّوى هَكَذًا - وَأَشَّارَ فَأَكُلَ ، وَأَتَاهُ بِشَوابٍ فَشَرِبَ ، فَنَاوَلَ مَنْ عَن يَمِينِهِ ، وَكَانَ إِذَا أَكُلَ تَمُوا الْمَقَى النَّوى هَكَذًا - وَأَشَّارَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَامَ أَبِى فَأَخَذَ بِلِجَامِهِ ، فَقَالَ : يَا يَصْبَعَيْهِ عَلَى ظَهْرِهِمَّا - قَالَ : فَلَمَّا رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ أَبِى فَأَخَذَ بِلِجَامِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اذْعُ اللّهَ لَنَا ، فَقَالَ : اللّهُمُ جَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرُ لَهُمْ ، وَارْحَمْهُمُ. (احمد ١٨٥)

(٣٠٣٩٤) حضرت عبدالله بن بسر جن الله فرماتے بین کدایک آدمی نبی کریم میز الله کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں آپ میز الله بی اس کے پاس چلے گئے۔ پس وہ کھانے میں ستو اور کھی لایا پس آپ میز الله فی اور جب آپ میز اور جب آپ میز الله بی اس میز الله بی اس میز الله بی اس میز الله بی ال

## ( ١٦٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل إذا رأى الكوكب ينقض

#### جب آ دمی ستاره ٹو ٹتا ہواد کیھے تو یوں دعا کرے

( ٣.٤٩٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ عَلِىًّ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :كَانَ إِذَا رَأَى الْكُوْكَبَ مُنْقَضًّا ، قَالَ :اللَّهُمَّ صَوِّبُهُ وَأَصِبُ بِهِ وَقِنَا شَرَّ مَا يَتَبَعُ.

( ١٦٩ ) ما يقول الرّجل إذا ابتاع مملوكًا وما يقول إذا رأى البرق

## جب آ دمی کوئی غلام خرید ہے تو یوں کہا ور جب بجلی دیکھے تو یوں کہ

( ..٥٠٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَذَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، عَن شَيْخٍ حَدَّثَهُ قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ :مَا أَقُولُ فِي الْبَرُق إِذَا رَأَيْتِه ؟ قَالَ تُغْمِضُ عَيْنَيْك وَتَذْكُرُ اللَّهَ.

(۳۰۵۰۰) حضرت ابو عقیل برایشید فرماتے ہیں کہ ان کے استاذ نے ارشاد فریایا: میں نے حضرت این سیرین برایشید سے بوجھا! جب میں بجلی کی چیک دیکھوں تو کیا کہوں؟ آپ برایشید نے ارشاد فرمایا: تم اپنی دونوں آئکھوں کو بند کر لواور اللہ کا ذکر کرو۔

( ١٧٠ ) ما يقال إذا قَالَ المؤذِّن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّدًا

## رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جب مؤذن کہے! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں

#### كه محر مَوَّانْفَيْزَمَةِ الله كرسول بين ، توبول كها جائے گا

( ٣.٥.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ: حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَن زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا قَالَ

الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ،اكفنى من أبى وَأَشْهَدُ مَعَ مَنْ شَهِدَ كَانَ لَهُ أَجُو مَنْ شَهِدَ وَمَنْ لَمْ يَشْهَدُ .

(۳۰۵۰۱) حضرتُ زیاد مِراتِین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِراتِین نے ارشاد فرمایا: جو مخص اس وقت پر کلمات پڑھے۔ جب مؤن نیوں کہتا ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بیٹک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو کافی ہوجا میرے لیے اس شخص سے جوانکار کرے۔ اور میں گواہی دینے والے کے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ تو کہنے والے کے لیے گواہی دینے والوں کے اور گواہی نہ دینے والوں کے برابر ثواب ہوگا۔

#### ( ١٧١ ) الاستِعادة مِن الشّيطانِ

#### شیطان سے پناہ ما نگنے کا بیان

( ٢.٥.٢) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ بَيَّاعِ الطَّعَامِ ، قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَالسُّلُطَانِ ، وَشَرِّ النَّبُطِيِّ إِذَا اسْتَغْرَّبَ ، وَشَرِّ الْعَرَبِيِّ إِذَا اسْتَنْبُطَ ، فَقِيلَ: وَكَيْفَ يَسْتَنْبِطُ الْعَرَبِيُّ ؟ قَالَ: إِذَا أَخَد بِأَخْذِهِمْ وَزِيِّهِمْ.

(۲۰۵۰۲) حضرت ابوجعفر جو کھانا فروش ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر جھاٹھ نے ارشاد فرمایا: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان اور بادشاہ کے شرسے، اور جمیوں، شامیوں کے شرسے جب وہ بت کلف عربی بنیں اور ان عربوں کے شرسے جو بت کلف مجمی بنیں۔ ان سے یو چھا گیا! اہل عرب کیسے بت کلف مجمی بنیں گے؟ آپ ڈی ٹھڑنے نے فرمایا: جب وہ ان کے طور طریقے اپنالیں گے۔

( ۱۷۲ ) ما أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عانِشة حِين أمرها أن توجِز فِي الدَّعاءِ نِي كريم سَِرِّنْ فَيْنَعَ أَبِي خَصْرت عا سَنْهُ فِي النَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فرمايا: جب آپِ سِرِّالْفَيَ

#### اخضاركرنے كاحكم فرمايا

( ٣٠٥.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ وَعَائِشَةُ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَأَعْجَبَهُ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ اجْمَعِي اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهُ اجْمَعِي وَأَوْجِزِى ، قَالَ: قُولِي: اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنَ الْحَيْرِ كُلّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، وَمَا ظَصَيْت مِنْ قَضَاءٍ فَبَارِكُ لِي فِيهِ ، وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ.

(۳۰۵۰۳) ایل بسرہ میں سے ایک آ دمی فرماتے ہیں کدرسول الله مَوْفِظَة کی خدمت میں ایک مدید لایا گیا۔ اس حال میں کہ حضرت نا کُثار بی مَدْفَق کھڑے ہو کرنماز پڑھار ہی تھیں۔ پس آپ بڑا تو نے چاہا کہ وہ آپ مِوَفِظَةَ اِک ساتھ کھا کیں تو آپ مِوَفِظَةَ اِ نے ارشاد فرمایا: اے عاکشہ! سمیٹ اور مختصر کر۔ فرمایا: یوں کہو! اے اللہ! میں تجھ سے تمام بھلائی کا سوال کرتی ہوں جوجلدی ملنے والی بموادر جود میرے ملنے والی ہو۔ اور میں تیری پناہ لیتی ہول تمام برائیوں سے جوجلدی آنے والی بیں اور جود میرے آنے والی بیں۔ اور تونے جوبھی فیصلہ فرمایا، پس تو اس فیصلہ میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اس کے انجام کواچھا کردے۔

## ( ١٧٢ ) ما أمِر بِهِ المحموم إذا اغتسل أن يدعو به

## بخار میں مبتلا شخص کو تھم دیا گیاہے کہ جب وہ شل کر ہے تو یوں دعا کرے

( ٣.٥٠٤) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَن رَجُلِ ، عَن مَكْحُول ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَمُّ فَيغْتَسِلُ ثَلاثَةً أَيَّامٍ مُتَنَابِعَةً ، يَقُولُ عِنْدَ كُلِّ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عُسُلِ: بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّى إِنَّمَا اغْتَسَلُت الْيَمَاسَ شِفَائِكَ وَتَصْدِيقَ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كُمُ شَفَّ عَنْهُ. وَسَلَّمَ إِلَّا كُمُشِفَ عَنْهُ.

(۳۰۵۰۴) حفرت کمحول مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کدرسول الله مِلِّفِیْفَا نَا ارشاد فرمایا! کوئی آدی نہیں جو بخار میں مبتلا ہو پھروہ تین دن پے در پختسل کرے اور ہر منسل کے وفت یوں کہے: اللہ کے نام کے ساتھ: اے اللہ! بے شک میں نے شفا کی درخواست کرتے ہوئے عنسل کیااور تیرے نبی محمد مِلِّفِظِیَّا کَا کَ تَصَدیق کَرتے ہوئے۔ مگریہ کہ اس سے بخار کی تکلیف دورکردی جائے گی۔

( ١٧٤ ) ما ذكر مِمّا قاله يوسف عَلَيْهِ السَّلامُ حِين رأى عزيز مِصر

## ان کلمات کا بیان جوحضرت پوسف عَلاَینّلام نے عزیر مصرکود کیھتے وقت کہے

( ٣٠٥٠٥) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، قَالَ: لَمَّا رَأَى يُوسُفُ عَزِيزَ مِصْرَ ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِهِ وَأَعُوذُ بِقُوَّتِكَ مِنْ شَرِّهِ

(۴۰۵۰۵) حضرت زیدالعمی بیٹیلیڈ فر ماتے ہیں کہ جب حضرت ہوسف علالیِّلام نے عزیز مصر کو دیکھا تو یوں دعا فر مائی: اے اللہ! میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں۔اور میں اس کے شرہے تیری طافت کی پناہ لیتا ہوں۔

#### ( ١٧٥ ) بأب السِّيماءِ

#### علامات ايمان كابيان

( ٣٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن حُمَيْدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِى الْحَسَنِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ سَوِّمُنَا سِيمَاءَ الإِيمَانِ وَٱلْبِسْنَا لِبَاسَ التَّقُوك. (۳۰۵۰۱) حضرت حمید مبیطینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن ابوالحسن مبینطینہ یوں دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! ہم پر ایمان کی علامت لگادے۔اورہمیں تقوے کالیاس بہنادے۔

( ٣.٥.٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ: كُنَّا فِي مَكَان لَا تَنْفُذُهُ الدَّوَابُّ فَقُمْت وَأَنَا أَقُرَأُ هَؤُلاءِ الآيَاتِ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾، قَالَ فَمَرَّ شَيْخٌ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ ، قَالَ : قُلُ : يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اغْفِرُ ذَنْبِي ، يَا قَابِلَ التَّوْبِ اقْبَلُ تَوْيَتِي ، يَا شَدِيدَ الْعِقَابِ اغْفُ عَنِي عِقَابِي ، يَا ذَا الطَّوْلِ طُل عَلَى بِخَيْرٍ ، قَالَ: فَقُلْتُهَا ، ثُمَّ نَظَرُت فَلَمْ أَرَهُ.

الطَّوْلِ طُل عَلَى بِخَيْرٍ ، قَالَ: فَقُلْتَهَا ، ثُمَّ نَظَرُت فَلَمْ أَرَهُ.

(۷۰۵۰۷) حضرت جماد بین سکمه میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ٹابت بیشید نے ارشاد فرمایا: کہ ہم لوگ ایسی جگہ میں تھے جے جانور پار نہیں کر پار ہے تھے۔ پس میں کھڑا ہوااس حال میں کہ میں ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا! ترجمہ! گناہ کومعاف کرنے والے، اور تو بہ قبول کرنے والے ہخت پکڑوالے۔ آپ بیشید فرماتے ہیں: پس ایک بزرگ پیشانی پر بالوں والے فچر پرسوار ہوکر گزرے اور فرمایہ:

یوں کہو، اے گناہوں کومعاف کرنے والے، میرے گناہ کومعاف فرما، اے تو بقول کرنے والے، میری تو بہ کو قبول فرما۔ اے خت پکڑوالے، مجھ سے میری سز اکومعاف فرما۔ اے لمبائی والے! مجھ پر فیر کولمبا کردے۔ آپ بیشید فرماتے ہیں! میں نے ان کلمات کو پڑھا۔ پھر ہیں نے دیکھا تو مجھ دہاں کوئی دھائی نہیں دیا۔

(٣.٥.٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ جِبْرِيلَ مُوَكَّلُ بِالْحَوَائِجِ ، فَإِذَا سَأَلَ الْمُؤْمِنُ رَبَّهُ ، قَالَ: اخْبِسُ اخْبِسُ خُبَّا لِدُعَائِهِ أَنْ يَوْدَادَ ، وَإِذَا سَأَلَ الْكَافِرُ ، قَالَ: أَعْطِهِ بِالْحَوَائِجِ ، فَإِذَا سَأَلَ الْكَافِرُ ، قَالَ: أَعْطِهِ أَعْظِهِ بُغْضًا لِدُعَائِهِ.

( ٣.٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَن ثَابِتٍ ، قَالَ: كَانَ أَنَسَّ يَقُولُ: لَقَدْ تَرَكُت بَعْدِى عَجَائِزَ يُكْثِرُنَ أَنْ يَدْعِينَ اللَّهَ أَنْ يُورِدَهُنَّ حَوْضَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۰۵۰۹) حضرت ٹابت بایٹیکی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بڑھٹو فرمایا کرتے تھے :البتہ تحقیق میں نے جھوڑیں اپنے بعدا یک بوڑھی عورتیں جوکٹرت کے ساتھ اللہ سے دعا ما تکین تھیں کہ اللہ انہیں محمد میلائٹی کا بھی کے حوض پر دار دکرے۔ ( ۱۷٦ ) ما دعا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مسجِدِ الفتحِ ، الَّذِي يقال له مسجِد الأحزابِ نبي كريم مِوَالْتَيْنَةَ فَيْ مسجد فتح ميں جس كومسجد احزاب بھى كہا جاتا ہے يوں دعا ما نگى

( ٣٠٥١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةً ، عَن عُمَر بُنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِى ، قَالَ: سَأَلَتُه: هَلُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ: مَسْجِدُ الْأَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْت ، وَلا مُحْوَلِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْت ، وَلا مُحْوِنَ إَنْ أَغُلَلْت ، وَلا مُكْرِمَ لِمَنْ أَهَنْت ، وَلا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْت ، وَلا حَاذِلَ مُضِلَّ لِمَنْ نَصَرْت ، وَلا مُونِ لِمَنْ أَخُرَفُت ، وَلا مُؤلِّ لِمَنْ أَغُولُت ، وَلا مُؤلِّ لِمَنْ أَغُونُت ، وَلا مَانِعَ لِمَنْ حَرَفْت ، وَلا حَادِمَ لِمَنْ رَقْفَ لِمَنْ حَرَفْت ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَغُطَيْت ، وَلا مُغُولَى لِمَا مَنْفُت ، وَلا رَافِعَ لِمَنْ خَفَضْت ، وَلا سَاتِرَ لِمَا خَرَقْت ، وَلا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْت ، وَلا مُعْولَى لِمَا مَنْفُت ، وَلا رَافِعَ لِمَنْ خَفَضْت ، وَلا سَاتِرَ لِمَا خَرَقْت ، وَلا حَادِمَ لِمَنْ خَوْلَ لِمَنْ الْمُنْ اللهُ وَشَيْتُ فَلَ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُصَرِّت ، وَلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلاَّ أَهْلَكُهُ اللَّهُ عَيْرَ حُيِّ بُنِ أَخْطَبَ وَقُرَيْطَةَ قَلَلهَا اللّهُ وَشُتَ . كَوَّا مِنَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَشُتَت . كَرَّاب مِنَ الْأَدْخُونِ ، وَلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلاَّ أَهْلَكُهُ اللَّهُ عَيْرَ حُيِّ بُنِ أَخْطَبَ وَقُرَيْطَةَ قَلَلهَا اللَّهُ وَشُتَت .

(1-eac 1997)

(۳۰۵۱) حضرت موی بن عبید و پیشید فرمافتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن انکام انصاری جینی سے سوال کیا: کیار سول اللہ فیر فیج ہے نے معجد احزاب بھی کہا جاتا ہے اس میں کوئی نماز پڑھی؟ آپ جینی نے ارشاد فرمایا: آپ میر فیج ہے ہی تعریف نماز اوانہیں فرمائی لیس نے معجد احزاب بھی کہا جاتا ہے اس میں وعافر مائی اور آپ میر فیج ہی دعایوں تھی۔!اے اللہ! تیرے لیے بی تعریف نماز اوانہیں اور جے تو معزز ہانے دی اسے کوئی گراہ کرنے والانہیں ۔اور جے تو معزز بنانے والا کوئی نہیں ۔اور جی کو تو رہائے والا کوئی نہیں ۔اور جی کوتو رسوا کردے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ۔اور جی کی تو رہائے والا کوئی نہیں ۔اور جی کوتو دیل کردے اس کوئی نہیں ،اور جی کوتو دیل کردے اس کوئی تہیں ،اور جی کوتو دیل کردے اس کوئی نہیں ،اور جی کوتو رہ کوئی نہیں ۔اور جی کوتو دیل کرنے والا کوئی نہیں ۔اور جی کوتو دور کردے اس کو کوئی تو یہ نہیں کرسکا ،اور جی کوتو دور کردے اس کوئی قریب نہیں کرسکا ،اور جی کوتو دور کردے اس کوئی قریب نہیں کرسکا ،اور جی کوتو دور کردے اس کوئی قریب نہیں کرسکا ،اور جی کوتو قریب کر کے اس کوئی تعیب کر کے اس کوئی تعیب کر کے دالا کوئی تعیب کی کوئی تاریخی کوئی تو یہ نہیں کرسکا ، اور جی کوتو دور کردے اس کوئی قریب نہیں کرسکا ، اور جی کوتو دور کردے اس کوئی قریب کرسکا ، اور جی کوتو قریب کر لے اس کوئی دور نہیں کرسکا ۔

پھرآپ مَلِنْ اللَّهُ فَ فَهُ مُول کے لیے بدوعا کی۔ پس ان الشکروں میں ہے کسی ایک نے بھی اور مشرکین میں ہے بھی کس نے مدینہ میں جہرا کے مار منتشر کردے۔ مدینہ میں کی مگر اللّٰہ نے ہلاک کردیا۔ سوائے جس بن اخطب اور قبیلہ بنوقر بظہ کے! اللّٰہ ان کو ہلاک کرے اور منتشر کردے۔

# ( ١٧٧ ) دعوةٌ لِداود النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نبى داؤ د علايتِلام كى دعا كابيان

( ٣٠٥١) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأسدى ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ: كَانَ دَاوُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارٍ عَيْنَهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي ، إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ ، وَإِنْ رَأَى شَرَّا أَشَاعَهُ.

(۳۰۵۱) حضرت ابوعبدالقدالىجدى پيتىنىلا فرماتے ہیں كەنبى داؤد غلائىلا يوں دعا فرمایا كرتے تھے: اےالقد! میں تیری پناہ لیتا ہوں پڑوق كى آئھ سے جو مجھے دیکھتی ہےاوراس كے دل سے جومیری نگرانی كرتا ہے۔اگر وہ كوئی بھلائی دیکھتا ہے تو اسے چھپالیتا ہے۔ اوراگروہ كوئى برائى دیکھتا ہے تو اس كو پھيلا دیتا ہے۔

( ٣.٥١٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أُتِى بِفِطْرِ دَعَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَبَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْتَجَابُ.

( ٣٠٥١٢ ) حضرت ابن الى مليكه طِينَّهُ فرمات بين كه جب حضرت ابن عباس وَلَيْنُو كَ بِإِس افطارى كے ليے كھانا لايا جاتا تو آپ ٹِلِنُواس سے پہلے دعافر ماتے ،اور ہمیں خبر پہونچی ہے كہاس سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔

#### ( ١٧٨ ) ما يدعو بهِ الرّجل ويقول إذا فرغ مِن وضوئِهِ

### جب آ دمی وضوے فارغ ہوتو یوں دعا کرے اور پیکلمات پڑھے

( ٣.٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَن قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُّوبِهِ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمُّدِكَ ،أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، السَّغُفِرُك وَأَتُّوبُ إِلَيْك ،خُتِمَتْ بِخَاتَمِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ ،فَلَمْ تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٠٥١٣) حضرت قيس بن عباد بينظيز فرمائت بين گه حضرت ابوسعيد خدري پيل نُون نه ارشاد فرماياً: جوشخصَ وضو سے فارغ بوکريد کلمات پڙھے: پاک ہے تو اے اللہ! اور سب تعریف تیرے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگنا ہوں۔ اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔ تو ان کلمات پر ایک مبر لگادی جاتی ہے اور انہیں عرش کے نیچے کی جانب اٹھالیا جاتا ہے، پھراسے قیامت کے دن تک نہیں تو ڑا جائے گا۔

( ٣٠٥١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَبِّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۳۰۵۱۳) حضرت سالم بن الى المجعد طِنْتُوا فرماتے ہیں كہ حضرت على اللهٰ وضوے فارغ ہوكر يوں دعا فرما يا كرتے تھے ؛ ميں گواہی ديتا ہوں كہ محمد مُلِفَظَةُ الله كے بندے اور اس كے رسول ہیں۔ ديتا ہوں كہ محمد مُلِفظَةُ الله كے بندے اور اس كے رسول ہیں۔ ميرے رب، مجھے تو بہ كرنے والوں ميں سے بنادے،اور مجھے ياك صاف بندوں ميں سے بنادے۔

( ٣.٥١٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عبد اللهِ بْنِ وَهْبِ النَّخَعِيُّ ، عَن زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: هَنْ تَوَضَّا فَقَالَ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثَلاتَ مَرَّاتٍ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

(۳۰۵۱۵) حضرت انس بن ما لک جانٹی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڈافٹی آئے نے ارشاد فرمایا: جو محض وضو کرے اور پھر تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے! میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میڈافٹی آئے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہوجائے گا۔

( ٣٠٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ: حَدَّقِنِى زَهُرَةُ بُنُ مَعْبَدٍ أَبُو عَقِيلٍ ، أَنَّ ابْنَ عَمِّ لَهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّا فَأَتَمَّ وُضُونَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانيَةُ أَبُوابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

(٣٠٥١٦) حضرت عقبہ بن عامر میشید فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ مَیَّرَافِیکَا آباد مِرایا: جو شخص وضوکر ہے اور اچھی طرح وضو ککمل کرے، پھر اپناسرآ سان کی طرف اٹھا کریے کلمات پڑھے: میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہ اکیا ہے اس کا کوئی شریکے نہیں اور یقینا محمد مَیْرِ فَفِیکَا اُسْ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تواسے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جات کے ایم جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٣٠٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا تَطَهَّرَ ، قَالَ: أَشُهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(٣٠٥١٧) حضرت ضحاك بليني فرمات بي كه حضرت حذيفه بليني جب وضوكر ليت تويكلمات برط صفة إمين گوابي ويتا بول كه الله كسواكوئي معبود برحق نبين \_اور مين اس بات كي بھي گوابي ويتا بول كه محمد مُؤَفِّفَيَّ فَاس كے بند كاور رسول بين \_ا كالله المجھے تو به كرنے والول مين سے بنادے، اور مجھے پاك صاف بندول مين سے بنادے۔

#### ( ١٧٩ ) ما يدعو بهِ الرّجل ويقوله إذا دخل الكنِيف

#### جب بیت الخلاء میں داخل ہوتو یوں دعا کرے

( ٣.٥١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، قَالَ:أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبُّثِ وَالْحَبَائِثِ.

(٣٠٥١٨) حضرت انس بن ما لک رُفاتُنُهُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْفِظَةَ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بید دعا پڑھتے! اے الله! میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے مرد ہوں یا عورت ۔

( ٣.٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَن قَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ ، وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضِرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخلاء فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْحَبَائِثِ.

(۳۰۵۱۹) حضرت زید بن ارقم شاشی فرماتے بیں که رسول الله میر النظیم نظیم نظیم الله علی الله وغیره جنوں وغیره کے عاضر ہونے کی جگہیں میں بیس الحلاء میں داخل ہوتو وہ یوں کہے: اے الله! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں خبیث جنوں سے مرد ہوں یا عورت ۔

( .٧٠٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: حَدَّثِيى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إذَا دَخَلْت الْعَائِطَ فَأَرَدْت التَّكَشُّفَ فَقُلِ: اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۳۰۵۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود جائز کے ایک شاگر دفر ماتے ہیں کہ آپ رہ گئٹ نے ارشاد فر مایا: جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو اور کپڑے اتارنے کا ارادہ کر وتو یوں کہو! اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گندگی سے اور نجاست سے ۔ ضبیث جنوں سے مرد ہوں یا عورت ، اور شیطان مردود ہے۔

( ٢.٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن جُويْبِرٍ ، عَنِ الصِّحَاكِ ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةٌ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الرِّجْسِ النَّجَسِّ الْخَبِيثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۳۰۵۲۱) حفرت ضحاک ٔ وایشید فرمات ہیں کہ حضرت حذیف وایشید جب بیت الخلاء میں داخل ہو تے تو یوں دعا فرماتے! میں اللہ کی پناہ لیت ہوں گندگی ،نجاست ہے،خبیث جن سے مرد ہو یاعورت ،شیطان مردود سے۔

( ٣٠٥٢٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ ، قَالَ: بِسُمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

- (٣٠٥٢٢) حضرت انس منافية فرماتے ہیں كه نبي كريم من الفيكية جب بيت الخلاء ميں داخل ہوتے تو يوں فرماتے: الله ك نام ك ساتھ داخل ہوتا ہوں۔اے اللہ! میں تیری بناہ جا بتا ہوں ضبیث جنوں سے مرد ہوں یاعورت۔
- ( ٣.٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزُّبْرِقَانِ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ: إذَا دَحَلْت الْحَلاءَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
- (٣٠٥٢٣) حضرت زيرقان العبدي ويشيد فرمات بين كه حضرت ضحاك ويشيد نے ارشاد فرمايا: جب توبيت الخلاء ميں داخل موتويوں کہہ:اےاللہ! میں تیری بناہ حابرتا ہول گندگی ،نجاست ،خبیث جنول سے مردہول یاعورت ،شیطان مردود سے۔

#### ( ١٨٠ ) ما يقول الرّجل وما يدعو بهِ إذا خرج مِن المخرجِ

### جب آ دمی بیت الخلاء سے نکلے تو پیکمات پڑھے اور یوں دعا کرے

- ( ٢.٥٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتَهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا خَرَجَ مِنَ الْعَائِطِ ،
- (٣٠٥٢٣) حضرت ابو برده جينيميز فرماتے ہيں كەمىس نے حضرت عائشہ بنى الماغا كو يوں فرماتے ہوئے سنا كەجب رسول الله مَنْولْفَيْفَافِيْ بيت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے: اے اللہ! میں تجھ سے مخشش کا سوال کرتا ہوں۔
- ( ٢٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، أَنَّ نُوحًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنَ الْغَائِطِ ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الَّاذَى وَعَافَانِي.
- (٣٠٥٢٥) حضرت ابراہيم تيمي حليثيد فرماتے ہيں كەحضرت نوح علايتِكا جب بيت الخلاء سے فارغ ہوتے تو يوں دعا فرماتے: سب تعریقیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذ ادینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔
- ( ٣٠٥٢٦ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَوَّامٌ ، قَالَ: خُدَّثُت أَنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِي مَنْفَعَتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ.
- (٣٠٥٢١) حضرت عوام جيشية فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح عَلاَیْنا) یوں دعا کرتے تھے: سپ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھےلذت بچھائی۔اور جھے میں اس کی منفعت کو ہاتی رکھا۔اور مجھے سے ایز او بنے والی چیز دور کی۔
- ( ٣٠٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي عَلِقًى ، أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ إذَا
- خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الَّإِذَى وَعَافَانِي.
- (٣٠٥٢٧) حضرت ابوعلی طِیّعیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوذ ر دواٹھ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو بوں دعا کرتے تھے: سب تعریقیں اللہ

بی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذ ادینے والی چیز دور کی اور مجھے جین دیا۔

( ٣٠٥٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن زَمْعَةَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامٍ، عَن طَاوُوس، قَالَ:قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلاءِ فَلْيَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤُذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِي.

( ٢٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ: كَانَ أَبُو الذَّرْدَاءِ إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ ، قَالَ:الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

(٣٠٥٢٩) حضرت منھال بن عمر ومِشِيعٌ فرماتے ہيں كەحضرت ابوالدرداء شِخاشُو جب بيت الخلاء سے نُكلتے تو يوں دعا فرماتے: سب تعريفيں اس اللّٰہ کے ليے ہيں جس نے مجھ سے تكليف كودوركر ديا اور مجھے چين ديا۔

( ٣٠٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَن جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذُهَبَ عَنِّى الْأَذَى وَعَافَانِي.

(۳۰۵۳۰) حفرت ضحاک بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جہائی جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یوں دعا فرماتے! سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذ ادینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔

# ( ۱۸۱ ) فِی الرَّجلِ یشترِی المغلوك ما یدعو بِهِ اس آدمی كابیان جوغلام خرید تا ہے تو دہ یوں دعا كر ہے

( ٣٠٥٣١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْةَاسِمِ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا اشْتَرَى مَمْلُوكًا ، قَالَ:اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ ،وَاجْعَلْهُ طَوِيلَ الْعُمُرِ كَنِيرَ الرِّزْقِ.

(۳۰۵۳۱) حضرت مسروق ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود خلافی جب کوئی غلام خرید تے تو یوں دعا فر ماتے:اےاللہ! تو اس میں برکت عطافر ما،اوراس کولمی عمر والا اور زیاد ہ رزق والا بنادے۔

> تم كتاب الدعاء والحمد لله كثيرا على آلانه و نعمه (كتاب الدعاء كمل بوكي - بهت زياده تعريفي بين الله كياس كي عطاؤن اور نعمتون كي بناير)





# (١) ما جاء في إعرابِ القرآنِ

# قرآن کے اعراب کو واضح کر کے پڑھنے سے متعلق روایات کا بیان

( ٢٠٥٢٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنُ جَدِّهِ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: عَدَّنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنُ جَدِّهِ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَلَّمَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ. (ابويعلى ٢٥٣٩ ـ احمد ٢٣٥٥) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْرِبُوا اللهُ مَزَافِظَةً فَ ارشاد فرايا: ثَمْ قرآن كا عراب كوواضح كرك بإهواوراس كامرار وغرائب تلاش كرو-

( ٣٠٥٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَن لَيْتٍ، عَن طَلْحَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٥٣٣)حضرت علقمه طِیْتُی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ٹاٹٹی نے ارشادفر مایا: قر آن کے اعراب کوواضح کر کے پڑھو۔

( ٣٠٥٣١) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَن ثَوْرٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَمَّا بَعْدُ فَتَفَقَّهُوا

فِي السُّنَّةِ ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ ، وَأَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ ، وَتَمَعْدُدُوا فَإِنَّكُمْ مَعْدِيُّونَ.

(۳۰۵۳۳) حضرت عمر بن زید میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانونے نے حضرت ابوموی اشعری بڑاؤ کی طرف خط لکھا اور فرمایا: حمد وصلوۃ کے بعد یہ پس تم لوگ سنت میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، اور عمر فی زبان میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، اور عمر فی زبان میں سمجھ بوجھ پیدا کرو، اور عمر فی زبان میں ہے، اور تم قبیلہ معد کی طرف خود کومنسوب کرواس لیے کہ تم قبیلہ معدوالے ہو۔

( ٣٠٥٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِى عُيُتُنَةَ ، عَن يَحْيَى بُنِ عَقِيلٍ ، عَن يَحْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، عَن أُبَىِّ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ حِفْظَ الْقُرْآنِ. (٣٠٥٣٦) حفزت بچيلى بن يغمر بينين فرماتے ہيں كەحفزت ابى بن كعب واپنونے ارشاد فرمايا: تم لوگ عربی زبان كوا يے سيكھوجيے قرآن دزمانی ماد كرتے ہو۔

( ٢٠٥٢٦ ) حَدَّثَنَّا مُعْتَمِرٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٥٣١) حضرت مجامد ويشيد فرمات بين كه حضرت ابن عمر والنو في ارشاد فرمايا ؛ قرآن كاعراب كوواضح كرك يردهوي

(٣٠٥٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُقْبَةَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ ، قَالَ:قَالَ عَبُدُ اللهِ:أَعُرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيُّ.

(٣٠٥٣٧) حضرت ابوالعلاء مريشية فرمات بيل كه حضرت عبدالله وي في في ارشاد فرمايا: كه قرآن كے اعراب كوواضح كر كے بردهو۔ اس ليے كه ووعر في زبان ميں ہے۔

( ٣.٥٣٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَأَنُ أَقْرَأَ الآيَةَ بِإِعْرَابٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ كَذَا وَكَذَا آيَةً بِغَيْرِ إعْرَابِ.

(٣٠٥٣٨) حفزت ابن بريده وبيتين فرمات بين كه نبي كريم مُرَافِظَةُ كاصحاب مين سے الك شخص نے ارشاد فرمايا: ميرے ليے

قر آن کی ایک آیت کواعراب کی وضاحت کے ساتھ پڑھنا قر آن کی اتنی اور اتنی آیات کواعراب کی وضاحت کے بغیر پڑھنے سے زیادہ پیندیدہ ہے۔

( ٣.٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَضُرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ.

(٣٠٥٣٩) حضرت نافع بيشيد فرماتے بين كه حضرت ابن عمر جون تُخواپ بينے كفلطى پر ماراكرتے تھے۔

( .عد. ٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَجُلٌّ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، وَالله مَا أَرَاكَ تَلْحَنُ ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي سَبَقْتِ اللَّحْنَ.

(۳۰۵۴۰) حضرت ابوموی بیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حسن بیشید سے کہا: اے ابوسعید! اللہ کی تسم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بیشید غنطی کرتے ہیں ۔ تو آپ بیشید 'نے فرمایا!اے میرے جیتیج! سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی کر جاتا ہوں۔

( ٣.٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن عُمَرَ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ: أُخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ اسْتَشَارَ عُمَرَ فِي جَمْعِ الْقُرْآن فَأَبِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَنْتُمْ قَوْمٌ تَلْحَنُونَ ، وَاسْتَشَارَ عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ.

(۳۰۵۳) حفرت سالم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت وٹائٹو نے حضرت عمر وٹائٹو سے قر آن جمع کرنے کے بارے ہیں مشورہ طلب کیا۔ پس آپ ٹرٹائٹو نے انکار فرما دیا: اور فرمایا: تم تو ایسے لوگ ہو جو غلطیاں کرتے ہواور انہوں نے حضرت عثان وٹائٹو سے مشورہ مانگا۔ تو انہوں نے اجازت مرحمت فرمادی۔

( ٣٠٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ: سَأَلْت مُحَمَّدًا عَن نَقُطِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ:

أَخَافُ أَنْ تَزِيدُوا فِي الْحُرُوفِ ، أَوْ تُنْقِصُوا مِنْهَا ، وَسَأَلْت الْحَسَنَ فَقَالَ: أَمَا بَلَغَك مَا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ أَنْ تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ وَحُسْنَ الْعِبَادَةِ وَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ.

(٣٠٥٣٢) حفرت ابورجاء طِينْ فرمات بي كديس نه امام محمد طِينْ في عن انقط لگان كم متعلق بوجها؟ تو آپ بينين نه فرمايا: مجھے خوف ہے كہم لوگ حروف ميں كى زيادتى كرو كے ۔اور ميں نے حضرت حسن طِينْ يہ سے بوجها؟ تو آپ بينين نے فرمايا: كيا متمهيں حضرت عمر بين في كو ہوا تنہيں كينى جوانہوں نے خط ميں كھى تھى: كہم عربی كيمو ۔اورا چھے طريقہ سے عبادت كرنا كيمو ۔اور دي ميں مجھے بوجھے بيدا كرو ۔ دين ميں مجھے بوجھے بيدا كرو ۔

( ٣.٥٤٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَن مُعَاوِيَةً بُنِ يَحْيَى ، عَن يُونُسَ بُنِ مَيْسَرَةَ الْجُبْلانِيِّ ، عَن أُمَّ الدَّرْدَاءِ قَالَتُ: إِنِّي لأحِبَّ أَنْ أَقْرَأَهُ كَمَا أُنْزِلَ يَغْنِي إِعْرَابَ الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۴۳) حضرت یونس بن میسره الجبلانی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرداء زائے نئے ارشاد فرمایا: میں پسند کرتی ہوں کہ میں قر آن کوایسے پڑھوں جیسے وہ اتراہے۔ یعنی:قر آن کے اعراب کوواضح کرکے پڑھو۔

( ٣.٥٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَن يَزِيدَ بُنِ حَازِمٍ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ: انْتَهَى عُمَرُ إِلَى قَوْمٍ يُقُرِءُ بَغْضُهُمْ بَغْضًا ، فَلَمَّا رَأُوا عُمَرَ سَكَّتُوا فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ تُرَاجِعُونَ قُلْنَا: كَان يُقْرِءُ بَغْضُنَا بَغْضًا ، فَقَالَ: أَقُرَوُوا ، وَلا تَلْحَنُوا.

(٣٠٥٣٣) حفرت سليمان بن بيار طِينُونُ فرماتے بين كه حضرت عمر دين نؤ اليے لوگوں كے پاس گئے جن ميں ہے بعض بعض كوقر آن پڑھار ہے تھے۔ پس جب ان لوگوں نے حضرت عمر بڑا نئؤ كوديكھا تو وہ خاموش ہوگئے۔ تو حضرت عمر بڑا نئؤ نے فرمایا: تم لوگ كس چيز كامذاكرہ كرر ہے تھے؟ ہم نے عرض كيا: ہم ميں ہے بعض بعض كوقر آن پڑھار ہے تھے۔ آپ بڑا تؤ نے فرمایا: پڑھواور فلطی مت كرنا ہے۔

( ٣.٥٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن ثَعُلَبَةَ ، عَن مُقَاتِلِ بُنِ حَيَّانَ ، قَالَ: كَلامٌ أَهْلِ السَّمَاءِ الْعَرَبِيَّةُ ، ثُمَّ قَرَأً: (حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ،وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيْ حَكِيمٌ ) .

(٣٠٥٣٥) حضرت تغلبہ ویٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت مقاتل بن حیان ویٹیؤنے ارشادفرمایا: آسان والوں کی زبان عربی ہے۔ پھر سے آیت پڑھی: حم متم ہے کتاب کی جو ہر بات کھول کر بیان کرنے والی ہے، ہم نے ہی اسے بنایا قرآن عربی تا کہتم مجھو۔ اور سے قرآن لوح محفوظ میں ہمارے یاس بہت بلندمرتبہ ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔

( ٣٠٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن مُورَّقِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُّ :تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ. (٣٠٤٣١) حضرت مورِّق مِيشِيْ فرماتے بين كه حضرت عمر بِن فؤ نے ارشاد فرمایا: قرآن كا سيح تلفظ اور فرائض سيكھو۔ بس بي بھى تمہارے دين ميں سے ہے۔ ( ٣٠٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ:حدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَن مُطرِّفٍ ، عَن سَوَادَةً بُنِ الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، عَن مُطرِّفٍ ، عَن سَوَادَةً بُنِ الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ:مِنْ فِقْدِ الرَّجُلِ عِرْفَانُهُ اللَّحْنَ.

(٣٠٥٨٧) حضرت سوادہ بن الجعد مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر مِیشید نے ارشادفر مایا: آ دی کاغلطی کو پہچانیااس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔

( ٣٠٥٤٨) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَن خُلَيْدٍ الْعَصَرِى ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا سَلُمَانُ أَتَيْنَاهُ لِيَسْتَقْرِنُنَا الْقُرْآنَ ،فَقَالَ: الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ فَاسْتَقْرِئُوهُ رَجُلاً عَرَبِيًّا ، فَاسْتَقْرَأُنَا زَيْدَ بُنَ صُوحَانَ ، فَكَانَ إِذَا أَخُطَأَ أَخَذَ عَلَيْهِ سَلْمَانُ ، فَإِذَا أَصَابَ ، قَالَ: أَيْمُ اللهِ.

(۳۰۵۴۸) حفزت خُلید العصری بیانی فرماتے ہیں کہ جب حفزت سلمان بڑا ٹی ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ وہ ہمیں قرآن پڑھا کیں۔ پس وہ فرمانے لگے: قرآن تو عربی زبان میں ہے۔ پستم کسی عربی آ دمی ہے پڑھو۔ تو ہمات تا کہ وہ ہمیں قرآن پڑھا کیں۔ پس وہ فرمانے سلمان بھائی ان کو پکڑ لیتے۔ اور جب وہ درست پڑھتے تو حضرت سلمان بھائی ان کو پکڑ لیتے۔ اور جب وہ درست پڑھتے تو فرماتے: اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔

# (۲) فِی تعلِیمِ القرآن کھ آیةً قرآن کی تعلیم کے بارے میں: کتنی آیات کیھی جائیں؟

( ٣٠٥٤٩) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَذَّثَنَا مَنْ كَانَ يُفُوِنَنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِنُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ ، وَلا يَأْخُذُونَ فِى الْعَشُوِ الْأَخُوَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِى هَذِهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعِلْمِ ، قَالَ: فَعَلِمُنَا الْعَمَلَ وَالْعِلْمِ ، قَالَ: فَعَلِمُنَا الْعُمَلَ وَالْعِلْمِ . (احمد ٢٠٥٠ـ ابن سعد ١٤٢)

(٣٠٥٣٩) حضرت ابوعبد الرحمٰن طِنْتِيدُ فرماتے ہیں کہ جمیں بیان کیا اس مخص نے جو نبی کریم مِنْتِفَقَعَةِ کے اصحاب میں سے تھے اور جمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ آپ ڈوٹٹو نے فرمایا: بے شک صحابہ ٹوٹائٹٹے رسول اللہ مِنْتِفَقِیَةِ سے دس آیات سیکھتے تھے: اور اگلی دس آیات اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ انہیں یقین ہوجا تا کہ جو سیکھا ہے وہ عمل اور علم میں بھی ہے۔ آپ ڈوٹٹو نے فرمایا: ہم نے علم اور عمل دونوں سیکھتے تھے۔

( ٣٠٥٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ خَمْسَ آيَاتٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُهُ خَمْسًا خَمْسًا. (بيهقى ١٩٥٨)

(٣٠٥٥٠) حضرت خالد بن دينار بيشين فرماتے ہيں كەحضرت ابوالعاليد بيشين نے ارشاد فرمايا: قرآن كو پانچ ، پانچ آيات كر كے

سيموءاس ليه كرسول الله مَرْفَظَةَ بهي يا في ما في آيات سيحة تحد

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُعَلِّمِنَا خَمْسًا خَمْسًا.

(٣٠٥٥١) حضرت اساعيل ويعيد نے ارشا وفر مايا كه حضررت ابوعبدالرحن وينيد جميں پائج پانچ آيات سكھاتے تھے۔

### (٣) ثواب من قرأ حروف القرآنِ

#### قرآن کے حروف پڑھنے والے کا ثواب

(٣.٥٥٢) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَن قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَيُكُفَّرُ بِهِ عَشْرٌ سَيَّنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ: (الم) وَلَكِنْ أَقُولُ: أَلِفٌ عَشْرٌ وَلاهٌ عَشْرٌ وَمِيمٌ عَشْرٌ . (حاكم ٥٥٥)

(٣٠٥٥٢) حضرت قيس بن سكن مريشيد فرمات بين كه حضرت عبدالله والثون في ارشاد فرمايا: قرآن كوسيكهو-اس لي كه قرآن ك

ایک حرف پڑھنے کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دس گناموں کومٹادیا جاتا ہے۔ باقی میں یئییں کہتا کہ الم ایک حرف ہے،

کیکن بوں کہتا ہوں!الف کے بدلہ دس نیکیاں ہیں،اورلام کے بدلہ دس نیکیاں ہیں،ادرمیم کے بدلہ دس نیکیاں ہیں۔

( ٣.٥٥٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خُبَابٍ ، عَن مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَة ، لَا

أَقُولُ: ﴿ الم ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ وَلَكِنَ الْحُرُوفَ مُقَطَّعَةٌ عَنِ الْأَلِفِ وَاللامِ وَالْمِيمِ. (بزار ٢٣٢٣ طبراني ٢١٦١)

حروف مقطعات میں سے الف ایک حرف الم ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔

( ٣.٥٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتُلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُ كُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: (الم) وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلامٌ وَمِيمٌ

(۳۰۵۵۴) حضرت ابوالاحوص بریشید فرماً تے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دہانٹو نے ارشادفر مایا: قرآن کوسیکھواوراس کی تلاوت

کرواللہ تنہیں اس کی تلاوت کرنے پر ہرحرف کے بدلہ دی نیکیاں تواب میں عطا کرتے ہیں۔اور میں نہیں کہتا: الم ایک حرف ہے، ۔

لیکن یوں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔

( ٢.٥٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَن سُلَيْمَانَ الطَّبِّيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَو الْاَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَبْتَغِى بِهِ وَجُهَ اللهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرُفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَحْوُ (٣٠٥٥٥) حفرت علقمہ ولیٹیز یا حضرت اسود ولیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دلیٹو نے ارشاد فر مایا: جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قر آن پڑھتا ہے۔ تواسے ہرحرف کے بدلیدی نیکیاں ملتی ہیں،اوردی گناہ معاف ہوتے ہیں۔

# (٤) فِي حسنِ الصّوتِ بِالقرآنِ قرآن کواچھی آواز میں پڑھنے کابیان

( ٣.٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حفص بْنُ غِيَاثٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ.

(٣٠٥٥٦) حضرت براءً بن عازب براتين فرماتے ہيں كه رسول الله مِيَلِّقَطَةُ نے ارشاد فرمايا: قر آن كواپني آواز ول كے ذريعه مزين كرو۔

( ٣.٥٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَائَةً رَجُلٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فقيل عَبُدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ: لَقَدُ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد. (احمد ٣٥٣ ـ نساني ١٠٩٢)

(٣٠٥٥٥) حفرت ابو ہریرہ مین و فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله مَنْ الله عَلَمَ الله مِنْ الله عَلَمَ الله مِنْ الله عَلَمَ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

( ٣.٥٥٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، عَن مَالِكِ بُنِ مِغْوَلِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَقَدُ أُوتِيَ الْأَشْعَرِيُّ مِزْمَارًا مِنْ مَزَّامِيرِ آلِ دَاوُد. (بخارى ١٠٨٤ مسلم ٥٣٦)

(۳۰۵۵۸) حضرت بریدہ بڑی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِفَظُ نے ارشاد فرمایا بتحقیق قبیلہ اشعروالوں کوآل داؤد کی بانسریوں میں ےایک حصد دیا گیا ہے۔

( 7.009 ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَن لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَابِى مُوسَى وَسَمِعَهُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ:لَقَدْ أُوتِى أَخُوكُمْ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد.

(٣٠٥٥٩) حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك والتي فرمات بين كدنبي كريم مُنِلِظُونَةَ في خصرت ابوموىٰ اشعرى والتي كاقرآن سنا توان سے ارشاد فرمایا بخشیق تمهارے بھائیول كومزاميرآل داؤد ميں سے حصد يا گيا ہے۔

( ٣٠٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ،بَلَفَنِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ. (دارمي ١٣٨٩ ـ احمد ١٢٧) (٣٠٥٦٠) حضرت عائشه مني مذينفا على تبي كريم خَوْفَظَةُ كاندكوره ارشاداس سند كے ساتھ لقل كيا كيا كيا -

( ٣.٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: حَسِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُوْآنِ.

(٣٠٥٦١) حضرت ابراہيم بلينية فرماتے ہيں كەحضرت عمر پراپنٹونے ارشادفر مايا:قر آن كوا بني آواز ول كے ذريعية خوبصورت بناؤ۔

( ٣٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ ، عَن سَعْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

(٣٠٥٦٢) حفرت سعد جن في فرمات بين كه رسول الله مَرْ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ فِي أَن اللهُ مِرْ اللهُ مِرْ اللهُ عَلَيْنَ فَيْ فَيْ ارشاد فرمايا: جو خُفُ قرآن كوخوش الحاني سے نبیس برحتاه وجم میں

ے بیں۔ ( ٣٠٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ رِوَایَةً، قَالَ:مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَیْءٍ كَإِذْنِهِ لِعَبْدٍ یَتَرَنَّمُ بِالْقُرْآنِ.

(۳۰۵۶۳) حضرت عمرو پرائیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ پرائیلا نے ارشاد فرمایا: اللہ اتناکسی کی طرف متوجہ نبیں ہوتے جتنا کہ اس بندے کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام البی خوش الحانی سے پڑھتا ہو۔

( ٢٠٥٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَن لَيْثٍ ، عَن طَاوُوس ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَحْسَنُ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ أَخْشَاهُمْ لِلَّهِ.

(٣٠٥٦٣) حضرت طاووس مِیشَیْد فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں میں خوبصورت آ واز سے قر آن پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ ہے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔

( ٣.٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَن طَاووس ،سُيْلَ مَنْ أَقْرَأُ النَّاسِ ؟ قَالَ:مَنْ إِذَا قَرَأَ رَأَيْتِه يَخْشَى اللَّهَ ، قَالَ:وَكَانَ طَلْقٌ مِنْ أُولَئِكَ.

(٣٠٥٦٥) حضرت عبدالكريم بينيلة فرماتے ہيں كه حضرت طاوون بينيلة سے پوچھا گيا؛ لوگوں ميں سے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا كون شخص ہے؟ آپ بينيلة نے ارشاد فرمايا: جس كوتو د كھے كه وہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے خوف كھا تا ہے، اور فرمايا: حضرت طلق جانبي ان ميں سے ہیں۔

( ٢.٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فَجنَنَا اللَّيْلِ فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً. اللَّيْلِ إِلَى بُسُتَانِ خَرِبٍ ، قَالَ:فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ قِرَانَةً حَسَنَةً.

(٣٠٥٦١) حضرت سرَّوقَ بِيشَيِّهُ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوموی جانٹو کے ساتھ تھے۔ پس جب رات ہوگئ تو ہم نے ایک وریان باغ میں بناہ لی۔ آپ بیشید فرماتے ہیں! آپ جن ٹونے نے رات کوقیام کیااور بہت ہی اچھی تلاوت فرمانی۔

﴿ ٣.٥٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا هُوسَى كَانَ يَقْرَأُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعْنَ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ:لَوْ عَلِمْت لَحَثَرْت تَحْبِيرًا ، أَوْ لَشَوَّقْت تَشُويقًا. (٣٠٥٦٤) حضرت انس ڈاپٹو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دیٹٹو رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور نبی مِرَافِقَعَ ہُمَ کی از واج مطہرات بہت شوق سے نتی تھیں۔ پس جب انہیں بتلایا گیا، تو آپ دیٹٹو نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں مزید خوش نما آواز میں پڑھتایا یوں فرمایا: میں اور زیادہ شوق سے پڑھتا۔

# (٥) فِي التَّطرِيبِ من كرِهه

### گانے کے انداز میں پڑھنے کابیان، جولوگ اس کونا پہند سجھتے ہیں

( ٣.٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ ، أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ فِى مَسْجِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَطَرَّبَ فَأَنْكُو ذَلِكَ الْقَاسِمُ ، وَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾.

(۳۰۵۸۸) حفرت عمران بن عبدالله بن طلحه وليظية فرمات بين ايک آ دمی رمضان مين مجد نبوی مُرَافِظَةَ مين قرآن مجيد کی تلاوت گنگنانے کے آوازمين کرر باقعا: تو حضرت قاسم وليظية نے اس کاا نکار کيااور فرمايا: الله نے ارشاد فرمايا ہے: حالا نکه وہ زبردست کتاب ہے۔ نبين آسکتا ہے اس کے پاس باطل نه سامنے سے اور نه بيچھے ہے، بينازل کردہ ہے اس بستی کی طرف سے جو بردی حکمت والی اور قابل تعریف ہے۔

( 7.079) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، أَنَّ رَجُلاً فَوَأَ عِنْدَ أَنَسِ فَطَرَّبَ فَكُوِهَ ذَلِكَ أَنَسُ. ( ٣٠٥٦٩ ) حضرت أعمش مِنْ عَيْد فرماتے بین که ایک شخص نے حضرت انس بڑا تا کے پاک سُلگنا کر قرآن کی تلاوت کی ۔ تو حضرت انس بڑی ٹونے اس کونا پیند کیا۔

( ٣٠٥٧ ) حَذَّثَنَا عَفَّان ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِى بَكُو ، أَنَّ زِيَادًا النَّمَيُّرِيَّ جَاءَ مَعَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ فقيل لَهُ:اقُرَأْ ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، وَكَانَ رَفِيعَ الصَّوْتِ ، فَكَشَفَ أَنَسُ عَن وَجْهِهِ الْخِرُقَةَ ، وَكَانَ عَلَى وَجُهِهِ خِرْقَةٌ سَوُدَاءُ ،فَقَالَ:مَا هَذَا ؟ مَا هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ، وَكَانَ إِذَا رَأَى شَيْئًا يُنْكِرُهُ كَشَفَ الْخِرُقَةَ عَن وَجْهِهِ.

(۳۰۵۷) حضرت مبیداللہ بن الی بکر میٹیکی فرماتے میں کہ حضرت زیادالنمیر کی پیشیند چند قرّ اء کے ساتھ حضرت انس بن مالک ڈٹاٹیو کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کو کہا گیا: تلاوت کیجھے۔ تو انہوں نے اونجی آواز کی اوروہ بلند آواز کے مالک تھے۔ تو حضرت انس ڈٹاٹو نے اپنے جبرے سے کپڑ اہٹایا۔ اور ان کے چبرے پرایک کالے رنگ کا کپڑ اتھا۔ پھر فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ ٹٹٹائٹٹٹا ایسے تو نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ ڈٹاٹو کسی چیز کو براسمجھتے تھے تو اپنے چبرے سے کپڑ اہٹا لیتے تھے۔

( ٢٠٥٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن لَيْتٍ ، عَنْ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ أَحَدُهُمْ يَمُدُّ بِالآيَةِ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ.

(۳۰۵۷) حضرت لیث ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود پریشین نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ایک آدھی رات کوآیات بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

# (٦) فِي فضلِ من قرأ القرآن قرآن پڑھنے والے کی فضیلت کابیان

( ٣٠٥٧٢ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّدُوسِيُّ ، عَن مِعْفَسِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَن أُمِّ الذَّرْدَاءِ قَالَتُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ :مَا فَضُلُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُرَأْهُ مِمَّنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إنَّ عَدَدَ دَرَجِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيِ الْقُرْآنِ ، فَلَيْسَ أَحَدٌّ مِمَّنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَفْضَلَ مِمَّنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ.

( ٣٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا اسْتُدْرِجَتِ النَّبُوّةُ بَيْنَ جَنْبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوحَى إلَيْهِ. (حاكم ٥٥٢)

(٣٠٥٤٣) حضرت عبدالله بن عمر وجل في نه ارشاد فرمایا: جس خف نے قرآن پڑھا،اس نے علوم نبوت کواپی پسلوں کے درمیان لےلیا، گواس کی طرف وحی نہیں بھیجی حاتی۔

( ٣٠٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بِشْرِ الْحَلَبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ فَاقَةَ لِعَبْدٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلا غِنَى لَهُ بَعْدَهُ.

(۳۰۵۷ ۴) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا بجھی فاقہ نہیں ہوگا اس بند ہے کو جوقر آن پڑھتا ہے، اور نہاس کے بعد بھی اس کواپیا غنانصیب ہوگا۔

( ٣.٥٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَبَعَ مَا فِيهِ ،هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلالَةِ ،وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿فَمَنَ اتَبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْفَى﴾.

(۳۰۵۷۵) حضرت معیدین جبیر پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا: جو شخص قر آن پڑھے اور جواس میں تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرے۔ تو اللہ اس کو گمرا ہی ہے ہدایت نصیب فرما نمیں گے۔اورا سے قیامت کے دن ہرے حساب سے بِي أَمِن كَيروى كَي وربياس وجهت بكرالله فرمايا: پس جس في ميرى مدايت كى بيروى كى وه ند كمراه بهو كا اور نه بى بد بخت بوگا۔ ( ٢٠٥٧٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْسَرُ ، عَن عمرو بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قَالَ: ضَمِنَ اللَّهُ لمن قَرَأَ

الْقُرُ آنَ أَلَّا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلا يَشْقَى فِي الآخِرَةِ ثم تلا: ﴿فَمَنَ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾.

(۳۰۵۷۱) حضرت ابن عباس وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے ذمہ لیا ہے کہ وہ دنیا میں حمراہ اور آخرت میں بد بخت نہیں ہوگا۔

( ٣.٥٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ أَبْقَى النَّاسِ عُقُولاً قَرَأَةُ الْقُرْآنِ.

(٣٠٥٧٥) حضرت عبدالملك بن عمير فرماتے بيں كداچھى عقل دالے دہ بيں جوقر آن پڑھنے دالے بيں۔

( ٣.٥٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُوِ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِلَّكُىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئًا﴾.

(۳۰۵۷۸) حضرت عاصم مِلِیُّلاِ فَر ماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ مِلِیُّلاِ نے ارشاد فر مایا ؛ جو محض قر آن پڑھے تو وہ ادھیڑ عمر تک نہیں پہنچے گا۔ پھرآپ مِلیُّلا نے بیآیت تلاوت کی: تا کہ وہ نہ جانے سب کچھ جانے کے بعد۔

( ٣.٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّمَا رَأَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ ﴾.

صعبی المعتصدیو و مصوم ، ما موجه بورس به بعض رصوص مستهدادی » . (۲۰۵۷۹) حضرت موی بن عبیده در این فرمات مین که حضرت محمد بن کعب بایشید نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن پڑھا گویا اس

نے نبی کریم میز ﷺ کی زیارت کی۔ پھرآپ میشیز نے بیآیت پڑھی،اور ہروہ خص جس کویہ پہو نچے کیاتم گواہی دیتے ہو؟۔

( ٣.٥٨. ) حَذَثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ: مَنِ اسْتَظْهَرَ الْقُرْآنَ كَانَتْ لَهُ دَعُوَةٌ إِنْ شَاءً يُعَجِّلُهَا لِدُنْيَا ، وَإِنْ شَاءَ لآخِرَة.

(۳۰۵۸۰)امام زہری ریاضید فرماتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل زلائو نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قر آن کوزبانی حفظ کیا تواس کی ایک دعاقبول ہوتی ہے۔اگر جا ہے تو جلدی ہی دنیامیں ، نگ لے اوراگر جا ہے تو آخرت کے لیے چھوڑ وے۔

#### (٧) فِي القرآنِ بأَيِّ لِسَانٍ نزل

#### قرآن کے بارے میں کہوہ کون می زبان میں اُترا؟

( ٣.٥٨١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَ يِلِسَانِ قُرَيْشِ يَعْنِى الْقُرْ آنَ. (٣٠٥٨١) حضرت عبيد بن السّباق ولِيشِيدُ فرمات بيس كه حضرت عثان ولي في ارشاد فرمايا: بشكة آن قريش كى زبان عيس اترا و ٣٠٥٨١) حدّننا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ: حدّنَنا سَلَمَه بْن نُبَيْطٍ ، عَنِ الضّحّاكِ ، قَالَ: نَوْلَ الْقُوْآنُ بِكُلِّ لِسَانِ و ٣٠٥٨٢) حضرت سلمه بن بنيط وليشيدُ فرمات بيل كه حضرت ضحاك وليشيدُ في ارشاد فرمايا: قرآن سب زبانول عيس اترا ب و ٣٠٥٨٣) حضرت ابواسحاق ، عَنْ أبيي إسْتحاق ، عَنْ أبيي ميْسَرة ، قَالَ: نَوْلَ الْقُوْآنُ بِكُلِّ لِسَانِ و ٣٠٥٨٣) حضرت ابواسحاق وليشيدُ فرمات بيل كه حضرت ابوميسره ويشيدُ في ارشاد فرمايا: قرآن سب زبانول عيس اترا ب و ٣٠٥٨٣) حضرت ابواسحاق وليشيدُ فرمات بيل كه حضرت ابوميسره ويشيدُ في ارشاد فرمايا: قرآن ميلسانِ فُريْش ، وَبِه كلامُهُهُ و ٢٠٥٨٤) حَدَّفْنَا زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَن سيف ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: نَوْلَ الْقُوْآنُ بِلسّانِ فُريْش ، وَبِه كلامُهُهُ و ٢٠٥٨٢) حضرت سيف وليشيدُ فرمات بيل كه يس في حضرت مجاهد وليول فرمات بوع سيف وليشيد فرمات بيل كه يس في حضرت مجاهد وليول فرمات بوع سنا به عن الله عن كالم الله الله المناس كالم الله عن الله الله المناس كالم الله عن الله الله المناس كالم الله عن الله الله المناس كالم المناس كالم المناس كالم المن عن حضرت المناس كالتا والله المناس كالم المن المناس كالم المناس كالم المناس كالم الله الله السناس كالم المناس كالم المناس كالم المناس كالم المناس كالم المناس كالله المناس كالله المناس كالم المناس كالله المناس كالله

، و ۱۰۵۸ کَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، قَالَ:﴿ الْمَاعُونُ ﴾ بِلسّانِ قُرَیْشِ: الْمَالُ. ( ۳۰۵۸ ) حفرت ابن الی ذئب بِیشِیْ فرمات میں کہ امام زهری بیشین نے ارشاد فرمایا: الماعون کوتریش کی زبان میں مال کہتے ہیں۔ ( ۳۰۵۸ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَویرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَن عِکْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ: نَوْلَ الْقُوْآنُ بِلِسَانِنَا یَعْنِی فُویْش. ( ۳۰۵۸ ) حضرت جریر بن حازم بیشین فرمات میں کہ حضرت عکرمہ بن خالد بیشین نے ارشاد فرمایا: قرآن تو ہماری زبان میں نازل

ہواہے یعنی قریش کی زبان میں۔ ( ۲.۵۸۷ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَن حُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ : أَنَّ لِسَانَ جُرُهُمٍ کَانَ عَرَبِیًّا. ( ۲.۵۸۷ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَن حُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ : أَنَّ لِسَانَ جُرُهُمٍ کَانَ عَرَبِیًّا.

(۳۰۵۸۷) حضرت حسین بن واقد ویشید فر ماتے ہیں که حضرت ابن بریدہ ویشید نے ارشاد فر مایا: بے شکّ قبیلہ جرهم والوں کی زبان عربی تھی۔

### ( ٨ ) فيما نزل بِلِسانِ الحبشةِ

### ان الفاظ کابیان جو حبشه کی زبان میں نازل ہوئے

( ٢٠٥٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن سَعدِ بُنِ عِيَاضٍ: ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ قَالَ: كَكُوَّةٍ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

(۳۰۵۸۸) حضرت ابواسحاق بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عیاض بریشید نے ارشاد فر مایا: مشکلو ۃ حبشی زبان میں طاقچہ کو کہتے ہیں۔

( ٣.٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن عُمَرَ بُنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَن عِكْرِمَةً ، قَالَ:(طَه) بِالْحَبَشِيَّةِ:يَا رَجُلُ.

(۲۰۵۸۹) حضرت عمر بن الی زائدہ طِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مہ طِیشید نے ارشاد فرمایا: طعہ جبشی زبان میں اے آ دمی کے معنی

- ( ٢٠٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن سَعِيدِ بُنِ جَبَيرِ قَالَ :هُوَ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ:إذا قام نشأ. (۳۰۵۹۰) حضرت ابواسحاق والتينية فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير والتين أرشاد فرمايا: نشأ حبشه كي زبان مين قام يعني كعرب
- ( ٢٠٥٩١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ قَالَ:أُجْرَيْنِ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.
- (۳۰۵۹) حضرت ابوالاحوص مِلِینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی مٹی ہونے ارشاد فرمایا: اس آیت میں (شمھیں اس کی رحمت سے دو اجردیے جائیں گے ) حبشہ کی زبان میں دواجر کے معنی میں مستعمل ہے۔
- ( ٢٠٥٩٢ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ﴾ قَالَ: هُوَ بِالْحَبَشَةِ قِيَامُ اللَّيْلُ.
- (٣٠٥٩٢) حضرت عمرو بن شرصيل ويشفيذ فرمات بي كدحضرت عبدالله ويتين نے ارشاد فرمايا: ان ماشنة اليل (ب شك رات كا انھنا): حبشہ کی زبان میں رات کے اٹھنے کو کہتے ہیں۔

### (٩)ما فسّر بالرّومِيّةِ

### ان الفاظ قر آنی کابیان جن کی رومی زبان میں وضاحت کی گئی

- ( ٣٠٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَن مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ قَالَ: الْعَدْلُ بالرُّومِيَّةِ.
- (٣٠٥٩٣) حفرت جابر مِنتَيْد فرمات بين كه حفرت مجامد مِنتِيد ن الله كارشاد ﴿ وَ ذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ (اورتولو صحیح ترازو) کے بارے میں فرمایا: قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔
- ( ٢٠٥٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْسِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ﴿ وَٱنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ قَالَ: هُوَ الْغِنَاءُ بِالْحِمْيَرِيَّةِ. (٣٠٥٩٣) حفرت ابن البِ فَيِح مِيَّيْةِ فرمات بِي كَدَّفرت عَرمه مِيَّيْةِ نِي ارشاد فرمايا: ﴿ وَٱنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ ثم كانا بجانے والے ہو، ساهد حمیری زبان میں گانا بجانے کو کہتے ہیں۔
  - ( ٢٠٥٩٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: ﴿ الْقِسُطَاسُ ﴾ الْعَدُلُ بِالرُّومِيَّةِ.
- (٣٠٥٩٥) حضرت جابر جيتيد فرمات مين كه حضرت مجامع جيتيد نے ارشاد فرمایا: ﴿ الْقِيسْطَاسُ ﴾ رومی زبان میں عدل كو كہتے

### (١٠) ما فسر بالنّبطِيّةِ

### جن الفاظ کی نبطی زبان میں وضاحت کی گئی

( ٣٠٥٩٦) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن سَالِمٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: (طَه) بِالنَّبَطِيَّةِ: ايطه يَا رَجُلُ. (٣٠٥٩٦) حَفرت سالم مِلِيَّةِ فرمات بين كرحفرت سعيد بن جبير مِلِيَّةِ نَا أَرْشَا وَفر مايا: طه: نبطى زبان مين ات آوى كے معنی

( ٣٠٥٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن قُرَّةً بُنِ خَالِدٍ ، عَنِ الضَّحَّاك ، قَالَ: (طَه) يَا رَجُلُ بِالنَّبِطِيَّةِ. (٣٠٥٩٧) حضرت قرة بن خالد طِيْتِيْ فرمات مِين كه حضرت ضحاك طِيْتِيْ نے ارشاوفر مايا: طه نبطی زبان ميں اے آ دی كے معنی

۔ ١٠٥٩٨) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن خُصَيْفٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ: (طَه) يَا رَجُلُ بِالنَّبَطِيَّةِ. (٣٠٥٩٨) حفرت صُيف بِشِيْ فرمات بي كه حفرت عكر مه بِشِيْ نے ارشا وفر مايا: طه: بطى زبان بي اے آدى كے معنى بي ب (٣٠٥٩٨) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ سَابُورَ ، عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ هَيْتَ لَك ﴾ قَالَ: هِى

(٣٠٥٩٩) حضرت عطيه ولينطيز فرمات مين كه حضرت ابن عباس من التين في ارشاد فرمايا: ﴿ هَيْتَ لَك ﴾ نبطى زبان مين ` تم آجاؤ\_'' کے معنی میں ہے۔

# ( ١١ ) ما فسر بالفارسيّةِ

# ان الفاظ کا بیان جن کی فاری میں وضاحت کی گئی

( ٣٠٦٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيُّ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ ﴾ قَالَ:هِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ سنْك ، وَكِلُ حَجَرٍ وَطِينٍ.

(٣٠١٠٠) حضرت عرمه والتي فرمات بين كدمفرت ابن عباس وافرة آيت ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجْمِيلٍ أَمْنَى كَالكريال ك بارك میں فرمایا: بیفاری زبان میں مٹی کی تکریوں کو کہتے ہیں۔

(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَ انِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ ﴾ قَالَ: هِي بِالْفَارِسِيَّةِ . (٣٠١٠) حَفْرت جابر طِيْعِهُ فُر مَاتِ بِن كَهِ حَفْرت ابْنَ مَا الطِ طِيْنَةُ نَے فُر مَا يا: (مَنْ كَارُ كَ كَانْرَ يال) يوفارى زبان مِن بهر الله عَمْرَ الله ٢٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُسْلِمٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوُ

يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ قَالَ: هُوَ كَقُولِ الْأَعَاجِمِ زهر هَزَارُسَالَ ،أَى عِشْ أَلْف سَنَةٍ.

- (۲۰۲ ۲۰۰۱) حفزت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جلائی نے آیت (ان میں سے ہرایک جا ہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی عمر ملے ) کے بارے میں فرمایا: میے مجمیوں کے محاور سے کی طرح ہے۔ زھر ہزار سال یعنی جیو ہزار سال۔
- ( ٣٠٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ: إنَّ الْمَلاثِكَةَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ يَتَكَلَّمُونَ الْفَارِسِيَّةِ الدُّرِيَّةِ.
- (۳۰ ۲۰۳) حضرت قاسم پریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوامامہ وہاٹو نے ارشاد فرمایا: بیقیناً وہ فرشتے جوعرش اٹھاتے ہیں جوسشرق کی فاری زبان میں کلام کرتے ہیں۔
  - ( ٣٠٦.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: كَلامُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السُّرْيَانِيَّةُ.
- (٣٠٢٠٣) حضرت بيان والله في فرمائت مي كه حضرت شعبي والله في ارشادفر مايا: قيامت كه دن لوگول كي بات چيت سرياني زبان ميں ہوگي۔

# (۱۲) ما يفَسر بِالشَّعرِ مِن القرآنِ قرآن کی جنآيات کی اشعار میں تفسیر کی گئی

- ( ٣٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَن مِسْمَعِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا سُئِلَ عَن الشَّيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ أَنْشَدَ اشْعَارًا مِنْ أَشْعَارِهِمْ.
- (٣٠ ٢٠٥) حفرت عکرمہ ویٹید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹیو سے جب قرآن کریم کی کسی آیت کی تفییر پوچھی جاتی تو جواب میں اہل عرب کے اشعار سناتے۔
- ( ٣٠٦٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَا كُنْت أَدْرِى مَا قَوْلُهُ: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ حَتَّى سَمِعْت بِنْتَ ذِى يَزِنَ تَقُولُ: تَعَالَ أَفَاتِتْحَك.
- (٣٠١٠١) حضرت عبدالله بن عباس ولي فرماًت بي كه تجهة آن مجيد كى اس آيت ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾ كيم معنى كاس وتت تك علم ندتها، جب تك ميس ميس نے بنت ذي يزن كاية ولنبيس سنا۔ تعالى افا تبحك.
- (٣٠٦٠٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ قَالَ:بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ أَبْيَاتًا لَأَمَيَّة: وَفِيهَا لَحُمُّ سَاهِرَةٍ وَبَحْرِ.
- (٣٠٢٠٤) حفرت عامر ﷺ فرماتے ہیں كەقرآن مجيدكى آيت ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ میں ساهرہ ہے مرادز مین ہے۔ پھر انہوں نے دلیل کے طور پرامیه کا پیشعر پڑھا۔ وَ فِیهَا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وَ ہَحْدٍ .

( ٣.٦.٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَن فُرَاتٍ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: الْقَانِعَ السَّائِلَ ، ثُمَّ أَنْشَدَ أَبْيَاتًا لِلشَمَّاخ: كَمَالُ الْمُرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِى مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقَنُوعِ

(۳۰۲۰۸) حضرت سعید بن جبیر ویشید قرآن مجید کی سورۃ حج میں آنے والے الفاظ القانع کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد مائکنے والا ہے، پھرانہوں نے شاخ کا بیشعر پڑھا۔

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِى مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقَنُوعِ

( ٢٠٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن ثَابِتَ بُنِ أَبِي صَفِيَّةَ ، عَن شَيْخٍ يُكَنَّى أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الزَّنِيمُ اللَّذِيهُ الْمُلَزَّقُ ، ثُمَّ أَنْشَدَ هَذَا الْبَيْتَ :

زَنِيمٌ تَذَاعَاهُ الرِّجَالُ زِيَادَةً كَمَا زِيدَ فِي عَرْضِ الْأَدِيمِ الْأَكَارِعُ

( ٣٠٦٠ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى المعلى ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ: (دَرَسْتَ) ، وَيَتَمَثَّلُ:دَارِسٌ كَطَعْمِ الصَّابِّ وَالْعَلْقَمِ.

(٣٠ ١١٠) حضرت عبدالله بن عباس و الله قرآن مجيد كى سورة انعام من آن والے لفظ دَرَسْتَ كو پڑھتے پھر يہ كہتے: دَارِسٌ كَطَعْمِ الصَّابِّ وَالْعَلْقَمِ.

( ٣.٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الكَهْفِ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ قَالَ: نَذَره ، وَقَالَ الشَّاعِرُ:قَضَتْ مِنْ يَثْرِب نَحْبَهَا فَاسْتَمَرَّتْ.

(٣٠ ١١١) حضرت كهف وليني فرَّمات بين قرآن مجيد كي آيت ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ مين نحبه سے مراد نذر ہے، پھر يشعر كتے: فَضَتُ مِنْ يَثُوب نَحْبَهَا فَاسْتَمَوَّتْ.

#### ( ١٣ ) فِي تعاهدِ القرآنِ

### قرآن کی دیچے بھال کرنے کابیان

( ٣٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَثَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِيلِ الْمَعْقُولَةِ ،إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ.

(٣٠ ٦١٢) حضرت ابن عمر ر این عمر ر این می که رسول الله میزانشی نے ارشاد فر مایا: قر آن کی مثال اس اونٹ کی ہے جس کی اگلی ٹا نگ کوگرون سے ہاندھ دیا گیا ہو۔ اگر اس کا مالک اس کی ٹانگ کوگرون سے ہاندھ دے گا تو وہ رکار ہے گا اور اگر خالی جھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا۔ ( ٣٠٦١٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَن مُوسَى بْنِ عُلَىٌّ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ:، قَالَ:سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًّا مِنَ الْمَخَاضِ مِنْ عُقُلِهَا.

(۳۰ ۱۳۳) حفرت عقبہ بن عامر رہائے فرماتے ہیں کہ رسول الله فرائی نے ارشاد فرمایا: قر آن کوسیکھواور اس کی خبر گیری کیا کرو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قر آن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بہ نسبت اونٹ کے اپنی رسیوں ہے۔

( ٣٠٦١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِىُّ ، عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَلُّ تَفَصَّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبلِ مِنْ عُقُلِهَا.

(٣٠٦١٣) حَفَرت ابوموى حَلَيْ فرمات بين كدرسول الله مَوْفَقَعَ أَن ارشاد فرمايا: قرآن كى خركيرى كياكرو يه فتم باس ذات كى جس ك جفرت ابوموى حَلَيْ فرمات بين سيول عـ مردول كدلول عيد بنسبت اونث كا بي رسيول عـ كى جس ك جفنه ميرى جان مح والاجم مردول كدلول عيد بنسبت اونث كا بي رسيول عـ ( ٣٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَن شَقِيق ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمُصَاحِفَ وَرُبَّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ فَلَهُو أَشَدُ تَفَصَّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا.

(٣٠ ١١٦) حضرت الووائل رقط فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رقط فی ارشادفر مایا: اس قر آن کی خبر گیری کیا کرواس لیے کہ بیر جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بہنبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے ۔اور فرمایا کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَ فَحَمَّ کا ارشاد ہے: برائی اس شخص کے لیے ہے جو یوں کہ: میں فلاں قلال آیت بھول گیا۔وہ بھولانہیں بلکہ اسے بھلادیا گیا۔

#### ( ١٤ ) فِي نِسيانِ القرآنِ

### قرآن كوبھلادينے كابيان

( ٣٠٦١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن عِيسَى بْنِ فَائِدٍ ، قَالَ: حَدَّثِني فُلانٌ ، عَن سَفْدِ

بْنِ عُبَادَةً ، قَالَ: حَدَّثِنِيهِ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ أَجْذَهُ. (احمد ٢٨٣ طبراني ٥٣٨٤)

(٣٠ ٦١८) حضرت سعد بن عبادہ دین فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَالِّفَتِیَّةِ نے ارشاد فر مایا بنہیں ہے کو کی شخص جوقر آن کو پڑھے پھراس کو بھلادے مگریہ کہ وہ اللّٰہ سے ملے گا کوڑھ کی عالت میں۔

( ٣٠٦١٨ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّاد ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ: مَا تَعَلَّمَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ إِلَّا بِذَنْب ، ثُمَّ قَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ الضَّحَّاكُ: وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظُمُ مِنْ فِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ الضَّحَّاكُ: وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظُمُ مِنْ فِيمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ثُمَّ قَالَ الضَّحَّاكُ: وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظُمُ مِنْ فَي نِسْيَانِ الْقُرْآنِ.

( ۱۱۸ ) حضرت ابن ابی روّاد ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ضحاک ویشید نے ارشاد فر مایا ؟ کسی آدمی نے قر آن سیکھا پھراس کو بھلادیا ایسا کسی گناہ کی وجہ سے ہوا۔ پھر آپ ویشید نے قر آن کی بیآیت تلاوت فر مائی اور جو پہنچتی ہے تہمیں کوئی مصیبت سووہ کمائی ہوتی ہے تہمارے اپنے ہاتھوں کی۔ پھر حضرت ضحاک ویشید نے فر مایا: کون می مصیبت جوقر آن بھو لنے سے زیادہ بڑی ہو۔

( ٣٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَن طُلُقِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ نَسِيَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ حُطَّ عَنْهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْصُومًا.

(٣٠ ١١٩) حفرت عُبدالکر میم ابوامیه والله فرماتے ہیں کہ حفرت طلق بن حبیب والله فی ارشاد فرمایا: جس محف نے قرآن سیکھا پھر بغیر کسی عذر کے اسے بھلادیا۔ تو ہرا یک آیت کے بدلے ایک درجہ کم کر دیا جاتا ہے، اور شیخص قیامت کے دن اس حال ہیں آئے گا کہ قرآن اس سے جھکڑا کرے گا۔

( ٣٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عُرِضَتُ عَلَى الدُّنُوبُ فَلَمْ أَرَ فِيهَا شَيْنًا أَعْظَمَ مِنْ حَامِلِ الْقُرُ آنِ وَتَارِكِهِ.

(ابوداؤد ۳۲۲ ترمذی ۲۹۱۲)

(۳۰ ۱۲۰) حضرت عبدالله بن الى مغيث طِينُونِ فرمات ہيں كەرسول الله سَلِّلْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: مير سے سامنے بہت سے گن ہ پیش كيے گئے كيكن ميں نے ان گنا ہوں ميں قر آن كو يا دكر كے اس كو بھلا دينے سے زيادہ كوئى بڑا گناہ نہيں ديكھا۔

#### ( ١٥ ) من كرة أن يتأكّل بالقرآكِ

# جو شخص نالبند كرتائ كرقر آن كے ذريعے سے كھائے

(٣٠٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن وَاقِدٍ ، عَن زَاذَانَ ، قَالَ:مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيَتَأَكَّلَ بِهِ النَّاسَ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَى وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

(٣٠ ١٢١) حضرت واقد مِيشيد فرمات بين كدحضرت زاذان مِيشيد نے ارشاد فرمایا ؛ جو خص قرآن پڑھے تا كداس كى وجہ ہے لوگوں

ے کھائے قیامت کے دن وہ اللہ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا نکڑا بھی نہیں ہوگا۔

( ٣٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:اقَرَؤُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ ،قَبْلَ أَنْ يَقُرَأَه قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ.

(۳۰ ۹۲۲) حضرت حسن میشید فرماتے بیں کہ حضرت عمر میں ٹی نے ارشاد فرمایا: قر آن پڑھواؤراس کے ذریعہ اللہ سے سوال کروقبل اس کہ کچھلوگ قر آن پڑھیں گےاوراس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گے۔

( ٣٠٦٢٣) حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِى ، عَنْ أَبِى نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِى فِرَاسٍ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: قَدْ أَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَحْسِبُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ بِهِ الله ، فَقَدْ خُيِّلَ لِى الآنَ بِأَخَرِةٍ أَنِّى أَرَى قَوْمًا قَدْ قَرَوُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِقِرَانَتِكُمْ ،وَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ.

(۳۰ ۱۲۳) حفرت ابوفراس پیٹیز فرماتے ہیں کہ حفرت عمر ڈٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا: مجھ پرایک زمانہ گزرا ہے کہ میں نے گمان کیا کہ ایک شخص نے قرآن پڑھااللہ کی رضا مندی کے لیے تحقیق مجھے ابھی خیال آیا اخیر میں میں نے پچھالوگوں کو دیکھا جنہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے ذریعہ لوگوں کا ارادہ کیا۔ پس تم لوگ اپنے پڑھنے کے ذریعہ اللہ کوراضی کرو۔ اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کوراضی کرو۔

( ٣٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن خَيْثَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ ،فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ. (ترمذى ٢٩١٤\_ احمد ٣٣٩)

(٣٠ ١٢٣) حفرت عمران بن حصين ثلاث فرمات ميں كه ميں في رسول الله مَؤْفِظَةَ كو يوں فرماتے ہوئے سا ہے: جو شخص قرآن پڑھے تواس كوچاہي كدوه اس كے ذريعة اللہ سے مائكے عنقريب كھا يے لوگ آئيں گے جوقرآن پڑھيں گے اور اس كے ذريعة لوگوں سے سوال كريں گے۔

( ٣٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّى ، عَن زَاثِدَةً ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ:اقَرَوُوا الْقُرْآنَ وَاطْلُبُوا بِهِ مَا عِنْدَ الله ،قَبْلَ أَنْ يَقُرَأَهُ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ بِهِ مَا عِنْدُ النَّاسِ.

(٣٠ ٦٢٥) حفرت صن عِرَشِيْ فرمات بين كه حضرت عمر فران في ارشاد فر مايا: قرآن پر هواوراس ك ذريده و چيز طلب كروجوالله كياس م ، قبل اس كر يك اوراس ك ذريده چيز طلب كرين كي ولوگوں كي پاس م وگي ـ ك پاس م ، قبل اس كه يحيلوگ قرآن كى تلاوت كرين كي اوراس ك ذريده و چيز طلب كرين كي جولوگوں كي پاس م وگي ـ ( ٢٠٦٢٦) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْرَاهُ يَعْمَونَهُ إِقَامَةَ الْقَدَح يَتَعَجَّلُونَهُ ، وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ. (٣٠٦٢٦) حضرت محمد بن منكدر جيائو فرمات بين كدرسول الله مَوْفَقَعَ في ارشاد فرمايا: قرآن كى تلاوت كرواوراس كي ذريعه الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الل

(٣٠٦٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ:حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُمَرٌ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً ، قَالَ: كُنْتُ نَازِلاً عَلَى عَمْرِو بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ ، فَلَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ جَانَهُ رَجُلٌ بِأَلْفَى دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ الأَمِيرَ يُقُونُكُ السَّلاَمُ ، وَيَقُولُ: إِنَّا لَمُ نَذَعَ قَارِنًا شَوْرِينًا إِلَّا وَقَدُ وَصُلَ الْمُهِ مِنَّ مَعْرُوفٌ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةٍ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرُو: اقْوَأُ عَلَى الْأُمِيرِ السَّلامَ وَقُلُ لَهُ: إِنَا وَالله مَا قَرَأَنَا الْقُرْآنَ نُرِيدٌ بِهِ الدُّنِيَا ، وَرُدَّه عَلَيْهِ.

(۳۰ ۱۲۷) حضرت ابوایاس معاویه بن قره ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن نعمان بن مقرن ویشید کے ہاں مہمان تھا، پس جب رمضان کا مہید آیا تو حضرت مصعب بن زبیر وہ ٹی کی طرف سے ایک آ دمی دو ہزار درہم لے کر آپ ویشید کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا: بے شک امیر نے آپ کوسلام کہا ہے اور فرمایا ہے: یقیدنا ہم نے سی بھی نیک پڑھنے والے کوئیس چھوڑ اگر یہ کہاس کو ہماری طرف سے بچھ مال مل گیا۔ پس آپ ان رو پوں کواس مبینہ کے فرچ میں استعال کیجئے۔ تو حضرت عمر و میشید نے فرچ میں استعال کیجئے۔ تو حضرت عمر و میشید نے مرفع مایا: امیر کوسلام کہے گا اور ان سے کہنا: بے شک اللہ کی فتم ہم قرآن کو دنیا کی غرض سے نہیں پڑھتے۔ اور آپ ویشید نے یہ مدید والیس جھیج دیا۔

### ( ۱۶ ) فِي التّمسّكِ بِالقرآنِ قرآن كومضبوطي سے تھامنے كابيان

(٣.٦٢٨) حَذَّتَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَر ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى شُريْحِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ:خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلْيُسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَأَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ:خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَصَشَّكُوا بِهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. (ابن حبان ١٣٢ عبد بن حميد ٣٨٣)

(۳۰ ۱۲۸) حضرت ابوشریح الخزاعی مخافظ فرماتے ہیں کہ رسول الله شِرِّفْظَافِیَ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: خوشخری سنو، خوشخبری سنو، کیاتم لوگ گواہی نہیں دیتے اس بات کی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ می کمٹینے نے عرض کیا: جی ہاں! آپ شِرِّفْظَافِیَ نے فرمایا: یقینا بیقرآن ری ہے۔ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سراتمہارے ہاتھوں میں ہے، پستم اس کومضبوطی سے تھام لو۔ بے شک تم اس کے بعد ہرگزنہ گمراہ ہو گے اور نہ ہی بھی ہلاک ہوگے۔ ( ٢٠٦٢٩) حَلَّدُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَخِي الْحَارِثِ الْأَعُورِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ خَبَرُ مَا فَلَكُمْ وَنَهُ مَا بَيْنَكُمْ ، هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، هُوَ الَّذِي لاَ قَرِيغُ بِهِ الْأَهُواءُ ، وَلا تَشْبَعُ فَلَكُمْ وَنَهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلا يَخْلَقُ عَن كَثْرَةِ رَدٍّ ، وَلا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ ، هُو الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ فَصَمَهُ اللَّهُ ، وَمَن ابْتَغَى اللهَدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ ، هُو حَبُلُ اللهِ الْمَتِينُ ، وَهُو الذِّكُو الْحَرِيمُ ، وَهُو الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُو الذِي مَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ دَعا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، خُذُهَا إلَيْك يَا أَعُورُ. (ترمذى ٢٠٠١ ـ احمد ١٩)

(۳۰ ۱۲۹) حضرت علی جائے فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ مُؤفِظَةً کو یوں فرماتے ہوئے ساہے کہ! کتاب اللہ ہیں تم ہے پہلے لوگوں کی بات ہیں۔ یہ تق و باطل لوگوں کی بات ہیں۔ یہ تق و باطل کے درمیان والے لوگوں کے لیے احکام ہیں۔ یہ تق و باطل کے درمیان فیصلہ ہے وکی مذاق کی بات نہیں۔ اس کی وجہ سے نفس ٹیڑ ھانہیں ہوتا۔ اور علماء بھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے اور بار بار پر ھے جانے سے یہ پرانانہیں ہوتا۔ اور اس کے معانی کے اسرار وعجا نبات بھی ختم نہیں ہوتے۔ جوکوئی اس کوچھوڑ دیتا ہے بے رحمی کی وجہ سے تو خدا اس کو نکم رسیل ہوتا ہے۔ اور جوکوئی اس کے علاوہ کی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے گراہ کر دیتا ہے۔ اور جوکوئی اس کے علاوہ کی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے کو ہمار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور یہ نعمت اور جو خض اس کی طرف بلاتا ہے۔ وہ سید ھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو اس کی خراف بلاتا ہے۔ اور جو اسے کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو اس کی مضبوطی سے پی دلو۔

( ٣٠٦٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَةِ اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ حَبُلُ اللهِ ، وَهُوَ النُّورُ الْبَيْنُ ، وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَعُوَجُّ فَيُقَوَّمُ ، وَلا يَزِيغُ فَيَسَتَعْتِبُ ، وَلا تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ ، وَلا يَخْلَقُ عِن كَثْرَةِ إلرَّكَ. (حاكم ٥٥٥)

(۱۳۰ ۱۳۰) حضرت عبداللہ بن مسعود و الله فرماتے ہیں کدرسول الله مَرِّالْفَظَةِ نے ارشا دفر مایا: یہ آن الله کا دستر خوان ہے، پستم اپی ملاتت کے بقدرالله کے دستر خوان ہے۔ یکھو۔ یہ قر آن الله کی ری ہے، اور یہ واضح اور روشن نور ہے، اور شفاد ہے والا اور نفع پہنچا نے والا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے جواس کی والا ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے اس شخص کے لیے جواس کی تعلیمات کی پیروی کرے، یہ ٹیر ھانہیں ہوتا کہ اے سیدھا کیا جائے، یہ عیب دارنہیں ہوتا کہ اس کا عیب دور کیا جائے اور اس کے معانی کے بچا ئبات بھی ختم نہیں ہوتے۔ اور بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانانہیں ہوتا۔

( ٣٠٦٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ - حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، قَالَ: خَرَجَ جُنْدَبٌ

الْبَجَلِيُّ فِي سَفَرٍ لَهُ ، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمَكَانِ الَّذِي يُوَدُّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، قَالَ: أَى قَوْمِ فَعَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفَاقَةٍ ، فَإِنَّهُ نُورٌ قَالَ: أَى قَوْمِ ، عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَالْزَمُوهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَفَاقَةٍ ، فَإِنَّهُ نُورٌ بِاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَهُدَّى بِالنَّهَارِ.

(۱۳۱ م) قبیلہ بجیلہ کے ایک فخص فرماتے ہیں کہ حضرت جندب بجلی وٹائن ایک سفر میں تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان ک قوم کے بھی پہنچ کہ بعض لوگ بعض کو الوداع کہنے گئے۔ آپ مڑائن نے قوم کے بھی کچھو کی گھوگ ان کے ساتھ تھے۔ یہاں تک کہ وہ ایس جگہ میں پہنچ کہ بعض لوگ بعض کو الوداع کہنے گئے۔ آپ مڑائن نے فرمایا: اے لوگو! اللہ ہے ڈرنے کو لازم پکڑلو۔ یقر آن لازم ہم پر کہ اس کو لازم پکڑو۔ وہ فض جو تکلیف اور فاقد میں ہے بیقر آن اس کے لیے اندھیری رات میں روشنی کا ذریعہ ہے اور میں ہوایت کا ذریعہ ہے۔

( ٣٠٦٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحُوصِ، عَن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ إِلَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ: اتَبِعُ هَذَا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَهْدِيك. (٣٠٢٣) حضرت زيد بن جبير مِينِيْدِ فرمات بين كه مُصرت الإنخترى الطائي مِينَيْدِ نه مجھے فرمایا: اس قرآن كی بيروى كرو ب شك يتهبين مدايت دےگا۔

( ٣٠٦٣٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَن هَارُونَ بْنِ عَنْتُوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أُوْعِيَّةٌ فَاشْغَلُوهَا بِالْقُرْآنِ ، وَلا تَشْغَلُوهَا بِغَيْرِهِ.

(۳۰ ۱۳۳۳) حضرت اسود ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حقافی نے اُرشاد فرمایا: بے شک بیدول خالی برتن ہیں پس تم ان کوقر آن کے ساتھ مصروف رکھواوراس کے علاوہ کسی چیز ہیں مصروف مت کرو۔

( ٣.٦٣٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْذُبَةُ الله فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ ، فَهُو آمِنٌ.

(٣٠ ١٣٣) حضرت ابوالاحوص بيشيد فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود والتأذي في ارشاد فرمايا: بيشك بيقر آن الله كادسترخوان بي جوفض اس دعوت مين داخل بوگيا پس و محفوظ و مامون ب-

( ٣٠٦٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنُ شِهَابٍ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ ، تَعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ.

(٣٠ ١٣٥) حضرت صحاب طِینی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مُنافِق نے ارشاد فرمایا :تم کتاب اللہ کوسیکھواس کے ذریعہ بیجیانے جاؤگ، اوراس پڑمل کروگے تواس کے اہل میں ہے بن جاؤگے۔

(٣.٦٣٦) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن زِيَادِ بُنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ كَانِنْ لَكُمْ ذِكْرًا او كَائِنْ لَكُمْ أَجْرًا ، أَوْ كَانِنْ عَلَيْكُمْ وِزْرًا ،فَاتَبِعُوا الْقُرْآنَ ، وَلا يَتَّبِعُكُمُ الْقُرْآنُ ،فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعِ الْقُرْآنَ يَهْبِطُ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ يَتَبِعُهُ الْقُرْآنُ يَزُخُ فِى قَفَاهُ فَيَقْذِفُهُ (۳۰ ۲۳۲) حضرت ابو کنانہ مِلِیُّنظِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دیاتئو نے ارشاد فرمایا: بے شک بیقر آن تمہارے لیے نصیحت ہے یا تمہارے لیے باعث اجر ہے یاتم پر بوجھ ہے، پس تم قرآن کی پیروی کرواور قرآن تمہارے پیچھے نہ لگے۔اس لیے کہ جوقرآن کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جنت کے ماغات میں واغل ہو جاتا ہے،اور جس شخص کے پیچھے قرآن لگا سے قوم واسے دور

پیروی کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے جنت کے باغات میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے پیچھے قرآن لگتا ہے۔ تو وہ اسے گردن کے پچھلے حصہ سے دھکیلتا ہے اور اس کوجہنم میں پھینک دیتا ہے۔

( ٣٠٦٣٧) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَخْنَسُ بْنُ أَبِي الْأَخْنَسِ ، عَن زُبَيْدٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ: شَهِدُت ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: الْزَمُوا الْقُرْآنَ وَتَمَسَّكُوا بِهِ ، حَتَّى جَعَلَ يَقْبِضُ عَلَى يَدَيْهِ جَمِيعًا كَأَنَّهُ أَخَذَ بِسَبَبِ شَيْءٍ.

(٣٠ ١٣٧) حفرت زبيد المرادى ويشيئ فرماتے ہيں كەميں حضرت عبد الله بن مسعود ويشيئ كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ جي الله كفرے ہوكر خطبدار شاد فرمارے تھے۔ آپ تالا تو نے فرمایا: لوگو! قرآن كولازم پكر داوراس كے مفبوطى سے تھام لو، يہاں تك كه آپ تالا تون نے اپنے ہاتھ دبوج ليا گويا كه آپ تالا تون نے رى كو پكر اہوا ہے۔

( ٢٠٦٢٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَة قَالَ: مَرَّتُ بِعِيسَى امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: طُوبَى لِبَطْنِ حَمَلَك ، وَلِنَدْي أَرْضَعَك ، قَالَ: فَقَالَ: عِيسَى طُوبَى لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ.

(۳۰ ۱۳۸) حفرت خیشہ ویٹی فرماتے ہیں کہ حفرت عیسی علائیلا) کا گزرایک عورت پر ہے ہواتو اس عورت نے کہا: خوشخبری ہاس پیٹ کے لیے جس نے تیرا بوجھ اٹھایا اور خوش خبری ہاس بہتان کے لیے جس نے تخفے دودھ پلایا: راوی کہتے ہیں: حضرت عیسی علائیلا نے فرمایا: خوشخبری ہاں شخص کے لیے جس نے قرآن کو پڑھااوراس کی تعلیمات کی بیروی کی۔

( ٣٠٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِى ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصل عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

(۳۰ ۱۳۹) حفرت واصل پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیشین نے ارشا دفر مایا: ایک عورت کا گز رحضرت عیسی بن مریم علاقیلاً کے یاس سے ہوا، پھرآ گےراوی نے ماقبل جیسی حدیث ذکر فرمائی۔

( ٣.٦٤٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَن مُغِيرَةَ بِنْتِ حَسَّانَ قَالَتْ: سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ: ﴿فَقَلِهِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُورَةِ الْوُتْقَى﴾ ، قَالَ:الْقُرْآنُ.

(۳۰ ۱۴۰۰) حضرت مغیرہ بنت حسان طِیٹیۂ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت انس مٹاٹیڈ کو یوں فرماتے ہوئے سنا! یقیناس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، آپ ڈِیٹیڈ نے فرمایا: مضبوط سہارے سے مراد قر آن ہے۔

( ٢٠٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَقْرَإِ

الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

(٣٠ ١٣١) حضرَت مرہ رہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دوافو نے ارشاد فرمایا: جو محص علم حاصل کرنا جا ہتا ہے اے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے کیونکہ اس میں پہلے اور بعد کے لوگوں کاعلم ہے۔

( ٣.٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن خَيْثَمَةً ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : عَلَيْكُمْ بِالشَّفَائَيْنِ : الْقُرُآن وَالْعَسَلِ.

(٣٠ ٢٣٢) حضرت اسود ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہا ہونے ارشاد فرمایا: دوشقا دینے والی چیزوں کولازم پکڑلو۔قرآن اورشد۔

( ٣.٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأحوص ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ .

(۳۰ ۱۳۳) حضرت ابوالاحوص بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ نے ارشاد فرمایا: شہد میں ہر بیاری کی شفاہے،اور قرآن میں شفاء ہے سینوں میں پائے جانے والے وسوسوں کے لیے۔

( ٢٠٦٤٤) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَن لَيْتٍ ، عَن مُجَاهِدٍ (شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) قَالَ: الشَّفَاءُ فِي الْقُرْآنِ.

(٣٠ ١٣٣) حفرت ليث ويُشير فرمات بين كدحفرت مجابد ويشيد نے ارشاً دفر مايا: آيت كاتر جمد: لوگوں كے ليے شفاء ہے۔ فرمايا: قرآن ميں شفاہے۔

### ٠ ( ١٧ ) فِي البيتِ الَّذِي يقرأ فِيهِ القرآن

# اس گھر کا بیان جس میں قر آن کی تلاوت کی جاتی ہو

( ٣.٦٤٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: الْبَيْتُ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ كَمَثَلِ الْبَيْتِ الْحَرِبِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ.

(٣٠ ١٣٥) حضرت ابوالاحوص ولِتْفيرُ فر مات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹنٹوُ نے ارشاد فر مایا: وہ گھر جس میں قر آن کی تلاوت نہیں کی جاتی اس ویران گھر کی مانند ہے جس کوآ باد کرنے والا کوئی نہیں۔

( ٣.٦٤٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: الْبَيْتُ الَّذِى يُقُرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الْمَلائِكَةُ وَتَخُرُّجُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ وَيَتَسِعُ بِأَهْلِهِ وَيَكُثُرُ خَيْرُهُ ، وَالْبَيْتُ الَّذِى لَا يُقُرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ ، وَتَخُرُّجُ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ ، وَيَضِيقُ بِأَهْلِهِ وَيَقِلُّ خَيْرُهُ.

(٣٠ ١٣٦) حضرت عباد ولينط فرمات بي كد حضرت ابن سيرين ولينطيذ في ارشاد فرمايا: جس گفر مين قرآن كى تلاوت كى جاتى ب

فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔اور اس کے گھر والوں میں کشادگی ہوتی اور خیر کی کثرت ہو جاتی ہے،اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ،شیاطین وہاں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں میں تنگی ہوتی ہےاور خیر کی قلت ہوتی ہے۔

- ( ٣.٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إنَّ أَصْفَرَ الْبَيُوتِ اليت الَّذِي صَفِرَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
- (٣٠ ٦٣٤) حضرت ابوالاحوص ولیمین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن متعود جیافی کو بوں ارشادفر ماتے ہوئے شاہے: بے شک گھروں میں سے خالی گھر تو وہ ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سے خالی ہو۔
- ( ٣.٦٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ: إِنَّ الْبَيُوتَ الَّتِى يُقُرَأُ فِيهَا الْقُرُآنُ لَتُضِىءُ لأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِىءُ السَّمَاءُ لأهُلِ الأرْضِ ، قَالَ: وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِى لَا يُقُرُأُ فِيهِ الْقُرْآنُ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ ، وَإِنَّ أَصْفَرَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ صَفِرَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
- (٣٠٦٢٨) حفرت ليث وينظيظ فرماتے ہيں كه حضرت ابن سابط وينظيظ نے ارشاد فرمایا: بے شک وہ گھر جن ميں قرآن كى تلاوت كى جاتى ہوتى تواس جاتى ہے دہ آسان والوں كے ليے ستاروں جيسے جيكتے ہيں،اور فرمايا اور بے شک وہ گھر جس ميں قرآن كى تلاوت نہيں ہوتى تواس كے رہنے والوں پرننگى كردى جاتى ہے۔اور شياطين وہاں حاضر ہوجاتے ہيں اور فرشتے اس گھر سے بھاگ جاتے ہيں۔اور بے شک گھروں ميں سے خالى گھر تو وہ ہے جو كتاب اللہ سے خالى ہو۔
- ( ٣٠٦٤٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْدٍ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَرَأَ فِي زَوَايَاهُ آيَةَ الْكُرُّسِيِّ.
- (۳۰ ۱۳۹) حضرت عبدالله بن مبید بن عمیر دیشید فرمات بین که حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دیا تی جب گھر میں داخل ہوتے اس کے کونوں میں آیت الکری کی تلاوت فرماتے ۔
- ( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ فى الْبَيْتُ إِذَا تُلِى فِيهِ كِتَابُ اللهِ اتَّسَعَ بِأَهْلِهِ وَكُثْرَ خَيْرُهُ وَحَضَرَتْهُ الْمَلائِكَةُ ، وَخَرَجَتْ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ ، وَالْبَيْتُ إِذَا لَمْ يُتْلَ فِيهِ كِتَابُ اللهِ ضَاقَ بأَهْلِهِ ، وَقَلَّ خَيْرُهُ ،وَحَضَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ.
- (۲۵۰) حضرت ٹابت میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رہ ٹاٹی فرمایا کرتے تھے: جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھرے رہنے والوں پر وسعت کر دی جاتی ہے، اور خیر کی کثرت ہوتی ہے۔ اور فرشتے وہاں حاضر ہوجاتے ہیں اور شیاطین اس گھرے رہنے والوں پر تنگی کر دی جاتی ہے۔ اور خیر کی قل ویٹی کی جاتی اس کے گھر والوں پر تنگی کر دی جاتی ہے۔ اور خیر کی قلت ہوجاتی ہیں۔ قلت ہوجاتی ہیں۔

#### ( ١٨ ) التّنطّع فِي القِراء قِ

### تلاوت میں تکلف کرنے کا بیان

( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَحَفُص ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَن شقيق ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّى قَدْ تَسَمَّعْتُ إِلَى الْقَرَأَةِ فَوَجَدْتهمْ مُتَقَارِبِينَ فَاقْرَؤُوهُ كَمَا عَلِمْتُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالاخْتِلافَ زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةً: إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ هَلُمَّ وَتَعَالَ.

(٣٠ ١٥١) حضرت شقیق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹیو نے ارشاد فرمایا! میں نے بچھ تلاوت کرنے والوں کوغور سے سنا تو میں نے ان کو باہم قریب پایا۔ پس جیسے تہہیں سکھایا گیاویسے پڑھو۔ اور تکلف اور اختلاف سے بچو۔

ابومعاویہ ویشینے نے بیاضافہ کیا ہے! یہ باہمی قرب تو تم میں سے سی ایک کے ایسے قول کی طرح ہے ھلم اور تعال یعنی دونوں کامعنی ہے آؤ۔

(٣٠٦٥٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: اقْرَوُوا الْقُرْآنَ صِبْيَانِيَّة وَلا تَنَطَّعُوا فِيهِ.

(٣٠ ١٥٢) حضرت اساعيل بن عبدالملك ويشيّنه فرمات بين كه حضرت سعيد بن جبير ويشيدُ نے ارشاد فرمايا: قر آن كو بچ گانه انداز ميں پڙهو۔اوراس ميں تكلف اختيار مت كرو۔

(٣٠٦٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَن حَرِكيمِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قَالَ حُذَيْفَةُ:إنَّ أَقْرَأَ النَّاسِ الْمُنَافِقُ الَّذِي لَا يَدَعُ وَاوًا ، وَلا أَلِفًا ، يَلْفِت كَمَا تَلْفِت الْبَقَرُ أَلْسِنَتَهَا ، لَا يُجَاوِزُ تَرْقُوتَهُ.

(۳۰ ۱۵۳) حفرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حفرت حذیفہ مٹائیؤ نے ارشا دفر مایا: یقینالوگوں میں سے سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا منافق ہے جونہ کسی الف کو چھوڑ تا ہے اور نہ ہی واؤ کو۔ وہ منہ کوا یسے موڑ تا ہے جیسے گائے اپنی زبان کوموڑ تی ہے۔ اور قرآن اس کے حلق سے تیجاد زنہیں کرتا۔

( ٣.٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي التَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و عَن فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُعَلِّمُوا الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ حَتَّى يَعْقِلَ.

(۳۰ ۲۵۴) حضرت نفیل بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بیشید نے فرمایا: صحابہ ٹھکٹٹٹٹ ناپند کرتے تھے بچہ کوقر آن سکھا نا یہاں تک کہ وہ مقلمند ہوجائے۔

#### ( ١٩ ) فِي القرآنِ إذا اشتبه

### قرآن میں جب کوئی امرغیرواضح ہو

( ٣٠٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنِي التَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْلَمُ الْمُنْقِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كِتَابُ اللهِ مَا اسْتَبَانَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْك فَآمِنْ بِهِ ، وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ.

(٣٠ ٢٥٥) حفرت عبدالرحمٰن بن ابزى بليتيد فرماتے ہیں كەحفرت أبی والتى خارشاد فرمایا: كتاب اللّه كى جو چيز واضّح ہاس پر عمل كرو۔اورجو چيزتم پرغيرواضح ہواس پرائمان لا واوراس وعلم والے كوسونپ دو۔

( ٣٠٦٥٦) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَن زُبَيْدٍ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ لِلْقُرْآنِ مَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ ، فَمَا عَرَفْتُمْ فَتَمَسَّكُوا بهِ ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ فَذَرُوهُ.

(۳۰ ۲۵۲) حضرت زبید پرلینی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود واٹھی نے ارشاد فر مایا: قر آن کے لیے بھی نشان ہیں جسیا کہ راستہ کے نشان ہوتے ہیں۔ بس جو تنہیں سمجھ آ جائے اس کو مضبوطی سے تھام لواور جوتم پر واضح نہ ہوتو اس کو چھوڑ دو۔

( ٢٠٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشْيْمٍ ، قَالَ:اضْطَرُّوا هَذَا الْقُرْآنَ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

(٣٠ ٢٥٤) حَفَرت رَجَّى بَنَ شَيْم مِلِيَّيْ نِ فَر ما يا: جو چيز قرآن ميل سے تم پر مشتبه وجائے اسے الله اور اس كے رسول كى طرف لوٹاؤ۔ (٣٠٦٥٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَن مُعَافٍ ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا الْقُرْآنُ فَكُمْ اللهِ بَنِ سَلِمَةَ ، عَن مُعَافٍ ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا الْقُرْآنُ فَي مَنْهُ فَلا تَسْأَلُوا عَنْهُ أَحَدًا ، وَمَا شَكَكُنُمُ فِيهِ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمه.

(٣٠ ١٥٨) حفرت عبداللہ بن سلمہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر ٹائٹیز نے ارشادفر مایا: باتی قر آن کے لیے بھی واضح نشان ہیں جیسا کہ داستہ کے نشان ہوئے ہیں جو کھی پر بھی مخفی نہیں ہوتے ۔ پس جو کچھ تہمیں اس میں سے بچھ آ جائے تو اس کے بارے میں کسی سے مزید موالے میں اس میں سے کرد، اور جو چیز تہمیں شک میں ڈالے تو اس کوعلم والے کی طرف سونے دو۔

#### (٢٠) فِي الماهرِ بالقرآنِ

### قرآن میں ماہر ہونے والے کی فضیلت کابیان

( ٣٠٦٥٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَن قَتَادَةً ، عَن زُرَارَةً بْنِ أُوْفَى ، عَن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ ٱلْكِرَامِ الْبُورَةِ ، وَالَّذِي يَقُرَوُهُ وَهُو يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ. (بخاري ١٣٩٣ـ مسلم ٢٣٣)

سر (۳۰ ۱۵۹) حضرت عائشہ شیٰ منظم ماتی ہیں کہ رسول اللہ مِنَافِظَةِ آنے ارشاد فر مایا: جو شخص قر آن کو پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ ماہر ہے وہ ان ملا ککہ کے ساتھ ہوگا جومیر منتی ہیں اور نیکو کار ہیں اور جو شخص قر آن کو پڑھتا ہواور اس کو پڑھنے میں وقت اُٹھا تا ہوتو اس کے لیے دوہراا جرہے۔

( ٣٠٦٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرو ، عَنْ عَطَاءٍ:الَّذِى يَهُونُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَالَّذِى يَنْفَلِتُ مِنْهُ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ لَهُ عِنْدَ اللهِ أَجْرًان.

(۳۰ ۱۲۰) حضرت عمر ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشین نے ارشاد فرمایا: جس پرقر آن پڑھنا آسان ہووہ ان ملائکہ کے ساتھ ہوگا جومیر منتی ہیں ،اور جواس کومشقت سے پڑھتا ہے اور دفت اُٹھا تا ہے۔اس کے لیے اللہ کے پاس دو ہراا جرہے۔

### ( ٢١ ) فِي الرَّجلِ إذا ختم ما يصنع

# جب آ دمی قر آن ختم کرے تووہ کیا کرے؟

( ٢٠٦١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَتَمَ جَمَعَ أَهْلَهُ.

(٣٠ ١٧١) حضرت قبادہ ﷺ فرماتے میں کہ حضرت انس پڑا گئو گجب قر آن ختم کرتے تو اپنے تمام گھر والوں کوا کٹھا کرتے دعا کے لیے۔

( ٢٠٦٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: يُذْكُرُ ، أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا خَتَمَ. (٣٠ ١٦٢) حفرت مسعر بطِيْعِ فرمات بي كه حفرت عبد الرحمٰن بن اسود ولِشِيْ نے ارشاد فرمایا ؛ يوں ذكر كيا جاتا ہے كه قرآن فتم مونے يردعاكى جائے۔

( ٣.٦٦٣ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ ، وَعَبْدَةُ بُنُ أَبِي لُبَابَةَ وَنَاسٌ يَغْرِضُونَ الْمَصَاحِفَ ، فَلَمَّا كَانَ الْيُوْمُ الَّذِي أَرَادُوا أَنْ يَخْتِمُوا أَرْسَلُوا إِلَى وَإِلَى سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَغْرِضُ الْمَصَاحِفَ فَأَرَدُنَا أَنْ نَخْتِمَ الْيُوْمَ فَأَخْبَبْنَا أَنْ تَشْهَدُونَا ، إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا خُتِمَ الْقُرْآنُ نَزَلَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ ، أَوْ حَضَرَتِ الرَّحْمَةُ عِنْدَ خَاتِمَتِهِ.

(۳۰ ۲۷۳) حضرت تھم چیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد چیٹیلا اور حضرت عبدہ بن ابولبابہ چیٹیلا اور لوگ قر آن پڑھا کرتے تھے۔ پس جس دن وہ لوگ قر آن کو کممل کرنے کا ارادہ کرتے تو میری طرف اور حضرت سلمہ بن کھیل کی طرف قاصد بھیج کرہمیں بلاتے، اور فرماتے! ہم نے قر آن پڑھے ہیں پس ہمارا آج ختم کرنے کا ارادہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے پاس حاضر ہوں۔ اس لیے کہ کہاجا تا ہے۔ جب قر آن ختم کیا جا تا ہے تو اس کے ختم ہونے کے وقت رحمت اتر تی ہے، یا فرمایا؛ اس کے ختم ہونے کے

وقت رحمت حاضر ہوتی ہے۔

( ٣.٦٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى ثَلاثٍ ، وَيُصْبِحُ الْيَوْمَ الَّذِى يَخْتِمُ فِيهِ صَانِمًا.

(۳۰ ۱۹۴) حضرت عوام بن حوشب مِیشِینه فرماتے ہیں کہ حضرت میتب بن رافع مِیشِید عمین دنوں میں قر آن ختم کیا کرتے تھے۔اور جس دن ختم فرماتے تواس دن صبح روز ہے کی حالت میں کرتے تھے۔

( 7.770) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ. ( 7.770) حَفرت عَلَم بِإِيْرِ فرمات عَلم بِإِيْرِ فَي الْحَدَرت عَلم بِإِيْرِ فَي الْحَدَرت عَلم بِإِيْرِ فَي الْحَدَرت عَلَم بِالْمِيارِ فَي الْحَدَر اللهُ وَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ وَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ وَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُولُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُولُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَ

( ٢٠٦٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ الْقُرْآنَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَخَرَهُ إِلَى أَنْ يُمْسِى ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَخَّرَهُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ.

(٣٠ ٢٦٦) ایک مخص بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ بایٹین کا جب قرآن ختم کرنے کا ارادہ ہوتا تو اگر دن کا آخری حصہ ہوتا تو اے شام تک مؤخر فرمادیتے۔اور جب ختم کرنے کا ارادہ ہوتا اور رات کا آخری حصہ ہوتا تو اے سبح تک مؤخر کر دیتے۔

### ( ٢٢ ) من قَالَ يشفع القرآن لِصاحِبهِ يوم القِيامةِ

### جو کہے: قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا

( ٢٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: يُمَثَّلُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَّجُلاً فَيُوْتَى بِالرَّجُلِ قَدْ حَمَلَهُ فَخَالَفَ فَى أَمْرِهِ فَيَتَمَثَّلُ خَصْمًا لَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَمَّلُته إِيَّاى فَشَرُّ حَامِلٍ تَعَدَّى حُدُودِى وَضَيَّعَ فَرَائِضِى ، وَرَكِبَ مَعْصِيتِى وَتَرَكَ طَاعِتِى ، فَمَا يَزَالُ يَقُذِفُ عَلَيْهِ بِالْحُجَحِ حَتَّى يُقَالَ: فَشَأَنْك بِهِ ، فَيَأْخُذُ فَرَائِضِى ، وَرَكِبَ مَعْصِيتِى وَتَرَكَ طَاعِتِى ، فَمَا يَزَالُ يَقُذِفُ عَلَيْهِ بِالْحُجَحِ حَتَّى يُقَالَ: فَشَأَنْك بِهِ ، فَيَأْخُذُ بِيدِهِ ، فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكُبَّهُ عَلَى صَخْرَةٍ فِى النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِرَجُلٍ صَالِحٍ قَدْ كَانَ حَمَلَهُ وَحَفِظَ أَمْرَهُ فِي النَّارِ ، وَيُؤْتَى بِرَجُلٍ صَالِحٍ قَدْ كَانَ حَمَلَهُ وَحَفِظَ أَمْرَهُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ حَمَّلُته إِيَّاى فَخَيْرُ حَامِلٍ ، حَفِظَ حُدُودِى وَعِمِلَ بِفَرَائِضِى وَاجْتَنَبَ فَيَتُولُ خَصَمَّا دُونَهُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ حَمَّلُته إِيَّاى فَخِيرُ حَامِلٍ ، حَفِظَ حُدُودِى وَعِمِلَ بِفَرَائِضِى وَاجْتَنَبَ مَعْصِيتِى وَاتَبَعَ طَاعَتِى ، فَمَا يَزَالُ يَقُذِكُ لَهُ بِالْحُجَحِ حَتَى يُقَالَ: شَأَنْك بِهِ ، فَيَأْخُذُ بِيدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَى يُلْهِ مَا عَنِى وَيَعْفِدَ عَلَيْهِ تَاجَ الْمُلُكِ وَيَسْقِيهُ كُأْسَ الْحَمْرِ.

(۳۰ ۱۷۷) حفرت عبداللہ بن عمرو ڈی ٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میر الفی کے یوں فرماتے ہوئے سنا ہے: قیامت کے دن قرآن کو ایک آدبی کے شکل دی جائے گا پھروہ اس کے مدمقابل خصم کی شکل دی جائے گا ہے۔ اس کے عالم کے عدمقابل خصم کی شکل اختیار کرے گا اور کیے گا: اے میرے رب! آپ نے اس پرمیری ذمہ داری ڈالی پس بہت بُرا ذمہ دارے!اس نے

میری حدود کی خلاف ورزی کی۔اور میرے فرائض کو ضائع کیا۔اور میری نافر مانی کرتا رہا۔اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا، پس وہ مسلسل اس کے خلاف دلائل بیان کرے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا۔تونے ٹھیک بیان کیا۔ پھروہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اوراس کونبیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اوند ھے منہ جہنم میں ایک جٹان پر پھینک دے گا۔

(ابن ماجه ۲۷۸۱ احمد ۳۵۲)

(۳۰ ۱۲۸) حضرت بریدہ بیشید فرماتے ہیں کہ میں نبی کر یم بیشی نظافہ کے پاس تھا تو میں نے آپ سیشی کے گا: کیا تم بھے پہانے تر آن قیامت کے دن دیلے آدمی کی صورت میں اپنے ساتھی سے ملے گا جب اس کی قبر پھٹے گی۔ اسے کہے گا: کیا تم بھے پہانے ہو؟ وہ شخص کہے گا: میں تہرا ساتھی قر آن ہوں جس نے تجھے شدید گرمی میں پیاسار کھا اور تیری را توں میں تجھے جگایا۔ اور بھینا ہر تا جرکواس کی تجارت کا نفع ملت ہے۔ لہذا تجھے آج تجارت کا نفع ملے گا، آپ میشون کے اور تیری را توں میں تجھے جگایا۔ اور بھینا ہر تا جرکواس کی تجارت کا نفع ملت ہے۔ لہذا تجھے آج تجارت کا نفع ملے گا، آپ میشون کے ایک اور اس کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذندگی دے دی جائے گی۔ اور اس کے والدین کو دوخو بصورت جوڑے پہنا کے جا کی ساری گی۔ اور اس کے والدین کو دوخو بصورت جوڑے پہنا کے جا کمیں گے۔ جس کا ساری دنیا والے مقالم نہیں کر کتے۔ وہ دونو ل کہیں گے۔ کس وجہ سے ہمیں سے کپڑے پہنا ہے گا: پڑھواور جنت کے در جول اور اس کے بالا خانوں میں چڑھے جاؤ۔ لیک وہ جب تک پڑھتار ہے گا آہ ستہ ہویا تیز وہ بلندہ وتا رہے گا۔

( ٢٠٦٦٩) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَلَّتُنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَلِنِيُّ ، قَالَ: حَلَّتُنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ ، عَن عُنْمَانَ بُنِ الْحَكَم ، عَن كَعْبِ ، أَنَّهُ قَالَ: يُمثَلُّ الْقُرْآنُ لِمَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الدُّنِي يَوْمَ الْفَيْرَةِ كَاحْسِ صُورَةٍ رَآهَا وَأَحْسَنِهَا وَجُهَا وَأَطْيَبِهَا رِيحًا فَيقُومُ بِبَحْبُ صَاحِيهِ فَكُلّمَا جَانَهُ رُوعٌ هَذَا رَوْعَهُ وَسَكَنهُ وَبَسَطَ لَهُ أَمَلَهُ فَيَقُولُ لَهُ: جَزَاكُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبِ ، فَمَا أَحْسَنَ صُورَتِكَ وَأَطْيَبَ وَرَعْكُ وَالْمَيْبَ وَيَعْلَى وَيَعْلَى اللَّهُ عَيْولُ لَهُ: جَزَاكُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ صَاحِبٍ ، فَمَا أَحْسَنَ صُورَتِكَ وَأَطْيَبَ وَيعَحَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى وَلَيْعِ فِي الْكُنيا ، أَظْمَأْتَ نِهَارَهُ وَتَعَلَى وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى رَأْمِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْعَمْدُ بِيصِينِهِ وَالنَّعُمَةُ بِشِمَالِهِ ، فَيَقُولُ: يَا وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۳۰ ۲۹۹) حضرت عثان بن عظم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت کعب پیشید نے ارشاد فرمایا: جو محض دنیا میں قرآن کے احکامات پڑمل کرتا تھا قیامت کے دن اس کے قرآن پڑھنے کوایک خوبصورت چہرے والے کی شکل دے دی جائے گی جس کو وہ محض دکھ سے گا۔ وہ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ترین ہوگا اورخوشبو کے اعتبار سے پاکیزہ ترین ہوگا۔ پھروہ قرآن اپنے ساتھی کے پہلومیں کھڑا ہو جائے گا۔ اور جو بھی خوف زدہ کرنے والی چیز اس کے پاس آئے گی وہ اس کے خوف کو دوزکرے گا اور اس کو تسکین پہنچائے گا۔ اور اس کے لیے اس کی امید کو کشادہ کرے گا۔ وہ خض اس کو کہ گا! اللہ اس ساتھی کو بہترین جزاد ہے۔ تیری صورت کتنی حسین ہے اور تیری خوشبوکتنی پاکیزہ ہے اور اور چوبکا کی اس کے کہا کہا گیا تو بھے نہیں پیچانتا؟ آؤ جھی پرسوار ہوجاؤ ۔ پس دنیا میں بھی پرسوار تھا اور میں ترامل تھا تیرا عمل اچھا تھا اس لیے تو نے آج میری اچھی شکل دیکھی ۔ اور تیری عمل پاکیزہ تھا اس لیے آج تو نے میری آگیزہ خوشبود یکھی۔

پھروہ اس شخص کوسوار کرے گا اور اپنے رب کے پاس لے جانے گا اور کیے گا: اے میرے رب! بیفلال شخص ہے۔ حالا نکہ اللہ اس سے زیادہ اس کو پہچانتے ہیں تحقیق میں نے اس کو دنیا کی زندگی میں مصروف رکھا۔ میں نے اس کو دن میں بیاسا رکھا۔ اور میں نے رات کواس کو جگایا۔ پس آپ اس کے بارے میں میری شفاعت کوقبول کیجئے۔ پھراس شخص کے سر پر بادشاہ کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ اور اسے بادشاہ کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھروہ کہے گا! اے میرے دب! بیں اس سے کہیں زیادہ اس کوم غوب تھا۔
اور میں تچھ سے اس شخص کے لیے اس سے بھی زیادہ فضل کی امید کرتا ہوں تو پھراس شخص کے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا
کر دی جائے گی، پھروہ قرآن کم گا: اے میرے دب! یقیناً ہرتا جرا بی تنجارت کا نفع اپنے گھر والوں کو بھی دیتا ہے۔ پھراس شخص
کے دشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

اور جب کوئی شخص کا فرہوتو اس صورت میں اس کے عمل کو بدترین شکل والے آدمی کی صورت دے دی جاتی ہے جے وہ دکھ سکے گا،اور جس کی بوانتہائی بد بودار ہوگی ۔ پس جب بھی کوئی خوف زدہ کرنے والی چیزاس کے پاس آتی ہے تو بیاس کے خوف میں مزید اضافہ کرتا ہے ۔ پھر کا فرخص کہے گا! اللہ تھے جیے ساتھی کو مزید برا کرے تو کتنا بدصورت شکل والا اور کتنی بری بد بو والا ہے؟! پھر وہ کہے گا! کیا تو مجھے نہیں بچانتا؟ یقینا میں تیراعمل ہوں ۔ بے شک تیراعمل براتھا اس لیے تو مجھے بیس بچانتا؟ یقینا میں تیراعمل ہوں ۔ بے شک تیراعمل براتھا اس لیے تو مجھے انہائی بد بودار شکل میں دیکھ دم ہے ۔ پھر وہ کہے گا! آؤیہاں تک برصورت دیکھ رہا ہے، اور تیراعمل بد بودار تھا اس لیے تو بھی مجھے انہائی بد بودار شکل میں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کہے گا! آؤیہاں تک کہ میں تم پرسوار ہوں پس تو دنیا میں مجھ پرسوار تھا۔ پھر وہ اس مخص پرسوار ہوکر اے اللہ کے سامنے لے جائے گا اور وہ اس کوکئی امیست نہیں دے گا۔

( ٣٠٦٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: يَعُمَ الشَّفِيعُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: يَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ كُنْتُ أَمْنَعُهُ شَهُوتَهُ فِي الدُّنيَا فَأَكُومُهُ ، قَالَ: فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيُحَلَّى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيُحَلَّى عَلَيْ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيُكْسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ ، قَالَ: فَيَرْضَى مِنْهُ فَلَيْسَ بَعْدَ رِضَى اللهِ عَنْهُ شَيْءٌ. (ترمذى ٢٩١٥)

(۳۰ ۱۷۰) حضرت ابوصائح بیشین فرمائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹو نے ارشاد فرمایا: قرآن بہترین شفاعت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن، راوی کہتے ہیں: قرآن کہے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو دنیا میں نفسانی شہوات سے رو کے رکھا لیس تواس کا اعزاز واکرام فرما۔ پھراس شخص کوعزت وشرافت کالباس پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا: اے میرے رب! اوراضا فدفر ما۔ پھراس شخص کوعزت و شخص کوعزت وشرافت کے زیور پہنائے جائیں گے، پھر قرآن کہے گا: اے میرے رب! اوراضا فدفر ما۔ تو بھراس شخص کوعزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا: اے میرے رب! اوراضا فدفر ما۔ تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اوراللہ کی

( ٣.٦٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ: يَشْفَعُ الْقُرُ آنُ لِصَاحِبِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَيُكْسَى حُلَّةَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولُ: أَى رَبِّ زِدْهُ ، فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ ، قَالَ: فَيَكُسَى تَاجَ الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَضَاى. الْكَرَامَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَضَاى.

(٣٠١٥١) حضرت ميتب بن رافع ميشيد فرمات بين كه حضرت ابوصالح بيشيد نه ارشاد فرمايا: قرآن اپنير هنه والے كون ميس

ه مستف این الی شیدمتر جم (جلد ۸) کی هم کی کی کا ساند الفرآن کی مستف این الی شیدمتر جم (جلد ۸)

شفاعت کرے گا، پھرائ مخص کوعزت وشرافت کالباس پہنا دیا جائے گا، پھر قر آن کہے گا: میرے رب! اوراضافہ فرما۔ پھروہ اس پڑھنے والے کی بار ہاخو بیاں بیان کرے گا، راوی فرماتے ہیں: پھرائ مخص کوعزت وشرافت کا تاج پہنایا ویا جائے گا۔ پھروہ قر آن

پر سے واسے کی باز کا تو بیان بیان تر ہے ہ ہراوی تر مائے ہیں. پسران کی فرانت کا مان پہنا یادیا جانے ہا۔ پسروہ تران کہ گا:اے میرے رب!اوراضا فیفر ما: بے شک و دھنی تو ایسااور ایسا تھا، پس اللّد فر ما کیں گے:وہ میری رضا کا حقد ار ہو گیا۔

( ٣.٦٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الْقُرْآنُ يَشُفَعُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : يَا رَبِّ جَعَلْتِنِي فِي جَوْفِهِ فَأَسُهَرْت لَيْلَهُ وَمَنَعْتِه مِن كَثِيرٍ مِنْ شَهَوَاتِهِ ، وَلِكُلِّ عَامِلٍ مِنْ عَمَلِهِ عِمَالَةٌ ، فَيُقَالُ لَهُ ابْسُطْ يَدَك ، قَالَ فَتُمْلا مِنْ رضُوان الله ، فلا سَخَطُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأُ وَارْقَهُ ، قَالَ :

فَیُوْفَعُ لَهُ بِکُلِّ آیَةٍ ذَرَجَةٌ وَیُوْادُ بِکُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٌ.

(۳۰ ۲۷۲) حفرت عمرو بن مره طِینْ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد طِینی نے ارشاد فرمایا: قرآن قیامت کے دن اپنے بڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اس کے سید میں رکھالیس میں نے اس کورات میں جگایا، اور میں نے اس بہت ی خواہشات سے رو کے رکھا۔ اور ہر مزدور کے لیے اس کے کام کی مزدور کی ہوتی ہے۔ پھراس خفس سے کہا جائے گا! اپناہا تھ پھیلا و دراوی کہتے ہیں: پھراس کے ہاتھ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی سے بھردیا جائے گا جس کے بعدوہ بھی ناراض نہیں ہوگا، اپناہا تھ بھیلا و دراوی کہتے ہیں: پھراس کے ہاتھ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی سے بعردیا جائے گا جس کے بعدوہ بھی ناراض نہیں ہوگا، پڑاس حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اورا کیک کی کام آیت

کے ساتھ مزیداضافہ کیا جائے گا۔

ا ٢٠٦٧٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمَّى ، عَن زَائِدَةَ ، قَالَ:قَالَ مَنْصُورٌ: حُدِّثُت عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: يَجِىءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى صَاحِبِهِ حَتَّى إِذَا النَّهَيَا إِلَى رَبِّهِمَا قَالَ الْقُرْآنُ: يَا رَبِّ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَامِلٍ إِلَّا لَهُ مِنْ عِمَالَتِهِ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَى صَاحِبِهِ حَتَّى إِذَا النَّهَيَّا إِلَى رَبِّهِمَا قَالَ الْقُرْآنُ: يَا رَبِّ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَامِلٍ إِلَّا لَهُ مِنْ عِمَالَتِهِ الْقِيامَةِ بَوْدَ فَكُنْت أَنْهَاهُ عَن شَهُواتِهِ ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: ابْسُطُ يَمِينَكُ ، قَالَ: فَتُمُلَّا مِنْ رِضُوانِ اللهِ ، فَلا يَسْخَطُ الله عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا. رَضُوانِ اللهِ ، فَلا يَسْخَطُ الله عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا.

رِضُوانِ اللهِ ، ثُمَّ یَقَالُ لَهُ: ابْسُطُ شِمَالَك ، فَتُملًا مِنْ رِضُوانِ اللهِ ، فلا یَسْخَطُ الله عَلَيْهِ بَعُدَ ذَلِكَ أَبَدًا.

(۳۰ ۲۷۳) حضرت منصور مِشِيْ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد مِشِيْن نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن قر آن اپ پڑھنے والے کے سامنے جوان مرد کی شکل میں آئے گا یہاں تک کہ دونوں اپنے رب کے پاس پنچیں گے، قر آن کے گا: اب پروردگار! بے شک ہر مزدور کے لیے اس کی مزدور کے لیے اس کی مزدور کے کیے اس کے سینہ میں رکھا پس میں نے اس کوخواہشات سے مزدور کے لیے اس کی مزدور کے جوان مردی کے موض اجرت ملتی ہے، اور یقینا تو نے جھے اس کے سینہ میں رکھا پس میں نے اس کوخواہشات سے بازرکھا، راوی فرماتے ہیں: بس اس شخص کو کہا جائے گا: اپنا دایاں ہاتھ کشادہ کر پس اس کو اللہ کی رضا مندی سے بھر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ اس پر بھی اس شخص کو کہا جائے گا، اپنا دایاں کو اللہ کی رضا مندی وخوشنودی سے بھر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ اس پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرما میں گے۔

( ٣.٦٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ ، قَالَ: الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِالْقُرْ آنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُّولُونَ:هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتُمُونَا قَدِ اتَّبَعْنَا مَا فِيهِ. (٣٠ ١٧٣) حضرت منصور ولطفية فرماتے بيں كه حضرت مجابد ولطفية نے الله كاس قول (اورو الحفض جولا يا تھى بات اوراس كى تصديق كى) كے بارے ميں فرمايا: وہ لوگ جو قيامت كے دن قرآن لائيس كے، اوركہيں كے: بيہ ہے دہ چيز جوآپ نے جميس عطاكي تحقيق جم نے اس ميں بيان كردہ تعليمات كى اتباع كى۔

( ٢٠٦٧٥) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَن زَاذَانَ ، قَالَ: يُقَالُ: إِنَّ الْقُرْآنَ شَافَعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ.

(٣٠ ١٧٥) حضرت ابوجعفر پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت زاذان پریشید نے ارشادفر مایا: کہاجا تا ہے: قر آن ایساسفارش ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے،ادراینے پڑھنے والے کا دفاع کرنے والا ہے جس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔

( ٣.٦٧٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَجِىءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَشْفَعُ لِصَاحِبِهِ فَيَكُونُ قَالِدًا إِلَى الْجَنَّةِ ، أو يَشْهَدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ سَانِقًا لَهُ إِلَى النَّارِ.

(٣٠ ٢٧٦) حضرت ضعى ويشيط فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود والطئ نے ارشاد فرمایا: قيامت كے دن قرآن آئے گا اورائے ساتھى كے ق ميں شفاعت كرے گائيں وہ اس كارا ہنما بن جائے گا جنت كی طرف یا پھر قرآن اس كے برخلاف كوابى دے گائيں وہ اس كو جہنم كی طرف ہائك كرلے جانے والا ہوگا۔

( ٣.٦٧٧ ) حَلَّاتَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَن زُبَيْدٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّارِ.

(بزار ۱۲۲ این حبان ۱۲۲)

(۱۷۷ - ۳۰) حضرت زبید براتیمیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاٹی نے ارشاد فرمایا: قر آن ایباسفار ٹی ہے جس کی سفار ش قبول کی جاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کا دفاع کرنے والا ہے جس کی بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ پس جوشخص اس کو اپنا راہنما بنا تا ہے تو بیاس کی جنت کی طرف قیادت کرتا ہے اور جوشخص اس کو بیٹھ بیچھے ڈال دیتا ہے بیاس کی جہنم کی طرف قیادت کرتا ہے۔

### ( ٢٣ ) مَنْ قَالَ يُقَالُ لِصاحِبِ القرآنِ اقرأ وارقه

حافظ سے کہا جائے گا: پڑھتا جواور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا

(٣٠٦٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَكَّ الْأَعْمَشُ ، قَالَ:يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ:يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَأْ وَارْقَةُ ، فإن مَنْزِلُك عِنْدُ آخِرِ آيَةٍ تَقُرَؤُهَا.

(٣٠ ١٧٨) حضرت ابوصالح ولينظ فرمات بي كه حضرت ابوسعيد ولينظ نے يا حضرت ابو بريره ولينظ نے ارشاد فرمايا: قيامت ك دن حافظ قر آن كوكها جائے گا: قر آن بڑھتا جا اور بہشت كے درجوں پر چڑھتا جا۔ پس بے شك تيرا درجہ وہى ہے جہاں آخرى

أيت يرينج-

( ٣.٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ: وَرَتَّلْ كَمَا كُنْت تُرَثِّلُ فِي الدُّنْيَا. (ابوداؤد ١٣٥٩ ـ ترمذي ٢٩١٣)

(۳۰ ۲۷۹) حفرت زرّ بینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹھ نے ارشاد فرمایا: راوی نے ماقبل جیسامضمون و کر کیا ،مگراس جملہ کا اضافہ کیا: اور گھبر کھم پر کے دوجیسا کہ تو دنیا ہیں گھبر کھبر کو پڑھتا تھا۔

( ٣٠٦٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اقُرَأُ وَارْقَهُ فِى اللَّرَجَاتِ وَرَتَّلُ كَمَا كُنْت تُرَثِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَك من الدَّرَجَاتِ عِنْدَ آخِر مَا تَقُرَأُ.

(۳۰ ۲۸۰) حفرت زرّ بیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو دول نے ارشاد فرمایا: حامل قر آن سے کہا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوگا: قر آن پڑھتا جااور جنت کے در جات میں چڑھتا جا۔اور تفہر تفہر کر پڑھ جبیبا کہ تو دنیا میں تفہر تفہر کر پڑھتا تھا۔ بے شک تیرادرجہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔

( ٣.٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: يُقَالُ: اقْرَأْ وَارْقَهُ ، قَالَ: فَيُرْفَعُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٌ.

(٣٠ ١٨١) حضرت عمر و بن مره برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد پر ایشاد فرمایا: حامل قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، راوی فرماتے ہیں: پس ہرآیت کے بدلے ایک درجہ بلند کیا جائے گا: اور ہرآیت کے ساتھ مزید ایک نیکی بڑھائی جائے گی۔

( ٣.٦٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنُ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ:كَانَ الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلْمُوا أَوْلادَكُمْ وَأَهَالِيكُمَ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ مَنْ كُتِبَ لَهَ مِنْ مُسْلِمٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالا لَهُ: إقرأ وَارْتَقِ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَنْزِلانِهِ حَيْثُ النَّهَى عِلْمُهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۲۸۲ ۳۰) حضرت الواضحي بيشيد فرمات ميں كه حضرت ضحاك بن قيس پيشيد فرما ياكرتے تھے،الے لوگو!اپنے بچوں اور گھر والوں كو قر آن سكھاؤ ـ پس جس مسلمان كے نامدا عمال ميں اس كا ثواب لكھ ديا جاتا ہے تو بياس كو جنت ميں داخل كرائے گا، دوفر شتے اس كے پاس آئيں گے پس اس كى حفاظت كريں گے، وہ دونوں اس ہے كہيں گے: قر آن پڑھتا جااور جنت كے درجوں ميں چڑھتا جا۔ يہاں تک كدہ دونوں اس كواتاريں گے اس جگہ جہاں اس كاقر آن كاعلم كمل ہوجائے گا۔

# ( ٢٤ ) من قرأ القرآن على عهدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### جنہوں نے نبی کریم مِلِلْفَظِيَّةِ کے زمانہ میں قرآن کی تلاوت کی

( ٣.٦٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَرَأَهُ مُعَاذٌ وَأَبَى وَسَعْدٌ ، وَأَبَو زَيْدٍ ، قَالَ:قُلْتُ:مَنْ أَبُو زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخاری ۳۸۱۰ مسلم ۱۹۱۳)

(٣٠ ١٨٣) حضرت قاده ورافيظ فرمات مين كه حضرت انس ورافي في ارشاد فرمايا: حضرت معافر والني اور حضرت الى ورافي اور حضرت المعدد والني المرافيظ المرحضرت البوزيد ورافيظ في البوزيد ورافيظ كون سعد والني المرافيظ المرحضرت البوزيد و المرافيظ في كم منطق في البوزيد و المرافيظ كان من المرافيظ في المرافيظ ف

( ٣.٦٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ:قَرَّوُوا الْقُرْآنِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَيُّ وَمُعَاذُ وَزَيْدٌ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَسَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَلَمْ يَقُرُأُه أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عُنْمَانُ ، وَقَرَأَهُ مُجَمِّعُ ابْنُ جَارِيَةَ إِلَّا سُورَةً ، أَوْ سُورَتَيْنِ.

(ابن سعد ۳۵۵ طبرانی ۲۰۹۲)

(٣٠ ٢٨٣) حفرت اساعيل ويشيد فرماتے ميں كه امام تعمى ويشيد نے ارشاد فرمايا: ان حفرات نے نبي مَرَّافَقَيَّةَ كَ زمانے ميں قرآن پڑھا حضرت اني خلافيء حضرت معاذ خلائيء حضرت زيد جلائيء ، حضرت ابو زيد جلائيء ، حضرت ابو الدرداء جلائيء ، اور حضرت عبيد جلائيء وغيره ، اور نبي مَرِّافِقَيَّةَ كَ خلفاء ميں سے كمى نے بھى ان كے سامنے قرآن نہيں پڑھا سوائے حضرت عثمان كے اور حضرت مجمع بن جاريہ جلائيء نے بھى ايك يا دوسورتيں آپ مَرِّافِقَةَ كے سامنے بڑھيں۔

( ٣.٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ مُعَاذٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا عِبْدِ اللهِ أَقْرِنْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ مُعَاذٌ ، وَكَانَ مُعَلِّمًا مِنَ مَا كَانَ مَعِى ، ثُمَّ اخْتَلَفْت أَنَا وَهُوَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ مُعَاذٌ ، وَكَانَ مُعَلِّمًا مِنَ الْمُعَلِّمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ مُعَاذٌ ، وَكَانَ مُعَلِّمًا مِنَ الْمُعَلِّمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٠ ١٨٥) حفرت عبدالله بن مسعود جلي فرماتے ہيں كه حفرت معاذ خلي ني مُؤَلِفَقَعَ فِي كِياس حاضر ہوئے اور فرمايا: اے الله کے رسول مؤلف فَقَعَ فِي الله عَلَمْ الله عَلَمَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ع

( ٢.٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن حمير بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قرَأَت مِنْ فِي رَسُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّ ابْتَانِ فِي الْكَتابِ. (احمد ٣٨٩) رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّ ابْتَانِ فِي الْكَتابِ. (احمد ٣٨٩) (٣٠ عَرَت تُحِير بن ما لك وَيُعِيَّةُ فرمات عبدالله بن مسعود فَيْ اللهِ فَ ارشاد فرمايا: مِين في رسول الله مَ أَنْفَعَةُ كَ مندمبارك عسر سورتين يكسى عبي - اور به شك زيد بن ثابت في الله ولكن والول مِين دونمايال خصوبيتين حاصل بين -

( ٣.٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَمَعْت الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْمُفَصَّلَ. (بخارى ٥٠٣٧ ـ احمد ٣٣٧)

( ٢٨٤ ٣٠) حفرت سعيد بن جبير ويفيد فرماتے بين كه حضرت ابن عباس والتي نے ارشاد فرمايا: ميس نے رسول الله مُؤَلِّفَ فَجَرِ كَ رَسُولَ الله مُؤَلِّفَ فَجَرِ كَ مِنْ اللهُ مُؤَلِّفَ فَجَرِ كَا مِنْ مُحْكُم آيات جمع كي تفيس ليعني وه آيات جوظا مروواضح بين ان مين كسي تاويل كي ضرورت نبين \_

( ٣.٦٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن هِشَامِ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا لَا يَخْتَلِفُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يَقُرَأَ الْقُرُّآنَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ:مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ وَأَبَىُّ بُنُ كُفْبِ وَزَيْدٌ ، وَأَبُو زَيْدٍ.

# ( ۲۵ ) فِی الفضلِ الَّذِی ذکرہ الله فِی القرآن لفظ فضل کا بیان جس کواللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے

( ٣.٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي قول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) قَالَ:(بِفُضْلِ اللهِ) الْقُرْآنُ ، (وَبِرَحْمَتِهِ) أَنْ جُعِلْتُمْ مِنْ أَهْلِهِ .

(۳۰٬۷۸۹) حضرت عطیہ بینین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید پالٹیلائے اللہ کے قول ( کہوبیاللہ کے فضل ہے اوراس کی رحمت ہے ہے سواس پران کوخوش ہونا چاہیے ) کے بارے میں ارشاد فر مایا: اللہ کے فضل سے مراد قر آن ہے ، اوراس کی رحمت سے مراد: بیا کہ شہبیں قر آن کا اهل بنادیا جائے۔

( ٣.٦٩. ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ فِى قَوْلِهِ: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَوْكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾. قَالَ: كِتَابُ اللهِ وَالإِسْلامُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. (۳۰۱۹۰) حضرت منصور ولیٹیو فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس قول ( کہویہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے سواس پر ان کو خوش ہونا چا ہے۔ یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جووہ جمع کررہے ہیں )۔حضرت ھلال بن یباف پر بیٹیو نے ارشاد فرمایا: کتاب اللہ اور اسلام بہتر ہیں ان چیزوں سے جووہ جمع کررہے ہیں۔

(٣٠٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِ اللهِ قُلْ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ، قَالَ:بِفَضُّلِ اللهِ:الإِسْلامُ ، وَبِرَحْمَتِهِ:أَنْ جَعَلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ.

(٣٠ ١٩١) حفرت عطيه وليني فرَمات بين كمالله ك قول: (كهويهالله ك فضل اوراس كى رحت سے ) كے بارے ميں حضرت ابن عباس والنو نے ارشاد فرمایا: الله ك فضل سے مراداسلام، اوراس كى رحمت سے مراديہ ہے كتبہيں قرآن كا اهل بناديا جائے۔ ( ٣٠٦٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِمٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: الْقُرْآنُ.

(٣٠ ١٩٢) حفرت قاسم وينظ فرمات بي كه حفرت مجامد وينط في ارشادفر مايا فضل عدم ادقر آن --

( ٣٠٦٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَن مَنْصُورٍ، عَن سَالِم، فَالَ: بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَ حُمَتِهِ الإِسْلامُ وَالْقُرْآنُ. (٣٠٢٩٣) حضرت منصور بيني فرماتے بي كه حضرت سالم بيني في ارشاد فرمايا: آيت: كهويدالله كفشل اوراس كى رحمت به الماراد الله عند الله عن

## ( ٢٦ ) فِيمن تعلّم القرآن وعلّمه

# اس شخص کے بارے میں جوقر آن سیکھے اور سکھائے

(٣.٦٩٤) حَلَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدِ ، قَالَ ، عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ: قَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ: قَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

(٣٠ ١٩٣) حضرت عثمان جن في فرمات ہيں كەرسول القد مين في ارشاد فرمايا: تم ميں ہے بہترين مخض وہ ہے جو قرآن سيکھے اور سکھائے۔

( ٣.٦٩٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ غَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ وَعَلَّمَهُ.

(ترمذی ۲۹۰۹ دارمی ۳۳۳۷)

(٣٠ ١٩٥) حضرت علی جن فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَظَ نے ارشاد فر مایا :تم میں سے بہترین صحف وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔ ( ٣٠٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدُّ فِيهِ ثَلاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ، قَالَ: قُلْنَا: نَعَمُ ، قَالَ:فنلاث آيَاتٍ يَقُرُأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ سِمَانِ عَظامٍ.

(مسلم ۵۵۲ احمد ۲۲۸)

(٣٠ ١٩٦) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِنظَةَ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں ہے کوئی بہند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے محمر لوٹے تو تنین موٹی اور بڑی حاملہ اونٹیوں کو پائے؟ ابو ہر پر ہوڈاٹھ فرماتے ہیں! ہم سب نے کہا: جی ہاں! آپ مُرالفَظُةُ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز میں تین آیات کی تلاوت کر ہے تیاں کے لیے تین موٹی اور بڑی حاملہ اونٹیوں سے بہتر ہیں۔ ( ٣٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ: حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بطُحَانَ ، أَو الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمَ وَلا قَطِيعَةِ رَحِمٍ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ ، قَالَ: فَلأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُعَلِّمُ ، أَوْ يَقُرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاثٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثلاث ، وَأَرْبَعُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعِ وَمِثْلَ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ. (ابوداؤد ١٥٥١ـ احمد ١٥٥١) (٣٠ ١٩٤) حفرت عقبه بن عام وفي في فرمات بين كدرسول الله مَ الفي الماسي إلى تشريف لائ اس حال مين كه بهم لوك صف

میں تھے: آپ مَلِّفْظَةَ نے فرمایا:تم میں ہے کون مخص اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے بطحان یاعقیق کے مقام پر جائے اور دو اونٹنیاں اعلی سے اعلی بغیر کسی شم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے ۔صحابہ ٹھکٹننز نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول مِراَفِیْنَ ﷺ اس کوتو ہم سب پسند کرتے ہیں، آپ مِنْ فَظَفَا لَهِ مُحِدِمیں جا کردوآ یتوں کا پڑھنایا پڑھادینا دواونٹنیوں ہےاور تین آیات کا تین اونٹنیوں ے۔ای طرح چارآیات کا جاراد نٹیول سے انفل ہے۔اوران کے برابراونوں سے افضل ہے۔

( ٣٠٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: لَوْ جُعِلَ لَأَحَدٍ خَمْسُ قَلائِصَ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ بالقرية لَبَاتَ يَقُولُ لَأَهْلِهِ: لَقَدْ أَنَى لِي أَنْ أَنْطَلِقَ ، وَالله لأَنْ يَفُعُدُ أَخَدُكُمْ فَيَتَعَلَّمُ خَمْسَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُنَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ خَمْسِ قَلائِصَ وَخَمْسِ قَلائِصَ.

(٣٠ ١٩٨) حضرت ابوالاحوص بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہونے ارشاد فر مایا:اگرتم میں سے ہرکسی کے لیے پانچ جوان اونٹوں کومقرر کر دیا جائے اس صورت میں کہ وہ صبح کی نماز اپنے ٹھکانے پر پڑھے،تو وہ ضرورگھر والوں کو کہے گا کہ اب کہاں ممکن ہے میرے لیے چلنا:اللہ کی تتم بن سے ہرکوئی میٹھ کر کتاب اللہ کی پانچ آیات سیکھے تو بیاس کے حق میں پانچ جوان اونٹوں اوراونننوں سے انفل ہے۔

( ٣٠٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ

يُقُرِىء الْقُرُ آنَ فَيَمُرُّ بِالآيَةِ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ: خُذْهَا فَوَالله لَهِيَ خَيْرٌ مِمَّا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، قَالَ: فَيَرَى الرَّجُلُ أَنَّمَا يَغْنِى تِلْكَ الآيَةَ حَتَّى يَفْعَلُهُ بِالْقَوْمِ كُلِّهِمْ. (عبدالرزاق ٥٩٩٣)

(۳۰ ۱۹۹) حضرت ابوعبیدہ در اینے بیں کدان کے والد حضرت عبداللہ بن مسعود در کاٹی قرآن پڑھارہے تھے کہ ایک آیت پر سے گزرے تو ایک آ دی کو کہنے لگے: اس آیت کو پکڑلو۔اللہ کی تئم: بیآیت زمین پرموجود تمام چیزوں سے افضل ہے۔ پس وہ آ دمی سمجھا صرف یہی آیت مراد ہے، یہاں تک کہ اس نے سب لوگوں کوا ہے ہی بتایا۔

#### ( ٢٧ ) فِي الوصِيّةِ بِالقرآنِ وقِراء تِهِ

1971

# قرآن اوراس کے پڑھنے کی وصیت کرنے کابیان

( ٣٠٧٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: تَرَكْت فِيكُمْ مَا لن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ.

( ۱۰۰ که ۳۰۷ ) حضرت جابر جناخونه فرماتے ہیں کہ نبی مُطِفِظَة نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جار ہا ہوں اگرتم اس کو مضبوطی ہے پکڑلو گے تو مجھی بھی گمراہ نہیں ہو گے: وہ کتاب اللہ ہے۔

( ٣.٧.١ ) حَلَّاثَنَا عَفَانُ ، قَالَ:حَلَّاثَنَا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَن يَزِيد بْنِ حَيَّان ، عَن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ قَدْ رَأَيْت خَيْرًا ، صَحِبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْت خَلْفَهُ، فَقَالَ:نَعَمْ ، وَإِنَّهُ خَطَبَنَا فَقَالَ:إِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلالَةِ. (مسلم ١٨٥٣- احمد ٣١٦)

(۱۰ ک۳۰) حضرت یزید بن حبان ویشید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت زید بن ارقم ویشی کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو ہم نے ان کے کہا: جمقیق آپ بڑی نے خیر کو دیکھا، آپ ویشی نی رسول اللہ سَاَفِی اَفِی کے عجب بائی، اور آپ سَافِی اَفِی کے جیجے نماز بڑھی تو آپ ویشی کی محبت پائی، اور آپ سَافِی کی جیجے نماز بڑھی تو آپ ویشی کی اور قرمایا: بی بال ایس میں کہا اللہ جھوڑے جار ہا ہوں۔ یہ اللہ کی ری ہے جواس کی بیروی کرے گاوہ مدایت پر ہوگا، اور جو شخص اس کو جھوڑے گاوہ گرائی پر ہوگا۔

( ٣.٧.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ شُرَخْبِيلَ الْجبلانِيُّ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:اقَرَوُوا الْقُرُآنَ وَلا تَغُرَّنَكُمْ هَذِهِ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ.

(۳۰۷۰۲) حضرت سلیمان بن شرحمیل بیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ جھٹن کو بیں فرماتے ہوئے سا ہے کہ قر آن پڑھو۔ بیاٹکائے ہوئے مصاحف تنہیں ہرگز دھو کہ میں مت ڈالیں۔اس لیے کہ اللہ ہرگز اس دل کوعذاب نہیں دیں گے جس نے قرآن کو تحفوظ کیا ہو۔ ( ٣٠٧.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ قَرَأَ الْقُوْآنَ فَلْيُبْشِرْ .

(۳۰۷۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید ولٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ولٹونو نے ارشاد فرمایا: جوقر آن پڑھ لے پس اس کوچا ہے کہ دہ خوش ہوجائے۔

( ٣.٧٠٤ ) حَدَّثَنَا محمد بن بشو حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ: حَدَّثِنِي عَطِيَّةُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إنِّى تَارِكْ فِيكُمَ الثَّقَلَيْنِ ، أَحَدُّهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. (احمد ١٣ـ ترذى ٣٧٨٨)

(۳۰۷۰۳) حضرت ابوسعید خدری و افز فرماتے ہیں کہ بی مُؤلفظَة نے ارشاد فرمایا: میں تم میں دوعظیم الشان چیزیں چھوڑ کر جارہا جوں اان دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے: کتاب اللہ وہ ری ہے جوآسان سے لے کرز مین تک دراز ہے۔

#### ( ٢٨ ) من قرأ مِنة آيةٍ أو أكثر

## جوقرآن کی سوآیات یااس سے زیادہ پڑھے

( ٣٠٧.٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْواهِم بُنِ الْحَادِثِ ، عَن يُحَنَّسَ أَبِي مُوسَى ، عَن رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ أَخِ لَأُمِّ اللَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأُ مِنَة آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكُتَّبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِنتَى آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ مِنَة آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكُتَّبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأُ بِمِنتَى آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ بِمِنتَى آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَرَأَ مِنَة آيَةٍ إِلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ مَلْ فَوَا مَن الْعَلَيْنِ مِن اللهِ عَلَيْ وَمَنْ قَرَأُ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ وَمَنْ قَرَأُ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ فَوَا اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلِي اللهُ مَن اللهُ اللهِ مَل اللهُ مَن اللهُ مَلْ اللهُ مَالِي اللهُ مَلْ اللهُ مَالِي اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الل

( ٣.٧.٦ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُغْبَةَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَغْدِ ، عَن مُعَاذٍ ، أَنَّهُ قَالَ:مَنْ قَرَأَ فِى لَيْلَةٍ بنَلاثِ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأُ بِأَلْفِ آيَةٍ كَانَ لَهُ قِنْطَارِانِ الْقِيرَاطَ مِنْهُ أَفْضَلُ مِمَّا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

(۳۰۷۰) حضرت سالم بن الی الجعد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت معافر ڈائٹو نے ارشادفر مایا: جو محض رات میں تین سوآیات پڑھے تو وہ مخص فرمانبر داروں میں لکھ دیا جائے گا،اور جو محض ایک ہزار آیات پڑھے تو اس کے لیے دواجر کے ڈھیر ہوں گے، جس کا ایک

- · قیراط زمین برموجود ہر چیز سے افضل و بڑا ہے۔
- (٣.٧.٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَن كَفْبٍ ، قَالَ:مَنْ قَرَأَ فِي لَيُلَةٍ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.
- (۷۰۷-۲۰) حفرت عبدالله بن ضمر ه برایشی فرماتے میں که حفرت کعب واثنی نے ارشاد فرمایا: جو محف رات میں سوآیات پڑھے تو وہ فرمانبر داروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
- ( ٣.٧.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِنَة آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِنَتَيْنِ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.

(ابن خزیمة ۱۱۳۳ حاکم ۲۰۸)

- ( ۸۰ ۲۰۰۷ ) حضرت ابو حازم والنيخ فرماتے ہيں كەحضرت ابو هريره دائن نے ارشاد فرمايا: جوفحض رات ميں سوآيات پڑھتا ہے تو غافلين ميں اس كاشارنہيں ہوتا ،اور جوفحض دوسوآيات پڑھتا ہے تو وہ فرما نبر داروں ميں لكھ ديا جاتا ہے۔
- ( ٣.٧.٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَن فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسِينَ آيَةً لَمْ يُكُتُّبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ ثَلاثُ مِنَة آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَمَنْ قَرَأَ تِسْعَ مِنَةِ آيَةٍ فُتِحَ لَهُ. (دارمي ٣٣٣٧)
- (۳۰۷۰۹) حفرت ابوالاحوص پیٹیز فر ماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود و کاٹیز نے ارشادفر مایا ؛ جو مخص رات میں بچاس آیات پڑھے تو وہ غافلین میں شارنہیں ہوتا۔اور جو مخص سوآیات پڑھے تو وہ فرما نبر داروں میں سے لکھ دیا جاتا ہے ،اور جو مخص تین سو آیات پڑھے تو اس کے لیے اجرکا ایک ڈھیر لکھ دیا جاتا ہے۔اور جو شخص سات سوآیات پڑھے تو اس کے لیے جنت کا درواز ہ کھول دیا جائے گا۔
- ( ٣٠٧١ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِقٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِنَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِنَتَى آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ.
- (۱۰۷۰) حصرت ابوصالح مِیشِین فرماتے ہیں کہ حصرت ابو ہر رہ دینٹیز نے ارشاد فرمایا: جو محض رات میں سوآیات پڑھے تو وہ غافلین میں سے شارنہیں ہو گااور جومحض دوسوآیات پڑھے تو وہ فرما نبر داروں میں سے لکھ دیا جا تا ہے۔
- ( ٣.٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْجَدَلِي عن ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ بِعَشْرِ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ. (ابوداؤد ١٣٩٣ـ ابن حبان ٢٥٤٢)
- (۳۰۷۱) حضرت جد لی پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر حافظ نے ارشاد فر مایا: جو مخص رات میں دس آیات کی تلاوت کرے تو و و غافلین میں شارنہیں ہوگا۔

## ( ۲۹ ) مَنْ قَالَ قِراء ة القرآنِ أفضل مِمّا سِواه جُوْخُص يوں كمے؛ قرآن كاپڑ صناباتى تمام اعمال سے افضل ہے

( ٣٠٧١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن مَنْصُورِ ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاتَ يَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَبَاتَ رَجُلاً يَتْلُو كِتَابَ اللهِ لَكَانَ ذَاكِرُ اللهِ أَفْضَلَهُمَا قَالَ: وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُرو: لَوْ بَاتَ رَجُلْ يُنْفِقُ دِينَارًا دِينَارًا وَدِرُهَمَّا دِرُهَمًّا وَيَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُصُبِحَ مُتَقَبَّلاً لَوْ بَاتَ رَجُلْ يَنْفِقُ دِينَارًا وَدِرُهَمًّا دِرُهَمًّا وَيَحْمِلُ عَلَى الْجِيَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يُصُبِحَ مُتَقَبَّلاً مِنْ يَلُمُ أُحِبَّ ، أَنَّ لِي عَمَلَهُ بِعَمَلِي.

(٣٠٤١٢) حفرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وی ارشاد فرمایا: اگرایک آ دمی رات گرارے اللہ کے راستہ میں کھوڑے پر سوار ہوکراورا بیک آ دمی رات گرارتا ہے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے تو ان دونوں میں سے افضل اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔

رادی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و رہ اللہ نے بھی فر مایا: اگر کوئی محض رات گزارے اس حال میں کہ وہ اسنے اور اسنے دیار خرج کرے اس حال دینار خرج کرے اور وہ اللہ کے راستہ میں گھوڑے پرسوار ہو یہاں تک کہ مجم کرے اس حال میں کہ اس کا بیٹمل قبول کرلیا گیا ہو۔ اور میں رات گزاروں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں تک کہ مجم کروں اس حال میں کہ میرے اس محل کو قبول کرلیا گیا ہو۔ میں پندنہیں کرتا کہ مجھے اپنے ممل کے بدلے اس کے مل کا تواب مل جائے۔

( ٣٠٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَن سَلْمَانَ ، قَالَ: لَوْ بَاتَ رَجُلٌ يُعْطِى الْقَيَانِ الْبِيضَ وَبَاتَ آخَرُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ لَرَأَيْت ، أَنَّ ذَاكِرَ اللهِ أَفْضَلُ.

(۳۰۷۱۳) حضرت ابوعثمان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان وٹاٹیز نے ارشاد فرمایا: اگرا یک شخص رات گزار ہے اس حال میں کہ وہ فلام اور باندیاں عطا کرتا ہو میرے خیال میں اللہ کا فارکرتا ہو میرے خیال میں اللہ کا فارکرتا ہو میرے خیال میں اللہ کا فارکرنے والاسب سے افضل ہوگا۔

( ٣٠٧١٤) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قرائَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَىّ مِنَ الصَّوْمِ (٣٠٤١٨) حضرت ثقيق مِينِيدُ فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود رُقاتِوْ نے ارشادفرمایا: قرآن كاپرُ صناميرے ليے روزه ركھنے سے زياده پنديده ہے۔

## ( ۳۰ ) من كرة أن يقول قرأت القرآن كله جو شخص يول كهنانا بيندكر ، بيس في سارا قرآن بره صليا

( ٣٠٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَن شَقِيقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ:قَالَ رَجُلٌ لِحَبَّةَ بْنِ

سَلَمَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ: قَرَأْتِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ: قَالَ: وَمَا أَدْرَكْت مِنْهُ.

(۱۵-۱۵) حضرت ابورزین بیشید فر ماتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت حبہ بن سلمہ بیشید سے کہا جوحضرت عبداللہ بن مسعود جائنو کے اصحاب میں سے ہیں۔ میں نے سارا قر آن پڑھ لیا: آپ راٹھیڈ نے فر مایا: تونے قر آن میں کیا سمجھا؟!

( ٣.٧١٦ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ:قَرَأْتِ الْقُرْآنَ كُلَّهُ.

(٣٠٤١٦) حضرت نافع مِينْ فير فرمات بين كه حضرت ابن عمر تفاثير يول كهنا ناليندكرت تقے: كديل نے ساراقر آن پڑھ ليا۔

( ٣٠٧١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ:قَالَ حُدَيْفَةُ:مَا تَقُوَّ وُنَ رُبُعُهَا يَعْنِي بَرَائَةَ.

(۱۷-۷۱) حفزت عبدالله بن سلمه بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ دہانٹو نے ارشاد فرمایا: تم نے اس کا چوتھائی حصہ بھی نہیں پڑھا۔ یعنی براءت کررہے تھے۔

# ( ۳۱ ) من کرہ أن يقول المفصّل جو خص نا پيند كر \_ قر آن كو يوں كہنا مفصل

( ٣٠٧١٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ ، عَن نَافِعٍ ، أن ابْنِ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ:الْمُفَصَّلُ ، وَيَقُولُ:الْقُرْآنُ كُلُّهُ مُفَصَّلٌ ، وَلَكِنْ قُولُوا :قِصَارُ الْقُرْآنِ.

(۳۰۷۱۸) حضرت نافع ہوئیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حَضرت ابن عمر شاہیٹو ناپیند کرتے تھے: قر آن کی سورتوں کو مفصل کہنا: اور فرماتے تھے: قر آن مجید سارامفصل وواضح ہے۔لیکن تم یوں کہا کروقر آن کی چھوٹی سورتیں۔

( ٢.٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَر بُنِ حَمْزَةً ، عَن سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:سَأَلَنِى عُمَرُ ، كَمْ مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قُلْتُ: عَشُرُ سُورٍ ، فَقَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : كَمْ مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ:سُورَةٌ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَأْمُرْنَا غَيْرَ ، أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ كُنتُمْ مُتَعَلِّمِينَ مِنْهُ بِشَنَى ۚ فَعَلَيْكُمْ بِهَذَا الْمُفَصَّلِ فَإِنَّهُ أَخْفَظُ.

(۱۹۷-۳۰) حضرت سالم پیشید فرات بین که حضرت این عمر شانی نے ارشاد فر مایا: مجھ سے حضرت عمر شانی نے بو تجھا جمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ میں نے کہا: ایک سورت ،حضرت عبداللہ جانی فرماتے بین: پھر ندانہوں نے جمیل کسی کام کا حکم دیا اور ندی کسی کام سے منع کیا سوائے اس بات کے کہانہوں نے کہا: پس اگرتم قرآن میں سے پچھے کھوتو تم پر مفصل سورتیں لازم بیں۔اس لیے کہ بیزیادہ محفوظ رہتی ہیں۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سيرين قَالَ: لا تقل سورة قصيرة ، ولا سورة خفيفة ، قَالَ فكيف

أقول ؟ قَالَ:سورة يسيرة ؛ فإن الله تبارك وتعالى قَالَ:﴿وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ ولا تقل خفيفة ؛ فإن الله قَالَ ﴿سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾.

( ٣٠٧٢) حضرت عاصم بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بریشین نے ارشاد فرمایا: تم یوں مت کہو: جھوٹی سورت اور نہ ہی یوں کہو: ہلکی سورت ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے یو چھا: پھر میں کیے کہوں؟ آپ بیٹین نے فرمایا: ایے کہو! آسان سورت ۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: اور بلاشبہ ہم نے آسان بنادیا اس قرآن کونصیحت کے لیے ، سوکیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ایسے بھی مت کہو؟ ہلکی سورت: اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے: ہم نازل کرنے والے ہیں تم پرایک بھاری کلام۔

( ٣٠٧٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْكَلامِ.

(٣٠٧٣) حفرت عاصم طِیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالعالیہ طِیٹیو نے بھی ماقبل جیسامضمون ذکر کیا ہمگر یہ کہ کام میں پچھاختلا ف کیا ہے۔

# ( ٣٢ ) مَنْ قَالَ القرآن كلام اللهِ جُوْض كم: قرآن الله كاكلام ب

( ٣.٧٢٢) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ عَن فَرُوّةَ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ:قَالَ حَبَّابُ بْنُ الْأَرَّتُ وَأَقْبَلْتَ مَعَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ لِى: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ فَإِنَّكَ لَا تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلامِهِ.

(٣٠٤٢٢) حفرت فروہ بن نوفل ولیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت خباب بن الأرت وٹیٹئونے ارشاد فرمایا:اس حال میں کہ میں ان کے ساتھ مجد سے ان کے گھر کی طرف جار ہاتھا۔ پس مجھ سے کہا:اگر تو طاقت رکھتا ہے تو تو اللہ کا قرب حاصل کر۔ کیونکہ تو اس کا قرب حاصل نہیں کرسکتا اس کے پہندیدہ کلام کے علاوہ کسی اور چیز ہے۔

## ( ۴۳ ) من کرِه أن يفسّر القرآن جونا پيند کر سے اس بات کو که قرآن کی تفسیر بیان کی جائے

(۲.۷۲۲) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ ، عَن آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ: عَلَيْك بِتَقْرَى اللهِ وَالسَّدَادِ ، فَقَدُّ ذَهَبَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِيمَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ.

(۳۰۷۳) حضرت ابن سيرين بِيْنِي فرماتے بين كه بين فرعات عبيده وليني سے كتاب الله كي آيت كے متعلق بوچها؟ تو آپ ولين فرمايا: جھ پرلازم ہے اللہ ہے درتا اور راست روى، بلاشبہ يلے گئے وہ لوگ جوجائے تھے كہ كس بارے بين قرآن

از ل ہوا۔

( ٣.٧٢٤ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَن شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَن آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلْنِي عَنِ الْقُرْآنِ ، وَسَلْ عَنْهُ مَنْ يَزْعُمُ ، أَنَّهُ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ يَعْنِي عِكْرِمَةَ.

(٣٠٧٢) حضرت عمرو بن مره ويشير فرمات بين كدايك آدمي في حضرت سعيد بن المسيب ويشين سے قر آن كي أيك آيت كے متعلق سوال كيا؟ تو آپ و چھو جودعوى كرتا ہے كداس پرقر آن كى كوئى چرخفى نہيں ہے۔ كوئى چرخفى نہيں ہے۔ كوئى چرخفى نہيں ہے۔ ليعنى حضرت عكر مد ويشين ہے۔

( ٣.٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرُ آنِ بِغَيْرِ عِلْمِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(٣٠٧٢٥) حضرت سعيد بن جبير مِيشَيْدُ فرماتے بيں كەحضرت ابن عباس ﴿ تَنْوَ نِه ارشاد فرمایا: جوشخص قر آن كے بارے ميں بغير علم كے رائے زنی كرے پس اس كوچا ہے كہ وہ اپنا ٹھكانہ جبنم ميں بنالے۔

( ٣٠٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ.

(٣٠٧٢٢) حضرت مغيره پيشينه فرمات بين كه حضرت ابرا بيم پيشينه ناپيند كرتے تھے كه وه قرآن كے بارے بين پچھرائے زنی كريں۔

( ٣.٧٢٧) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: أَذْرَكُت أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابَ عَلِيٍّ وَلَيْسَ هُمْ لِشَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَكْرَهُ مِنْهُمْ لِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي وَأَيُّ أَرْضِ تُقِلِّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لاَ أَعْلَمُ.

(٣٠٤٢٧) اما م تعلى طِيْنِيدُ فرمات عِيل كه بيس نے حضرت عبدالله بن مسعود طَانُو اور حضرت على نظافؤ كے شاگر دوں كو پايا اس حال ميں كدان كے نزد يك علم بيس قرآن كى تفيير بيان كرنا سب سے زيادہ نا پہنديدہ تھا۔ شعبی طِينُونِ نے فر مايا: اور حضرت ابو بكر شِنْ فِي فر مايا كرتے تھے: كون ساآسان مجھ پر سايہ كرے كا ،اوركون مى زيين مجھے پناہ دے گی۔ جب ميں قرآن كے بارے ميں اليم بات كہوں جس كا مجھے علم نہيں؟!

( ٣.٧٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَن تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمَ الْمَوْتُ﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ حَتَّى قِيلَ هَذَا ابْنُ حَبِيبٍ كَرَاهِيَةً لِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ.

(٣٠٤٢٨) حفزت عبدالله بن حبيب بن ابی ثابت بيشيز فرماتے ہيں: ميں نے حضرت طاووس بيشيز سے اس آيت: گواہی کا (ضابطہ) تمہارے درميان جبتم ميں ہے کسی کی موت آپنچے،؟ کی تفسیر کے تعلق پوچھا؟ سوانہوں نے حملہ کرنے کاارادہ کيا يبال تک که انہيں کہا گيا: بيا بن صبيب ہيں۔ قرآن کی تفسیر بيان کرنے کونا لبند کرنے کی وجہ ہے۔ ( ٢.٧٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَفَا كِهَةً وَٱبَّا ﴾ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الْفَاكِهَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا فَمَا الْآبُّ ؟ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّفُ يَا عُمَرُ.

(۳۰۷۲۹) حضرت انس رہ نظو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا نئے نے منبر پر آیت تلاوت فرمائی۔ (اور پھل اور چارے ) \_ پھر فرمایا: پیر تھا تاہی میں نشد سے لیے تاہم ہیں کہ حضرت عمر رہانئے نے منبر پر آیت تلاوت فرمائی۔ (اور پھل اور چارے ) \_ پھر فرمایا: پیر

پھل تو ہم پہچانتے ہیں۔پس آبا کیا ہے؟ پھراپےنفس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:اے عمر! یقینا بیتو تکلف ہے!۔

( ٣٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مُصْحَفًا وَكَتَبَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ تَفْسِيرَهَا ، فَدَعَا بِهِ عُمَرُ فَقَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضَيُنِ.

(۳۰۷۳) حضرت جابر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر میشید نے از شاد فرمایا: ایک آدمی نے قر آن لکھااور ہرآیت کے ساتھ اس کی تغییر بھی لکھی۔ پس حضرت عمر وہانٹو نے اس کومنگوایا۔ پھراس کونینجی کے ساتھ کا کے دیا۔

( ٣.٧٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سُنِلَ عَن (وفَاكِهَةً وَأَبَّا) فَقَالَ:أَتَّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي وَأَيُّ أَرْضِ تُقِلِّنِي إذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَا أَعُلَمُ.

(۳۰۷۳) حضرت ابراہم التیمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وٹاٹھ سے اس آیت (اور پھل اور چارے) کے متعلق سوال کیا گیا؟ تو آپ دٹاٹھ نے فرمایا: کون سا آسان مجھے سامید سے گا؟ اور کون می نامی مجھے پناہ وے گی۔ جب میں کتاب اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں؟!۔

( ٣٠٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عبد اللهِ الزُّبَيْرِيُّ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ: كَانَ إِذَا سُنِلَ عَن شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآن ، قَالَ: قَدْ أَصَابَ اللَّهُ مَا أَرَادَ.

(٣٠٤٣٢) حفرت اعمش والنيلة فرماتے بين كه حفرت ابوداكل وائل وائل وائد عبقر آن كى كمى آيت كے متعلق سوال كيا جاتا فرماتے: اللہ حق بجانب ہے جس كا بھى اس نے ارادہ كيا۔

#### ( ٣٤ ) من كرة أن يقول إذا قرأ القرآن ليس كذا

جو شخص قرآن پڑھے جانے کے وقت یوں کہنا نا بیند کرے! ایسانہیں ہے

( ٢٠٧٣٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَن شُعَيْبٍ ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يُقْرِءُ النَّاسَ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُغَيِّرَ على الرجل لَمْ يَقُلُ: لَيْسَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِئَّةُ يَقُولُ: اقْرَأُ آيَةَ كَذَا ، فَذَكُوْتِه لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: أَظُنُّ صَاحِبَكُمْ قَدْ سَمِعَ ، أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرُفٍ مِنْهُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

(٣٠٤٣٣) حضرت شعيب بيتني فرماتے ہيں كه حضرت ابوالعاليه بيتني لوگوں كوقر آن پڑھايا كرتے تھے: پس جب وہ كئ شخص كى غلطى درست كرنے كاارادہ كرتے تو يول نہيں فرماتے: ايسے اور ايس نہيں ہے۔ بلكہ وہ اس طرح فرماتے تھے: آيت كوا يسے پڑھو۔ پس میں نے یہ بات حضرت ابراہیم پیٹیلا کے سامنے ذکر کی تو آپ پیٹیلا نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی نے بی حدیث نی ہے: جس شخص قرآن کے ایک حرف کا افکار کیا بلا شبداس نے پورے قرآن کا افکار کیا۔

( ٣.٧٣٤) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ:أَمْسَكُت عَلَى عَبْدِ اللهِ فِي الْمُصْحَفِ فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْت ؟ قُلْتُ:قَرَأْتَهَا كَمَا هِيَ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا حَرْفَ كَذَا قَرَأْتُهُ كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٤٣٢) حضرت علقمہ ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود وٹی ٹی کوفر آن پڑھتے میں روکا تو آپ وٹی ٹی نے فرمایا: تیری رائے کے مطابق کیسے ہے؟ میں نے کہا: آپ وٹی ٹی نے پڑھا جیسے قرآن میں موجود ہے سوائے ایک حرف کے۔ آپ وٹی ٹی نے اس کوایسے اورایسے پڑھا۔

( ٣.٧٢٥) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا مَرَرْت بِحَرْفٍ يُنْكِرُهُ لَمْ يَقُلُ لِي:لَيْسَ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقُرَأُه كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٤٣٥) حفرت اعمش وينطيز فرماتے ہيں كديل نے حضرت ابراہيم وينظيز پرقر آن كى تلاوت كى بى جب يس ايك حرف پر گزرا انہوں نے اس پرروك ديا۔ مجھے يوں نہيں كہا كدا يے اور ايسے نہيں ہے۔ بلكه فرمايا: حضرت علقمہ وينظيز اس آيت كوا يے اور ايسے بڑھتے تھے۔

( ٣.٧٣٦) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ:قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُرِيدُ أَنْ تُقْوِئَهُ قِرَائَةَ عَبْدِ اللهِ ، قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ: بَلَى ، فَإِنَّهُ قَدْ أَرَادَ ذَاكَ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتَه قَدْ هَوِى ذَاكَ ، قُلْتُ: فَيكُونُ هَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْك فَنَتَذَاكَرُ حُرُّوفَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: اكفنى هَذَا ، قُلْتُ: وَمَا تَكْرَهُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لِشَيْءٍ هُوَ هَكَذَا ، وَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا ، أَوْ أَقُولُ فِيهَا وَاوْ وَلَيْسَ فِيهَا وَاوْ.

(٣٠٤٣٦) حفرت اعمش ويشيخ فرماتے بيں كه حفرت ابراہيم ويشيخ نے مجھ سے فرمايا: بلاشبدابراہيم التيمي ويشيخ چاہ رہے بيں كه تم ان كا كوحفرت عبدالله ويشيخ كي قراءت برحمادو۔ ميں نے كہا: ميں طاقت نہيں ركھتا۔ انہوں نے فرمايا: كيوں نہيں، پس بے شك ان كا يہم ارادہ ہے، اعمش فرماتے بيں: جب ميں نے ان كود يكھا كہوہ يمي چاہ رہے بيں تو ميں نے كہا: تھيك ہے بيآ پ كي موجودگي ميں ہوگا، تو ہم نے حضرت عبدالله وي خود كا خدا كره كيا۔ تو آپ ويشيخ نے فرمايا: مجھے اتنا كافی ہے۔ ميں نے كہا: آپ اس طرح من اين ميں كہوں: كه وہ اينے ہي تو وہ اي اس طرح نہ ہو يا ميں كہوں: كه وہ اينے ميں واؤنہ ہو۔ اس ميں واؤنہ ہو۔

( ٣٠٧٣٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: ذُرِّيَاتُهُم ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُهَا وَيُرَدِّدُهَا ، وَلا يَقُولُ:لَيْسَ كَذَا.

(٣٠٤٣٤) حضرت ابراجيم ويشيذ فرمات بين كه ايك آ دمى نے حضرت ابن مسعود و الله اس آيت كا تلفظ يو چها! اور وه لوگ جو

ایمان لائے اور چلی ان کے نقش قدم پران کی اولا د\_پس اس آ دمی نے فدریاتھ ہم کہنا شروع کردیا۔ پھروہ بار باراس لفظ کودو ہرار با تھا۔اور آپ دہائو نے بھی نہیں فر مایا: کہا یہ نہیں ہے۔

( ٣.٧٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِنِّى لَأَكْرَهُ أَنْ أَشْهَدَ عَرُضَ الْقُرُآنِ فَأَقُولُ كَذَا وَلَيْسَ كَذَا.

(۳۰۷۳۸) حضرت اعمش طِیمیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم طِینیدِ نے ارشاد فرمایا: میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں قرآن کے معاملہ میں گواہی دوں پس میں کہوں!ایسا ہے،ادروہ ویسانہ ہو۔

( ٣٥ ) من كرِه أن يتناول القرآن عِند الأمرِ يعرضُ مِن أمرِ الدّنيا

جو خص ناپند کرے کہ وہ کسی دنیاوی معاملہ پیش آ جانے کی صورت میں قر آن پکڑے

( ٣٠٧٦٩ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُراً الْقُرْآنَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا.

(٣٠٧٣) حفزت مغيره بيني فرماتے بين كه حفزت ابراہيم بينية تاپيند جمحتے تھے كه وه كسى دنياوى معاملہ كے پيش آنے كى صورت ميں قرآن پڙھيں۔

( ٣٠٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ:كَانَ أَبِي إِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا يُعْجِبُهُ ، قَالَ:لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ.

(۳۰۷۴) حضرت هشام بن عروه میرتینی فرماتے ہیں کہ میرے والد جب دنیا کی کوئی چیز دیکھتے جوان کواچھی کگتی تو آیت تلاوت فرماتے!اورندآ نکھاٹھا کردیکھوتم اس طرف جوساز وسامان ہم نے ان میں سے مختلف تتم کے لوگوں کو دیا ہے۔

### ( ٣٦ ) القرآن على كم نزل حرفًا

#### قرآن كتخروف يرنازل موا؟

( ٣٠٧٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن أُمُ أَيُّوبَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ أَيُّهَا قَرَأْت أَصَبْت. (احمد ٣٣٣ـ حميدى ٣٢٠)

(٣٠٧٣) حضرت ام اليوب بيشين فرماتی ہيں كه نبى كريم مِلِقَظَةَ نے ارشاد فرمايا: قر آن سات حروف پرنازل ہواہے جس حرف كے ساتھ بھى يومعو گے ۔ حق بحانب ہوگے ۔

( ٣.٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ كُلُّ شَافٍ كَافٍ. (طبرى ١٩) (٣٠٧٣٢) حضرت عمر و خلافے فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤَلِّفَتِكَا أِنْ ارشاد فر مایا: قر آن سات حروف پر اترا ہے -ان میں سے ہر ایک کافی وشافی ہے۔

( ٣.٧٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أُخْرُفٍ عَلِيمًا حَكِيمًا ، غَفُورًا رَحِيمًا.

(احمد ٣٣٢ - ابن حبان ٢٣٣)

(۳۰۷۳ سا) حضرت ابو ہر مرہ ٹاپٹنے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عِلِّفْظَةِ نے ارشاد فرمایا: قر آن سات حروف پر نازل ہوا ہے، وہ اللّه علم والا ،حکمت دالا ، بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

( ٣.٧٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ ، أَخْبَرَنِي أَبَى بْنُ كَعْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبِّى أَرْسَلَ إِلَى:أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ. (مسلم ٥٦٣- ابن حبان ٢٠٠٠)

(٣٠٧٣) حضرت ألى بن كعب رُقَافِي فرمات ميں كدرسول الله مِيَّافِقَيَّةَ نے ارشاد فرمایا: بلاشبه میرے رب نے میری طرف قاصد جھیجا ہے كہ میں قرآن كوسات حروف بر بر طول ۔

( ٣.٧٤٥) حَدَّثَنَا غُنُدَر ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الحَكُم ، عَنْ مُجَاهِدُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبَى بْنِ
كَعْبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِءَ أُمَّتُك الْقُرْآنَ عَلَى
سَبْعَةٍ أَحُرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَؤُوا عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَصَابُوا. (مسلم ٥٩٣ـ ابوداؤد ١٣٤٣)

(٣٠٧/٥) حضرتُ أَبِّى بن كعب وَ النَّهُ فرماتے ہیں كہ حضرت جرائيل عَلاِئيلًا نبى كريم مِنْ النَّفِيَّةِ كَى خدمت ميں حاضر ہوئے اور فرمایا: اللّٰہ آپ كوظم دیتے ہیں كہ آپ مِنْوَ فَضَائِةِ اپنی امت كوسات حروف پرقر آن پڑھا ئیں۔ پس وہ جس حرف كے ساتھ بھی پڑھیں گےوہ حق بحانب ہوں گے۔

( ٣.٧٤٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُّفٍ. (ابن حبان 2۵۔ طبری ۱۲)

(٣٠٧٣) حصرت عبدالله بن مسعود دالين فرمات بين كه نبي كريم مَلِ النَّيْنَ فَإِن ارشاد فرمايا ؛ قرآن سات حروف برنازل مواب-

(٣.٧٤٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جِبْرِيلٌ ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اقُوْإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرُفٍ ، فَقَالَ لَهُ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ ، فَقَالَ: عَلَى حَرْفَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ:اسْتَزِدْهُ ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحُرُفٍ ، كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ كَقَوْلِكَ: هَلُمَّ وَتَعَالَ ، مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ . (احمد ٣) (٣٠٧٣) حضرت ابو بكر دوالله فرماتے ہیں كه حضرت جرائيل نے نبى كريم مُطَلِّقَتَا ہے فرمایا: قرآن كوايك حرف پر پڑھے، تو حضرت ميكا ئيل عَلاِئلًا نے ان ہے كہا: اس میں اضافه كر دو، تو حضرت جرائيل عَلاِئلًا نے فرمایا: دوحرفوں پر پڑھیں! پھر ميكا ئيل علائِئلا نے كہا: اس میں اضافه كر دو، يہاں تک كه ده سمات حروف تک پہنچ گئے۔ جن میں سے ہرائيك شافی كافی ہے۔ جيسا كهمبارا كہنا۔ هلم اور تعال، دونوں كاايك معنى ہے، آؤ۔ جب تك وہ رحمت كی آیت كوعذاب كی آیت كے ساتھ كھمل نہ كرے اور عذاب كی آیت كور حمت كی آیت كے ساتھ كھمل نہ كرے۔

( ٣.٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَن حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَن أُبَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْوَإِ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ ، كُلُّ شَافٍ كَافٍ. (احمد ١١٣- ابن حبان ٢٣٢)

(۳۰۷ ۲۸) حضرت أبی دی فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِفِی آنے ارشاد فرمایا: قرآن کو سات حروف پر پڑھو، ہرا یک حرف شافی کافی ہے۔

( ٣.٧٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُقَيْرٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ أَبَىًّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. (ابوداؤد ١٣٧٢ـ احمد ١٢٣)

(٣٩٤ ٣٠٠) حفرت سليمان بن صرد الله تفاشق حفرت الى كے واسطه سے فرماتے ہيں كه نبي كريم مَلِفَظَيَّةَ نے ارشاد فرمايا: اس كوسات حروف ير يرطور

( ٣٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَن قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:نزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلاثَةِ أَخْرُفِ. (احمد ١٦ـ طبراني ١٨٥٣)

(٣٠٧٥٠) حضرت سمره والثي فرمات بين كه نبي كريم مَ النفيجة في ارشاد فرمايا: قرآن تين حروف برنازل مواجد

( ٣٠٧٥) حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مِجْلَزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَن عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْد الْقَارِى ، قَالا:سَمِفْنَا عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

(بخاری ۲۳۱۹\_ مسلم ۵۲۰)

(۳۰۷۵) حضرت عمر بن خطاب رق فقر ماتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَةَ في ارشاد فر مایا: بلاشبه قر آن سات حروف پرنازل ہوا ہے۔ پس تم يرموجيسے تنہيں آسانی ہو۔

( ٣٠٧٥٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌّ ، عَن أُبَيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ جِبْرِيلَ لقيه فَقَالَ: مُرْهُمُ فَلْيَقْرَؤُوهُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخُرُّفٍ. (ترمذى ٢٩٣٣ـ ابن حبان ٢٣٥)

(٣٠٤٥٢) حضرت أبي تفافز فرمات بين كه حضرت جبرائيل علايتًا أني كريم مَلِفَظَةً الصلاح اورفر مايا: ابني امت كوهم دين كه قرآن

کوسات حروف پر پڑھیں۔

#### ( ٣٧ ) مِمّن يؤخذ القرآن ؟

#### ان لوگوں کا بیان جن سے قرآن لیا گیاہے

( ٣٠٧٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَىُّ بْنِ رَسُولُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبَىُّ بْنِ كَعْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ. (بخارى ٣٤٥٠ـ مسلم ١٩١٣)

(٣٠٤٥٣) حضرت عبدالله بن عمرو هاي فرمات بي كدرسول الله مَرْافِينَا في ارشاد فرمايا: قرآن جارلوگوں سے پر هو،عبدالله بن

مسعود روائن سے اورمعاذ بن جبل وائن سے اورانی بن کعب واٹن سے اورسالم سے جو کہ حذیف کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

( ٢٠٧٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَرَأْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَحْسَنْت. (مسلم ٥٥١ ـ احمد ٣٢٣)

(٣٠٧٥٣) حضرت عبدالله بن مسعود و الله فر مات بي كديس نے رسول الله مُؤَلِّفَتِكَا آبَ سامنے تلاوت فر ما كَي تو آپ مِؤَلِفَتَكَا آبَ مجھ سے فر مایا: تو نے خوبصورت پڑھا۔

( ٣٠٧٥٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَن قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ: مَا رَأَيْت أَحَدًّا كَانَ أَقْرَأَ لِكِتَابِ اللهِ ، وَلا أَفْقَهَ فِي دِينِ اللهِ ، وَلا أَعْلَمَ بِاللهِ مِنْ عُمَرَ.

(٣٠٤٥٢) حفرت عبد الملك بن عمير ويشيد فرمات بي كه حضرت قبيصه بن جابر ويشيد في ارشاد فرمايا بيس في كم شخص كونبيس ديكها جوكتاب كوزياده احجها برصف والا بوء اور الله كه دين بيس زياده بجهد كھنے والا بو۔ اور الله كوزياده جاننے والا بوحضرت عمر و الله يو ( ٣٠٧٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَن دَاوُد بْنِ شَابُورَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْخَوُ عَلَى النَّاسِ بِقَارِ نَنَا عَبْدِ اللهِ بْنِ

السَّائِب.

(۳۰۷۵۷) حضرت داؤ دین شاپور دایشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد دیشید نے فرمایا: ہم لوگ لوگوں کے سامنے اپنے قاری حضرت عبداللّذین سائٹ بیشید کی وجہ سے فخر کرتے تھے۔

( ٣.٧٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَن دَاوُد بْنِ شَابُورَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: كُنْتُ أفخر النَّاسَ بِالْجِفْظِ لِلْقُرْآنِ حَتَّى صَلَّيْت خَلْفَ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَمَا أَخْطَأَ فِيهَا وَاوًا ، وَلا أَلِفًا.

(۵۸ کے ۳۰) حضرت داود بن شابور میشید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد میشید نے فرمایا: میں لوگوں میں قر آن کا پکا حافظ ہونے کی وجہ سے فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے حضرت مسلمہ بن مخلد میشید کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس انہوں نے سورہ لقرہ شروع کی اوراس میں الف اور واوُ تک کی ملطی بھی نہیں گی۔

( ٣.٧٥٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُ عَلَى قِرَائَةِ أَبْنِ أَمْ عَبْدٍ.

(۳۰۷۵۹) حضرت عمر دلی ٹئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفَظِیَّے نے ارشاد فرمایا: جو شخص جاہتا ہے کہ وہ قر آن کو ویسے ہی تروتازہ پڑھے جیسا کہ وہ اتر اتھا۔ پس اسے جا ہے کہ وہ ابن ام عبد کی قراءت کے مطابق پڑھے۔

( ٣.٧٦. ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكُنُنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِى ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزِلَ غَضَّا فَلْيَقُرُأَهُ عَلَى قِرَاتَةِ ابْنِ أُمَّ عَبْدٍ. (بخارى ١٩٢)

(٣٠٧٦٠) حضرت عمر و بن الحارث والنوفز فرمات بين كدرسول الله مَلِقَظَةُ نے ارشاد فرمایا: جو محض جا ہتا ہے كدوہ قر آن پڑھ جيسے وہ تروتاز ہ اتر اتھا پس اس كوچا ہے كدوہ ابن ام عبد كى قراءت كے مطابق پڑھے۔

( ٣.٧٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَبَّةَ الْبُدُرِيّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إِلَى آخِرِهَا ، قَالَ جَبْرِيلُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ رَبَّك يَأْمُوكَ أَنْ تُقُرِنُهَا أُبَيًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبَيُّ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِنَك هَذِهِ السُّورَةَ ، قَالَ أُبَيِّ: أَذَكَرَنِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمُ. (احمد ٣٨٩ـ مسند ٢٣٢)

' (٣٠٤ ٢١١) حضرت عمار بن الى عمار مريشية فرماتے بيں كه ميں نے حضرت البونبہ بدري ميشية كويوں فرماتے ہوئے سنا ہے: جب آيت: برگز نہ تھے وہ اوگ جو كافر جيں اہل كتا ب ميں ، آخر تك نازل ہوئى۔ تو جبرائيل عليفِئل نے فرمايا: اے اللہ كے رسول مِنْفَظَةَ فَجَا آپ مِنْفَظَةَ كارب آپ كوظم ديتا ہے كہ آپ بيسورت أبى كو پڑھاديں۔ تو نبي مِنْفَظَةَ نے اُبِي سے فرمايا: جبرائيل عليفِئل نے جھے عظم \* ديا ہے كہ ميں تنہيں بيسورت پڑھا دوں ، حضرت اُبِي شِيْقُ نے فرمايا: اے اللہ كے رسول مَالِفَظَةَ إِلَي انہوں نے ميرا نام ذكركيا؟

الب مَنْ النَّفَ فَي فِي مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

( ٣.٧٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرِو ، عَن زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَضَّا كَمَا أُنْزِلٌ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَائَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

(احمد ۱۳۵۵ این حیان ۲۰۲۷)

(٣٠٤ ٦٢) حضرت عبدالله بن مسعود جي تئي فرماتے ہيں كه نبي كريم ميز النظافية نے ارشاد فرمايا؛ جو شخص پيند كرتا ہے كہ قر آن كوو ہے بى تروتازہ پڑھے جيسے وہ اترانھا۔ پس اس كوچا ہے كہ وہ ابن ام عبدكى قراءت كے مطابق پڑھے۔

(٣.٧٦٣) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَن مُغِيرَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ: قَدْ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ القرآن عَلَى ظَهْرِ لِسَانِهِ.

(٣٠٤٦٣) حفرت مغيره وليني فرمات بي كد حفرت ابراهيم وليني نے ارشاد فرمايا: حفرت عبدالله بن مسعود والني نے قرآن حضور مِنْ الله عند الله بن مسعود والني نے قرآن حضور مِنْ الله عند الله بن مسعود والني الله عند الله بن مسعود والني الله عند الله بن مسعود والني الله بن الله بن الله بن مسعود والني الله بن مسعود والني الله بن الله بن

( ٣.٧٦٤ ) حَلَّاتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَن مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: مَاتَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَلَمْ يَجْمَعُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٧٦٣) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن ولیفید فرماتے ہیں کہ حضرت معنی ولیٹید نے ارشادفر مایا:حضرت ابو بکر وہافو اورحضرت عمر جہافو اور حضرت علی وہافیز انقال فرما گئے اس حال میں کہ انہوں نے قر آن جمع نہیں کیا۔

#### ( ٣٨ ) ما نزل مِن القرآبِ بمثّة والمدِينةِ

## قرآن كاجوحصه مكهاورمدينه مين نازل ہوا

( ٣.٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: أَنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ بِالْمَدِينَةِ.

(٣٠٧٦٥) حضرت مجابد مِلِينَيْ فرماتے ہیں كەحضرت ابو ہريرہ دي في نے ارشاد فرمايا؛ سورة فاتحه مدينه منورہ ميں نازل ہوئی۔

( ٣.٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:مَا كَانَ مِنْ حَجَّ ، أَوْ فَرِيضَةٍ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْأُمَمِ وَالْقُرُونِ وَالْعَذَّابِ فَإِنَّهُ أُنْزِلَ بِمَكَّةَ.

(۲۷۷ س) حضرت مشام بن عروه والتي في فرمات مبي كيران كے والد حضرت عروه وليتي نے ارشاد فرمایا: قر آن كے جس حصه ميں جج

کے مسائل یا کئی فریفنہ کو بیان کیا گیا ہے پس بلاشیہ وہ حصہ مدینہ میں نازل ہوااور قرآن کے جس حصہ میں سابقہ امتوں اور صدیوں اور عذاب کا ذکر ہے پس بلاشیہ وہ حصہ مکہ میں نازل ہوا۔

( ٣.٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سَلَمَةً ، عَنِ الضَّحَاكِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْمَدِينَةِ.

(٣٠٤٦٧) حفرت سلمه ويشين فرمات بين كه حفرت ضحاك ويشين في ارشاد فرمايا: (ال ايمان والو!) يه آيات مدينه من نازل موكيس و ٣٠٤٦٠) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ اللَّاعُمُ مِن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عن علقمة قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْ آنِ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْذِلَ بِمَكَّةً.

(٣٠٤٦٨) حضرت ابراہیم براثیل فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ولیٹیل نے ارشاد فرمایا: قرآن میں ہروہ آیت جس میں (اے ایمان والو!) کے ذریعہ خطاب ہے مدینہ میں نازل ہوئی ،اور قرآن میں ہروہ آیت جس میں (اے لوگو!) کے ذریعہ خطاب ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی۔

( ٣٠٧٦ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَرَأْنَا الْمُفَصَّلَ حُجَجًا وَنَحْنُ بِمَكَّةَ لَيْسَ فِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.

(٣٠٤٦٩) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد مِلِيُّطِيُّ فرماتے ہيں كەحصرت عبدالله بن مسعود ﴿ الْحُوْلِ فَ ارشاد فرمایا: ہم نے جھوٹی سورتیں بطور دلائل کے مکہ میں پڑھیں،ان سورتوں میں (اےا یمان والو )نہیں تھا۔

( ٣٠٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:كُلُّ سُورَةٍ فِيهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.

(۳۰۷۷) حضرت الیوب پیشیخا؛ فرماتے ہیں کہ حضرت عکر مہ پیشیئے نے ارشاد فرمایا: ہروہ سورت جس میں (اے ایمان والو) موجود ہے دہ مدنی ہے۔

( ٢٠٧١) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَن زَائِدَةً، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ. (٢٠٤٤) حضرت منصور ويشيخ فرمات بي كه حضرت مجامِد يشيخ نے ارشاد فرمايا: سب تعريفيس اس الله كے ليے بيس جوتمام جہانوں كا پروردگار ہے۔ بيد يندين نازل ہوئی۔

( ٢٠٧٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْتٍ ، عَن شَهْرٍ ، قَالَ: الْأَنْعَامُ مَكَّيَّةٌ.

(٣٠٧٧٢) حفرت ليث فرماتي بين كه حفرت شھر ويشيلانے ارشاد فرمايا : سورة الانعام كلى سورت ہے۔

( ٣٠٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ قَيْسٍ ، عَن عُرُوَةَ مَا كَانَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ بِمَكَّةَ ، وَمَا كَانَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالْمَدِينَةِ.

(٣٠٧٧) حضرت نضر بن قيس پيشيز فرماتے ہيں كەحضرت عروه پيشين نے ارشاد فرمایا: ہروه آیت جس میں (الےلوگو!) كے ذريعه خطاب ہے وہ مكہ میں نازل ہوئی اور ہروہ آیت جس میں (اےا یمان والو!) كے ذريعه خطاب ہے وہ مدينه ميں نازل ہوئی۔

( ٣٠٧٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ قَوْلَهُ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ يَنِي اِسْرَائِيلَ على \* مثله﴾ فَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ ، فَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ ابْنُ سَلامٍ وَهَذِهِ السُّورَةُ مَكِّيَّةً (٣٠٧٧) حفرت ابن عون وليني فرماتے ہيں كه كچھ لوگوں نے امام شعبی ولينيؤ كے پاس آیت پڑھی: جبكہ گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ای جیسے کلام پر ۔ پس کہا گیا: گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام دی ٹی ہیں تو آپ ولینیؤ نے فرمایا: بیا بن سلام كیسے ہو سکتے ہیں حالانكہ بیسورت تو کی ہے؟!۔

( ٣٠٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر ، عَن هِشَام ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ: إِنِّى لَأَعْلَمُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ ، وَمَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَمَّا مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ فَضَرُّبُ الْأَمْثَالِ وَذِكْرُ الْقُرُونِ ، وَأَمَّا مَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ فَالْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ وَالْجَهَادُ.

(۳۰۷۷۵) حضرت هشام بن عروه ویشین فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عروه ویشین نے ارشاد فرمایا: بلا شبہ میں بہت التھے طریقہ سے جانتا ہوں قرآن کا جو حصہ مکہ میں نازل ہوا اور جو حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ بہر حال جو حصہ مکہ میں نازل ہوا اس میں مثالوں کا بیان اور پچھلے واقعات کا ذکر ہے، اور باتی جو حصہ مدینہ میں نازل ہوا اس میں فرائفن، حدود اور جہاد کابیان ہے۔

#### ( ٢٩ ) فِي القِراء قِ يسرِع فِيها

## قراءت میں جلدی کرنے کا بیان

( ٣.٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ ، عَن قَتَادَةً ، قَالَ:سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَن قِرَائَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَلًا.

(٣٠٤٧٦) حضرت قماده وطِينْظِ فرمات بين كه مين نے حضرت انس تفائق سے نبي مَلِّفَظَيْظَ كَى قراءت كے بارے مين بوچھا؟ تو آپ تفائق نے فرمایا: آپ مِلِفَظَةُ اپنی آواز كولمباكر كے پڑھتے تھے۔

( ٣.٧٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَت قِرَاءَ ةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فَذَكَرَتْ حَرْفًا حَرْفًا.

(٣٠٧٧) حفرت ابن الى مليكه مِرْطِيد فرمات مِين كه حفرت ام سلمه ثن النه فن ارشاد فرمايا: نبى مُرْطِقَعَةَ كا پرُ هناا يسے تعا: سب تعريف الله كے ليے ہے جوتمام جہانوں كاپروردگار ہے۔ پس آپ رُق تُغذ نے ايك ايك حرف ذكر فرمايا:

( ٣.٧٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقُرَأُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: رَتَّلْ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي فَإِنَّهُ زَيْنُ الْقُورَانِ.

(۳۰۷۷) حضرت ابراہیم ہلیٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ولیٹیلۂ حضرت عبداللہ بن مسعود دلیٹھٔ پر پڑھا کرتے تھے تو آپ ڈپھٹے فرماتے اٹھبر کر پڑھ۔میرے ماں باپ تچھ پرفدا ہوں۔ پس یہی تو قر آن کی زیب وزینت ہے۔

( ٣.٧٧٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إذَا قَرَأَ يَمُضِى فِي قِرَائَتِهِ.

(٣٠٧٧٩) حضرت ابوب بيشير فرماتے ہيں كەحضرت ابن سيرين بيشير جب پڙھتے تواتي قراءت ميں جلدي كرتے تھے۔

( ٣٠٧٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَن عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ، عَن مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَهُذَّانِ الْقِرَاءَةَ هَذًّا.

( ۳۰۷۸ ) حصرت عثمان بن الاسود ولينظية فرمات مين كه حصرت مجامد ولينطية اور حصرت عطاء ولينظية جلدى جلدى قر آن يزهة تقه

( ٣.٧٨١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَن حُجُو ِ بْنِ عَنْبَسَ، عَن وَائِلِ بْنِ حُجُو، قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً: ﴿وَلا الضَّالِّينَ ﴾ فَقَالَ: آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

(٣٠٧٨) حضرت واكل بن حجر و الني فرمات بي كه من في بي مُوالِفَقِيَّةَ كوسنا آپ مَوْلِفَقِيَّةً في برُ ها: و لا الصالين اورنه بي بعظك

, ٣.٧٨٢ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَن عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذَّ الشَّغْرِ ، وَلا تَنشُّرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ .

(۳۰۷۸۲) امام شعبی طِینٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹو نے ارشاد فرمایا: قرآن کوجلدی جلدی مت پڑھو، شعر کے جلدی پڑھنے کی طرح ،اور نہ بی غیرمنظوم انداز میں پڑھور دی تھجور بھیرنے کی طرح ۔

( ٣٠٧٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفُيانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن مُجَاهِدٍ: ﴿وَرَثِّلِ الْقُرُّ آنَ تَوْتِيلاً ﴾ قَالَ: بَعُضْهُ عَلَى أَثَرِ بَعْضِ. (٣٠٤٨٣) حضرت منصور طِيَّيْدِ فرمات بي كه حضرت مجاهد طِيَّيْدِ في ارشاد فرمايا: اورقر آن كوهم برهم كر پرهو\_يعني اس كِيْحض حصد كوبعض كے بيچھے بيچھے پرهو۔

( ٣.٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَن مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَرَتُلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ قَالَ بَيْنَهُ تَبْيينًا.

(۳۰۷۸ م) حضرت مقسم چڑھیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑھٹو نے اس آیت کے بارے میں فر مایا: قر آن کو کھبر کھبر کر پڑھو۔ بینی اس کو واضح انداز میں پڑھو۔

( ٢٠٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن عُبَيْدٍ الْمُكَتِّبِ ، قَالَ:سُئِلَ مُجَاهِدٌ ، عَن رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا الْبَقَرَةَ وَقَرَأَ آخَرُ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَجُلُوسُهُمَا سَوَاءٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ:الَّذِى قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَقُرُ آنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً﴾.

(۳۰۷۸۵) حضرت عبید مکتب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت می ہد دیشید سے ایسے دوآ دمیوں کے بار نے میس پو جھا گیا جن میں سے ایک نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسرے نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، اوران دونوں کے رکوع اور سجد ہے اوران دونوں کا بیٹھنا برابرتھا۔ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ بایٹیڈ نے ارشا دفر مایا: جس نے سورہ بقرہ پڑھی، بھرمجاہد میں تھ بیآ بہت پڑھی: اور نازل کیا ہے بم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تا کہ پڑھ کر سناؤتم اسے انسانوں کو گھمر کھم کراور نازل کیا

ہم نے اس کو بتدریج (حسب موقع)۔

( ٣.٧٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنُ مَوْهَب، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: لَأَنْ أَقُوراً: ﴿إِذَا زُلُزِلَتُ ﴾ وَ ﴿الْقَارِعَةُ ﴾ أَرَدُّدُهُمَا وَأَتَفَكَّرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهُذَ الْقُرْآنَ.

(۳۰۷۸۲) حضرت عبیدالله بن عبدالرحمٰن بن موهب ولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب القرظی ولیٹی کو یوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب القرظی ولیٹی کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ! میں ان سورتوں کو بار بار پڑھوں اور ان دونوں میں غور وفکر کروں یہ مجھے زیادہ پہندیدہ ہے اس بات سے کہ میں قر آن کوجلدی جلدی پڑھوں۔

( ٣.٧٨٧) حَدَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَن ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا قَرَأَ تَرَسَّلَ فِي قِرَاءَتِهِ. (٣٠٧٨٤) حفرت ثابت بن قيس طِيتْيِ فرمات بي كه مِن في حضرت ممر بن عبدالعزيز طِيتْيِ كُوفَر آن پڙھتے ہوئے سنا: وهُ شبر تُظهر كريز ھتے تھے۔

## ( ٤٠ ) مَنْ قَالَ اعملوا بالقرآنِ جو شخص کے:قرآن برمکل کرو

( ٣.٧٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلْابَةَ ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتُوا أَبَا الذَّرْدَاءِ، فَقَالُوا: إِنَّ إِخُوانًا لِكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقُرِءُ وْنَكَ السَّلامَ وَيَأْمُرُونَكَ أَنْ تُوصِيَهُمْ ، قَالَ: فَأَقْرِءُ وْهُمُ السَّلامَ وَمُرُّوهُمْ فَلْيُعْطُوا الْقُرْ آنَ خَزَائِمَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسُّهُولَةِ ، وَيُجَنَّهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَةَ.

( ۳۰۷۸۸) حفنرت ابوقلاب ولینی فر ماتے ہیں کہ کوفہ کے پچھلوگ حضرت ابوالدرداء دلی فود مت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ دلین کے کوفہ کے بھائی آپ کوسلام کہدرہ بھے اور آپ ہے درخواست کررہے تھے کہ آپ ان کے لیے کوئی وسیت کرد یجے۔ آپ دلین نے فر مایا: پس تم ان کوسلام کہنا اور ان کو تھم دینا کہ دہ قر آن پڑ کمل کریں دل و جان سے وہ ان کوسہولت و آسانی دے گا۔ اور ان کو تلم اور خم ہے بجائے گا۔

( ٣.٧٨٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى تَرَى لِلْقُرْآنِ وُجُوهًا كَثِيرَةً.

(۳۰۷۸۹) حفزت ابوقلا بہ مِیْتین فرماتے ہیں کہ حفزت ابوالدرداء رہی ہونے ارشاد فرمایا بتم سارا قر آن نہیں سمجھ کیے یہاں تک کہتم قرآن کی ساری عملی صورتیں ندد کھیلو۔

( ٣.٧٩. ) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَن زِيَادِ بُنِ مِخْرَاق ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ:أَعْطُوا الْقُرُ آنَ خَزَائِمَهُ ، يَأْخُذُ بِكُمُ الْقَصْدَ وَالسُّهُولَةَ وَيُجَنِّكُمُ الْجَوْرَ وَالْخُزُونَةَ.

# معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ ابن الي شيب مترجم (جلد ٨) ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

(۳۰۷۹۰) حفرت ابو کنانہ مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موی مِیشِیدُ نے ارشاد فرمایا: قرآن برعمل کرو دل و جان سے، وہ تنہیں سبولت اورآسانی دےگا،اور تنہیں ظلم اور تکلیف سے بیائے گا۔

# ( ٤١ ) من نھی عنِ التّمارِی فِی القر آنِ جُوْخص قر آن کے بارے میں جھگڑا کرنے سے رو کے

( ٣.٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَفَدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: تَشَاجَرَ رَجُلانِ فِى آيَةٍ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا تُمَارُوا فِيهِ فَإِنَّ مراء فِيهِ كُفْرُ. (احمد ٢٠٣٠- بيهقى ٢٢٢١)

(۳۰۷۹) حضرت سعد رہی ہو کہ حضرت عمر و بن العاص رہی ہوئے کے آزاد کر دہ غلام ہیں فر ماتے ہیں کہ دوآ دی قر آن کی ایک آیت میں جھکڑ پڑے اور دونوں جھکڑا لے کررسول اللہ مَرَائِشَقِیَا ہِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ جہا ہو نے فر مایا بتم اس میں جھکڑ ومت۔ اس لیے کہ قرآن میں جھکڑنا کفر ہے۔

( ٣.٧٩٢) حَلَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً ، قَالَ:أُخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوا الْمِرَاءَ فِى الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْأَمَمَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى اخْتَلَفُوا فِى الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ مِرَاءً فِى الْقُرْآنِ كُفُرٌ

(٣٠٤٩٢) حضرت عبداللہ بن عمرو دی ٹن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا فِظَائِمَ نے ارشاد فرماً یا: قرآن کے بارے میں جھکڑے کو چھوڑ دو پس بے شکتم سے پہلی امتوں پر لعنت نہیں کی گئی یہاں تک کہ انہوں نے قرآن میں اختلاف کیا۔ بلاشبہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کفرے۔

( ٣٠٧٩٣) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَن جُنْدُب بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اقْرَوُوا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا.

(بخاری ۲۰۵۱ مسلم ۲۰۵۳)

(٣٠٤٩٣) حضرت جندب بن عبدالله جهائمهٔ فرماتے بین که رسول الله مَرَافِظَةً نے ارشاد فرمایا: قرآن کو پڑھو جب تک اس پرتمہارا دل مانوس رہےاور جب تم اس میں اختلاف کروتو اُٹھ جاؤ۔

( ٣.٧٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:لاَ تَضْرِبُوا الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ الشَّكَّ فِي الْقُلُوبِ.

( ٣٠٤٩٣ ) حفرت عطاء ويشيذ فرمات بي كه حضرت ابن عباس والله ني ارشاد فرمايا: قرآن كيعض حصه كوبعض كي ساته خلط

ملط مت کرد، اس لیے کہ یہ چیز دلول میں شک پیدا کرتی ہے۔

( ٣٠٧٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَن مَنْصُور ، عَن سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدَّالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ. (احمد ٢٥٨٠ ابويعلى ٥٩٩٠)

(٣٠٤٩٥) حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قرآن کے بارے میں جھٹڑا کرنا کفر ہے۔

( ٣٠٧٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَن شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَنْ قَبُلَكُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَأَهْلَكُهُمْ فَلا تَخْتَلِفُوا فِيهِ يَعْنِى فى الْقُرْآن. (بخارى ٢٣١٠ ـ احمد ٣٩٣)

(٣٠٤٩٦) حفرت عبدالله بن مسعود روالي فرماتے ہيں كه ميں نے رسول الله مَرْاَفَعَ اَ كو يوں فرماتے ہوئے ساہے كه بلاشبةم سے پہلے لوگوں نے اس ميں اختلاف كيا تو الله نے ان كو ہلاك و بربادكرديا۔ پستم اس ميں اختلاف مت كرو، يعنى قرآن ميں۔

# ( ٤٢ ) فِي مِثلِ من جمع القرآن والإيمان مثال الشخص كي جوايمان اورقرآن كوجمع كر \_

( ٣.٧٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: مَثَلُ الَّذِى جَمَعَ الإِيمَانَ وَجَمَعَ الْقُرْآنَ مِثْلُ الْأَتْرُجَّةِ الطَّيِّبَةِ الطَّغْمِ ، وَمَثْلُ الَّذِى لَمْ يَجْمَعِ الإِيمَانَ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ مِثْلُ الْحَنْظَلَةِ خَبِيثَةُ الطَّغْمِ وَخَبِيثَةُ الرِّيحِ. (دارمي ٣٣٦٢)

(۷۹۷) حضرت حارث ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دوائی نے ارشاد فر مایا: مثال اس شخص کی جوابیان اور قر آن کو جمع کرنے والا ہوتر نج کی سے اس کی خوشبوعمہ ہے اور مز ولذیذ۔اور مثال اس شخص کی جو ندایمان جمع کرےاور نہ ہی قر آن جمع کرے حظل کے پھل کی سے جو بدمزہ اور بدیووالا ہوتا ہے۔

( ٣.٧٩٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمُّرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَلا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأَثْرُجَّةِ طَيِّبَةُ الطَّعْمِ طَيِّبَةُ الرِّيحِ ، وَمَثَلُ الْفَا بِو الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِى اللهِ اللهِ عَلَيْبَةُ الرَّيْحِ ، وَمَثَلُ الْفَا بِو الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْفَرْآنَ لَكُمُونُ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِ الْفَرْآنَ لَكُمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ ا

(۳۰۷۹۸) حضرت ابوموی خالی فرماتے ہیں کہ بی شِزُفِیْتَ نِی ارشاد فر مایا: مثال:اس مومن کی جوقر آن شریف نہ پڑھے تھجور کی می ہے کہ مزہ شیریں ہوتا ہے مگر خوشبو بچھنہیں اور مثال اس مومن کی جوقر آن شریف پڑھے ترنج کی می ہے کہ مزہ لذیذ اور خوشبو بھی عمدہ۔اور مثال اس گنهگار کی جوقر آن نہ پڑھے خطل کے پھل کی میں ہے جس کاذا لکتہ بھی کڑوااور خوشبو بھی عمدہ نہیں۔

#### ( ٤٣ ) من كرة رفع الصوتِ واللَّفطِ عِند قِراء قِ القرآنِ

جو خص ناپند کرنے آوازاو نجی کرنے کواور شور کرنے کو قرآن کے پڑھے جانے کے وقت

( ٣.٧٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: الْقُرْآنُ وَحُشِقٌ، وَلا يَصْلُحُ مَعَ اللَّغَطِ.

(۳۰۷۹۹) حضرت اعمش مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبد الرحمٰن بیشیدُ نے ارشاد فرمایا: قرآن تو اکیلا ہے اور بیشور کے ساتھ پڑھے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

( ٣٠٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتَوَائِتَى ، عَن قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الذَّكْوِ.

(۳۰۸۰۰) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد ویشید نے ارشاد فرمایا: که رسول الله میز فیضی آج کے صحابہ ٹیکائٹیز ذکر کے وقت آواز بلند کرنے کو نایسند کرتے تھے۔

( ٢٠٨٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ قِرَائَةِ الْقُرْآنِ.

(٣٠٨٠١) حضرت حسن بيتين فرمات بين كه نبي كريم مُنْ الشَّيْعَة قرأ آن يراحة وقت آواز بلندكر في كونا يسندكرت تتهد

#### ( ٤٤ ) فِي النَّظر فِي المصحفِ

# قرآن میں دیکھنے کابیان

( ٣.٨.٢ ) جَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن خَيْثَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ:انْتَهَيْت إلَيْهِ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ ، قَالَ:قُلْتُ:أَيُّ شَيْءٍ تَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ؟ قَالَ:حِزْبِي الَّذِي أَقُومُ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۲۰۸۰۲) حضرت خیشمہ میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹوڈ کے پاس گیا تو وہ قر آن میں دیکیورہ ہے تھے: راوی

کہتے ہیں: میں نے پوچھا! آپ قرآن میں کیا چیز پڑھارہ ہیں؟ فر مایا: اپنی تلاوت کاوہ حصہ جو میں رات میں پڑھتا ہول۔

( ٣٠٨.٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمَصَاحِفِ.

(٣٠٨٠٣) حضرت زرجيني فرمات بي كه حضرت عبدالله وفائن نے ارشاد فرمایا: مصاحف قرآنی ميں اپن نظر سلسل جما كے ركھو۔

( ٣٠٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْلِرِهِ.

(۳۰۸۰۳) حضرت ابوموق مِلَيْنِ فرمات ميں كه حضرت حسن مِلِينَّةُ نے فرمایا: بلوائی حضرت عثمان مِنْ شُور راخل ہوئے اس حال میں سرت میں سرت میں میں است

كەقرآن ان كى گودىيى تھا۔

- ( ٣٠٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُس ، قَالَ: كَانَ من خُلُقُ الْأَوَّلِينَ النَّظُرَ فِي الْمَصَاحِفِ ، وَكَانَ الْأَخْنَفُ بْنُ قَيْسِ إِذَا خَلا نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.
- (٣٠٨٠٥) حضرت ابن عليه ويشيد فرمات بين كه حضرت يونس ويشيد في ارشاد فرمايا: پهلے لوگوں كے التحصا خلاق ميں سے تھا قرآن ميں ديكھنا، اور حضرت احف بن قبيس ويشيد جب فارغ ہوتے تو قرآن ميں ديكھتے رہتے۔
- ( ٣٠٨٠٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سُرِّيَّةَ الرَّبِيعِ قَالَتُ : كَانَ الرَّبِيعُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِذَا دَخَلَ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ لَا يَرَى هَذَا أَنِّي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ
- (٣٠٨٠١) حفرت سرّ بيالرنج ولينطيه فرماتے ہيں كەحفرت رئيج ولينيه قرآن ميں و كيهركر پڑھتے رہتے تھے۔ پس جب كوئى انسان داخل ہوتا تواس مصحف كوچھپاليتے۔اور فرماتے: شيخف نه ديكھے كەميىں ہروفت قرآن ميں ہى ديكھ كريز ھتا ہوں۔
- ( ٣٠٨٠٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ ، وَقَالَ: لَا يَرَى هَذَا أَنِّي أَقُرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.
- (۳۰۸۰۷) حضرت اعمش میلینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میلینی قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرتے تھے پس جب کوئی انسان داخل ہوتا تو آپ پرلیٹیزاس مصحف کو چھپالیتے اور فرماتے کوئی بینہ دیکھے کہ میں ہروقت اس میں دیکھ کر پڑھتا ہوں۔
- ( ٣٠٨٠٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ جزئي ، أَوْ عَامَّةَ جزئي ، وَأَنَا مُضْطَجعَةٌ عَلَى فِرَّاشِي.
- (۳۰۸۰۸) حضرت اسود مِلِیُنیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ مخالفۂ نے ارشاد فرمایا: میں اپنے سپارے یا اپنے قر آن کے حصہ کو پڑھتی تھی اس حال میں کہ میں اپنے بستر پرلیٹی ہوتی تھی۔
- ( ٣٠٨٠٨) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن مُوسَى بُنِ عُلَيٍّ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ:أَمْسَكُت عَلَى فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ الْقُرْآنَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ. الْقُرْآنَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ.
- (۳۰۸۰۹)حضرت مویٰ بن علی پریتینه فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یوں فرماتے ہوئے سنا: میں نے حضرت فضالہ بن عبید پریشینہ کوقر آن سے روکا یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوئے۔
- ( ٣٠٨١ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلال ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ:كَانَ أَبُو الْعَلاءِ يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّخْيرِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.
- (۳۰۸۱۰) حضرت ابوصالح العقبلي مِلِيْمَيْ فرماتے ہيں كەحضرت ابوالعلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير مِيتَمِيْ قرآن ميں ديكيوكر تلاوت فرمايا كرتے تھے يہاں تک كدان پر بے ہوشى طارى ہوجاتى۔
  - ( ٢٠٨١١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَن لَيْتٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ طَلْحَةً يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨١١) حضرت ليث وإيثير فرمات مين كه مين في حضرت طلحه والينيو كود يكها كدوه قرآن مين ديكي كرتلاوت فرمار بي تقير

### ( ٤٥ ) من كرِه أن يقول قِراءة فلانٍ جو شخص يول كهنانا پيندكر سے: فلال كي قراءت

( ٣٠٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: قَرَانَةُ فُلان وَيَقُولُ: كَمَا يَقُرُأُ فُلانْ. (٣٠٨١٢ ) حضرت منصور مِيَّيْنِ فرماتے ہيں كه حضرت أبراہيم مِيَّنِيْنِ يوں كبنا ناپندكرتے تھے: فلاں كُي قراءت، يوں فرماتے! جيسا كه فلاں پڑھتا ہے۔

### ( ٤٦ ) فِی القرآنِ ، متی نزل قرآن کے بارے می*ں کہ کب* نازل ہوا

( ٣٠٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَن دَاوُد ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمُلَةً مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِيَا فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ شَيْنًا أَحُدَثَهُ.

(٣٠٨١٣) حضرت عكرمه ويشي؛ فرماتے ہيں كەحضرت ابن عباس شي تؤني نے ارشاد فرمایا: پورا قر آن اوپر والے آسان ہے آسانِ دنیا تك رمضان ميں اترا۔ پھراللّٰد جب كسى چيز كووجود ميں لانے كااراده فرماتے تواس كونا زل فرماد ہے۔

( ٣٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ: نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتُّ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لَارْبَعِ وَعِشْرِينَ.

(۳۰۸۱۴) حضرت اُیوب پیشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ پیشیؤ نے ارشادفر مایا: تو رات رمضان کی چھتاریخ کونازل ہوئی۔اور قرآن چوہیں رمضان کواتا راگیا۔

( ٣٠٨١٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، قَالَ: نَزَلَتِ الْكُتُبُ كلها لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

(۳۰۸۱۵) حضرت خالد جیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ ویشید نے ارشادفر مایا؛ ساری آسانی کتابیں رمضان کی چوہیں تاریخ کو نازل ہوئیں۔

﴿ ٣٠٨١٦ ) حَذَّفَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَذَّفَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن حَسَّانَ بُنِ أَبِي الْأَشُرَسِ ، عَن حَسَّانَ بُنِ أَبِي الْأَشُرَسِ ، عَن سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، قَالَ: دُفِعَ إِلَى جِبْرِيلَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ جُمُلَةً ، فوضع فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ ثم جَعَلَ يَنْزِلُه تَنْزِيلاً.

(٣٠٨١٦) حضرت سعيد بن جبير مينينية فرماتے ہيں كەحضرت ابن عباس تانين نے اللہ كے قول بيقينا ہم نے ہى نازل كيا ہے قرآن كو

شب قدر میں۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا: حضرت جبرائیل علاقیال کوساراِ قرآن شب قدر میں ہی سپر دکر دیا گیا تھا۔ پس اس کو بیت العزہ میں رکھا گیا، بھروہ اس کو تدریجا ناز ل کرتے رہے۔

( ٣٠٨١٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، قَالَ:أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا الْعَالِيَةَ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِى الْجَلْدِ ، قَالَ: نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيُلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَنَزَلَت الزَّبُورُ فِى سِتِّ ، وَالإِنْجِيلُ فِى ، ثَمَانِ عَشْرَةَ ، وَالْفُرْآنُ فِى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ.

(۳۰۸۱۷) حضرت ابوالعاليه ديشيد فرمات تي كه حضرت ابوالحبلد ديشيد نه ارشاد فرمايا: حضرت ابرا ہيم غلايلاً کے صحیفے رمضان کی مہلی رات میں نازل ہوئے ۔اورز بورچھٹی رات میں اورانجیل اٹھار ہویں رات میں ۔اورقر آن چوبیسویں رات میں نازل ہوا۔

### ( ٤٧ ) فِي رفع القرآنِ والإسراءِ بِهِ

#### قرآن کے رات میں اٹھائے جانے کا بیان

( ٣٠٨١٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن وَاصِلِ بُنِ حَيَّانَ ، عَن شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمُّ إِذَا أُسُرِى عَلَى كِتَابِ اللهِ فَذُهِبَ بِهِ ؟ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، كَيْفَ بِمَا فِى أَجُوَافِ الرِّجَالِ ، قَالَ: يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَكُفِتُ كُلَّ مُؤْمِنِ.

(۳۰۸۱۸) حضرت شقیق بن سلمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طافی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ کس حال میں ہوگ جب قرآن پرایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن کواٹھالیا جائے گا،رادی نے پوچھا: اے عبدالرحمٰن! یہ کیسے ممکن ہوگا حالا نکہ قرآن تو مردوں کے سینوں میں محفوظ ہے؟ آپ ڈاٹٹونے نے فرمایا: اللہ ایک یا کیزہ ہوا بھیجیں گے پس تمام فوت ہوجا کیں گے۔

( ٣٠٨١٩) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَن شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلِ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ هَذَا اللهِ: إِنَّ هَذَا اللهِ عَبْدُ اللهِ إِنَّ هَذَا اللهِ عَبْدُ اللهِ إِنَّ هَذَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ إِنَّ هَذَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ فِي قُلُوبِنَا وَلَقُوبَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَنْتِزِعُ مَا فِي الْقُلُوبِ وَيَذْهَبُ مَا فِي الْمَصَاحِفِ وَيُضْبِحُ النَّاسُ مِنْهُ فُقَرَاءَ ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ . (عبدالرزاق ٥٩٨١)

(٣٠٨١٩) حضرت شداد بن معقل مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن مسعود وَقَاتُو نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ ية قرآن جوتمبارے سينول ميں محفوظ ہے۔ قریب ہے كہ يتم ہے چھين ليا جائے گا۔ رادى فرماتے ہيں! ميں نے عرض كيا: كيے ہم ہے اس كوچسين ليا جائے گا۔ رادى فرماتے ہيں! ميں مخفوظ كيا ہے؟! آپ نائون نے فرمایا: پس اس پر جائے گا حالانكه ہم نے اس كواپ دلوں ميں محفوظ كيا ہے اور اپنے صحفوں ميں اس كو صبط كيا ہے؟! آپ نائون نے فرمایا: پس اس پر الك رات الى گزرے گی مصاحف میں صبط ہوگا اے مٹاد یا جائے گا۔ اور لوگ صبح كريں گے اس حال ميں كه وہ اس سے خالى ہول كے پھر آپ وَقَاتُون نے بي آيت تلاوت فرمائى ۔ اگر ہم چاہيں وَ چھين اور لوگ صبح كريں گے اس حال ميں كه وہ اس سے خالى ہول كے پھر آپ وَقَاتُون نے بي آيت تلاوت فرمائى ۔ را مرہم چاہيں وَ چھين

# ( ٤٨ ) فِيمن لاَ تنفعه قِراء ة القرآنِ ان لوگول كابيان جن كوقر آن كاپرُ هنا نفع نہيں پہنچائے گا

( ٣٠٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَن سِمَاكٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ أَقُواهٌ مِنْ أُمَّتِى يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلامِ كَمَا يَمُرُّقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(ابن ماجه الار احمد ٢٥٦)

(۳۰۸۲۰) حضرت ابن عباس جھاتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اَنْصَافِ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے بچھالوگ ضرور قرآن پڑھیں گے اور وہ اسلام سے ایسے نکل جا کیں گے جیسا کہ تیرشکار میں ہے آرپار ہوکرنکل جاتا ہے۔

( ٣٠٨٢١) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ:سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ هَوُلاءِ الْخَوَارِجَ ؟ ، قَالَ:سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَلِهِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ: يَخُرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ بِٱلْسِنَتِهِمُ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(بخاری ۲۹۳۳ مسلم ۵۵۰)

(٣٠٨٢) حفرت يُسير بن عمرومينين فرمات بيل كديس نے حضرت محل بن حنيف بن في سوال كيا: كيا آپ توافق نے بي مين في اس كو بي مين في اس كي بي مين في اس كال ميل كه بي مين في مين في اس كال ميل كو بي اس خارجوں كا ذكر كرتے ہوئے بھى سنا تھا؟ آپ بن في نو في نايا بيل نے بي مين في في بيانوں ہے آن كى تلاوت آپ مين في نو نو بي نوان ہے مشرق كى جانب اشاره كر كے فرمايا: يہاں سے ايك گروه فكے گا جوا بي زبانوں ہے آن كى تلاوت كريں گا وور آن ان كے حلق سے تجاوز نہيں كر سے گا ، وه دين سے ايس تكليل گروه فكے گا جوا بي ان الله على ال

(٣٠٨٢٢) حضرت جابر و فَ فَر مَاتَ بِين كدر سول الله مَؤْفَقَ فَ ارشاد فر ما يا: الكة وم اليي آئ كَي جوقر آن برهيس عَمَّر قرآن ان كَ صَلَقُول سَ بَهِي تَجَاوز نبيس كرع اله وه دين سے السے فكل جائيں كے جيسا كه تيركا پھل شكار سے آرپار موكر فكل جاتا ہے۔ (٣٠٨٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَخُرُجُ فِي آخِوِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلامِ يَقُرُونُ وَنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ.

(ترمذي ٢١٨٨ - احمد ٢٠٨٨)

(٣٠٨٢٣) حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اتنے ہیں کہ رسول اللہ سَلِّقَطَعَ نے ارشاد فر مایا: آخری زمانے میں بچھالوگ نکلیں گے جو نوعمر ہوں گے اور عقل کے بے وقو ف ہوں گے وہ قر آن پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے زخروں سے متجاوز نہیں ہوگا۔

( ٢٠٨٢٤) حَلَّاثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد حَلَّائَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَن شَرِيكِ بْنِ شِهَابِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُّجُ قَوْمٌ مِنَ قبل الْمَشْرِقِ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ اللَّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُّ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ إلَيْهِ.

(احمد ۲۲۱ - حاکم ۲۸۱)

(٣٠٨٢٣) حضرت ابو برزه جائن فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤْفِقَاتُ ارشادفرمایا: مشرق كی جانب سے بچھلوگ نگلیں گے وہ قرآن كو پڑھتے ہول گےليكن وہ ان كے گلول سے نيچنہيں اترے گا، وہ دين سے ايسے نكل جائيں گے، جيسا كه تيرشكارے آرپار ہوكر نكل جاتا ہے، پھروہ اسلام كی طرف واپس نہيں لوئيں گے۔

( ٣٠٨٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَن زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ: وَذَاكَ عِنْدَ أُوان ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ للهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ: وَذَاكَ عِنْدَ أُوان ذَهَابِ الْعِلْمِ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَلْهُ مُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقُرا الْقُورَانَ وَنُقُورِ لَهُ أَبْنَانَنَا وَيُقُورِ لَهُ أَبْنَاوُنَا أَبْنَانَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: ثَكِلَتُك أُمَّك يَذُهُ مُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقُرا الْقُورَانَ وَنُقُو رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، أَو لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، لاَ يَعْمَلُونَ بِشَى ءٍ مِمَّا فِيهِمَا. (احمد ١٢٠ـ طبراني ٢٥٥١)

(٣٠٨٢٥) حضرت زياد بن لبيد والنو فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِّ الله مَلَّا الله مَلْ الله مَلْ الله مَلِي الله مَلْ الله مِلْ الله مَلْ ا

( ٣٠٨٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي الْمَبَارِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ. (عِبد بن حميد ١٠٠٣)

(۳۰۸۲۷) حضرت ابوسعید خدری بڑا ٹی فرماتے ہیں کہ رسول اَللّٰہ مِنْ اَلْقَطَعُ آنے ارشاد فَر مایا: وہ مخص قرآن پرایمان ہی نہیں لایا جس نے اس کے محارم کو حلال سمجھا۔

. (٣٠٨٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْمبَارِكِ ، عَن صُهَيْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ترمذي ٢٩١٨) هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جليد ٨) ، ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُنَّا لِهِ مَا مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

(٣٠٨٢٧) حضرت صهيب من غيرة فرمات بين نبي مَيْلَة فَعَيْجَ في ارشاد فرمايا: پيمرراوي نے ماقبل جيسي حديث ذكركي \_

# ( ٤٩ ) فِي المعوَّدَتينِ

#### معوّ ذنين كابيان

( ٣.٨٢٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَن زِرِّ ، قَالَ: قُلْتُ لُأَبَى : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودِ لَا يَكُتُبُ الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ فِى مُصْحَفِهِ ، فَقَالَ: إِنِّى سَأَلْت عَنْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قِيلَ لِى ، فَقُلْتُ: فَقَالَى: أَنْمُ وَلَا يَعْهُمُا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قِيلَ لِى ، فَقُلْتُ: فَقَالَى: أَبُنَّى: وَنَحُنُ نَقُولُ كَمَا قِيلَ لَكَ، (بخارى ٣٤٤٦ ابن حبان ٣٣٢٩)

(٣٠٨٢٨) حضرت زر ترفيظ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت أبی جل شورت ہے يو جھا! حضرت ابن مسعود جل شور معود قربان كو صحيفه ميں نہيں كھتے اور فرماتے ہيں: ميں نے نبی مَنْفِظَةً ہے ان دونوں سورتوں كى بابت سوال كيا تھا، تو آپ مَنْفِظَةً نے فرمايا: يو مجھے برجيا كہ برخ ھنے كے ليے دى گئ تھيں ہيں ميں نے ان كو پڑھ ليا۔ تو حضرت أبی شورت نے جوابا ارشاد فرمايا: اور ہم ان كو پڑھتے ہيں جيسا كہ ہميں كہا گيا ہے۔

( ٣٠٨٢٩ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَن زَائِدَةَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُعَرِّذَتَانِ مِنَ الْقُلُو آنِ.

(٣٠٨٢٩) حضرت حصين ويشيذ فرمات بين كه امام عملي ويشيد نے ارشاد فرمايا:معو فرتين قرآن كا حصه بيں۔

( ٣٠٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغِيِّ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۳۰۸۳۰) حضرت حصین بیشیو سے امام تعنی بیشیو کا ماقبل جیساار شاداس سند ہے مروی ہے۔

( ٣٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يَحك الْمُعُوِّذَتَيْن مِنْ مَصَاحِفِهِ ، وقال: لَا تَخْلِطُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. (احمد ١٢٩ـ طبراني ١٣٨)

(۳۰۸۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید مِلِیُّتِیلُ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود مِنیُوُلُو کو دیکھا کہ وہ معوذ تین کواپنے صحفوں میں سے کھرچ کرمٹار ہے تھے اور فر مایا: جوقر آن میں ہے ہیں ہے اس کواس میں خلط ملط مت کرو۔

( ٣.٨٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: جِدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ﴿ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَسُودِ : مِنَ الْقُرْآنِ هُمَا؟ قَالَ: نَعَمُ يَغْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

(٣٠٨٣٢) حضرت ابراہيم طِيشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت اسود طِيشيد سے دريافت كيا: كيا بيد دونوں قرآن كا حصد ہيں؟ آپ طِيشيد نے فرمايا: جي ہاں! يعني معوذ تين -

(٣٠٨٣٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ رَافِع ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ مَوْلَى أُمِّ عَلِيٍّ ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأُ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَحُدَهَا حَتَّى يَجْعَلَ مَعَهُما سُورَةً أُخْرَى.

(۳۰۸۳۳) حضرت سلمان ویشید جو که ام علی بین کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت مجاہد ویشید تا پسند کرتے تھے کہ

وہ صرف معوذ تین کوا کیلے پڑھیں۔ یہاں تک کدوہ اس کے ساتھ دوسری سورت کو ملا لیتے۔

( ٣.٨٣٤) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ:قُلْتُ لَأَبِي جَعْفَرٍ: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَحَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مُصْحَفِهِ ، فَقَالَ: اقْرَأُ بِهِمَا.

(۳۰۸۳۴) حضرت محمد بن سالم والنيلة فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ابوجعفر والنيلة سے عرض كيا: بلاشبہ حضرت ابن مسعود والنئة نے معوذ تین كومصا حف سے مٹادیا تھا! تو آپ والنیلة نے فرمایا: تم ان دونوں كو پڑھا كرو۔

( ٣.٨٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ الْقَصَّابُ ، قَالَ:سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أَقُرَأُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ؟ فقالَ:نَعَمْ إِنْ شِنْتَ ، سُورَتَانِ مُبَارَكَتَانِ طَيِّبَتَانِ.

(٣٠٨٣٥) حفزت منصور قصاب ولينظيذ فرمات بين كه مين في حضرت حسن ولينظ سے پوچھا: اے ابوسعيد ولينظيد! كيا مين معو ذتين كو فجركى نماز مين بڑھ سكتا ہوں؟ تو آپ ولينظية نے فرمايا: ہاں اگرتم چاہو، بيدونوں بہت مبارك اور پا كيزه سورتيں بين۔

( ٣.٨٣١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ، قَالَ:فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الْفَجُرِ. (ابويعلى ١٤٢٨- حاكم ٢٣٠)

(٣٠٨٣١) حضرت عقبہ بن عامر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ انہول نے حضرت رسول الله مَثَّرِ النَّفِیْ ﷺ ہے معوذ تین کی بایت بو چھا! آپ زائٹو فرماتے ہیں: پس آپ مِثَرِ اَسْتَفَقَعُ آنے ان دونوں سورتوں کے ساتھ فجر کی نماز میں ہماری امامت کروائی۔

( ٣.٨٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن هِشَامٍ بُنِ الْغَازِ ، عَن سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَن عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرِ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَقَامَنِى عَن يَمِينِهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ: كَيْفَ رَأَيْت ؟ قُلْتُ:قَدْ رَأَيْت يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: فَاقُرَأُ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْت وَكُلَّمَا قُمْت.

(٣٠٨٣٧) حضرت عقبہ بن عامر روائنو فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مُؤَافِظَةَ آئے ساتھ تھا۔ پس جب فجر صادق طلوع ہوئی۔ ہیں نے اذان دی اورا قامت کہی۔ پھر آپ مُؤَافِظَةَ نے جھے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اور معوذ تین کی تلاوت فرمائی۔ پس جب نمازے فارغ ہوئے تو آپ مُؤَافِظَةَ نے فرمایا: تونے دکھ لیا جو میں نے پڑھا؟ میں نے کہا: اے القد کے رسول مُؤَافِظَةَ اِتحقیق میں نے دکھ لیا۔ آپ مُؤَافِظَةَ نے فرمایا: توان دونوں سورتوں کو پڑھا کر جب بھی تو سواور جب بھی تو بیدار ہو۔

( ٢٠٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُو ﴿ لَا يَكُتُبُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ.

(٣٠٨٣٨)حضرت ابن سيرين ويشيذ فرمائته بين كه حضرت ابن مسعود وينظير معوذ تين كونبيل كعصة تصر

# ( ٥٠ ) فِي أُوّلِ ما نزل مِن القرآنِ وآخِرِ ما نزل

# قرآن کےسب سے پہلے حصداورسب سے آخری حصد کے نازل ہونے کابیان

( ٣٠٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ ، آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ:﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ . (مسلم ٣٦٥٣)

(٣٠٨٣٩) حفرت ابواسحاق بيشير فرماتے ہيں كه حضرت براء دن الله فرمايا: سب سے آخرى مكمل فازل ہونے والى سورة براءت ہے، اور قرآن مين سب سے آخرى نازل ہونے والى آيت بيہ ہے (آپ سے فتوى بوچھتے ہيں، كہواللہ فتوى ديتا ہے تہميں كلاله كے بارے ميں)۔

( ٣٠٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ السَّدِّيِّ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتُ وَهُمُّ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

(۳۰۸۴۰) حضرت اساعیل بن ابی خالد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سدّی میشید نے ارشاد فرمایا: سب ہے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی (اور ڈرواس دن سے کہ جب لوٹ کر جاؤ گے تم اس دن اللہ کے حضور پھر پورا بوراد یا جائے گا برخض کو (بدلہ) اس کے کمائے ہوئے عملوں کاادران پر ہرگزظلم نہ ہوگا۔

( ٣٠٨٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَوْلَتْ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَّبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ .

(٣٠٨٣١) حضرت ما لک بن مغول بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عطیہ عوفی بیشید نے ارشاد فرمایا: آخری آیت بینازل ہوئی تھی (اور ڈرواس دن سے کہ جب لوٹ کر جاؤ گے تم اس دن اللہ کے حضور پھر پورا پورا دیا جائے گا برفخص کو (بدلہ ) اس کے کمائے ہوئے عملول کا اوران پر ہرگزظلم نہ ہوگا)۔

( ٣٠٨٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا بَشِيرٌ ، قَالَ:مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ:آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾ . (مسلم ١٣٣١ـ طبرى ٣٢)

(٣٠٨٣٢) حضرت الوالسفر مِلِتَّيْدُ فرماتے ہيں كەحضرت براء ﴿ النَّاوْفر مايا: سب سے آخر ميں يہ آيت نازل ہوئی ( آپ ھے نتوی پوچھتے ہيں، کہواللہ فتو کل دیتا ہے تہہيں كلالہ كے بارے ميں )۔

( ٣٠٨٤٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ:هي أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ:﴿اقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ثُمَّ (ن) .

(٣٠٨٣٣) حضرت ابن البي تجيم طيني فرمات مي كه حضرت مجامد ميني نے فرمایا: ميسورت سب سے پہنے نازل ہو كی (پڑھو (اے

( ٣.٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ:﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾.

(۳۰۸ ۳۴) حضرت ابواسحاق بیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت براء چھٹے نے ارشاد فرمایا: قر آن میں سب ہے آخری آیت بینازل ہوئی (آپ سے فتو کی پوچھتے ہیں کہواللہ فتو کی دیتا ہے تہمیں کلالہ کے بارے میں۔)

( ٣.٨٤٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُ آنِ: (اقْرَأْ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) ثُمَّ (ن) .

(٣٠٨٣٥) حضرت عمروبن وینار بین فی فرماتے ہیں میں نے حضرت عبید بن عمیر بین بین کو یوں فرماتے ہوئے ساہے کہ: قرآن میں سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی (پڑھو (اے نبی تیل ایک ایٹے رب کانام لے کرجس نے پیدا کیا پھر سورت نازل ہوئی۔) (٣٠٨٤٦) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَن قُرَّةً ، عَنْ أَبِی رَجَاءٍ ، قَالَ: أَخَذُت مِنْ أَبِی مُوسَی: ﴿ اَقُرَأُ بِاللّهِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ﴾ وَهِی أَوَّلُ سُورَةٍ أَنُولَتُ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ.

(٣٠٨٣٢) حضرت ابورجا مَولِيْهِ فرمات بين كه مين نے حضرت ابوموی وَدَاتُو ہے بيسورت سيھی (بِرُسو (اے بی مُؤَفِّفَةُ )اپنے رب كانام كے كرجس نے بيداكيا) بيمحمد مِؤَلِفَظِيَّةً پرنازل ہونے والی پہل سورت ہے۔

#### (٥١) مَنْ قَالَ تفتح أبواب السّماءِ لِقِراءةِ القرآنِ

جوحضرات فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ( ٣٠٨٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْل ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ: کَانَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ لَا یَفْرِ طُل إِلَّا لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي مِمَّنُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَفَرَضَ لَهُ.

(٣٠٨٥٤) حفرت محد بن فضيل وليني فرمات بي كدان كروالد حضرت فضيل وليني نه ارشاد فرمايا: حضرت عمر بن عبد العزيز ويشينه عطيه مقرر نبيس فرمات تصرف عمر بن عبد العزيز ويشينه عطيه مقرر نبيس فرمات تصمر الشخص كے ليے جس نے قرآن پڑھا ہو۔ اور مير ب والدان لوگوں ميں سے تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تھا تو ان كے ليے عطيه مقرر كرديا گيا۔

( ٣.٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَن يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ:أَرَادَ سَعُدٌّ أَنْ يُلْحِقَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرٌ:تُعْطِى عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجُرًّا.

(۳۰۸۴۸) حضرت یُسیر بن عمرومیاتی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جانئونے ارادہ کیا کہ جو شخص قر آن پڑھا ہوا ہوا ہ کے لیے دودو ہزار مقرر کردیا جائے ،تو حضرت عمر دیا نئونے نے ان کی طرف خطاکھا :تم اللّٰہ کی کتاب پراجرت دو گے!۔ ( ٣.٨٤٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: جَمَعَ نَاسٌ الْقُرْآنَ حَتَّى بَلَغُوا عِلَّةً ، فَكَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَرُوَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَفُرَوُهُ أَنْ يَقُومَ الْمَقَامَ خَيْرٌ مِنْ قِرَائَةِ الآخَر آخرَ مَا عَلَيْهِ.

(٣٠٨ ٣٩) حفزت محمد بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی منافی کے پاس قرآن سکھنے کے لیے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہوگئی تو انہوں نے اس بارے رائے طلب کرنے کے لئے حضرت عمر وزافتی کو خط تکھا۔ حضرت عمر وزافتی نے جواب میں لکھا کہ پجھے لوگ قرآن کو دوسروں سے زیادہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔اس طرح اس کی قراءت کرنے والے بعض لوگ بھی دوسروں سے بہتر ہے۔

## ( ٥٢ ) مَنْ قَالَ عَظِّموا القرآن

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم کرو

( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلِيٌّ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمُصْحَفِ الصَّغِيرِ.

( ٣٠٨٥٠) حضرت ابراہيم پيشين فرماتے ہيں كەحضرت على پيان ناپندفرماتے ہے كہ قر آن كوكسى چھوٹے ہے مصحف ميں لكھا جائے۔

إِ ٢٠٨٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٌّ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْمَصَاحِفِ.

(۳۰۸۵۱) حضرت ابراہیم بیٹیلا نے حضرت علی مذافخہ کافعل اس سندہے بھی مروی ہے

( ٣٠٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ: عَظَّمُوا الْقُرْآنَ يَعْنِى: كَيْرُوا الْمَصَاحِفَ.

(۳۰۸۵۲) حضرت مغیرہ ولیٹیکڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ولٹیکڈ نے فرمایا : یوں کہا جاتا تھا: قرآن کی تعظیم کرولیعنی اس کو بڑے مصاحف میں کھو۔

( ٣٠٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكَ بُنُ شَدَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، عَن عُبَيْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيّ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ:كُتَّ نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَكْتُبُ فَيَقُومُ فَيَقُولُ: أَجِلَّ قَلَمَكَ ، قَالَ:فَقَطَطْت مِنْهُ ، ثُمَّ كَتَبْتُ ، فَقَالَ:هَكَذَا نَوِّرُوا مَا نَوَّرُ اللَّهُ.

(٣٠٨٥٣) حضرت عبيد الله بن سليمان العبدى ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت ابو حكيمه العبدى ويشيد نے فرمايا! ہم كوفه ميں قرآن كو مصاحف ميں لكھا كرتے تھے۔ پس حضرت على تؤاشد كا ہم پرگزر ہوااس حال ميں كه ہم لكھ رہے تھے۔ پس آپ بڑا تھ تھبر گئے اور فرمايا: اپنے قلم كى نوك كا تو۔ آپ ويشيد فرماتے ہيں! ميں نے اس كى نوك كائى چھر ميں نے لكھا، تو آپ ورا تھ نے فرمايا: اس طرح واضح كروجيسا كه اللہ نے واضح كيا۔

( ٢٠٨٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ: كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ

بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ فيقوم فَيَنْظُرُ وَيُعْجِبُهُ خَطُّنَا وَيَقُولُ: هَكَذَا نَوَّرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ.

(۳۰۸۵۴) حضرت علی بن مبارک ولیٹینظ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حکیمہ العبدی ولیٹینئے نے فرمایا: ہم کوفہ میں قرآن کو مصاحف میں لکھتے تھے۔ پس حضرت علی ولیٹیئو کا ہم پر گزر ہوا تو وہ کھڑے ہوکر دیکھتے لگے اور ہماری خوش نویسی کوسرا ہا،اور فرمایا: اس طرح واضح کے حصورت کے ایک کے میں کہ اور ہماری خوش نویسی کوسرا ہا،اور فرمایا: اس طرح واضح کے میا۔

( ٣٠٨٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزِّبْيْرِ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يقال : مُصَيِّحِفٌ . (٣٠٨٥٥ ) حفرت ليث مِيشِيد فرمات بين كرحفرت مجامِد مِيشِيد يول كهنانا پندكرت تھے: چھوٹا ساقر آن ۔

#### ( ٥٣ ) أوّل من جمع القرآن

#### قرآن کوسب سے پہلے جمع کرنے والے کابیان

( ٣.٨٥٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

(۳۰۸۵۲) حفزت عبد خیر بیاتی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹھ نے ارشاد فرمایا: اللہ ابو بکر پررحم فرمائے ، وہ سب سے پہلے مخص ہیں جنہوں نے قرآن کو دوتختیوں کے درمیان جمع کیا۔

( ٣.٨٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُرٍ قَعَدَ عَلِيٌّ فِي بَيْتِهِ فَقِيلَ لَأَبِى بَكُرٍ فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ: أَكْرِهْت خِلاَفَتِيَّ ، قَالَ: لَا ، لَمْ أَكْرَهُ خِلاَفَتِكَ ، وَلَكِنُ كَانَ الْقُرْآنُ يُزَادُ فِيهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْت عَلَى أَنْ لَا أَرْتَدِى إِلَّا لِصَلاةٍ حَتَّى أَجْمَعَهُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : نِعْمَ مَا رَأَيْت.

(٣٠٨٥٤) حفرت ابن عون طِنفيذ فرمات ميں كد حضرت محمد طِنفيل نے ارشاد فرمايا: جب حضرت ابو بكر مؤلف كو خليف بناديا گيا تو حضرت على جل في ابن كو تاصد بھي كر بلايا اور حضرت على جل في ابن كو تاصد بھي كر بلايا اور يو جھا! كيا تم ميرى خلافت كونا پندئيس كيا۔ ليكن قرآن يو چھا! كيا تم ميرى خلافت كونا پندئيس كيا۔ ليكن قرآن ميں نادتى كى جار بى تقى، يس جب رسول اللہ شِرَافَيَقَةَ كى وفات ہو گئ تو ميں نے خود پر لازم كرليا كه ميں چا در نہيں اور موں گا مگر صرف نماز كے ليے، يہاں تك كه ميں قرآن كولوگوں كے ليے جمع كردوں۔ تو حضرت ابو بكر جل في نے فرمايا: آپ كى رائ برى انہيں اور ميں ہو حضرت ابو بكر جل في نے فرمايا: آپ كى رائ برى المجھى ہوں ہے۔

( ٣٠٨٥٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَن مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن صَعْصَعَةَ ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ وَوَرَّتَ الْكَلالَةَ أَبُو بَكْرٍ. (۳۰۸۵۸) امام شغنی طینی فرماتے ہیں کہ حضرت صعصعہ مینی نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے قرآن کو دو گتوں کے درمیان جمع کرنے والے اور کلالہ کو وارث بنانے والے حضرت ابو بکر ہوائنو ہیں۔

#### ( ٥٤ ) فِي المصحفِ يحلَّى

#### قرآن كومزين كرنے كابيان

( ٣٠٨٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ أَبَيُّ: إِذَا حَلَيْتُمُ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالذَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(٣٠٨٥٩) حضرت سعيد بن البي سعيد ويشيئ فرماتے ہيں كه حضرت أبى والتونے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے مصاحف كومزين كرنے لگو گےادرا بني مساجد كو بناؤ سنگھارے ملمع كرد گے تو تم ير ہلاكت اترے گی۔

( ٣٠٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ رَأْى مُصْحَفًا يُحَلَّى فَقَالَ: تُغْرُونَ بِهِ السُّرَّاقَ ، زينَتُهُ فِي جَوْفِهِ .

(۳۰۸۹۰) حضرت عکرمہ میشین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑھٹنے نے ایک مزین مصحف دیکھا تو فر مایا:اس کے ذریعے تو تم چورکو دھو کے میں ڈالو گے ۔قرآن کی زینت تو دل میں ہوتی ہے۔

( ٢٠٨٦١) حَدَّثُنّا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ.

(٣٠٨٦١) حضرت مغيره ديشيَّهُ فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم ديشيَّة قرآن كے مزين كرنے كونا پيندكرتے تھے۔

( ٢٠٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ: أَتِيَ عَبُدُ اللهِ بِمُصْحَفٍ قَدْ زُيِّنَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تِلاَوْتُهُ فِي الْحَقِّ.

(٣٠٨٦٢) حفرت ابووائل ولیٹیز فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مسعود رفاض کے پاس سونے سے مزین کیا گیا قرآن لا یا گیا تو آپ رفاض نے فرمایا: بلا شبہ مصحف کو جس چیز کے ساتھ مزین کیا گیا ہے اس سے زیادہ انجھی چیز وہ حق کے مطابق اس ک حلاوت کرنا ہے۔

( ٣٠٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ:قُلْتُ لَأْبِي رَزِينٍ: إنَّ عِنْدِى مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ ، قَالَ: لَا تَزِيدَنَّ فِيهِ شَيْنًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَلَ ، وَلا كَثْرَ.

(٣٠٨٧٣) حفرت زبرقان ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین ولیٹید سے فرمایا: میں جاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مصحف ہے اس کوسونے کی مہرنگا دوں ،تو آپ ولیٹید نے فرمایا: قرآن میں دنیا کے اوا مرمیں کسی چیز کا بھی اضافہ مت کروتھوڑ ا نہزیا دہ۔ ( ٣٠٨٦٤ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَن سعيد بن أَبِي سعيد ، قَالَ:قَالَ أَبُو ذَرَّ: إذا زَوَّقُتُمُ مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(٣٠٨ ٦٣) حفزت سعيد بن ابوسعيد مِلِيَّلِيْ فرماتے ہيں كەحفزت ابوذ رَّرِيَّيْوَ نے ارشادفر مايا: جبتم اپنی مساجد كو بنا وَسنگھارے ملمع كرنے لگو گے اور اپنے مصاحف مزين كرنے لگو گے تو تم ير ہلاكت اتر يڑے گی۔

( ٣٠٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ.

(٣٠٨٧٥) حفرت ابوالراهريه بيانيع فرماتي بين كدحفرت ابوامامه بناني قرآن كيمزين كرنے كونا پيندكرتے تھے۔

#### (٥٥) مَنْ رخَّصَ فِي حِليةِ المصحفِ

#### جنہوں نے قرآن کومزین کرنے کی رخصت دی

( ٣٠٨٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ ابن أَبِى نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِى لَيْلَى بِيَبْرٍ فَقَالَ:هَلْ عَسَيْت أَنْ تُحَلِّى بِهِ مُصْحَفًا.

(٣٠٨٦٢) حضرت مجامد طینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیلی طینی کے پاس سونے کی ڈلی لے کرآیا تو آپ طینی ف نے فرمایا:امید ہے کہتم اس کے ساتھ قرآن کومزین کرو گے۔

( ٣٠٨٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَن مُحَمَّدٍ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُحَلِّى الْمُصْحَفُ.

(٣٠٨٦٧) حضرت ابن عون مِشِيدٌ فرمائتَ مِين كه حضرت محمد مِلْتُعيدُ نے ارشاد فرمایا: قرآن کومزین کرنے میں کو کی حرج نبیس ہے۔

#### ( ٥٦ ) التعشِير فِي المصحفِ

#### قرآن میں اعشار کی نشانی لگانے کا بیان

(٣.٨٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَن يَحْيَى ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كُرِهَ التَّهْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨٦٨) حفرت مسروق بيني في فرمات بين كه حفرت عبدالله بن مسعود حيثين مصحف مين اعشار كي نشاني و النامكروه بمجھتے تھے۔

( ٣٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّغْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(٣٠٨ ٢٩) حضرت حجاج مِلِيَّفِية فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِلِینیو مصحف میں اعشار کی نشانی لگانا مکروہ سمجھتے تھے۔اور یہ بھی کہ اس

میں قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لکھی جائے۔

( ٣٠٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.

(۳۰۸۷۰) حضرت حماد ریشیونے بھی حضرت ابراہیم ریشیونے کے ماقبل جیسی حدیث نقل کی ہے۔

( ٣٠٨٧١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَبَ تَعْشِيرٌ ، أَوْ تَفْصِيلٌ ، وَيَقُولُ: سُورَةُ الْبُقَرَةِ ، وَيَقُولُ: السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبُقَرَةُ.

(۳۰۸۷) حضرت لیٹ ولیلی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد ولیلی مکروہ سجھتے تھے کہ مصحف میں اعشار کی نشانی لگائی جائے یاکسی چیز کی تفصیل کھی جائے اور یوں کہنا بھی مکروہ سجھتے تھے،سورۃ البقرۃ ،اور یوں کہتے : وہسورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے۔

( ٢٠٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن لَيْثٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ التَّفْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨٧٢) حفرت ليث ويشيد فرمات جي كه حفرت مجابد ويشيد في مصحف مين اعشار كي نشاني لكانا نا يسندكيا\_

( ٣.٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ: قُلْتُ لَابِى رَزِينٍ: إنَّ عِنْدِى مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ بِالذَّهَبِ ، وَأَكْتُبَ عِنْدَ أَوَّلِ سُورَةٍ آيَةُ كَذَا وَكَذَا ، فقالَ أَبُو رَزِينٍ:لَا تَزِيدَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا قَلَّ ، وَلا كَثْرَ.

(٣٠٨٧٣) حضرت زبرقان بيني فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت الورزين بيني سے عرض كيا: ميرے پاس ايك مصحف ہے ميں چاہتا ہول كه اس پرسونے كى مبرلگاؤں اور ہرسورت كے شروع ميں لكھ دوں۔ اتنى اور اتنى آيات؟ تو حضرت ابورزين بين شين نے فرمايا: تم قرآن ميں اس چيز كومت زيادہ كروجودنياكى چيزيں ہيں نةھوڑى ندزيادہ۔

( ٣٠٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَن هِشَامٍ ، عَن مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْفَوَاتِحَ وَالْعَوَاشِرَ الَّتِى فِيهَا قَافٌ وَكَافٌ.

(۳۰۸۷۳) حضرت هشام بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بریشید ان نشانیوں کوقر آن مجید میں مکروہ سمجھتے تھے۔جن میں قاف اور کاف ہو۔

( ٣٠٨٧٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣٠٨٧٥) حفرت مغيره مِيشيد فرمات بين كه حضرت ابراجيم پيشيد كروه تجھتے تقے مصحف ميں اعتثار كي نشاني لگانے كو۔

( ٣٠٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ النَّفْطَ وَخَاتِمَةَ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

(٣٠٨٤٢) حفزت مغيره بيشيز فرماتے ہيں كەحفزت ابراہيم بيشيز مكروه بمجھتے تھے مصحف ميں نقطے لگانے كواورسورة كے اختيام پراكر طرح اوراس طرح نشانی لگانے كو۔

( ٣٠٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن حَجَّاجٍ ، عَن شَيْخٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَأَى خَطَأً فِى الْمُصْحَفِ فَحَكَّهُ ، وَقَالَ لَا تَخْلِطُوا فِيهِ غَيْرَهُ (۳۰۸۷۷) حضرت حجاج ویشید اپنے استاذ ہے قبل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بن مسعود پڑاٹیو نے ایک مصحف میں خاص نشان لگا دیکھا تواس کومٹادیااور فرمایا: قرآن میں اس کے غیر کی آمیزش مت کرو۔

( ٣.٨٧٨ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(۳۰۸۷۸) حضرت حجاج پیشینے فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشینے ناپیند کرتے تھے کہ مصحف میں اعشار کی نشانی لگائی جائے اوراس میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ککھی جائے۔

( ٣.٨٧٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَن شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكُرَهُ الْعَوَاشِرَ. (٣٠٨٧٩) حفرت شعيب بن الحجاب وليني فرمات بيل كه حضرت ابوالعاليه ويشيد اعشار كنشان و النيكونا پندكرت تتهـ

#### ( ٥٧ ) مَنْ قَالَ جَرِّدوا القرآن

#### جو مخص کہے: قر آن کو بےاعراب رکھو

( ٣.٨٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلا تُلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

(+۸۸۰) حضرت ابواکڑعراء بِلِیْمیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود خانٹیز نے ارشادفر مایا: قر آن کوغیر قر آن ہے خالی رکھو۔ اوراس کے ساتھ وہ چیزمت ملا وُجواس کا حصنہیں ہے۔

( ٧٠٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٨٨١) حضرت ابراہيم مِيشَيْد فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعود بني تخو نے ارشادفر مايا: قر آن كوغير قر آن سے خالي ركھو۔

( ٣.٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ:جَرَّدُوا الْقُرْآنَ.

(٣٠٨٨٢) حضرت مغيره ويشين فرماتے ہيں كەحضرت ابراہيم وليٹين نے ارشاد فرمايا: يوں كہا جاتا ہے: قر آن كوغير قر آن سے خالى كى

(٣.٨٨٣) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ: مَا يَمْنَعُك أَنْ تَكُونَ سَأَلْت كَمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ ؟ قَالَ:فَقَالَ:كَانَ يُقَالُ:جَرِّدُوا الْقُرُآنَ.

(٣٠٨٨٣) حضرت حسن بن عبيدالله مِيشِيدُ فرمات بين كه ميس نے حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے كبا: بَجِّهَ َ ي چيز روَئتی ہے كه تو سوال كر ہے جبيها كه حضرت ابراہيم مِيشِيدُ سوال كرتے ہيں؟ راوى كہتے ہيں پس آپ طِيشُيدُ نے فر مايا: يوں كہا جاتا تھا: قرآن كوغير قرآن ہے خالى ركھو۔ ( ٣٠٨٨٤) حَدَّنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَن مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: قراً رَجُلٌ عِنْ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ.
عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَسْتَعِيدُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ.
(٣٠٨٨٣) حضرت ابومغيره بلِيْعِيدُ فرمات عبى كرايك خفس في حضرت عبدالله بن مسعود والعُن كي باس قرآن بي ها تو يول كها: عبى بناه ما نَكَا بهول اس دَات كي جو سننه والا ، جاننه والا ، جاننه والا ، جانب والا به شيطان مردود سے ، تو آب واللهِ قرمایا: قرآن كوغير چيزول سے خالي ركھو۔

( ٣.٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مَالِكِ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، قَالَ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. (٣٠٨٨٥) حضرت شعيب بن جماب بيني فرمات مين كه حضرت ابوالعاليه بإيني ني ارشادفر مايا: قرآن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔

#### ( ٥٨ ) مَنْ قَالَ مِن إجلالِ اللهِ إكرام حامِلِ القرآنِ

جو خص یوں کہے: حامل قرآن کا اعزاز واکرام کرنااللہ کے اکرام میں ہے ہے

( ٢٠٨٨٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِى ، قَالَ: إِنَّ مِنْ اجْلالِ اللهِ إِكْرَامٌ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْفَالِي فِيهِ ، وَلا الْجَافِي عَنْهُ. (ابوداؤد ٢٨١٠- بيهقى ١٢٣) قَالَ: إِنَّ مِنْ اجْلالِ اللهِ إِكْرَامٌ حَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْفَالِي فِيهِ ، وَلا الْجَافِي عَنْهُ. (ابوداؤد ٢٨١٠- بيهقى ١٢١) هنرت ابوكنان ولِيَّيْ فرمات بين كه حضرت ابوموى اشعرى تَنْ فَيْ في ارشاد فرمايا: يقينا الله كاكرام مِن سے به كه حال قرآن كا كرام واحر ام كيا جائے جونداس مِن غلوكرتا بوند بى اس سے كناره شي اختيار كرتا بور

#### ( ٥٩ ) الرّجل يقرأ مِن هذِهِ السّورةِ وهذِهِ السّورةِ

قرآن مجید کی ایک سورت کا کچھ حصداور دوسری سورت کا کچھ حصد تلاوت کرنے کابیان

( ٣٠٨٨٧) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلالِ وَهُوَ يَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ: مَرَرُتُ بِكَ يَا بِلالُ وَأَنْتَ تَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ: بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَرَدْت أَنْ أَخُلِطَ الطَّيِّبَ وَأَنْتَ تَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ: بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أَرَدْت أَنْ أَخُلِطَ الطَّيِّبِ وَالسَّورَةِ عَلَى نَحْوِهَا.

(٣٠٨٨٥) حفرت سعيد بن ميتب والنيز فرمات بي كدرسول الله فيرافظيّة خفرت بلال والنيز كي پاس سے گزر اس حال ميس كده ه قرآن كى ايك سورت سے بچھ حصد اور دوسرى سورت سے بچھ حصد پڑھ رہے تھے ، تو آپ مِرافظيّة نے فرمایا: اے بلال! ميس كده ه قرآن كى ايك سورت سے بخھ حصد پڑھ رہا تھا! تو حضرت بلال والني نيز ابا ب آپ مِرا باب الله والنيز في الله ميں كدتو يسورت اور يسورت ملاكر پڑھ رباتھ الا تو حضرت بلال والني مين كدتو يسورت اور يسورت كور باك برہ حصد كے ساتھ ملاؤں۔ آپ مِرا في كور مايا: سورت كور باك بورت كو

( ٣.٨٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يَخْلِطُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَتَرُونِي أُخْلِطُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟.

(٣٠٨٨٨) حضرت ابواسحال براطية فرمات بيل كرحضرت معاذ والني ايك سورت كے بچھ حصے كو دوسرى سورت كے بچھ حصے كے ساتھ ملاکر پڑھ رہے تھے پس ان کواس کے بارے میں کہا گیا۔ تو آپ ڈٹاٹھڑنے نے فرمایا: تم میرے بارے میں یہ کیوں مجھ رہے ہوکہ میں قرآن کوغیر قرآن کے ساتھ ملار ہاہوں؟!

( ٣.٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبِلالِ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ حَاتِمٍ.

(٣٠٨٨٩) حضرت زيد بن ينيع ويشيط فرماتے بين كه بي مَزَفْظَعُ خضرت بلال ولائو كے باس سے گزرے، پھرراوى نے حضرت حاتم ک حدیث کی ما نندروایت نقل کی۔

( .٨٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ:سُئِل محمد عَن الذي يَقْرَأُ من هَاهُنَا ومن هَاهُنَا ؟ فقَالَ: ليتق لا يأثم إثم عظيم وهو لا يشعر.

(۳۰۸۹۰) حضرت ابن عون رایشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد راہید ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوقر آن میں یہاں ہے وہاں سے ملاکر پڑھتا ہو؟ تو آپ ویٹی نے فرمایا: اس کوچا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے بیچے ، وہ زیادہ گنا ہگارنہیں ہوگا اس حال میں کہ وہ نەھانتا ہو۔

( ٣.٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِئًى ، عَن أَشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ آخِرَتُهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي الْأَخْرَى.

(٣٠٨٩١) حفرت اشعث والثين فرماتے ہیں كەحفرت حسن والنيز ناپندكرتے تھے كه دوسورتوں كواكشار يو هاجائے يہاں تك كه يہلے ایک کے آخر کو کمل کرے بھروہ دوسری پڑھ لے۔

( ٢٠٨٩٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ:حدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، قَالَ:حَدَّثِنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْحِيرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ قَرَأَ مِنْ سُورٍ شَتَى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ: شَفَلَنَا الْجِهَادُ ، عَن تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

(٣٠٨٩٢) حضرت وليد بن جميع بيشيذ فرمات بي كم مجھاكيآ دي نے بيان كيا كه حضرت خالد بن وليد بيشيد نے جره مقام پرلوگوں کی امامت کروائی اور مختلف سورتوں میں سے تلاوت کی پھرنماز سے فارغ ہوکر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: جہاد نے ہمیں قرآن سکھنے ہے مشغول کردیا۔

#### (٦٠) من كرة أن يقرأ بعض الآية ويترك بعضها

#### جومکروہ سمجھے کہ آیت کا بچھ حصہ پڑھا جائے اور پچھ حصہ چھوڑ دیا جائے

( ٣٠٨٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَقَرَّوُوا بَغْضَ الآيَةِ وَيَتُرُّكُوا بَغْضَهَا.

(۳۰۸۹۳) حفرت ابوسنان بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی الصد میل پیشید نے فرمایا: صحابہ تھ کہ تیش ناپسند کرتے تھے کہ آیت کا پچھ حصد پڑھیں اوراس کا پچھ حصہ چھوڑ دیں۔

( ٣٠٨٩٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَسْقَطْت آيَةً كَذَا وَكَذَا.

(۳۰۸۹۳) حفرت عطاء ولیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبد الرحمٰن ولیٹیلا یوں کہنا ناپند کرتے تھے: کہ میں نے آیت کے اس اس حصہ کوچھوڑ دیا۔

#### (٦١) فِيمن تثقل عليهِ قِراء ة القرآنِ

#### اس شخص کابیان جس کے لیے قرآن کا پڑھنا ہو جھ ہے

( ٣٠٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْد ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، قَالَ: نَقْلُ الْحِجَارَةِ أَهْوَنُ عَلَى الْمُنَافِقِ مِنْ قِرَائَةِ الْقُرْآن.

(٣٠٨٩٥) حفرت عمروبن ما لك ويشيد فرمات بين كه حفرت ابوالجوزاء ويشيد في ارشاد فرمايا: منافق پر پيترون كامتقل كرنا قرآن پر سخت سے زياده آسان ہے۔

#### ( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يدعو بِالقرآنِ جوقرآن كيوسيله سے مائكے

( ٣.٨٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: مَرَرْت بِأَبِى جَعْفَرِ وَهُوَ فِى ذَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِى بِالْقُرْآنِ اللَّهُمَّ ارْزُقُنِى بِالْقُرْآنِ.

(٣٠٨٩١) حضرت زيد بن على بيشيز فرمات بين كه مين حضرت ابوجعفر بيشيز كے پاس سے گزرااس حال مين كه وہ اپنے گھر ميں تنھے

اور یوں دعافر مار ہے تھے: اے اللہ! تو مجھے قرآن کی وجہ ہے معاف فرمادے۔ اے اللہ! قرآن کی وجہ سے مجھ پررحم فرما۔ اے اللہ! قرآن کے ذریعہ بدایت عطافر ما۔ اے اللہ! قرآن کی وجہ سے مجھے رزق عطافر ما۔

#### ( ٦٣ ) ما جاء في صِعابِ السورِ

#### وہ روایات جوسورتوں کی تختی کے بارے میں آئی ہیں

( ٣٠٨٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَن عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكُونِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَيْبَكَ؟ قَالَ: شَيْبَنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَانَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ. (ابويعلى ١٠٢) ( ٣٠٨٩٤) حفرت عَرمه يَشِيْدِ فرمات بِين كه حفرت ابو بكر وَيُ فَوْ نَ يَوْ چِها! الله كرسول مَافِقَهُمْ! آپ كوس چيز نے بوڑها

كرديا؟ آپ مُؤْفَظُةٌ فَ قُر مايا: سورت هو د اورواقعه، المرسلات اورعم يتساء لون اوراذا الشمس كورت في محص بورها كرديا ـ

( ٣.٨٩٨ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى وَقَبِيصَةُ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٍّ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ: يَقُولُونَ سُورَةُ التَّوْبَةِ وَهِى سُورَةُ الْعَذَابِ يَعْنِي بَرَاءَةً.

(۳۰۸۹۸) حضرت زر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بیشید نے ارشاد فرمایا: لوگ اسے سورت التو به کہتے ہیں حالا نکہ بیعذاب والی سورت ہے، یعنی سورت بَرَاءَ قَ۔

( ٣.٨٩٩) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ:مَا زَالَتْ بَرَائَةُ تَنْزِلُ حَتَّى أَشُفَقَ مِنْهَا أصحاب مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُسَمَّى الْفَاضِحَةَ.

(٣٠٨٩٩) حضرت ايوب ويشفيز فرماتے ہيں كەحضرت عكرمه ويشفيز نے ارشاد فرمايا: سورت بتراء قامسلسل نازل ہوتی رہی يہاں تک كەمچەر مِنْ النفظائيم كے اصحاب اس سورت ہے ڈر گئے۔اوراس كانام فاضحه ركھادیا گیا۔

#### ( ٦٤ ) ما يُشَبُّه مِن القرآنِ بالتّوراةِ والإنجيلِ

#### قرآن کے اس حصہ کا بیان جوتورات اور انجیل کے مشابہ ہے

( ٣٠٩٠٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:الطُّوَّلُ كَالتَّوْرَاةِ ، وَالْمِيْونَ كَالإِنْجِيلِ ، وَالْمَثَانِي كَالزَّبُورِ ، وَسَائِرُ الْقُرْآنِ فَضْلٌ.

(۳۰۹۰۰) حضرت میتب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی نے ارشاد فرمایا: قرآن کی بڑی سور تیں تو رات کی مانند ہیں اور وہ سورتیں جن کی سوآیات ہیں وہ انجیل کی مانند ہیں اور مثانی سورتیں زبور کی مانند ہیں اور بقیہ قرآن ان سے اضافی ہے۔ ( ۲۰۹۰ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ﴾ قَالَ: الْقُرْآنُ والتَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ. (٣٠٩٠١ ) حضرت اعمش بيشي فرماتے ہيں كه حضرت سعيد بن جبير بيشيئ نے قرآن كى اس آيت (اور تحقيق ہم نے زبور ميں لكھ ديا )

کے بارے میں فرمایا: یعنی قرآن کو ہتورات کواور انجیل کو۔

(٣٠٩.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : ﴿وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَغْدِ الذِّكْرِ ﴾ قَالَ : زَبُورِ دَاوُد مِنْ بَغْدِ ذِكْرِ مُوسَى.

(۲۰۹۰۲) حضرت داؤد پرانیجایز فرماتے ہیں کہ امام معنی پرانیجائے اس آیت (اور بے شک ہم لکھ پچکے ہیں زبور میں نصیحت کے بعد ) کے بارے میں ارشاد فرمایا: داؤد علائیلا کی زبور موی علائیلا کی نصیحت کے بعد ہے۔

( ٣.٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ سَمِعْت أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْزِيَّ ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ كَفْبًا يَقُولُ:فَاتِحَةُ التَّوْرَاةِ فَاتِحَةُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ ، وَخَاتِمَةُ التَّوْرَاةِ خَاتِمَةُ سُورَةِ هُودٍ.

(۳۰۹۰۳) حضرت عبداللہ بن رباح پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب پیشینہ کو یوں فرماتے ہوئے سناہے: تو رات کی ابتدا سورة انعام کی ابتداہے،اور تو رات کا اختیام سورة ھود کا اختیام ہے۔

#### ( ٦٥ ) فِي القرآنِ يختلف على الياءِ والتّاءِ

#### قرآن میں جب باءاور تاءمیں اختلاف ہوجائے

( ٣.٩٠٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن دَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:إذَا شَكَكْتُمْ فِي الْيَاءِ وَالتَّاءِ فَاجْعَلُوهَا يَاءً فَإِنَّ الْقُرْآنَ ذَكَرٌّ فَذَكُّرُوهُ.

(۳۰۹۰۳) حضرت علقمہ پراٹیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹوئی نے ارشاد فرمایا: جب تم لوگوں کوکسی حرف کی یاءاور تاء ہونے میں شک ہوجائے تو اس کو یاء بناد و \_ کیونکہ قر آن مذکر ہے پس تم اس کو مذکر پڑھو۔

( ٣٠٩٠٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو نِزَارِ الْمُرَادِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ:إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي يَاءٍ ، أَوُّ تَاءٍ فَاجْعَلُوهَا يَاءً فَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى الْيَاءِ.

(۳۰۹۰۵) حضرت عمرو بن میسره برفیطینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی پیشین نے ارشاد فرمایا: جب تم قر آن میں کسی حرف کے یاءاور تاء بمونے کے بارے میں اختلاف کروتو اس کو یاء بنادو۔ بلاشبہ قر آن حرف یاء پر ٹازل ہوا۔

( ٣٠٩٠٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ عُمَر ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: إِذَا تَمَارَيُتُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي يَاءٍ ، أَوْ تَاءٍ فَاجُعَلُوهَا يَاءً وَذَكَّرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ مُذّكَرٌ.

(۳۰۹۰۲) حضرت زرّ پریشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہا تئی نے ارشاد فرمایا: جب تم قر آن میں حرف یاءاور حرف تاء

کے بارے میں جھگڑ نے لگوتواس کوحرف یاء بنادو۔اور قرآن کو مذکر پر معو کیونکہ وہ مذکر ہے۔

( ٣٠٩.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :الْقُرْآنُ ذَكَرُ وَهُ.

( ۲۰۹۰ کا مصرت یجی بن جعده ویشید فرماً تے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ویشید نے ارشاد فر مایا: قر آن کو مذکر پڑھو کیونکہ وہ مذکر ہے۔

#### ( ٦٦ ) فِي الصِّبيانِ متى يتعلَّمون القرآن

#### بچوں کو قرآن کب سکھایا جائے

( ٣.٩.٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ: كَانَ الْغُلامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ سَبْعًا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا﴾.

(۳۰۹۰۸) حضرت عبدالکریم بیشی فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب بیشین نے ارشاد فرمایا: جب بنوعبدالمطلب قبیلہ کا کوئی بچه صاف بولنے لگتا تو نبی سِرِ اُنٹینی آباس بچے کو بیآیت سات بارسکھاتے: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہرگز نہیں بنایا کسی کو بیٹا اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک، بادشاہی میں اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بناء پر اور بڑائی بیان کرواس کی کمال درجے کی بڑائی۔

( ٣.٩.٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَفْدٍ أَبُو دَاوُدَ ، عَن شُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو : جَاء بي أبي إلى سعيد بن جبير وأنا صغير ، فقال:تُعَلِّمُ هذا الْقُرْآنَ ؟.

(٣٠٩٠٩) حضرت سفیان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن عمر و پیشید نے ارشاد فر مایا: میرے والد مجھے حضرت سعید بن جبیر میشید کے پاس لے گئے اس حال میں کہ میں بہت چھوٹا تھا ، تو آپ راتیبید نے فر مایا ؛ کیاتم اس کوقر آن سکھاؤ کے؟!۔

( ٣.٩١٠ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ سَعُلٍ ، عَن سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو ، عَن فُضَيْلٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلادَهُم الْقُرْآنَ حَتَّى يَفْقِلُوا.

(۳۰۹۱۰) حفزت ففیل پر پیشا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پر پیشا نے ارشاد فرمایا: صحابہ ٹنکائیڈ ناپسند کرتے تھے کہ وہ اپنی اولا دکو تقلمند ہونے سے پہلے قرآن سکھا ئیں۔

#### ( ٦٧ ) مَنْ قَالَ الحسد فِي قِراء قِ القرآنِ

#### جو خف کے قرآن کے پڑھنے میں حسد جائز ہے

( ٣٠٩١١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا

حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ:رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهِلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُو يَثْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهِ إِنَّاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

(۳۰۹۱) حضرت عبداللد والنيئية فرماتے ہيں نبی کريم مَلِّنْظَيَّةَ نے ارشاد فرمايا: حسد جائز نہيں ہے سوائے دوشخصوں ميں، ايک و هُخص جے اللہ نے مال ديا ہولپ و ه صبح وشام اے اللہ کی رضاميں خرج کرتا ہواور دوسراو هُخص جے اللہ نے قرآن سکھلايا پس و ه صبح وشام اس کی تلاوت کرتا ہو۔

( ٣٠٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ الْقُوْآنَ ، فَهُوَ يَتُلُوهُ آنَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْلَ مَا آتَى فُلانًا فَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَهُو يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ آتَانِي اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَى فُلانًا فَعَلْت مِثْلَ مَا يَفْعَلُ.

(احمد ١٠٨٩ ابويعلى ١٠٨٠)

(۳۰۹۱۲) حضرت ابوسعید خدری پڑی ٹو فرماتے ہیں رسول اللہ میں تیکھیے نے ارشاد فرمایا: حسد جائز نہیں ہے مگر دوآ دمیوں میں ، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تلاوت کی توفیق عطافر مائی پس وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو۔ پھرآ دمی کہے: اگر اللہ تعالی مجھے بھی قرآن کی تلاوت عطافر ما تا جیسا کہ فلال کوعطا کی ہے تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسا کہ فلال شخص تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسراوہ آ دمی بھے اللہ سے اللہ میں بھی مال دیا بس وہ اس مال کواس کے تی میں خرج کرتا ہو، پھرکوئی آ دمی کہے: اگر اللہ مجھے بھی مال دیتا جیسا کہ فلال کو دیا ہے، تو میں بھی ایسے ہی کرتا جیسا کہ فلال آ دمی خرج کرتا ہے۔

( ٣٠٩١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ: (حم) دِيبَاجُ الْقُرْآنِ. (٣٠٩١٣) حفرت مجاهِر يَشْيِدُ فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود روائن نے ارشاد فرمایا: حم قرآن كى زينت ہے۔

( ٢٠٩١٤ ) حَدَّثَنَا جَعُفُرُ بُنُ عَوْنِ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كُنَّ الْحَوَامِيمُ يُسَمَّيْنَ الْعَرَانِسَ.

(۳۰۹۱۴) حضرت مسعر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابراہیم طِیشید کے ارشادفر مایا:حوا میم جنتی بھی سورتیں تھی ان کوعرائس کے نام سے جانا جاتا تھا۔

( ٣٠٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَن مِسْعَرٍ ، عَن مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ:إذَا وَقَعَتْ فِي آلُ (حم) وَقَعْتُ فِي رَّوْضَاتٍ دَمِنَاهٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَّ.

(۳۰۹۱۵) حفرت معن بن عبدالرحمن بين عيدالرحمن بين عيد الله بن مسعود روائي نفي في ارشادفر مايا: جب ميس حم والى سورتين پر هنا شروع كرتا بول تو ميس زم زمين والے خوبصورت باغات ميس بوتا بول جن ميس ان كى تلاوت سے ميس خوش بوتا بول \_ ( ۲.۹۱۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ ، عَن حَبِيبٍ ، عَن رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي اللَّدُرُ ذَاءِ ، قَالَ: مَرَّ عَكَيْهِ وَهُو كَيْنِي مَسْجِدًا

فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا لآلِ (حم) .

(٣٠٩١٦) حضرت حبیب ویشید فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے بیان کیا کہ حضرت ابوالدرداء وی نیونے نے فر مایا: ایک آ دمی کاان برگز رہوا اس حال میں کہ وہ محید کی تعمیر کررہے تھے، پس وہ کہنے لگا: یہ کیا ہے؟ آپ وی تی نے فر مایا: یہ حسم والی سورتوں کے لیے ہے۔

#### ( ٦٨ ) فِي درسِ القرآنِ وعرضِهِ

#### قرآن کو یا دکرنے اور دور کرنے کا بیان

( ٣.٩١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَن شِبْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: عَرَضُت الْقُرُ آنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ ثَلاثَ عَرْضَابٍ.

(۳۰۹۱۷) حضرت ابن الی مجی میشید فرماتے ہیں که حضرت مجامد میشید نے ارشاد فرمایا: میں نے حضرت ابن عباس دی شو پرتین مرتبہ قرآن کا دور کیا۔

( ٣.٩١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح ، عَن مُجَاهِدٍ ، قَالَ: عَرَضْت الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ ثَلاثَ عَرْضَاتٍ أَقفهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ.

(۳۰۹۱۸) حضرت ابان بن صاً لح بیشید فرمات میں کہ حضرت مجاہد بیشید نے ارشاد فرمایا: میں نے تین مرتبہ شروع قرآن سے لے کر آخر تک حضرت ابن عباس بیشید کے سامنے دور کیا۔ میں ہرآیت پڑھنے کے وقت تھہرتا تھا۔

( ٣.٩١٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مَرَّةً إِلَّا الْعَامَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَإِنَّهُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِحَضْرَةِ عَبْدِ اللهِ فَشَهِدَ مَا نُسِخَ مِنْهُ ، وَمَا بُذُلِ. (احمد ٣١٣ـ ابويعلى ٢٥٥)

(۳۰۹۱۹) حضرت اُبن عباس ولا تُوفر ماتے ہیں کہ یقینا رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ ایک مرتبہ قر آن پاک کا دور فر ماتے تھے سوائے اس سال کہ جس میں آپ مِنْ الله عَنْ کا انتقال ہوا۔ پس اس سال آپ مِنْ الله عَنْ صفرت عبدالله بن مسعود برا ت میں دومر تبدد ور فر مایا: پس آپ ولائل کو معلوم ہے جو آیت النے ہوئی اور جو آیت تبدیل ہوئی۔

( ٣.٩٢٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَلَى جِبْرِيلَ ، فَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ الَّذِى هَلَكَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ.

(۳۰۹۲۰) حضرت ابن عباس رہی ٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنِی فِی جررمضان میں قر آن پاک کا حضرت جبرائیل علایہ آل فرماتے تھے۔ پس جس مہینہ میں آپ مِنْ فِی فَیْ کا انتقال ہوا اس میں دومر تبدد در فرمایا۔ ( ٣٠٩٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ:أَمْسَكُت عَلَى فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ الْقُرْآنَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ.

(۳۰۹۲۱) حضرت موی بن عکی تریشید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ: میں حضرت فضالہ بن عبید پریشید کے پاس ان کا قرآن سننے کے لیے اس وقت تک تھم راجب تک انہوں نے اسے کم ل ند کر لیا۔

( ٣٠٩٢٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، قَالَ: الْقِرَانَةُ الَّتِي عُرِضَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعَامِ الَّذِى قَبِضَ فِيهِ هِى الْقِرَانَةُ الَّتِي يَقُرَوُهَا النَّاسُ الْيُومُ. (٣٠٩٢٢) حضرت ابن سيرين يِلِيُّنِ فرمات بين كه حضرت عبيده بِيلِيْنِ في ارشاد فرمايا: وه قراءت جو نبي مَنْ فَضَيَةَ كان كانقال والے سال يڑھي گئ تھي بيد ہى قراءت تھى جولوگ آج يڑھتے ہيں۔

( ٢٠٩٢٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَن زَاثِلَةَ ، عَن هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوْ آنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فِي رَمَضَّانَ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُوْ آنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فِي رَمَضَّانَ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. ١٩٠٥ مسلم ١٩٠٥)

(۳۰۹۲۳) حفزت هشام بِلِیْنُظِ فرماتے ہیں کہ حفزت ابن سیرین بیٹیؤ نے ارشاد فرمایا: حفزت جبرائیل علایٹا) ہرسال رمضان میں ایک مرتبہ نبی مِلِاَنْفِظَةً کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ پس جب وہ سال آیا جس میں نبی مِلِّانْفِظَةً کا انتقال ہوا تو آپ علایٹا) نے دو مرتبہ قرآن کا دور فرماا۔

( ٣٠٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَن فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةً ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْرِيلَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.

(٣٠٩٢٣) حفرت عائشہ مُتَامِنَا فرماتی ہیں کہ حفرت فاطمہ مُتَامِنُا نے ارشاد فرمایا: رسول الله مُؤَلِّفَتُهُمَّ ہرسال میں ایک مرتبہ حفرت جبرائیل عَلاِئلًا کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ بس جس سال آب مُؤَلِّفَتُكَمَّ كا انتقال ہوا تو آپ مُؤلِفَتُكُمَّ نے ان کے ساتھ دومرتبہ دور فرمایا۔

# (٦٩) ما جاء فِي فضلِ المفصّلِ

ان روایات کابیان جومفصل سورتوں کی فضیلت میں آئی ہیں

( ٣٠٩٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ لِلْكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَإِنَّ لُبُابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ.

#### هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) ي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) ي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ ) ي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ۸ )

(۳۰۹۲۵) حضرت ابوالاحوص بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا ہونے نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کا ایک لب لباب ہوتا ہے، اور قر آن کالب لباب مفصل سور تیں ہیں۔

# (٧٠) فِي القرآنِ والسَّلطانِ

#### قرآن اور گبادشا هت کابیان

(٣.٩٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: قَالَ سَلُمَانُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسَّلُطَانُ ؟ قَالَ: إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ: نِعْمَ الزُّويَيْدُ: إِذًا أَنْتَ.

(٣٠٩٢٦) حضرت طارق بن همها ب ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان وڈاٹوز نے زید بن صوصان ولیشیز سے بوچھا: تیرا کیا حال ہوگا جب قرآن والوں اور بادشاہت والوں کے درمیان قال ہوگا؟ آپ ولیشیز نے فرمایا: تب تو میں قرآن کے ساتھ ہوں گا۔ آپ وڈاٹوز نے فرمایا: چھوٹے سے زید تب تو تو بہت احجھا ہوگا۔

( ٣.٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شِمْرٍ ، عَن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَن كَعْبِ ، قَالَ: يَقْتَتِلُ الْقُرْآنُ وَالسُّلُطَانُ قَالَ: فَيَطَأُ السُّلُطَانُ عَلَى صِمَاخِ الْقُرْآنِ فَلْأَيًّا بِلْأَي ، وَلَأَيًّا بِلاَّى ،مَا تَنْفَلَتُنَّ مِنْهُ.

(٣٠٩٢٧) حضرت حوشب ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت كعب دفائد نے فرمایا: اہل قرآن اور بادشاہت والے قبال كريں گے۔ پس بادشاہت والے قرآن كے سوراخ كوروند ڈاليس گے۔ پس پھرنہ وہ ان كی پرواكريں اور نہ بیان كی پرواكريں گے۔ تو ہرگز جان مت چھڑا ناان ہے۔

( ٣.٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ:حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ، قَالَ: أَتَى ابُنَّ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَلِّمُنِى كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ نَوَافِعَ ، قَالَ تَعَبَّدَ اللَّهَ ، وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَزُولُ مَعَ الْقَرْآنِ حَيْثُ زَال.

(۳۰۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بنَ عبدالله بن مسعود ولي فؤ فرماتے بين كه ايك آ دمى حضرت ابن مسعود ولي فؤ كى خدمت بيس حاضر بهوكر كينے لگا: اے ابوعبد الرحمٰن! آپ مجھے ايسے كلمات سكھا ديجيے جو جامع بھى بول اور نافع بھى ۔ آپ ولي فؤ فرمايا: تم الله كى عبادت كرواوراس كے ساتھ كسى كوشريك مت مُشهراؤ ۔ اور قرآن كى جميشہ تلاوت كيا كرو۔

( ٣.٩٢٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بُنَ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَامِرُ بْنُ مَطَرٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرُّ آنُ طَرِيقًا مَعَ أَيْهِمَا تَكُونُ ؟ فَقُلْتُ: مَعَ الْقُرْآنِ أَخْيَا مَعَهُ ، أو أَمُوتُ ، قَالَ: فَأَنْتَ إِذًا. (۳۰۹۲۹) حضرت عامر بن مطر میشین فرماتے بیں کہ میں حضرت حذیفہ جنائی کے ساتھ تھا تو آپ جنائی نے فرمایا: اے عامر بن مطر نیرا کیا حال ہوگا جب لوگ ایک راستہ بنالیں گے اور قر آن کا راستہ الگ ہوگا؟ تو ان دونوں میں ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ پس میں نے کہا: قرآن کے ساتھ ہی میں زندہ رہوں گا اور یا اس کے ساتھ ہی مروں گا۔ آپ بڑائیز نے فرمایا: تب تو بہت اچھا ہوگا۔

( ٣٠٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَن مِسْعَرٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا مَعْنُ ، قَالَ:أَنَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ نَوَافِعَ ، قَالَ:تَعَبَّدَ اللَّهَ ، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتَزُّولُ مَعَ الْقُرْآن حَيْثُ زَالَ.

(۳۰۹۳۰) حضرت معن طِیشید فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کہنے لگا: مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جو جامع بھی ہوں اور نافع بھی۔ آپ ڈٹاٹو نے فرمایا:تم اللّٰہ کی عبادت کر داوراس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک مت کشہرا وُ اور قر آن کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہا کر د

## ( ٧١ ) مَنْ كَانَ يقرأ القرآن مِن أصحابِ ابنِ مسعودٍ

#### حضرت ابن مسعود مری ایش کے اصحاب میں سے جوقر آن پڑھایا کرتے تھے

( ٣.٩٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَن سُفْيَانَ ، عَن مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ الَّذِينَ يُفْتُونَ وَيَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ:عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودَ وَعُبَيْدَةَ وَمُسْرُوقًا وَعَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ وَالْحَارِثَ بْنَ قَيْسٍ.

(۳۰۹۳۱) حضرت منصور بلیٹینے فر ماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بریٹین نے ارشا دفر مایا: حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹی کے اصحاب میں سے یہ لوگ تھے جونتو کی دیتے تھے اور قر آن پڑھاتے تھے، حضرت علقمہ بریٹین ، اسود ، عبیدہ ، مسروق ،عمر و بن شرحبیل اور حارث بن قیس بیٹینیا۔

( ٣.٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرِئُنَا الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَهُ يِثْبَ النَّاسَ.

(۳۰۹۳۲) حضرت مسلم مِیشیٰنهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق مِیشیٰنا نے ارشاد فرمایا: حضرت عبداللہ بن مسعود جھانی ہمیں مجد میں قرآن پڑھاتے تھے پھراس کے بعد بیٹھ جاتے اورلوگوں کا ایمان پختہ کرتے۔

( ٣.٩٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ سَمِفْت أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ: أَقُواً أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ الْقُرُ آنَ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

(۳۰۹۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن حمید مِیشِیز فر ماتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابواسحاق مِیشِیز کو یوں فرماتے ہوئے ساہے کہ حصرت ابوعبدالرحمٰن نے مجد میں حالیس سال قرآن پڑ ھایا۔

### ( ٧٣ ) فِي قِراء قِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم على غيرِةِ

#### نى مَلِالْفَيْنَةَ فَمَا ووسرے بربر هنا

( ٣.٩٢٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ ، فَقُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْك وَعَلَيْك أُنْزِلَ ، قَالَ: إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْدِي ، قَالَ: إِنِّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْدِي ، قَالَ: إِنِّى أَشَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ عَيْدِي ، قَالَ: فَقَرَأْت عَلَيْهِ النِّسَاءَ حَتَّى بَلَغْت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ وَقَعْت رَأْسِى ، أَوْ غَمَزَنِى رَجُلٌ إِلَى جَنِيى فَرَقِعْت رَأْسِى فَرَأَيْتُ عَيْنَهُ تَسِيلُ.

(بخاری ۳۵۸۲ مسلم ۵۵۱)

(٣٠٩٣) حفرت عبدالله بن مسعود دفائي فرماتے بیں که رسول الله مُؤِفِفَة نے بھے سے ارشاد فرمایا: جھے قرآن سناؤ میں نے عرض کیا! بیس آپ کوسناؤں ، حالانکہ قرآن تو آپ بی پرنازل ہوا ہے؟ آپ مُؤفِفَة نے فرمایا: بلا شبہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کی اور سے قرآن سنوں عبدالله وَاللهِ فرماتے ہیں! پس میں نے حضور مُؤفِفَة کے سامنے سورة نساء کی تلاوت فرمائی ۔ بہاں تک کہ میں اس آیت پر بہنچا۔ (پھر کیا کیفیت ہوگل (ان لوگوں کی) جب لا کیس گے ہم ہرامت میں سے ایک گواہ اور لا کیس گے تہہ ہرامت میں سے ایک گواہ اور لا کیس گے تہہیں (اے محمد مُؤفِفَقَة کی ان پر بطور گواہ) میں نے اپنا سرا تھایا پس میں نے ویکھا آدی نے میرے پہلوکوٹولا تو میں نے اپنا سرا تھایا پس میں نے ویکھا آپ میرے بہلوکوٹولا تو میں نے اپنا سرا تھایا پس میں نے ویکھا آپ میر میرے کیا کہ کوٹولوں کی دونوں آٹکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔

( ٣.٩٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَن حُصَيْنِ ، عَن هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ. (احمد ٣٢٣- ابويعلي ٥١٢٨)

(٣٠٩٣٥) حفرت عبدالله ت تي يَرْفَقَقَعَ كى حديث السند ع بعى مردى ب-

( ٣٠٩٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمِّى ، عَن زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَن زِرِّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ: اقْرَأ ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إذَّا بَلَغَ إِلَى قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ: اقْرَأ ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إذَا بَلَغَ إِلَى قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِسَلَّمَ مَقُولًا عِ شَهِيدًا ﴾ الآية قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَسْبُك. بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلًا عِ شَهِيدًا ﴾ الآية قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَسْبُك. (نسائى ١٠٥٤- طبرانى ١٥٥٩)

(٣٠٩٣١) حضرت عبدالله بن مسعود و النفي فرماتے ہیں نبی مَوَّفَظَفَ نے مجھ ہے کہا: پڑھو، پس میں نے سورۃ النساء شروع کر دی یباں تک کہ میں پہنچااللہ کے اس قول تک (پھر کیا کیفیت ہوگی (ان لوگوں کی) جب لائیں گے ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ اور لائیں گے تہمیں (اے محمد مُوَفِظَفَخُوْ!)ان پربطور گواہ)۔ آپ وہاٹی فرماتے ہیں! پس نبی مَوَفِظَفَخُوْ کی دونوں آنکھوں ہے آنو مبدر ہے تھے۔ آپ مَوَفِظَفَخُوْ نے فرمایا: کافی ہے تہمیں۔ مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٨) كو المسلم ال

( ٢٠٩٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَى بُنَ كَعْبِ يَقُولُ: قَالَ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتَ أَنْ أَغُرِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: سَمَّانِي لَكَ رَبِكَ ، قَالَ: نَعَمُ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتَ أَنْ أَغُرِضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: سَمَّانِي لَكَ رَبِكَ ، قَالَ: نَعَمُ ، فَقَالَ: أَبَيْنَ فَلَيْ فَرَاتَ عَنِيهِ فَلِنَولِكَ فَلْيَفُرَ حُوا هُو حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ . (بخارى ٢٢٣ ـ احمد ١٢١) فَقَالَ: أَبِي اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفُرَ حُوا هُو حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ . (بخارى ٢٠٩٣ ـ احمد ١٢١) الله وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفُرَ حُوا هُو حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ . (بخارى ٢٠٩٣ ـ احمد ١٣٠) الله وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا اللهُ مَا يَا اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِذَلِكَ فَلْيَقُومَ فَيْ اللهُ مَا يَعْمَعُونَ ﴾ . (بخارى ٢٠٩٣ ـ احمد ١٤٠) الله و مِن عَلَيْ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِدُ لِكُ فَلْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ فَيْ أَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْهُ وَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْوَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# ( ۷۳ ) من كرة أن يقرأ القرآن منكوسًا جوقر آن كوالني طرف سے پڑھنے كومروه سمجھے

( ٣.٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَن شَقِيقٍ ، قَالَ: قيلَ لِعَبْدِ اللهِ: إنَّ فُلانًا يَقُرُأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:ذَاكَ مَنْكُوسُ الْقَلْب.

(۳۰۹۳۸) حضرت اعمش وینیو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دبی و بتلایا گیا،فلاں شخص قر آن کوالٹی طرف سے پڑھتا ہے! تو حضرت عبداللہ زلائٹو نے فرمایا:وہ الٹے دل والا ہے۔

# ( ۷٤ ) فِي القوم يتدارسون القرآن

ان لوگوں کا بیان جوقر آن کو باہم مل کر پڑھتے ہیں

# ( ٧٥ ) فِي نَقْطِ الْمَصَاحِفِ

#### مصاحف میں نقطے لگانے کابیان

( ٢٠٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ:سَأَلْت مُحَمَّدًا عَن نَقْطِ الْمَصَاحِفِ ؟

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٨) في المسلم الغرآن المحمد المسلم العرآن المحمد المسلم العرآن المحمد المسلم العرآن

فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا فِي الْحُرُوفِ ، أَوْ يُنْقِصُوا.

(۳۰۹۴۰) حضرت ابورجاء وليني فرمات بي كديس في امام محمد وليني سے مصاحف ميں نقطے لگانے كے متعلق بوچھا؟ تو آپ دينين نے فرمايا: مجھے ڈرے كدوه كى حرف كااضا فدكرديں كے ياكوئى حرف كم كرديں گے۔

( ٢٠٩٤١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَارِجَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنِ سِيرِينَ يَقرأ في مُصْحَفِ مَنْقُوط.

(٣٠٩٨) حضرت خالد فرماتے ہیں كديس نے حضرت ابن سيرين واليفيا كو نقطے لگے ہوئے مصحف بيس يڑھتے ہوئے ديكھا۔

( ٣.٩٤٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ النَّقَطَ.

(٣٠٩٣٢) حضرت مغيره ويليينه فرمات بين كه حضرت ابراجيم ولينيل نقطه لگانے كومكروه مجمعة تھے۔

( ٣.٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الهُذَلي ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنُقَطِهَا بِالْأَحْمَرِ.

(٣٠٩٨٣) حفرت هذ لى يافيط فرمات جي كه حفرت حسن ويشي نے ارشادفر مايا: مرخ نقط لگانے ميں كوئى حرج نبيس \_

( ٣.٩٤٤) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالدٍ ، أَوْ غَيْرَةُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنِ سِيرِينَ يَقرأ في مُصْحَفِ مَنْقُوط.

(٣٠٩٣٣) حفرت خالد ويشير فرماتے ہيں كدميں نے حضرت ابن سيرين ويشير كود يكھا كدوہ نقطے لگے ہوئے مصحف ميں سے تلاوت فرمارے تھے۔

تم كتاب فضائل القرآن ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. (فضائل قرآن كابيان كمل موليا - اورسب تعريفي اس الميان لله كيان مل موليا - اورسب تعريفي اس الميان لله كيان الله على الله عل





| *************************************** |
|-----------------------------------------|
| *************************************** |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| *************************************** |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| *************************************** |
|                                         |
|                                         |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |
| *************************************** |
| *************************************** |
|                                         |

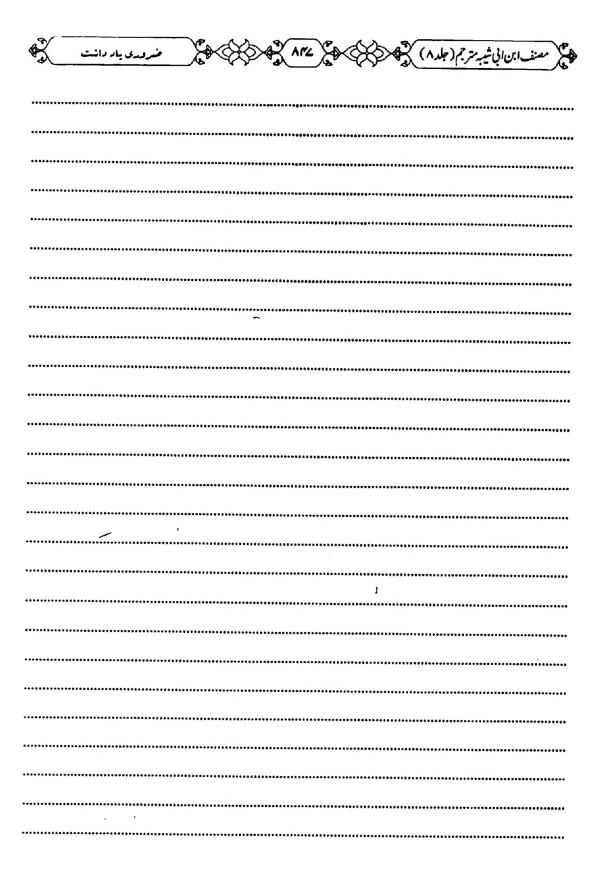

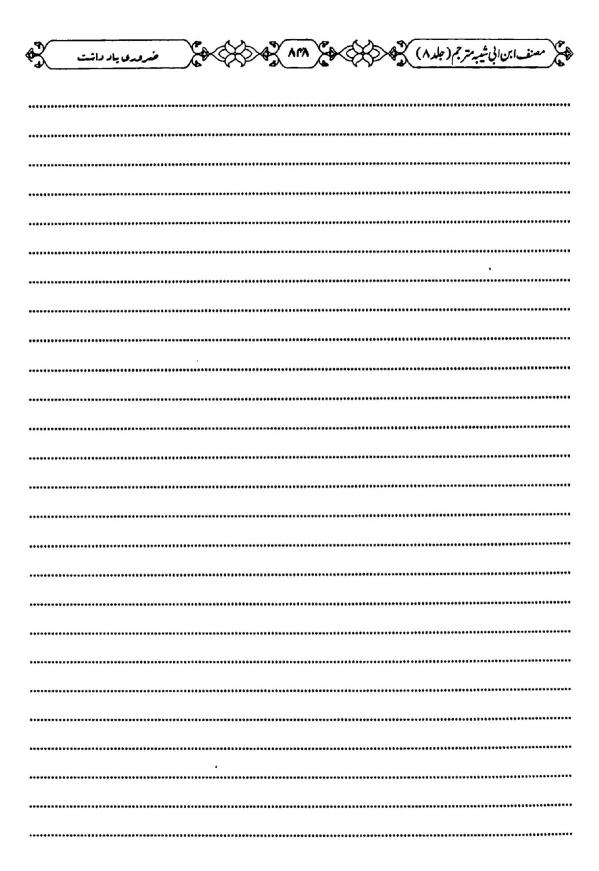



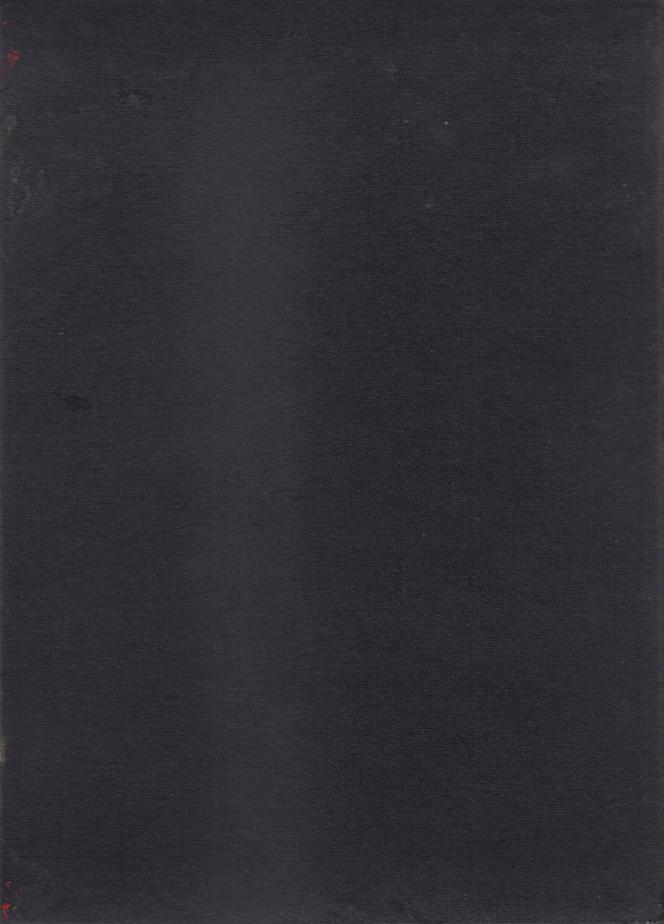